جلداول



#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب مشکل کشاجلداوّل مرضوع میرت دهرت علی مصفت علی میداوری (۱۹۰۸ میری ۱۹۰۸ میری ۱۹۰۸ میری (۱۹۰۸ میری ۱۹۰۹ میری (۱۹۰۸ میری ایری (۱۹۰۸ میری ایری (۱۹۰۸ میری ایری (۱۹۰۸ میری (۱۹۰۸ میر

تکمنل سیٹ=1000دھے

علنكايية

شبير براحرز أردوبازارلامور



# -1421

امیرالمومنین،خلیفة المسلمین،وصی داخی ُرسولٌ، تا بِح سرِ بنول جنابِ حیدرِکرِّار، تاجدارِهل اُسطِ ،مُرتفعٰی ،مشکل ُکشاء هیر خُدا،سیِّد نادمُولا ناومُرشد ناحضرت



کرم اللہ وجہدالکریم کے لامتنا ہی رُوحانی فیضان سے فیضیاب ہونے والے تمام محبّانِ حیدرکرّارکے نام

گدائے پنجتن ،سگ در بارشیریز دان ، ناچیز و بیجیدان

صائم چثتی

۱۲ربیج الاول ۱۳۹۹ ججری

## عِشْق کا مُصدَر میں علی

قاسم خُلد علی ساقی کوژ بین علی بادی و مهدی علی حیدر و صفدر بین علی مرتضی ، هیر خُدا ، فارج خیبر بین علی مظهر دُور خُدا عکس چیبر بین علی عرش کا دِل بین علی عرش مُعلِّے کی قسم

نُورِ خالق مِین علی نُورِ مِن الله کی قسم

دونوں عالم میں درخشاں ہے ولایت اُن کی ٹاابد جاری و ساری ہے حکومت اُن کی لا شُبہ حَق کی عبادت ہے زیارت اُن کی ہاں شہادت کی شہادت ہے شہادت اُن کی دست فدرت بین علی زور ید اللہ کی قشم حسن کھیہ ہیں علی خرمت کھیہ کی قشم

مصطفظ جاند ہیں تو جاند کا ہالہ ہیں علی سلیح اسلام کے چرے کا اُجالا ہیں علی زينتِ فقرو غنا اعلى و بالا ميں على حسن فطرت کی کتابوں کا حوالہ ہیں علی حیدر ایمان ہیں ایماں کی خرارت کی قتم شررح قرآن ہیں قرآن کی عظمت کی قشم مثل ہاڑون علی مثل مسیحا ہیں علی حاملِ رفتح مبیں فیض کا دریا ہیں علی عِلْمُ کے شہر کا وُرحق کی جُلِّلُ ہیں علی کعیے میں پیدا ہوئے آپ بھی کعبر میں علی جانِ احمد ہیں علی جانِ رِسالت کی <sup>فتم ،</sup> شانِ احمد ہیں علی شانِ رسالت کی قشم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے حیدر ایک ہے زہرا تو دو کیے بنیں گے حیدر حق أدهر ہو گا جدھر چیرہ کریں کے حیدر ہوگا قرآن اُدھر جس سُو چلیں گے حیدر عِزّت دیں ہیں علی دین کی عزنّت کی تشم

خُسنِ رعرفاں ہیں علی نُورِ حقیقت کی قشم

غازهٔ رُونے وفا عِشق. کا مصدر ہیں علی مرکز نور علی حسن کا محور ہیں علی فقر کا گھر ہیں علی ہادی و رہبر ہیں علی لُورِح محفوظ کا راک نقشِ منوّر ہیں علی جيدق و صدّ لق على جيدق و حيدانت كي متم ہیں علی ڈوق نبی ذوق نبوت کی قشم کان ایمان میں ایمان کا مرکز بھی علی بحرِ عرفان ہیں عرفان کا مرکز بھی علی منج فیضان ہیں فیضان کا مرکز بھی علی شرح رایقان بیں ایقان کا مرکز مجمی علی میرے محبوب علی مجھ کو محبّت کی قتم حق کے مطلوب علی حقّ امامت کی قشم شاہ مرداں ہیں علی قوت یزداں ہیں علی ماہ تاباں ہیں علی مہر درخشاں ہیں علی عزت آل عبا آن شهیدان میں علی شاہِ شاہانِ زمان زورِ غریبان ہیں علی میرے ہیں مولاعلی اُن کی ولایت کی قتم

اُن کا صائم ہوں گدا اُن کی سخاوت کی قشم

میده مرکزو می علی میدری مرکزو می علی میدری که سک کو به شر بزوانم مرکزو می واقع این از داخم میرکزو می واقع این از داخم

گوئیند غالیم بننائے تو ماعلی حال این کدمن زحق ثنائے تو قاصرم

\*\*\*

## شان مُشكل كشاء

مُرتضَى مَجِنبِ مُولا مُشكِل تُشاء بیکسوں کا سہارا ہے مولا علی صاحب مُعلُ اتَّى زوجٍ خيرِ النساءِ مُصطفے کا وُلارا ہے مولا علی

يؤكري بنجين راهي انجحن بندة دوا<sup>لمن</sup>ن تاجداد ز<sup>من</sup> حُسنِ سُرو و سمن شاهِ خيبر شِمَان معرفت کا ستارا ہے مولا علی

مردر اولباء شاه فقر و غنا مركو اثفياء محور اصفياء مظير مُصطف ظلّ نُودِ غُدَا حوض کوڑ کا وھارا ہے مولا علی

شاہ مردال علی شیرِ بردال علی
بلبِ علم نبی جانِ ایمال علی
نور عرفال علی رُوحِ قرآل علی
بحر غم کا کنارا ہے معولا علی

ول کو داحت علی جاں کو فرحت علی
بادِ رحمت چلی مہتی دل کی کلی
حل مُشکل جُوئی ہر مصیبت علی
جب بھی صاحم کیادا ہے مولا علی

| الت        | ابوطالب في حضور كي كف        | •             | انشاب                |
|------------|------------------------------|---------------|----------------------|
| ۵۱         | نہیں کی                      | ۵             | عشق كالمصدر بين على  |
| ۵۲         | كيافرماتے ہيں ؟              | ۳.            | <b>بن</b> ت          |
| ۵۳         | ينارځ ۽ ؟                    | ۳۳            | حب آفاد              |
| اب۵۵       | ابوطالب نبين زبير بن عبدالمط |               | <b>uli</b>           |
| ۵۲         | دومری دلیل                   | <b>ه</b> سایم | والدين مشكل كشا      |
| Arr 1. 5 1 | إن عبارات ميس كياب           | KK            | نبام                 |
|            | حقيقت إس كوكهتي بين          | ۲۵            | جُرُهُ ثُور          |
|            | ابوطالب اور كفالت مصط        | ry            | پاکیزگ نب            |
|            | الأصابه في تميزالصحابه       | 1/2           | نور کیسے منتقل ہوا ؟ |
| ب٦٢        | الاستعياب فى اساءالصحا       | 79            | کیاابوطالب مشرک ہے   |
| 40         | طبقات ابن سعد — —<br>بر ر    |               | هارے جمی ہیں         |
| 14         | خصائض كبرى                   | ۵۱            | مروال کیے کیے        |
|            |                              |               |                      |

|             | 12                   |     |                          |
|-------------|----------------------|-----|--------------------------|
| 49          | حيدركر اركى ولاده    | 49  | سلسلة الذهب              |
| سلمان       | حضرت على كى والده    | ۷٠  | میرت ابن بشام            |
| <b></b>     | البين تقين           | 41  | روض الانف                |
| ت ۸۲        | الاصابركي بورى عبار  | 41  | الوفاء في احوال المصطفيٰ |
| . ^ ^       | بدمجت بينوازش        | -41 | انوازمريه                |
| AY.         | الاستعياب            | ۷۲  | شوام النوت               |
| ۸۸          | طبقات ائن سعد        | 4   | عدارج النبوة             |
| ۸۹          | المتدرك              | ۷۲  | تنسيرابنءباس             |
|             | ورالابصار            | ۷۴  | الفسر أير                |
| 31          | سلسلة الذبب          | ۷۴  | تفيرغرا ئب القرآن        |
| مقتلوة ٩٢   | افعة اللمعات شرح     | 40  | تفيير جمل على الجلالين   |
| لصحابہ ع    | اسدالغابه في معرفة ا | ۷۵  | تقبيرصاوي                |
| <b>J</b> •• | بياعزازات            | ۷۵  | تفبيرجلالين              |
|             | <b></b>              | ۷۵  | تغيركشاف                 |
| و لیت ۱۰۳   | پیدائش وطف           | ۷۵  | معالم التزيل             |
| 1.0         | ولادت بإسعادت        | ۷۵  | تفسيرابن كثير            |
| (6)         | شرف س كوملا؟         | ۷٩  | تغيرخازن                 |
|             | سوے ادب              | 24  | تفيرق البيان             |

امت كاوه كمال جوانبياء كونيس ملاسا ولادت عيسى عليدالسلام أمتى پغبرے اور جاسکتا ہے ۱۳۳ مثال دينا 111 خیرالقرون قرنی ہے بہترلوگ ۱۳۳ على مثيل غيسى 111 مكالمهموي وغزالي میں نے ولایت محمی اور 119 ولايت ابراجيمي كوملادياب مهسوا غوث إعظم كابيفرمان 111 ووسمندرول كويكجا كرديا موى اورخضر كامكالمه 171 نسبت محبوبیت کاغلبه ۱۳۵ خطر غوث اعظم سے اسم اعظم سكيت بن كمالات ثبوت كاحصه ١٣٥ 110 ولالي خ نيس ١٢٧ غوث إعظم اور حفزت خضر ٢٦١ زينت رسالت بوهانا ١٣٧ 112 بدنفیب مخدوم کون ہے؟ ۱۳۷ موی کی آرزو ۱۲۸ بادشاه نوكرول كفتاج بين ١٣٨ عيسي جيے کام غوث اعظم نے کيے ١٢٨ استفاده باعث نقصان ہے اسما م باذن اللداورةم باذني 119 معاندین بھی ہوتے ہیں ۱۳۹ يرقائل ١٢٩ حصول منزل کے لئے مہما ملائكه كارسول اورغوث اعظم مهاا انبیاء کوامتی کے وسلے کی ضرورت ۱۲۰ انبیاءکرام کے ہم مرتبہ اسا معمض ہوگیا۔۔۔ ۱۲۱ صحابه کرام جیے کمالات ۱۳۲ حضور كوكمال حاصل جوا المهاا اولياء برضحابه وفضيلت فبين ١٣٢

باب وہ اُمٹی کون ہے؟ انوار نام علی پیالام ۱۷۳ كمالات انبياء سے الحاق سام غربب صوفياء كرام ١٣٨٠ اسم على عليدالسلام 140 بیاس نبیں بھے گی سے على نورنېيں ؟ انبیاء کی نبوت کا خاندان ۱۳۷ کیابید مدیث وضعی ہے؟ حضرت داؤد علی کانام لیتے ۱۲۸ نور کے مزید حوالے 191 الفاره بزارعاكم كلاوعلى ميس ١٣٨ ماده يرسي كابيدور 194 ١٣٩ شوكاني كون ہے؟ مثال مصطفى غورتو کزیں ۱۵۰ اسم على سراياحسن ولطافت ب104 بات دور چلی جائے گی ا۱۵ هر چيز مين علي جانب مزل فارى رباعي كااردومفهوم IDY على شل كعبه علی علی ہے 101 MII مبلے کیاد بکھا بطورخاص محبان على كيلئة 100 وبنجاني قطعه يبلااورآ خرى عسل 711 100 چندمثالیں القابات حيدركرار 717 خاص نكته شان حيدر بزبان حيدر 14+ 416 149 - دوسری مثال اسم گرامی 416 پاکسوڑے میں زور بداللی ما تنسري مثال 710

حكمتين بي حكمتين على أغوش مصطفى مين ٢٢٢٢ MY دومرى حكمت علی کے دبن میں زبان نبی ۲۲۵ میرابحانی میراناصر ۲۲۵ تببرى حكمت 11-چوشى حكمت على كادل ين ببلات م ١٣٦ 111 اب جمع كرليس نیند کیے آئی تھی ؟ ۲۲۷ 270 يانجوس حكمت سوال ابوطالب ۲۳۸ 444 آخرى مندسه جھٹی تحکمت ایمان و حکمت کے فزانے ۲۲۸۸ 277 كيابياعتراض بوسكتاب؟ ٢٣٩ أخرى نكته TTA محبت كى عظيم مثال مما على كي عين على كى لام حفرت عباس كورسول اللد كارشاد ٢٥٣ على كې د دې " غين كي مزيد وضاحت ورباررسالت كاانعام ٢٥٥ 772 ۲۵۷ علی جروشجر کی زبان مجھتے ہیں ۲۵۷ مدارج تصوف *どぎ* ثرلعت 177 104 طريقت 777 حقيقت فماز على علي السلام ٢٥٩ معرفت بېلامون بېلانمازى ۲۲۲ 177 حريك بى اولين مسلمان بين ١٧١٣ اعتراف حقيقت

٣٧٣ فرمانِ اعلان غاص وجدريب ۲۷۱ علی انظام دعوت کرو ۲۷۲۵ فقها ومحدثين كيطبق يطيق كيون ؟ على نے كب اسلام ظاہركيا ٢٨٣ خلافت حيد و كوار ٢٣٣٢ ۲۸۵ کون ہے جوخلیفہ بنے ؟ ساس طبقات ابن سعد مكالمها بوطالب وابولهب سي ٢٣٣٦ حفزت علی کیے جھیب کر ۲۹۲ علی خلیفهٔ رسول کیسے؟ نمازير هتر تق ۴۰۰ تجي فِر چندمزيدروايات الماسل وجدان كى بات سب روایات قبول میں حقائق ہے گریز ۳۰۵ مگراپیا کیول ؟ ۳۲۳ ١٠٠٩ بيرهديث موضوع ٢٠٠٩ اجمرترين سوال ١١٠ على شير خداخليف رسول بين ٢٥٣ نمازی اور غازی كيامساجد قل كابين بين؟ االله بالعي خليفه الاسم شهادت كاوسين اور على خليف بلافصل بيس 244 شهادت گاعلی ۱۳۱۳ خلافت اس کو کہتے ہیں MYZ نمازِ علی کیلئے سورج کی واپسی ۱۳۱۵ محبت کیوں واجب ہے ؟ دوسری بارسورج کالوشا ۱۳۱۸ سمتنی نوح کیاہے ؟ P79 اظهارِ اسلام اب ہوتا ہے۔ ۱۳۲۰ الل بیت بی کیوں ؟

امت کہاں ہے ؟ اے تامیل کہاں کہاں m90 علی کوامام کیوں بنایا ۲۷۲ اسداللد آسانی خطاب ہے ۳۹۶ حضور کی علی سے مناسبت کلی ۱۳۷۳ نعرهٔ حیدری کی قوت 194 الله في الله الموار حضرت مجد والف ثاني كا عقیدہ بھی یہی ہے ۲۷۲ امامت کبری باب ۲۷۸ اب دیکھو طریقنقشندیسب سے دور الم کیوں افضل ہے ۸ سے اعلان بلنے کے بعد ۲۰۰۲ علی کیوں افضان میں ؟ ۱۳۸۰ حضور کے دُشمن کون تھے؟ ۲۰۸۳ تفضيل فضنبين ١٨٦ حضرت جمزه كاقبول اسلام ٢٠٥٧ غیرتبی کی نبی برفضیات ۲۸۵ محمین محفل بود ۲۰۹۳ ۲۸۵ اعلانینمازی ادائیگی ۲۸۵ على خيرالبريه بي ٠٩٠٠ عرفاروق كاعلان اسلام ٢٠٠٦ معراج مصطفی اور شان مرتضی گارمکاحملی نے روکا کس خرق مصطفل برائے مرتضی ۱۳۹۱ پھرآگ بھڑک اٹھی ۲۰۸۸ هب معراج تقی آواز کس کی ۱۳۹۲ جرت جبشه کا علان ۲۰۰۸ سياعزاز ١٩٩٧ شاوعبشه كاقبول اسلام ١٠٩٩ عرش برنام على ٢٩١٧ مشركين مكه كي كوشش

شعب الى طالب ١١٦ هب جرت حعزت ابوطالب كايبره ١٦٣ انجرت تحكم خُدا ،١٣٠ شعبوانی طالب کازماند ۱۱۲۰ کفارکارادے رحمت البي جوش ميں ١١٧ حضوركو بروتت اطلاع ساسهم حضور نے بشارت دی ١١١٦ على كوتكم رسول ١١٦٨ بروانه ان اس مناب سیده سے ملاقات ۱۳۵۸ جناب سیده سے ملاقات مصیبت میں رفاقت ۱۱۸ علی بستر رسول پر ۲۳۸ اور .... سماریاً محمد کیا شيرخدا كارات كيے گذري ٢٣٧ حضور كااظهارتم على كيلية اعز از خداوندي ٢٣٨٨ FA ضروري وضاحت ١٣٣٩ پيام عم والم PTI ذعائ محربرائعلي ۲۲۲ این گل دیگر شگفت ۲۲۲ ٢٢٢ زعمائ المسنت كي خدمت مين ٢٢٢ عم نے اظہار محبت کر دیا تضور روتے رہتے غليظ كثريج كاجواب دو 444 مرثيه وسلام الكسننت كافريضه جناب اسد الله الغالب عالى مؤلفين كون بير؟ بخضورخد يجهوا بوطالب ٣٢٦ طبقات ابن سعد باب كشف المحجوب ٢٩ معارج النوت هجرت حيدر كرار MM

109 ٥٠٠ أسدالغاب مدارج النوت ١٥٠ أحياالعلوم غزالي 144 مدعی لا کھ یہ بھاری ہے مواهبا للدينية اهم الوفاءروض الانف 741 ۲۵۲ انجرت مترتضوی ۲۵۲ زرقاني على الموابب ۱۵۳ امانتوں کی واپسی MAL UZ. ۲۵۳ کیااہلیت حضرت علی کے اسجرح كامطلب מין של ביש מין تفسيرخازن ۲۵۵ طبقات ابن سعد ۲۵۵ تفيرددمنثور ۳۵۵ أسدالغابه في معارفة الصحابه ۳۸۸ تفسيرمعالما تنزيل ۲۵۵ حفرت على كاسفر جرت تفيركشاف ۲۵۲ روایات کا تضاد 1/2. تفسيرابن كثير 121 ١٥٦ لعابرسول سيشفاء تفسيرابن جرمر ٢٥٤ ناقة مصطفع كاسوارآ كيا 747 تفسيرروح المعاني ۲۵۷ اونتی اُٹھ بیٹھی 727 احكام القرآن القرطبي الما المالية المات تق 140 البرابيوالنهابير ۵۸ سفر کی صعوبتیں CLL ميرت ابن بشام ۲۵۸ سیرتان مشام بيرت عليه MAN ۴۵۹ انوارنگریه M+ المستدرك الحاكم

| ۵ |              | الله في بدرسجائ       | <b>//</b> /\•         | تعارض ختم كرناجا بأمر   |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| • | ربائی ۱۵     | حبدران ابل بیت کی     | PAT"                  | بات پھروہی ہے           |
|   |              | الاصابدني تميزالصحابه |                       | م نی زندگی              |
| ۵ | 14           | الصواعق الحرقه        |                       | <b>L</b>                |
|   | SIA          | اين جركي              | ray                   | تزويح مقدس              |
|   | ۵19          | البيان والتبين        |                       | حضرت على اورسيّده       |
|   | <b>5 *</b>   | نزمة المجالس          | MAL                   | فاطمدكا نكاح مبارك      |
| ۵ | بعشره ۲۲۴    | رماض النضر ه في منا ق | ዮሌለ                   | بردرخواست منتدرد        |
|   | tar          | يي سي شادي ہے         |                       | مبجد نبوی میل مشورے     |
|   | ۵۲۷          | آزل ہے جنہ بے         | <b>1791</b>           | حضرت علی ہے ملاقات      |
|   | ۹۲۵          | سيراعلى كيسر          | and the second second | على بارگاه رسول ميں     |
| * |              | حفزت على كاعقد        | ۵۰۲                   | معارج كےعلاوہ           |
|   | ۵۳۱          | مبارک زمین پر         | ړ۵٠۵                  | حيدر كراركا فكاح أسانون |
|   | ۵۳۲          | يارون سے ملاقات       |                       | نشيم امروهوی کا         |
|   | orr          | حضوری تشریف آوری      | ۵۱۰                   | خراج عقيدت              |
|   | 3 <b>7</b> 7 | عثان عنى كااظهار محبت | ۵۱۲                   | بلم فجها در كئے گئے     |
|   | ۵۳۴          | <i>هِرْ کا س</i> امان | OIT                   | حضور خوش ہو گئے         |
|   | ۲۳۵          | يجاب وقبول            | ا ۵۱۳                 | يه بردم نكاح خاص ب      |
|   |              |                       |                       |                         |

| IFG                      | فرشتول كأآمه                                                                                                         | ۲۳۵                      | صحابه وبيغام دسول                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246                      | سواری جناب کی                                                                                                        | ۵۲۸                      | علی کے لئے تھم رسول                                                                                |
| 614                      | حيدركرارسرا                                                                                                          | org                      | جريل بيغام خدالائ                                                                                  |
| 041                      | والدهمريم كي دعا                                                                                                     | arı                      | خطبه نكاح                                                                                          |
| 021                      | حضور کی وعا                                                                                                          | ort.                     | יאר <i>וונא</i> ת                                                                                  |
| 021                      | حضوری تشریف آوری                                                                                                     | ۵۳۵                      | يزم تكاح كامنظر                                                                                    |
| ۵۲۳                      | حضورنے دم فرمایا                                                                                                     | ش                        | ستمع مصطفى شبستان مرتضى                                                                            |
| ۵۲۲                      | سيده كدازوجاز                                                                                                        | ۵۳۸                      | حضرت على كاجواب                                                                                    |
| ۵۲۲                      | فقرباعث افتارب                                                                                                       | ایش ۲۹۵                  | ازوان رسول بارگاه رسول                                                                             |
| A/ WIL                   | ن المراجعة                 |                          | ( 1/2 Se                                                                                           |
| עשרו עלט                 | الله في دومردول كويسندفر                                                                                             |                          | معرف عد جها مبرن ن                                                                                 |
| 02Y                      | الدے دو تردوں و چسار<br>وضاحت                                                                                        |                          | حضرت حدید بجدا مبرن ن<br>حضور کا جواب                                                              |
|                          |                                                                                                                      | ۱۵۵                      |                                                                                                    |
| 024                      | ومناحت                                                                                                               | 001<br>001               | حضور کا جواب                                                                                       |
| 024<br>022 U             | وضاحت<br>محکشن حیدر کے پھول کلیا<br>ریاض بتول کا پھول                                                                | aai<br>aar<br>aar        | حضور کا جواب<br>وعوت ولیمه                                                                         |
| 027<br>022 U<br>022      | وضاحت<br>محشن حیدر کے پھول کلیا<br>ریاض بتول کا پھول<br>نور کے تین سمندر                                             | aar<br>aar<br>aar        | حضورکا جواب<br>دعوت ولیمه<br>زیورات زهرا                                                           |
| 024<br>022<br>024        | وضاحت<br>محشن حیدر کے پھول کلیا<br>ریاض بتول کا پھول<br>نور کے تین سمندر                                             | 100<br>100<br>100        | حضورکا جواب<br>وعوت ولیمه<br>زیورات زهرا<br>امهات المومنین کی مسرر                                 |
| 027<br>022<br>02A<br>0A• | وضاحت<br>محکشن حیدر کے پھول کلیا<br>ریاض بتول کا پھول<br>نور کے تین سمندر<br>ولاوت حسن نمازز ہرا<br>امام حسن کا خطبہ | aat<br>aat<br>aat<br>aal | حضور کا جواب<br>وعوت ولیمه<br>زیورات زهرا<br>امهات الموشین کی مسرره<br>حضرت عائشة الصدیقه          |
| 024<br>022<br>02A<br>0A* | وضاحت<br>محکشن حیدر کے پھول کلیا<br>ریاض بتول کا پھول<br>نور کے تین سمندر<br>ولاوت حسن نمازز ہرا<br>امام حسن کا خطبہ | aal<br>aar<br>aal<br>aaa | حضورگا جواب<br>دعوت ولیمه<br>زیورات زهرا<br>امهات الموشین کی مسرت<br>حضرت عائشة الصدیقه<br>کےاشعار |

|                        | على وفاطمه            | ۵۸۸         | منافقين كى بات نبيس | 4.4                                    |
|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|
| riig                   | در یا اور موتی        | ۵۸۹         | شيطاني وسوسه        | ************************************** |
|                        | ببرنبوت ادر ببرفتوت   | ۵۸۹         | صحابه كاعظمت        | 4.4                                    |
|                        | نامية الزهرا          | ۵91         | حقیقت ہے۔           | Y•A                                    |
| <br>F,                 | 44                    |             | نا قابل ترديد حقيقت | 4.9                                    |
|                        | قوت پرور دگار         | موم         | مقام مولائے کا تنات | <b>41•</b>                             |
|                        | <b>پیش منظر</b>       | ۵۹۵         | コン・メイナルグ ナンカー ひょう   | YI.                                    |
|                        | نا قابل ترويد حقيقت   | 894         | علميروارمصطف        | ۵۱۳                                    |
| 9 + 2 F .              | . تعیاریا ہے۔         | ۵۹۷         | ارشادمولاعلی        | YIC                                    |
|                        | بياً گنبين بھے گ      | ۸۹۵         | ųų.                 | KIK                                    |
| , .                    | حصول جنت كامدار       | ۵99         | غزوه بدراور حيد     | ركرار                                  |
|                        | محبت کیا جا ہتی ہے    | ۵۹۹         | غزوه بدر            | 412                                    |
|                        | شيطان کے قبضہ میں     | 4.4         | صحاب كرام كاجذب     | 414                                    |
|                        | علیٰ کی انفرادیت      | <b>1</b> •1 | علی نبی کے ساتھ ہے  | 47                                     |
| 7 i.<br>14 i.<br>24 i. | وه كتنے خوش نصيب تھے  | 401         | سفروسيل ظفر         | YF!                                    |
|                        | وه مبغوضان علی نبین   |             | ميدان بدركاوا قعه   | YFF                                    |
|                        | در پارمصطفا کی عطائیں | <b>4.</b> 6 | شابین کے لئے شابین  | YYY                                    |
|                        | خوش نصيب آنگھين       | <b>4•</b> 0 | حضرت عائشك جادرير   | yer á                                  |

۲۲۵ منافقین کی سازباز ۲۲۸ كفركا ببلابلاوه ١٥٠ على تكوار يون طلب كرتے بين ١٥٠ جنك كاحسن آغاز ארן גול אנונ אסר قوت حيدري آغاز جنگ اورز ورحيدري ۲۵۲ دادشجاعت أدر ۱۳۱ نتخ على كا يبلاشكار ۲۵۳ زيارت مصطفح ١٣٢ طلح كا بِعالَى قُلْ بوتا ہے ٢٥٧ تنج جو ہردار ١٣٧ تيراجاني جي قل بوگيا ١٥٧ و والفقار حيدري ١٥٤٠ ذوالفقار حيدري كادوسرافكار ١٥٤ علی کے ساتھ مدودی ایک اوراعزاز ۱۴۰۰ تخمسان کالزائی ۱۵۷ مولائے کا تنات کا استفسار ۱۳۲ کفار کے یاؤں اُ کھڑ گئے ۲۵۸ باب ۱۲۳۳ ایک اور شکار عاور در اور 44. غزوهٔ احد اور حد زكرار تنارف على بربان على ١٢١ ۱۳۴ دره والول كي غلطي جنگ أحد 744 ۲۲۳ يانسه پلڪ گيا كھويا بھى اور يايا بھى 777 وره کی حفاظت کی ہدایت ۲۴۵ گرعلی بھی تھے 444 ۲۳۲ جلال رسالت قیت اوا کرنا پرسی 444 مقابله کی تیاری كفاركاحمله AKK 477 ٦٢٧ لافتي الاعلى بدركابدله لينكى تيارى 444

| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b></b>                                    | 448                         | بيروا تعدوضى ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزوہ بنی نضیر اور ح                        |                             | احر از کیوں کیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>P</b> A <b>Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the second of the second of the second |                             | ميں شہيد ہوجاؤں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>191</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                             | جانبازول كى شبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انتخاب حيدركرار                            |                             | مرکارزخی ہوگئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حكمت كياتقى؟                               |                             | فضيلت على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اغتاه                                      |                             | انی ای رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | a rivida                    | لافتيا الاعلى حديث بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 422                         | كياميرخاص واقعهبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدمالاروبرجم بردار                        | 4 V 1 W 1                   | نفرت رسول کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غرور کاغرور کس نے توڑا؟                    | THE RESERVE                 | مقصود برادري كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تمہارے کام کو گئے ہوں کے                   | 5                           | جبريل محافظ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Art, a B. Caran, Sandania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باق بحی گئے                                | المحاكمية المستوسدين        | Althoritation and the formation of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷.۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                             | علامهذ هبي كاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                             | محدث وبلوى كاا پنافرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزوه احزاب اورحيدر                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the s | كفارمكه كي آخرى ضرب                        | en in the second            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والرائيس والمستعدد المنافية والمنافرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كفارى آخرى كوشش                            | right of a frager of carbon | So the property of the first of the property o |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ااك دربار مصطفى سے چوتھااعزاز ١١٧٧ سيدسالا وأعظم پھریاش باش ہوگیا ۱۱۲ خوارج کااعتراض ۲۲۷ على كايبلاشكار ١١٣ انعام يافته كي كوابي ٤٥٠ عفریت میدان جنگ میں ۱۱۲ این عبدود کی ہلاکت کے بعد ۲۵ م شرخداعفریت کے سامنے ۱۱۷ باب يوراايان يوراكفر ١٩٤ غزوة بنى قريظه اور حيدر كرار ابن عبدود کا تفاخر ۲۰ پس منظر **LOL** دوسراعفریت جنم میں ۷۲۸ حضور کہاں تھے؟ ZOT الله كي طرف على وتمغه ٤٣٠ بلال في اعلان كيا 241 بیحدیث اسام حضرت علی کی روانگی 241 ابل باطن واال ظوا بركافرق ٢٣٧ يبودي كانب محي 244 دومراتمغه ۲۳۳ غیرت باهمی LYD ابن مسعود کا قول ۲۲۷ حفرت، خدمت مرکار میل ۲۲۷ سب سے الگ اعزازات ۵۳۵ یبودیوں کامحاصرہ **LL**. اعزاز نمبرا ۱۳۹۸ يبوديون کي گرفتاري ۲۷۲ چند منطقی دلائل ۱۲۴ یبود یول کی موت ۲۷۳ دربار مصطفی سے دوسرا اعزاز ۱۲۳۷ شیطان بد کردارز برد والفقار ۵۷۷

دربار مصطفى سيتبرااعزاز الهام مقتولون كي تعداد

44

| <b>49</b>  | ųų                       | <b>22</b>    | فدک کیے جم ہوا ؟           |
|------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| در کرار    | غزوهٔ خیبر اور حیا       | LAT          | باب                        |
| <b>***</b> | فيبركمال                 | بدر کرار     | غزوهٔ حدیبیه اور ح         |
| A+1        | غزوهٔ خيبر کاپس منظر     | ۷۸۳          | پین منظر                   |
| ۸۰۳        | محاصرة                   | ۷۸۳          | رواعى بسوئے مكم عظمه       |
| ۸٠٣        | مقابلي                   | ۷۸۳          | سفركون بنے ؟               |
| ۸۰۵        | جب ياد تيرى آئى          | 215          | بيعت رضوان                 |
| ۸•۷        | بياعزازعلى كيلئے تفا     |              | على گرونيں أزائے           |
| <b></b>    | صحابه کی خواهش           | ۷۸۵          | والنج                      |
| λIJ        | على كرمى سردى سي محفوظ   | ۷۸۷          | صلح نامه کی ابتداء         |
| ۸۱۵        | حفرت معدكانداز           | <b>_9</b> •  | على اكتسو                  |
| AIY        | حق بحق داررسد            | <b>_91</b>   | حضور كورسول اللدة          |
| ۸۱۷        | حضرت علی کی تیاری        | ۷9٣          | الاوب فوق الامر            |
| Ala        | حضور کی علی کیلئے ہدایات | <b>49</b> 0° | کن نے بدلا                 |
| ۸۲۰        | كياعلى نبين جانتے تھے    | <b>49</b> 6  | على كوامير الموثنين شهاننا |
| ۸۲۳        | حارث مولاعلی کے روبرو    | <b>49</b> °  | پیگاوگ                     |
| ۸ra        | مرحب کی آند              | ۷۹۲          | آپ نے تخ فرمایا            |
| AM         | مرحب مولاعلى كروبرو      | <b>494</b>   | <b>ي</b> الي               |

| <b>^</b> 4• | 27<br>اسم مقام علی کافتین | مرحت كاخاتمه                                                      |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 147         | ij Ars                    | رس<br>حیدروعتر                                                    |
| بدر کرار    | ۸۳۸ غزوهٔ هین اور ح       | قوت حيدري وباسر خيبري                                             |
| ۸۲۳         | ٨١٠ غزوة حنين كالسي منظر  | صحح ياغيرشح                                                       |
| ۸۷۵         | ۸۳۲ کثرت پرناز غلط ہے۔    | درواز ہلی کے ہاتھ میں                                             |
| ۸۷۲         | ا ۸۴۸ بولناک حالات        | تعريف مرتضى بزبان مصطف                                            |
| ۸۷۷         | ۸۵۴ يه پروائے             |                                                                   |
| ۸۷۸         | إيكوال كون فرارند بوا ؟   |                                                                   |
| <b>∧</b> ∧• | ۸۵۵ طبقات ابن سعد         | شربیندون کی مرکونی                                                |
| ۸۸۲         | ى ٨٥٧ فتح كيسے بوئى ؟     |                                                                   |
| <b>^^</b>   | می۸۵۸ ضربت حیدری          |                                                                   |
| <b>۸۸∠</b>  | ست ۸۵۹ ابوخر: ول جبنم میں | <ul> <li>A 44 ft (Light) (AA) (Light) — A 4 ft (Light)</li> </ul> |
| AA9         | ۱۲۸ باتش بات              |                                                                   |
| <b>N9</b> r | ۸۲۲ پرست مقصد             |                                                                   |
| 190         | ۸۱۳                       | عمروبن العاص كامشوره                                              |
| ديدر كرار   | ۸۲۳ غزوهٔ طائف اور        | وشمنول كأخاتمه                                                    |
| <b>194</b>  | ۸۲۸ محاصرة طائف           | حيدر كراركا استقبال                                               |
| رمنادو ۸۹۷  | ۸۲۹ علی سب بتکدیے جا      | بثارت در بثارت                                                    |
|             |                           |                                                                   |

| 911         | قرآن وعلى يد محبت كرو        | ۸۹۸           | بتاكن                  |
|-------------|------------------------------|---------------|------------------------|
| 910         | على ادر قرآن                 | 199           | بتون کا پجاری جہنم میں |
|             | على بسم اللدكي بأكا نقطه بين | 2 2 2 2 2 2 2 |                        |
| 912         | تفييرزوح البيان              |               | منكرين كي عجيب منطق    |
| 914         | بسم اللدى با                 | 9•∠           | مصلحت بيقى             |
| 911         | نقظه مين مزيدتكته            | 9+9           | تشيمنيت                |
| 979         | اسرارقر آن اور بسم الله      | 9.9           | طا نف سے واپسی         |
| 94.         | باع بم الله يدو              | 911           | آؤسودا کرلین           |
| 924         | ابن عباس كااعتراف            | 917           | وضاحت پھر ہوگی         |
| 946         | نافع كلام                    | ٩١٣           | طائف كيسے فتح بوا ؟    |
| 911         | سات سمندر میں ایک قطرہ       | 910           | على جانِ مصطفىٰ بين    |
| qrq         | علم على كے معزف              |               | eli                    |
|             | علی نی کیلے ایسے ہیں جیسے    | 918           | قرآن اور على           |
| ٩٣٠         | مى خداك لئے                  | 919           | على اور قرآن           |
| 977         | قربان ناطق کیے ؟             | 911           | ہمیں فیرٹ ہے۔<br>''    |
| <b>۱۹۳۳</b> | على قرآن كے ساتھ ہے          | 9Y1           |                        |
| 977         | پېلاموال بين                 | arr           |                        |
| APY         | دوسري صورت                   | 922           | الخيراء                |

|     | 9                        | q    |                          |
|-----|--------------------------|------|--------------------------|
| 940 | مجفد كهال ساتيا ؟        | 914  | حق امانت ادا کیا         |
| 941 | بم جانتے ہیں             | 90%  | على كاسينه لم كاخزيينه   |
| 940 | علوم وامرار كاخزينه      | 971  | امرا دغيبيكاعكم          |
| 940 | سب سے زیادہ علم کیے      | فالم | قرآن مين سب علوم         |
| 944 | كييے بحول سكتے تنے       | 900  | لورح محفوظ اورقران مجيد  |
| 929 | أيك سوال                 | 900  | سركاردوعالم كاعلم        |
| 910 | مزيد حوالے               | 961  | على امام بين ميں         |
| 9/1 | على كودُ ورندر كھنا      | 901  | فرمان على ہے             |
| 911 | الله علم سيسكمايا        | 901  | على نے یادر کھا          |
| 99. | نا قابل زوید حقیقت       | 901  | نوعفم                    |
| 991 | اتنی جلدی کیسے ؟         | 900  | غوث اعظم كاارشادى        |
| 991 | چلنا پيرنا قرآن          | 904  | سورة فاتحد كالنبير       |
| 995 | اعتراف فاروق اعظم        | 904- | ایک فرمان بی د مکیرلو    |
| 997 | قرآن کے ظاہر وباطن کاعلم | 901  | علوم واسرارالهبيه كامنيع |
| 194 | جوجا بواد چالو           | 901  | موابی علمائے راتھین کی   |
| 992 | كما بيات                 | 944  | فہم اور صحیفہ کیا ہے ؟   |
|     |                          | 941  | فہم س خص کے پاس ہے       |
|     |                          | 972  | من انداز قدت رای شنام    |
|     |                          | 949  | انكشاف هيقت              |

### 

از بحتر مالیقام نادرالکلام مجی فالله حفرت نا ور جا جو کی ساجبوات براتم القدید مصل محل محل این باید به العلم هم بر بزار در کے اسم مقدی کا ایک منور عکس حسن عقیدت کا معیار جمال دوق اظهار کا وجدان برخی تفاضائے جسم و جان ہے ماور کی کیف بحیل حسن کی آخری لطافت جلال اتم کا ملکوتی استعاره جان ہے ماور کی کیف بحیل حسن کی آخری لطافت جلال اتم کا ملکوتی استعاره میں میں کوئی تحقیق .... داستان درو داستان درو فراستان علم و آگی کے وہ دُرخشندہ باب جن میں لفظ لفظ نا گزیر صدافتیں فروزان ہیں مسائل آید در آئینہ نگا ہوں کوئیر آشنا کرتے جاتے ہی وسعیت فروزان ہیں مسائل آید در آئینہ نگا ہوں کوئیر آشنا کرتے جاتے ہی وسعیت

فروزان ہیں مسان ایندورا مینداہ ہوں تو بیرا شنا فرنے جانے ہیں و سعیتِ موضوع نئی تدقیق کے نئے دائرے کھول رہی ہے۔

تصوف کے باریک نکات ورق ورق وظاء کی روح تک کرہ کشائی ہے ہیں۔

حقائق کا پھیلاؤ صدیوں پہمچط ہے جو کموں کی تہد در تہدتاریخی محمییر تاکے باوجود پُوری تابانی سے ظہور پذیر ہور ہائے تشویق و ذوق نے احادیث واقعات کواس دیط تک کھوج لیاہے جس کے بعد حقیقت تجریم کا ہرسلسلہ اُبدی ولا زوال ہوتا ہے متنا زعر عبارات کے وہ روشن حل جو براین قاطعہ کا درجہ

رکھتے ہوں متناقض سوچوں اور متصادم تخیلات کے لئے وہ سیجے پیرائے جو دلیل برسوں کامطالعاتی ماحصل قرنوں کی تنقید کا خنک فیصلہ ''

خوشا! عزم قلم كدالها ماتى ساعتول سے پروقار گزراء خوشا اسع بمصنف الساكم تج ركه منفر وسلية الرتسددي گئي۔

خوشا! سعی مصنف که سلک تجریر کومنفرد سلیقهٔ ترتب دی گئی۔ خوشا! وه قریهٔ جان که قافلهٔ درد کی منزل تغیرا،

خوشا! وه زندگی که وقف اذ کارمحبوب ہوئی۔

یدوستا ویز رُوحانیت کی ایک فردوسِ جمیل ہے کہ دھڑ کنوں کے لئے
وجہ قرار بن رہی ہے برخل منصبط مواد کا ایک بسیط فکرم ہے کہ موجیس مار
رہاہے گوٹا گول لا تعداد بحثوں کا ایک صحیفہ فصل ہے کہ ضرورت مطالعہ پر
حرف آخر کہنا بجا ہوگا اِس اِمٹ کارنا مہے سبب مصنف کا نام اور کام دونوں
اُبدالا باد تک زندہ و تا بندہ رہیں گے۔

الیی گرفت ویافت اور محنت دُنیا کی مخصوص اور اہم ترین کتب پر ہو سکتی ہے جنہیں نہ صرف ہر دور نے پذیرائی بخشی ہے بلکدائہیں مختلف زبانوں کے خوبصورت تراجم ہے بھی پیراستہ کیا گیا ہے۔

آواز میں قوت اظہار میں صدانت آوردلائل میں ندرت ہوتو! تاثر روایت کی گردان سے گزر کرامر ہوجا تاہے .... اس لئے میرے محب گرامی جناب علامہ صائم چشتی صاحب مد ظلہ العالی قلب وڑور کی گرائیوں سے نکلنے والی تہنیت ومبار کیاد کے مستحق ہیں جنہوں نے تحقیقات کی نئی پیوند کاری سے سیرت کے ایسے موضوع کوسدا بہار کر دیا ہے میری وانست میں اتنی بڑی کتاب اور اکیا عظیم مرقع آج تک نہیں لکھا گیا خُدائے ڈُوالمنن بطفیل پنجتن اسے تبولیت عام کی سندعطا فرمائے۔

آين بجاوسيد المرسلين

تادرجاجوي

2 مارچ · ۱۹۸٠ء

#### حرف أغاز

تَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّيُ عَلَى رَشُولِهُ الْكُرِيُم وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

مشیت ایزدی کی حکتوں اور اسرار الہی کو سجھ لینا ہر کس ونا کس کا کام شہیں۔ بلکہ اِس منصب جلیلہ پر خُدا ویو قدوس کی بارگاہ اقدس سے خاص خاص لوگوں کو ہی متعکن کیا جاتا ہے۔ اور بیہ بھی ضروری نہیں کہ ہماری ہر خواہش اُسی وقت پورٹی ہو جائے جب وہ ہمارے دل ود ماغ میں کروث لیتی ہے ، مگر اِرادہ صفح م اور عزم رائخ ہوتو یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری آرز وول کو پورا فر ماویتا ہے۔ یہا لگ بات ہے کہ اِس بیس بھی تا خیرواقع ہو جائے۔ اور بیتا خیرع کی اس مقولہ "النّا خیداً مِن السرّ خیمان "ک جائے۔ اور بیتا خیرع کی اس مقولہ "النّا خیداً مِن السرّ خیمان "ک جائے۔ اور بیتا خیرع کی اس مقولہ "النّا خیداً مِن السرّ خیمان "ک جائے۔ اور بیتا خیرع کی اس مقولہ "النّا خیداً مِن السرّ خیمان "ک مصداق بقینی طور پر بہتر سے بہتر نتائے پر منی ہوتی ہے۔

كتاب بذابهي قارئين كي خدمت مين بجهة اخير سے بيش كى جارى

ہے،گر

گر ہے تاخیر تو گچھ باعثِ تاخیر بھی تھا

حيدر كرّار حضرت على كرّم الله وجهدالكريم كي سيرت مقدسه ايك ايسا

بحرنا بیدا کنار ہے جس کا کما حقد اطاطہ ناممکن الأمر ہی نہیں بلکہ محال ترین ہے۔
ہے۔
ہم نے اس موضوع پر جو کتاب پہلے تصنیف کی تھی وہ با جودا کی ضخیم
کتاب ہونے کے موجودہ کتاب کا کھے حصلہ ہی قبار دی حاسکتی ہے ماسکتی

کتاب ہونے کے موجودہ کتاب کا پھر جھٹہ ہی قرار دی جاستی ہے، اُس کی طباعت میں تاخیر ہوئی تو قدرت خُداوندی کی پوشیدہ حکتوں نے تحقیق تخسس کی مزیدنگ نئی را ہوں پر ڈال دیا اور پھر یہ سلسلہ زُلف مجبوب کی طرح طویل سے طویل ترجوی زیاوہ صفحات پر پھیل سے طویل ترجوی زیاوہ صفحات پر پھیل

بهاری خوابش بھی یہی تھی اور کوشش بھی یہی تھی کہ کتا ہے مختر اور جامع ہو گر اِس خوابش کا صرف ایک حصّہ ہی ٹپورا ہو سکا لیعنی کتا ہے جامع تو ہوگئ گر مختصر ندرہ سکی۔

اخصار نہ کرسکنے کی ایک وجہ یہ جمی ہے کہ جناب حید دِکر ّارر مثی اللہ عنہ کی ڈاٹ سنٹودہ صفات شروع ہی سے متنازعہ فیدر ہی ہے۔سر کاردوعالم حضور دھمی اس پرشا ہدعدل ہے، حضور دھمی اس پرشا ہدعدل ہے، کہ

'' یاعلیِّتم مثال سے '' ہو،انہیں کی طرح ایک گروہ تنہاری شان میں غُلو ومُّبالغہ سے کام لیکرراستہ کھو بیٹھے گااور ایک گروہ تُنہا رے ساتھ عداوت اور دُیٹمنی کے سبب تباہ و ہر باد ہو جائے گا۔''

دوران تصنیف ہمیں اس گروہ کے چندنام نہاد محققین کی حقیق ویکھنے کا بھی موقعہ ملااور بیالی معاندانہ تحقیق تھی جس نے ہمارے راہوار قلم کوایک اليي طرف موڙ ديا جش ميں ہرمقام متعينه منزل معلوم ہوتا۔ گر جب اس مقام تک رسائی موجاتی تومحض نشان منزل بن کرره جا تااور پُول ہی بیسفر کشا ر ہا، راستہ بھی دُشوار گذار تھا اور قدم قدم پرمشکلات کا بھی سامنا تھا ، الیبی مشكلات جنهين صرف محسوس كيا جاسكتا بسمجها يانبيس جاسكتا مر مارے مركب خيال كازمام مشكل كشاءكم باتقول بين تقى ، بهم مشكلات كرسامة سيركيب ذال سكته تصى خداوندتعالى جلّ نُجِدُ وْ الكريم كافضل شاملِ حال تعاب محبوب فداع ليه التحية والتسليم كادامان رحت سابيك ہوئے تھااور تا جدار هل اتی شیر خدا مشکل کشاء علی کرم اللہ وجہدالکریم کی ہر ہر گام پررېنمانی حاصل تھی پھرمنزل مقصود کیوں نصیب نہوتی '

یہ الگ بات ہے کہ جمیں اِس قدر دُشوار گذار داہوں اور پر چیج وادیوں سے ہوکر گذر نا پڑا جہاں تاریخ کی بھول بھلیا ں ایمان وابقان کا جنازہ نکال کرر کھوڈیتی ہیں۔

مبرحال! میراسته نهایت بی عجیب وغریب تصحبه بی انتهائی خوشگوار بھی کہا جاسکتا ہے اور نہائت صبر آڑ ما بھی ، اِن عجیب راہوں میں اگر

چند کھات کے لیے اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی تو چند قدم چلنے پر سامان راحت بھی موجود ہوتا۔اگر بچھوفت کے لئے دامان دل ونگاہ خار دار جھا ڑیوں میں اُلجھ کررہ جاتا تو جلدہی مشام جان کو معظر کردیتے والی مشکبار ہوا ئیں قریب ہی سی مہلتے ہوئے مکشن مجبت کی نشاندہی کردیتیں۔

اِس حقیقت سے شاید کسی کوانکارنہ ہو کہ وادی تحقیق میں قدم رنجا فرمانے والے بڑے برے محققین سر پنخ کورہ جاتے ہیں۔

بلکہ راستہ کی نا ہمواریاں متعدّد لوگوں کے ذہن ماؤف کر کے رکھ
دیتی ہیں اورا پیےلوگ بآلاخر تھک ہار کرخود کوسپر دگی کے عالم میں حالات کے
دھارے پرچھوڑ دیتے ہیں اور طوعاً وکر ہا کسی ایک راستہ پرگا مزن ہوجاتے
ہیں ۔خواہ انکی اُبھرتی ہوئی شخصیت اسکے تبعین کے لئے ہدائت وسلامتی کا
مینارہ نور ثابت ہویا ضلالت وگراہی کا اندھا کنواں۔

ہم نے اپنی حیات مستعار کا معتدبہ حصّہ ان حالات کا تجزیہ کرنے
میں بھی صرف کیا ہے جن کے تخت محققین کی جماعت کا پھے حصّہ راو مستقیم کو
جھوڑ کر آڑی ترجھی پگڈنڈیوں پرگامزن ہوجا تا ہے جبکہ اُن کے پاس علم اور
عقل کی روشی بھی ایک خاص مقدار میں موجود ہوتی ہے اور پھریہ حقیقت پرمنی
متیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ اس قتم کے لوگوں کے پاس علم وعقل کی روشی تو ضرور
ہوتی ہوتی ہے گرائن کے قلوب وا ذہان عشق و محبت کے انوار و تجلیّات سے یمسر
محروم ہوتے ہیں۔

حالا نکہ علم وعقل کی روشنی کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جسیا کہ ایک بند کمرے میں ایک لیمپ روشن کر رکھا ہواور اُس کامخصوص دائر ہ کار کمرے کے درود یوارے آگے نہ بروھ سکے اور جب وہ خض اندھیری شب میں اس کرے درود یوارے تب با ہر جھا تک کر دیکھے تو اُسے سوائے اندھیروں کے تبہد در تبهہ پردول کے اور بچھ بھی نظر نہ آئے جبکہ اسکے برعکس عیش کا نورول کے آسان پر آفاب جہاں تاب کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے طلوع کرکے نہ صرف یہ کہ اپنے دل وو ماغ ہی کومٹور کرتا ہے بلکہ اس کی ضیاء پاش کرنیں اس کے گردو پیش کو بھی درخشاں کردی جی ہیں۔

کردو پی اوبی درختان کردی ہیں۔
یعشق ایک ایبالا فانی اور لا زوال نورعطا فرما تا ہے جس کی روشیٰ
میں آگے بیچے بیارو پمین اور تحت وفوق کی ہر چیز کا باسانی مشاہدہ کیا جاسکتا
ہے علم اور عقل انسان کو صرف نور بسارت ہی عطا کرتے ہیں جبکہ عشق
"انسف واف اسالا کے مومن "کی تفییر بن کرا سے نور بصیرت کے لامتنا ہی
فیضان سے بہرہ ورکر دیتا ہے۔
فیضان سے بہرہ ورکر دیتا ہے۔

عقل توہے ہی سرابوں میں اُلجی کررہ جانے والی چیزعلم کی روشی بھی بالعموم دھوکا دے جاتی ہے اِس لئے محدود بھی بہوتی ہے اور عارضی بھی بعلم کی اور زیادتی کی اور زیادتی کی وجہ ہے اِس کا کم اور زیادہ بونا ایک لازی اُمرہے۔
علم کے بے شارمراحل بھی بین اور لا تعداد مدارج بھی اور عقل بھی تو ایک جیسی نہیں ہوتی اسکی بھی قسام از ل نے درجہ بندی کررگی ہے بہی وجہ ایک جیسی نہیں ہوتی اسکی بھی قسام از ل نے درجہ بندی کررگی ہے بہی وجہ ہے کہ اِن کوا کم طور برزوال وانحطاط کا ہی شکار ہونا پڑتا ہے۔

گرعشق کا نُورعِشق ہی کی طرح لا زوال اور غیرفانی ہے اِس میں

فراوائی تو آسکتی ہے گر کی کا گمان نہیں کیا جا سکتا اِس لئے کہ اس کا اُجالا تجربات ومشاہدات کی پیداوار نہیں، اِسکا نورا کسانی نہیں بلکہ وہبی ہے اور جو چیز وہبی ہووہ دھو کا بھی نہیں دیتی اور اس میں کمی واقع ہونے کا بھی ہرگز ہرگز

اس کئے کہ اسرار درمو ز الہیہ اور فرامین مصطفوی کو بھی اپنے معیار پر پر کھنا شروع کر دیتی ہے ، جز ہو کر بھی اپنے گل کا احاطہ کر ٹیکے وَرَپ ہو جاتی ہے ، حالانکہ جزکل پر بھی محیط ہو ہی نہیں سکتا ، قطرہ سٹندر کی تہہ میں

جاکر برزوسمندرتو بن سکتاہے لیکن سمندر سے باہررہ گر ہمندر کی بیکراں وسعوں کا نہتو تعین کرسکتا ہے اور نہ ہی اِحاط کرسکتا ہے۔ بڑنے لئے اس میں ہی جھلائی ہے کہ وہ اپنے کل میں خود کو فنا کر کے حیات ووام حاصل کر کے حیات ووام حاصل کر کے حیات ووام حاصل کر لے برجمان اہلسنت علامہ اقبال جمعی توبیم شورہ دیتے ہیں کہ:۔
عقل قرباں کن ببیش مصطفی ا

اور پھر فر ماتے ہیں کہ:۔

موج ہے دریا میں اور بیرونِ دُریا کچھ نہیں بیکوئی منطقی اِستدلال اور فلسفیانداشارات نہیں جن کاسمحسنا دُشوار ہو بلکہ یہ ایک بالکل سامنے کی بات ہے قُر آن مجید کے تقائق ومعارف جاننے

بلکہ بیا یک بانفل سامنے کی بات ہے قرآن مجید کے تھا بق ومعارف جانے کے لئے صاحب قِرُآن کا دامن جھٹک کرآگے بڑھنے کی کوشش تباہی اور بربادی کے سواکیا دُے گی۔

إسلام كى لطافتوں، نظافتوں اور سربلند يوں سے آگا ہى حاصل كرنا

ہے تو بانی اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا اور بے چُون و چرا

اس كىرىدى احكام كحضورسر نياز جمكانا بركا

احکام مصطفے علیہ التحسید والثناء کو اپنی محدوداور بیار عقل کی کسوئی پر پر کھناعلمی جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھا لکھا جاہل ان پڑھ جاہل سے کہیں زیادہ خطرناک موٹا ہے۔ اِس لئے کہان پڑھ جاہل صرف اپنی ڈات

تک م کردہ راہ ہوتا ہے جبکہ پڑھا لکھا خالل اپنے علاوہ دوسرے بے شار

لوگون کوئی ہلا کت بیل دال دیتا ہے۔ ووا سے مض کا ذکار ہوتا ہے جسکی بیا

وہ ایے مرض کا شکار ہوتا ہے جسکی بیاری کے جراثیم نہائت آسانی

ے اس کے قریب آنے والوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور اُن کومعلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسی مہلک مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔

خارجیت کی وبا بھی ایسی ہی متعدد مرض کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ جس کے اثرات اِسقدر تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ اگر بُرونت اِن مہلک جراثیم کوختم نہ کیا گیا تو اِن پر قابو پا نامزید وُشواریوں میں مبتلا کر دیئے کاباعث بھی ہوسکتا ہے۔

اورہم یہ کہنے میں تی بجانب ہیں کہ خارجیت کے جراثیم ہمارے ملک میں ایک خاص منصوب اور سوچی مجھی سکیم کے تحت درآ مدی گئے ہیں ان خوف ناک جراثیم کی درآ مدگی کا ذکرہم نے محض مفروضے کے طور پر ہی نہیں کیا بلکہ ہمارے یاس اس کے واضح ترین شوا ہدموجو دہیں اور الی مطبوعہ تحریری موجود ہیں جن میں بعض نام نہا داسلامی ریاستوں کے سربراہ ماسلہ میں خرج کرنے کے مقربیں۔

اور ہمارے ملک کے خارجیت زُرہ لوگ بڑے طمطراق ہے اِس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اِن ایمان کش جرافیم پچلانے کا اہتمام فلاں ''شاہ''نے اپنے ذاتی خرچہ سے کیا ہے۔

کسقد رافسوں اور جیرُت کا مقام ہے کہ اسلام کی علمبر دار کہلائے والے لوگ ہی اسلام کی نئے گئی پر تلے ہوئے ہیں۔اورمُسلما نوں کا رُوحانی اٹا شانوٹے کے ساتھ ساتھ انہیں مادیت کے زہر ملے انجکشن بھی دے رہے

بل.

بات کہاں ہے کہاں تک چلی گئی ہے بتانا پیقا کہ ہم اِس کتاب کو محض صاحب وجدان اور اہلِ محبّ جعزات کے لئے تر تیب وینا چاہتے تھے ہماری پیخواہش تھی کہ ہم رُوحانیت کے تاجدار کی ضرب پداللہی کو اِس انداز میں چیش کرتے کہ موجود واسل کے نوجوانوں میں اسلام کے نا قابل تسخیر مجاہد بنے کا جذب اُجا گرہوتا۔

مگر جب موجوده خارجیول کی شرمناک اور سرتا یا فریب عبارتیں سامنے آئیں تو ہمیں اپنے قلم کا زُنج تھوڑ اسا تبدیل کرنا پڑا۔

اگرچہ جارامنعہائے مقصوداً بھی وہی ہے تا ہم منزل تک کہنچنے
کے لئے وُوسراراستہ اختیار کرنا پڑا ایساراستہ جومشکلات ہے آئا پڑا ہو۔ ایسا
راستہ جس پر چلنے کے لئے ہرقاری مشکل ہے ہی تیار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ
ہم جانے ہیں کہ لطیف اذہان بحث ومنا ظرہ جیے مضا بین ہے اجتناب ہی
ہم جانے ہیں کہ لطیف اذہان بحث ومنا ظرہ جیے مضا بین ہے اجتناب ہی
میں عافیت ہمجھتے ہیں گرافسوس کہ عقل نا تمام کی راہنمائی میں چلنے والے
مرز پر غلاموں اورقلم کی طہارت بیجنے والے کمینہ خصلت اور کینہ تو زنام نہاو
محققین نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ نشانِ منزل کی راہنمائی کرنے کے ساتھ
ساتھ رائے کے روڑے ہٹانے کا فریضہ بھی انجام دیں۔ اِس سلسلہ میں
ہمیں کس حد تک کا میا بی ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں۔

طالا تکہ جمیں یقین ہے کہ اللہ جل مجد ہ الکریم اِس کوشش کورائیگا ل

نہیں فرمائے گا۔

اور آئ نہیں تو کل ایک وقت ایسا ضرور آئیگا جب اس کتاب کی افاقیت سے کی کوبھی مجالی افکار نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہمنے جس قدر بھی سعی و کاوٹن کی ہے اس میں کسی مقام پر بھی ضلوص وویا نت کا دامن ہاتھ ہے نہیں کی مقام پر بھی ضلوص وویا نت کا دامن ہاتھ ہے نہیں و چوڑ ا اور ہماری طما نتیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قلم کے تقدّی کو فروخت نہیں کیا ہے اور نہ ہی اپنے ایمان کی تمت وصول کی ہے۔ جس بات کوفق سمجھا ہے اُسے بغیر کسی قسم کا چھے وٹم دیئے تحریر کر دیا ہے اور فت ۔ اگر حق ہم ہے تو اُس کے سامنے باطل نہیں کھر سکتا ، اس لئے گیا۔

جَآءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُو لَا

خدانعالی کافرمان ہےاورخدانعالی کے فرامین تغیروتبدل ہے پاک بیں ، زمانے کے تغیرات خداوند قدوس کے کسی بھی فرمان پراثر انداز نہیں ہو سکتے۔

دُعاکریں کہ اللہ جل مجدۃ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے صدقہ سے اِس کتاب کو قبول ومنظور فرمائے اور آنے والے ہر دَور کیلئے مشعلِ راہ بنائے۔ آبین ثم آبین۔

نیاز کیش

مبائم وشتى

اربيج الاول معتاره



SPECIFIC SPECIFICATION

## ربيم الليالزمل الرجيم

#### نسب نامه

جیما کہ ہم" حرف آغاز" میں بتا کے بین کہ ہماری خواہش میقی كه بمداقسام كى مباحث سے كلية احراز كرتے موسے مولائے كا عات، تا جدار ولائت ،سيّدنا حيدر كرّارمولاعلى كرّم الله وجهنه الكريم كي سيرت طيب لقل کی جاتی مگر اس خواہش کے ٹورانہ ہوسکنے کی سب سے بردی وجہ خوارج ونواصب كى برهتى ہوئى شاطرانہ قلىكارياں ہيں۔ارضِ پاک ميں خاندانِ بنو ہاشم کے خلاف جو ڈرامہ اِن خارجیوں نے رجا رکھا ہے اس کا تقاضا یہی تھا كد حفرت على كرم الله وجهد الكريم كى سيرت طيبه ك ساته ساته أن اعتراضات کا بھی ستریاب کردیا جاتا جوآئے دن بیلوگ آٹھائے رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ چنا نچہ آغاز کتاب سے ہی یہ سلسله شروع ہوگیا ہے۔ کیونکہ وُشمنان اہلیت نے حضرت علی کے والدین كے متعلق بھی عجيب عبيب باتيں وضع كرر تھى ہيں جن كي تفصيل جلد ہى پيش كى جارہی ہے فی الحال آپ کا نسب نامہ ملاحظ فرمائیں

# شجرهٔ نور

حضريت جناب بإشم بن عبدمناف بن قصى هرن جناب استار بن بإشم مرت جناب استار بن بإشم حرية جناب عبد المطلب بن ماشم «منة جاب عبد الله بن عبد المطلب بن ماشم حرة ابوطالب بن عبد المطلب بن باشم معمة فاطمه بنت اسد بن باشم حضرت مجمد رسول الندسلي الشعلية آليدتهم حفرت جناب سيده فاطمة الزبراسه منسا جناب حيدركرار حضرت على كرمالله وجداكرتم انا وعلى من نور وأحد انا وعلى من شجر واحد

خدیث

حديث

## پاکیزگی' نسب

سيد تا حيدر كرا درضى الله تعالى عنه كوالد كرا مى حضرت ابوطال اورآپ كى والده ما جده حضرت ابوطال اورآپ كى والده ما جده حضرت فاظمه بنت اسدٌ دونوں كے دادا حضرت ہاشم من عبد مناف يونا ہوا درآ بكى مال جناب ہاشم كا بونا ہوا درآ بكى مال جناب ہاشم كى بونى ہوا در جناب ہاشم اگر حضرت على كوالدين كے داوا جي توامام الا بنيا عرص مصطفے صلى الله عليه وآله وسلم كے بھى وادا جيں داور حضور رسالت ما بسكى الله عليه وآله وسلم كے بھى وادا جيں داور حضور رسالت ما بسكى الله عليه وآله وسلم كا نسب نامه عالى محتاج تعارف نہيں '

آپ کے آبا ذاحداد کی پاکیزگی وطہارت منصوص بالنص ہے۔
اگر چہ پچھالیں روایات و خیرہ حدیث میں موجود ہیں جن کی اُ تیّاع کرتے ہوئے بعض لوگوں نے حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے آبا واجدا دک بارہ میں مشرک وغیرہ ہونے کا گمان کیا ہے گرجمہور علاء نے ایسے گمان کوغلط قرار دیا ہے اور حضور سرور انبیاصلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے اِس فرمان کے پیش نظر کہ ہم طبیب وطاہر اصلاب وارحام میں مشقل ہوتے رہے ہیں اِنقہ مُحدّثین کی ایک جماعت نے اُن روایات کا شنح کیا ہے جن میں اِس کے خلاف پایا جا تا ایک جماعت نے اُن روایات کا شنح کیا ہے جن میں اِس کے خلاف پایا جا تا ہے کہ ہم خیب وہ بیاراس اچرین میں منتقل ہونا ملاحظ فرمان کو بھی شاہر بنایا ہے کہ ہم جو بہم تمہار اسما چرین میں منتقل ہونا ملاحظ فرمان کو بھی شاہر بنایا ہے کہ سے اور اِس پر مزید اللہ تیارک و تعالی کے اِس فرمان کو بھی شاہر بنایا ہے کہ سے اور اِس پر مزید اللہ تیارک و تعالی کے اِس فرمان کو بھی شاہر بنایا ہے کہ اس محبوب ہم تمہار اسما چرین میں منتقل ہونا ملاحظ فرمان ہو ہیں۔

ببرحال! بيمسككم متنازعد بالجمي موتواب بيس بي كيونك بعض

علائے وہا بیہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا واجداد کفروشرک وغیرہ کی نجاستوں سے مطلق طور پر پاک ہیں۔ اس پر فرمانِ رسول شاہدہ ہم نے اس موضوع پرایک مستقل کتاب موسول التقلین' تصنیف کی ہے جوانشاء اللہ العزیز عقرانی سامیج ہوا

اب جبکہ علاءاً مت کی کثیر تعداد کا فیصلہ ہے کہ جنور سرَورِکو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے آیا وَاجدا دکرام طیب وطاہر ہیں تو خلا ہر ہے کہ جنا ب سیّدنا حید رکراڑ کے آیا وَاجداد بھی وہی ہیں جو جنا ب رسول کریم عَلَیْہِ الطّسَلوٰۃ

## نور کیسے منتقل هوا ؟

حضرت جابر بن عبراللدرضی الله عند ب روایت ب که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے قربالی که الله تعالی نے جمح کواور علی کورونور بنا کرا ہے عرش کے سامنے پیدا قربالی آت سے دو ہزار سال قبل ہم خدا تعالی کی تشیح و تقریب کر ہے ہے ۔ چراجب الله تعالی نے جھرت آدم علیه السلام کو پیدا گیا تو ہمارا تو ران کی پیشت ہمی جائزیں قربایا ۔ جواصلا ب و آرجام طبیات وطاہرات میں منتقل ہوتا ہوا جھرت ابراجیم علیہ السلام کی پیشت میں طبیات وطاہرات میں منتقل ہوتا ہوا جھرت ابراجیم علیہ السلام کی پیشت میں مقبرا اور وہاں سے یا گیزہ صلیوں اور ارتباہی طاہرہ میں پیرتا ہوا جھرت

عبدالمطلب کی بیت میں جلوہ افروز ہوا۔ وہاں سے دو تہا گی حصہ حضرت عبداللہ کواورا کی تہا کی حصّہ حضرت ابوطالب کو ملا۔ پھر وہ نُور مجھ سے اور علی سے فاطمہ میں آ کرمجتم ہو گیا ہی حسن اور حسین پروردگار عالمین کے دونُور ہیں۔ متن ملاحظہ ہو۔

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و آله وسلم أن الله خلقنى و خلق عليا نو رين بين يدى العرش نسبح الله و نقد سه قبل أن يخلق آدم بالفي عام فلما خلق الله آدم اسكننا في صلب أبراهيم نم وسطن طاهر حتى اسكننا في صلب أبراهيم نم نقلنا من صلب أبراهيم لم نقلنا من صلب أبراهيم ألى صلب طيب و يطن نقلنا من صلب أبراهيم الى صلب عبد المطلب في طاهر حتى اسكننا في صلب عبد المطلب في المطلب في عبدالله و ثلثه في ابو طالب ثم اجتمع النور منى عبدالله و ثلثه في ابو طالب ثم اجتمع النور منى ومن على في فاطمة فالحسن والحسين نور ان منى العلم،

﴿ وَرَحْمَة السِّجَالِسَ جِلْدَ مَصَفَعَهُ ٢٢٠مطبوعه مصر للعلامة عبدالرحس الصفودي ﴾ اليي بي ايك روايت حضرت علامه مولنا محرجعفر التي مشهور كماب دو تذكرة الواعظين "مين فقل فرنات مين دينانج انبهول في لكها ہے كه :- ﴿تَذَكَّرَةَ الوَّاعَظِينَ بَابِ الجَّا مَسِ وَالْارْبِعُونَ صَفْحَهِ ١٢٩﴾

اِن روا بات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح حضور حمد اللہ یاں روا بات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح حضور حمد اللہ یاں کی میں گفراور شرک کی نجاستوں سے باک اور طاہر تھے اس طرح حضرت علی کڑم اللہ و جہدالکر یم کے والدین بھی شرک و کفر کی نجاستوں سے پاک طیب و طاہر تھے۔

## کیا اُبُو طالب مُشرک تھے ؟

بعض الییمشلورروایات کتب احادیث میں موجود ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوطالب نصرف بیا کہ کا فرہی تھے بلکہ مشرک بھی تھلیکن بیروایات غیر معتبر بھی ہیں اورغیر صحح بھی اس کئے کہ اُن ہی روایات

میں ایک جملہ میں موجود ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین پرفوت

ہوئے تھے۔چونکہ یہ ایک فیصلہ شدہ اُمر ہے کہ آپ کے آبا وَاحِداد کا فرو مشرک نہیں تھے۔لہٰذا اُن روایات کو باطل قرار دینا پڑے گا۔جن بیس ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین پر بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔

اورسب سے بوی بات یہ ہے کہ ایسی ایو طالب نے ویا کہ دور میں موجو دنہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ حضرت ابوطالب نے ویا کے دور جہالت میں بھی اصنام برسی کی ہویا قبیحات ومکرات کو پسندفر مایا ہو۔ بلکہ ایسی روایات بکٹر سالمی بین کہ آپ اپنے والدیرا می جناب عبدالمطلب کی ایسی روایات بکٹر سالمی بین کہ آپ اپنے والدیرا می جناب عبدالمطلب کی تقلید میں اُن چیزوں سے ہمیشہ احر از فرمات سے جوعقیدہ کو حید کے بیکس ہوں یا جن میں قباحت کا کوئی بہلو ہوجی کہ آپ اپنے باب ہی کی طرح شراب کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دیتے سے جا لا تکہ دور جہا لت فی الحقیقت دور شراب تھا۔ چنانچ سیرت صلبیہ میں ہے !

وكان ابي طالب ممن حرم الخمر على نفسه في الجا هلية كا بيه عبد المطلب

﴿انسان العيد ن سيرة حلبية جلد اول ص١٢٠) ہم نے سير نا ابوطالب على متعلق ضخيم كتاب "ايمان ابوطالب" كے نام سے كھى ہے اور وہ طبع بھى ہو چكى ہے ۔ اِس كتاب ميں ہم نے مضبوط ترين دلائل ويرا بين سے ثابت كيا ہے كرآ ہے دور جا الميت ميں بھى اپنے والد

گرای کی طرح تو حید پرست تھے اور آپ کو شرک کی نجاست نے مجھوا تک

نہیں ،اور آپ نے وقتِ اِحضار اظہار اقرار رسالت محدّ بیہ بھی کر دیا تھا۔ اگرچہ باطنی طور پراظہار رسالت ونبوّت سے پہلے بھی آپ تلاق کی نبوّت کے قائل تھے۔

#### مماریے بھی میں ممرباں کیسے کیسے

جب ہم نے کتاب 'ایمانِ اپی طالب' تھنیف کی تو ہمارے ایک بڑگوار نے ہمیں مشورہ دیا کہ اپس کتاب کا نام ایمانِ ابوطالب کی بجائے 'خدمات ابوطالب کر بجی ہے 'خدمات ابوطالب 'رکھیں ، کیونکہ ایمانِ ابوطالب نزاعی مسئلہ ہے جبکہ خدمات ابوطالب اظہر من اشمس بیں جن سے اٹھار کی کی کوجال ہے ہی نہیں ۔اب ان بزگوار کوکون مجھائے کہ حضرت آپ کے زود یک خدمات ابوطالب نزعی مسئلہ نہ ہوگا گر ان لوگوں کا کیا کروگے جن کے مینوں میں فاندانِ ہاشی کے خلاف بغض وکدورت کے لاوے اُبل رہے ہیں اوروہ کی خاندانِ ہاشی کے خلاف بغض وکدورت کے لاوے اُبل رہے ہیں اوروہ کی علی قیمت یہ برواشت کرنے کو تیار نہیں کہ کی قشم کا کوئی کریٹرٹ خاندانِ علومی کے حقے میں آجائے۔

#### ابوطالب نے حضور کی کفا لت نھیں کی

اگر چہتمام گتب تواریخ وسیراور تفاسیر وحدیث میں بالاتفاق اور بالا جماع بیرحقیقت مرقوم ہے کہ حضور سیّدالا نبیاصلّی اللّه علیه وآلہ وسلّم اپنے مشفق دادا کی رحلت کے بعد اپنے شفیق چیا حضرت ابوطالب کی آغوش رافت میں پروان چڑھے۔ مگرخارجی مصنف عباس نے اِس نمایاں حقیقت کو حملاكر جونياشكوفه جهوراب وهبيب! واضح ثبوت ہے اِن وضعی روایتوں کے بے اصل اور بے حقیقت ہونے کا جو'' ابوطالب'' کی آپ کی ذات اقدس سے بے انہام بت تھی اور آپ کے ایام طفولیت میں کفالت ویرورش کرنے کی عام طور ہے مشہور ہیں'' ابوطالب کے سکے بھائی زبیر بن عبدالمطلب تھے وہ ہی اپنے پدر بزگوا رعبدالمطلب کے وصی وجانشین تنے ۔وہی بارہ تیرہ برس ہاشی خاندان کے سربراہ وسر برست رہے۔ اُنہوں نے ہی جیسا کہاو بر ذكر ہوچكا ب اور آ كے تفصيلا آتا ب -ايخ محبوب جھوٹے بھائی عبداللہ بن عبدالمطلب کے إن ناورہ روز گارفر زندار جمند محمصلی الله علیه وآله وسلم کی پرورش و کفالت غیرمعمولی محبّ وشفقت سے کی تھی۔ زبیر کے مرنے کے بعد جب ابوطالب سربراہ خاندان ہوئے تو آنخضرت کائن شریف بائیس تیس برس تفارآ پ خُود مِل تصاور تجارت ذريعُهم عيشت

تھا۔ کسی دوسرے بچاکی اعانت سے سنتغنی تھے۔ ﴿وقائع زندگانی ام هانی مصنفه محدود احدد عباسی خارجی صفحه ۱۲﴾

#### کیا فرما تے ھیں ؟

کیافر ماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کتاب کا نام "ایمانِ ابوطالب" کی بجائے "خدماتِ ابوطالب" کی بجائے "کس طرح ، کیونکہ اب تو خدماتِ ابوطالب کا بھی پنہ کٹ چکاہے اور عیار لوگوں نے ایک ایسی تاریخ مرتب کرنا شروع کردی ہے جس میں اس فتم کے عنوان ہوا کریں گے۔

جنگ بدر کر بلا کے میدان پی ازی گئی میں نظری کا قلعه امیر معاویہ کے فتح کیا تھا ۔۔۔۔۔ ابن نے نظرت میں علیہ السّلام نے رکھی تھی ۔۔۔۔ ابن عبدودکو ابوسفیان نے قبل کیا تھا ۔۔۔۔ مگر معظمہ ایران کا دار الخلافہ ہے اور بیت المقدس کوہ جمالیہ پرواقع ہے۔

#### یه تاریخ هے ؟

خارجی عباس کی جس کتاب ہے ہم نے مندرجہ بالا اقتباس پیش کیا ہے اس میں اس قتباس پیش کیا ہے اس میں اس قتباس میں سیجی ہے اس میں اس میں اس میں سیجی خابت کیا گیا ہے کہ تا جدار دوجہاں سیار کا مکان حضرت محمصلی الله علیہ وآلمہ وسلم کوجسمانی معراج ہر گرنہیں ہوئی بلکہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک

جانا بھی محض رُوحانی طور پرتھا۔ چہ جائیکہ لا مکاں تک مُعَ الجسم تشریف لے جانا بلکہ اس سے بڑھ کریے بھی با ور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ معراج تو محض ،ایک خواب تھا جے قصتہ گواور کذّاب راویوں نے ایک من گھڑت افسانہ بنا کر پیش کیا ہے۔

ای کتاب میں تاریخ کا حلیہ یوں بھی بگاڑا گیا ہے۔ کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا تو اُن کے سب سے زیادہ دشمن اور ایڈا دینے والے بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب تھے۔خاص طور پر سخت دشمنی رکھنے والے اُبُو طالب کے لواحقین اور قریبی رشتہ دار تھے۔اور یہ کہ فرخ مکہ تک آپ سے جنگیں اور نے والے تمام کے تمام بنوہاشم شے۔ اِن وشمنان اسلام میں بنوائمیہ کا نام ہر گرنہیں آتا۔وہ تو سب کے سب آپ کے جانثار

اور اس بات پرتو انتهائی زورصرف کیا ہے کہ ابوطالب بن عید المطلّب نے نہتو کھی سرکار دوعالم کی کفالت بی کی اور نہ بی سی تشم کی اعانت اور مدد کی اور جن روایات ان کی کفالت کا ذکر آتا ہے وہ سب کی سب وضعی، مصنوعی اور بناوٹی ہیں جنہیں گذاب راویوں نے افسانوں کی صورت میں جمع کررکھاہے۔

ال كتاب ميں مير على ثابت كيا گيا ہے كه حضرت على كرم الله وجهه الكريم كى والد ہ ما جدہ حضرت فاطمہ بنتِ اسد نہ تو ہجرت كر كے مدينة منورہ مینچین اور نده می انهول نے اسلام قبول کیا۔

مندرجہ ذیل واقعات اگر تاریخ قرار دیئے جاسکتے ہیں تو یہ باور کرانا کونسا کمشکل ہے کہ قُر آنِ مجید انگلش زبان نازل ہوا تھا جے کمشنشر قین اور شعرائے عرب نے مل کرعر بی میں منتقل کر دیا تھا اور انگلش میں نازل ہونے والا اصلی قُر آن مہا تما بدھ کے مجسے میں مدفون ہے۔

مندرجہ بالا اقتباسات خارجی کی اصل عبارتوں کی صورت میں ہم
اُن کے مواقع پر بلفظہ ہدئیہ قارئین کردیں گے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ پاکستان
میں اسلام کی بیتاری آگرا ہے ہی مرتب ہوتی رہی تو ٹی پودکا کیاانجام ہوگا۔
اس سے پہلے کہ ہم بیٹا بت کریں کہ کفالت مصطفے علیہ الصلا ہ وُالسّلام کا شرف حاصل کرنے والی ذات کا نام ابوطالب بن عبدالمطلب ہیں فارجی عباسی کی مزید چندتح رہیں قارئین کے زیر بن عبدالمطلب ہیں فارجی عباسی کی مزید چندتح رہیں قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں اس کے بھیس بیزورویا گیا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم کی کفالت ابوطالب نے نہیں کی ، بلکہ زبیر بن عبدالمطلب نے ہی کی ہے۔ ملاحظہ ہو!

#### ابوطالب نهيي زبيربن عبد المطلب

سیدہ آمنہ کی نا گہانی وفات کے بعد سے کوئی دو ہرس شفق دادا کے سخوش محت میں رہے۔ اِن ایام میں کفالت و پرورش عملی طور پر جناب زبیر ک ذمه ربی جیها ابھی ذکر ہوا عبد المطلب کی کبیرسی میں جُملہ حوائج کو خرد ندز بیر پُوری کرتے تھے اور آ محضور بھی صغیرسی میں بہت اور آ محضور بھی صغیرسی میں بہت ایا زبیر سے زیادہ ما نوس بھی تھے۔ بارہ تیرہ برس انہی کی آغوش مجت و مشفقان محبت میں رہاور پھر انساب الاشراف بلاذری کا بیرحوالہ داغ دیا۔

بسل احتیارہ دسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی الله علیه و قاله وسلم علی الله یو کان الطف عمیه به و یقال اوصا ہ عبد المطلب بان یکفله بعد ہ .

﴿ الانساب والاشراف جلد اصفعه ٥٨٠

ترجمہ:۔

بلکہ رسول الشعلی الشدعلیہ وآلہ وسلم نے بھی زبیر کے پاس رہنا پیند کیا۔وہ بی آپ کے چچّ ل بیس سب سے زیادہ شفیق تھے کہتے ہیں کہ عبدالمُطلّبُ بی کووصیت کی تھی۔ کہ میر سے بعدتُم ہی اِن کی کفالت کرنا۔

#### دوسری دلیل

خارجی عباسی انساب الانٹراف بلا ذری کی عبارت کا پیکر انقل کرنے کے بعد دو مری دلیل اپنے موقف میں بید دیتا ہے کہ قد ما کی روایتوں میں صراحنا بیان ہے کہ آنخصور کوصغیر سنی میں زمیر تا یا اپنے گلے ہے لگائے رہجے گودول کئے پھرتے ، ہاتھوں پر جھلاتے اور میلوری گنگزاتے جاتے جے دیگر مؤلفین کے علاوہ ابن حجر عسقلانی نے الأصاب فی تمیز الصحاب ٨٠١٠ میں بضمن تذكره عبداللذابن زبيرعبدالمطلب بول درج كياسي يقال ان الذبير بن عبد المطلب يرقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير و يقول محمد بن عبدم عشت بعيش انعم في عزفر ع اسلم .

كتبته بين كدر بير بن عبدالمُطلّب نبي صلّى الله عليه وآله وسلم كوجب آپ صغيرين تضايخ ما تھوں پر جُمُلایا کرتے اور اُوں کہتے۔ '' بیرتھ میرے عبداللہ بھائی کی نشانی ہے خُوب

عیش و آرام سے جئے اور بڑی اعلی منزلت وتو قیر

كتاب السنمق كقديم ترين مؤلف الجعفر محربن حبيب الہاشی متوفی هم ور نے میں جناب زبیر کی یجی اوری دوبول کے اضافے

<u>ئے بول کھی ہے!</u>

قا ل الله بيس ابن عبد المطلب يرقص

النبى المنطقة محمد بن عبدم ، عشت بعيش انعم لانيات في عيش عم ودولة ومعنم يفيك عن الكل انعم وعشت حتى تهرم.

﴿ كتاب المنصق ص ٢٥٥مطبوعة دائرة المعارف حيدر آبا ددكن ﴾

## ان عبارات میں کیا ھے ؟

ہم نے خارجی مصنف عباسی کے مندرجہ بالاحوالہ جات اسکی کتاب ''وقا کع زندگانی اُمّ ہانی'' کے صفحہ ایک سوندیں اور ایک سواکنیس سے بلفظہ نقل کرد سے ہیں تا کہ اِس کے وضاحتی بیان میں کوئی کسریاتی ندرہ جائے۔

ان عبارات میں ایک عبارت تو بلا ذری کی ہے جس میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے اِنتقال کے بعد حضور نے زہیر بن عبدالمطلب کی کفالت میں رہنا ہند کر لیا۔

کیونکہ ریجی کہا جا تاہے کہ جناب زبیر ہی جناب عبدالمطلب کے وسی وجانشین تھے۔

الاصابہ دغیرہ کی عبارت میں ہے کہ جناب زبیر حضور صلّی للدعلیہ و آلہ وسلم کو بچین میں لوری دیا کرتے تھے۔

بلاذری اوراس کی انساب الاشراف کے متعلق وضاحت کے لئے تو ہماری کتاب' شہید ابن شہید حقد دوم '' کا مطالعہ کریں ۔ اس میں نہائت شرح و بسط کے ساتھ بتایا گیا ہے کی بلا فری کیس بلا کا نام ہے حالانکہ خارجی مصنف نے اسکی بیان کردہ روایت کامحض ایک مکڑ انقل کر کے ابنا مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے۔

بلا ذرى كى بيان كرده بورى روايت جارى تصنيف "ايمان البوطالب" من ملاحظه كريس.

ر الاصابہ وغیرہ کی اِس روایت کو دلیل کے طور پر استعال کرنا کہ چونکہ حضرت زبیر بن عبدالُمطّلب سرورا نبیاصلّی الشعلیہ وآلہ وسلّم کو بچین ہی میں ہاتھوں پر اُٹھا کر لوریاں سنایا کرتے تھے۔ لہذا حضور علیہ الصّلوٰ ہُ والسلام نے حضرت عبدالُمطّلب کے انتقال کے بعدا نہی کی کفالت میں رہنا پہند کرلیا تو بیمض ایک فریب ہے اور دلیل بھی قطعا ہے جان ہے خُدا تعالی جب کی کا ایمان ذاکل کرنے کا ارداہ فرما تا ہے تو اُس کی عقل بھی چین لیتا جب کی کا ایمان ذاکل کرنے کا ارداہ فرما تا ہے تو اُس کی عقل بھی چین لیتا جب ہم اِس فا تر اعقل بڑھے کھوسٹ اور احتی الناس محقّق سے پُو چھتے ہیں کہ اُسے بدطینت اور دھمن اہلیت میتو بتا کہ بچوں کولوری سوئم میں دی جاتی کہا کہ اُس کی طوری سوئم میں دی جاتی

کیا جناب زبیرآ پ کوآٹھ نؤسال کی مُرمیں بھی لوری سنایا کرتے تھے جس سے متاثر ہوکرآپ نے انہی کی کفالت میں رہنا پسند فرمایا رمحض اپنی انا نیت کی تسکین کے لئے واقعات کا صلیہ بگاڑ دینا تحقیق نہیں تلمیس ابلیس ہے۔ اِس سے بڑھ کر ہے ایمانی اور بے حیائی اور کیا ہوسکتی کے تمام

تر ذخيره كتب اسلاميه إس سفاك ي عظمراديا جائ اورمحض عداوت المليت ك ييش نظرتصوراتي مكرومات اور تخيلًا تى خرافات كانام تحقيق ركاه وياجائے۔ سركار دوعالم صلى التدعليه والدوسكم كواكر جناب زبير بن عبدالمطلب لوریاں سنایا کرتے تھے اور ہاتھوں پراُٹھائے پھرتے تھے دیشم کارُوش دِل کا شاد "بمیں جناب زبیر بن عبد المطلب سے کوئی دشنی تو نہیں ۔وہ ہاشی شنرادے ہیں ۔ وہ حضرت عبدالمطلب سے فر زندار جمند ہیں ۔وہ سرور کا نئات صلی الله علیه وآله وسلم کے سکے تایا ہیں۔ جناب اُبُوطالب اور جناب بنو ہاشم سے دشنی ہے۔اولا دِعبدالمطلّب سے بیر ہے خاندان مصطفے علیہ الصّلوة والسّلام ب عداوت ب تمهارا باهمى خاندان كركسى فرديا جستى ب یدلگا و ظاہر کو نا خار جیا نہ حالا کی اور ناصبیا نہ سفا کی ہے۔اور میم محض اس لئے کرتے ہو کہ بھی ایک کی تعریف کر کے دوسرے کی تنقیص کرلی اور بھی دوسرے کی تنقیص کر کے پہلے کی تعریف کرلی۔ بات تو نیت کی ہوتی ہے اور نیت تبهاری قطعی طور برنا درست اور غیرتی ہے۔

#### حقیقت اس کو کھتے ھیں

ان خارجیانہ جالا کیوں کی نقاب کشائی کے بعدہم مُعتبر کُت ہے۔ چندالی نا قابل تردیدروایات پیش کرتے ہیں جن ہے آفاب نصف النہار کی طرح روش ہوجائے گا کہ سیدنا عبدالمطلب کے وصال کے بعد حضور سرور کو نین صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے عم محترم جناب ابوطالب کی کفالت میں ہی رہنا پہند کیا اور آپ ہی کی آغوشِ رافت میں پروان چڑھے۔ اِس کے برعکس تفییر وحدیث اور تاریخ وسٹیر کی کسی کتاب میں کوئی روایت موجود نہیں سوائے بلاذری کی اِس عبارت کے جس کا ایک کلڑا لفل کرکے باقی عبارت گول کرلی ہے ''

چے و نکے جناب زبیر کی لوری وغیرہ کا واقعہ خارجی رائٹرنے الاصابہ فی تمیز الصحابہ نے قال کیا ہے اس لئے سب سے پہلے الا صابہ کی عبارت پیش کی جاتی ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفالت و پرورش کا سمراجنا ب ابُو طالب ہے سر پر ہی بندھا تھا۔

## جنا ب ابوطائب اور کفالت مصطفے

\*\*

## الاصابه في تميز الصحابه

ابو طالب بن عبد المطلب بن ها شم بن عبد مناف بن قصى القر شى الها شمى عم رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم شفيق ابيه امها فاطمة بنت عثمر وبن عائدالمخزوميه بكنية و اسمه عبد منا ف على المشهور و قيل عمران وقال الحاكم اكثرالمتقدمين على ان إسمه كنية ولد قبل النبى بخمس و ثلاثين سنة ولما ما ت وعبد المطلب اوصى بمحمدصلى الله عليه و آله وسلم الى ابى طالب فكفله واحسن تربيته وسافريه صحبة الى الشام وهو شاب ولما بعث

قام فى نصرة وذب عنه من عاداه ومدحه عدة

مدائح .

﴿الاصبابه في تميز الصحابه جلد ٢ صفعه ١١٥﴾ ﴿علامه ابن حجر عسقلاني متوفي ٨٥١ عجري﴾

> ترجمه! ابوطالب بنعبدالمطلب بن باشم بن قصى ، قريشى باشى عمّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم اور آئے والد گرائ کے سکے جمائی سے والدہ کا نام فاطمه بنت عمر بن عائذ مخزومير براي كنيت سے مشهور بين جبكهآب كااصل نام عبدمناف باوربعض نعران بھی کہا ہے۔ حاکم نے کہا ہے مُتقرّبين سے اکثرنے کنیت ابوطالب ہی کونام سمجھا۔ آپ نبی صلی الله عليه وآله وسلم كى پيدائش مُباركه سے پينيتس برس يهلى بيدا ہوئے اور جب حفرت عبدالمطلب يروقت احضارا آیا توانہوں نے اُبُوطالب کے لئے حضوصلی الله عليه وآله وسلم كوايني كفالت مين ركھنے كي وصيّت

چنا نچہ ابوطالب ؓ نے حضور کی کفالت کی اور بہترین تربیت کی اور جب شام کے سفر پر گھے تو آپ ؓ

كوماته كرميح حتى كهآب جوان موسكة اورجب

آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ابوطالب آپ کی نفرت وجمائت پر ممل طور پر قائم رہے۔اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے نیز آپ کی مدح وستائش میں متعدد قصائد لکھے۔انھی۔

یہ ہے الا صابہ کی عبارت کا اُردور جمہ جس کو پُوری کی پُوری گول کر کے خارجی مصنف نے جناب زبیر کی لوری والی روایت بیان کر کے بیٹا شر قائم کرنے کی کوششِ ناتمام کرڈالی کہ چونکہ وہ بچپن میں آپ کولوری سنایا کرتے تھے اِس لئے اُنہوں نے ہی حضور کی گفالی بھی کی مگر حقائق کو بدل یہ د

(ر آپ اس من میں چند مُعتر کتب کے مزید حوالہ جات ملاحظہ

فيرمائين

### الاستيعاب في اسماء اصحاب

انه تو في جده عبد المطلب وهو ابن ثما ن سنين فاء وصى به الى ابى طالب فصار في حجر عمد ابى طالب لوجا هنه في بنى هاشم و كان مع ذالك شفيق ابه و خرج النبي صلى الله عليه و آله وسلم عمه ابى طالب في تجارة الى الشام سنة ثلاث عشره من الفيل فر اه بحيرة الراهب فقال احتفظوا به فا نه نبي

﴿الاَ سَتِيعابِ فِي اسماء اصبحا بِ جِلداول صفحه ١٢٠﴾ ﴿ مَوْلَفُهُ ابْنِي عَمْرِيوسَتْ بِن عَبِداللَّهُ بِن عَبِداللَّهُ مِنْ عَبِدَاللَّهُ مِنْ عَبِدالللَّهُ مِنْ عَبِدالللَّهُ مِنْ عَبِداللَّهُ مِنْ عَبِدَاللَّهُ مِنْ عَبِداللَّهُ مِنْ عَبِدَاللَّهُ مِنْ عَبِداللَّهُ مِنْ عَبِدالللَّهُ مِنْ عَبِداللَّهُ مِنْ عَبِدَاللَّهُ مِنْ عَبِدَاللَّهُ مِنْ عَبِينَا لِمُنْ عَبْدُ مِنْ عَبِيْ عِبْدُ اللَّهُ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عَالِمُ عَلَيْكُوا مِنْ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَبْدُ عِلْمُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَالِهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا مِنْ عَبْدُ عِبْدُاللَّهُ مِنْ عَبْدُ عِبْدُ مِنْ عَالْمُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عِلْمُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْ

! 27

جب حضورصلی الله علیه وآله وسلّم کے جدّا مجد کا وصال موا تواس وقت آپ کی عُمر مبارک آٹھ سال تھی حضرت عبر لمطلب نے جناب أبوطا لب اوآپ كي كفالت كى وصيّت فرمائي اورآ پُ ابوطالبُّ كى آغوش رُافت مِين آ گئے ۔ جنا بِ أَبُوطا لبٌّ بني ہاشم مين صاحب وجابت بهي تضاور حضورصلي التدعليه وآله وللم کے والد گرامی کے سکے بھائی بھی تھے چنانچیا صحاب فیل کے واقعہ کے تیر ہویں سال میں آپ نے اپنے جِيا الوُ طالب من معيت مين شام كاسفر تجارت کیا۔اور بحیرہ رُاہب نے جناب اُبُوطا اب کو بتایا کہ ان کی حفاظت کرویہ نبی ہیں۔ (انتبی)

## طبقات ابنِ سعد

حفزت عبد المطلب جب مشرف بموت

ہوئے اور آپ کا وقت رِحلت قریب آیا تورسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی حفاظت واحتیا ط کے لئے جناب ابوطالب ؓ کووصیّت فرمائی۔

﴿طبقات ابن سعد مترجم جلد ا صفحه ١٨٠)

﴿مؤلفه ابوعيد الله محمدين سعد البصرى متوقى ٢٣٠٠ ه

ای کتاب میں مزیداس طرح لکھاہے کہ!

جب عبد المطلب انقال كر كئة تو أبوطالب في رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كواييخ ياس ركها توحضور صلى الله عليه وآله وسلم انهيس كساتهم ربنے لگے۔ابوطالبٌ مال ودولت والے نہ منتے مگر حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو بہت ہی چاہتے تھے جتی کہ اپنی اولا دے بھی اتن محبّ ندھی ۔ سوتے توحضور سلى التدعليه وآله وسلم بحى ان كساته سوت بابر تكلته توحضور سلى الله عليه وآله وسلم بھی ساتھ ہوئے۔ بیرگر ویدگی اتنی بڑھی اور اس حد تک پینجی كىكى شے كے ابوطالب استے گرويدہ شہوئے ۔آپ كوخاص طور پراپنے ساتھ کھانا کھلاتے ۔ حالت بیتھی کہ اُبُوطالب ؓ کے عیال واطفال خو دا یک ساتھ یا الگ الگ کھانا کھاتے تو سیراورآ سودہ نہ ہوتے مگر جب رسول اللہ صلی اللّٰدعلیه وآلبه وسلم کھانے میں شرکت فرماتے تو سب کے سب آسو دہ ہو جاتے لركوں كوكھلا ناجا ہے توابوطالب ترماتے

كساانتم حتى يعضر ابنى "ديعي" تم جيے جي بوظا بر بـ

#### تھبرومیرابیٹا آلے۔ پھرکھاتے ہیں۔

﴿طبقات ابن سعد جلد اص١٨١٠

ای مضمون کاعربی متن چندد نگرکتابوں سے ملاحظ سیجے خصا مص کہری لیلسٹیو طی

(با ب ماظهر من الآیات وهو فی کفا له عمه ابی طالب) و کان ابوطالب یقریب آلی الصبیان بصحفتهم فیجلسون وینتهبون ویکف، رسول الله عُلِّشَة یده لاینهب معهم فلمارای ذالک عمه عزل له طعامه علی حدة.

واخرج ابن سعد وابو نعیم وا بن عساکر من طریق مجاهد وغیره قالو اکان اذا اکل عیال ابنی طالب جمیعا أفرادی لم یشبعواما ذا اکل معهم رسول الله علیه شبعو افکان اذا ارادان یغد یهم اولعیشیهم قال کما انتم حتی یحضرا ابنی فیا تی رسول الله علیه فیا کل معهم

طبقات ابن سعد ہی ہے ملتی عبارت کا عربی متن دِلائل النَّهِ ق

ہے بھی ملاحظہ کریں۔

#### دلائل النبوّة

لما تو في عبد المطلب قبض ابو طالب رسول الله على الله فكان يكون معه وكان ابوطالب لا مال له وكان يحيه حباشديد الا يحبه ولمده وكان لا ينام الى جبه ويخرج في في حبه به ابو طالب صبابة لم يضعب بمثلها بشيء قط وكان يخصه با الطعام وكان اذا اكل عيال ابى طالب جميعا او فيرا دى لم يشبعواواذا اكل معهم رسول الله فوادى لم يشبعواواذا اكل معهم رسول الله في اكل معهم فكان يفضلون من طعامهم

﴿دلائل النبوة جلدا ص١١٥)

اسى كمّاب دلاكل النّوة تشريف كے صفح ۱۵ اپر مزيد ہے كه در سول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حضرت البوطالب كى معيّت ميں منزلِ شباب پر رُونق افروز ہوئے اور الله تعالى نے آپ کوتمام ترامُور جا ہليت سے محفوظ ركھا''

عربی متن سیہ !

وشب رسول الله عُلِيلُهُ مع ابى طالب يكلاه اللهوريحفظه من الامور الجاهلية.

سلسلة الذهب تستاني مين بكرة بأخرسال يعمركو يبني تق

کرآپ کے دادا گا انقال ہو گیااور آپ اپنے والد سے بھائی ابوطالب کی کفالت میں آگئے۔ ابوطالب آپ کوسٹر خوان پرتشریف لائے بغیر اپنے گھر والوں کو کھا نانہیں کھانے دیتے تھے کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے گھانے میں خیرو برکت ہوجاتی اور تمام لوگ سیر ہوجاتے۔ بارہ سال کی عمر میں آپ نے ابوطالب کی ہمراہی میں شام کاسفر کیا۔ عمر میں آپ نے ابوطالب کی ہمراہی میں شام کاسفر کیا۔ عمر میں تیں ہے !

#### سلسلة الذهب

الى تمام ثمان سينين فمات جده و كفله عمه ابوطالب و كان شفيق ابية عليه السلام و كان برى عسمه منه عليه السلام الخير والبركة كشبع عياله اذا اكل عليه السلام معهم وعدم شبغهم اذا لم يساكل معهم ولما بلغ عمره عليه السلام النتى عشرة سنة ساقر ابوطالب به عليه السلام الى الشام

﴿ سُلَسَةَ الدُهِ المَسَوفِيهِ مِنْعَهُ المَوْلَفَةِ السَّيْدِ مَعَدَنُورِ الْحَشَّى قَفِسَتَانِي ﴾ جناب ابوطالبُّ كاحضور المام الانبياصلَّى اللَّهُ عليهِ وآلهُ وسُلَّم كَى كفالت اورحمايت ونُصْرت فرما ناايك البَّيُ نَا قائل تر ديد حفيقت ہے جسے حجملا دينا ناممكن ہی نہيں بلكه أمر محال ہے اور ميمضمون ايك أبيا بحرنا بيدا كنار ہے جسے بزاروں صفحات پر بمجمرا جاسكتاہے، ہمارے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا مجھوٹ یہ ہے کہ کوئی محض یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ حضرت عبدالمطلب ہے وصال کے بعد حضور سرور دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی کفالت حضرت ابوطالب ہے علاوہ کسی اور اور اس قسم کا نظام موٹ سوائے کسی فاتر العقل ناصبی اور مردود ولمعون خارجی کے اور کوئی بک بھی نہیں سکتا۔

بہر حال بتانا یہ ہے کہ اگر ہم چا ہیں تواہیے مؤقف میں ہزار ہا حوالہ جات پیش کرسکتے ہیں جبہ خارجیوں کے کارخانہ کدّ ابیت میں اس کے برعک ایک بھی سے جوالہ موجو ذبیں البت بے پرکی اُڑاتے جانا اور بات ہے۔

ای ہم محض قارئین کی معلومات کے لئے چند معتر کت کا عربی متن پیش کرنے پراکتفا کریں گے کیونکہ ان عبارات کا مفہوم اور مطالب و معانی وہی ہیں جو آ ب مخلف عبارتوں کے ترجموں کی صورت میں ملاحظہ موانی وہی ہیں اسلئے بخو ف طوالت ترجمے سے گریز کیا گیا ہے۔ملاحظہ ہو۔

#### سيرت ابن هشام

وذكر كون النبى الله الله فى كفا لة عمه يكلوه ويحفظه فمن حفظ الله له فى ذالك انه كان يتيماً ليس له أب يرحمه ولا أم ترامه لانها ما تت وهو صغير وكان عيال ابوطالب ضغفا وعيشم شظفا فكان يوضع الطعام له وللصبية من

او يا د ابو طالب.

﴿سیرة این هشام جلد اصفحه ۲۱۳﴾ ﴿للامام ایی محمد عبدالملک بن هشام مترفی ۲۱۳ ه

## روض الأنف

و كان رسول الله عَلَيْ بعد عبدالمطلب مع عمه ابوطالب وكان عبدالمطلب فيما يز عمون يوصى به عمه ابوطالب وذالك لان عبدالله أبا رسول الله عَلَيْكُ وأبنا طالب احوان لأب دام امها فاطمه بنت عمروبن عائد بن عبد بن عمران بن مخزوم.

﴿روض الانف على سير ةابن هشام جلد ا صفحه ١١٩﴾ ﴿للامام النقيه المحدث ابي القاسم عبد الرحمن الخشمي السهيلي متو في ١٨٥ ه

## الوفاء في احوال المصطفى عيهوللم

عن ابن عباس قال لما توفى عبد المطلب قبض ابوطالب رسول الله عَلَيْهُ اليه فكان يكو ن معه وكان كان يحبه حباً شديد ألا يحبه ولده وكان لاينام الا الى جنبه

﴿الوفافي احوال المصطفع صفحه ١٣١٠

﴿ للامام ابي الفرج عبدالرحس بن جوزي متوقى ٩٤ ٥ ﴾

### انوار محمد يه من مواهب اللدنيه

وكفله ابوطالب واسمه عبدمناف وكان عبدالم طلب قد اوصاة بذالك لكون شفيق

عبدالله ولما بلغ رسول الله عَلَيْكُ اثنتي عشره سنة خرج مع ابي طالب الى الشام

﴿اتوارالمحمديه لامام نبهائي ﴾ ﴿من المواهب الدنية للامام قسطلائي صفحه ٣٥

# شواهدالنبوة

جناب عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی کفالت جناب ابوطالب کے سپر د ہوئی ،اُس وقت آپ کی عُمر شریف آٹھ سال تھی جناب ابوطالب کو آپ سے بڑی محبّت تھی۔

﴿ شوابدالدوة مترجم الم عبدالرحن جاى صفي ٢٤٠٠ ﴾

# مدارج النبوة

ابوطالب که عم اعیانی آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود در عهد کفالت آنحضرت در آورده اگرچه زبیربن عبدالمطلب نیز اعیانی بو دلیکن میان عبدالله و ابوطالب زیادت محبت و ارتباط بود. در رو ائت آمده که آن حضرت را مخیر ساختند که کفالت کدام یکے از اعمام خود را میخواهی ، آنحضرت ابو طالب را اختیار کرد و ابوطالب با قصی لغائت

و احسن وجو ه محافظت آنحضرت قبل از ظهور نبوت و بعد ازاں بتقدیم رسانید و بے دے طعام نمی خورد جامئه خواب آنحضرت پهلوئے خود دراست میسکر ددرون و بیرون خانسه اوراهمراه داشتی"

ومدارج النبوة الشاه عبد العق محدث دهلوي جلد اصفحه ٢٠٠ حبیها که ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ تما م تر گتب تواریخ وسیر اور تفاسير واحاديث ميل سيحقيقت روزروش كي طرح ظاهر وباهر ہے كه حضور رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم کی کفالت کا شُرف حضرت عبدالمطلب ا کے دصال مبارک کے بعد جنا بابوطالب ہی کوحاصل ہے اور اس حقیقت ے آج تک کسی کومجال اٹکارنہیں ہوسکی۔ چنانچہان چندسیرے کی کتابوں کے بعد ' مشتے نموند از خروارے' کے طور پرنہائت اختصار کے ساتھ محض چنر تفاسیر کے حوالہ جات عربی متن کی صورت میں پیش کئے جاتے ہیں۔اگرچہ کتب تفاسیر میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے لیکن ہم صرف تیسویں بارے کی سورت ' واضحی '' کی آیت مبارک 'اکم پُجدک يَتِيهُمُا فَأُوى " كَيْحُت آنْ واليعبارتون كالخضاريينُ كَرَّنْ بِيراكِنْفاعُ

# تفسير ابن عباس

"يتيما "بلااب وبلا أمر"فاواك عمك

ابي طالب.

﴿تنوير المتباس تفسير ابن عباس منتحه ٣١٤﴾ ﴿ازحضرت عبدالله ابن عباسُ

### تفسير كبير الرازي

وكان عبدالمطلب يوصى ابا طالب به لأن عبدالله وكان ابو

طالب هوالذي يكفل رسول الله على بعد جده

﴿ تَعْسِيرِ كَبِيرِ للإمامِ فَحْرِالدين رازي جلد ١٣ صفحه ١٢٢ ﴾

### تفسير غرائب القرآن

فكفل ابو طالب رسول الله عُلِيْكُ الى ان ابتعثه الله للرسالة فقام بنصرته مدة مديدة وعطفة الله عليه فاحسن تربيته

﴿تفسير غرائب القرآن المعروف نيشاپوري جلد ١ صفحه ٣٢٤﴾ ﴿للعلامه نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيشا پوري ﴾

# تفسير جمل على الجلالين

و كان عبد المطلب اوصى أبا طالب به لأن عبد الله وأبا طالب كان من ام واحدة فكان ابوط الب هو الذي كفل رسول الله عَلَيْكُ بعد جده الى ان بعثه الله نبيا .

﴿تفسير جمل جلد ٢ صفحه ١٥٢٩﴾

### تفسير صاوى

ومات جده عبدال مطلب وهوابن ثمان

# تفسير جلا لين

بان ضمك الى عمك ابى طالب.

التفسير جلالين مع صاوى جلد اصفحه ٢٤٨٠

## تفسير كشاف

ومات جده وهو ابن ثما ن سنين فكفله عمه ابو طالب وعطفه الله عليه فأحسن تربيته. «تفسير كشاف جلد استحه «همولنه معنودين عمرزمغشري»

### معالم التنزيل

وضمك الى عمك ابي طالب حتى

أحسن تربيتك وكفاك المونة.

﴿تفسير معالم التنزيل جزعفتم صفحه ٢١٧. ﴿مولفه ابي محمد الحسين الفر ادالبقوى متوفى ١١٥هجرى ﴾

# تفسير ابن كثير

وله العمر ثمان سنين فكفله عمه ابوطالب

شم لم ينزل يحوطه وينصره والاحوى وير فع من قدره ويوقر ويكف عنه اذى قومه.

(تفسیرابن کثیر جلده صفحه ۲۲۲)

# تفسير خازن

فلما مات عبدالمطلب كفله عمه

ابوطالب الى أن اقوى واشته وتزوج حديجة

﴿تفسير خازن جرَعفتم جلد اصفحه ١١١﴾ ﴿تفسير خازن جرَعفتم جلد اصفحه ٢١١٩﴾ ﴿مولقه على بن محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف خازن قرع من تاليفه ٢١٤ هجري ﴾

# تفسير فتح البيان

وقيل بمال خديجه بنت خويلد وتربيت

أبوطالب

﴿تَعْسِيرَ فَتَحَ الْبِيانَ جِلْدَهُ صَفْحِهُ ٢٩٩ مُولِفَهُ ثُوابٌ صَدِيقٌ حُسنَ بِهُرِيالَى ﴾

تفاسیر کے بعد تاریخ کی مُتند کتاب تاریخ کامل کا ایک حواله ملاحظه فرمائیں۔

> توفی عبدالمطلب بعد الفیل ثمان سنین وادصی آبا طالب برسول الله صلی الله علیه و آله وسطم فیکان ابوطبالب هوالذی قام بامراکنی ضلی الله علیه و آله وسلم یعد جده

(تاریخ کامل این الاثیر جزری متوفی <u>۱۳۵ هجری جلد ۲ مستعه ۳۳</u>۴

اگر چاس من میں دیگر بے شار کتب مُعتبرہ کے حوالہ جات بھی پیش گئے جاسکتے ہیں گراہلِ علم ودانش حضرات کے لئے یہی کیا کم ہے جواب تک پیش کیا جاچکا ہے۔

اسد الغابہ میں عزالہ بن ابن افیر نے لکھا ہے کہ ابوطالب نے ہی
حضور سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی کفالت فرمائی۔ کیونکہ وہ حضور کے والہ حضر ت
عبد اللہ بن عبد المطلب کے سکے بھائی ہے ۔ جبیبا کہ زبیر ہ بھی حضر ت
عبد اللہ کے سکے بھائی ہے۔ مگر کفالت حضرت ابوطالب ہی نے فرمائی کیونکہ
ان کے لئے حضرت عبد المطلب نے وصیّت فرمائی تھی ۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ
ابوطالب نے سے پہلے زبیر بن عبد المطلب کفالت کرتے ہے اور ان کے

فوت ہونے کے بعد ابوطالب کفیل سے تو بیفلط محض ہے کیونکہ زہر بن عبد المطلب طف الفضول کے واقعہ میں حاضر تصاور آخر پر لکھا ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ حضرت ابوطالب نے بی آپ کی کفالت فر مائی اور ابوطالب و آپ سے شدید محبت تھی اور ایس محبت وہ اپنی اولا دسے بھی نہیں کرتے تھے۔

متن كي تفصيل ملاحظه فرما ئيں۔

وكان عبد المطلب اوصاه بذالك لكون شفيق عبد الله والده دون الحرث ونحوه ف القصر اضافي فلايرد أن الذبير شقيقة ايتضأوقد قيل اقرع عبد لمطلب بينهما فخرجت القرعة لأبي طالب وفي اسدالغابه لحافظ عزالدين بن الاثيركفله ابوطالب شفيق ابيه وكذالك الذبير لكن كفا لةابي طالب امألوصية عبدالمطلب وامالان الذبير كفله حتى مات ثم كفله ابو طالب هذا غلط لأن الذبير شهد حلف الفضول وللمصطفى نيف وعشرون سنة واجمع العلماووعلي انه شخص مع ابي طالب الى الشيام بعد موت ابي طالب بأقل من خمس سنين فهذا يدل على أن أبا طالب هوالذي كفله

#### انتهى وكيان أبوطالب يحبه حباشديداً لا يحب اولاده

﴿ وَوَقَانِي عَلَى الْمُواهِبِ ١٨٩﴾ ﴿ وَالْهُمَامُ الْعَلَامَةُ مَعَدِينَ عَبِدَ الْبَاقِي ﴾ ﴿ وَالْهُمَامُ الْعَلَامَةُ مَعَدِينَ عَبِدَ الْبَاقِي ﴾ حضرت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم ك شفيق عمّ مُحرّم اور حضرت على كرم الله وجهدالكريم ك والدكرا في جناب أبوطالب رضى الله عنه كم معلق اس وضاحتى بيان ك بعد، اب آپ جناب حيدركرا ورضى الله عنه كي والده مكرّ مه حضرت فاطمه جنب اسد رضى الله عنها ك متعلق معلومات عاصل كرن ''

#### حيدر كرّار كي والده

آئندہ اوراق میں حضرت ابوطالب کے متعلق مخضر طور پریہ بھی بتایا جائے گا کہ انہوں نے اسلام اور بانی اسلام عَلَیْہ الصّلاق والسّلام کی کون کوئی خد مات برانجام دیں ، اور حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کوان ہے کس فتم کی محبت تضی مگر پیش ازیں باب مدینة العلم سیدنا حیدر کراررضی الله تعالی اعنہ کی والدہ مکر مہسیّدہ فاطمہ بنتِ اسمدرضی الله عنها کے متعلق حسب سابق پہلے خوارج کی دریدہ وی ملاحظہ کریں اور پھر ان الزامات وابتہا مات کا روّ بلیخ پیش کیا جائے گا۔

#### حضرت على كي والده مسلمان نهيس تهيي

خارجی عباس نے جوئی تاریخ اسلام مرتب کرنا شرع کی ہے اس کا ایک ورق یہ بھی ہے کہ!

فاطمہ بنت اسد سے نہ کسی حدیث کی روایت ہے اور نہ آنحضرت کے زمانہ قبل نبوت کے حالات کے متعلق کوئی ایک لفظ اور نہ ان کا نام ہاشمی خاندان کی عورتوں کی فہرست میں شامل ہے جو اسلام ہے مشرّف ہوئیں اور بجرت کی ۔ حالانکہ ان کی بیٹیوں کتک کے نام رسول الدُصلیم (صلّی الدُعلیہ وآلہ وسلّم) سے بیعت کرنے والی ہاشمیہ عورتوں بیں شامل ہیں ۔ الاصابہ جلد می صفحہ ۴۸۹ میں ان کا بجرت سے پہلے فوت ہو جانے کا بھی ذکر ہے اس سے ظاہر ہے کہان کے مسلمان ہونے اور بجرت کرنے کی روایت سے خلام ہے کہان کے مسلمان ہونے اور بجرت کرنے کی روایت سے خلام ہے کہان کے مسلمان ہونے اور بجرت کرنے کی روایت سے خلام ہے کہان کے مسلمان ہونے اور بجرت کرنے کی روایت سے خلام ہے کہان کے مسلمان ہونے اور بجرت کرنے کی روایت سے خلام ہے کہانہ کی دوایت سے خلام ہونے اور بجرت کرنے کی روایت سے خلام ہونے اور بھرت کرنے کی روایت سے خلام ہونے اور بھرت کرنے کی دوایت سے خلام ہونے اور بھرت کرنے کی دوایت سے خلیا ہونے کی سے خلام ہونے اور بھرت کرنے کی دوایت سے خلام ہونے کی دوایت سے خلیا ہونے کی دوایت سے کی دوایت سے خلیا ہونے کی دوایت سے خلی

﴿ وقائع زندگانی ام هانی صفحه ۲۲منو لفه نا معبود عباسی ﴾ جناب سیده فاطمه بنت اسدرضی الله عنها کے متعلق خارجی عباسی کی پوری کی پوری عبارت نقل کردی گئی ہے تا کہ پی شم کی تاویل کی گنجائش ہاتی نہ قارئین جان گئے ہوں گے کہ پہلے تو خارجی مصنف نے بیتا تر وینے کی کوشش کی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے اسلام لانے اور ہجرت کرنے کی کوئی روایت برے سے موجو دہی نہیں اور پھر الاً صَابہ کی مخضر عبارت نقل کر کے بیٹا بت کر دیا کہ ان کے ہجرت کرٹے اور اسلام لانے کی جو روایت موجود ہے وہ مجے نہیں ''

هی کہا ہے دانالوگوں نے کہ "دروغ گورا حافظہ نباشد" حقیقت بیرے کہ بیرکذ بسرائیاں اور قلمی بددیا نتیال محض اور محض خاندانِ ہاشمی کے ساتھ مستقل بغض وعداوت اور کینہ پرُ وری کا متیجہ ہیں ۔ ورندا تنابزا جھوٹ بولتے وقت توشیطان کی روح بھی کانپ کانپ جاتی ہوگی بہرحال پیفارجیوں کی کمینگی اور شرانگیزی کی ایک زندہ مثال ہے كه بدلوگ مسلسل جموث مبلغ بين اپنا ثاني نهين رکھتے اور پھراکي جموث کو سچ ٹابت کرنے کے لئے ہزاروں جھوٹ تراشتے جاناان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے حالانکہ ہزاروں حجموث گھر کر بھی کسی ایک حجموث کونہ بھی سے ثابت کیا جاسكا ہےاورنہ ہى آئندہ انشاءاللہ العزیز تا قیامت ثابت كیاجا سکے گا چنانج سب سے مملے الاصابہ ہی کی بوری عبارت مدیرة قارئین کی چاتی ہے جس کا ایک فکڑا خارجی عباس نے نقل کر کے جناب فاطمہ بنت اسلا

كالبحرت ندكرنا ثابت كرليا ب

# الا صابه کی پوری عبارت

فاطمة بنت اسدين هاشم بن عبد مناف الهاشميه والدة على واحو ته قيل انها تو فيت قبل الهجرية والصحيح انهاهاجرت وماتت ببالمدينة وب جنزم الشغبي قال اسلمت وهاجرت وتوفيت بالمدينة واخرج ابن عاصم من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن ابى طالب عن ابيه ان النبى عُلِيلًا كفن فاطمة بنت اسد في قميصه وقال لم نلق بعد ابي طالب ابربي منها وقال الأعمش عن عمروبن مرةعن ابي البحتري عن على قلت لا مي اكفي فاطمة سقاية الماء والذهاب في الحاجة وتكفيك الطحن والعجن وقال الذبير بن بكارهي اول هاشمية ولدت خليفة ثم بعد ها فاطمة الزهراءُ وسيئاتي لهاذكر في فاطمة بنت حمزة يدل على انها ما تت بالمدينة قال ابن سعد كانت أمراة صالحة وكان النبي عُلِيلًا يزورها ويقيل في بيتها ﴿الأصابة في تبير الصحابة جلد؟ صفعه ٢١٨مؤلفه ابن حجر عستلاتي ﴾

فاطمه بنت اسدبن باشم بن عبدمناف باشميه

حضرت علی اور استے بہن بھائیوں کی والدہ ہیں ۔ کہا کہ وہ ہجرت سے پہلے فوت ہوئیں مگرضچے یہ ہے کہ آپ نے ہجات ہائی اور مدینہ منورہ میں وفات پائی اس سے جزم کیا شعمی نے اور کہا کہ آپ نے اسلام تبول کیا اور ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔

اور روایت بیان کی عاصم نے کہا محمہ بن عمر بن علی بن ابی طالب نے اپ طالب نے اپ باپ طالب نے اپ واپنی سے کہ بیٹک رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے ان کواپنی تقیص کا کفن پہنایا اور فرمایا کہ ہمارے ساتھا کو طالب کے بعد سب سے بہتر سلوک کرنے والی تھیں۔

اور کہا اعمش نے روایت بیان کی عمر بن مرہ نے ابی البحری سے کہ جو حضرت علی نے فر مایا کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ بیرونی امور یائی وغیرہ لانے میں حضرت فاطمہ بنت محصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی کفالت کریں اور وہ گھر بلوکام آٹا گوند صنے اور چکی وغیرہ بینے میں آپ کی مدکریں۔ زبیر بن بکار نے کہا کہ آپ بہلی ہا شمیہ عورت ہیں جس نے ہاشمی خلیفہ کوچنم دیا چران کے بعد فاطمۃ الز ہراہیں عقریب ان کاؤکر فاطمہ بنت خلیفہ کوچنم دیا چران کے بعد فاطمۃ الز ہراہیں عقریب ان کاؤکر فاطمہ بنت

حزوں کے ذکر میں ہوگا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ نہائت صالح عورت تھیں اور حضور صلّی اللّٰہ

عليه وآله وسلم انكى زيارت كوآت اورائك گرين آكرآرام فرماتے تھے۔ يتقى الاصابه كى يُورى عبارت معة رجمة جس كاايك كلزانقل كرنے کے بعد خارجی مصنف کے ہاتھوں پررعشہ طاری ہوگیا۔ کیونکہ ملحقہ عبارت میں پہلے قول کی نفی کرتے ہوئے واضح ترین صورت میں تحریر تھا۔ کہ سیج روایت بیہ ہے کہ آپ اسلام بھی لائیں اور ہجرت بھی کی سرکار مدیندنے ان کواپنی قیص مبارک کا کفن بھی عطافر مایا اور آپ مدفون بھی مدینہ متورہ میں ہوئیں۔حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کے لئے ان کے گھر بھی جاتے تھے۔اوران کے پاس آرام بھی کرتے تھے آپ نے انکی شفقت و مجت کا ڈ کر بھی فرمایا اور ریم بھی فرمایا میرے چھا ابوطالب کے بعد سب سے زياده ماراخيال ركضة والى فاطمه بنت استحين ورضى الله عنها ﴾

اگر چدالا صابہ کی پُوری عبارت نقل کردیے کے بعد مزید کوئی حوالہ پیش کرنیکی خاص ضرورت باقی نہیں تا ہم برکت حاصل کرنے اور خارجیوں کے منہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند کردیے کیلئے چند مُعتبر کتب کے مزید حوالہ جات پیشِ خدمت ہیں۔

پہلے آپ الاصابہ کی ہی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں جس سے پہلے آپ الاصابہ کی ہی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں اور پیجی بیٹا بت ہوتا ہے کہ آپ مدینہ متورہ جمرت کرے تشریف لائیں اور پیجی معلوم ہوجائے گا کہ حضور سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ کے نام سے سی تعدر محبّت ہے ۔

# یه محبّت یه نوازش

واخرج ابن ابى عاصم من طريق ابى فاختة عن جعلدة بن هبيرة عن على قال اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة استبرق فقال اجعلها خمر ابين الفواطم فشققتها اربعة اخمرة خمار الفاطمة بنت رسول الله عليه وآله وسلم وخمار الفاطمة بنت أسدو خمار الفاطمة بنت أسدو خمار الفاطمة بنت أسدو خمار الفاطمة بنت أسدو خمار الفاطمة بنت حمزة ولم يذكر الوابعة (قلت ) ولعلها امراة عقيل الاتبته قريبا.

﴿الاصابه في تميز الصحابه جلد ٢ صفحه ٢٢٠٠

ترجمہ: دعفرت علی کرم اللہ وجہد کریم بیان فرمات بیں کہ حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی خدمت میں رہیمی کیڑے کا ہدیہ آیا تو آپ نے فرمایا اِس کے کلڑے کر کے فاطمہ نام کی عورتوں میں تقسیم کر دو چنا نچہ اس کے چار کلڑے کئے گئے اور آیک کلڑا فاطمہ بنت رسول اللہ صلّی اوللہ علیہ وآلہ وسلّم کو اور آیک کلڑا جناب فاطمہ بنت اسد گواور آیک کلڑا جناب فاطمہ بنت جز ہ کوعطا کیا اسد گواور آیک کلڑا جناب فاطمہ بنت جزہ ہ کوعطا کیا سیار چو تھے کلڑے کے متعلق حضرت علامہ این ججر عسقلانی کہتے ہیں کہ حضرت عقبل ابن ابی طالب ہ

#### کی بیوی کوعطا فر مایا گیا۔

اِس واقعہ کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسلا والد ہ مکرمہ جنا بعلی المرتضیٰ کی ہجرت اور مدینہ متورہ میں مدفون ہونے کے متعلق چندمعتبر کتب کے حوالہ جات ملاحظہ کریں۔

#### الاستيعاب

فاطمة بنت اسد بن ها شم بن عبد مناف ام على بن ابى طالب واحوت ورضى الله عنهم قبل انهامات قبل الهجرة وليس بشئ والصواب انها ها جرت الى المدينه بها ما قت ،عن الشعبى قال ام على بن ابى طالب رضى الله عنها فاطمة بنت اسد بن هاشم اسلمت وهاجرت الى المدينه وتوفيت بها وقال الذبير هى اول هاشميه ولدت ها شمى ، قال وقد اسلمت وهاجرت الى الى الله ورسوله وماتت بالمدينه في حياة النبى على الله ورسوله وماتت بالمدينه في حياة النبى على الله و شهدهارسول الله على الله على الله و شهدهارسول الله على الله و شهدهارسول الله على المدينة و شهدهارسولة و المدينة و شهدهارسولة و المدينة و شهدهارسولة و المدينة و المدينة و شهدهارسولة و المدينة و المدينة

وقال ابوعمر روى سعد ان بن الوليد السابرى عن عطاء بن ابى رباح عن ابن عباس قال ماتت فاطمة ام على بن ابى طالب البسهارسول الله مانية فميصه واضطحع معهافى قبر ها فقالو اما رائنك صنعت ما صنعت بهذه؟ فقال انه لم يكن احد بعدابى طالب أبر بى منها ،انما البستها قميصى لتكسى من حلل الجنة واضطجعت ليهون عليها.

﴿الاستيعاب مع الاصابه جلد اصفحه ١٤٠٠)

ترجمه راسدین باشم بن عبدمناف کی بیٹی فاطمة على ابن ابي طالب اوران كي ببن بهائيول كي والده بیں (رضی اللہ مهم اجمعین) روایت ہے کہ ا ہے ہجرت سے پہلے فوٹ ہوئیں گریہ غلط ہے اور کوئی شے بیں مجیح وصواب سے ہے کہ آپ نے مدینہ متورہ کے لئے ہجرت کی اور مدیند متورہ ہی میں فوت موكيل فععى كهت بين كمفاطمه بنت أسد بنت باشمأم على بن ابي طالب مشرّف بداسلام موكر مدينه متوره میں ہجرت کر کے آئیں اور وہیں فوت ہو گیں۔ زبیر کتے ہیں کہآپ پہلی ہاشمیہ ہیں جنہوں نے ہاشمی کوجنم ویا۔ کہا اور بے شک آپ نے اِسلام قبول کیا اور اللہ ورسول کے لئے ہجرت کی اور مدینہ متورہ میں انتقال اور کہا ابوعمر نے کہ روایت بیان کی سعدان بن ولیدنے سابری سے انہوں نے عطابن الی رباح سے انہوں نے ابن عباس رضی الله عنصما سے کہ جب فاطمدأمٌ على بن ابي طالبٌ كا إنقال موا تؤرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنی قیص مبارک کا کفن عطافر مایا اور ان کی قبر میں لیٹے ، پس جب آب سے اوچھا گیا کہاس سے پہلے آپ نے بھی سی ہے یہ سلوك نبين فر مايا - يا اييانبين كيا تؤرسول الله صلى الله وعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوطالب کے بعد ہمارے ساتھان سے زیا دہ شن سلوک بھی کسی نے نہیں کیا۔ ہم نے اپی قیص اس لئے پہنائی ہے کہ انہیں جنت ك مطلبين اور قبر مين ساتھاس لئے ليئے بين كدان ىرقىر كى تنكى نەبو

### طبقات ابن سعد

حفرت فاطمه "آپ اسدین ہاشم بن عبد مناف بن قصی گی صاحبر ادی بیں ءاور آپ کی والدہ فاطمہ بنت قیس بن حرم بن رواحہ بن ججر بن عبد بن بغیض بن عامر بن لوی ہیں آپ زائدہ بن اصم بن حرم بن رواحہ جو ام المؤمنين حضرت فد بجربت خويلد كدادا بيل كى بجاذادا خيانى بهن بيل حضرت الوطالب في تكاح كيا حضرت الوطالب في تكاح كيا وكن سئ آب كطالب معقبل بعفر اورعلى چاربيني اورام بانى ، جمانه ، اور ربط مثين بينيال بيدا موسيل -

جناب فاطمہ مسلمان ہوگئ تھیں اور ایک نیک دل خاتون تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملتے جلتے رہتے اور دو بہر کوان ہی کے گھر میں آرام فرمایا کرتے۔

﴿طَيقًا ت ابن سعد مترجم باب بيعت كرثر والى خواتين جلد ٨ صفحه ٣٠٠٣

### المستدرك للماكم

كانت فاطمة بنت اسد بن هاشم اول هاشمه ولدت من ها شمى وكانت بمحل عظيم من الاعبان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم و تو فيت في حياة رسول الله على اسلام و سلى الله عليه وآله و سلم و كان اسم على اسلا و لمذالك يقول ﴿ انا الذي سمتنى امى حيدره ﴾ لما ماتت فاطمة بنت اسد بن هاشم كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم في تميين تكبيرة و قميصه وصلى عليها و كبر عليها سبعين تكبيرة و لنزل في قبرها فلما ذهب قال له عمر بن

الخطاب رضى الله عنه يا رسول الله رائتك فعلمت على هذ المراة شيالم تفعله على احد ؟ فقال ياعمران هذا لمراة كانت أمى التى ولدتنى ان اباطالب كان يصنع الصينع و تكون له ائما دبة وكان يجمعنا على طعامه فكانت هذه المراة تفضل منه كله نصيبنا فاعود فيه و ان جبريل عليه السلام اخبرنى عن ربى وعزوجل انهامن أهل الجنة واحبرنى جبريل عليه السلام ان البله تعالى ام سبعين الفامن الملائكة يصلون عليها.

﴿المستدرك للحاكم جلد السفحة ١٠٨﴾

ترجمہ ۔ فاطمہ بنت اسد ین ہاشم پہلی ہاشمیہ عورت ہیں جنہوں نے ہاشی کوجنم دیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں نہائت عظیم المرتبت اور بلندشان والی ہوئیں ہیں۔

اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی حیات طبیۃ میں فوت ہوئیں اور آپ نے ان کی نماز جناز و بیسی فوت ہوئیں اور آپ نے ان کی نماز جناز و بیسی وجہ تھی کہ حضرت علی فرمائے ہے کہ میں وہ بھی وجہ تھی کہ حضرت علی فرمائے ہے کہ میں وہ

مول میری مال نے میرا نام حیدر (شیر)رکھا ہے حضرت فاطمه بنت اسلابن بإشم كالنقال مواتورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في انبيس الني قيص ميس كفنايا اوران کی نماز جنازہ ستر تکبیروں کے ساتھ پڑھی اور ان کی قبر میں لیٹے۔جب آپ ان کی قبر میں اُڑے توعمر بن خطاب في عض كى يارسول الله آب نے جوسلوك إس عورت كيساتھ فرمايا ہے بھى كى كے ساتھ بیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا!اے عربی فورت وہ عورت ہے جو ابو طالب کی اولا دکی والد ہے اور جب کھانا تیار کر لیتی تو دسترخوان برہم سب کھانے كيليح جمع بوت توريخورت سب سے زيادہ ہمارا حصّہ تکالتی اور جرائیل علیہ السلام نے ہمیں خردی ہے کہ اللهرب العرت كي طرف بي الل جنت سے ب اور جریل نے سیمی خردی ہے کہ اللہ تعالی نے اسکی نماز جنازه برصنے کے لئے ستر ہزار فرشتوں کو حکم فرمایا

### نور الابصار

فاطعة بنت اسدبن هاشم بن عبد مناف تجتمع مع أبى طالب في هاشم جد النبي مَالِلُهُ اسلمت وها جرت مع النبي مُلْكُلُهُ . (الخ) وهبي اول ها شمية ولدت ها شميه ولما ماتت كفتهاصلى الله عليه وآله وسلم بقميصه لا نهاكانت عنده بمنزلة ا مه وا مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسامه بن زيد و ابا ايوب انصاري وعمربن الخطاب وغلاما أسود فحفروا قبرها بالبقيع فلمابلغو الحدها حضرة رسول الله عَلَيْكُ بيده واخرج ترابه فلما فرغ إلهم اغفرلي لا مي فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلهابحق نبيك محمد و الانبياء اللين من قبلي فأنك أرحم الراحمين فقيل ثياب الجنة واضطجعت في قبرها يخفف عنها من ضغطة القبر لا نهاكانت من احسن الخلق الله تعالى صنعا الى بعد ابي طالب

﴿نورالابِصِارِ فِي مِنْاقِبِ آلِ بِيتِ النَّبِي الْمَعْتَارِ صَفَّحَهُ ٨٢﴾

فاطمه بنت اسده بن باشم بن عبدمناف

كاسلسله نسب حضرت ابوطالب كيساته بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے جدّاً مجد حضرت ہاشم سے مل جاتا ہے انہوں اسلام قبول کیا اور حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی۔آپ پہلی ہاشمیہ ہیں جنہوں نے ہاشی كوجنم ديار جب أن كانتقال بهوا تؤرسول التصلي الله عليه وآله وسلم نے اپنی قیص مُبارک کا کفن بہنایا آپ کے نزویک وہ بمزلہ مال کے تھیں اور رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم في اسامه بن زير الواليّ بالصاري عمرين خطاب اورسياه غلام كوارشاد فرمايا كهان كيليح جنت البقيع مين قبرتيار كرواور كجرجب قبرتيار موهى تو رسول التصلى الله عليه وآله وسلم نے لحد کوانينے مبارک ہاتھوں سے کھو دکر درست کیا اور مٹی نکالی۔ جب اس کام سے فارغ ہوئے تو قبر میں لیٹ کر خدا تعالی کے حضور میں دعا کی البی میری ماں فاطمہ بنتِ اُسد کی مغفرت فرما اور اسكواسكي حجت إلقافر مادے اور إسكى قبر کو کھول دے بحق اپنے نبی محمہ کے اور انبیا کے جو مجھے پہلے ہوئے ہیں۔ لی او نہائت رحم کرنے والا ہے۔اور فرمایا کہ ہم نے اپنی قیص کا کفن اس لئے دیا

ے کہ انہیں جنّت کا ُحلّہ نصیب ہواور قبر میں اس کئے لیٹے ہیں کہ قبر کی تنگی دُور ہو جائے۔ بیر میرے ساتھ اُبُو طالب ؓ کے بعد سب سے بہتر سلوک کیا کرتی تھیں۔

#### سلسلة الذهب

وهاجرعلي كرم اللهوجهه الكريم بعدهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر بثلاثة ايام ولحقهما بقباء ومعه امه فاطمة بنت اسله رضي الله عنها وانها كانت اسلمت من قبل ثم هاجرت مع ابنسه على رضى الله عنها الى المدينة و لما ما تت كفنها البني صلى الله عليه وسلم بقميصه فلما حضر قبرها بالبقيع وبلغ لحدها حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده واخرج ترابه فلما فرغ اضطجع فيه وقال الهم اغفر لامي فاطمه بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مد حلها اوقال عليه الصلواة والسلام انها كانت من احسن حلق الله صنعاً إلى بعد أبي طالب

﴿سلسلة الذهب الصرفيه صفحه ٢٤

ترجمه: اورحفرت على كرم الله وجهدالكريم في

في صلى الله وآله وسلم اورا بوبكر رضى الله عنه ح تين ون بعد ہجرت فرمائی اور آپ سے قبامی ملاقات کی اور آپ کے ہمراہ آ کی والدہ کرمہ فاطمہ بنت اسدرضی الله عنها مجمى تشريف لائي تخيس -آب يبلے بي مشرف به اسلام مو چکی تھیں مگر ہجرت اپنے بیٹے حفرت على رضى الله عنه كے ساتھ كى - جب انكاانتقا ل موا تورسول الشصلي الشعليه وآله وسلم في أكوايني قیص مبارک میں کفن دیا ۔ بُعد از اں جب جنّت البقيع ميں انكى قبر كھودى جا چكى اور لحد تيار ہوگئ تورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے دست اقد س لحد كودرست فرمايا اوراسكي مني تكالى، جب لحد سے فارغ ہو گئے تو آپ خوراس میں لیٹ گئے اور بار خداوندی میں عرض کی یا اللہ میری مال فاطمہ بنت اُسد کی مغفرت فرمااوراسكي ججت الصسكهاد اوراسكي قبركو فراخ فرمادے اور پھر فرمایا کہ ابوطال ہے بعد میرے ساتھ سب سے بہتر سلوک یہی کیا کرتی تھیں''

کتب احادیث میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت علی کوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کے کیڑے کا ایک فکڑا فاطمہ نام کی عورتوں میں تقشیم کرنیکا حکم فرمایا چنا چاس کا ایک حقد حضرت فاطمہ بنت اسد گوچی ملاعلاوہ ازیں ایک حصد حضور سرور عالم صلّی الله علیه وآلہ وسلّم کی صاحبزاوی جناب فاطمۃ الزاہرا سلام الله علیها کو ملا اور ایک حصد جناب قاطمہ بنت حزہ کو عطافر مایا گیا یہ واقعہ مدینہ متورہ کا ہے اس لئے یہ کہنا کہ آپ نے جرت نہیں فرمائی محض شرائکیز پرا پیگنڈہ ہے چنانچہ اس من میں بھی ایک حوالہ ملاحظہ فرمائی ۔

# اشعة اللمعات شرح مشكوة

اول بیجی تر است چه اعطائے آ بخضرت با اہلیت نبوت سلام الله البیم اجمعین قریب تروطا ہرتر است و ﴿السعته المسعات مست مشکورة جلام صفعه ٥٥٠ الله عنها اس واضح ترین عبارت کے بعد جناب فاطمہ بنت اسدرضی الله عنها کے بجرت قرمائے اور اسلام قبول کرنے کے بارے میں آخر پر مزید ایک فیصلہ کن عبارت پیش کی جاتی ہے جس سے قطعی طور پر بہتہ چل جاتا ہے کہ وہ روایت بینی طور پر وائی اور وضعی ہے جس میں ہے کہ آپ نے بجرت نہیں دوایت بینی طور پر وائی اور وضعی ہے جس میں ہے کہ آپ نے بجرت نہیں

# اسد الغابه في معرفت الصحابه

فاطمة بنت اسد بن ها شمبن عبد مناف القرشية الهاشمية ام على بن ابي طالب واخوته طالب وعقيل وجعفر قيل انها تو فيت قبل الهجرة وليس بشئي والصحيح انها هاجرت الى المدينة وتو فيت بها

یعنی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد منا ف قرشیہ ہاشمیہ جناب علی ابن ابی طالب اور ان کے برادران طالب وغیل وجعفر کی والدہ ہیں' کہتے ہیں کہ وہ ہجرت سے پہلے وفات یا گئیں مربیکوئی چزنہیں بلکہ سیجے یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر گئیں اورو ہیں آپ کا اِنقا ل ہوا مزید لکھاہے کہ!

قال الشعبى أم على فاطمه بنت اسد اسلمت وهاجوت إلى المدينة وتوقيت بهاوروى الاعمش عن عمر بن مرة عن ابى البحتري عن على قالت قلت لامى فاطمة بنت اسد اكفى فاطمة بنت رسول الله الله الله المساء والله ها ب فى الحاجة وتكفيك الماحن والعجن وها الله على الماحلة الماكفة .

(اسد القابة حلده صفحه ١٥)

ترجمه بخعی کہتے ہیں کہ حضرت علی علیه السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسدرضی اللہ تعالی عنصانے اسلام قبول کیا اور مدینه متورہ کی طرف ہجرت کی اور مدینه منورہ ہی میں فوت ہوئیں۔

ابوالبحری ہے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہیرونی کام پانی وغیرہ لانے میں فاطمہ بنت محرصلوٰ قاللہ علی ایہا وعلیھا ہے تعاون کریں اور وہ امور خانہ داری چکی وغیرہ بینے میں آپ کی گفایت کریں۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آپ نے ہجرت فرمائی ۔ کیونکہ سیدہ فاطمۃ الزہراً کا تکاح مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے مدیند منورہ میں ہوا تھا۔

اسی کتاب میں مزید بیدروایت بھی نقل فرمائی ہے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلو ہ والسلیم نے آپ کی کھر مبارک کوفراخ بھی فرمایا اور آپ اُن کی قبر میں بھی لیٹے اور اپنی قبیص مبارک بھی اسکے نفن کے لئے عطافر مائی جبیبا کہ اس میں میں آپ متعدد عبارات سابقہ اور اق میں ملاحظہ فرما بچکے جبیبا کہ اس میں میں عبارت کا پورا پورا عربی متن نقل کیا جاتا ہے تا کہ خارجیوں کے خیالی قلعے نیست ونا بود ہو جا کیں ''

عن ابی بکر بن ابی عاصم حدثنا عبد الله بن شبیب بن خالد القیسی حدثنا یحیی بن ابراهیم بن هانی اخبر نا حسین بن زید بن علی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی عن ابیه ان رسول الله علی گفن فاطعة بنت اسد فی قمیصه واضطجع فی قبرها و جزاها خیراً وروی عن ابن عباس نحو هذا وذاد فقالو اما رائبنا نک صنعت باک دما صنعت بهذه قال انه لم یکن بعد ابی طالب آبر بی منها انما البستها قمیص لتکسی من حلل الجنة واضطجعت فی قبر ها لیهو ن عداب

القد

﴿اسدالغابه في معرفت الصنحابه جلدهص﴾

### یه اعزازات

قارئین کرام اچھی طرح جان چکے ہیں کہ خارجی عبای کو خاندان مصطفے علیہ الصلاۃ والسلام ہے کی حد تک عداوت ہے۔ کیونکہ یہ مخبوط الحواس انسان نما حیوان ہے بھی برداشت نہیں کرسکتا کہ اس خاندان کے عظیم افراد کا انسان نما حیوان ہے بھی برداشت نہیں کرسکتا کہ اس خاندان کے عظیم افراد کا انام مسلمانوں کی فہرست میں آجائے۔ اگرہم چاہیں تو اس ضمن میں بھی سینظر وں حوالے پیش کرسکتے ہیں گرکیا احقاق جق اور ابطال باطل کے لئے یہ کافی نہیں جواب تک بیان کیا جاچکا ہے؟ اور حدیث وسیرکی ان ثقہ کتب کے بعد کوئی سر پھرائی ہوگا جوعباسی کی خرافات کودرست شلیم کرکے اپنے ایمان کا بعد کوئی سر پھرائی ہوگا جوعباسی کی خرافات کودرست شلیم کرکے اپنے ایمان کا بعد کوئی سر پھرائی ہوگا جوعباسی کی خرافات کودرست شلیم کرکے اپنے ایمان کا بعد کوئی سر پھرائی ہوگا جوعباسی کی خرافات کودرست شلیم کرکے اپنے ایمان کا بھی جنازہ فکلوالے۔ گرمتلا شیان حق کیلئے اس کے بعد حق جلوہ فر ماہو چکا ہے۔

گذشتہ حوالہ جات کی روشی میں امیر المؤمنین ،خلیفۃ المسلمین سیدنا ومولانا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی والدہ مکر مدکی شان وعظمت کا جو مقام متعین ہوتا ہے وہ بہر صورت واضح ہے۔ سیدہ فاطمہ بنتِ اسد کی عظمت و بزرگ اور عزت ووقار کے اظہار کیلئے اس سے بر ھر کر اور کیا دلیل ہوگی کہ امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثرات کو طنے کے لئے تشریف کے جاتے امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثرات کو طنے کے لئے تشریف کے جاتے

بیں اور اکثر اُنہیں کے گھر دو پہر کو آرام فرماتے ہیں۔اور بیاعز اُزکسی اور کول بھی کیسے سکتا تھا جب کہ آپ کو بجین میں ماں کی مامتا دینے والی فاطمہ بنت اسدا بھی کہ بینہ منورہ میں بقیر حیات تھیں ، ماں کی آغوش راحت کوچھوڑ کر اور کہاں آرام کیا جاسکتا ہے اور ماں بھی ایسی جوابے سکے بچوں سے زیادہ حصہ آپ کا نکائی ہو۔اور سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوائی اولاد سے بھی زیادہ محبت اس وقت کرتی ہو جب ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا۔

۔۔۔۔۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی منہ بولی مال کے متعلّق بد

گانیاں بھلانا مسلمان کا کام بیس بلکہ کارشیطان ہے حضور "تو اُم علی کواپنی قیص کا کفن عطافر ماتے ہیں۔ان کی لحد خودا پنے مقدس ہاتھوں سے کھودتے ہیں ان کے ساتھوان کی قبر میں لیٹتے ہیں۔قبر میں ساتھ لیٹنے میں یہ حکمت بھی درست ہے کہ آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے مگراس حقیقت ہے بھی کیسے درست ہے کہ آپ کی قبر درائی یا سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بار مال کی آغوش رافت میں لیٹنے کی کیفیت حاصل کرنا جا ہے تھے۔

ہم نہیں سجھنے کہ کی مسلمان کے لئے اس سے بڑھ کر بھی کوئی اعزاز ہوسکتا ہے کہ محمُن انسا نہیت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اُسکے احسانات کا اِس اندازے تذکرہ فرما نمیں۔اور صحابہ کرام میں اعلان فرما نمیں کہ ریم حورت کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہمارے چچا ابوطالب کے بعد وُنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک سے پیش آنے والی بیرورت ہے اگر چہ بیاعز از بھی کم نہیں کہ اللہ جل مجدة الکریم نے جناب فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھے کے لئے سنز ہزار فرشتوں کو مقرر فر مایا۔ گرسب سے بڑااعز از توبیہ کہ انہیں حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کفن کے لئے اپنی قیص عطافر ماکر کہ بھی خود تیارکریں اور قبر میں ساتھ مجی لیٹیں اور نماز جنازہ بھی خود پڑھیں۔ بدت اسد رضی اللہ بیدا کی واضح حقیقت ہے کہ سوائے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ

بیدالی وای حقیقت ہے کہ سوائے سیدہ فاطمہ بنت اسدر صی اللہ عنہا کے دُنیا کے کسی کی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ میں سی معرف کی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ واللہ واللہ

وسلم اُس كمرنے كے بعد قبريس لين مول۔

ا نہی الفاظ پرسیدہ فاطمہ بنت اسدر ضی اللہ عنھا کامقد س تعارف ختم کیا جارہا ہے ''اگر چہ ضمنا آپ کا ذکر آئندہ صفحات میں بھی آئے گا۔

پید ائش وطفولیت

### ولادت باسعادت

ولدته في حرم المعظم آمنة طابت و طاب وليدهما والمولد السيد الحميري بحوالها نورالابصار وغيره

2.7

آپ کی والدہ مکر مدنے آپ کورم معظم میں جنا، جننے والی بھی طبیب اور پاک ہے اور بیٹا بھی طبیب

اور پاک ہے۔

کے کا میٹر نہ شد ایں سعادت بکعبہ ولادت ، نمسجد شہادت

معتبراورمشہورروایت کے مطابق سُلطان الاولیاء تا جدار بل الّی اُلّی الله الله الله معتبراورمشہورروایت کے مطابق سُلطان الله معتبرا مرام تضاف مُشکل کشاء المیر المونین ، آمام مسلمین ، صاحب و والفقار ، حیدر کرار ، مُر تضاف مُشکل کشاء

شیر خدا ،سیدنا و مولنا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم عین جوف کعبة الله میں سیدالاتیام شمعة الله ارک کے دن سال رجب المرجب کوتمیں عام الفیل میں

ا پنی والده مکر مه حضرت جناب سیّده فاطمه بنت اسدٌ کی آغوش رافت میں بُعید کر وفر تشریف لائے۔

نی الحقیفت کعبہ عظمہ میں پیدا ہونے کا شرف سوائے آپ کے سی

دُومِرے کو حاصل نہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب حبیدر کرار رضی اللہ

تعالی عندسے پہلے مروبن جزام کی ولادت بھی کعبہ معظمہ میں ہوئی لیکن یہ روایت نہ تو تو اتر کا درجہ رکھتی ہے اور نہ ہی اسے تقدلوگوں نے تبول کیا ہے اور اسے آئیک اتفاقی اَمر قرار دیتا ہے اگر کسی نے بیروایت تبول کی بھی ہے تو وہ اسے آئیک اتفاقی اَمر قرار دیتا ہے جیبا کہ نزمند المجالس شریف میں ہے۔

واما عمر وين حزام فولد ته امه في الكعبة

تفاقاه لا قصد ا

بہرحال ثقة محدثین اور میرت نگاراس پر شفق ہیں کہ کعبہ شریف میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی ولادت مبارکدان کا خاصہ ہے جس میں کوئی دوسراشریک نہیں۔

چناچهزهمة الحالس مين بھي حضرت علاّ مه عبد الرّحمٰن صفوري رحمة الله تعالى عليه ، حضرت إمام الوالحن ما لكي عليه الرحمة كي مشهور تاليف ' فصول المهمه في معرفت الائمة' كي حواله سي نقل فرماتے ہيں كه !

حضرت علی شم مادر سے جُوف جرم یعنی کعبۃ اللّد زَاد ہااللّہ شرفہاکے
اندر پیدا ہوئے تھے اور یہ فضیات خاص طور پر آپ کے لئے اللّه شارک
وتعالی نے مخصوص فرمار کھی تھی ، جب جناب فاطمہ بنت اسد پر زیچگی کا عالم
طاری ہوا جناب ابوطالب آپ کو حرم محرّم کے اندر لے گئے اور وہیں پر
آپ تیسی عام الفیل رجنب المرجب میں جمعت السبارک سے ون پیدا ہوئے
اس وقت امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المونین محبوب عجوب

رب العالمين جناب سيده فديجة الكبرى رضى الله تعالى عنظات تكاح مبارك موت تين سال موت حق متن ب-

عن عليا رضى الله عنه ولدته امه بجوف الكعبة شر فهاالله وهى فضيلة خصه الله تعالى بها وذالك ان فيا طبعة بنت اسد رضى الله عنها اصابها شدة الطلق فادخلها ابو طالب الى الكعبة في فطلقت طبلقة واحدة فولدته يوم الجمعه في رجب ثبلا ثين من عام الفيل بعد ان تزوج النبي

خديجة بثلاث سينين.

﴿ وَرُحَةُ المجالسَ جِلدَ اصْفَعَهُ ١٠٥

> ولد رضى الله تعالى عنه بمكة داخل البيت الحرام على قول ليوم الجمعة ثالث عشر رجب الحرام ، ولم يولد في بيت الحرام قبله احد

مورخ جلیل علامه مسعودی مروج الذّب بین لکھتے بین که حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کعبه شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ (و کان مولد فی الکعبة)

همروج الذهب مسعودي مطبوعه مصر جلد المستعده ١٨٥٥ مناه ولى الله محدّث والوى التي عظيم تاليف إزالة الخفاء مي رقمطراز

! "

متواتر اخبارے ثابت ہے کہ امیر المونین علی کرّم اللہ وجہہ الکریم اپنی والدہ مکرّمہ جناب فاطمہ

بنت أسدك بال كعبك اندر بيدا بوت.

ولدة امير المومئين عليا في جوف الكعبة

﴿ إِزَالَةَ اللَّحْمَاءَ جِلَّةً ٢ صَفَعَهُ ٢٥١٠

علاوہ ازیں اسی مفہوم کی عبارت سیرت حیدر کر ار پرمشہور کتاب اسداللہ کے صفحہ ایر بھی موجود ہے۔

جناب حيدر كراررضى الله تعالى عندكى بيت الله شريف مين ولا دت كم تعلق علامه قهستانى عليه الرحمة التي مشهور تاليف ' وَجِبِ الصوفيه ' مين رقمطراز جين -

> ان امير المو منين على ابن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ولديمكة في وف بيت

الحرام يوم الجمعة ثالث عشر من الرجب.

﴿سَلِسِلَةُ الرَّمِبُ الصوفيهِ قهستاني ص ٢٩٠

امام العاشقين مولانا عبد الرحمٰن جامى عليه الرحمة الني مشهور تاليف شوامد البوّت شريف ميس فرمات بيس!

و ت عربیت میں رہ ہے ہیں ۔ آپ کی ولا دت مکہ معظمہ میں اور بقول بعض

آپ کی ولا دت خانہ کعبہ شریف میں ہوئی ہے۔

﴿شُواهد النبوة صفحه ٢٨٠﴾

علاوہ ازیں متعدد کتب تواریخ وستر میں ولا ڈے مُرتضوی کے متعلق معمولی اختلاف سے مندرجہ بالا روایت موجود ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب سیرہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ میں معروف تھیں کہ آپ کو در دِ زه كى خفيف ى تكليف محسول موكى تو آب بے حديريشان موكني كيونك سوائے خانہ کعبے قریبی مقام پر بایردہ مکان موجود ہیں تھا۔آپ ابھی بریشانی اور زفت کے عالم میں سوچ ہی رہی تھیں کہ معا کعبہ اللہ کی دیوارخود بخودشق ہوگئ اورآپ کے اندرتشریف لے جانے کے بعد دیوار کا شکاف از خود بند ہو گیا۔آپ ابھی خانہ کعبے اندر پینی ہی تھیں کہ ولائت وامامت کا در حشده آفتاب آپ کی جمولی میں آگیا اور بعض روایتوں میں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس طرح مرقوم ہے کہ طواف کعبۃ اللہ کے دوران میں حفرت ابوطالب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ اُن ہے آپ نے اپنی

یریشانی کا اظہار فرمایا تو وہ آپ کو کعبہ شریف کے دروازے کے راستہ ہے

اندرچھوڑ کر باہرتشریف لے آئے تو سیدالغرب مُولائے کا نَنات حضرت علی علیہ السلام والدہ ماجدہ کی گود میں تشریف لے آئے۔

بہرحال بیایک سلّمامرے کہ آپ کی ولادت معظمہ کعبہ معظمہ کے معظمہ کے اللہ جارک والعالی کی طرف سے اندر ہوئی ااور بیآ پ کا خاص اعزاز ہے جواللہ جارک واتعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مخصوص تھا اور اس میں کوئی شخص بھی آپ کا شریک وہ ہم نہیں ایس سعادت بزور بازو نیست ایس سعادت بزور بازو نیست

#### شرف کس کو ملا ؟

عام طور پر بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مولائے کا نتات تاجدار ال اتی طیرِ خدا مشکل کشاء حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا حرم محترم کے اندر پیدا مونا آپ کے لئے شرف وکرامت کا باعث ہے۔ بلاشبہ بیخیال سی حد تک درست بھی ہے۔ کیونکہ کعیۃ اللہ زُادشر فاتفظیماً کواللہ تبارک وتعالی نے اہلِ درست بھی ہے۔ کیونکہ کعیۃ اللہ زُادشر فاتفظیماً کواللہ تبارک وتعالی نے اہلِ اسلام کے لئے نہائت ہی محترم مقام قرار دیا ہے۔ قر آن مجید میں کعبہ معظمہ کی عظمت و ہزرگ کے متعلق متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔

کعبہ شریف وہ مقدّل گھرہے۔ جے بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

كعبر مجرم وه ميناره نورب جوانوار وتجليات الهيكامركزب\_

کعبۃ اللہ وہ طیب وطاہر مقام ہے جوتمام تراہل اسلام کا قبلہ ہے کعبہ معظم وہ مقدس خانہ خُداہے۔جس کی دیواروں کی زیارت کرتے رہنا عبادت ہے۔

کعبوہ ہے جس کی دیوار میں جنت کا پھرنصب ہے۔

کعبہوہ ہے جس کی تباویں خُداتعالیٰ کے برگزیدہ پیغیبرول نے استوار فرمائیں۔

کعبرہ ہے جسے حرم محتر م کہا جا تا ہے اور جس کے گرو گھو نے سے اہل اسلام کی نجات ہوجاتی ہے۔

کعبہ معلّے وہ باعظمت مقام ہے جس کا طواف کئے بغیر جج جیسے

رُ کن عظیم کی تحییا نہیں ہوتی۔

کعبۃ اللہ وہ مقام تقدیس وعظمت ہے کہ جب جج کے دیگر اُرکان اوا کر کے اِس کا طواف زیارت کیا جاتا ہے تو اِنسان گنا ہوں سے ایسے پاک ہوجاتا ہے جیسے ابھی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

"مـن طــاف بــالبيـت سبعـا وصلى خلف المقام ركعتين وشر ب من ماء زم زم غفرت له

ذنو ب کله .

﴿در مثور جلداول ١٢٠٠٠

بهرحال كعبة اللدشريف خيروبركت كالمنع بحى باورأنوارالهيهكا

مرکز بھی۔ کعبہ شریف کے اندر بیدا ہونا فی الواقع جناب حیدر کرار کاعظیم ترین اعزاز ہے۔ گراس کے ساتھ بی ساتھ ریجی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جناب حیدر کرار کی ولادت کعبہ شریف کے لئے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لئے کہ مقام ممر تضے بہر طور کعبۃ اللہ سے باندو بالا

اگر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو جناب حیدر کر ارکے چیرہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔

اگر کعبة الله انواروخ بلیات کا مرکز ہے تو علی کا دِل الله تعالی کا عرش اور منبغ نور ہے۔

اگر کعبہ کو بیث اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے تو علی کو کڑم اللہ اور اسد اللہ ہونے کا اعز از حاصل ہے۔

اگر کعبۃ اللہ میں پھرنصب کرنے والے طلیل وذیح علیماالسلام ہیں تو علی کو گود میں اٹھانے والے سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو علی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام اگر کعبہ کواللہ تعالیٰ سے نسبت ہے۔ تو علی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام

ے شتق ہے۔ سے شتق ہے۔

کعبہ کی دیواروں اور چر اسود کے چُومنے سے توانسان کے گناہ ہی اوصلتے ہیں مرعلی کے قدم چومنے سے مقام غوضیت وقطبیت حاصل ہوجا تا

-4

کعبہ فی الواقع مُعظم ومَرَّم ہے لیکن اس میں یہ قوت نہیں کہ اپنے اندرر کھے ہوئے بُنوں کو اُٹھا کر ہا ہر پھینک دے۔ ریملی کا کام ہے۔ کعبہا گر بُت خانہ بن جائے تو علی اسے انجاس وارجاس سے پاک کر کے پھر کعبہ بنادے۔

كعبة الله كاطواف كرنے سے اركان في كاايك ركن أوا موتا ب جبکے ملی کی زیارت ہزاروں فحق ل کے تواب کے مترادف ہے۔ کعبة الله کور مکھنے سے کعبے والے کی یاد آتی ہے۔ مگر علی کو ملنے سے کعیے والا بل جاتا ہے۔ لوگ دُور دُور ہے کعبہ شریف کی زیارت کو حاضر ہوتے ہیں مرکعبطی کے علاموں کا استقبال کیا کرتا ہے۔حقیقت سے کد کعب بھی محرم ہے اور علی بھی محرم ہے۔مولد بھی محرم ہے اور پیدا ہونے والابھی محرم ہے۔ کعبہ بھی مرم ہے اور علی بھی مرم ہے۔ کعبہ بیت اللہ ہے اورعلی اسداللہ ہے۔ کعبہ بھی عظیم ہے اور علی بھی عظیم ہے۔ کعبہ شریف میں پداہونے کا عزاز جو جناب حیدر کرارکو حاصل ہوا اس سے کہیں بوھ کر شرف کعیے کو علی کی ولادت سے حاصل ہوا علی کی عزت افزائی کعیے نے کی اور کعیے کومعز زعلی نے کیا علی کوشرف ولادت کعید میں حاصل ہوا۔اوراس سعادت ہے مشرف کعبے کو علی نے کیا۔ کعبے کا اعزاز علی ہے اور علی کا اعزاز کعیہ ہے۔ علی خدا کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور خداعلیٰ کے گھر سے ماتا ہے۔

بصد تلاش نر کھ وسعت نظرے ملا نشان منزل مقصود راہبر سے ملا علی طف تو مطے خانہ خدا سے جمین خدا کے دھرسے ملا خدا کو ڈھو نڈا تو وہ مجمی علی کے گھرسے ملا

## شوئے آدب

ہم یہاں جنابِ حیدر کرار کے اِس اعزاز کے بارے نہائت ہی لطیف تنم کے چند کلتے اہل وجدان حضرات کے لئے پیش کرنا جا ہتے تھے کہ ذبمن اس تنم کی ایک تخریر کی طرف مبذول ہو گیا '' کہ ولادت کے بارہ میں حضرت عیلی علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا تقابل کرنا سوئے

اوب اوراً ما نت انبیاء کے مترادف ہے؟ جہاں تک ہم نے اِس معاملہ میں غور و فکر کیا ہے ہمیں تواس میں

بہاں من ہم سے اِل معاملة من وروسر میا ہے من وال من ہرگڑ کوئی قبارمت نظر نہیں آئی'' بلکہ میتمثیل کمالات اُمتِ مُحمّد میعلی صاحبها علیه الصلاة والتسلیم کی ایک عظیم اور درخشاں ولیل ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دے مبارک کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔

## ولادت عيسى عليه السلام

اس میں شک نہیں کہ مقدّ س مریم کو اللہ تارک و تعالی نے وہ عظیم اعزاز عطا فرمایا جو بہرنوع ایک منفر دحیثیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنول کے لقب سے ملقب فرمایا اور انہیں بغیر کسی مُرد کے چھونے کے وہ عظیم بیٹا عطا فرمایا جسے رُوح اللہ کہا جاتا ہے۔ دوران حمل انہیں جنت کے وہ عظیم بیٹا عطا فرمایا جسے رُوح اللہ کہا جاتا ہے۔ دوران حمل انہیں جنت کے کہا کھانے کو دیئے اور وضع حمل نے قبل تک مسجد اقصلی کی محراب کو اُن کا مسکن بنایا اور نہایت اعزاز کے ساتھ اُن کا ذکر قرآن مجید قرقان حمید میں بایں الفاظ فرمایا

وَ إِذْ قَالَتِ الْمَلْتِكَةُ يَا مَرُيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهِّرِ كِ وَاصْطَفْكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَالَمِيْنَ

﴿ آلِ عمران آیت ۴۱)

اور جب کہا فرشتوں نے کہ اُے مریم بیٹک اللہ تعالیٰ نے تجھے چُن لیا اور خوب یا کیزہ فرمایا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پیند کیا۔ پھر جب جناب مریم کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کی بشارت

دی گئ توجناب مریم علی حالسلام نے بارگاہ این دی میں عرض کی کہ الہی میرے اللہ بیرے بال بی بیارے بال بی بیارے بال بی کہاں ہے ہوگا جب کہ مجھے کی شخص نے ہاتھ ہی نہیں لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ بی بیدا فرما تا ہے۔ جب کسی کام کا تھم فرمائے تو

اُس سے بہی کہتاہے کہ ہوجا تو وہ نور اُموجا تا ہے۔

آئت کریمہ ہے۔

قَالَتُ رَبِّ إِنِّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسُنِى بَشَرُّ قَالَتُ وَلَمْ يَمْسَسُنِى بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَايَشًا ءُ إِذَا قَصٰى اَمْرًا فَاللَّهُ كُنُ فَيَكُونُ فَا يَشَا عُولَا لَهُ كُنُ فَيَكُونُ

﴿آل عمران آیت ۲۹﴾

جنا بمریم علیہ السّلام کو دورانِ حمل جنّت کے اور بے موسم کے کھیل عطا فرمانے کا ذکر خُد اوند فُدّ وں قُر آنِ مجید میں اس طرح فرماتے

يل-

كُلَّمَا دَخَلُ عَلَيْهَا زَكَرِ يَا الْمِخْوَابُ وَجَدَّ عِنْدَهَا رِزُقًا قَالَ يَا مَرُيْمُ أَنِّي لَكِ هَلَااقًالَتُ هُوَمِنُ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

«۲۱ عمران آیت ۲۲»

سجان الله بيب شان مريم عليه السلام كى كه الله تبارك وتعالى أن كى پاكيزگى اور طها رت بر مهر لگائے ، قرشتے انہيں رُوح الله كى بيدائش مُباركه كى بشارت ديں، دوران حمل أن كى غدُا كے لئے جنت كے جولوں كا انتخاب كيا جائے۔

مگراس طیب وطاہراور مقدس مریم علیھا السلام پر جب وضع حمل کا وقت آتا ہے۔ تو آپ بیت المقدس کی محراب کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر

## تشريف لے جاتی ہيں۔قرآن مجيد ميں ہے۔ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانَاقَصِيًّا

﴿سوره مريم آيت ١٩﴾

پھرآپ چالیس روز بعدائی قوم کی طرف جناب عیسی علیہ السلام کو گود میں لے کروالی تشریف لائیں ٹے مفشرین کرام نے زیرآ بیت ف آت به قَوْمَهَا تَحْصِلُهُ" کھاہے کہ آپ اس مقام پرنفاس کی وجہ سے چالیس روز قیام پذیرر ہیں۔

#### چنانچ تغییر دُرمنتور میں ہے کہ۔

اخرج معيلدين منصور وابن عساكوعن ابن

عباس في قو له "فأتت به قُومَهَا تَحْمِلُهُ " قال بعد

اربعين يو ما بعد ما تعالت من نفاسها

التفسیر در معتور للسیوملی جلد الصفحه ۱۷۰ مطبوعه تهدان کو دیگر متعدّد تفاسیر میں بھی بیروضاحت موجود ہے کہ جناب مریم کا کو وضع حمل کے بعد جا لیس روز مدّت نفاس تک نہ صرف رید کہ مجد اقصلی کی

محراب سے بلکرستی سے باہرر منابرا۔

چونکہ ہمیں اس واقع کو پھیلا نامقصود نہیں اس لئے کنائے بہی بتانے پراکتفا کیا جاتا ہے کہ خُدا تعالیٰ کی ایک ایس صالحہ، عابدہ، زاہدہ اور طیب وطاہرہ بندی پر جب وضع حمل کا وقت آتا ہے اور اس کیطن اطہر سے ولا دت بھی ایک ایسے ظیم الشان پیغیر کی ہونے والی ہے تو اُسے مسجداتصی کی محراب چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر جانا پڑتا ہے جبکہ ان کی پُوری مدّت حمل ای مقدس محراب میں گزری ۔

گراس طرف معامله اس کے کتا برعکس ہے کہ حضرت علی کرم اللہ ایجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسدا ہے حمل کی پُوری مُڈت تو اپنے گھر میں رہتی ہیں مگر جب اُن کے مقد س بینے کی ولا دت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ بیت الحرام کے طواف کوتشریف لے جاتی ہیں حالا نکہ عام طور پرعورتوں کواس خاص وقت کے ظہور کا پچھ دیر پہلے ضرور پینہ لگ جاتا ہے مگر یہاں تو مشیت اپنے کی خاص بروگرام کی تحیل کی خواہاں ہے۔ قدرت اللہ یہ ایک خاص مقصد کو پورافر مانا چاہتی ہے۔

قُدُرت کا بیاہتمام خاص بلاوجہ یا اتفاقی واقعہ نیں بلکہ اس میں بے شاراسرارالہیہ پوشیدہ ہیں جن کا ذکر ہم کسی دُوسرے مقام پرکریں گے یہاں تو صرف بیہ بتانا ہے کہ جناب مریم علیما السلام کا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیدائش کے وقت بیت المقدّ س کوچھوڑ دینا اور جناب حیدرکر ارد ضی اللہ عنہ کی بیدائش کے وقت بیت المقدّ س کوچھوڑ دینا اور جناب حیدرکر ارد ضی اللہ عنہ کی وقت بیت اللہ میں ہونا ایک بدیمی حقیقت اور قرار واقعی اَ مر ہے اللہ عنہ کر کے بیان کرنے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اِن ہر دووا قعات کو یکھا جمع کر کے بیان کرنے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصادم

واقع ہوتا ہے، بلکہ پہاپتاا پنااعز ازے۔

# مثال دينا

امام الانبياء سركار دوعالم عليه الصلوة والسلام ارشاد فرمات بين كه

"علماء امتی کا دبیا ، بنی اسرائیل " " لین حاری اُمّت کے علماء ایسے ہیں جیسے بَنی

اس ماري است سے ماء سے ہيں ہے ان اسرائيل ڪانبياء ''

شارحين حديث قرمات بين كدوه أن كي شل بين بلكدأن جيساكام

کریں کے ۔ تواس ہے بھی حدیث شریف کے متن پر کیا اثر پڑا ، انبیاء بنی اسرائیل جیسے کام کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں''بات تو تشبید دینے کی ہے اور

وه يهال موجود ېـ

## علی مثیل عیسی

حضور پر نور تاجدار انبیا عصلی الله علیه وآله وسلم حضرت علی کوارشادفر مائے ہیں کے علی تمہاری مثال عیلی علیه السلام جیسی ہے۔ چنانچہ کوارشادفر مائے ہیں کہ علی تمہاری مثال عیلی علیه السلام جیسی ہے۔ چنانچہ کتب احادیث میں آتا ہے۔

عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وآله وسلم نبيك مثل من

عيسي عليه السلام

﴿مسنداحدين حديل مشكوة المصابيح مترجم ص ١٢٩ المدوة ١٢٥ ﴿المستدرك حاكم جلد سوم صنعه ١٢٢ ﴾ ﴿مسواعق المعرقة ١٢٥ ﴾ ﴿المستدرك حاكم جلد سوم صنعه ١٢٥ ﴾ ﴿مسواعق المعرقة ١٢٥ ﴾ ﴿مواعق المعرقة ١٢٥ ﴾ كم الله وجهدالكريم كى بات بحد كنابول مين آتا ہے كرف معراج حضرت محومی عليه السلام نے حضور سرور دوعالم كى خدمت راقدش ميں عرض كيا كرآ ہے نے جويد إرشا دفر مايا كر جمارى أمست كے علماء بنى اسرائيل كے نبيول جيسے ہول كے توكيا آپ مجھے جمارى أمست كے علماء بنى اسرائيل كے نبيول جيسے ہول كے توكيا آپ مجھے كسى أيسے عالم سے مُلا قات كاموقع فراہم كريں كے؟ توامام الانبياء صلى الله عليه والدوسلم نے أن برامام غزالى كى دوج بيش فرمائى۔

# مكالمه موسىً وغزالي

وذكر في حرزالعاشقين وغيره من الكتاب ان نبياصلى الله عليه وآله وسلم لقى ليلة المعراج سيندنا موسى عليه السلام فقال موسى مرجابا النبي الصالح و الاخ الصالح انت قلت "علماء امتى كانبياء بني اسرائيل "اريد ان يحضر احد من علماء امتك ليتكلم معى فاحضر النبي صلى الله عليه وآله و سلم روح الغزالي رحمة الله الى موسى عليه السلام وسلماعلى بعضهما فسأله موسى عليه السلام وسلماعن اسمه

فقال محمد بن محمد محمد نا الغزالي فقال موسى عليه السلام سنا لتك عن اسمك وما سنا لتك عن اسمك وما سنا لتك عن اسم والدك وجدك ؟
فقال الغز الى في جُوابه حين سأل الله عنك عما بيدك بقوله عزوجل "وَمَا تِلُك يَا مُوسَى "﴿ سورة طه آيت الله لله قلمت في جُوابه "هِي عَصَاىَ اتَوَ كُوا عَلَيْها وَ قلمت في جُوابه "هِي عَصَاىَ اتَوَ كُوا عَلَيْها وَ الهُشُ بِهَا عَلَى غَنْمِي وَلِي فِيْهَا مَارِبُ أُخُرى" فاذاقلت هي عصاى اماكان كانيا (الخ)

﴿ تَقْرِيحَ الْخَاطِرِ مَطْبُوعَهُ مَصْرِ صَفْحَهُ ٩ ﴾ مُن مُن مِن الشَّارِينِ النَّاسِينِ النَّاسِينِ النَّاسِينِ النَّاسِينِ النَّاسِينِ النَّاسِينِ النَّاسِينِ ا

رجہ دصور سرورکو بین ہارے بی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب سید نا موسی علیہ اللہ اللام ہے ملا قات فرمائی تو حضرت موسی علیہ السلام ہے ملا قات فرمائی تو حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا مرحبا کے صالح بی اور صالح آخی آپ کا ارشاد ہے کہ آپ کی امرائیل کے بیوں کی طرح بیں "میری خواہش ہے کہ آپ کی اُست کے کہ آلہ وسلم نے غزالی علیہ الرحمة کی اللہ عمیا والدوسائم نے غزالی علیہ الرحمة کی اللہ عمیا والدوسائم نے غزالی علیہ الرحمة کی اللہ عمیا والدوسائم نے غزالی علیہ الرحمة کی

رُوح کوحاضر فرمایا۔ ہردونے ایک دُوسرے کوسلام کیا

حضرت موی علیہ السلام نے سوال کیا تمہا راکیا نام
ہوتوا مام فرالی نے عرض کیا۔ محمد ابن محمد فرالی محضرت موی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو صرف تہارا نام کو چھا ہے تمہارے باب وادا کا نہیں تو جناب فرالی نے دفالی نے جناب فرالی نے وقعالی نے جناب فرالی نے وقعالی نے آپ سے بوچھا تھا کہ اللہ تبارک وقعالی نے آپ سے بوچھا تھا کہ السہ تبارک وقعالی نے ہوا تھا کہ اس میں اپنی محربوں اور اس سے میں اپنی مجربوں اور اس سے میں اپنی مجربوں کے لئے بے جہاڑتا ہوں اور اس سے میں اپنی مجربوں کے لئے بے جہاڑتا ہوں اور اس سے اور جمی کام لیتا ہوں کیا آپ کا یہ کہ دینا ہی کافی فرقا کہ یہ میرا

اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار دوعالم عُلیُہ الصّلو ۃُ والسلام کی اُمت کا اگر
ایک عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوسکتا ہے یا اُن جیسے کا م کرسکتا ہے
اور اِس فَسَم کے واقعات بیان کرنے ہے اُن کی اہانت کا کوئی پہلونہیں نکلتا تو
پھر اِس اُمت کے علاء کے سرتاج جنا ب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی
واقعہ کی حصرت عیسی کے واقعہ سے تمثیل بیان کروینے میں کون بی قباحت

14

# غوث اعظم كايه فرمان

جناب جیدر کراڑ کی بات چھوڑ ہے جناب حیدر کراڑ کی اولا دمقد س میں سے ایک برگزیدہ شخصیت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات سامنے لے آئے ، یہ وہی واقعات میں جن کی ثقابت پر اہلسنت وجماعت کے سواد اعظم کاقطعی اتفاق ہے۔ مثلاً سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے میں۔

### خضنا بحرالم يقف على ساحله الانبياء

کہ ہم ایسے سمندر میں خوطہ دن ہیں جس کے کنارے پر انبیا ہلیم السّلام کو کھڑے ہونا نصیب ہوا۔ حضرت پیرمبرعلی شاہ رحمتہ اللہ علیہ گولڑوی اس مجملہ کی تاویل یون بیان فرماتے ہیں کہ بحرود ریا ہے مُراد حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں ، یعنی ہم کو کمال ابتاع ظاہری وباطنی شریعت وطریقت فلا ہری وباطنی شریعت وطریقت فلات یا کہ حمری میں کامل فنا حاصل ہے۔ بخلاف سائر ابنیا علیم السلام کے ذات یا کہ حمری میں دنگین ہونے کے باعث اس فنا کامل سے عاری کروہ اپنی اپنی شرائع میں دنگین ہونے کے باعث اس فنا کامل سے عاری میں سید نا پیرمبرعلی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی یہ وضاحت انتہا کی مناسب ہے تا ہم نقابل اپنی جگہ پر برقر ارہے۔

مزید دیکھیے کہ حضرت خطرعلیہ السلام پیغیبر ہیں۔اگرچہ حضرت موئ علیہ السلام کی مثر بعت پہ ہیں کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام رسول ہیں ۔ مگر آپ نبی ہیں بعض نے آپ کوؤلی بھی لکھا ہے کین درست یہی ہے کہ آپ نبی ہیں ورنہ ولی ثابت کرنے کا مطلب میہ ہوگا کہ آیک جلیل قدر پیغیبر نے

# حضر ت موسی ً اور حضرت خضر ً کامکالمه

ایک ولی کی متابعت کااراده فرمایا۔

الله تبارک وتعالی کا ارشاد ہے کہ جب موی علیه السلام کا ساتھی اس عبکہ کو بھول گیا جہاں مجھی کی ہوئی تھی تو آپ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پیچھے کو پلٹے۔

تو ہمارے بندول میں سے ایک بندہ انہیں طاجے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اورا سے اپناعلم کدئی عطافر مایا۔ مُوی علیہ السّلام نے اُن سے کہا کہ مِیں تمہارے ساتھ اس شرط پر دہنا چا ہتا ہوں کہم وہ اچھی بات جو تمہیں معلوم ہے سکھا دو گے تو اُس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگزنہ تھ ہر سکیں گے جے آپ کا علم محیط نہیں تو سکیں گے جے آپ کا علم محیط نہیں تو حضرت موی علیہ السلام نے کہا انشاء الله عقریب آپ مجھے صابر یا میں گے اور میں آپ کے کی حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔
اور میں آپ کے کی حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔

آيات كريمه بين !

قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُعَ فَارُكَدٌ عَلَى الْمَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبُدُا مِنْ عِبَا دِنَا الْبُنَاءُ رَحُمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اَنْ تَعَلَّمَن مِّمَا عُلِمَتَ رُشُدُا قَالَ الَّكِ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُ نِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَا اَعْضِى لَكِ اَمْرًا.

﴿سوره الكهف آيت ١٢٣ ٢٥ ٢٩

قُرا آن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موی علیہ السلام کی مُلا قات اوران کے اکتھے سفر کا واقعہ تفصیل ہے موجود ہے مُحد ثین و مفسرین کا اجماع ہے کہ حضرت مُوی علیہ السلام نے جس محض کی رفاقت میں رہنے کی خواہش فلا ہر کی تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے اور اس واقعہ میں سی تھے اور اس واقعہ میں سی تھے اور اس

مندرجہ بالا آیات قرآنیہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کواللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص علم عطافر مار کھا تھا جس سے متاثر ہو کر حضرت موی علیہ السلام أنے ساتھ کچھ وفت گزارنا چاہتے تھے ۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام اپنے اس علم ہی کی بنا پر بار بار فر ماتے ہیں کہ آپ سے حضرت خضر علیہ السلام اپنے اس علم ہی کی بنا پر بار بار فر ماتے ہیں کہ آپ سے حضرت خضر علیہ السلام اپنے اس علم ہی کی بنا پر بار بار فر ماتے ہیں کہ آپ سے حضرت خضر علیہ السلام ا

اگر مزید تفصیل میں نہ بھی جائیں تو حضرت خصر علیہ السلام کے اُرفع واعلی مقام کی نشاند ہی کے لئے بھی کافی ہے کہ اُن کا ایک ہم عصر اور برگڑیدہ پنج براُن کی رفاقت میں رہنے کی اُشد خواہش کا اِظہار کرتا ہے۔اب آپ انہیں حضرت خصر علیہ السلام اور جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالے عنہ کی ملاقات کے چندواقعات ملاحظ فرمائیں۔

### خضرعليه السلام

غوث اعظم سے اسم اعظم سیکھتے ھیں

قرآن مجید کی نصوص مربحہ کے مُطابق حضرت خصر علیہ السلام کواللہ
تعالیٰ نے علم لذنی عطافر مار کھا تھا۔ ایساعلم جس کا اعاطہ حضرت موی علیہ
السلام بھی جیس کر سکے تھے مگر حضرت خضر علیہ السلام اُس خاص الخاص علم
کے حامل ہونے کے باوجود ' اسم اعظم'' جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے حامل ہونے کے باوجود ' اسم اعظم'' جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے خطر علیہ
سیجھنے کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنا چہتفری الخاطر میں ہے کہ حضرت خضر علیہ
السلام نے حضرت بہاؤالہ بین نقش ندسے فرمایا کہ میں تمہیں اعتباہ کرتا ہوں

کہ حضرت غوث اعظم کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ میں نے بھی اسمِ اعظم انہیں سے سیکھاہے۔

عرفی متن ہے۔

فراى الخضر عليه السلام جائيا اليه فاستقبله الشيخ وسلم عليه فقال له الخضريا بها والدين ان الاسم الاعظم وصلى من الغوث الاعظم.

﴿ تقريح الخاطر مطيوعه مصر ص٠١٥

### جنا ب غوث اعظمُ " اور حضرت خضر سس.

اب آپ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے پنجبر ہیں درج ذیل واقعہ ملاحظہ فرما کیں ہمارے خیال میں اس واقع کے بعد کسی اور مثال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

سیرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ پرمشہور کتاب قبالاند السجواهید میں ہے کہ حضورغوث یاکٹنے فرمایا!

من نا ہے منبر کے سامنے فضاء میں رسول الله صلّی الله علیہ والہ منام کونٹر یف فرما و یکھاتو فرط مسرت میں فضای میں جوسات قدم آگے بودھاتو جناب رسول کریم علیہ الصلو 5 والسّلام نے میرے منہ میں سات بار لجاب دئن اس طرح ڈالا جسے تھکا راجا تا ہے آپ کے بعد جناب حضرت علی تخریف لواب دئن ڈالا۔ (الح) تخریف لواب دئن ڈالا۔ (الح) ان فوات کے بعد میری زبان میں گویائی بیدا ہوگئ اور میں لوگوں کو واعظ وقعیحت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے یاس حضرت خضر علیہ السلام کو واعظ وقعیحت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرے یاس حضرت خضر علیہ السلام

میں نے ان سے کہا کہ آپ نے حضرت مؤی علیہ السّلام سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ میں آ پکو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ منہیں رہ سکیں گے۔ اگرآپ اسرائیلی میں تو ہوں گے اور میں کھری ہوں۔آپ میرے ساتھ رہنا چا ہیں قور ہیں۔ میں بھی موجود ہوں اور آپ بھی موجود ہیں۔ یہ معرفت کی گیند ہے اور بیر میدان ہے۔ یہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ہیں اور یہ خدا تعالیٰ ہے۔ یہ میراکسا ہوا گھوڑا ہے اور یہ میرے تیرو کمان ہیں ، اور یہ میری تلوار ہے۔

﴿حيات جاوداني اردو ترجمه قلائد لجواهرص٥٩٠

### یه چیلنج

اگرچەمندرجە بالاواقع ہمارے مؤقف کی صحت کیلے جرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جناب حیدرگرار کے ایک صاحبرادے کا بنی اسرائیل کے پنجبرکو یوں خاطب فرمانا اور یہ بتانا کہ آپ نے حضرت مُوٹی علیه السلام کو یوں کہا تھا کہ آپ بیر ہے ساتھ نہیں رہ سکتے جبکہ ہمارااعلان ہے کہ آپ اُن تمام علوم ومعارف کے ہوتے ہوئے بھی جواللہ تعالی نے آپ کوعطا فرمائے تھے ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے۔

اِی طرح متعدد نقد کتابون بین بیروایت بھی موجود ہے۔ کہ حضور غوالفقلین سیدنا عبد القادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنہ واعظ فرمار ہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہوا بین گزرتے ہوئے مشاہدہ فرمایا تو آپ نے بھی چندقدم فضا بیں جا کرارشا دفر مایا! "قف يا بني اسرائيل فاسمع كلام المحمدي"

﴿بهجته الاسرار ص ١٠٤٠ ﴿ زيده الآثار صفحه ٢١ شاه عبد الحق محدث بعلوى

﴿اخبارالاخيارشا معبدالحق معدث بعلوى ص١٠٠

﴿ حيات جاوداني قلاندالجواهر ص٩١٠

# حضرت مُوسىٰ عليه السلام كي آرزو

علاوه ازين ديگرانبياعليهم السلام كي طرح حضرت موي عليه السلام

بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دُ عا فرماتے ہیں کہ اللی مجھے محمصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا اُمتی بنادے۔

قبال تملك امة احمما قبال رب اجعلني من امة

احمد صلى الله عليه و آله وسلم

فتنسير در منثور جلدسوم صفحه ١٣١ مطبوعه تهران ﴾

#### عیسیٰ ملی اسلام جیسے کام غوث اعظم نے کئے

حضور سید ناخوث اعظم رضی الله عنه کابید واقع بھی ثقة کتابول میں موجود ہے کہ آپ نے ایک عیسائی کو جوحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر حضرت

و بورج دا پ سے بیت بیت ایمان و بوت ورس میدسید و حدوم ایر سرت عیسیٰ علیه السلام کوفشیلت دیتا تھا فر مایا که اس فضیلت دینے کی تمہارے پاس

کیا دلیل ہے اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مُردوں کو زندہ کر دیا کرتے

تصوّ آپ نے فر مایا کداگر چہ ہم نی نہیں بلکہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ،اگر ہم مردہ زندہ کردیں تو تم مُسلمان ہوجاؤگے؟ چنا کچ آپ

نے مُر دہ کوزندہ فر مایا اور وہ عیسائی مُسلمان ہوگیا۔

فقال العيسوي ان نبينا كان يحي الموتى فقال

الغوث انى لست بنبى بل من اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان احيت ميتااتو من نبيا محمد صلى الله عليه وآله و سلم فقال نعم.

«تفريع الغاطر صفعه ۱۲

# قُم بِا ذن الله اور قم با ذني

قرآن مجيد بين الله تعالى ارشاد فرمات بين كه حضرت عينى عليه السلام مرده كوزنده فرمات وفت ارشاد فرمات "قُم باذن الله" ممر حضرت غوث اعظم نے مُر ده زنده فرمانے كيلئے ارشاد فرمايا" قم باذنی "أشھ مير ب

قال قم باذني فانشق القبر وقام الميت حيا مغنيا ، ﴿تفريح الخاطر ص١٤ مطبوعه مصر﴾

#### په تقابل

اب جبد اس عجب وغریب نقابل میں اہانت علی علیہ السلام کا کوئی پہلوموجو دنیں اور یہ واقعہ بیان کرنے سے ولایت نبوت کے درجہ سے بگند نہیں ہوتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ جناب حیدر کراٹ کی ولا دت مبارکہ کو حضرت عیلی علیہ السلام کی ولا دت مبارکہ سے مثال دے کر بیان کرنے سے موے اوب کا پہلونکل آنے کا گمان پیدا ہوجا تا ہے۔

# ملا نکه کا رسول اور غو ث اعظم

حفرت عزدائيل عليه السّلام رسول الملاّئكه بين يمر باين بمدشان وعظمت حفرت فوث اعظم رضى الله عندان سة في شده ارواح يجين ليت بين وجن كى شكايت بناب ملك الموت بارگاه خداوندى بين كرت بين و انبين محم بوتا ب كرتم ني بهار مطلوب كيم كوكول نهاناله بين محم بوتا ب كرتم ني بهار مطلوب كيم كوكول نهاناله بين محم بوتا به قوة المحبوبية جرالزنبيل واخذه من يده فنفرقت الارواح ورجعت الى ابدائها فناجى ملك الموت الارواح ورجعت الى ابدائها فناجى ملك الموت الدول جلاله باملك الموت ان في حدا جلاله باملك الموت ان العوث الاعظم محبوبي لم لا اعطينه روح

﴿ تفریح المعاطر ص ۱۹ امیر المومنین سید نا حیدر کرارضی الله تعالی عنه کی سیرت کے خمن میں الله تعالی عنه کی سیرت کے خمن میں کامنی جانے والی کتاب کے مضامین کا إقتضاء تو یہی تھا کہ ان میں صرف وہی واقعات مندرج ہوتے جوآپ کی حیات مُبار کہ ہے متعلق ہوتے اور اُن واقعات کو قامبند کرنے ہے اعراض کیا جاتا جن کا تعلق براہ راست آپ کی سیرت سے نبیل ہے مگر ہم جن حالات سے گزرے ہیں بلکہ اب بھی جن حالات سے گزرے ہیں بلکہ اب بھی جن حالات سے گزرے ہیں بلکہ اب بھی جن حالات کا سیرت سے نبیل ہے وہ اس قدر خوفناک اور پیچیدہ ہیں کہ بغیر مندرجہ بالاقتم حالات کا سیامنا ہے وہ اس قدر خوفناک اور پیچیدہ ہیں کہ بغیر مندرجہ بالاقتم

کے واقعات سے اِستدلال کرنے کے دورِ حاضر کے اُن مُفتیان کرام کے فتول کی رَد سے بچنا اِنتہائی مشکل ہے جن کے فرائض میں شامل ہے کہ اُول تو اہل اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کریں اور اگر آسانی سے ایسا نہ ہو سکتا ہوتو کم از کم رُمرہ اہلست و جماعت سے ضرور باہر نکال پھینکیں۔ چنا نچ ہما بھت کی روشنی میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہر ممکن چنا نچ ہما بھت کی روشنی میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہر ممکن طریقہ سے قارئین کو دوئن الجھنوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ خُود کو بھی ہونے تھید بننے سے محفوظ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ لہذا اب چند عبارات امام رہائی مجد دالف ٹائی شیخ احد سر ہندی فارو تی رحمۃ اللہ علیہ کے معتوبات شریف سے مجد دالف ٹائی شیخ احد سر ہندی فارو تی رحمۃ اللہ علیہ کے معتوبات شریف سے اُن کی اُن کی اِن بی تا کہ سندر ہے۔

# انبیاء کرام کے هم مرتبه

اولوالعزم پنجبروں کے رحلت فرماجانے سے ہزار سال کے بعد انبیاء کرام اور سل عظام مبعوث ہوتے تھے۔ چونکہ حضرت خاتم الوسل علیہ الصلاق ہوتے تھے۔ چونکہ حضرت خاتم الوسل علیہ الصلاق والسلام کی شریعت سنح وتبدیل سے محفوظ ہے اس لئے حضور کی اُمیّت کے علماء کو انبیاء کا مرتبہ عطافر ماکر شریعت کی تفقیبت اور ملّت کی تا مکیکا کام ابن کے سیرو

# صحابه كرام جيسي كمالات

حضرت خاتم الرسل عَلَيُه الصَّلُو قدوالسَّلام ك رحلت كرجانے سے بزارسال بعد حضور كي أمت ك جواولیاءظا ہرہوں گےاگر چہوہ قلیل ہوں گے مگر اکمل ہول گے ،خلاصہ بیہ ہے کہ اس طبقہ کے اولیاء کے كمالات اصحاب كرام رضوان الله عنهم كمالات

﴿مكتوبات ص ٢٩٦ج ١ مكتوب ٢٠١١

# ان اولیاء پر صحابہ کو فضیلت نھیں دیے سکتے

اگر چہ ابنیا علیم الصّلوق والسّلام کے بعد فضیات اور بزرگی اصحاب کرام کے لئے ہے۔لیکن بیانیامقام ہے کہ کمال مشاہرت کے باعث ایک کو

دُوس برفضيات نبيس دے سکتے۔

﴿مكتوب ٢٠٩﴾

# امّتِ مُصطفّے كا وہ كمال جو ابنياء كو نھيں ملا

وہ کون سا کمال ہے جورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى أمّت ہے وابسة باوروه انبياء عليم الصلاة والسلام كوباوجودني مون كحاصل

تهيل موا ؟

جواب: وه کمال هیقة الحقائق بوصول واتخاد به جو که تبیعت اور وراثت سے وابسة به بلکه الله تعالیٰ کے کمال فضل پر موقوف ہے جو رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی اُمنت میں اخص الخواص کا حصّہ ہے اور جب تک اُمنت میں احصّ الخواص کا حصّہ ہے اور جب تک اُمنت میں سے نہ ہواس وقت تک نہیں پہنچ سکنا اور توسط کا جاب نہیں اُنھ سکنا جو کہ اتخاد کے وسیلہ سے قائم ہوتا ہے شائد الله تعالیٰ نے ای لئے فر وایا ہے۔ گذاتم خیز اُمنی ۔

﴿ مَكْتُوبِات حصد دوم دفتر سوم ص ١٦٨ مكتوب ١٢٢٠

# اُمتّی پیغمبرسے اوپر جاسکتاھے

اگراُمتوں میں ہے کوئی فردا بے پیغیبر کی تبیقت کے فیل ہے بعض پیغیبر وں کے اُورِ بھی چلا جائے تو خادمیت اور تبیقت کے عنوان ہے ہوگا۔ پیغیبروں کے اُورِ بھی چلا جائے تو خادمیت اور تبیقت کے عنوان ہے ہوگا۔ «مکتوب ۱۲۲س ۱۲۸ ہے»

# خیر القرون ترنی سے بمتر لوگ

اگر کوئی سوال کرے کہ آنخضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کے زمانہ کے بعد تابعین کے زمانہ کواور تابعین کے زمانہ کے بعد تبع تابعین کے زمانہ کو بہتر فرمایا ہے تو بیدونوں قرن بھی یقیناً اس گروہ سے بہتر ہوں گے پھر بیطیقہ کمالات بیں اصحاب کرام کیساتھ کیسے مشابہ ہوگا؟

تواس کے جواب میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس قرن (الف ٹانی)

کااس کے طبقہ سے بہتر ہونااس اعتبار سے ہوکہ اولیاء اللہ کاظہور کثرت سے ہوگا اور بدا مر ہرگز اس ہوگا اور بدا مر ہرگز اس ہوگا اور بدا مر ہرگز اس بات کے منافی نہیں کہ اس طبقہ کے اولیاء اللہ میں سے بعض افرادان دونوں قرنوں کے اولیاء کرام سے بہتر ہوں جیسے کہ حضرت مہدی "

# میں نے ولائت محمد ی اور

# ولائت ابرا هیمی کو ملا دیا هیے حضور کی شان محبوبی میں اضافہ

میرا گمان ہے کہ میری پیدائش سے مقصود رہے ہے کہ ولائت محمدی ولائت محمدی ولائت محمدی ولائت محمدی ولائت ایرائی سے مقصود رہے ہے کہ ولائت اورائی ولائت کا حسن ملاحت اس ولائت کے جمال صباحت کے ساتھ مل جائے اور اس رنگ اور ملاوث کے ساتھ محبوبیت محمد رہے کا مقام ورجہ علیا تک پہنچ جائے۔

﴿مكثوب ٢ مكتوبات ١٨٢١)

# دو سمندرو ن کو یکجا کر دیا

اور میری پیدائش ے جومقصود مجھے معلوم ہے میرے علم میں پورا ہو

گیا ہے اور ہزار سالہ تجدید کی دُعامقبول ہوگئی ہے۔ تمام تعریفیں اُس ذات کے لئے ہیں جس نے مجھے دوسمندروں کے درمیان رابطہ اور دوگر وہوں کے درمیان سالح کرانے والا بناویا۔

﴿مُكْتُوبِاتَ ١/٢٠ مَكْتُوبِ ١﴾

### نسبت محبوبیت کا غلبہ

فقیر چونکہ ولائت محدی مُمُوسوی علی صاحبہما الصّلوۃ والسّلام والتحّیة دونوں کا پروردہ ہے اِس مقام ملاحت میں اقامت اور سکونت رکھتا ہے ولائت محری علی صاحبہا الصّلوۃ والسّلام والتّحیة کے غلبہ کی وجہ سے محبوبیّت کی نسبت غالب ہے۔

﴿مكتوبات ٢﴾

# كمالات وخصائص نبوت كاحضه

اے فرزند اِس معافے کے باوجود جومیری بیدائش سے واسطہ کیا گیا ہے ایک اور عظیم کام میرے سپرد کیا گیا ہے مجھے پیری مریدی کیلئے دُنیا میں نہیں لایا گیا ۔میری بیدائش سے مقصود محلوق کی تکیل وارشاد نہیں ایک دومرا کام اور معاملہ ہے۔

اس عظیم کام کی نسبت ارشاد و تکمیل کا کام اس طرح معمولی ہے جس طرح رائے میں روی ہوئی چیز" انبیا مرام ملیم الصّلوات واتسلیمات کی دعوت ان کے باطنی معاملات کی نسبت میں چیٹیٹ رکھتی ہے۔ اگر چیمنصب نبوّت فتم ہو چکا ہے لیکن تبیّعت و ورافت کے طور پر نبوّت کے کمالات و خصالص سے انبیاء لیہم الصلوات والتسلیمات سے ان کے کامل پیرّ و کاروں کوبھی جصّہ ملتا ہے۔

﴿مكتوبات حصبه اول دفتر دوم ص٢٢مكتوب ١٠

امام ربانی محد والف ان کے ان ارشادات عالیہ کا ادراک چونکہ ہر خص نہیں کرسکتا۔ اس لئے کسی صاحب نے اس فتم کا سوال کر دیا ہوگا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اُمتی ہو کر اپنے نبی کی ولایت کو ولایت براہی کے رنگ میں رنگ سکیں اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ ملاحت مصطفانی اور صاحب فلیلی کا امتزاج کر کے محم مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محبوبیت کو بلندز کرسکیں۔

تاجدارسلسلہ عالیہ نقشبند پہشہنشاہ سر ہند رامام ربّانی حضرت مجدّد الف ثانی قدس سرّہ العزیز کی خدمت میں اِس سم کا سوالنامہ آیا تو آپ نے اِس کی جووضاحت فرمائی اُسکی تفصیل آپ کے کمتوب گرامی ستانوے میں اِس طرح ہے۔

''آپ نے سوال کیا کہ اس عیارت کا کیا مطلب ہے جو مکتوبات ششم میں واقع ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میرے بیدا ہونے کا مقصد ریہ ہے کہ ولایت مجتری ولایت ایرا بیمی علیماالصلو قا والتسلیمات کے رنگ میں رنگی جائے اوراس ولایت کی ملاحت اس ولائٹ کی صباحت سے مل جائے اور تکین اور امتزاج سے محبوبیت محقد مید کا مقام بلند تر ہوجائے (تو اس کا جواب مید کے کہ)

### دلالی منع نھیں

دلالی اورمشاطکی کا منصب منع اور نا جائز نہیں ، ولا لہ اپ فن کی خوبی کی وجہ دوصا حب جمال و کمال کوآ پس میں بلاتی ہے اور ہرا یک کے حسن کو دوسر ہے کتر یب کرتی ہے بیتواس کی انتہا کی خدمت گزاری ہے۔ اس کیا ظریب کی سعادت اور ہزرگی انتہا ء کو پہنچتی ہے ، اور اس سے دونوں صاحب جمال کی شان میں کو کی نقص اور تصور لا زم نہیں آتا۔

## زينت رسالت بڑھانا

ای طرح اگرمشاطگی دکھا کران دونوں صاحب جمال کے مُسن و کمال کو بورھاتی ہے اور ایک ٹی تازگی اور زینت پیدا کرتی ہے تو بیاس کی سعادت اور شرافت ہے اور ان میں کوئی تصور لازم نہیں آتا۔

### بد نصیب مخدوم کون ھے ؟

مخضر بيركُه وه نفع يا فأكده جوصا حب دُولت لوگوں كوغلاموں اور

ل فاصل مصنف نے ولا لی کا ترجمہ قوسین میں راہنمائی کیا ہے۔ ممکن ہے ہیں ہیں۔ درست ہوو لیے سی امتی کارسول علیہ کی رہنمائی کرنا عجیب سامعلوم ہوتا ہے۔

خادموں کی راہ سے میشرا تا ہے وہ ممنوع اور ناجا رُنہیں ۔ کیونکہ وہ قصور اور ناجا رُنہیں ۔ کیونکہ وہ قصور اور ناخان کو متال غلاموں اور خادموں کی فقصان کو متازم نہیں جبکہ صاحب دولت کو کمال غلاموں اور خادموں کی خدمت سے نفع بنہ فحدمت میں ہے۔ وہ بدنھیب ہوتا ہے جو خادموں کی خدمت سے نفع بنہ اُٹھائے۔

# بادشاہ نوکروں کے محتاج ھیں

ریاسرارومغارف بیان کرنے کے بقد حضرت مجد والف وائی مزید استدلال پیش فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور اُمراء نوکروں کے بختاج ہیں۔ اِس لئے وہ اُن سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے مجبود ہیں علاوہ اُڈیں بردوں کا جھوٹوں سے نفع حاصل کرنا کمال کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ اِس کے برعکس جھوٹوں کا بروں سے فائدہ حاصل کرنا موجب نقصان وزبان ہے۔ آپ فرماتے ہیں!

بیلا ظاہر ہے کہ چھوٹے اور نچلے لوگوں کی خدمات بڑے لوگوں کے مرتبہ میں بزرگی بیدا کرتی ہیں ۔اوراگر بدیمی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو عبارت کا کیا قصور ہے۔

بادشاہ اوراُمراءا پنی خُوبِصورتی اورتسلّط میں خادموں اورنوکرں کے مُحّاج ہیں اوراپنے کمالات کواُن ہے وابستہ سجھتے ہیں اوراس معنیٰ سے کوئی نقصان اورقصوران کی شان میں پیدانہیں ہوتا۔

# بڑوں سے استفادہ با عث نقصا ن ھے

اس کے بعد تا جدار وشہر یار مملکت نقش ندیت اِمام ریائی مجد والف افی نور اللہ مرقد ہ فرماتے ہیں کہ ہمار ہے ارشادات میں شکوک وشبہات کے بیدا ہونے کا سبب چھوٹے اور برے سے فائدہ اور نفع اُٹھانے میں امتیاز نہ کرنا ہے۔ اور اُب تو یہ ظا ہر ہے کہ چھوٹے سے نفع لینا کمال بخشا ہے اور برے سے کہ چھوٹے سے نفع لینا کمال بخشا ہے اور برے سے فائدہ لینا کمال بخشا ہے اور برا سے فیا کرتا ہے لیس پہلا یعنی ''جھوٹو س سے استفادہ کرنا'' جائز ہوگا اور دومرا لیعی ''بروں سے فیق حاصل کرنا'' ممنوع ہوگا۔ اور اللہ تعالی ہی درست بات کا الہام کرنے والا ہے۔

«مكتريات شريف عصه هفتم جلد درم ص ١٣٦ مكتوب ١٠٠»

### معاندین بھی ھو تے ھیں؟

ہوسکتا ہے کہ امام ربانی کی ان تصریحات کے باوجود کھولوگ اس
استدلال کوئستر دکردیں اور پیضور کرلیں کہ ان عبار توں سے خدا تعالیٰ جگ
مجدہ الکریم کے جلیل القدر پیقیروں کی اہانت اور تو بین کا پہلو ٹکٹا ہے
مرمجد دصا حب رحمۃ اللہ علیہ کے مقام اَرفع واعلیٰ اور جلالت علمی کے سانے
اُن لیوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے اور کس محتسب کو عجال دم ڈونی ہے کہ اس
مقبول بارگاہ اور صاحب استقامت بڑرگ کے ارشادات عالیہ سے اختلاف
مقبول بارگاہ اور صاحب استقامت بڑرگ کے ارشادات عالیہ سے اختلاف
کر کے نا قابل معانی جرم کامر حکب ہونے کی جرات کرسکے۔ تا ہم معاندیں
تو ہردور میں ہوتے بین اور محاسے کاعل جاری رہتا ہے۔

# حصول منزل کے لئے

اگر چہ پیش کردہ چند عبارات ہمیں جانب مزل لانے کے لئے کائی مدر مُعاون ثابت ہے ہتی ہیں۔ تاہم منزل کے اِنتہائی قریب آنے کیلئے ہمیں ایک اورطوبل چکر کا ٹاپڑے گا۔ اگر چہ ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہر ممکن حد تک میافت کو کم کیا جا سکے، چنا چہ قافلہ سالا رِنَقش بند سیام ربّانی حضرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحمۃ کے چند مزید ارشادات ہدیہ قارئین کئے جائے ہیں۔ تاجد ارسر ہند ولائت محمد کی اور ولائت ابراہی کے اِنتہا ل

وقربت بلکہ اِن میں اِمتزاج اور ہم آ جنگی بیدا کرنے کے سلسلہ میں اپنے مقام اور اپنی خدمات کا تذکرہ مکتوبات شریف کے دُوسرے حصّہ کے مکتوب بچورانوے میں مزید وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں بہس کے چند اقتباسات قارئین کی دلچین کے لئے پیش خدمت ہیں۔

# انبیاء کو امتی کے وسیلے کی ضرورت

جونكه ولائت محمرى كاطبعي مقام دائر وخليلي كامركزي نقطه بيد وعليهما الصلواة والسلام "الخ

یس رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی اُمت سے کوئی فرد واسطه عاہیے جو کہ دسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی متابعت کی وجہ ہے اس مرکز کے قین میں ہواور دوسر سے طریقیقے ہے اس دائر ہے مجیط ہے مناسبت رکھنا ہو۔ تا کہ وہ اس مرتبہ کے کمال حاصل کرے اور اس مرتبہ کی جفیقت ہے۔ متصف ہو۔

# مُعمّه حل هو گيا

اس فرد کے وصول کے ذریعہ سے ان کمالات سے بھی منصف ہوتا ہاورمراتب طلی پُورے کرتا ہے۔اس معمد کاراز جو اس فقیر پر ظاہر کیا ہے كدوائره فلت كمركز كانقط جوكداس تمام نقاط من عربت كساته متاز ہوا ہے اگر چہ بسیط م لیکن چونکہ وہ محبیت اور محبوبیت کے اعتبار کا مضمن ہے لبذا دائرہ کی صورت بیدا کرتا ہے اور اس مرکز ہے دائره بيدا موتام جوكداس اعتبار مسحبيت كالمحط واراس محوبيت کے اعتبار کا مرکز ہے اور ولائت موسوی علی مبینا وعلیہ الصّلوٰ أَو وَالسّلام كا منشاعتبارم حبيت بجوكاس دائر كامحط باورولائت محمى كا منشاعتبار مسحبيت بجوكمان دائره كامركز بح حقيقت محمري كا حصول اس جگر تصور کرنا جا ہے اور ہزارسال کے بعد اس دائر ہ ٹائی کے نقطہ نے بھی جو کہ حقیقت محمری اس کے ساتھ وابستہ ہے وسعت پیدا کی اور اس على دواعتبارظا مرموئے۔اور دائرہ كى صورت ميں باہرا يا كدوہ اس محبوبيت خالص كامركز باوراس محبوبيت كامحيط محبيت سيهوا باورولائت احمدی کامنشاس دائرہ کامر کز ہے۔

### اُمتّی کے وسیلے سے حضور کو کما ل جا صل ہوا

تاجدار سلطنت نقشهند بيام راباني حضرت مجدد الف افي مندرجه بالاعبارات كي يعدم يد في اورنا قابل فهم نكته آفرينيول كي بعدا ي الاعبارات كي بعدا ي مقصد كي تحطيطور بروضاحت كرت موئ رقسطراز بين-

"اب ہم اصل بات پرآت ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وائر ہ کا محیط جو محبوبیت ہے اور کہتے ہیں کہ اس وائر ہ کا محیط جو محبوبیت ہے اور کسیت سے ملا ہوا ہے تو وہ رسول الشملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے افراد میں سے کسی فرد کی ولائٹ کا منشاء ہے اور اس کے کمالات کو بھی حاصل کیا ہے ، اور معلوم ہوا کہ دولت ٹانی اس کو ولائٹ موسوی سے حاصل ہوئی ہے اور وہ دوظیم ولائٹوں کی طفیل سے مرکز و محیط کے کمالات کا حاصل ہوئی ہے اور وہ دوظیم ولائٹوں کی طفیل سے مرکز و محیط کے کمالات کا حاصل ہوئی ہے اور وہ دوظیم ولائٹوں کی طفیل سے مرکز و محیط کے کمالات کا حاصل ہوئی ہے اور وہ دوظیم ولائٹوں کی طفیل سے مرکز و محیط کے کمالات کا حاصم ہوا۔

اور بہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ ہر کمال جواُمت کومیشر آتا ہے وہ
کمال اس اُمت کے نبی کو بھی حاصل ہے ، بحکم من سن سنۃ حسنۃ 'لیس رسول
الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس فرد کے ذریعہ ہے اس دائر ہ کے محیط کے
کمالات حاصل ہوئے۔

# وہ اُمّتی کون ھے ؟

قار عمین بیرجانے کے لئے بے تاب ہو نگے کہ وہ خُوش نصیب اور تعظیم المر تبت اُمتی کون ہوسکتا ہے جو نہ صرف بیر کہ ولائمتِ محمّدی اور ولائمتِ ابراہی کے سین امتزاح کاوسیلہ وزر اید ہے۔ بلکہ ولائت محمد کی اور ولائت مُوسوی کا بھی جامع ہے ؟

اور اُس کو بیک وقت مرکز اور دائرے کے ساتھ ایک ہی جیسا اِنْصَّال بھی نقیب ہے اور صرف یہی نہیں کہ اُس کی ولائت کی سرحدیں ایک ساتھ مرکز ومحیط کے ساتھ ملتی ہیں بلکہ تمام تر کمالات کے جامع پیغیر ملطان الانبياءاما م المرسلين حضرت مخرصلي الله عليهُ وآله وسلم أن ك ذريعه سے دائرہ کے محیط کے کمالات حاصل کرتے ہیں' بلکہ اُن کے وسیلہ ہی ہے این ولائت کوولائت إبرامیمی سے ہمرنگ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔قارئین کوزیادہ تجسس فر مانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس خوش نصیب اور بلند ہمت اُمتی کی وضاحت بھی مکتوبات شریف کی سابقہ تج ریوں کی اگلی سطوريس صاف صاف موجود بتاجدارس مند جامع ولائت انبياء حفرت إمام رباني مجدّ دالف ثاني قدّ س سرّ والعزيز كي الني عي ذات مباركه ومُعظمه

## كمالات انبياء سے الحاق

تبیعت کے طور پر میہ ولائت انبیا علیم الصّلوات والتسلیمات والتحیات کے اکا برصحابہ میں بائی جاتی ہے۔ اور قلت ونڈرت کے طور پر غیر اصحاب مین بھی مخفق ہے اور فی الحقیقت میخف گروہ صحابہ میں شامل اور کمالات انبیاء میں شامل اور کمالات انبیاء میں مخفل کے حق میں حضوصلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا ہے 'لا یندری خیر آخر ہم ایعنی معلوم کیا جاسکتا کہ ان کے پہلے بہتر ہیں یا پچھلے''

﴿مكتوب ٢٩دفتر دوم هصه اول ص١١٥٠

تاجدارس ہندشریف حضرت مجدّدالف ثانی کی ان توجیهات کو جان لینے کے بعد اگر کوئی شخص میدگمان کرتا ہے کہ انبیاءِ سابقین کے کمالات سے اس اُسّت کے کمالات کا موازنہ کرنا غلط ہے اور بیراً مرعقیدہ اُمبلستت کے مطابق نہیں تو اُس کے اپنے ذُوق کی بات ہے، ہم تو اِس پرصرف یہی ایک رازمکشف کرئے پراکتفا کریں گے۔

بیں وہ دیوانے جو دیوانہ سمجھتے ہیں مجھے ٹھوکریں دو جار دانستہ بھی کھا لیتا ہوں میں

#### مذهب صوفياء كرام

جیدا کہ ہم اُوراقِ سَابقہ میں بتا آئے ہیں کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے ایک لمبا چکر کا ٹنا پڑے گا۔ علائے ظوا ہر کی ریشہ دوانیوں نے ہمیں انتہائی تلخ تجر بات کے دُور سے گزار کراس مرحلہ پرلا کھڑا کیا ہے جہاں سوائے بھونک بھونگ کرقدم رکھنے کے چارہ کا زمیس یہاں تک کہ چند راز ہائے سربستہ بھی کھل گئے۔ ہم اپنے قار کین پرواضح کر دینا ضُروری سیھتے ہیں کہ اہلِ سنت وجماعت ہی وہ فرقہ نا جیہ ہے جن کا ند ہب عین صوفیا کرام رضوان اللہ لیم اجمعین کے مطابق ہے اور اگر کوئی شخص صوفیا عکرام کے دامن کو جھٹک کر اپنے ظاہری علم کے محدود دائرہ کا رمیں رہتے ہوئے کوئی بات منوانا چاہتا ہے اور کم از کم ہم اس کی یہ یا بندی ہر گر قبول نہیں کرسکتے۔

اس لئے کہ اگر یہ درست ہے کہ اہلِ سنت وجماعت کا وہی مسلک ہے جومسلک صوفیائے کرام اور اولیائے عظام کا ہے تو پھر پیضروری ہے کہ ایسے سی بھی مخص کے تحقیلات وصورات پر اولیا وکرام کے ارشا دات کو تر نجے دی جائے کیونکہ اولیائے کرام ہی اُس مقدس طا کفہ کے لوگ ہیں جس کو ظاہری علوم کے ساتھ علوم باطنی کا جصہ بھی بقدر ظرف حاصل ہو تا ہے۔ اور یہی وہ مقدس گروہ ہے جو روایات کیساتھ ساتھ مشا ہدات اور مکا شفات کی دولت ہے جی مالا مال ہوتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی ہے جان لینا بھی ضروری ہے کہ بعض اُصحاب طریقت کا ان باتوں کے قواہلِ طریقت مکلف ہیں اور تدہی تھ ہہت مہد ب اہلِ سنت و جماعت کے علاء شریعت انہیں دین کا ورجہ دیتے ہیں جوشریعت مطہرہ کی اساسی ہیت میں تبدیلی رونما کر دینے کا موجب ہوں ، یا وہ شریعت کے بنیا دی اصولوں سے ایسی صورت میں مُتصادم ہوں کہ ان باتوں کی قریب یا بعید کی تاویل کی گوئی بھی گنجائش موجود نہ ہو۔ اس قسم کی گفتگوان دوصورتوں یا بعید کی تاویل کی گوئی بھی گنجائش موجود نہ ہو۔ اس قسم کی گفتگوان دوصورتوں

ين مرزدوقى ب

اول: مالک پرارتقائی مراحل طے کرتے وقت مختف حتم کی الی کیفیّات کا ورود ہونا جوائے گیرگی وادیوں میں لے جائے۔

دوم: غلبهٔ حال واستغراق ما حالت سكر كے انكشافات.

تاہم ان صورتوں میں وارد ہونے والی ہر بات کوتشکیک واشتہاه کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کونکہ اِن نظائر کا مُعتدبہ چھتہ باعتبار حقیقت و ماريت درست موتا ب\_ كونكه إن كيفيات كوالفاظ ومعانى كا جامنيس بيهايا جاسكااس لت ضروري بكرائيس قلم بندند كما جائ حباي بمديراً مسلم بكرجس بات كى تاويل ند يوكى بوأ بدو يزرك فودى مُسرّ وكرديا ب جس نے غلبہ حال واستغراق میں وہ بات کی ہوگی۔ یمی وجہ ہے کہ صوفیائے كرام كاقوال واعمال واحوال من مربورهم كى مكسانيت موجود موب اعدي حالات ان لوگول كو برگز راه راست برقر ارميس ديا جاسكا جوبعض يزكون كى غلب كرمس كى موئى باتون كويروايان ينائ ريح بير ال وضاحت کے بعد ہم قارئین کرام کو پھراس مگستان کرم کی طرف لے جاتے ہیں جس کا ہر پھول خُوشبوئے رسول صلّی الشعلیہ وآلہ وسلّم سے رجابا

سیدنا حید کرارعلیه السلام کی شان وعظمت اور شکوه و تبور کی چندالی ولاً ویز تصویریں جن کاعکس آپ قُر آن وحدیث کی یا کیز ه تحریروں کے آئینے

میں بھی د مکھ سکتے ہیں۔

الل باطن کے بیان کردہ وہ مشاہدات وشواہدات جو اُنہوں نے الیے لئے نہیں بلکہ کمالات مُرتضوی کے اظہار کیلئے بیان فر مائے ۔ قطب الا قطاب خُواجہ مُحرِینی گیسو دراز خلیفہ اعظم سُلطان الاصفیاء خُواجہ تصیرالدین جراغ دالوی مُولائے کا نتات کے حضور میں تُول نظرانہ محقیدت چیش کرتے ہیں!

## پیا س نھیں بجھے کی

قیا مت کے روز حضرت علیٰ ساتی ہو تھے جب تک لوگ آپ کے ہاتھ سے جام کوڑ نہیں پئیں گے بیاس نہیں مجھ سکے گی-(آ داب المریدین مصنفہ حضرت گیسودراز ص ۲۸)

## انبیاء کی نبوت کاخا ندان

ایک دفد خواجہ گیسو دراز نے ارشاد فرمایا ، اگر جناب علی الرفضی کے مناقب کا ایک شمہ خاا برکر دوں تو آفاب کا سب جمال محوج و جائے۔ اور جو پھیں نے آنجناب سے مشاہدہ کیا ہے اگر اُسکو بیان کر دوں تو آدم سے لیکڑ سک بیا تک تمام آنہا ، کی نوت کا خاندان ای جناب سے خیال کرئے۔ لیکڑ کے الدری ص ۱۰۴)

# حضرت داود علی کا نام لیتے

حضرت امیر خسرو و قرمات بین که میرے شخ معظم عالی جناب حضرت خواجه نظام الله بین اولیاء نے ارشاد فرمایا که ایک مرتبدرسول کریم صلّی الله علیه وآله وسلّم کی خدمت میں مہتر داؤد علیه السلام کی بابت بیان مور ہاتھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا زم ہوجا تا تھا اور پھرآپ اس سے ذرہ تیار کر لیتے شخے۔

رسول الشصلی الشعلیہ وآلہ وسلّم نے مُسکرا کرفر مایا کہ جب حضرت دا وُ دعلیہ السلام ہاتھ میں لوہالیا کرتے تصفّہ علیّ کا نام لیا کرتے اور آپ کے ہاتھ میں لوہانرم ہوجا تا۔

﴿ اقصل الفوالد جلد اول من منه ﴿ اقصل الفوالد جلد اول من منه ﴿ ملفوظات خواجه نظام الدين دهلوى خليفه اعظم بابا فريد الدين گنج شكر ﴾

## اتها ره هزار عالم كلاهِ على ميں

چہارتر کی کلاہ جورسول اکرم سلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے ولا تت مّاب ،امیر المونین ،امام الافیجین علی کرم الله وجہد الکریم کے سرِ اقدس پر رکھی وہ صوفی سادات اور مشارخ پہنتے ہیں۔ اس سے مراد دُولت وسعادت ہے اور جو پچھا تھاڑہ ہزار عالم میں ہے ،سب اس میں رکھا گیا ہے۔ ﴿افْضِل الفوائد جلداول میں امر تبدہ خواجہ خسرہ اس

## مثال مصطفے

علامہ یُوسف بن اساعیل نبہائی " اپنی تالیف مبارکہ جوابر المحاریس نقل کرتے ہیں کہ ابن عسا کر حضرت انس سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الشعلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ ایسا کوئی نبی نہیں جس کی نظیر میری اُمت میں موجود نہ ہون

حضرت ابو بكروشى الله عنه حضرت ابراجيم عليه السلام كى نظير بين اور حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه حضرت مُوسى على نبيّنا عُلَيُه الصّلوّة والسّلام كى نظير بين

اور حضرت عُثان عنى رضى الله عنه حضرت بارون على مبينا وعَلَيْه الصّلوٰة والسلام كي نظير بين اور حضرت على ترم الله عنه الكريم خود ميرى نظير بيل -والسلام كي نظير بين اور حضرت على كرم الله وجهد الكريم خود ميرى نظير بيل -اور جوكو كى جابتنا ہوكہ حضرت عيسى ابن مريم عليما السلام كود كيھے ، تو وہ حضرت ابوذ ررضى الله عنه كى زيارت كرے ،

> اخر جه ابن عساكر عن انس رضى الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن نبى الاللة نظير فى امتى ،ابو بكر نظير ابراهيم و عمر نظير موسى وعثمان نظير هارون وعلى نظيرى ومن سر ٥ ينظر عيسنى ابن

وجواهراليحارللعلامه التنهاني مطبوعه مصرص ٣٩٢٥

غور توكرين

مريم فلينظر الي ابي ذر .

الوسعيد و شرف النوق و " من روايت تقل كرتے بين كه رسول الله صلّى الله عليه و الله و الله و الله و الله و الله و الله عليه و آله وسلّم نے محرت على كرم الله و جه الكريم كوفر بايا و د تمهيں تين چيزيں اليمي عطاكى كئى بين جون تو اور كسى كوعطاكى كئيں اور نه بى مجھے عطافر مائى كئيں اليمي عطاكى كئى بين جون تو اور كسى كوعطاكى كئيں اور نه بى مجھے عطافر مائى كئيں اول بيد كه منه منه منه مجھ جئيسا سسر عطاكيا كياليكن مجھے ايسائسر نہيں ملاجو ميرى شل ہو۔

دوم ریر کہ مجمعین میری بیٹی جیسی صدیقہ بیوی عطا کی گئی ہے لیکن جھےاس کے شل بیوی نہیں ملی۔

سوم بیرکہ: تمباری صلب سے حسنین جیے شبرادے بیدا ہوئے جکہ میری صلب سے ان کی شل بیدا نہیں ہوئے لیکن ٹم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں''

صلبي مثلهما ولكتكم مني وانا منكم

انبیں معنوں کی ایک حدیث این مُوکی رضائے بھی اپی مندین نقل فر مائی ہادراس میں بیالفاظ زیادہ بین کہ ' یاعلی' تم میں تین چڑی ایسی جمع فر مائی گئی بین جو تُمبارے سواکسی دُوسرے کو عطا نہیں ہو تیں میں تبارائسر ہوں اور فاطمہ تُمباری بیوی ہادر حسین تُمبارے بیٹے بیں اور چقی چڑیہ کرا گرتم نہ ہوتے تو مونین کی پیچاں تی نہ ہوتی ، کونکہ مومنوں کی بیچاں بی ہے کہ وہ علی ہے جت رکھتے بیں اور چوعلی ہے بخض رکھتا ہے وہ موسی نہیں منافق ہے۔

واخرج معناه ابن موسى الرضا في سنده وزيبا حة في لفظه يساعلى اعطيت ثلاثنا لم يجتمعن بغيس ك مصاهرتي وزوجك ولديك والرابعة لولاك ماعرف المومنون.

﴿ الرياض النفره في منا تب عَشره بُبقَره ج٢٥٠ كم ٢٢٨)

# بات دُور چلی جائے گی

ہم اگر اس متم کی مثالیں بیش کرتے جا نمیں توبات دور نکل جائے گی اور ہمارا موضوع بہت بیچے رہ جائے گا۔ لہذا ابل دانش حضرات کے لئے یکی چندواقعات بیان کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

حقیقت سے کہ حضرت عیلی علیہ السّلام کی ولادت مبارکداور

جناب حیدر کرارعلیہ السّلام کی ولا دت مُمبار کہ کا ظہور جس جس انداز ہے ہوا بیان کردینے سے ہرگز ہرگز جناب عیسی علیہ السلام کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔

بلکمقصود بیہ کمحضور سیدالرسلین علیہ الصلوۃ والسّلام کی اُمّت کی برگزیدہ شخصیات کو اللہ متارک و تعالی نے کون کون سے عظیم ترین اعز ازات سے نواز اے۔
سے نواز اے۔

افی رسول زوج بنول کاسرالا صنام ایام اسمنین ائیرالمومنین معرضی در بارخداو میسالد حضرت علی کرم الله و جهدالکریم کوجواعز از خاص بھی در بارخداو مصطفے سے ملا وہ اُن بی کا جھتہ ہے اور کوئی وُ وسرااس میں شامل ہونے کا دعوید ارتبیں ہوسکتا اور مخصوص اِعز ازات کے بارے میں ہم بالوضاحت آئندہ اور اَق میں متعدد نا قابل تر دید شوامد پیش کریں گے۔انشاء الله العزیز،

#### جانب منزل

جیسا کہ ہم بالوضاحت عرض کر بچے ہیں کہ جناب حیدر کرّار رضی اللہ عنہ کا حرم محرّم کے اندر بیدا ہونا آپ کا اعزاز خاص ہے، اور یہ آپ کا ایسا خاصہ ہے ۔جس میں کوئی دوسرا خواہ کوئی بھی ہوشر یک نہیں اور نہ ہی اِس خصوصیّت کو تو ڑنے کا کسی کوئی حاصل ہے۔

مُحَدِّثِين كرام كعبة شريف كاندر پيدا هونے والے دُوس مخص

کے نام سے بھی متنق نہیں اور وہ عمر و بن حزام کی بجائے حکیم بن حزام بتاتے ہیں۔ جبکہ حضرت علی تو خود ہی کعبہ ہیں۔

#### على مثل كعبه

حضرت علی کرم اللہ وجہ لیکر یم سے روایت ہے، کدر سول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا اے علی اللہ تم کیجیشریف کی ماند ہو۔ جس کوآنا ہے تُم تہارے بیاس چل کر آئے تُم کوکسی کے بیاس چل کر جانے کی ضرورت خبین '۔

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم انت بمنزله كعبة توتى ولا تاتى.

﴿اسدالقابة في معرفة الصحابه مطبوعه بيروت جلد عها رم ﴾

خوارج ونواصب آگر جناب حیدرگرار کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ ہے روایات کو تو ڑنے مروڑ نے میں اپنی مہارت تامہ کا جوت فراہم کرتے ہیں تو بیان کا الگ مسئلہ ہے۔ اُن ہے ہم اِنشاء اللہ العزیز اُحسن طریقہ سے نیٹنا جانے ہیں اور ان کے ولائل کو تو ڑنے کے لئے ہمارے پاس جوجر بے ہیں وہ اُنہی کیلے مخصوص ہیں۔

اُن کیلے مخصوص حربوں میں ہے کوئی ایک حربہ نہ تو ہم اپنوں پر استعال کر سکتے ہیں۔اور نہ ہی ہمیں اِس کی مجال ہے۔ اِس کئے اُس فتم کے دلائل کا سہارالیا گیا ہے جواہلسنت وجماعت کے لئے قابل قبول مدن''۔ (انع) بحث کو بہیں پر ختم کرتے ہوئے ہم جناب حیدر کرار کی ولادت مبارکہ کے متعلق مزید وضاحت پیش کرتے ہیں۔

# پھلے کیا دیکھا ؟

جناب حَیدُ کرّار کی والدہ کی گواهی

جناب حيدر كرار رضى الله تعالى عنه كى والده كرمه جناب فاطمه بنت اسدار شادفر ماتی میں ۔ کہ میر ابیٹاعلیٰ میر بیٹی میں تھا۔ مرجعی نہ تو مجھے کی فتم كالقل يابو جمحسوس موااورنه عى وقت ولا دت اليى تكليف كا حساس موا\_ جيها كرورون كوعام طوريراس وقت من موتاب من خاند كعب كاطواف كر ربی تھی کہ اچا تک خفیف سادر دمحسوں ہوا اور میں (حرم محرم کے اعمر) بیٹھ گئی ، اور پیرعلی میری کودیس تھے اور کمابوں میں آتا ہے کہ جتاب فاطمہ بنت اسد حدر كراركي والدو كرمه في ارشا وفر مايا كه جب مير ابياعلي ميري گود میں آیا تواس کی آنگھیں بالکل بند تھیں ،اور دیر تک باد جود میری کوشش كة تكسين شكولنے بحے كمان مونے لكا كمثا كريہ مى كى تكسيل شد كول بحص إلى بات كى تخت يريشانى تقى اورجب ميس في الى بات كا تذكره ابوطالب تے كيا تو ده بھى پريشان نظرائے لگے ميں اپنے بچے كو أخما كرخانه كعبد وايس كمرآكئ تومس في ويكها كدميرابينا محد (صلى الله عليه وآله وملم) میرانت ظرے۔ میں نے بیٹے کا بتایا تو انہوں نے مسترت کا اظہار

فر مایا تو پھر میں نے بیہ کہتے ہوئے علیٰ کوان کی گود میں دے دیا کہ شائد اسکی آتھوں کی بینائی معدُ وم ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر نے کے گوگود میں لے لیا اور اس کے منہ میں ابنا گھاب وہن ڈال کر بیار سے چیکارا تو بیجے نے فوراا پی خوبصورت آتھیں کھول کرا ہے بھائی کے چرے پرگاڑ دیں اور مسکرانے لگا۔ میں بیر معاملاً دکھی کرمتھیررہ گئی۔

﴿اسدالعابة ص١٢)

ال واقعہ سے صاف طور پر واضح ہے، کہ جناب حیدر کرار دسی اللہ عنہ دنیا میں آئے کے بعدا پنی پہلی نگاہ سر کار دوعا کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے سواسی اور چیز پر ڈالنا گوارائی نہ کرتے تھے اور پیری جناب علی علیہ اسلام کا ایک مخصوص اعز از ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوسکتا۔

اُن کی صَائم ہے ولادت کی جگہ حرم کعبہ آئی کہ کھولی ہے ولادت کی جگہ حرم کعبہ آئیکہ کھولی ہے ولادت کی جگہ حرم کعبہ آئیکہ کھولی ہے تو چرہ مُحمّہ دیکھا

## پھلا اور آخری غسل

ملطان العاشقين أمير الهنت والدخواجه امير خسر ورحمة الله عليه فرمات بين كرايك وفعه معظم حضور خواجه نظام الله ين اولياء رضى الله تعالى عنه بيدا بوت تو الله تعالى عنه بيدا بوت تو الله تعالى عنه بيدا بوت تو جناب رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي وه بين وي على تاكرآب اب وسب مبارك سي شل دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسب مبارك سي شل دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آله عليه وآله وسلم في آله وسب مبارك سي شل دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آله عليه و آله وسلم في آله عليه و آله وسلم في الله عليه و آله وسلم في آله وسلم في الله عليه و آله وسلم في آله وسلم في الله عليه و آله وسلم في الله عليه و آله وسلم في الله و الله

عنسل دیا اور جناب علی کرم الله وجهه الکریم کوحضرت ابوطالب کی گود میں دیکررونے گئے۔

جناب ابوطالب نے عرض کیا اس خوشی کے موقع پرآنسو کیسے؟ تورسول الله صلّی الله عَلَیْهُ وَآلِهِ وَسلّم نے فرمایا چیا جان علی کو پہلانسل میں نے دیا ہے مگر مجھکو آخری عنسل بیدے گا۔

﴿اقضن الفوائد مترجم حصبه اول ص ۴٠ ﴿ اقضن الفوائد مترجم حصبه اول ص ۴٠ ﴿ ملفوظات كرامي حضرت خواجه نظام الدين مرتبه حضرت خواجه امير خسرو ﴾

#### القابات حيدر كراز

مولائ كائنات إمام الاتمه شلطان الاولياء أمير المؤمنين سيدتا حيدركرار حفرت على عليه السلام كالقابات كاحفروا حاطه كرنا ناممكنات ہای طرح آپ کی بے شار کنیس میں بن میں سے آپ کو گنیت اُلُورَاب ليه حديبندهي كيونكه ايك دفعه آپ مُنجد نبوي كے تجے عن ميں نگي بشت اس حالت میں لینے ہوئے تھے کہ آپ کی بشت مبارک گرد آلود تھی آپ غنودگی کے عالم میں منے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آورى بوگئا آپ في آپ كي پُشت رِمِنى كاتبدد كيوكرفرمايا قدم يااما تواب أس دن سے آپ يمي گنيت يكارے جانے يرب حد خوش ہوتے تے ۔لفظ اُلُوٹراب کے معانی کے متعلق صُوفیائے کرام نے جو اسرار ظاہر فرمائے بیں اُن کی تفصیل اور بیالفاظ تا جدار انبیاء صلی الله علیه وآله وسلم نے آپ کوکس ضمن میں ارشاد فرمائے وی تشریح انشاء اللہ العزیز آئندہ اوراق میں پیش کی جائے گی یہاں صرف آپ کے مشہور ومتند القابات کی مختر

نشاند ہی گی جاتی ہے۔جوآپ کو وقافو قاحضورا مام الابنیا علی الله علیہ وآلیہ وسلم اوربعض مُقتدر صحابه كرام كى طرف سے دئے گئے۔

أبوالحسن سن ابو الحسين سندابوالحسين ابوالسبطين ..... ابوالرحانتين ..... دوالقرنين صاحب ذوالفقار ..... شيخ المهاجرين والنصار حيدار كرار السنسة فسيم النجنة والنسار يعسوب الدين ..... يعسوب المؤمنين امام المتقين ..... ولى المؤمنين ..... ولى المتقين سياد المسلمين .....قائد الغرلمحجلين صالح المؤمنين .... سيدالمؤمنين قاتىل الكفارو المشركين ....قاتل الناكشين الحاشروالقاسطين ....سسسسيدالرَّكعين اول المصلين .....شيخ المهاجرين سيــاد الــُــاصـحيــن ..... العالم ..... ولي المؤمنين راية المهتدين سير نورالمطيعين امنام العنادليين .....وينت العارفين دفع النَّاكشين .....ي وضع القاسطين قساتىل المسارقين ومع المبارقين .... اوّل الـ مُسلمين اول المؤمنيان العاقب.... وصئى رسول

سيدالساجلين

اخسى رسول .... زوج بعول .... لينع مسلول قاضى دين رمول ..... صاحب رمول نفس رسول ..... وزير رسول ....حيب رسول رفيق رسول ..... علمبردار رسول، محب رسول عسليفة رمسول ..... تسامسررسول محبوب رسول .... الصّفى .... أَصَـدُ اللّه وجهـة الله .... يَداللّه .... حُجَّة الله .... نُوراللّه ولى الله ..... مموس في ذات الله ..... محب الله اوف ابعهد اللَّه .... مَع اللَّه .... مَيف اللَّه لا حش في ذات الله .... النَّاصح .... المؤمن السَّاقي .... المُرتضى .... الحبيب .... الفاتح خاصف النبمل .....باب مدينة العلم باب دارالحكمة ..... ميدالعرب صديق الاكبر .... فاروق اعظم .... باب الحطة خيرالبشر .... ذابة الجنة .... امير المؤمنين امير النحل ..... كوكب الصبح في اهل الدنيا راية المهلى .... امام الاولياء .... مثل عيسى مشل هارون .....ولي في الدنيا والانخر صاحب الوء ---- بيضته البلد --- لحودالنهي

ايليساء ..... ذوالبسرقة ..... قدرآن نساطق المهدى .... كاشرالاصنام .... الصديق المؤلا الطاهر .... الهادى .... الولى .... المؤلا الشاهد .... الصادق .... الشهيد ... الراكع الساجد .... العابد .... الزاهد .... الناصر الساجد .... الناصر الساجد .... الناصر الساجد .... الناصر الساجد .... الساحد المال

### شان حيدر بزبان حيدر

یوں تو جناب علی علیہ السلام کے سینکڑوں خطابات اُلیے ہیں جن میں آپ نے آئی ذات والا صفات کا تعارف اِنتہا کی خصوصی ضرورت کے وقت کرایا ہے۔ یہ سب کلام آپ کے خطبات کے شمن میں آئیگا۔ یہاں صرف مضمون کی مناسبت ہے آپ کے ارشادات کا ایک حصہ ہدیج قار کین

إمام كمال الدين ابي سالم محمد بن طلح حلى شافعي رحمته الله عليه ابني مناقب كي كتاب الدُّرامُ على مين قرمات بين كه ايك مرتبه حضرت على كرم الله وجهد الكريم في ايك عظيم خطبه ارشا وفر ما يا توايك محض سويد بن نوفل بلالى في وجهد الكريم في ايك عظيم خطبه ارشا وفر ما يا توايك محض سويد بن نوفل بلالى في أنه مي كارم فرمار به بين آپ أن كوجانت بهي بين؟

توجناب حيدر كراررضى الله تعالىء نه غضبناك بهو محتة اورأس كومتوّجه

كرك فرمايا!

جھوکورونے والیاں روئیں بیٹیں اورتم پرمصائب کا نزول ہو'اک بردل کے بیٹے بیت توڑنے والے اور جھٹلانے والے خبیث عنقریب طویل عرصہ ختم ہوجائے گا اور تم کوغول بیابانی ہلاک کردیں گے اور پھر آپ نے ایپ متعلق بیکلمات ارشادفر مائے۔

وومين رازون كاراز مول،

مين أنوار كادر خت مول

میں آسانوں کارہنماہوں، میں مستجات کا نیس ہوں،

میں میکائیل کاصفی ہوں ،

میں بادشاہوں کا قائد ہون،

مِن آسانون كاشهباز مون،

میں صراحت کا تخت ہوں ،

میں کوح کی حفاظت کرنے والا ہوں،

میں تاریکی کا قطب ہوں،

مل بيت معمور جول،

میں باولوں کا اُبرنیساں ہوں،

می غیاب کانور ہوں،

میں کو حول کی حفاظت کرنے والا ہول، میں جج کی کشتی ہول، میں جج کی جُنّت ہول،

میں مخلوق کی اِصلاح کرنے والا ہوں،

میں حقائق کوقائم کرنے والا ہوں، میں تاویل کو بیان کرنے والا ہوں،

میں انجیل کامفسر ہوں،

هي كساء والول كا پانچوال مول،

مين شاء كے لئے تبسيان ہوا،

مِن ٱلفت والول كى ٱلفت مول،

میں اعراف والوں سے ایک ہوں،

میں بر ابراہیم ہوں،

میں اُرُدہائے کلیم ہوں،

مين و لى الاولياء بهون، ر

میں آنبیاء کا دارث ہوں ، میں زبور کا نغمہ ہوں ،

میں غفور کا پُردہ ہوں، میں جلیل کی صفوۃ ہوں، میں انجیل کا ایلیاء ہوں، میں شدید القوی ہوں، میں حالی لواء ہوں،

میں محشر کا إمام ہوں ،

ين ساقى كوثر بول،

میں قاسم جناں اور نارتقشیم کرنے والا ہوں، میں دین کا باشاہ ہوں ،

مين امام المُثقين مول،

ين وارث عنار مول،

يل كرورول كايد دكار جول،

میں كفارى جرأ كھاڑنے والا ہول،

ين نيك إمامون كاباب مون،

ين دروازه أكمارت والا بول،

میں گروہوں کو مُتفّر ق کرنے والا ہوں ،

ميں قيمتی جو ہر ہوں،

ميل باب مديينهول،

يل مفتر براين بول،

میں ظاہر طور پر مشکلات کو آل کرنے والا ہوں،

میں نون والقلم ہوں، ميں تاريكي كاجراغ ہوں، مين منى كاسوال مون، مين مدورح ال أتي مون، مين بنياد عظيم مول، مين صراط متنقيم مول، میں اُصداف کاموتی ہوں، مين قاف كايبار بور، مين تروف كاراز مول، مین ظروف کانور ہوں، مں جبل رائح ہوں، میں بلند پر چم ہوں، میں غیبوں کی کنجی ہوں، مي دِلول كاجراع مول،

یں دِلوں کا چراح ہوں، میں نور ارواح ہوں، میں مرر حملہ آور ہونے والاسوار ہول،

میں مددگاروں کی مدد ہوں، میں نگی تکوار ہوں، مین مقتول شهید بون،

مِن قُر آن جمع كرنے والا مول،

میں بیان کی دیوار ہوں، میں براد رِرسول ہوں،

ميں زوج بتول ہوں،

میں إسلام كاستون ہول،

مين كامرالاصنام بون،

میں صاحبِ اذن ہوں، میں جن کا قاتل ہوں،

مين صالح المؤمنين مول،

مين فلاح يانے والوں كاإمام بول،

میں سخاوت کرنے والوں کا امام ہوں،

میں اسرار نبوّت کی کان ہوں،

میں اولین کی خبروں سے آگاہ کرنے والا ہوں،

میں آخرین کو پیش آنے والے وقائع کی خبر دینے والا ہُوں، میں قُطب الاقطاب ہون،

مِن صبيب الأحباب بون،

میں مہدی عصر ہوں ،

میں عیشی زمان ہوں ،

خُدا کی قشم میں وجہداللہ ہُوں، خدا کی قشم میں اُسدُ اللہ ہُوں،

مين سيّد العرّب مون،

میں مصیبتوں کورور کرنے والا ہوں،

میں دہ ہوں جے لافتی کہا گیاہے،

میں وہ ہول جے رسول خداصلی الله علیه وآليه وسلم نے فرمايا ہے

تو مجھے کیے ہے جیسے موتی کے لئے ہارون ،

میں بنوغالب کاشیر ہوں،

مين على ابن طالب بُون"

متن ملاحظه كرس!

فقال ياامبر المؤمنين انت حاضر لما ذكرت وعالم به ؟فالتفت اليه بعين الغضب وقال له ثكلتك الثواكل ونزلت بك النوازل ،

ياابن الحيان الخيائث والمكذب الناكث

الطول ويغليك والغول،

انيا لاسوار ،انياشجرةالانوار ،انا دليل السماوات ،انيا انيسس المسبحات ،انا خليل

جبرائيل الناصفي مكائيل الاقائد الاملاك والمستندل الافلاك والمسرير الصراح والا حفيظ الالواح انساقطب البديجور انابيت . المعمور ،انامزن السحائب ، انانور الغياهب انافلك الحجج اناحجة الحجج انامسددالخلائق انانحقق الحقائق اناماؤل التاويل النامقسر الأنجيل الناخامس الكساء وانساتيسان النسباء والبالفتية الأيلاف البارجال الاعراف اناسر ابراهيم انالعبان لكليم اناولي الاوليساء ،انسا ورثة السنبيساء، انسااورياللذبور ،اناحجاب الغفور، أناصفوة الجليا ،اناايلياء الانجيل اناشديدالقوى ءانا حامل اللواء اناامام المحشر الاساقي الكوثر االاقسيم الجنان أناشاطو النيوان الايعسوب الدين النامام المتقين ، اناوارث المختار ، انا ظهير الاظهار ، انا مبيدالكفرة، أنا أبو الائمة البررة ، أناقالع الباب ، المفرق الاحراب الاالجوهرة الثمينة الناباب المدينة انامفسر البينات انامبين المشكلات اناالنون والقلم ءانامصباح الظلم ءاناسؤال متي انام مدوح هل اتى اناالنباء العظيم اناصواط

المستقيم ،انالؤ لؤ الاصداف،اناجيل قاف الناسر الحروف النانورالظروف النالجيل الراسخ ،اناعلم الشامخ، انامفتاح الغيوب ءانيا مصباح القلوب، انانورالا رواح،اناروج الاشباح النافارس الكرار النانصرة الانصار اناالسيف المسلول ،اناشهيدالمقتول ،اناجامع القرآن ،انابنيان البيان ،اناشفيق الرسول ،انابعل البتول الساعمودالاسلام انا مكسر الاصنام الناصاحب الأذن الناقاتل البعن الناصالح المؤمنين، أنا أمام المفلحين ،اناامام أرباب الفتوة، انااسرار النبوة ،انا المطلع اخبار الاولين ، انباالمخبر عن وقائع الآخرين اناقطب الاقطاب الاحبيب الاحباب، المهدالاو ان الاعبسي الزمان ،اناوالله وجه الله ،اناوالله اسد الله ، الناسية العرب، اناكاشف الكرب ، اناالذي قيل في حقة لافتي الاعلى ،اناالذي قال في شانةانت منى بمنزلة هارون من موسى الاليث بني غالب اناعلی بن ابی طالب

<sup>﴿</sup>قال فصاح السائل صبيحة عظيمة وخرمتيا الدرالمنظم ﴿مؤلفه علامه كمال الدين شافعي مع ينابيع المودة جلد دوم ٢٠٧٠/٠٠﴾

تاجدار ہل اتی شیرخُداحضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی زبان فیض ترجمان سے ہی جب ان کا اپنا پہ تعارف سنا تو سوال کرنے والے نے بلند آواز سے چیخ ماری اور مرگیا۔

## اسم گرا می

معترروایات کے مطابق آپ کے ابتدائی اسائے گرامی ہے ہیں اسد حدر بھی میں بہلانام اسد آپ کی والدہ کر مہ جناب فاطمہ بنت اسد نے رکھا تھا جس کے متعلق مشہورروایت رہے کہ جب حضرت ابوطالب نے ان سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہوتو آپ نے کہا کہ بیس نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا ہے ۔ تو جناب ابوطالب نے فرمایا کہ بیس کا نام علی نام پر اسد رکھا ہے ۔ تو جناب ابوطالب نے فرمایا کہ بیس اس کا نام علی رکھتا ہوں' اس روایت کی تفصیل ''اسم علی'' کی بحث میں ملاحظ فرما کیں ۔

آپ کا دُومرا نام حیدر بھی آپ کی والدہ ماجدہ میں نے رکھا ہے ، جس کا اظہار آپ نے فرقوہ فیبر میں اپنے حریف مرحب کے سامنے بایں ، جس کا اظہار آپ نے فرقوہ فیبر میں اپنے حریف مرحب کے سامنے بایں الفاظ کیا۔

انا الذی سمتنی امی حیدرة ضرغام اجام ولیث قسورة ترجمه: میل وهمخض ہول کہ میری مال نے

میرانام شیررگها،اور میں وہ شیر ہوں جو چیر مچاڑ کررکھ

يتاج-

پنگھوڑیے ھی میں زوریدالّلمی

اس نام کے رکھنے کی وجہ کتابوں میں اس طرح مرقوم ہے کہ جناب حیدرکرار رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پنگھوڑ ہے ہی میں تھے آپکی والدہ آپ کے یاس موجود نہیں تھیں کہ ایک سانپ نے آپ کو ڈسنا جا ہا کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند نے ایک تھلونے کی طرح اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور اتنی زبروست قوت سے دبایا کرسانی نے ہاتھ ہی میں دم توڑ دیا، جب آپ کی والدہ ماجدہ والیس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کیلے ہوئے سانپ کودیکھا تؤ فر ما یا کہ بیر ابچے ' حیدر' لینی شیر ہے۔ عالم شیر خوارگی میں جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کے زور پدللنی کے اس مظاہرہ کے بعد کون انہیں ایک عام بچہ سبحضے کی جسارت کرسکتا ہے۔ بہر حال اس واقع کا عربی متن ملاحظ "فسيمته امه حيدرة لان عليا كان رفيعا وهو في البيت وحده وكبانت اممه خما رجة في بعض المحاجات وكان منزلهم لجنب جبل مكة فنزلت حية وهمت لقعل على ، قمديدة واحد الحية وامسكها فماتت في يده فدخلت امه ورات الحية مقتولة في يده فقالت حياك الله يا حيدره لذالك سمى حيدر ه"

<sup>﴿</sup> مناقب الاصحاب بحواله ارجح المطالب ص ١١) ﴿ الشَّيْخِ الأسلام تجم الذين السِّتلاني﴾

آپ کے تیسرے اسم گرای کے متعلق صاحب تغییر شینی ملائھیں او اعظامات نے زوضۃ الشہداء میں جوتح ریفر مایا ہے اس کا اُردوتر جمد ہیہ ہے کہ حضرت ابوطالب نے جب اپنی زُوجہ محتر مدسے پُوچھا کہ بچے کا نام کیار کھا ہے تو اُنہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر 'اسد' رکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہمارے جداعلی قصی کے نام پر زید ہوگا (قصی جو خاندان بنو ہاشم کے جداعلی ہیں کا نام زیدتھا)

ابھی یہ گفتگوہو،ی رہی تھی کہ تاجدار دوعالم حضرت محرم مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم بھی تشریف لے آئے اوراستفسار فرمایا کہ کیا معا ملہ ہے ، تو جناب ابوطالب نے عرض کی کہ آپ کی چی بچی ان 'اسد' اور میں ' زید' جناب ابوطالب نے عرض کی کہ آپ کی چی بچی کانام 'اسد' اور میں ' زید' رکھنا چا ہتا ہوں اس اختلاف پر مطلع ہو کر جناب رسول کریم عکی اُم سنتے والسلام نے ارشا دفر مایا کہ ' میں اسکانام ' علی' رکھنا چا ہتا ہوں' علی نام سنتے ہی آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسدرضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ' خدا کی تم میں نے ایک روز ہا تف کو یہ ندا کرتے سُنا تھا کہ جو پیچنہاری گود میں کو تنم میں نے ایک روز ہا تف کو یہ ندا کرتے سُنا تھا کہ جو پیچنہاری گود میں آپ کا نام علی رکھنا۔

﴿روضة الشهداء ص١١٠

ایک روایت میں ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم اس وُنیا میں تشریف لائے توجناب ابوطالبؓ نے غلاف کعبہ کوتھام کر بارگاہ رب العزّت میں عرض کی کہ اے شب تاریک اور ورخشاں مئے گے مالک مجھ پ اس بچکانام القافرها، ایمی جناب ابوطالب اپی اس التجاسے فارغ بی اُور خصے کے کہ سروش غیبی کی ندا آئی، کہ آسان پراس کا نام دعلی "ہوادوہ دالعلیٰ" سے جو فقد اوند قد ون کا بلند سر جبہ اور عظمت و بزرگی والا اسم گرامی مستق ہے سے شتق ہے تمام و نیائے ہست و بود میں سب سے پہلے صرف آپ کا اسم مبارک بی دعلی "بیعی عالی مرتبت اور علوشان والا رکھا گیا ہے جیسا کہ تاجدارا نبیاء سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا تا جدارا نبیاء سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا تہ سے پہلے کسی کا نام بھی محمد یا احمد نبین تھا۔

كان فاسم "على "حين يظهر في حياة الجاهلية وحين يدخل في مجال الحياة اللنبوية ويضاف الى النبي "محمد" لا ينظر بينهما ناظر من تلك الجهة الاوجد بينهما قرابة قريبة و دلالة دالة على الهما من معدن متخير ممسوس بأ لطاف الله محقوف برحماته

﴿ينابيع المودة ١٩٢١)

بہرحال بدایک واضح ترین حقیقت ہے کہ ندتو تاجدار رسالت سے پہلے کسی کانام محلی تھا۔ پہلے کسی کانام محمر تھااور نہ ہی تاجدار ولائت سے پہلے کسی کانام علی تھا۔ ندکورہ بالا واقع حضرت ابوطالب تھے اشعار سے بھی واضح ہوتا ہے۔ جنہیں متعدّد سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ یداشعار ہم کسی دُوسرے موقع

بِنْقُلُ كُرِينِ كِيرِ

هذا ويحدث المؤرخون ان ابا عطالب كان غائبا حين ولو له هذا الغلام وان امه سمته اسد "فلمارجع لم يرض له اسم "امد "وسماه علياً.

﴿يِنَابِيمِ الْمُودَةِ ١٩٢٨﴾



# ENDENCY I

#### اسم على عليه السلام

حضرت سیّرعلی بن شہاب ہمدانی جو مُقدّد اُولیاء کبار میں سے ہیں اور جن کا ذکر و گریڈ کرہ نگارول کے علاوہ عاشق مُصطفے علیّا مہ عبدالرحمٰن جامی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب '' نعجات الانس'' میں نہا ئت احرّام سے کرتے ہوئے آپ کے شرف و کمالات وولائت پر مہر تقد این فرئت کی ہے۔ اپنی عظیم تالیف مبارک ''مودۃ فی القربا'' میں جناب حیدر کرّاد علیہ السّلام کا نام ' علی الیف مبارک ' مودۃ فی القربا'' میں جناب حیدر کرّاد علیہ السّلام کا نام ' علی '' رکھنے کے بارے میں درج ذیل عجیب روایت بیان فرماتے ہیں کہ ،

حفرت عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عند روایت بیان فرماتے بین که جب فاطمه بنت اسد صلوة الله علیما کی گود مبارک بین علی گرم الله وجهدالکریم تشریف لائے تو آپ نے تو مولود کا نام اپنے باپ کے نام پر الله الربطا مندی نه فرمایا "نام پراظها درضا مندی نه فرمایا "اسد" رکھا کیکن حضرت ابوطالب شنے اس نام پراظها درضا مندی نه فرمایا اورانی زوجه محرّمه جناب فاطمه بنت اسلا کوارشا وفرمایا که بم آئ شب اس بی اور خالق آسان سے دُعاکریں کہ وہ بمیں اس بی اللہ علی ابوقیس پر بسرکریں اور خالق آسان سے دُعاکریں کہ وہ بمیں اس بی بی اللہ علی مطافر مائے۔

چنانچە دونوں مقدّ س ستیاں سرشام ہی کو وابوتبیس پرتشریف لے

كئين اورالله تعالى ك حضور مين مصروف وعاموكئين -

جناب الوطالب فے بارگاہ ایر دی میں دُعاکے لئے منظوم قطعہ کہا!

اے اس تاریکی اور درخشندہ روشن کے
معلم جمیر است فرم اس کر گر حکم سرکان میں ا

پروروگار جمیں اپنے فیصلہ کئے گئے تھم سے آگا ہی عطا فرما کہ ہم اس بچے کا کیانا م رکھیں ؟

چنانچہ اچا تک ہی آسان سے ایک جھنکار کی صدا بلند ہوئی جناب ابوطالب نے اپنی نگاہوں کواو پراٹھایا تو دیکھا کہ ذر برجد کی ایک سبر ختی ہے۔ جس برچار سطور مرقوم بیں 'جناب ابوطالب نے اس مختی کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پھر مضبوطی سے اپنے سین تراطیر سے لگالیا۔ اس مختی پر رقم شدہ سطور کامفہوم ہے ہے کہ:۔

> ''میں نے تم کو پا کیزہ طیب وطاہراور برگزیدہ فرزندِار جمند سے مختص فرمایا ہے اس کا نام نامی اوراسم گرامی''اللہ تعالی قاہر علیٰ نے''علیٰ' رکھا ہے جوعلی سے شتق ہے''

جناب ابوطالب نے بیتح ریر دیکھی تو انتہائی مُسرّت اور شاد مانی کا اظہار فرمایا اور اظہار تشکّر واطمینان کے لئے اللہ تبارک وتعالی کے حضور سجدے میں گرگئے۔ چردس اُونٹ وزع کر کے عقیقہ کی رسم اداکی گئی ،اور وہ حختی بیت اللہ شریف میں لئکا دی گئی۔ جس کیوجہ سے بنوہاشم دُومرے قریش

پر نخر ومہات فرمات تھے حتی کہ جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کوشہید کرکے انبدام کعبہ کیا تو وہ ختی بھی غائب ہوگی۔ متن ملاحظ فرمائیں!

عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال لماولدت فاطمة بنت اسد عليا سمه باسم ابيه اسد ولم يوض ابوطالب بهذا لا سم فقال هلم حتى تعلوا اباقبيس ليلاوند عم خالق الخضراء فلعله ينباني اسمه في اسمه امسيا حرجاء وصعدا اباقبيس و داعيالله تعالى فانشاء ابوطالب شعراء

يارب العسق الدجي والفلق المتبلع المفي

بين لناعن امرك المقضى لذالك الصبى لذالك الصبى فاداخشخشة من السماء فرفع ابوطالب طرفه فاذا الوح مثل زبر جد خضرفها اربعة اسطر فاحده بكتابديه وضمه الى صدره ضما شديد افاذامكتوب

صحصت بالولد الزكى والطاهر المنتخب الرضى والطاهر المنتخب الرضى واسمه من قاهر العلى عملى اشتسق من العلى عملى اشتسق من العلى فصرا ابو طالب سرور أعظيما وحرساجد الله تبارك وتعالى وعق بعشوة من الابل وكان اللوح معلقا في بيت الحرام يفتحر به بنو هاشم على قريش حتى غاب زمان قتال الحجاج ابن الزبير.

> ای فان ام علی کرم الله و جهه سمته اسد ابا سم ابیها و کان ابره ابو طالب غا نبا ، فلما قدم کره دالک و سماه علیا.

<sup>﴿</sup> سيرت حلبيه جلد دوم ص ١٠٥ عرياض النظره المناقب العشرة جلد ٢ ص ١٠٥)

جناب علی کرم الله و چه الکریم کانام علی جناب ابوطالب نے رکھاتھا کیونکہ آپ کی فیرموجودگی میں آپ کی ڈوج محترت فاظمہ بنت اسلانے اپنے باپ کی ڈوج محترت فاظمہ بنت اسلانے اپنے باپ کے نام پر 'اسلا' نام رکھاتھا۔ لیکن جب حضرت ابوطالب کو بتایا گیا تو آپ نے انکار کردیا اور فرمایا اس

جناب خیدر کرار رضی الله تعالی عند کا نام "علی" رکھنے کے متعلق درست روایت یہی ہے کہ بینام خُود تاجدار انبیاء سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے شجو بر فر مایا تھا۔ اور بیان روایات سے متعارض بھی نہیں جن میں ہے کہ آپ کانام آپ کے والدین کوالقا کیا گیا تھا" کیونکہ سرکار دوعالم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں "علی" نام رکھنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے مصرف میہ کہ فورا قبول کرلیا بلکہ بتایا کہ ہم بر بھی یہی نام القاء کیا گیا ہے۔

بہر عال دیگر سیرت نگاروں کی ہمنوائی میں عبدالکریم تطیب بھی اپنی کتاب''بقیۃ البنوۃ وخاتم الخلافۃ'' میں بالوضاحت اس موضوع پر یوں رقمطراز ہے۔

اور اسم دوعلی اسم محمد (صلی الله علیه وآله وسلم ) ہے معافے کی صورت میں ملا ہوا ہے اور ال دوخاص اسائے کریمین میں ایک خاص ربط باہمی ہے اور جس طرح حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه وآلہ وسلم کا اسم گرامی

مرقع حسن ولطافت ہے اور آپ سے پہلے کی شخص نے اپنے بچکانام ' مھر' مہیں رکھا ای طرح علی کرم اللہ وجہ الکریم کانام ' علی' پیکرخسن ولطافت ہے اور آپ سے پہلے کی شخص کانام علی تہیں تھا۔ تاریخ عرب میں بھی آپ سے پہلے کی کانام علی تہیں تھا۔ تاریخ عرب میں بھی آپ سے پہلے کی کانام علی تہیں تھا۔ سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار کانام اس لئے علی تجویز فرمایا کہ جناب علی علیہ السلام نبوت کی خوشبوا ور رسالت کی برقبار تجلیات سے ایک بخل تھے۔ خوشبوا ور رسالت کی برقبار تجلیات سے ایک بخل تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نومولو و کے رُخ انور کو و کے ماش بندوں میں اعلی ترین مقام کا ویکھا تو جان لیا کہ بید بچہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں اعلی ترین مقام کا حال اور بھینی طور پر اسلام میں اعلی و بلندمقام پر فائز ہوگا'۔

اور حفزت محم مصطفی صلّی الله علیه وآله وسلّم نے ہی اینے چیاجان حضرت ابوطالب اوران کی زوجہ محرّ مدکونومولو د کا اسم گرامی ' علی' رکھنے کا مشورہ مرحمت فرمایا ہے۔

اور مزید لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقد س سے پُوری حیات طیبہ میں خلاف اِسلام کوئی واقعہ نہ تو ظاہر میں اور نہ ہی باطن میں سرز دہوا۔ خواہ وہ ووراسلام سے پہلے کا ہویا اسلام آنے کے بعد کا گویا آپ قبل اُزز مانہ اسلام مسلمان ہی تھے۔

> واسم على بلتقى مع اسم" محمد "لقاء الحاء و معيانقة " قياسم على "لم يكن مما تتسمى

بهالعرب في جاهليتها ،ولم يحفظ التاريخ البجياهيلي من تسبعي به قبل صاحبه "على ابن طالب "كان كا سم "محمد " في لطفه وحسنه. ان احتيا رهـ ذا الاسم "لعلى" كان نفحة من نفحات النبوة ولمحة من لمهاتها حين نظر محمد الى وجه هذا الوليد وقع في نفسه انه في الاعلين من عباد الله وان جدير باء ن يكون في المقام الأعلى في الاسلام اما على كرم الله وجهه، فكانت حياته في الجاهلية والإسلام على سواء لم يغير منه الاسلام شيئا في ظاهرا وساطئن اذول مسلما قبل الاسلام فلعل "محمد" هو الذي احتيار لا بن عمد الوليد هذا الامسم وأنشأر علني عبمه و زوج عمه ان يستموا وليدهميه

﴿ وَقِيَّةُ النَّهِ وَهَا مَا الْحَلَّافَةُ مَطَّبُوعَهُ بِيرُونَ مَنْ ١٩١١

ان کے علاوہ بھی فاضل مصنف نے ''اسم علی'' کے متعلق نہائت کارآ مداور خوبصورت توجیہات پیش کی ہیں جنہیں طوالت کی وجہ سے قلم انداز کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ پیش ازیں دیگر متحدّد گتب سیر کے خوالہ جات سے وضاحت کی جانچی ہے۔

یہاں ہم قارئین کی معلومات میں اضافہ کے لئے پیوضاحت کر

دينا بهى ضروري مجهة بين كه عبدالكريم خطيب صاحب جناب على عليه السلام کے اسم پاک کی حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی ہے رفاقت اور دونوں اسائے مقدسہ کی رفعت وعظمت کے متعلق اپنے اِس حسین استدلال کے بعد جو بات سامنے لائے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بے کل ہے بلکہ خلاف وأقعهونے كے ساتھ ساتھ ان كے طبعی خلجان كى بھی منہ بولتی تصویر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عالی ہیعان علی ہے وعلی کے اسمین کر مین کی اس موافقت اورحضرت علی علیه اکسلام کی اس شان پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ اس مِن عَلَى الريار الله موافقت كوا ساني المرقرار ديت بين، اور ال وضعی حدیث کونبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) ہے منسوب کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا" کہ محص کو اور علی کونورے پیدا فرمایا گیا ہے اور ہمارانور تخلیق آدم ہو دو ہزارسال قبل عرش کی دا ہی طرف موجود تھا پھراللہ تعالی نے آدم عليه السلام كوپيدا فرمايا اور بهارا نُورلوگون كي صليون مين نتقل بهوتار ماحتي كه صلب عبدالمطلب ميں جاگزين ہوا۔ پھر ہمارے ناموں کو اللہ تعالی کے اساء ہے مشتق کیا گیا۔

منتن ملاحظه كرين!

ولهذا التوافق بين هذين الاسمين الكريقين ،

محمد وعلى ولقائهما ماقبل ان تتداولهما العرب وتتعامل بهمة نظر بعض الغلاة من شيعة على على على في هذا وعدده شها دة على فضل على ولم يكتفو ا بهذا ، بل جعلو ا هذا التو الحق امراسما ويا ، قو ضعو الذلك خديثا نسبوه الى النبى "خلقت انا وعلى من نور ، وكنا على يمين العرش قبل ان يخلق آدم بالفي عام ، قم خلق الله آدم فانتقلنا في اصلاب الرجال ثم جعلنا في صلب عبدا لمطلب ، ثم شق اسما عنا من اسمه فا الله محمود ، وانا محمد ، والله الاعلى ، وعلى الله المحمود ، وانا محمد ، والله الاعلى ، وعلى

﴿على ابن ابى طالب عبد الكريم خطيب مطبوعه بيروت ص ٩٢٠

### على نور نھيں ؟

خطیب صاحب مندرجہ بالامضمون کی حدیث کوغالی شیوں کی من گفرنت اور وضعی قرار دریئے کے لیے جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ ابن تئمیہ کے خصوصی خوشہ چین اور امام الو ہا بیرقاضی شوکانی کی تعلیقات کی بیرعبارت

> قال الشوكاني في تبعليقه على هذا لحديث "وهو موضوع"وضعه جعفر بن احمد

بن على بن ليان وكان رافضا وصاعا "

﴿ على لبن ابي طالب بعية النبوت وخاتم خلافت من او مطبوعه بيروت ﴾

﴿مؤلفة عبد الكريم الخطيب ﴾

اوروہ موضوع ہے اسے جعفر بن احمد بن علی بن بیان نے وضع کیا ہے اور 'وہ حدیثیں وضع کرنے والا رافضی تھا۔''

## کیا یہ حدیث وضعی ھے ؟

اس سلسله میں ہم گذشتہ اوراق میں جناب رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حید رکز اررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نمیارک کے متعلق موسطین 'اورزُ ہمتہ المجالس کے دوحوالے ہدیئہ قار مین کر چکے ہیں حدال موسوں کرا ہم میں کہ دیا ہم میں کہ دیا ہم میں کہ دیا ہم دیا ہ

جواہل محبّت کے لئے ہمرصورت کافی ہیں مگر جناب 'عبدالکریم خطیب '' کے ڈبنی خلجان کے دورکرنے اور عوام الناس کی معلومات میں اضافہ کرنے سریقش نظر مزیا جناحوال استعمل میں پیش کریا ہے ہوں

کے بیش نظر مزید چند حوالے اس من میں بیش کئے جاتے ہیں۔

مشہور محدث اور فقیہ علامہ محب طبری رحمتہ اللہ علیہ اپنی لا جواب تصنیف لطیف ' دریاض النظرہ فی مناقب العشر ، مبشرہ' میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خصائص کے باب میں امام احمہ بن طبل کی کتاب اللہ وجہہ الکریم کے خصائص کے باب میں امام احمہ بن طبل کی کتاب اللہ اللہ عبدیث نقل کرتے ہیں کہ

عن سلمان قال صمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول كنت انا و على تورا . بين يمدى الله قعالى قبل ان يخلق آدم باربعة

عشرالف عام فيلما خلق الله آدم قيم ذالك النور جزاين فجزانا وجزعلي

فريا ص النظرة جلد نوم ص ٢١٤٠٠ فخرجه احمد في المناقب ﴾

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عند فے روایت بیان کی ہے کہ

میں نے رسول الله سلی الله علیه وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ!

ودمین اور علی تخلیق آدم علیدالسلام سے چودہ

ہزار برس پہلے ایک تو رکی صورت میں اللہ تبارک وتعالی کے حضور میں موجود اتھے پھر جب اللہ تعالی

يْدَ آدم عليه السلام كوبيدا فريايا قوان تُوركودوا جزأين

تقسيم فرمايا چنانچه ايک جزيمن اودايک جزيملي کرم الله

ور یاض النظر ہو کی اس حدیث کے علاوہ مفتی اعظم فشط طند سید سلمان حفی قندوری رحت اللہ علیہ اپنی مشہور زیانہ کماب ''الینائیج النودہ'' میں اس روایت سے ملتی جلتی حدیث متعدد کتب اجا دیث ومناقب سے نقل

فرماتے بین

آپ نے اس پہلی روایت کو ابوالحن علی بن محمد المعروف ابن مخان کی واسطی شافعی کی دستماک المنا فیا المنا فی اور علامة ویلنی کی مشہور در مافتہ

كتاب' الفروول' سے فقل كرتے ہوئے لكھاہے كہ وہ سند كے ساتھ نقل

كرتين كه!

رو معرف الله علیه والد علیه والد الله علیه والد و الله والله و الله و

اخرج ابو الحسن على بن محمد المعروف بابن المغازلي الواسطى الشافعي في كتابه المناقب بسنده عن سلمان الفارسي قال سمعت حييسي محيد (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول كنت انا وعلى نورا يين بدى الله عزوجل يسبح الله دالك النور ويقدسه قبل ان يخلق آدم باربعة عشرة الف عام فلما خلق آدم اودع فإلك النور في صلبه فلم يزل انا وعلى اودع فإلك النور في صلبه فلم يزل انا وعلى

ففي انبوة وعلى الامامة .

﴿ اَيْضَا الديليي أَحْرِج هَذَا الحديث في كتابه "الفردوس" "عن سلمّان" > ﴿ "البِنا بِيعِ المُودة "جلد أول ص ١٠﴾

علامة سلمان حفى فتدوزى دوسرى روايت حضرت البوذَرغفارى رضى الله تعالى عندى سند سے ابن المغازلى كتاب "المناقب" سے بھى اسطرح نقل فرماتے بين!

اخرج ابن المغازلي ايضاعن سالم بن ابني جعد عن ابني ذرقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول كنت انا وعلى نوراً يسمين العرش ببن يدى الله عزوجل يسبح الله ذالك النور ويقدسه قبل ان يخلق الله آدم باربعة عشر الف عام فلم يزل اناو على شتى واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء انا وجزء على .

﴿ينابيع المودة ١٠١١

نیز این المغازلی سالم این جعدے وہ حضرت ابُو ذَرغفّاری رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلّی الله علیه وَآلہ وَسَلَّم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ !

> میں اُدرعلیٰ نوُر کی صُورت میں عِرثن کے دائیں مطرف آ دم علیہ السلام کی تخلیق سے چودہ ہزار سال قبل

الله تعالى عزة وجل كي حضور مين موجود تھے۔

مارايد توراللد تبارك وتعالى كالتبيع وتقديس بيان كياكر تاتها بين اورعلى جميشه ايك بى تورك صورت مين رائح تى كه بمين صلب عبدالمطلب مين عليمده عليمده كرديا بينانچه أيك جزيمين اورايك جزعلى

-U

تیسری روایت علامه سلمان رحمته الله علیه "امام حموینی کی مشہور تالیف مبارکه" فرائد اسمطین "سے اساوا بلیت کے ساتھ آل کرتے ہو کے

فمطراز ہیں کہ !

احرج الجمويتي في كسابه فرائد السمطين بسنبه غن زياد بن المندرعن ابي جعفر الباقر فن ابيه عن جده الحسين عن على ابن ابي طالب سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال كنت انا وانت يا على نور أبين يدى الله ببارك وتعالى من قبل ان يخلق بين يدى الله ببارك وتعالى من قبل ان يخلق آدم سلك أدم باربعة عشرة الف عام فلما خلق آدم سلك فالك النور في صلبه فلم يزل الله ينقله من فلا عبد المطلب ثم قسمه قسمين طاخرج قسما صلب ابي عبد المطلب ثم قسمه قسمين

عمسي ابسي طالب" فعلى مني و انا منه "" لحمه

لحمى" "ودمه دمى"،

﴿إِيضًا اخرج لهذا لحديث بانظه موافق انحوارومي ﴿ يِعَادِيعِ المودة جلد اول من ١١٠ "فرائد المطين "مين حمويل نے زياد بن منذر ہے أنہوں نے ابدجعفرامام محمر باقر ہے امام محمہ باقر نے اپنے باپ (امام علی بن حسین زین العابدين) حروايت بيان كرتے موتے فرمایا كه بحارے داوا امام حسين عليه السلام نے ارشاد فرمایا که مجارے والد ماجد " حضرت علی علیه السلام علیہ السلام رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی

الله عليه وآله وللم نے فرمایا '' ا علی میں اور تو دونوں اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چودہ بزارسال قبل ایک نوری شکل میں موجود تھے جب اللہ تبارک وتعالی نے حضرت وم علیه السلام کو پیدا فر مایا تو جارے اس نورکوآ دم علیہ السلام کی پیشت مبارک میں جا گزیں فر مایا۔ پھراللہ جارک وقعالی ہمارے اس نورکو مسلسل ایک ہے دوسری پشت میں منتقل فر ما تار ہا تی كه يينور صلب عبدالمطلب مين جا كزين فرمايا كمياء پهر اں کو دو حقول میں تقسیم فر ماکرایک حصد میرے والد

عبدالله اور دوسرا حصة ميرے جيا ابوطالب على الوطالب على مقرر قرمانا۔

چنانچینلی مجھ سے ہے اور میں علی ہے ہوں اس

کا گوشت میرا گوشت اوراس کاخون میراخون ہے۔ علامہ سلمان حفی فرماتے ہیں کہ 'فرائد اسمطین ''میں آنے والی بیہ

عدیث بعینهٔ ''موافق خوارزی'' نے بھی نقل فرمائی ہے۔ مدیث بعینه ''موافق خوارزی'' نے بھی نقل فرمائی ہے۔

جیرت ہے کہ اہلسنت کی مشہور کتا ہوں میں اس متم کی روایات کی موجودگی کے باوجود عبد الکریم خطیب صاحب نے نیے کیے ثابت کر لیا گر حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹر مان ''انسا وُ عَبِلْتَی مِنْ نُورِ وَاحِدِ '' آپ کی حدیث ہی نہیں بلکہ عالی شیعوں کی من گر ت روایت ہے واجہ ب

حالانکہ جناب رسالتمآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم الله وجہ الکریم کالیک نور ہونادیگر متعقر طرائق ہے بھی قطعی طور پر ثابت ہے ہوسکتا ہے کہ خطیب صاحب حضور سرور کا ئنات صلی الله علیہ وآلہ

وسلم کی ذات اَقد س کو ہی نور مانے سے گریز کرتے ہوں جیسا کہ آج کل متعددنا منہاد محققین ''انکا بَسُر مِضُلُکم '' کی آڑیے کرقر آن وحدیث کی

دوسری نتمام تر نصوص کونظرانداز کردیتے ہیں، جن میں واضح طور پر حضور رحمته اللعالمین علیه الصلوق والتسلیم کا نو راقال ہونا روز روثن کی طرح ورخشند ہ وتابندہ ہے۔ ہم نے حضور سرور کا تناب صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے نور بلکہ اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے نور بلکہ اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے بارے بین اللہ العزیز آئندہ سال زیورطبع ہے آرات ہو کر مارکیٹ بین آجائے گی اس کتاب بین نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارکیٹ بین آجائے گی اس کتاب بین نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صمور فخر مصمن بین بالنفصیل ایسی روایات بھی بیش کی گئی ہیں ۔ جن سے حضور فخر دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متام ترخانو ، دو مقدس کا نور سلی نور ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔ طور پر ثابت ہے۔

بہر حال ہم اس مضمون کواس مقام پر طوالت کے میر دہیں کرنا چاہتے اس لئے مزید چند حوالے پیش کرنے پر اکتفاء کریں گے۔ پہلے تو آپ' ینا تیج المودّة "ہی کے دومزید حوالے ملاحظہ فرما کیں۔ جن سے حضور سرور کا کنات صلّی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللّٰد و جہذَ الکریم کا تو ر واحد ہونا اور تخلیق آدم ہے بل ایک ساتھ رہنا ٹابت ہوتا ہے۔

اخرج الحسمويني بسنده عن سعيد بن جنير عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول لعلى حلقت انا وانت من نو رالله عزوجل.

﴿ينابيع المودة جلد اول ص المطبوعة مصر

علامه تموین" فرائد اسمطین "میں سند کے ساتھ سعید بن جبیر ہے

روایت کرنے ہیں کہ حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم الله وجهدانکرم کوفر مایا

## ياعلى! الله تعالى نے مجھ كواور تجھ كونور سے

پيرافرمايا ۽ "

موفق بن احمد خوارزی سند کے ساتھ روائت بیان کرتے ہیں کہ روایت بیان کی اعمش نے اُنہوں نے ابو واکل سے کہ حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی فریائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تارک تعالی نے حضرت آ وم علیہ السلام کو بیدا فرمایا اور اُن بیس رُوح کی بھونکا تو جناب آ دم علیہ السلام کو چھینک آگئی جس بر اُنہوں نے کہا کہ دلائڈ 'اللہ تارک و تعالی نے آ دم علیہ السلام پروح کی کہ تو نے بیری حمد کرنے اللہ تارک و تعالی نے آ دم علیہ السلام پروح کی کہ تو نہ دوں کو بیدا فرمان کی ہے۔ مجھے اپنی عزیت اور جلال کی شم اگر مجھے اپنے دو بندوں کو بیدا فرمانا مقصود نہ مونا تو تمہیں ہرگز بیدانہ فرمانا۔

آ دم علیہ السلام نے عرض کی اللی کیا وہ دونوں مجھ سے ہُوں گے۔

فر مایا ہاں تنہیں سے پیدا ہوں گے '' چرفر مایا کہ اے آدم اپنی نظر کو او پر اُٹھا کا

اور دیکھو ۔۔۔ حسب الحکم جب آدم علیہ السلام نے اُو پر نظر اُٹھا کی تو عرش پر
دیکھا'' اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مجھ اللہ کے رسول اور نبی رحمت ہیں اور علی حجہ تن کو قائم کرنے والے ہیں۔

متن ملاحظه كرس!

اخرج موفق بن احمد الخوارزمي بسنده عن الاعمش عن ابني وائل عن ابن مسود قا ل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم و نفخ فيه من روحه عطس فقا ل الحمد لله فاوحى الله اليه انك حمد تنى وعزتني وجيلالني لو لاالعبد ان الذان اريد ان اخلقهما ماخلقتك قال آلهى ايكونامنى ؟ فيا أدم ارفع بنصوك وانظر فنظر فنظر فناد كتوب على العرش لا اله الاالله محمد فاذام كتوب على العرش لا اله الاالله محمد رسول الله هو نبى رحمة وعلى مقيم حجة.

﴿ينابيع المودة ١/١١١

# نُور کے مزید حوالے

قَدُوَةُ السَّلِكِينِ إمام العَارِفِينِ حضرتِ جناب سيَّدِ على بن شهاب بهدانی قُدِّس سِرِّه العَرْبِرُ اپنی مشہور زمانہ تالیف مبارکہ 'المودّۃ فِی القُربیٰ' میں سرکار دوعالم صلّی الله علیه وآلہ وسلّم اور جناب علی رضی الله تعالی عنه کے ایک نُور سے ہونے کے متعلّق آٹھو یس مودۃ کے تحت باب مقرِّر فر ماکر روایت نُقل فرماتے ہیں کہ:۔

'' حضرت عثان ذ والنوَّرين رضي الله تعالیٰ عنهٔ ہے روایت ہے کہ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فر مايا كه ميں اور على ايك نور سے ميں ۔اور تخليق آدم سے جار ہزارسال قبل ہمارا نُور موجود تھا۔

پھر جب اللہ تارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فر مایا تو ہما را ان کی صلب اطهر کا را کب بنا اور پھر بیائو رہیشہ ایک ہی شکل وصورت میں موجود رہائتی کہ ہم دونوں حضرت عبد المطلب کی پہت انور سے متقرق ہو گئے "بیس میرے لئے نبوت اور علی کے لئے وصیت مقرفر مائی گئی۔

### المودة الثامنة "رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم وعليا من نور واحد "عثمان رضى الله تعالى عنه "رفعه "خلقت اتاوعلى من نور واحد قبل ان يخلق الله آدم با ربعة آلاف عام فلما خلق آدم ركب ذالك النور في صلب فلم يزل ششى واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فقى النبوة وفقى على الوصية.

﴿ السودة القربي مؤلفة سيد على بن شهاب مداني مع ينابيع الموده جلد دوم صفحه ٢٥١)

ال ضمن مين سير على بن شها ب جمداني رحمة الله عليه كي وُوسرى حديث براه داست حضرت على كرم الله وجهدالكريم كي سندس بيان كرت بوت مذكورة بالاكتاب مين رقمطراز بين كه!

عن على عليه السلام قال قال رسول ألله

صلى الله عليه وآله وسلم 'يا على خلقنى الله وحلقت من نبوره فلما خلق آدم عليه السلام أودع ذالك النبور في صلبه فلم يزل اناوانت شتى واحد ثم افترقنا في صلب عبد المطلب ففي النبوة والرسالة وفيك الوصية والامامة.

﴿المودة في القربي ص٢٥١٠

حضرت علی روایت بیان فرماتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وآلیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا!

" ياعلى الله تبارك ونعالى في مجھ كو اور بچھ كو

اپ نورے پیدافر مایا چرجب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علی السلام کو پیدا فرمایا تو جارے اس نورکوان کی صلب میں ودیعت فرمایا گیا چربمیشہ میں اور تو ایک چیز کی حیثیت ہے رہے ۔ پھر یہ میرا اور تیرا نور صلب عبد المطلب میں منفرق ہوگیا تو مجھ سے نبوت ورسالی کاظہور ہوا اور تیرے لئے وصیت اور امامت ورسالی کاظہور ہوا اور تیرے لئے وصیت اور امامت

قَامُ كَا كُنْ -

تیسری روایت متذکره بالا کتاب میں حضور صلّی الله علیه وآله وسلّم اور جناب حید رکز ارعلیه السّلام کشیمرواحد ہوئے کے حمن میں اس طرح مرقوم

ہےکہ ا

این عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا میں اور علی ایک درخت سے پیدا ہوئے ہیں جبکہ دوسرے لوگ مختلف آشجار سے پیدا ہوئے ''اللہ تعالیٰ نے مجھے کواور علی کو ایک درخت کی علی کو ایک درخت سے پیدا کیا ہیں اُس درخت کی اصل ہوں اور علی اُس کی فرع ہیں۔

﴿ المودة في القربي صفحه ٢٥٢)

## مادہ پرستی کا یہ دُور

حقیقت میہ کہ اس دُور میں براهتی ہوئی مادہ پرسی نے محققین کے ایک گروہ کو بھی اپنی لیب میں لے رکھا ہے اور وہ ایسی روایات جن کا تعلق آسانی اور رُوحانی دنیا ہے تابت ہوتا ہے کا انکار کردیے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں'۔

اُن کا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس واقعہ کی مجت پر اتفاق کر لیا جو آسانی و نیا ہے متعلق ہے تو مادیت نوازلوگ انہیں رجعت پیند اور روایت پرست منصور کرنا شروع کردیں گے۔

حالاتکہ ند آپ اسلام خالصتارُوحانی اقدار کاسر چشمہ اور آسانی کِتَابِ قُرِ آن مقدّس کی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔قُر اُن مجید جمیں بڑا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلّ شانۂ واعظم بُر ہائۂ نے کس طرح اَرْل کے دِن اَرواح کو جمجع فرما كر "اكست بسربين هم "كالقرارليا اور كاربوم ميثاق مين كس طرح أرواح أنبياء سے اپنے مقدس محبوب حضرت محرصلی الله عليه وآله وللم كی رسالت اور آپ كی عزت واق قیر كاعبدلیا۔

باین ہمداگر مادہ پرستوں کی تنقید کا خوف خود پرمسلط کر کے حقیق کا فریضہ اداکیا جائے گا تو پھر روز جز اوسرا کا تصور کس طرح پیش کیا جائے گا؟ حضور سرور کو نین صلّی اللہ علیہ وآ کہ دسلم کی شفاعت کبری کا تصور کیسے قائم رکھا جائے گا اور جنت وجہ مجیسی حقیقتوں کو تسلیم کروانے کا کونسا طریق کہ معرض وجود

جيدا كه بم بتاجيج بين كه حضور سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم كنورا ولين بهون پرجمهور الم سنت كا اجماع باوراس پرقرآن مجيد كى متعدد آيات بهى شاہد عدل بين جيسا كه "فحله جَآءَ مُحمّ مِنَ اللّهِ مُورٌ "اور آپ كالقب سراجةً منيرا وغيره-

علاوہ آزیں سرکارِ دوعالم صلی اللہ عبیہ وآلہ وَسلّم کا بیفر مانِ عالیشان "اَوَّ لُ مُساحَدُ لُوْد " اور اِس فَسم کی دوسری اخالہ فق مِنْ نُوْد " اور اِس فَسم کی دوسری اخاویث جنہیں شارح بُخاری علامہ قسطلانی جیسے مخلات نے "مواہب الدنية" وغیرہ میں دُرست شلیم کیا ہے۔ اِس حقیقت کی غیّاز ہیں کہ اِسلام اور بانی اسلام کا تعلق آسانی دُنیا ہے قائم کرنے ہے کوئی شخص حالی شید نہیں ہوسکیا بلکہ ہا کہ مسلمہ اُمر اور نا جائی تر دید حقیقت ہے جیے مادہ

پرستوں کے خوف سے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا سراسر ضلالت و گراہی اور صدافت سے اِنجاف کرنے کے مترادف ہے۔

لبذااس می ما کام کوشیں نہ تو اسلام کی خدمت کے زُمرہ میں اتی جیں اور نہ ہی جی تحقیق ادا کرنے کا فریضہ سرانجام دیتی جیں مشکلوۃ شریف وغیرہ گتب احادیث میں تاجدارا نبیا علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیارشاد بھی موجود ہے کہ ''محکشتُ نیسًا و آدمُ بینَ المَاءِ وَالطّین ''یعنی میں اُس وقت بھی نی تھاجب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مثی کے درمیان ہے۔

علاوہ از بی بہ اُمراقہ و ہے ہی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ حضور سرورِ
انبیا جوسی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کڑم اللہ و جہدالکریم کا شجر ہ نسب بھی
ایک ہی ہے اور آپ کے لُور کا اَصلاب وارحام طیبّات وطاہرات میں منتقل
ہوتے رہنا دیگر بیٹے اراحا دیٹ رسول ہے بھی قطعی طور پر ثابت ہے۔ اور اس
پر قرآن مجید کی آیت کریمہ "و قسط گبک فی السّاجدین "بھی شاہر عدل
ہے۔ اس مسئلہ میں مزید تفصیل کے لئے ہماری نا در روز گار اور انتہائی تحقیقی
ہے۔ اس مسئلہ میں مزید تفصیل کے لئے ہماری نا در روز گار اور انتہائی تحقیقی

اب رہاروایت کا آخری حقبہ کہ حضور کا پیفر مان کہ میرانا م محمداً للہ تعالیٰ کے نام محمود سے مشتق ہے اور علی کا نام اللہ تعالیٰ کے اسم عظیم اعلیٰ ہے مشتق ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے کوئٹی تھی مانغ ہے اور اس میں

رافضیت کا کونسا بہلو پوشیدہ ہے ؟

حضرت ابوطالب بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنهما حضور سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم كى نعت بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں-وشق له من اسمه المتحد

فا و العرش محمود هذا محمد اس شعر مرتضمین کرتے ہوئے شاعر در بار رسالت حضرت حسّان

بن ثابت ميوں رقمطراز ہيں۔ بن ثابت ميوں رقمطراز ہيں۔

واشتق لنه من اسمه ليجله فذوا لعرش محمود هذا محمد

الم تران الله ارسل عبده

بايات والله اعلى امجد

حضور سرور کا گنات علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کا اسمِعظیم وکریمٌ محرصلّی اللّلہ علیہ وآلہ وسلّم بلاشبہ اللّہ تعالیٰ کے اسمِ عظیم محبود کے مشتق ہے اور بیہ بالکل علیہ وآلہ وسلّم بلاشبہ اللّہ تعالیٰ کوئی بات جہیں جس کی وجہ سے روایت کو وضعی سامنے کی بات اس میں ایسی کوئی بات جہیں جس کی وجہ سے روایت کو وضعی

قرار دیاجائے۔

ای طرح جناب ولائت مآب حیار کر ّ از کے نام علیؓ ( کرّم اللّٰدوجہہ الکریم ) کے اللّٰہ تبارک وتعالی کے اسم عظیم اعلیٰ سے شتق ہونے پر بھی معترض کے باس کوئی وجہ ٔ جواز نہیں۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کا اسم گرامی اعلیٰ بھی ہے اور علی مجھی

زیر بحث روایت کے علاوہ علامہ جلال الدین سیّوطی "تفییر دُرمِنثور" میں علامہ ابن میں علامہ ابن میں علامہ ابن المغاذلی "المناقب" میں دُرآئت "فَسَلَفَ مَ آدَمُ مِن دَّبِهِ تَحْلِمَاتِ "فَسَلَفَ مَن دَّبِهِ تَحْلِمَاتِ "فَسَلَفَ مَن دَّبِهِ تَحْلِمَاتِ "فَصَلَامَ فِي الْدَّمُ مِن دَّبِهِ تَحْلِمَاتِ "فَطَراز جِن كَهُ حَرْت وَم عليه السلام فِي ان كلمات كو جنت عن ايك قبر باكھ جو كے دیکھا تھا۔ "اندال محمود هذا محمد اناالا على وهذا على " (الح) مزید تفصیل عنوان قرآن اور علی زیآئت ملاحظ قرمائیں۔ علی " (الح) مزید تفصیل عنوان قرآن اور علی زیآئت ملاحظ قرمائیں۔ المخترب كر حضرت محمد منا الله علی وربط با جمی از ل سے ہے اور اید تک رہے گا۔ اللہ وجہالکری کا تعلق وربط با جمی از ل سے ہے اور اید تک رہے گا۔

## شوکانی کون ھے ؟

ان متعدّد حوالہ جات کے بعد ہم بغیر عبدالکریم خطیب صاحب کو مخاطب کے اپنے قارئین کو اس حقیقت سے زوشناس کرانا ضروری تجھتے ہیں کہ جہال تک' مشوکانی''اوراس کے ہمنوا وس کا شان اہلیت میں آنے والی کہ جہال تک' مشوکانی''اوراس کے ہمنوا وس کا شان اہلیت میں آنے والی کروایات کو وضعی قرار دینے کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں'' کیونکہ اُن کی متحقیق کا مرجع وجوز''ان کے پیشوا ابن تیمید کی وہی'' منہان السیم'' کتاب

ہےجس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔

اس وحشت انگیز کتاب کی متعدد عبارات ہم آئد واوراق میں پیش کر رہے ہیں جو ہمارے اِس خیال کی کمٹل ترین تائید پر منی ہوں گی ، اِن عبارات ہے آپ نہائت آسانی سے اندازہ لگاسکیں گے کہ تحقیق کا یہ انداز کسی جسی صورت میں منصفانہ اور غیر جانبدارانہ قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ واضح طور پر معاندانہ پرا پیگنڈہ ہے ، جس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ الملیت مصلفے کی ایک المتحقیق والمقناء کی تعریف وقوصیف میں آئے والی ہر الملیت مصلفے کی المتحقیق والمقناء کی تعریف وقوصیف میں آئے والی ہر اور این کوخواہ وہ متنی ہی تقد کیوں نہ ہو۔ غالی رافضیوں کی فسانہ طراز یوں کا

کرشمہ بنادیا جائے۔علاوہ ازیں''شوکانی'' کی جرح کا انداز اپنا ہی تیار کردہ اورخود ساختہ ہے وہ ہرروایت کواپنے معیار پر پر جانچنے کا عادی ہے وہ ایک طرف تو ''اصحافیے کالنجوم'' والی روایت کووضعی ،باطل اور واہی قرار دیتا ہے اور دوسری طرف اُسی روایت ہے استدلال بھی کرتا ہے۔

اگر 'وشوکانی'' کے معیار روایت کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کرنا مقصود ہوتو اس کی کتاب ' شیل الا وطار'' وغیرہ کا مطالعہ کریں جن میں اُس کے مطلق العنان محدّث ہونے کی قلعی واضح طویر کھل جاتی ہے۔

وہ کئی بھی مسئلہ میں اجتہاد کرتے وقت ہرمتم کی من گوڑت اور محد ثین کی مستر د کردہ روایات سے بلا جھجک دلیل بکڑتا ہے اور من جا ہا متیجہ اُخذ کرنے میں پدطولی رکھتاہے۔ ''اورسب سے بڑی بات ہیر کہ وہ اپنے گروہ کے سرخیل ابن تیمیہ کی ہرغلط بات کو دُرست ثابت کرنے کے لیئے نصوص صریحہ سے صرف نظر تر

کرنے میں بھی باک نہیں سجھتا۔ اس صورت میں اُس کا کسی آیک روایت کو وضعی ٹابت کردینا اُس کیلئے کوئی خاص مشکل آمز نہیں''

حالانکہ فیرکورہ روایت خصرف اس کی بتائی گئی اُن اساد ہے ہی ٹابت ہے جن کے ایک راوی کواس نے حدیثیں وضع کرنے والا رافضی قرار دیاہے بلکہ دیگر ثقة راویوں کی اُسناد اور مختلف طراکق سے ثابت ہے جیسا کہ قار کمین کرام گزشتہ اُوراق میں ملاحظ فرما چکے ہیں۔

اب اگر اس من میں پیش کر دہ تمام تر روایات سے اعراض بھی کر قبل میں میں ا

لیا چائے تو جب بھی سروراً نبیاء شکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیفر مان کہ " "خلفت اناو علی من نور" «

''لینی اللہ نے مجھے اور علی کونور سے بیدا فر مایا''

آپُّ کے دوسرے کی فرامین سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں!

"اناوعلى من نورٍ واحد "

'' کینی مین اورعلی ایک نورے ہیں '' "افاوعلی من شحرِ واحد''

'' میں اور علی ایک درخت سے میں ''

" انَّاوَعَلَى مِن نَفْسٍ وَاحَدٍ "

" میں اور علی ایک جان ہے ہیں

" "على منِّي وأنَّامِنه"

"على مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں "وغیرہ وغیرہ ۔

إن تمام احاديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم كي تفصيل جم كسي

دُوس باب میں پیش کریں گئے میاں تو یہ بتانا ہے کہ جبکہ اُصول حدیث

کے مطابق'' حدیث بالمعنی خواہ وہ اعمال کے متعلق ہی کیوں نہ ہو قابلِ قبول ہے تو فضائل میں آئے والی حدیث کومعمولی تغیر لفظی کی وجہ ہے موضوع قرار

دے دینامحض تحکم اور تعصّب نہیں تو اور کیاہے؟

انبی الفاظ پرامپر المونین علی کرم الله وجهه الکریم کے اسم عظیم اور آپ کے ٹورہونے کی بحث کوختم کیا جا تا ہے۔

## اسم علی سرایا کسن ولطافت ھے

اہل محبت نے جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اسم مقد ک کے متعلق نہائت ہی حسین وجمیل اسرار ور مُوز کا انگشاف کیا ہے۔ جن کو چیطہ تحریر بیس لانے کے لئے عمر خصر درکار ہے ، تا ہم محص برکت حاصل کرنے کے اور محبان حید رکز ارکی معلومات کے لئے '' مشتے نمونداز خروارے''کے کے اور محبان حید رکز ارکی معلومات کے لئے '' مشتے نمونداز خروارے''کے

طور پر در ن ذیل مضمون پیش خدمت ہے۔

ھر چیز میں علی ھے

علی یابی ، زهر لفظ معین ! ! ! ! میکن میکن فن میکن خشش چند اعدادش دری فن میکن بیش میکن با عشر معیروب میکن با عشر معیروب بیش ده رئ بیشت ده بر یازده رئ

یعنی تاجداد مملکت روحا سیت امیر الموضین سید ناوموانا و مرشد تا حضرت علی کرم اللدو جهالکزیم کا "اسم پاک" علی " این اعداد کا عتبار سے ہر چیز اور ہر لفظ میں پوشیدہ ہے ،اورا گرتو چاہے کہ ہر متعینہ لفظ ہے اسم علی کے اعداد تجھ پر ضاہر ہوں تو کسی بھی لفظ کے عدد لے کر اس کو چھ ہے مضرب دے کرائی میں مزیدا کی ہندسہ جمع کرلیں پھرسب حاصل ہوئے والے ہندسوں کو دی سے ضرب دے کرمیں پرتشیم کی اجد جو ہندسہ نا قابل تقسیم ہواس وگیارہ سے ضرب دے لین ، توایک سودی عدد ظاہر ہوں کے جوابی کے حدد ہیں۔
موں کے جوابی کے حساب سے لفظ "علی" کے عدد ہیں۔
موں کے جوابی کے حساب سے لفظ" علی" کے عدد ہیں۔
موس کے جوابی کے حساب سے لفظ" علی" کے عدد ہیں۔
موس کے جوابی کے حساب سے لفظ" علی" کے عدد ہیں۔
موس کے جوابی کے حساب سے لفظ" علی" کے عدد ہیں۔
موس کے جوابی کے حساب سے لفظ" علی" کے عدد ہیں۔
موس کے جوابی کو سے حساب سے نفظ" علی تھی ایک سودی

205

اَبِهِ مندرجہ بالا رُباعی کے مطابق چندمثالین ملاحظہ کریں مصنور می اکرم صلّی اللہ علیہ واللہ وسلّم کے اسم پاک ''محر''کے عدد بالوے ہیں یعنی م ج بانوے بالوے ہیں یعنی م ج بانوے مصنوبی علی میں اور مصنفی میں مصنوبی ہیں ہے ۔ 92 = 4 + 40 + 8 + 40 ۔ ان اعداد کاظہور ہوتا دیکھیں۔

 $92 \times 6 = 552 + 1 = 553$ 

اب اِے دئن سے ضرب دے کر حاصل ضرب آنے والے "5530"کے ہندسہ کو بیس پرتشیم کریں تو دوسوچھ ہتر پرتشیم ہوکر ہاتی دی بچیں گے

 $553 \times 10 = 5530 \div 20 = 10$ 

ایں باقی بچنے والے دس کے ہندسہ کو گیارہ سے ضرب دیں تو ایک سودس کا ہندسہ حاصل ہوجائے گا جواسم علی کے اعداد کے برابر ہے۔

 $10 \times 11 = 110$ 

ڈوسری مثال میں بھے لیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش کانام''احمہ'' ہےا حمر کے عدویہ ہیں۔

4 +40 +8 + 1

#### 53×6=318+1=319

#### 319×10=3190

اس ہندسہ 3190 کو 20 پھٹیم کرنے کے بعد باتی بیخے والا ہندسہ دس ہے۔ جسے گیارہ سے ضرب دینے پرایک سودس کا ہندسہ برآ مد ہوگا' تیسری مثال یوں مجھ لیس کہ اللہ جل مجدہ الکریم کے ذاتی اسم پاک کے اعداد چھیاسٹھ جیں۔ لے اعداد چھیاسٹھ جیں۔

5 + 30 +30 + 1 = 66

. اب ان اعداد بريز كوره بالأمل دو هرا كين -

66×6=396+1=397×10=3970

اب3970 کو20 پر تقسیم کر لیں باتی دس بچیں گے اور وس

نا قابل تفتیم ہے اب اس دن کو گیارہ سے ضرب دیں گے تو حضرت علی کے

اعدادے مطابق 110 اعداد حاصل موجا سی سے

اِسْ طرح آبِ وُنِیا کی سمی جمی چیز کے اعداد کے کر فدکورہ بالاعمل دہرائیں تو دُنیا کی ہر چیز ہے'' جناب حید دکراڑ کے نام' دعلی'' کے ایک سو دی حدد برآمد نبول گے۔

علاوه ازین جناب حیدر کر اررضی الله تعالی کا اهم عظیم وکریم''علی''

بِشَارِ اَسْرار ورموز كاسر چشمه ہے۔جیبا كه بتایا گیا ہے آپ کے نام' دعلیٰ'

کے عدد بحساب ابجد ایک سووں ہیں ۔ انہی اعداد میں آپ کے دونوں صاحبزادگان والا شان جناب حسنین کریمین طبیبین وطاہر مین علیماالسلام کی عظیم ترین شہادتوں کے سنہ جری بھی پوشیدہ ہیں۔ جناب حسن علیہ السلام کی شہادت کا سال شہادت کا سال ' شہادت کا سال ' شہادت کا سال ' شہادت کا سال ' ہے اور امام مسین علیہ السلام کی شہادت کا سال سن آ ھے جب میں جب میں جا ہو گا تو حاصل جمع جناب علی علیہ السلام کے اعداد کے برابر'' وا'' آ ہے گا۔

عاشق اہلیت رسول علطان العارفین حضرت علّا مدعبد الرحمٰن جامی اپنے اشعاد میں نہائت پر اسرار طریقہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کے اسم عظیم کوزینت کلام بناتے ہیں''آپ کا ایک شعر ہے۔ شعبے بخواب بودندنا گاہ دلبرآ مد گفتامرا نگاہ کُن خُورشید برآ مد

مزيدانكشاف ہوا كەلفظ صبح كے اعداد بھى اسم على كے مطابق ہيں

ر ت ک کے الا

''بظاہر تواس شعر کا مطلب ہے کہ صبح کے وقت میں محوخواب تھا کہ اچا تک میرے محبوب نے آکر فرمایا کہ میری طرف نُظر کر سُورج طلوع ہو کر

ر لیکن بباطن آخری مصرصه میں لفظام مرا '' اور' مخورشید' سے مراد جناب علی کڑم اللہ وجہد الکریم کی ذات اقدس ہے جسے حضرت مولا نا عبدالرحن جامی نے اپنی خُداداد صلاحیتوں ہے مُترادف الفاظ میں پوشیدہ کر مرکھا ہے۔''مراکا مترادف عربی زبان میں''کی''اور''خُورشید'' کا مترادف ''عین'' ہے۔ چنا نجہ آپ نے ''عین''اور لی کودوسرے معنوں میں استعمال کرنے کے باوجود''اپنے جس محبوب کا تعارف کرانا جا ہاہے وہ علی کڑم اللہ وجہدالکریم کا وجودِ اقدس ہے جوطگوع ہو قاب کی صورت میں آپ کے خواب میں جلوہ گئن ہوا۔

علاوہ ازی بھی حضرت مولا نا جامی علیہ الرحمۃ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ اپنے قبی تعلق کے اظہار کے لئے آپ کا نام نامی' علی'' مختلف اِستعار وسر نے ساستعال کر کے اپنے اشعار کو مزین کرتے ہیں۔ جن کی تفصیل کسی دوسر ہے مقام پر بیان کی جائے گی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے اسم گرامی کے اسرارورموز اور حکمتوں کے اسرارورموز اور حکمتوں کے اطہار کیلئے گئی دفاتر درکار ہیں آپ کے نام کا پہلاحرف عین ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ:۔

آپ علم کے طلاطم خیز سمندر ہیں 'عقل کل کا جوہر خاص ہیں 'عشق کی سرفراز بوں کی اِنتہا ہیں ،عزم وہمت کا پیکر ہیں ،عظمت وسر بلندی کا آسان ہیں ،عرش علی کے ساکن اور وعلوم ومر تبت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز

آپ کے نام کی عین سے ظاہر ہوتا ہے آپ علیم بھی ہیں اور عظیم بھی عاشق بهى بين اور عقيل بهى عادِل بھی ہیں اور عدیل بھی عامل بھی ہیں اور عاقل بھی عالم بھی ہیں اور عارف بھی عابدتهي بين اورعالي بمي عارض بھی ہیں اور عارج بھی عازم بھی ہیں اور عاصم بھی عاظر بھی ہیں اور عاطف بھی عا قِب بھی ہیں اور عا کِف بھی عالى جناب بهى بين اورعالي مر ثبت بهي عتیق بھی ہیں اور عزیز بھی عربي بهي بين اورعد يم النظير بهي

علی کے نام کی عین کی وضاحت کیا کی جاشتی ہے جوعین شریعت بھی ہاور میں طریقت بھی عین حقیقت بھی ہاور میں معرفت بھی علی کے نام کی میں تو اس لا متنا ہی اور لامحدود علم کی نشا ندہی کرتی ہے جس پر ہاہ مدینة العلم ہونے کی مُہر شبت ہے اور آپ کے نام میں عین کے بعد لفظ لی تو سرایا

من امرار ومعرفت ہے جو مجھی کی مع اللہ وقت کی تغییر بن جا تا ہے اور بھی اپنے اعداد کے اعتبار ہے آپ کا سال وصال بن جا تا ہے کیونکہ آپ کا وصال بن کے عدد بھی چالیس ہی ہوتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ ہم اس همن میں ایک پُر حکمت اور تفصیلی مضمون اس سے پہلے کہ ہم اس همن میں ایک پُر حکمت اور تفصیلی مضمون میں پیش مدید تا رہی وصورت میں پیش میں جا تا ہے جو حضرات فاری زبان پر کاملی عبور نہیں رکھتے شعروں کی صورت میں ہی اس حساب کو اپنی زبان میں یا دکر لیس۔

# فارسی رہا عی کا اُردہ مفھوم علی ھر چیز میں ھے

### قطعه

ہر ہندسہ کر لو چھ گنا اور جمع ایک بھی دو ضرب دن سے پھر کرو تقتیم ہیں گی است کھر کرو تقتیم ہیں گی مسلم سے جو نج رہے گیارہ گنا کرو صابح طی اس طرح ہر چیز سے علی صابح طی

### علی علی ھے

آب آپ نہایت ہی معلومات افزاء سُر ور انگیز کیف آور اور گنجینہ اسرار ورموز وہ صفون ملاحظ فر مائیں جس کا ذکر ہم نے اُوپر کیا ہے بیصفون جس کا عنوان علی علی ہے جو یز کیا گیا ہے مض اور محض مجان حیدر کر ارکے لئے ترتیب دیا ہے اپنے مقام پر ایک مختیقی دستاویز ہونے کے باوجود معافدین کے لئے جاب ہی بنار ہے گا بہر حال ملاحظ فرمائیں۔
حید طر مجمی دیکھو علی علی ہے حدم ہمی دیکھو علی علی ہے

## بطور خاص مُحبّان على كيلئے

اُردو قطعہ کی صورت میں ہم نے جس فاری رُباعی کا مفہوم ہدیہ قار کین کیا ہے وہ بہر صورت ایک نادرونایا ب چیز ہے ادراہل محبّت کیلئے اُس میں ایک کیفیت خاص بھی پوشیدہ ہے تا ہم اس رُباعی کی تشریح کے بعد ہمارے ول میں بی خوا ہش شدّت سے چنگیاں لینے گی کہ جناب علی علیہ ہمارے ول میں بی خوا ہش شدّت سے چنگیاں لینے گی کہ جناب علی علیہ السلام کے اسم پاک کے اعداد کر یمہ جن ہندسوں سے برآ مدہوں وہ ہندسے السلام کے اسم پاک کے اعداد کر یمہ جن ہندسوں سے برآ مدہوں وہ ہندسے پنجتن پاک اور دواز دوآ تم الل بیت کرام رضوان اللہ علیم المعین سے بھی متعلق ہوں تو کیا ہی احجما ہو۔

مستعان حقق الله تبارک و تعالی جل بجد الکریم کی ذات اقد س کسی بخی سائل کو مایوس و محروم نہیں رکھتی چنا نچرا س کے خاص الطاف و کرم نے نہ صرف یہ کہ میری اس خواہش کو پورا فرمایا بلکہ جناب علی علیہ السلام کے اسم یاک اور آپ کے اسم یاک کے اعداد کے بارے میں مزید کئی امرار و موز اور پوشیدہ حکمتوں ہے بھی آگاہی عطافر مادی جنہیں صرف محبّان حیدر کرار علی اور پوشیدہ حکمتوں ہے بھی آگاہی عطافر مادی جنہیں صرف محبّان حیدر کرار علی کرم اللہ و جہہ الکریم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے امید ہے اہلی محبّت حضرات اپنے وجدان ذوق کی مزید جلا و بقا کے لئے اس مضمون سے خاص طور پر لطف اندوز بھی ہوں گے اور دُعائے خیرے بھی یا دفر ما تیں گے۔ طور پر لطف اندوز بھی ہوں گے اور دُعائے خیرے بھی یا دفر ما تیں گے۔ و ما تو فیقی الا بالله

اب پہلے تو آپ وہ حساب ملاحظ فرمائیں جس کا ذکراو پر کیا گیا ہے اور پھرآپ اسم علی کے دیگر دموز وائسرارے آشنائی حاصل کریں۔

## ينجابى قطعه

وے مند سے نوں ضرب باران دی اِک وچ مور ملاؤ خ دی ضرب و بو مر ویند دے ہند سے نال اُڑاؤ ضرب بائی تھیں دے دیومُو کے جو ہند سہ نج جاوے اِنْ ہر چیز دے وچوں صائم "علی" دا نام بناؤ

لیعن کسی بھی نام یا چیز کے اعداد لے کر پہلے انہیں بارہ سے ضرب دے کر حاصل ضرب میں مزید ایک ہندسہ جمع کر لیس پھر حاصل جمع کو پانچ سے ضرب دے کر ہیں پر تقسیم کردیں آخر پر جو ہندسہ نیج جائے اُس کو بائیس کے ہندسہ سے ضرب دے دیں تو جناب علی کریم کے اسم عظیم کے اعداد کے ہندسہ سے ضرب دے دیں تو جناب علی کریم کے اسم عظیم کے اعداد کے ہزار لیمنی ایک سودس عدد حاصل ہوجا کیں گے۔

## چندمتالیں

مثال كے طور پرشنرادى رسول سيّرة النِّساء العلمين سيّره فاطمة الزّبرا كذاتى اسم مقدل فاطمه سلام الله عليها كے عددا يك سوپينيتس بيں يعنی، ف اطمه م ه فاطمه 135 = 5 + 40 + 9 + 1 + 80

اب ان اعداد سے ندگورہ بالا فارمولا کے مطابق حضرت علی كرم الله

وجهالكريم كے نام اقدس كے ايك سودس اعداد حاصل كريں۔

135×12=1620+1=1621

1621×5=8105÷20=5

5×22=110

## خاص نُكته

اس حساب میں ایک خاص نکت ریجی ہے کہ تقسیم کے بعد بچنے والا بندسہ بھی پانچ کا ہی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجتن پاک کا نور نا قابل تقسیم ہاور یہ پانچوں نفوسِ قدسیہ بھی علیحہ وعلیحہ ونہیں ہو تگے۔

# دُوسري مثال

آپ بوں سجھ لیں کہ امام مظلوم شہید زہر سید القباب اہل الجمّة سید تا ومرشد نا امام برحق حضرت امام حسن علیہ السلام کے اسم یاک کے اعداد ایک سوا مخاره بین یعنی ـ 82 ـ 00 ـ ن 118 اب آپ ایک سو
المخاره کیال مندسه سے اسم علی کے برابرایک سودش عدد برآ مدکریں ـ

118×12=1416+1=1417

1417 × 5 = 7085 ÷ 20 = 5

5 یا پی تحقیم کے بعد بچنے والا نا قابل تقسیم مندسہ ہے

5 × 22=110

### تيسري مثال

شنرادهٔ گلول قباسیدالشهد اءامام مظلوم شهسوار کر بلاسیدنا ومرشد تا امام عالی مقام حضرت امام شبین علیهالسّلام کے اسمِ مقدّس کے اعداد مبارک ایک سواٹھائیس ہیں بعنی ،

> حسين 128 = 50 + 10 + 60 + 8 اب ذكوره بالأعمل د برائيس ـ

128×12=1536+1=1537

5=7685÷20=5×1537 اُبِ تَقْتِيم كرنے كے بعد جو ہندسہ نا قابلِ تقتیم باتی بحاوہ یا جی ہے اور اس کو بائیس سے ضرب دیئے سے حضرت علی کے اعداد کے مطابق 110 حاصل ہوجا کیں گے

#### 5×22=110

دے بہند سے نون ضرب باران دی اک وج بور ملاؤ بنج دی ضرب و يو مڑ ويہد دے بهند سے نال اُڑاؤ ضرب بائی تھيں دے ديومُو كے جو بهندسہ في جاوے انج بر چيز دے وچوں صاحم "علی" وا نام بناؤ

اِن تین عدومثالوں کے بعداب آپان اعداد کی متعدّد حکمتوں اور بے شار اُسرار ورموز ہے آگاہی حاصل فر ما کیں جن کو ضرب جمع تقسیم کی صورت میں استعمال کر کے ہم نے علی علیہ السلام کے اسم پاک کے ایک سو دس عدد برآ مدکرنے کا طریقہ وضع کیا ہے۔

## حِکمتیں ہی حِکمتیں

پہلی حکمت اس حساب میں بیرے کہ اس کی پہلی ضرب بارہ کے ہندسہ سے جس کو دواز دہ آئمہ اہل بیت کرام علیہم السلام سے نسبتِ خاص حاصل ہے کیونکہ بارہ کا تصور کرتے ہی خانوا دہ رسول کی بارہ جاتی ہے اور چر برسال کے مہینے بھی بارہ ہوتے اور سال کوٹر بی زبان میں ' سن' کہتے ہیں اور لفظ ''سن'' کے عدد بھی جناب علی علیہ السلام کے اعداد کے برابرایک سودی ہوتے ہیں۔

علاوہ ازیں ماہر ین فلکیات کے مطابق نظام ہمشی کا انحصار بھی بارہ برجوں پر ہے جبکہ بظاہر نظام ہمشی ہی سے پورے نظام کا نئات کی تنظیم بھی ہے۔

بارہ کے ہندسے میں مزید بھی کی متعدد حسین نسبتیں پوشیدہ ہیں مثلاً ''لاالدالا اللہ'' کے بھی حروف بارہ ہیں اور''محدر سول اللہ'' کے حروف بھی بارہ ہیں

الله مُحمد زهرا کرنجی باره بین اور تحیدر کرار زهرا "کرونجی باره بین

"محمد ،على ، فاطعه" كروف كي باره بين اور "على ، زهرا ، حسنين" كرف كي باره بين "امام المسلمين "كرف كي باره بين اور "امير المؤمنين "كرف كي باره بين "فاطر على حين" كروف كي باره بين ـ

فاطمة بضعة منى كرن بحى باروين

اور النظر على عبادة كرف مى باره بير-حق علی مشکل کشا کے حرف بھی بارہ ہیں۔ اور حق علی ولی اللہ کے حرف بھی بارہ ہیں۔ وصبى واخئ مصطفئ كرن بى باره بير اور مولود بیت الله کے جرف بھی بارہ ہیں۔ قاتل المارقين كرف بحى باره بير اور قاتل الناكشين كرف بحى باره بير امام المهدين كرف مى باره بير اور سید المجتهدین کے کرن بھی بارہ ہیں۔ سلطان المتقين ك كرف بحى باره بين اور امام العارفين كرف بى باره بير امام المهديين كرف بحى باره بي اور امام الواصلين كرف بحىباره بين اميرا لمجاهدين كرف جي باره بير اور امام العابدين كرف بحى باره بي مولائے کا تنات کے حرف بھی ہارہ ہیں۔ اَبُو الرِحا نتين *ڪڙف جي باره ٻي*۔ علی مادی ومهدی کرف بھی بارہ ہیں۔

219 اور امام برحق حیدر کے حرف بھی بارہ ہیں۔ علی منی انا منه کرن بی باره بین اور فارج غزوهٔ خیبر کے ترف بھی بارہ ہیں۔ فارتح غزوه خندق کے حرف بھی بارہ بیں قرآن مع العلى كرن بي باره بي اور على مع القرآن كرف بحى باره بين امام حسن مُجتبى كرف بى باره بين-امام بری خشین کے حرف بھی بارہ ہیں۔ اور امام عابد سے اور المام عابد سے اور المام الم محرباقر كرف بحى باره بين اور امام جعفرصادق کے وف بھی بارہ ہیں۔ اور اماموی کاظم کے حرف بھی بارہ ہیں۔ كرف بحى باره بين \_ باامام على رضا اور حق امام على تقي *کے حرف بھی* ہارہ ہیں۔ حترام على فتى کے حرف بھی بارہ ہیں۔ كرف بحى باره بن \_ المام مس عسري ڪرف مجي باره جين \_ Sar ru اورآل محموضط كرف بحى باره بين-

مودة فى القربى كرف بهى باره بير-اور آيت بطهيرآل كرف بهى باره بير-الغرض جده بهى غورت توجه كروباره بى كاعكس جميل نظراً تا ساور خدا تعالى بى اين تحكم قول كوبهتر طور يرجانتا ہے-

#### دوسری حکمت

ہمارے پیش کردہ حساب میں دوسری تحکت بیر ظاہر ہوتی ہے کہ پہلی ضرب جو بارہ کے ہندسہ ہے دی گئی ہے کے بعد اور دوسری ضرب جو پانچ ہے ہے دی گئی ہے کے بعد اور دوسری ضرب جو پانچ ہے ہے دی گئی ہے کہ بعد اور دوسری ضرب جو پانچ ہل ہے دی گئی ہے کہ پہلے ایک کا ہمند سے جمع کرنا پڑتا ہے جواللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد ۂ الکریم کی وحد انہیت واحدیت پر بھی دلا ات کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کی بھی تفسیر معلوم ہوتا ہے کئیس سر گوشی کرتے پانچ گروہ جھٹا ہوتا ہے۔

وَلَا خَمُسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادٍ سُهُمُ

﴿ سورة الحجادلة آيت كب ٢٨ ﴾

یعنی خداوند قد وس فر ماتے ہیں کہ جہاں پانچ ہو چھٹا

میں ہوتا ہوں۔

#### تیسری حکمت

ان مضروب ومجموع اعداد كوضرب دينے والے تيسرے مندسے

پائنج میں خاص بات سے کہ مید ہندسہ پنجتن پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر خیر کا مظہر ہے اور جہاں پانچ ہوں وہاں چھٹا خدا وند جل وعلیٰ ہوتا ہے علاوہ اُزیں میہ ہندسہ اس قدروسیج تر مضامین کا حامل ہے جس کا حُصرمکن ہی نہیں۔

#### چوتھی حکمت

اِس حماب میں استعمال ہونے والے چوتھے ہند سے کی ایک جمکت کے ذیل میں بے شار حکمتیں ہیں جن میں سے چند قار مین کی دلچیں کے لئے پیش خدمت ہیں۔

الف که ذکوره حساب میں چوشے نمبر پر بیس کا ہند سہ ہے جس سے اب تک کہ جمع شدہ ہند سول کوتھ ہے کیا جا تا ہے بیس کوعر بی زبان میں عشرین کہتے ہیں جو ان حروف کا مجموعہ ہے ''ع۔ش۔ر۔ی۔ن' چنا نچہ پہلی بات قویہ ہے کہ،

عشرین کی علی کے نام کا پہلا حرف بھی ہے اور آپ کے علم و عرفان پر بھی دلالت کرتا ہے دوسرا حرف بھی اس لفظ کاشین ہے جوعلی کی شجاعت اور شہا دت کا آئند دار ہے تیسرا حرف رے "ہے جوعلی کی رفعت و ریاضت پردال ہے چوتھا حرف اس میں ' ہے "ہوعلی کی میکنا گی اور پاڈ مللی قوت کا مظہر ہے آخری اور یا نجواں حرف ''نون' ہے جوعلی کے نا ہمتا اور منتشش اورناصر ہونے کی درخشندہ دلیل ہے۔

﴿ بِ ﴾ لفظ عشرين ك آخرى حروف"ى" اور"ن" بي الر دونوں حرفوں کے عدد لئے جا تیں تو بالتر تیب دس جمع بچاس کل ساٹھ عدد ہوتے ہیں جو جناب علی کرم اللہ وجہ الكريم كے صاحبز اوے سيدنا امام حسين علیہ السلام کی شہاوت کے سال ساٹھ کاچے کے متراوف ہیں اور اگران دونوں حون میں سے آخری حف "ن ۵۰" سے پہلے حف "ی ۱۰" کے اعداد كي في كردى جائے توباقي جاكيس بچتے ہيں جوتا جدار ال افي سيرتاعلى كرم الله وجهالكريم كي شهادت كسال مع يرولالت كرتے بي اور اگراس لفظ كے صرف أخرى حرف "ن كے عدد لئے جائيں تو وہ امام حسن عليه السلام کی شہادت کے سال ۵۰ ہے کی نشا ند ہی کرتے ہیں علاوہ ازیں عشرین کے آخر بر بھی حرف ''نون' ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجبہ الكريم كے صاحر ادگان والاشان جناب حسنین کریمین علیماالسلام دونول کے اسائے گرای کے آخر میں بھی حرف ''نون''بی آتا ہے۔

وج کو افظا و عشرین میں ایک خاص ذُوق کی بات رہی ہے کہ اس کا مترا دف عشرون قرآن مجید میں صرف ایک ہی بارآت تا ہے اور وہ بھی اس کا مترا دف عشرون قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آتا ہے کہ اگر تم اس مقام پر جہاں اللہ تعالی مجاہدین اسلام کے لئے ارشاد فرما تا ہے کہ اگر تم میں سے بیس صبروا لے ہول گے قو دوسو پر غالب آئیں گے۔
میں سے بیس صبروا لے ہول گے قو دوسو پر غالب آئیں گے۔

إِنْ يُكُونَ مِنْكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُو ا مِاتَيْنِ

﴿ پ٨٠ورة الانفال آيت ٢٥٠

﴿ و ﴾ لفظ وعشرين ميں ايك خاص إنتها كى جكمت يہ بھى پوشيده ہے كه اس لفظ كے اعداد سے الله تبارك وتعالى اور پنجتن پاك كے اعداد كا ظهور ہوتا ہے ملاحظ فرمائيں۔

۱۲۸ + ۱۲۸ + ۱۳۵ + ۱۴۰ + ۹۲ + ۱۲۸ و ۱۲۸ + ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ + ۱۲۸ و ۱۲۸ و

علاوہ اڑیں اگر آپ لفظ عشرین کے اعداد سے اس کی اپنی پوری قیمت بیس کا ہندسہ پُورے کا پُوری فیمار کی ایک چوصد دیں اعداد سے ان اساء عالیہ کے اعداد کا ظہور ہوتا ہے۔

YI= = MY + II+ + YY + PAY + AP

اس جملہ میں ایک خاص الخاص بی گذیمی پوشیدہ ہے کہ گھررسول اور اس جملہ میں ایک خاص الخاص بی گذیمی پوشیدہ ہے کہ گھررسول اور علی ولی کے درمیان جولفظ آتا ہے وہ معبود حقیقی کا ذاتی اسم پاک اللہ ہے لیتی رسالت مصطفے اور ولایت علی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کر دہ ہے اور ہر دوطرف اسی کی صفات کا ملہ کا ظہور ہے اور اگر اس جملہ کو اس تربیب سے لکھ دیں کہ لفظ اللہ پہلے آجا ہے لیتی اللہ محررسول علی ولی تو اس میں مزید وجدائی نکات پیدا ہوجاتے ہیں آول یہ کہ خداتھ الی جل مجرد الکریم کا اسم ذاتی اللہ ہے اور اس اسم کا اطلاق سوائے خدا کے کسی دوسرے پر ہوبی نہیں سکتا اس لئے بیلفظ ایس کے بیلفظ این معبوداس کے بعد دوسرا جمل کے ایش معبوداس کے بعد دوسرا جملہ دوسرا

تیسرا جمله علی ولی ہے جس سے واضح طور پر نہ صرف مید کہ علی کی ولایت کی اللہ میں است کی اللہ میں کہ اللہ میں است اللہ اللہ میں میں میں سامنے آجاتی ہے کہ ولایت جس کو بھی سامنے آجاتی ہے کہ ولایت جس کو بھی سامنے آجاتی ہے کہ ولایت جس کو بھی سامنے گیا میں ملے گیا۔

دوہری بات اس ترتیب سے بیواضح ہوتی ہے کہ ولی کا تعلق علی سے ہے اور علی کا تعلق علی سے ہے اور علی کا تعلق علی سے ہے اور علی کا تعلق محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور محمد رسول اللہ کا تعلق براور است اللہ تعالی ہے ہے۔

#### اب جمع کرلیں

ان رُوح پُرور حکمتوں ہے آشائی حاصل کرنے کے بعد آپ عشرین کے اعداد چھسوتیں میں اس ہندسہ کی قبت یعنی ہیں اعداد مزید شامل کرلیں توبیا عداد چھ صدیجائں ہوجا کیں گے اوران اعداد سے جو وُوسرا مُجلہ ظہور میں آئے گادہ یہ ہے کہ پنجتن یاک خُدا کا ہاتھ ہیں۔

لینی پرخی پنجین پاک ۱۷۵۰اور پھرانمی اعداد سے بیائیا کے کورانیہ ظہور میں آتے ہیں۔

10+= rpn + 11+ + 9r

محمر على الهبيت 😑 ١٥٠

یبان اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے'' علی الل بیت محکر'' اور انہی اعدادے اللہ تبارک وتعالی کا تعلّق اہل بئیت کرام ہے اس طرح نظا ہر ہوتا ے'' رَبِ اللّٰ بیت' بہر حال ان اعداد میں بھی خُداور سول علی اور اہلِ بیت کرام کامخصوص تعلق متعدّد صُورتوں میں پوشیدہ ہے۔

#### پانچویں حکمت

بانچویں حکمت اُس یانچویں ہندسہ میں پوشیدہ ہے جوخُود بھی یا نج ہاورتمام مجوی تعداد کوتقیم کرنے کے بعد بمیشہ باتی رہتا ہے بیہ مندساس سے پہلے تیسرے نمبر پرضرب دینے کی صورت میں بھی موجود ہے اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس میں اس قدر مضامین کے سمندر موجزن بیں جن کا حصروا حاطہ ناممکن الأمر ہے اگر خُدا تعالی کومنظور ہوا تو کسی دُوس بِمقام پراس بحرِ بیکراں سے حاصل شدہ اسرار ورموز کے چند قطرات ، مدیرًة قارئین کر دیئے جا تمیں گے مختصر میں بچھ لیں کہ بیہ ہند سہ پنجتن پاک کی مقدس نبیت کی وجہ سے سی بھی صورت سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا اعداد خواہ كروژون اودار بول كي صورت اختيار كرجا كيس مذكوره طريقة سے مصروب و مجموع کرنے کے بعد ہاتی بیخے والا نہی یا کچ کا مندسہ ہوگا اور اس کی بقا بجاطور پر پنجتن یاک کے دوام وابدیت پر دلالت کرتی ہے۔

## آخری هند سه چهٹی حکمت

اِس حساب میں شامل سب سے آخری ہند سہ با کیس ہے اور اس میں بھی متعدّد اسرار ورموز پوشیدہ بیں اول ریکہ بیاب بہند سہ بارج ہے منسلک ہے اور پانچ سے پہلے ہیں کے ہند سہ سے بھی اس کی کئی قدریں ممشترک ہیں۔

پانچ کے اشتراک ضرب سے تو بیہ ہند سہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اسم پاک کے ایک سودس اعداد برآ مدکرتا ہے اور بین کے ہند سہ ہی سے ل کراس کی بیہ چندصور تیں سامنے آتی ہیں۔

اقال بدگرا گربیس كامفراس كے آخر برلگا كرباتى نيجنے والے دو كے ہندسہ تقسیم کر دیں تو حضرت علی کے اسم پاک کے ایک سودس عدد حاصل ہو جائیں کے کیونکہ یہ ہندسہ دو موجیل کی صورت اختیار کر جائے گا اور سر کاردو عالم صلى الله عليه وآليه وسلم ك صفاتى نام مصطفى ك عدد بهى ووصديس موت میں علاوہ ازیں اگراس مندسہ کے دونوں اجزاء علیحد ہ کردیں توبید دواور دو کی صورت اختیار کر جائے گا اور ان سے پہلا دو حضرت علی کرم انتدو جہہ الكريم اور جناب سيره فاطمة الزبراكرشة از دواج كي دليل بن جاتاب اوردوسرا دوامام حسن عليه السلام اورامام حسين عليه السلام كي أخوت اورأن ك جوڑا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مزید سے کہ اس مندسہ کے دونوں اجزاء سے كوئى ايك جزء كرأس كقسيم كرديا جائے تو كياره كا بندسه حاصل جو گاجو جناب رسول كريم عليه الصلوة والتسليم اورجناب سيده فاطمه سلام الله عليهاك

ومال پاک سلام کر درادف ہے۔

اوراگران مندسه اقابل تقتیم مندسه پایج منها کردین تو پہلی

دونوں ضربوں کے ہندے 5+12=17 جودواز دوامام اور پنجتن پاک کی مجموعی تعداد کے برابر ہے اور اگر اس سے دونوں ضربوں کے اعداد فی کردیں تو باتی 5=17-22 بیس کے جو پانچ تن پاک کی تعداد کے مترادف ہیں۔

#### آخرينكته

آخر پر اس حساب میں استعال ہونے والے تمام ہندسوں کی مجموعی صورت اور متفرّقات کوجمع کرنے سے جن اُمور کی نشاندہی ہوتی ہے اُس کا جائزہ میش خدمت ہے۔

ضرب جمع اور تقتیم کرنے والے ہندہ بالتر تیب ہے ہیں۔ بارہ ، ایک! پانچ ، بین ، بالیس " اب اِن ہندسوں کوجمع کرلیں

12+1+5+20+22=60

اور بیسا محمد کا ہندسہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سال

ساٹھ ہجری کا مترادف ہے۔

اب تقسیم کرنے والے بیں کے ہندسہ کوچھوڑ کر جمع کریں

12+1+5+22=40

بارہ جمع ایک جمع پائی جمع یا کیس تو حاصل جمع جالیس ہے جو جناب حیدر کر ارعلیہ السلام کی شہادت کے سال جالیس هجری کے برابر ہے۔ اگر آپ تمام ہندسوں کے جموعہ ساٹھ کو پہلی ضرب کیمنی بارہ سے تقسیم کریں تو باقی بچنے والا ہندسہ پانچ ہوگا۔جو پانچ تن پاک سے متعلّق ہواراگر ای ہندسہ ساٹھ کو دومری ضرب یا آخر پر بچنے والے پانچ کے ہندسہ سے تقسیم کریں گے تو باتی بچنے والا ہندسہ بارہ ہوگا جو بارہ اماموں کی تعداد سے منسوب سے

انبیں الفاظ پر اِس پُر حکمت کیف آئیس اور وُجد آفرین مضمون کو ختم کیا جاتا ہے اور اِسم علی کے تینوں حروف عین لام اور بے کے متعلق چند ولچیپ حقائق قارئین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔

#### علی کی عین

امیر المومنین جناب علی علیہ السلام کے اسم پاک بین پوشیدہ حقائق و دقائق کا احاطہ و حصر کرنے کی طاقت کی انسان میں ہو یکی ہے جبکہ بینام براوراست اللہ تعالیٰ ہی کے اسائے گرامی ہے ایک ہے۔ اسم علی اپنے معنی کے اعتبار ہے بھی اس قدر بگند و بالا ہے کہ انسانی عقل وفکر کی وہاں تک رسائی ناممکن الامراور محال قطعی ہے۔ اس لئے مجھے اس سلسلہ میں اپنے تہی دامن ہونے کا مکمل طور پر احساس بھی ہے اور اعتراف بھی۔

چنانچ بخض حصول برکت کے لئے ''اسم علی'' کے متعلق چندوہ اسرار ورموز هدیۂ قارئین کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں جوخودان کے اپنے ہی عطا فرمودہ ہیں۔ جوعلم وعرفان کا تھاتھیں مارتا ہُواسمندراورعلم کے شہر کا دروازہ ہیں'' کیونکہ اِس خاندانِ عالیہ کی خاندانی روایت ہی ہیے کہ! خُود بھیک دیں اورخُود ہی کہیں منگلتے کا بھلا ہو

بہرحال سب ہے پہلے آپ، آپ کے نام مقدس کے پہلے ترف '' عین '' کے متعلق چند حقائق ملاحظ فرمائیں۔

حروف ابجد کے اعداد کے مطابق" ب "کے عدد ستر ہوتے ہیں اور اس ساب سے لفظ" من "کے عدو بھی ستر ہی ہوتے ہیں لیمین" ک

بیں اور 'ن کے بچاس ان دونوں کا مجموعہ سرے۔

'' عین ''اور'' گن'' کے اعداد کے برابر ہونے سے قار مین اپنے ذوق کے مطابق نتیج اخذ کرسکتے ہیں'' کر'' عین '' ظہور'' گن'' ہے یا ان میں سے کوئی ایک تضوّر کرلیں کہ عین گن ہے یا گئی عین ہے اور اگر مجھ سے یو چھٹا ہے تو پھر میرا خیال میہ ہے کہ عین گن ہے اور اگر مجھ سے یو چھٹا ہے تو پھر میرا خیال میہ ہے کہ عین گن ہے اور اگر مجھ سے یو چھٹا ہے تو پھر میرا خیال میہ ہے کہ عین گن ہے اور اگر مجھ سے دو چھٹا ہے تو پھر میرا خیال میہ ہے کہ عین گن ہے اور اگر مجھ سے دو چھٹا ہے تو پھر میرا خیال میں ہے۔

علی کی عین ظاہر کرتی ہے کہ آپ ظہور کُن فکال بیل حضور مرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا ایک ارشاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور علی میر بے نُور سے بین اس حقیقت کے بیش نظر بھی حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور سرور انبیاء علیہ الصلوٰ قاولتسلیم وجہر کُن فکال بین اور حضرت علی کڑم اللہ وجہدالکری ظہور کُن فکال بین۔ لین اس حقیقت کوجی پیش نظر رکھنا ہوگا کدارشاد کن کے وقت شان علی کا ظہور ہوا ہے نہ کہ ذات علی کا کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وجود گئی فرمائے ہے ہے ہے ہو وہ وہ تقااورا گرایسانہ ہوتا تو جناب علی کریم کی اولا و دراولا دہونے کے باوجود پیر گولا ہیں نفر ماتے کہ،
اولا و دراولا دہونے کے باوجود پیر گولا ہیں نفر ماتے کہ،
من فیکون نے کل دی گل اے اسمان اے ای پریت لگائی ہیں جا درا ہیں ہیں مال یہ حقیقت ہے کہ 'حکن'' کا زمانہ شان علی کے ظہور کا زمانہ اور کے باورا آپ اس وقت بھی ذکر کئے جائے ہے جب انسان نا قابل ذکر جیز تھا اور کے بیٹی من اللہ مور کئے بائے اس وقت بھی ذکر کئے جائے ہے جب انسان نا قابل ذکر جیز تھا مور کئے بائے ہیں ہیں آتا تھا آ بہت کر بیرہ ہے۔
اور کے بیٹی شیئا ملہ گور اے زمرہ میں آتا تھا آ بہت کر بیرہ ہے۔
مؤل آئی علی آلو نسان جین مِنَ اللہ مُو لَمُ بِکُنَ مَشَیّاً

﴿ سورة الدبر آيت اب٢٩)

لینی بے شک آدمی پرایک ایساوقت بھی گزراہے جب کر کہیں اُس کا ذکر ہی نہ تھا۔

الريآيت كريمد كي تفيير مين مفترين كرام نے لکھائے كه دن الريسية مراه حفاج آن معلى فيزا على الصلافة والسلام كى دارجة

''انیال ہے مراد حضرت آ دم علی مینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قدس ہے''

گذشتہ اوراق میں اس متم کی متعدّدروایات نقل کی جا چکی ہیں کہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا ہے کہ بیں اور علی نور کی صُورت مِن تخلیق آدم سے چوادہ ہزار برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخمید و تقدیس بیان کرتے تھے اس روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کوسا سنے لے آئیں۔

فَساذُ كُسرُونِسَىٰ اَذْ كُسرُ كُمْ

یعنی تم میرا ذکر کرویش تمهارا ذکر کروں گا اُب اس بدیمی حقیقت کوشلیم کرنے کے سواکوئی جارہ کارہی نہیں

ا گرمُصطف ومُرتضَّى علیهاالصّلوٰ قد والسّلام كانُور مقدّى الله تبارك وتعالى كاذ كراً س وقت كرتا تقاجب انسان اليمى قسم يَكُنْ شيداً مَذْ كُورًا تقاتو نقينى بات ہے كرالله تبارك وتعالى بھى الى سنّت كے مطابق اپناؤ كركرنے والوں كاذِكركرتا

\_64

اوریہ جملہ''طل اتی'' سیدّ ناعلی کرم اللہ و جہرُ الکریم کی ڈات پاک سے منسوب ہے جس کا مطلب سے ہوا کہ علی کر 'یم علیہ التّیۃ والثناء کی ذات

بابر کات وہ ذَات ہے جس میں شک وشبہ کی (وئی منجائش ہی نہیں۔

اگرچہ بظاہراس سورہ مقدّت کی چندآیات جناب حیدرکر اراورآپ کے خاندان مُقدّل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن عُلاء کے نزدیک بیہ سورۃ پاک ابتداء ہے ہی حضرت علی کڑم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے منسوب ہے جس کی تفصیل کسی دُوسرے مقام پر پیش کی جائے گی یہاں صرف دوشعر پیش کے جاتے ہیں پہلاشعر ترجمان اہل شف علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی جناب سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا کی شان میں کھی گئام کا ہے الرحمۃ کی جناب سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا کی شان میں کھی گئام کا ہے بانو نے آپ تاجدار دو حکل آئی ،

﴿مثنوى اسرار ورموز اقبال ﴾

دوسراشعراعلی حفزت شاہ احمد رضا خال بریلوی علیه الرحمة کا ہے جو
آپ نے جناب حیدر کرار کے حضور میں استغاثہ کی صورت میں پیش کیا ہے
اے جُنت را جامہ پُر زُر جلوہ باری عبا
اے سَرت رَا تاج گوہر '' حَلُ اتّیٰ'' امداد کُن
بہر حال بتانا پہتھا کہ آپ اس لئے ہی تاجدار'' حل اتّی'' ہیں کہ اُس

جہر حال بتانا پی تھا کہ آپ اس لئے ہی تا جدار مس الی جی کہ اس وقت پھی صُورت نہ گورموجود تھے جب انسان اسم یک شدیاً مذکورا کے زمرہ میں آتا تھا اور گن کا زمانہ آپ کی 'عین' کے ظہور کا زمانہ ہے جبکہ ذات علی اس زمانہ سے پہلے بھی موجود تھی لہذا یہی درست معلوم ہوتا ہے کہ شان علی

كے ظہور كے زماند كے وقت كل كے بور اعداد آپ كے نام ياك كى جين

میں موجود ہیں اور یہ عین اپنے اعداد کے اعتبار سے اُس زمانہ کی نشا عمر ہی کرتی ہے جب آپ کی شان عکیٰ کاظہور ہوا۔

#### على كى لام

اگر چینلی کی غین میں چھے ہوئے متعدّد حقائق ومعَارف اور اُمرار و رموز بیان کرنا ابھی باقی بین تا ہم تر تیب مضمون کے لحاظ سے ضروری تقا کر پہلے جناب علی علیہ السلام کے اسم پاک میں آنے والے دوسرے ترف" لام'' کے متعلق بھی تھوڑی ہی وضاحت کردی جائے تی۔

علی کے نام میں ''عین' کے بعد آنے والے ترف ''لام' کے اعداد بھساب اُبجر نمیں ہوتے ہیں اور یہ اعداد آپ کے اُس زمانہ کی نشاند ہی کرتے ہیں جس زمانہ میں آپ ای وُنیا میں تشریف لائے کیونکہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بیدائش علی علیہ السلام کے وفت میں سال تقی۔

ان ہردوحروف''ع اور''ل''ے جواب تک ظاہر ہوا کہے وہ بیہ ہے کہذات علی مگن سے پہلے موجودتی ظہور شان علی مگن کے وقت ہوااور ولا دت علی حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت کے نیس سرال بعد ہوئی

علاوہ ازیں ''علیٰ' کے اسم پاک میں آئے والی میر''لام'' متعدد

طرائق ہے آپ کی ذات ہے وابستہ معلوم ہوتی ہے مثلا آپ کے القابات مبارکہ میں دومشہور لقب بداللہ اور وجہۂ اللہ آتے ہیں اگر ان ہر دوالقابات میں لفظ علی کی ل کے اعداد شامل کر دیئے جائیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اسم پاک علی کے ہی اعداد مُمبارک بن جاتے ہیں مثلاً بداللہ کے اعداد یہ ہیں۔

> $A \cdot = a + r \cdot + r \cdot + 1 + r \cdot + 1 \cdot$ ی و ا ل ل ه=پيالله

اب ان میں لام تے تمیں عدد شامل کر کیں تو ایک سودی عدد بن جائمیں گے جو جناب علی علیہ السلام کے نام کے عددوں کے برابر میں اِس طرح آپ کے دوسرے لقب وجہہ اللہ کے تعلق دیکھیں۔

۸۰ = ۵ + ۳۰ + ۳۰ + ۱ + ۵ + ۳ + ۲
و ج و ال ل و = وجه الله
اب اللهم تيمين عدد جمع كرين توعلي كاعداد كه برابرايك سو
دن بهوجا ئين گاوراگر فاطمه كه پهلچ شف مين اسى شرف لام كعده
جمع كردين توجب بحى ف ۸۰ ل ۳۰ ايك سودس اعداد حضرت على كے
اعداد كه برابر بن جائين گا

اس متم کی بے شار حکمتیں اور بھی آپ کے نام کے حرف لام ہیں۔ موجود ہیں جن کا آپ کی ذات ہے بھی گہراتعلق ہے آپ اس حرف لام کے تیں اعداداگرآپ کے نام کے جرف ''عین'' سے منہا کر دیں تو آپ کی شہادت کاسال طاہر ہوجا تا ہے۔ع وے لوسو اندیاگی اس جرفی دیں ہے کا سے ہوجی یہ ناد در ''

اوراگر اس حرف "لام" کوعلی کے آخری حرف" کی " سے ملا دیا جائے تو لفظ " لی " ظہور میں آجائے گا جوا ہے اعداد کے مطابق جناب علی کریم کی شہادت کے سال میں ہے اعداد سے اوراگر اس " لی مہا" کے اعداد آپ کی شہادت کے سال میں ہی نے اعداد سے نکال دیں تو آپ کی ولادت کے سال کا ظہور ہوجا تا ہے یعنی ولادت مصطفے سے نمیں سال بعداوراس لفظ کے سال کا ظہور ہوجا تا ہے یعنی ولادت مصطفے سے نمیں سال بعداوراس لفظ کی کے اعداد ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم نے فاہر طور پرای وقت اسلام قبول کرلیا تھا جس وقت حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرب آپ کو ظاہر طور پر خلعت عرب ارک اس وقت ٹھیک جالیس برس کی تھی جب آپ کو ظاہر طور پر خلعت غیر سارک اس وقت ٹھیک جالیس برس کی تھی جب آپ کو ظاہر طور پر خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا گیا جب کے لفظ کی عدد بھی جالیس ہی ہیں۔

علاوه ازیر حق الم الم وجناب علی علیه السلام کے لقب و جے الله کی ابتداء میں شامل کریں تو لو جُه الله بن جائے گاجس کا مطلب ہے کہ کا تنات عالم میں جو چھ بھی ہے و جُه الله کے لئے یعنی علی علیه السلام کے لئے ہے اور اگر و جہ کے ضمہ کو کسرہ میں تیریل کر دیا جائے تولو جُه الله کے کے عدد بھی نام علی کے اعداد کے برابرا کی سودی بیں جبکہ لو جُه الله کے عدد بھی نام علی کے اعداد کے برابرا کی سودی بیں جبکہ لو جُه الله کے عدد بھی اسے جی اور اگر کے اعداد کے برابرا کی سودی بیں جبکہ لو جُه الله کے عدد بھی اسے جی اور اگر کے کا جو بچھ ہے وہ علی اس کے دو الکر کے کا جو بچھ ہے وہ علی ا

کے لئے ہے اور علی کرم اللہ وجہدالکریم کا جو یکھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ ہے۔

# علیٰ کی رق

جناب علی علیہ السلام کے اسم یاک کے اخر میں آنے والاحرف ودی "ہے اور بحساب ابجداس کے عدودس ہیں اور دس کے ہندسہ کو ہی قرآن مجيد كمطابق كامل مندسه قرار دياجا تا بيجبيها كه عَشَرَةٌ كامِلَةُ ال مندسہ سے بھی بیدوضا حت ہوتی ہے کہ جب حضور سرور کا بنات صلی اللہ علیہ وآله وملم كي بعثت مباركه بوئي تو حفزت على كي مُرمبارك إس وقت دس سال تعمی جناب علی علیہ السلام کے اسم گرا می کے نتیوں حروف کی اس تشریح کے میش نظر جونتجہ سامنے آیا وہ بہے کہ 'ع' سے ظاہرے کہ آپ کی ذات اقدى زماندكن سے يہلے موجود تھى اوركن كے وقت آپ كى شان كاظہور ہوا ''ل'' سے ظاہر ہے کہ آپ کی ولا دت حضور سرور کو نین کے تیں سال بعد ہوئی''ی' سے ظاہر کے بعثتِ مصطفے کے وقت آپ کی عمر دس سال تھی۔ ل اوری دونوں کے مجموعہ ہے آپ کی شہادت کے سال کا ظہور ہوا كه جاليس ہجري تھا۔

#### عین کی مزید وضاحت

ہم پہلے بتا بچے ہیں کہ اسم علی ک'"ع" کی مزید وضاحت کی جائے

گی چنانچاہل مجت حظرات کے لئے مزید چندنگات پیش خدمت ہیں۔
اوّل یہ کہ حزف عین اعداد کے اعتبارے من کا مترادف ہے اور کن
کے وقت ہی ظہور کا نئات ہوا اور ظہور کا نئات وَرحقیقت ظہور رہو ہیت ہے
اور اس ظہور رہو ہیت کا سبب حضرت محرمصطفے صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا تُورِ اقدس ہے اور اس نور کی فرع جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کا نُور مبارک ہے
اور مصطفے ومرتضے علیما الصلو ق کے وُر کے سبب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اور محصفے ومرتضے علیما الصلوق کے وُر کے سبب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی رہو ہیت کا اظہار فر مایا اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ محم ۱۹ اور علی آا کے
اعداد بحساب ایجد دوسود و ہیں جبار لفظ "رکت کے عدد بھی دوسود و ہیں۔

دوئم کی بید کہ بین "آکھ" کوجمی کہتے ہیں اور جب تک اس عین ایعنی آکھ کا مشاہدہ نہیں ہوگار موز وائسرار خداوندی کا مشاہدہ نہیں ہو سکے گا اور بجیب بات ہے کہ آکھ کوعربی میں عین کہتے ہیں جبکہ ہندی اور پہنچائی وغیرہ میں نین کہتے ہیں اور جب کہ لفظ" نئین "کے اعداد بحروف ایجد عین اسم علی کے مطابق یعنی ایک سودس ہیں۔

11. = 0. + 1. + 0

ن ی ن = نین

و سوئم ﴾ به كدلفظ ' عين ' اپناك معنى كاعتبار سى غيريت كى ضد بھى بىل ا ' على ' اور حق ميں مغائر ت كا تصوّر بى نہيں كيا جا سكتا كونكه على عين حق باور حق عين على باور حضور سرور كا سكات صلّى الشعليه وآلہ وسلم کا یفر مان اس پر شاہد عدل ہے کہ ق اُدھر ہی ہو گاجد هر علی ہوں گے اور یہ بھی فر مایا کہ عملی مق العنق اور حق شع العکلی ہے۔

اور یہ بھی فر مایا کہ عملی مق العنق اور حق شع العکلی ہے۔

یعنی علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے اور اگر ہم حق کی اس
معیت وقع کے بجائے " ' ' کے صورت میں لے آئیں تو لفظ ' ' بجق' ' بن جائے گا۔

جائے گا۔

کیونکہ''ب' کے معنی بھی ساتھ کے ہیں بعنی بق کے ساتھ اور جب اس لفظ بحق کے اعداد حاصل کریں گے تو جناب علی علیہ السلام کے اعداد کے برابرایک سودس بن جائیں گے۔

ب ن ن = بن

﴿ چہارم ﴾ یہ کہ اسم محمد کے پہلے حرف" میم" کے اور" علی" کے پہلے حرف" میم" کے اور" علی" کے پہلے حرف" میں کا مر پہلے حرف" کے اعداد کے اشتراک سے بھی حضرت علی کے اسم پاک کے اعداد کے برابرایک سودس عدد حاصل ہوتے ہیں۔

الرح مرار المراجع المر

ں اور بیر حقیقت ان ہر دو عظیم ٹرین ہستیوں کی از لی اور ایدی معیّت

، اگرای ''م'' کو''علیٰ' کے آغاز میں لگا دیں تو ''معلٰی بن جاتا ہے اوراگر آخر پرلگائیں تو 'علیم' بن جائے گا جبکہ ای 'دمیم' کوعلی کی 'عین''
اور 'لاُم' کے درمیان لگانے سے تصویر ' عمل' بن جاتی ہے اور بہی
' ' میم' ' ' عین '' اور ' لام' کے بعد شامل کرلیں تو ظہور ' علم' بھی ہو
جائے گا اور علی کاعلم بھی مل جائے گا اور اگر آخری دونوں لفظوں کی اسی صورت
کے ساتھ علی کے آخری حرف ' ' کی بھی ملالیں تو جناب علی کڑم اللہ و جہہ الکریم کی ' وعملی کر ماللہ و جہہ الکریم کی ' وعملی دنیا اور ' علی ' وسترس کاعکس جمیل سامنے آجائے گا۔

الکریم کی ' وعملی دنیا اور ' علی ' وسترس کاعکس جمیل سامنے آجائے گا۔

نیز یہ کہ اگر علی کے عین اور لام کو محمد کی دونوں میموں کے درمیان

لے آئیں تو مُعلم بن جائے گا اور اگر علی کے عین اور لام کے در میان تحقہ کے حرف دال کو لگا دیں تو عدل کی صُورے اختیار کر جائے گا اور اگر محمد کے حرف

دال کوعلی کے حرف لام سے ملاویں تو ایمان کاول بن جاتا ہے۔

اگر محرکے ماورح کے آخر پرعلی کالام لگادیں تو محل نبوت کی صورت بن جائے گی اورا گرعلی کی بہی لام محمد کی ہے اور میم کے درمیان لے آئیں تو دوحلم رسالت کامظہراتم بن جائے گا۔

اگرمجری ح اورم کے درمیان علی کے دونوں آخری حروف کا مجموعہ ل اوری لی لگا دیں تو حلیم بن جائے گا اور اگر علی کے ای لفظ لی کے اعداد جمع کرلیس تو محرکامیم مہمین جائے گا۔

## مدارج تصوف

شریعتِ مطہرہ تصوّف کا پہلا زینہ بھی ہے اور تصوّف کے تمام تر مدارج کا مخزن ومحور بھی۔ بغیر شریعت مطہرہ کی پابندی کے امرِ محال ہے کہ انسان اپنے مالک ومعبود تک رسائی حاصل کر سکے۔

کیونکہ بیرحقیقت ہے کہ طریقت وحقیقت ہو یا معرفت ان سب مقامات ومدارج کی طرف راہنمائی شریعت ہی کرتی ہے۔

اوراس حقيقت سيجمى انكارنيس كياجاسكنا كهطريقت وحقيقت اور

معرفت کا حصول شریعت مطبرہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہی ہوگا معرفت کا حصول شریعت نے انسان کو تُر بے خداوندی کے حصول کے لئے جن منزلوں سے آ گاہ کیا ہے اس میں پہلی منزل طریقت دوسری حقیقت اور تنسری معرفت ہے اور صوفیائے کرام کا اس بات پراچماع ہے۔

اب آپ ان تمام مدارج کے ساتھ جناب علی علیہ السلام کامخصوص تعلق کامشاہدہ فریا تیں۔

#### شريعت

اس میں جناب علی کریم علیہ السلام کے اسم پاک کے دوحرف ی اور ع درمیان میں آئے ہیں اور اپنے لاحقے ساتھے میں پوشیدہ ہیں یہی وجہ ہے۔ کہ اہلِ شریعت جناب علی علیہ السلام کی واضح اور کھلی کھلی معرفت حاصل

كرنے سے معذور ہيں ت

#### طريقت

لفظ طریقت میں بھی جناب علی علہ السلام کے اسم پاک کے مکمل ترین آعدادا یک سودس طریقت کی کی اور ق ﴿ ی و ا ﴾ اور ﴿ ق و و و ا ﴾ میں موجود جیں لیکن یہ بھی اپنے لاحقے سابھے کے حروف میں پوشیدہ جیں تا ہم اس مقام پرانسان کوعرفان علی علیہ السلام حاصل کرنے کی گئن پیدا ہو جاتی

#### دقيق

لفظ حقیقت میں جناب علی علیہ السلام کے اسم گرا می کے ایک سودی اعداد صرف ایک حرف '' کے پر دے میں پوشیدہ ہیں جبکہ طریقت میں آپ کے نام کے ان اعداد والے حروف سے پہلے دو حرف آئے ہیں۔ لہندا اس مقام پر مزید ایک ججاب اُٹھ جاتا ہے اور معرفت علی علیہ السلام کی منزل قریب ہو جاتی ہے اس لفظ میں اعداد والے حروف ق ''ا

#### دين حد

یہ وہ مقام ہے جواپے عرف کی وجہ ہے بھی معرفت علی پر دلالت کر تاہے تا ہم اس کے پہلے دونوں حروف"م میں''اور''ع میں' یک واضح طور پر اسم علی کے اعداد موجود ہیں اور ان حروف سے ابتداء میں آنے والے کسی ایک حرف کا بھی تجاب نہیں اور یہ معرفت ہی معرفت ہے۔

#### اعتراف حقيقت

اس اظہار حقیقت کے بعد ہم اعتراف حقیقت کے طور پراپنے قارئین کو واضح طور پر بتا دیتا جا ہے ہیں کہ ہم نے اس مضمون میں جو دِلچپ اور معلومات افز انکتہ آفر بینیاں کی ہیں ہے جناب علی علیه السلام کے اسم پاک میں پوشیدہ اسرار ورموز اور لطائف ومعارف کے سمندر سے ایک قطرہ بھی نہیں اور پہنی عرض کر دینا ضروری سجھتے ہیں کہ اس مضمون میں ہمارا مقصد نمیں افعاظ سے کھیلنا نہیں تھا بلکہ جارا مقصد فی الحقیقت صرف اہل محبّت حض الفاظ سے کھیلنا نہیں تھا بلکہ جارا مقصد فی الحقیقت صرف اہل محبّت حضرات کے چندا سے لطائف پیش کرنا تھا جن سے مجبّان حیدر کرّا ارک حضرات کے لئے چندا سے لطائف پیش کرنا تھا جن سے مجبّان حیدر کرّا ادکے دولوں کونورا ورائکھوں کو ہر ورحاصل ہوتا رہے۔

آخر پرصرف بیرع ض کرنا ہے کہ جب اسم علی علیہ السلام کی پُوشیدہ چکمتوں سے ممثل آگا ہی ناممکنات سے ہے تو پھر آپ کی ڈاٹ کی معرفت تامہ حاصل کر لینے کا دعویٰ کون کرسکتا ہے۔ بس

و بیں تک و کیوسکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے و ما علینا الا البلاغ المبین

# <u>C.J.</u>j

#### علی آغوش مُصطفیے میں

فشيم الجنة والنّار، الوالحنين، إمام المشّارِق والمغَارِب، عَالِب على كُلُّ غَالِب، سيِّد العَربِ وَالعِجْم ،أخَى رسول، زُوجِ بنُّو ل، منعَ إما مُت مركز كرامت ـ تأجدار ولايت ،أمير المؤمنين حضرت على المُرتضى رضى الله تعالى عنهٔ کی تربیت مبارکہ آپ کی بیدائش مبارکہ سے لے کر امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک آئے ہی کی آغوش رحت ورافت میں اورآپ کے زیر سامیہ ہوئی ہے خُداوندِ قَدٌّ وَسُ جَلَّ مجدہُ الکریم نے ازل ہی ے جناب شیر خُداسیدناعلی علیه السلام کے لئے بیاعز ازمخصوص کررکھا تقااورالله تبارك وتعالى كأعطا كرده بيرا تنابزااع ازب كيسوائه مئولامشكل كُشا عُلَيْهِ السّلام كِم وُوس كونفيب بين تأجدا رِهِل الله عالم دُنيا میں تشریف لاتے ہیں توسب سے پہلے زیارت مجبوب ہی کے لئے استحصیں کھولتے ہیں اور عالم ونیامیں آگر سب سے پہلے اگر کئی چیزے کام و دہن کی تواضع كرتے ہيں تووہ محبوب كريم صلى الله عليه وآلہ وسلم كالعاب دہن مبارك

## علی کے دھن میں زبانِ نبی ھے

حضورامام الانبیاء سنی الله علیه واله وسلم اکثر مُولائے کا نئات کے عالم شیرخوارگ میں اپنی زُبان مبارک اُن کے مندمیں ڈال دیتے اور تا جدار ولایت بڑے مزے سے محبوب اقدس کی زبان مبارک کی شیر بنی سے لُطف اندوز ہوئے رہتے جناب إمام الانبیاء امام الاولیاء کو آغوش رحمت میں لے کر لوریاں سُنا رہے ہوئے اور وہ لذات و کیفیات میں وجوم رہے ۔

#### میرا بھائی میرا ناصر

سجان الله کس قدراً رفع واعلی مقام ہے جناب حیدر کرّار کا جن کو کھیلئے کے لئے آغوش مصطفے اور چوسنے کے لئے زبانِ مصطفے ملی ہو کتابوں میں آتا ہے کہ جب امام الا نبیاء صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم حضرت علی کرم الله وجہہ الكريم کوا پی آغوش رافت میں لیتے توسیف نے جمٹا کریدار شاوفر مائے۔
الکریم کوا پی آغوش رافت میں لیتے توسیف نے جمٹا کریدار شاوفر مائے۔
بیر میرا بھائی اور ولی ہے بیر میرانا صراور صفی ہے۔

ويحمله على صدره ويقول احى و ولى و ناصرى

وصفى ﴿الخ﴾

عبارت ملاحظه فرما تين!

وقيال اميه اجتعيلي مهده بقرب فراشي وكان يلي

اکشر تسربیته و بسطهره فی وقت غسله و بوجره اللبن عند شربه و بحرک مهده عند نومه ویناغیه فی ایقطتهو بحمله علی صدره ویقول اخی و ولی و ناصری وصفی.

ماخوذينا تتج المودة اورسيرت حلبيه وغيره

#### علی کا دل ھیں بھلا تے محمد

خضور تا جدار انبیاء سیّرالُر طیمن رحمة لَلعالمین تا جدار دوعالم جناب حید رکر از شیر خُداعلی الرتضی علیه السلام کے ساتھ بجین ہی ہے مخصوص قسم کی مجبّت فر مایا کرتے وہ خاص محبّت جو صرف اور صرف والدین ہی اپنی اولا د سے کر سکتے ہیں ۔

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور تا جدار اُنبیاء علیہ تحییۃ والثناء جس قشم کی شفقت و محبّت حضرت علی علیہ السلام سے فر ماتے تصاس قسم کی محبّت والدین کی طرف سے بھی کم ہی بچوں کونصیب ہوتی ہوگی چنانچہ گتب تواریخ وسیر میں آتا ہے کہ!

> نشا اميس المؤمنين على عليه السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتادب بآداب وريئ تربية و ذالك انه لماولدا حمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حباً شديدًا

سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرمعمول تھا کہ جناب علی کرم اللہ وجبہ الکریم کو گود میں اُٹھا کر مگر معظمہ کے پہاڑوں کی گھاٹیوں پر لے جاتے اور وہاں جا گران کا دل بہلاتے رہتے۔

وكان يحمله دائما ويطوف به جبال مكة

و شعا بها.

منذکرہ بالا روایت سیرت ِ جلبیہ کے علاوہ دیگر متعدّد کتب سیر شیل بھی موجود ہے بہر حال قار ئین اندازہ فر مائیں کرتمام کا نتات ارضی وساوی میں کون ایسا خُوش نفیب ہوگا جے تاجدار انبیاء حلّی الله علیہ وآلہ وسلّم اپنی آغوش رحمت میں اُٹھا کر بچین کا پوراز مانہ ہرروز سیر کرائے رہے ہوں۔

ہدرست ہے کہ دنیا بھر کے سلاطین وامراء کے بیچے اعلیٰ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ محلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوگئے ان کی شیروتفر آگا در کھیلنے کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں بھی بنوائی جاتی ہوں گی مگر آغوش مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلّم الله علیہ وآلہ وسلّم میں کھیلنے کی راحمت و سعادت کا موازنہ وُنیا کی کس چیز ہے کہیے کیا جا میں گئیا ہوں گی مرازنہ وُنیا کی کس چیز ہے کہیے کیا جا میں گئیا۔

#### نیند کیسے آتی تھی

راحته ذی الصلامه فی معبة الصحامه میں ہے کہ جناب حیدر کرّار بچین پاک میں رسول اکرم صلّی اللّه علیہ واّ لہ وسلّم کی زبان مبارک چو ہے چو ہے ہی سوجاتے تھے بلکہ جب آپ کے لئے دایا کا انتظام کیا گیا تو جناب حیدر کرارنے اُس کے بہتان کی طرف سے منہ موڑ لیا اسے میں حضور امام الا نبیاء صلّی اللہ علیہ وآلہ وہلّم تشریف لے آئے تو اپنی زُبان مبارک اُن کے منہ میں ڈالی تو انہوں نے زُبانِ مبارک کو چوسنا شروع کرویا اور سو گئے اور پھر اکٹر ایسائی ہوتار ہاجب تک خدا تعالی نے جاہا۔

ثم اتت القسمه لسانه فما ذال على يمصه حتى نام فلما كان من الغد طلبنا لا تطير فابي ان يقبل ثدبا فدعو نا محمد صلى الله عليه و آله وسلم فا لفمه لسانه فنام فكان كذا لك ما شاء الله.

# سوال ابوطالبُّ ایمان و حکمت کے خزانے

موفق احمد سندہ روایت میان کرتے ہیں کی محمد بن کعب نے روایت میان کی ہے۔

علاً مہ شلیمان حنی قندوزی علیہ الرحمة موفق بن احمد کی سند سے
روایت لائے بین کہ محمد بن کعب نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت
ابوطالبُّ نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو اِس حال میں دیکھا کہ آپ
حضرت علی کڑم الله وجہہ الکریم کے دنمن مبارک میں ابنا لعاب وہن مبارک
وال رہے تھے ریدد کھ کر حضرت ابوطالبُّ نے بارگاہ رسالت مآب صلی الله

علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہائے میرے بھائی کے بیٹے آپ بیرکیا گردہے ہیں؟

حضور تا جدار انبياء صلّی الله عليه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا جيّا جان میں اپنے لعاب وہن مبارک کے ذریعہ سے علی کوایمان و حکمت کے خزانے ودلیعت فرمار ہاہوں!

اگرچەحفرت على كرم الله وجهه الكريم كى عُمراس وقت چھوٹی تھی تاہم جناب ابوطالب نے جناب حیدر کرار کوارشاد فر مایا که اے بیٹے اپنے ابن تم کے ناصراور وزیر ہے رہنا۔

مثن ملاحظ فرمائين!

عن موفق بن احمد بسنده عن محمد بن كعب قال رأى ابوطالب النبى صلى الله عليه وآله وسلم يتفل في فم على اى يدخل لعاب فمه في فم على، فقال ما هذا يا ابن اخى؟ فقال ايمان وحكمة ، فقال ابوطالب لعلى يابنى انصر ابن عمك ووازره

﴿ينابيع المودة ج ١ ص ٢٢ ﴾

کیا یہ اعتراض ہو سکتا ھے ؟

منتفدٌ دین کے فرسودہ اُزہانِ اس مقام پر سیاعتراض وارد کر سکتے ہیں

كه جعفرت على كرم الله وجهد الكريم كو بجين كاس زمانه ميس جناب ابوطالبُّ في اس قتم كي نفيحت كيول فرما كي جبكه ابهي سركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم في بطاهراعلان نبوت رسالت بهي نبيس فرمايا تقا-

اگر نقید برائے نقید کرنائی مقصود ہوتو پھرکوئی آیک روایت بھی الیمی نہیں مل سکتی ہو الیا ہوالیات اگر کوئی شخص حقائق کی جُنجو اور اطمینانِ قلبی کے لئے آمادہ شخصی ہوتو اُسے بغیر کسی البحن کے گو ہر مقصود حاصل ہوجا تا ہے۔

ببرحال زيب عنوان روايت بين حطرت ابوطال نف خطرت على كرم الله وجهه الكريم كوبجين بين جونا صحانه الفاظ ي بيه وبي الفاظ بين جو حضور سركار دوعالم رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم كواكثر حضرت على كرم الله وجهه الكريم كوكود مين ليت وقت فر ما يا كرت من كريم ميرا بحالى ناصراور ولى ب

علامه ُسلیمان حفی قدُوزی رحمة الشعلیه جناب شیرخُدا حیدر کرارسیّه نا علی کرّم الله وجهٔ الکریم کا ایک مُطبهٔ قل فر ماتے میں که آپ نے لوگوں سے فرمایا!

ثم اس قدر ومنزلت اور قربت وقرابت خصوصی کوجو مجھے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہے تھی اچھیؓ طرح جانتے ہو مین وہ ہون جے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اُس وقت ہے ہے لگا ٹیا اور گود میں کھلا یا جب میں بچیر تھا آپ بستر پر مجھے اپنے ساتھ سُلائے اور میری تھا ظت فرماتے آپ کا جسدِ اطہر میرے جم سے مُس ہوتا تھا میں آپ کا مشک پیز ومعظر پیدنہ سونگھا کرتا تھا۔

رسول الشعلى الشعلية وآله وسلم آپ پہلے غذا کوخُود چباتے اور پھر مُحے کھلاتے تھے آپ نے نہ تو بھی میری سی بات کو جٹلا یا اور نہ ہی میرے کسی کام میں دھو کہ دیکھا۔

میں وہ ہُوں جے اللہ تارک و تعالیٰ جل مجدۂ الکریم نے اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وُملّم کے ساتھ ملا دیا جب میراشیر خوارگی کا زمانہ ختم ہی ہوا تھا اور میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے بیجھے بیچھے اس طرح چاتا تھا جس طرح اپنی مال کے تقش قدم پر چلنے والا وہ بیجہ جس کا وُ و دھ چھڑ اویا گیا

﴿ينابيع المودة ص١٢١)

گذشتہ روایت صاحب سیرت حلبیہ نے علا مہ زمختری کی کتاب خصائف سے اس طرح نقل فرمائی ہے۔

> وفي خصائص العشرة للزمخشري ان النبئي صلى الله عليه وآله وسلم تولى تسمية بعلى وتغذية ايامًا من ريقه المبارك بمص لسائه فعن فاطمة بنت اسدام على رضى الله عنها إنها فعالت لما ولد ته سما ة عليا وبصق في فيه ثم انه

القمه لسانه فما ذال يمصه حتى نام.

قالت فلما كان من الغد طلبنا له مر ضعة فلم يقبل ثدى احد فد عو نا له محمد اصلى الله عليه و آله وسلم فالقمه لسا نه فنام فكان كذا لك ما شاء الله عزوجل

فسيرت حلبيه جلداول من ١٣٢١ مطبوعه مصر

#### محبّت کی عظیم مثال

علی بزاالقیاس مشیت کابیر پروگرام ازل ہی ہے مرتب شُدہ تھا کہ جناب حيدر كرار كاممل ترين تربيت تاجدارا نبياء حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآليه وسلم كي ورسايه والبذاتقريبا برروزامام الانبياء سلى الشعليه وآله وسلم حضرت علی کو دیکھنے کے لئے جناب ابوطالب کے گھر تشریف لاتے چونکہ سبیرہ خدیجة الکبری سے نکاح کے بعد حضور سرور کا منات علیہ الصلوة والسلام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر ہی تشریف لے گئے تھے لہذا آپ كوحفرت ابوطالب كركم آنابرتا تقامرآب كي خوابش يقي كه جناب على كُرِّمِ اللهُ وجهدالكريم كسي لمحه بهي آپ كي نگا ہوں ہے اوجھل ندر ہيں چنا نچيہ جب حضرت على كرَّم الله وجهه الكريم كي عُمر مبارك تقر نيأيا في سال كي هي آپ کواللہ تبارک وتعالیٰ نے ایک ایسا موقع فراہم کر دیا کہ حضرت علی بمہوفت آپ ہی کی زریگرانی اورز برتر بیٹ آ گئے

قدّرت الہیہ حضرت علی کڑم اللہ وجہہ الکریم کی بہتری اور خیر کا جوارواہ فریا چکی تھی اُسٹ پُورافر مانا جا ہتی تھی اور ان کواپنے خاص انعا مات و اگرامات سے نواز ناجا ہتی تھی۔

> عن مجاهد بن جبير بن ابي الحجاج قال كان من نعمة الله على على ابن ابن طالب رضى الله عنه و مما صنع الله له و ارا ده من الخير

وروش الانف شرح سيرت ابن مشام سحيلي جلداول ش ١٦٦)

#### حضرت عباس كورسول الله عبية كا ارشاد

اور پھرخالق کا کنات جل مجدۂ الکریم نے مصطفی و مُرتفنی صلّی اللہ علیہ وآرلہ وسلّم و کڑم اللہ و جہدالکریم کو آیک ہی گھر میں جمع فر مانے کے جو اسباب بیدا فرمائے اُن کے متعلق آجا ویث وسیّر کی متعدّد معیّر کتابوں میں اسباب بیدا فرمائے اُن کے متعلق آجا ویث وسیّر کی متعدّد معیّر کتابوں میں اس طرح آتا ہے کہ ایک و فعہ مکہ معظّمہ زاداللہ شرفھا میں انتہائی شدید قبط پڑا انہیں اس قبط نے انتہائی گرور کردیا تھا چونکہ حضرت ابوطالب جمی کیر العیال انہیں اس قبط نے انتہائی گرور کردیا تھا چونکہ حضرت ابوطالب جمی کیر العیال حضرت عیاس ابن عبدالمطلب جو کہ بنوماشم میں امیر ترین شخص سے نے بیا حضرت عیاس ابن عبدالمطلب جو کہ بنوماشم میں امیر ترین شخص سے نے بیا کہ عُمُرتم قبط کی عبدالمطلب جو کہ بنوماشم میں امیر ترین شخص سے نے بیا کہ عُمُرتم قبط کی وجہ ہے جومصیبت لوگون پر پڑی ہے وہ آب پر ظاہر بی ہے آپ کے برادر

مَرْم جناب ابوطالبُ كثيرالعيال بين چلئے ان كے كھرچل كران كا پجھ نہ ميجھ

بوجہ بلکا کردیں ایک بچ آپ لے آئیں اور ایک بچ ہم لے آتے ہیں اور ان دونوں بچوں کی پر ذرش ہم دونوں کے ذمہ ہوگی حضرت عباس رضی اللہ عنہ فی آپ کے ارشادِ عالیہ کو بخوش سلیم کر لیا چنا نچہ آپ اُن کو ساتھ لے کر حضرت ابوطالب کی باس تشریف لائے اور اینا مطلب بیان فر بایا جناب ابوطالب کے باس تشریف لائے اور اینا مطلب بیان فر بایا جناب ابوطالب کے بیا کہ جیسے آپ کی مرضی آپ عقبل اور طالب کو میرے پاس رہے دیں اور دُوسروں کو جیسے جا ہیں لے جائیں چنانچے حضوصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسے ساتھ ملالیا اور حضرت عباس وسلم اللہ تعالی عنہ کو اسے ساتھ ملالیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعنہ کو اسے ساتھ ملالیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعنہ کو اسے ساتھ ملالیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعنہ کو اسے ساتھ ملالیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعنہ کو اسے ساتھ ملالیا اور حضرت عباس

اور بوں سیڈنا حیدر کرار رُبِّ ذو الحلال والا کرام کی تو فیق اور فضل وکرم ہے باپ کے گھرہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تعضورا کرم سلّی اللہ علیہ والد وسلّم کی زیرتر بہت آ گھے حتی کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی نے آپ کی اِنتاع کی اور آپ پرائیمان لائے۔

وذالك انه لها اصاب اهل مكة جدب و قحط احجف بدى المرؤة وأضرب ذي العيال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس رضى الله عنه وكان من السير بنى ها شم يناعم ان احماك ابنا طبالب كثير العيال و قد اصاب الناس ما ترى فا نطلق بنا الى بينه لنحفف

من عياله عنه فتاخذا نت رجلا و انا آخذ رجلا فنكفلهما عنه فقال العباس افعل فانطلقا حتى آتيا ابا طنالب اذا تو كتهما عقيلا وطالبا فا صنعا عا شنتما فيا حذ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عليا فضمه اليه و اخذ العباس جعفر افضمه اليه و اخذ العباس جعفر افضمه اليه في رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم حتى بعث النبي صلى الله عليه و آله وسلم حتى بعث النبي صلى الله عليه و آله وسلم على رضى الله عنه و آله وسلم قاتبعه على رضى الله عنه و

﴿ زُرِقًا نِي عِلِي النواهب جلد اص ٢٢١ روض الانف سهيلي جا ص ١٦٣ ﴾ ﴿ مشجر الاولياء قهستاني ﴿ نور الا بصار ص ٨٦﴾

### دربار رسالت کا انعام

اب جبکہ حضرت علی کڑم اللہ وجہ الکریم کمل طور پر حضورا مام الا نبیاء علیہ السّلوۃ والسلام ہی کی سپر دگی میں آ چکے تھے تو پھر کونیا کرم تھا جوآپ نے اُن پرنہیں کیا ہوگا اگر چہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فر مایا تھا تا ہم آپ کا افلاق حنی تو پہلے ہی مکہ معظمہ کے تمام شعوب وقبائل میں ضرب المثل تھا۔ افلاق حنی تو پہلے ہی مکہ معظمہ کے تمام شعوب وقبائل میں ضرب المثل تھا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پر وان چڑھنے گئے ہر دو جانب خلوص و محبت اور اُنسیت و یگا نگت کا رنگ لیے بہلے جاہد کے گہرا ہوتا جاتا ہے جناب خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا بھی جناب

على بربيحد مهربانى اور شفقت فرماتى تھيں اور حضرت على كرم اللدوجهدالكريم بھى أن كاب حداحترام فرماتے تھے۔

حضور سرور کا متات علیہ السّلاق والسلام آیک لمحہ بھر کے لئے بھی جناب علی علیہ السلام کو ملیحد ہنیں فرماتے ہے اور جبال کہیں بھی آپ تشریف کے جاتے جناب علی آپ کے ساتھ ہوتے حضور صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم کی تو جبات طاہری و باطنی ہے حضرت علی کرم اللّٰدوجہدالکریم میں بجین ہی سے ان تمام عا دات و خصائل کا ظہور ہو چکا تھا جنہیں سرکار دوعالم صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم ان میں و بکھنا جا ہے ہے۔

جناب علی گرم اللہ وجہ الکریم کی حیات طینہ کا ایک دوربھی ایسانہیں ملتا جہاں اُنہیں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی رفاقت سے طویل عرصہ کے لئے محروم رہنا پڑا ہوہم نے سیرت کی کتابوں کاعمیق نظروں سے مطالعہ کرنے کے بعد جونتیجہ اخذ کیاہے۔

وہ بیہ ہے کہ گی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی ہے ہی خود حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علی علیہ السبلام سے علیحدگی گوارا نہیں فرماتے ہے اگرآپ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوکسی مہم پر بھیج بھی وہے تو پھران کے اُس وقت تک ختظر رہتے جب تک وہ حاضر خدمت نہ ہوجاتے ہم آئندہ صفحات میں اس کی متعدد مثالیں ہدیہ قارئین کریں گے۔

#### علی حجرو شجر کی زبان سمجھتے ھیں

حضرت على كرم الله وجهد الكريم فرات بين كه بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرم الله وجهد الكريم فرات بين جار با به وتا توكى پهار الله ورد حت ايسانيس به وتا تقاجورية كرك السلام عليك يارسول الله وعن على رضى الله تعالى عنه قال كنت مع الله عليه و آله وسلم بمكة فخر جنا الله عليه و آله وسلم بمكة فخر جنا في بعض نوا حيها فما استقبله جبل و لا شجر الا

﴿سيرت حلبيه جلد اول ص ٢١١)

#### تشريح

صاحب سیرة حلبیه قرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا آپ کی بعثت سے پہلے کا ہے جبیبا کہ إمام سکی رحمة الله علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔

> أقول! والى تسليم الحجر قبل البعثة يشير الامام السبكى رحمة الله تعالى عليه فى تاليه بقوله وما جزت با لا حجار الا وسلمت عليك بنطق شاهد قبل بعثة.

﴿سيرت حلبيه ج ا ص ٢٩١﴾

حضورنبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي بعثت مباركه يقبل يقيني طور

پر حضرت علی علیہ السلام کے لڑکین کا زمانہ ہے گروش تاجدار ولایت کے وسیلہ سے آدم سے لے کر قیامت تک کے اولیائے کرام کوولائت نصیب ہوئی اور ہوگی اور ڈبنی بلوغت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ہوئی اور ہوگی اُس کی عقل کی گئی ہوئے تائم کو لایت علی کی اُند تک ہے جاری ولایت علی کی اُند تک ہے قائم حکومت علی کی بہاں تک ہے فتم الزشل کی رسالت بہاں تک ہے فتم الزشل کی رسالت

وہاں تک ہے صائم امامت علی کی





سلطان الاولياء مرتاح الاصفياء امام الاتفياء واماد مصطفا نَفْس مُصطفى، جان مُصطفى ، روح مُصطفى ، نائب مُصطف بر مُصطف ، اخي مُصطف ، وهي مُصطف وارث مُصطف ، راز مُصطف نور مُصطف تصوير مصطفى مجبوب مصطفى، يرتو مُصطف عكسِ مصطفى خلقِ مصطفى بتؤيرِ مصطفى، فنافى المصطفى، عاش معطف ، طالب معطف ، جانار مصطف ، يار مصطف ، بهار مصطفى بشير خدا، سيف خدا ، راز خدا، منع فيض وعطا، مركز مهر و وفاء نیر برج سخاشمع برم بدی ،مرتضی مشکل کشاء، قاتل الكفار، حيد ركرار، مركز انوار مطلع انوار، كاسرالاصنام، برحق امام خليفه رسول سرتاج بتول ، امام التقلين ، ابو الحنين ، اميرالمؤمنين سيدالمسلمين امام المتقين قائد الغر المحجلين يعسُوب البرّين قاضي دين مفتى دين محافظ دين ، حافظ قرآن ،منارالایمان قرآن ناطق ، ججة الله ، بادی ومهدی ،مثیل مسیح و مارون ، ابوتر اب ، عالى جناب، حيدر وصفدر، ساقى كوثر، وارثِ فقر وغنا حضرت على كرم الله وجهه الكريم كا شرف نماز بیان کرنے کے لئے ہزاروں برس کی زند گی بھی اتن ہی

حیثیت رکھتی ہے جیسے کہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے بحرنا پیدا کنار كسامني إنى كالكوزه كى ان حالات مي چنو صفحات بركيا كي كيكها جاسكتا ہے بزاروں برس كى زندگى اور صفحات كى کی زیادتی کی بات بھی چھوڑ ہے ویکھنا تو یہ ہے کہ اگرایک ذرة كوكرورو ول يرس كى زندگى يهى مل جائے تو كياوه أفابى عظمتول کو بیان کرسکتا ہے کیا قطرہ اُربوں سال کی حیات ابدی لے کر بھی سمندر کے عرض وطول اور گہرائی و پنہائی کا احاطه كرسكتا ہے اور گربیٹاممکن ہے تو اس سے كہیں بڑھ كربيہ نامكن بي كه جهرساحقير ذره أفأب ولايت كى مجده ريزيون ك تمام ببلوبيان كرسكة اجمآب كى مقدس نماز ك مخقر حالات پیش کے جاتے ہیں۔

### پهلا مو من پهلا نما زی

جیبا کہ ہم بتا بچے ہیں کہ جناب حیدر کرارض اللہ تغالی عند نے تا جدار انبیاء سلی اللہ تغالی عند نے تا جدار انبیاء سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کی آغوش رافت میں ہی آئھ کھولی اور مسل طور پر آپ ہی کے زبر سابیر تربیت حاصل کی اور پروان چڑھے اور دورانِ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم اور حضرت علی کڑم اللہ وجہدا لکریم کے درمیان بھی مفارفت نہیں ہوئی۔

اوراس قربتِ خاص ہی کا متیجہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اعلانِ نیوّت قرمایا تو جناب خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے پہلے دسالتِ محرّبی علی صاحبھا علیہ الصلوٰ قوالسلام کی تصلیق کرنے کا شرف جس بستی یا ک و حاصل ہوا وہ سرتاج الاولیاء جناب حیدرِکر آرہی تھے شرف جس بستی یا ک و حاصل ہوا وہ سرتاج الاولیاء جناب حیدرِکر آرہی تھے مبارکہ الاصابة فی تمیز الصحابہ میں نقل فیرماتے ہیں۔

على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الها شمى ابو الحسن اول الناس اسلاما في قول كثير من اهل العلم ولا قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح فر بي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفا رقه.

﴿ (الا صابه في تمير الصحابه جلد دوم ص ١٠٥)

یعی علی بن ابی طالب بن عبد المطلّب بن ہاشم بن عبد مناف قرشی ہاشمی ابوالسن اہلِ علم حضرات کی کثیر تعداد کے قول کے مُطابق سب سے پہلے ایمان لائے سے روایت کے مطابق حضور کے اعلان نبوّت سے دس سال قبل آپ کی ولا دت ہوئی اور آپ کی تربیّت نبی کریم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی گود مبارک میں ہوئی اور آپس میں مفارقت نہیں ہوئی۔

سیرت کی آفتہ کتاب طبقات ابن سعد میں ہے۔
زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جوسب سے
پہلے ایمان لائے وہ علی ابن ابی طالب میں نیز حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں میں
غدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جوسب سے
غدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جوسب سے
خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جوسب سے
خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جوسب سے
خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا ہے بعد جوسب سے
خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا ہے بعد جوسب سے

منا قب كي مشهور كتاب ديساض المنضوه في مناقب العشوة

المبشرة مين -

حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے اپنی صاحبزا دی سیدہ فاطمیة الزہرا

رضی اللہ عنہا کوفر مایا کہ تو اس پرخوش نہیں کہ تیرے شو ہرنے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ متن ہے۔

قال اوما ترضين اني زوجتك اقدمهم اسلاماً

﴿رياض النصره ج دوم ص ٢٥٥)

صدیث کی مشہور کتاب المستدرک للحاکم میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبا ہے روایت ہے کہ حضرت علی کرم الله و جبدالکریم کے جاروہ خصائل ہیں جوکسی دُوسرے میں خواہ وہ عربی ہویا عجمی نہیں ہیں اول مدہے کہ،

آپ نے رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے ساتھ سب سے پہلے مماز ادا فرمائی عربی متن ملاحظہ ہو۔

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لعلى اربع خصال ليست احد هو اول عربي و اعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ﴿المستدرك للعاكم جسوم من ١١١ رياض النضروج يوم من ٢٠٨﴾

فضائل المناقب كي مشهورترين اور ثقة كتاب جلية الاوليايس ہے۔ حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا كه ياعلى سات چيزيں تجھ ميں

الی ہیں کہ جن میں ہے ایک بھی قریش کونہیں ملی اور پہلی یہ ہے کہتم سب

ے بہلے اللہ پرایمان لائے۔

عربی متن ہے۔

تخصمم الناس بسبع ولا يحا جك فيها احد من قريش اولهم ايمانًا بالله.

خطیة الاولیا جلد اول مس ۱۱ کا الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حض کور پرآنے والے اور سب سے پہلے حض کور پرآنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں۔ عربی متن ملاحظہ ہو۔

عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم او لكم واردا على

الحوض اولكم اسلاما على ابن ابي طالب

﴿المستدرك جلد شوم صفحه ١٣٦)

سیرت کی معتبر کتاب سیرت این مشام اور اس کی شرح روض الا مد

سيلي ميں ہے۔

لوگوں بین سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے والے اور آپ پر جواللہ تعالی لائے والے اور آپ پر جواللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوااس کی تصدیق کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم بین اور بید ان پر اللہ تعالی کا آکرام ہے کہ وہ قبل از اسلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں تھے۔ عربی متن ملاحظہ ہو۔

قال ابن اسحاق من كان اول ذكر من الناس آ من بر سول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى و صدق بما جاء من الله تعالى على ابن ابى طالب عليه السلام ابن عبد المطلب بن ها شم وهو ابن عشر سنين يو منذ و كان مما انعم الله على على ابن ابني طالب رضى الله عنه انه كان في حجر رسول الله عسلى الله عليه وآله وسلم قبل الأسلام

﴿روس الانف جلداول من ١٩٣٠﴾ وذكر ان اول ذكر آمن بالله على رضى الله

تعالىٰ عنهٔ

﴿سيرت ابن مشام جلد اول س ١٩٣٠

حدیث کی مشہور کتب منداحمہ شریف ،طبرانی شریف اورابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سب لوگوں سے پہلے سات نمازیں ادافر مائیں ۔عربی متن ملاحظ ہو۔

لقد صلى قبل ان يصلى الناس سبعاً ﴿مسنداحدد جلداول ص ١٩ طبراني حديث ١٨٨ ،٢٥٥،١٢٨ ابن ما جه ص ١١﴾

منداحداورتر ندی شریف وغیره میں مزید رپیدروایت موجودے که، حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم پہلے مخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اواکی مثن ہے۔ چہلے رسول اللہ علیہ والد وجل صلی مع دسول الله صلی الله علیه

آلهوسلم

﴿ مسدداحددول من ۱۲۱ نر مذی مترجم جلد دوم من ۲۰۱۰ فی مشہور تقد محدث علامه ابن عبدالبرا پنی معروف تالیف الاستیعاب فی اساء الاصحاب مطبوع مصر میں متعددا سناداور مختلف طرائق سے سیدنا حیدر کرار کے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے کی جوروایات لائے ہیں اُن میں سے چندا کے بین اُن میں سے چندا کے بین اُن میں سے

سلمان انی ڈر وقداد جناب جابر ابوسعید خُدری اور ژید بن اُرقم سے روایت ہے کہ علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام لائے اور یہ فضیلت آپ کے سواکسی کو حاصل نہیں ۔

روی عن سلمان و ابی زر والمقداد و خباب و جا بسر وا بی سعید الحدری و زید بن الا رقم ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه اول من اسمه و فضله هو لا ء علی غیره .

﴿الاستیمان جلدسوم مس ۱۷﴾
ابن آمنی سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مردوں میں سے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں،
اور ابن شہائ کا رقول ہے کہا کہ خدیجے الکبری کے بعد مردوں میں

سے بیشرف حضرت علی کوہی حاصل ہے۔

قال آبن اسحق اول آمن بالله و رسوله محمد صلى الله عليه و آله وسلم من الرجال على ابن ابى طالب وهو قول ابن شهاب الا اله قال من الرجال بعد حديجه.

﴿الاستمياب ج٣ ص٢٤﴾

حضرت عکر مدحضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ حضرت علی کے لئے چارخصائل ایسے ہیں کہ وہ کسی عربی یا مجمی کونہیں ملے اول مید کہ آپ نے سب سے پہلے دسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز روھی،

عن عكر منه عن عباس قال لعلى اربع خصال ليست لا حد غير هو اول عربى و عنجمى صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿الْحَ﴾

﴿الاستعياب ج٣ ص ٢٤﴾

اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ حوض کوڑ پراس امت میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ملا قات کرے گا اور جس نے سنب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔

وروى عن سلمان انه قال اول هذه والامت ورود اعلى تبيها عليه الصلوة والسلام الحوض

اولها اسلاما على ابن ابي طالب رضي الله عنه

﴿الاستعياب ج٢ ص ٢٤﴾

اور تحقیق بیرحدیث سلمان نے انبی صلی الله علیه وآله وسلم سے مرفوعاً روایت کی فرمایا کہ اس اُمٹ میں سب سے پہلے حض کور پرآنے والے اور سبب سے پہلے حض کور پرآنے والے اور سبب سے پہلے حض کور پرآنے والے اور سبب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی ابن الیا طالب ہیں۔
وقید دوی هذا المحدیث مرفوعاً عن سلمان عن المنده میں اللہ علیہ و آله وسلم انه قال اول هذه المندي صلى الله علیہ و آله وسلم انه قال اول هذه اللہ علیہ اللہ علیہ المحوض او لها اسلاما علی ابن

ابي طالب رضي الله عنة.

الاستعیاب ج میں ۱۹۶ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہارسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وُسلّم ہے مطرت ابن عباس رضی اللہ عنہارسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وُسلّم ہے موالیت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے علی کرم اللہ وجہدالکریم کوفر مایا کہ قدیجۃ الکبری کے بعد سب سے پہلے میرے بعد ہرمومن کا ولی ہے اور کہا کہ خدیجۃ الکبری کے بعد سب سے پہلے ممازعلی ابن ابی طالب نے پڑھی۔

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال لعلى ابن ابى طالب انت ولى كل مومن بعدى وبه عن ابن عباس قال من صلى مع النبى صلى الله عليه و آله وسلم بعد خديجة على بن ابى طالب.

حضرت ابن عباس ہی ہے روایت ہے فرمایا کو بلی ابن افی طالب حضرت خدیجة الکبری کے بعد تمام لوگوں ہے پہلے ایمان لائے۔ عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ما قال کان علی بین ابسی طبالب اول من آمن من الناس بعد المحدیجة.

﴿الاستعياب ج عص ٢٨)

ابن شہاب اور عبد اللہ بن محر بن عقبل اور قاده ابن ایحق سے روایت ہے کے علی علیہ اسلام لائے اور متفقد علیہ ہے کہ حضرت خدیجة الکبری سب سے پہلے اللہ اور اُس کے دسول صلّی اللہ علیہ کہ حضرت خدیجة الکبری سب سے پہلے اللہ اور اُس کے دسول صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا سمیں اور جو پھھ آپ برنازل ہوااس کی تصدیق کی ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر ہم ہیں۔

قال ابن شهاب و عبد الله بن محمد بن عقیل و قتا ده ابن اسحق اول من اسلم من الر جال علی واتفقوا علی ان خدیسجه اول من آمن با لله ورسوله وصدقه فیما جآء به ثم علی بعدها

﴿الاستعيابج مس٢٩﴾

سلمہ بن کھیل حبہ بن جربرعرفی ہے روایت کرتے ہیں کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند ہے ساتا ہے فرماتے تھے کہ میں نے سب سے میلے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تماز اداکی۔

عن سلمه بن كهيل عن حبة بن جويوا العرفى قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول انبا اول من صلى مع دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿الاستعداب ج من الله تعالى عن فر مات بي كه نبي صلى الله عليه وآله وسلى الله عليه وآله وسلى الله عليه وآله وسلم ويرك ون معوث بورك اور مثكل كردن حضرت على كرم الله وجهه الكريم في نماز اواكى -

عن انس بن ما لک قال استنبی النبی صلی الله علی وم علی علی یوم الاثنین و صلی علی یوم الثلاثا.

> قال زیدبن ارقم رضی الله عنهٔ اول من آ من با لله بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابی طالب

﴿الاستعياب ج٣ ص ٢٩﴾

علاوه ازیں بھی ندگورہ بالا کتاب میں متعدّدروایات الیی ہیں جن

میں حضرت علی کڑم اللہ و جہدُ الکریم کا سابق الاسلام ہونا اور اللہ تعالیٰ جَلْ مُجدہُ الکریم اور اُس کے رسول صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم پر ایمان لا ناروز روشن کی طرح ظلیم و ماہر ہے۔

علامه ابن جوزی اپنی سیرت کی معتبر تالیف الوفائیں نقل کرتے ہیں ،
کرعفیف کندی روایت کرتے ہیں کراگر اللہ تبارک و تعالی میرے مقدر میں پہلے اسلام قبول کرنا کر دیتا تو جس وقت حضرت علی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرا ہوتا۔

لو ان الله ر ذقني ألا سلام يو منذ فا كون اا نيا مع

على ابن ابي طالب رضي الله عنهُ

﴿الوقايا حوال المصطفي ص١٢٧﴾

علامہ جلال الدین سیُّوطی تاریخ الخلفامیں رقیطراز ہیں کہ ابن عباس انس بن یا لک زید بن ارقم سلمان فاری اور دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت علی ہی سب سے پہلے اسلام لائے اور بعض کا اجماع ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے ،

﴿تاريخ الخلفاء مترجم من ١٩٥٠﴾

# حاصل کیا هوا؟

#### حضرت علی هی اوّلین مسلمان هیں

ان تمام ترروایات کی روشی میں جوبات کھل کرسامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تاجدارا نبیاء سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اظہارِ نبوّت فرمایا توسب سے پہلے اُمّ المومنین سیدّہ خدیجة الکبری سلام الله علیہائے آپ کی تقدیق فرمائی اور آپ پرائمان لا کراسلام قبول فرمایا۔

اور جناب سیده خدیجة الکبری کے فوراً بعد حضرت شیر خُدا مُولا مُشکل کُشاسیدٌنا حیدرِکرّاررضی الله تعالی عنهٔ نے تصدیقِ رسالت فرمائی اور اسلام قبول کرلیا۔

علادہ ازی جن مُقدر ہستوں اور برگزیدہ شخصیات کوسوابق الاسلام ہونے کا شرف حاسل ہے وہ سب سے کے سب ان دوتوں کے بعد ہی مشرف بداسلام ہوئے ہیں۔

#### خاص وجہ یہ ھے

اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جناب خدیجة الكبرى رضی اللہ

عنجااور جناب علی کرم اللہ و جہدالکریم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افرادِ خانہ تھا ورجس وقت آپ کو بظاہر خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ہی گھر میں بیوا قعدا پی زُوجہ محرّ مدسیّدہ خد بجة الکبری سلام اللہ علیہا ہے بیان کیا تو آپ نے فورا آپ کی نبوت کی قصد کرت الکبری سلام اللہ علیہا ہے بیان کیا تو آپ نے فورا آپ کی نبوت کی قصد ای گردی۔

اگرچ حضورا مام الا نبیا علی الله علیه وآله وسلم نے مصلحاً کیفیات وی الله علیہ الله علیہ والله وسلم نے مصلحاً کیفیات کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا کہ جناب فدیج الکبری سلام الله علیمانے ان بیدا ہو سکتے تھے گر ایسانہیں ہوا جناب فدیج الکبری سلام الله علیمانے ان شبہات کی اس وقت بذات خُور تر دید فرمادی کیونکد آپ تو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی نبوت ورسالت پر کامل یقین رکھی تھی اور ان نبوت سے پہلے ہی آپ کی نبوت ورسالت پر کامل یقین رکھی تھی اور ان آبات و آثار کا مشام کر چکی تھیں جن کے لئے مزید کسی پُر ہان و دلیل کی ضرورت ہرگر نہیں ہوتی ہی وجہ تھی کہ مشیت الہیدنے سرکار دو عالم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی نبوت عالیہ کے اظہار کے لئے الی ہستی کا انتخاب فرمایا جو بغیر کسی پہل و پیش اور ڈئی اضطراب واضطرار کے فرا آپ کی تصدیق فرما

پھر اِن کے بعداُس عالی مرتبت بستی کا انتظاب عمل میں لا یا گیا جس کوفنا فی الحجوب کا درجہ حاصل تھا جس کی اپنی رائے کوئی رائے ہی نہیں تھی جس کا مقصد حیات اڈائے محبوب پر مرشنا اور فرمان محبوب پر بلا تا مل عمل کرنا چنانچے جناب فدیجہ الکبری سلام اللہ علیہا کے بعد جب علی الراتھلی پر
اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو آپ نے بھی بغیر کسی پس ویپیش کے آمنا وصد قنا
کہددیا حالا تکہ بعض لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم
اللہ وجہدالکریم پر جب اسلام پیش کیا گیا تو آپ نے عرض کی کہ میں اپنے
والد جناب ابوطالب سے پوچھ کریتاؤں گا گراس قتم کی روایات کی کوئی اصل
نہیں۔

بہر حال تا جدار انبیاء جانے تھے کہ بید دونوں میری کی بات کی گذیب وتر وید کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس لئے ان دونوں ہی کے دامن کوسب سے پہلے دولتِ اسلام سے مالا مال کیا گیا۔

ان دونوں کے بعد جس مُقتدر جستی کواس لازوال دولت کو تمیٹنے کے لئے چنا گیاوہ جناب ابو بمرصد بق رضی اللہ تعالی عند تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق جناب رسالت مآب کے کمالات کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکمل طور پر مُعترف تھے اور اُن پر بھی رسالتِ مُحرّ یہ علیٰ صاحبھا علیہ الصلوق والسلام کی کئی ایک نشانیاں پہلے ہی واضح تھیں۔

چنانچے رجناب خدیجۃ الکبری اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بعد جب ان پراسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی بغیر کسی وہنی اضطراب اور بغیر اس مسئلہ برغور وفکر کرنے کے فورائری تقعد بی رسالت فریادی۔ بہر عال امر واقعہ بہی ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے افراد خانہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے اور سب سے پہلے حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے حضرت خدیجة الکبری اور حضرت علی علیما السّلام ہیں اور اُن ہیں بھی پہلا نمبر حضرت خدیجة الکبری کا اور دوسراجناب حیدر کراروضی الله عنها کا ہے۔

### فُقها و مُحدّ ثين كي تطبيق

فقها ومحدثین کی بہ تطبیق بھی قابل قبول اور قرین قیاس ہے کہ سابق الاسلام پانچ ہیں چنا نچہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اِس کا تذکرہ ایوں فرماتے ہیں۔

كرشخ ابن صلاح نے فرمایا كرزیادہ مختاط تول ہیہ۔ مردوں میں ابو بكرصد "تی نوئ عُروں میں علی الرتضلی عورتوں میں سیڈہ خدیجة الكبری موالی میں زید بن حارث اور غلاموں میں بلال حبشی رضی الله عنهم سابق الاسلام ہیں۔

﴿ مدارج النبوت مترجم جلد دوم ص ٥٨ ﴾ بهر حال إس تطبق كا مطلب بهى سوائے إس كے اور يجھ نہيں كه دُوسر بے لوگوں سے قبل بير حضرات إسلام لائے اور إن پرجس وقت بھى اسلام چيش كيا گيا انہوں نے فوراً بغير كى تامل كے قبول كرايا مگراس تطبيق كاہر گزید مطلب نہیں کہ ان سب کورسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے ایک ہی وقت میں وقت میں اِس کو تبول کر وقت میں اِس کو تبول کر ایا تھا۔ لیا تھا۔

کیونکہ ایبا تصور کر لینا خلاف واقعہ اور غیر حقیقی ہوگا حقیقت صرف بیے کہ اِن سب کو جس جس وقت بھی دولت اِسلام بیش کی گئی اِنہوں نے اُسے اُسی اُسی اُسی کی جیلا دیئے اور اس اُسے اُسی اُسی اُسی اُسی اُسی اُسی کی انہوں نے اور اس حقیقت سے کسی فقیہہ ومحدّث اور سیرت نگار نے انکار نہیں کیا کہ سب سے جھیقت سے کسی فقیہہ ومحدّث اور اُس کے بعد حضرت علی علیہ السّلام نے اسلام قبول کیا۔

A Company of the Comp

and the state of the state of

#### يه تطبيق كيون؟

محدّثین نے سابق الاسلام حضرات کویاک بی صف میں کھرا کر کے جومطابقت بیدافر مائی ہے اس سے فوری طور پر جو بات ذہن میں بیدا موتى إوه يديكرما بن الاسلام مون من يقينا كوئى ندكوئى وجرفضات ضرور پیشیده ہے ہے انتہائی غیرمحسول انداز میں قاری کے ذہن میں اُتارویا جاتا ہے بصورت دیکراس متم کاشا خمانہ تارکرنے کی بظامرکوئی دہنیں کہ مردول میں سب سے پہلے حضرت ابد بکر صدیق ایمان لائے۔ بچوں میں سب سے بہلے حضرت علی مشرف بدا سلام ہوئے۔ عورول من سب سے ملے حضرت خدیجالگبری مسلمان ہوئیں۔ موالی میں سب سے میلے حضرت زید کو دولت ایمان ملی اورغلامون مين سبت يملح حضرت بلال فياسلام قبول كيار منذكر تطبق كےمطابق اگر سابق الاسلام ہوناكسي خاص فضیلت ك نشاندى كرنا بي تواس فضيات مين ان يانجول حفزات القدى كے لئے ا ایک بی مقام کا تعین کرتے ہوئے سب کوایک بی طرح سے شامل تذکرہ كناجا بي فا كريم و بحة بن كرموائ إلى مقام يريد لين در ليف ك

حالات دُوسرارُخ اختيار كريية بي اوراس فارمولا كوطعي طور برفراموش كر

بلكسية ناابو بكرصديق رضى الله عنة اورسية ناعلى كرم الله وجهه الكريم كسابق الاسلام مون كوتو موضوع بحث بنالياجا تاب اورباقي تتنول مقتدر بستيول جناب خديجة الكبرى جناب زيدبن حارثه جناب بلال بن رباح رضى الله عنهم اجمعين كيسابق الاسلام موفى كانزكره تكنيس كياجاتا ہم اس منطق کو بھنے سے قطی طور پر قاصر ہیں کدا گرسا بق الاسلام

ہونے میں کوئی وجد فضیلت واضعلیت موجود ہے تو پھر صرف حضرت الو بكر صندیق رضی الله عنه کے لئے بی خاص طور پر بیا ہمام کیوں کیا جاتا ہے کہ مردول میں ہے سب سے پہلے اسلام آپ لائے اور بچول میں سب سے يبلي حضرت على في اسلام تبول كيا اوريد كداكر چه حضرت على في حضرت ابو بكرصديق سے پہلے اسلام قبول كرايا تعاليكن أنہوں نے اپنااسلام يوشيده رکھا چبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنۂ نے اُسی وقت ابنا اسلام ظاہر کر

اس سے پہلے کہ ہم میٹا بت کریں کہ مولائے کا نات حیدر کراروشی الله تعالى عند في مركز مركز اب اسلام كو يوشيده مبيس ركما تفا قار مين كي خدمت میں بیالتمال ضرور کریں کے کہ اگر سابق الاسلام ہونا بھی وجہ انفلیت ہے تو تر تیب خلافت کے لخاظ سے بیانفلیت کیے قائم دیے گی جبکہ سید ناعثان غنی رضی اللہ تعالی عند بعثت مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھی عرصہ بعد مشرف بداسلام ہوئے اور سید ناعمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند بعث مصطفے کے یانج سال بعد اسلام لائے۔

بہرحال جناب علی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام قبول کرناتشلیم کر لینے کے بعد دونوں برگزیدہ ہستیوں کے اِخفاءا ظہار اسلام کے بارے میں جوروایت بیش کی جاتی ہے وہ بہہے۔

فيقال اول من اسلم مطلقاً حديجة بنت حويلة و اول ذخر اسلم على ابن ابي طالب وهو صبى لم يبلغ كما تقدم في سنه و كان مستخفياً با سلامه و اول رجل عربي بالغ اسلم و اظهر اسلامه ابو

بكرين ابي قحافة.

﴿ ریاض النظر ہ ج اس کے است کا مطلب ہے ہے کہ سب سے پہلے مطلق طور پر حضرت خد بجہ الکبری رضی اللہ عنہائے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اسلام کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ بچے تھے اور بالغ نہیں تھے جیسا کہ پہلے اُن کی عمر بتائی جا چکی ہے اور انہوں نے اپنے اسلام کوشی رکھا اور پہلے بالغ عمر بی شخص ابو یکر بن ابی قیا فہرضی للہ تھا لی عنہ اسلام کوشی رکھا اور پہلے بالغ عمر بی شخص ابو یکر بن ابی قیا فہرضی للہ تھا لی عنہ اسلام کوئی رکھا اور پہلے بالغ عمر بی شخص ابو یکر بن ابی قیا فہرضی للہ تھا لی عنہ اسلام کیا۔

متذکرہ بالاروایت بے شار کتا ہوں میں موجود ہے چونکہ اس کو قبول کرنے میں عام طور پر تر دونیس پایا جاتا اس لئے دیگر حوالہ جات پیش کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔

ہم اس بحث کو بھی ہر گرز موضوع بخن نہ بناتے اگر اس تم کی عبارات کا سہارا کے کرابن تیمیداور اس کے پُس خُور دہ عباسی وغیرہ نے جناب حیدر کر ارزشی اللہ تعالی عند کی شان میں اس فتم کے اہانت آمیز جملے نہ تحریر کئے ہوئے کہ علی تو اُس وقت اسلام لائے جب اُن کی عمر دس سال ہے بھی کم تھی اور وہ تمیز ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام در حقیقت کیا چیز ہے؟

نیز بیر کی نے اگر اسلام قبول کر بھی لیا تو وہ اِس عمر میں اسلام کی کوئی خدمت کر سکتے تھے اور اسلام کو اُن سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام نے اس دور میں اسلام اور بانی اسلام کی پُورے طور پرامداد واستعانت فرمائی۔

خوارج کی ال خرافات کی فہرست انتہا کی طویل ہے جے ہم نہایت وضاحت کے ساتھ اس کتاب کی دُوسری جلد میں آگ ہی آگ کے زر عنوان پیش کررہے ہیں۔

علاً مه مسعودی اپنی کتاب تاریخ مسعودی التنبیه والانتراف میں اس متم کے خارجی مؤلفین کا ذکر کرتے ہوئے رقیطر از بیں کہ بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی عمراسلام کے وقت پانچ جیسیال ثابت کرتے ہیں اور میدوہ لوگ ہیں جوآپ کے فضائل کو مطادینا جا ہتے ہیں ان کی غرض میہ ہے
کہ اُن کے اسلام کو ایک جھوٹے سے لڑکے اور نا دان بیچے کا اسلام بنادیں جو
ز تو کی اور زیادتی کے ماہین فرق کر سکے اور نہ ہی شک ویقین کے در میان
امنیاز رکھتا ہونہ جن کو بہجا تنا ہو کہ اس کو طلب کر سکے اور نا باطل کو جا نتا ہؤکہ
اُس سے فتا سکے۔

﴿التنبيه والأشراف مسعودي ص١٦﴾

بہر حال اگر دینی اختر اعوں اور پیچیدہ عبارات سے ابعثناب کیا جاتا تو ادوار سابقہ کے خار جیوں کی شیطانی عبارتوں بین مزید شاطرات رنگ آ میزیاں کر کے موجودہ دور کے خواری جعزت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی ذات اقدس کو یوں نشانہ سم نہ بنائے جس کی نشان دی ہم نے کی ہے۔ اب جبکہ ہمارے سامنے خوارج کی فقتہ انگیزیوں کی طویل فہرست اس خمن میں موجود ہے کہ جناب حیور کر آڑے کو کپین کے اسلام میں اسلام کی وہ عظمت موجود نیمیں جو ابو بکر صدیق کے اسلام میں تھی تو ضروری ہوجا تا کی وہ عظمت موجود نیمیں جو ابو بکر صدیق کے اسلام میں تھی تو ضروری ہوجا تا

اور جوشِ مجبت کی پیداوار ہیں۔ اگر چہ ممین پینا خوشگوار فریفندادا کرتے ہوئے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں ہور ہی کیونکہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں تاہم فٹہ خوارج کے کامل ترین انسداد کے لئے اس تم کی دشوار گذاررا ہوں سے گذرنا بھی ازبس ضروری ہاوراس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ حقائق سے کسی بھی صُورت میں گریز کرنا ہارے بس کاروگ نہیں۔ حالانکہ بیانل حقیقت بدستورموجود ہے کہ موجود حالات کا اقتضا یہی

حالاتلہ بیال حقیقت بدستور موجود ہے کہ موجود حالات کا اقتفایمی
ہے کہ خار جیت کے هجر ممنوعہ کو مزید چھلنے پھو لئے اور برگ و بر پیدا کرنے
سے پہلے پوری قوت سے دوک دیا جائے بلکہ اس کی زیر زمین جڑوں کو
ہمی کھود کھود کر نکال لیا جائے خواہ اس کے لئے ہمیں بعض ذی حیثیت اور
مقتدر ہستیوں کے ولئشین تصورات اور حسین تخیلات کو ہی کیوں نہ جھینٹ

## علی نے کب اسلام ظا ھر کیا؟

چنانچاس من میں مزید چندایی تقدروایات پیش خدمت کی جا
رہی ہیں جن میں پر سلمہ حقیقت کوری تابائندل سے جلوہ کر ہے کہ اُم المومنین
طیبہ طا ہرہ سیقہ خلا بچھ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کے بعد اور دیگر تمام
مسلمانوں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور اپنے اسلام کوسب سے
مسلمانوں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور اپنے اسلام کوسب سے
ہیلے ظاہر کردیے والے مرف اور صرف جناب حیدر کر ارعلی این ابی طالب
کرم اللہ وجہ الکریم ہی ہیں۔

سب سے پہلے بجد دیوا ہ حاضرہ شاہ احمد رضاخاں بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چندعبار تیں ملاحظ قرما کیں آپ قرماتے ہیں۔ نمازشروع روز الات شریفه سے مقرر وشروع بے حضور سید عالم سلّی الله علیه وآله وسلّم پراول بارجس وقت وی اُتری اور نبوت کریمه ظاہر ہوئی اسی وقت حضور نے بتعلیم جریل این علیه الصلوة والتسلیم نماز پڑھی اُسی دن به تعلیم اقد س حضرت اُتم المومنین خدیجة الکُبری رضی الله عنها نے نماز پڑھی ووسرے دن امیر المومنین علی المرتضی کرم الله وجهه الکریم نے نماز پڑھی۔ ووسرے دن امیر المومنین علی المرتضی کرم الله وجهه الکریم نے نماز پڑھی۔ ووسرے دن امیر المومنین علی المرتضی کرم الله وجهه الکریم نے نماز پڑھی۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک حدیث کے ساتھ مواز نہ کے دوران شاہ احدرضا خال مریلوی عزید بیدروایت نقل کرتے ہیں کہ،

عفیف کندی رضی اللہ تعالی عن نے فرمایا کہ ہم زمانہ جا ہاہت میں
مد معظمہ آئے کعبے سامنے بیٹے تنے دن خوب چڑھ گیا تھا کہ ایک
نوجوان تشریف لائے اور آسمان کود کھے کرروبکعبہ کھڑے ہوگئے ذرا دیر میں
ایک لڑے تشریف لائے وہ اُن کے دا ہے ہاتھ پر کھڑے ہوئے قران کر دیا
میں ایک بی بی تشریف لائیں وہ پیچے کھڑی ہوگئیں چرجوان نے رکوع فرمایا
تویہ دونوں رکوع میں گئے پھر جوان نے سر مبارک اٹھایا اُن دونوں نے بھی
سراٹھایا جوان بحدے میں گئے تھر جوان نے سر مبارک اٹھایا اُن دونوں نے بھی
سراٹھایا جوان بحدے میں گئے تویہ دونوں بھی گئے۔

عفیف کنڈی ﴾ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عندی ﴾ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عند سے حال بوجھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ان پرے جینے محمد بن عبدالله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہیں اور بیلڑ کے میرے جینے علی ہیں اور بید بی بی

خدیجة الكبرى بین رضی الله تعالی عنما میرے بینجے بید كہتے بین كه آسان وزین كے ما لك نے انہیں اس دین كا حكم دیا ہے اور ان كے ساتھ ابھی بیدوو مسلمان ہوئے ہیں۔

﴿ فَأُوكُ رَضُوبِينَ ٢ص ١٨٣)

## طبقات ابن سعد

بإخبار يحي بن فرات بتحديث سعيد بن مشيم ملالي از اسد بن عبيده بحلي ازا بن سجی بن عفیف عفیف کندی سے روایت کرتے ہین کہ انہوں نے فرمایا میں مکمعظمہ میں اپنی ہوی کے لئے کیڑے اور عطر خریدنے کے لئے آیا تفااور حفزت عباس کے گھر تھہرا ہوا تھا اور حفزت عباس کے گھرہے بیت الله شریف کود مکیر ما تھا در سورج کے اردگر دحلقہ تھا اور وہ بلند ہو گیا تھا استے مين ايك نوجوان تشريف لائے انہوں نے كعبدا قدس كے قريب جاكرة سان كى طرف سرا تفايا اور پھر كھڑ ہے كھڑ ہے قبلەرخ ہوكرنيت باندھ لىحىٰ كہ ایک نوعمرلز کاتشریف لایااورنو جوان کے دائیں طرف کھڑے ہوکراس نے بھی نیت با ندھ لی تھوڑی دیر بعدایک خاتون تشریف لائیں اور دونوں کے ينج كمرى بوكئي بحرنو جوان نے ركوع كيا تو وہ دونوں بھى ركوع ميں چلے گئے پھرنو جوان رکوع سے اُٹھے تو وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے پھرنو جوان مجدے میں گئے تو وہ دونوں بھی مجدہ ریز ہو گئے۔ عفیف کندی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں بڑی مجیب بات دیکھید ہاموں حضرت عباس نے پوچھا کیاتم اس تو جوان کوجانتے ہو؟

میں نے کہانہیں تو انہوں نے فرمایا میرے بھتیج محمد بن عبداللہ بن

عبدالمطلب میں پھر پوچھا کیاتم اس نوعمرلز کے کوجانتے ہو؟

میں نے کہانہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فر مایا یہ بھی میر ہے جینیج علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب میں چرفر مایا کیاتم اس خاتون کو جانے ہو میں نے کہانہیں تو حضرت عباس نے فر مایا یہ میرے جینیج محمد بن عبد اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی المیہ خدیجہ بنت خویلد میں میرے اس

نوجوان بینیج کا خیال ہے کہ اِن کے پر ور دگار نے جو زمین وآسان کا پروردگار ہے اِنہیں اِس دین کا حکم فر مایا ہے وہ اس پر قائم ہیں خُدا کی قشم میرے علم میں روئے زمین پر اِس دین کو مائے والے صرف بہی تین اشخاص

يں۔

عفیف کندی کہتے ہیں اس کے بعد مجھےرہ رہ کریہ خیال آتا تھا کہ کاش میں ان میں چوتھا ہوتا۔

﴿ طبقات ابن سعد جلد بُشتم ص٣٣﴾ اس روایت کاعر بی مثن اور '' فقاوی رضویهٔ' کے علاوہ دیگر کتا بول

کے اساءاور صفحات وغیرہ ملاحظہ فرما کیں۔

عن ابن عفيف الكندى عن ابيه عن جده قال كنت العباس كنت المراء تا جواً فقد مت للحج قاتيت العباس بن عبد المطلب لا تباع منه بعض التجارة قال الني فو الله لعنده بمنى اذا رجل خوج من حباء قريب منه ينظر الى الشمس فلما رآ ها قام يصلى لم خوجت الموات من ذالك الخباء الذي خوج منه ذا لك فقام معه يصلي الرجل فقاعت خلفه تصلى ثم خوج غلام حسين را هق الحلم من ذا

قال فقلت للعباس يا عباس ما هذا ؟ قال محمد بن عبد الله من عبد المطلب ابن اخي.

قىلت من هذه المرأة؟ قال امرأت خديجة بنت خويسلند فقىلت من هذا لافتى قال على بن ابى طالب ابن عمه

قلت فما هذا الذي يصنع ؟ قال يصلي وهو يز عم انه نبي و لم يتبعه على امره الا امرأة و ابن عمه هذا الفتى وهو يز عم انه تفتح عليه كنوز كسرى وقيصر

وكان عفيف وهو ابن عم رالا شعث بن قيس يقول و اسلم بعد ذ الك فحسن اسلامه لو ان الله رزقنی الا سلام یو مثل فا کون تا نیا مع علی ابن ابی طالب رضی الله تعالیٰ۔

﴿الرفايا حوال المصطفى ابن جوزى من ١٦٨ ﴾ ﴿فتاري رضويه ج٢ من ١٨٤)

﴿ وَيَاضَ الْنَصْرِهِ فَي مِنَا قَبِ الْعَشْرِهِ مَطْيُوعَهُ مَصَرَجٌ مِن ٢٠١ ﴾

﴿نَحَاثِرِ الْعَقِيلِ مع ينابيع مطبوعة تهران جا ص ٢٠٢ ﴾

﴿ الا ستمياب في اسماء الا صحاب مَعليو عه مصر ج ١ ص ٣١)

﴿ إُسْدِ العَابِهِ فِي معرفة الصنعابِهِ مطبوعه بيروت ج مس ١٨٠ ﴾

﴿تاريخ كامل ابن اثير مطبوعه بيروت ج ٢ ص ٢٠ ﴾

﴿خصائص نسائى مطبوعه مصرص٨٠

(ينابيع المودة مطبوعه تهران ج ا من ٢٦﴾ ﴿ طبقات ابن سعد ج ٨ ص ٢٣﴾

﴿سيرت حلبيه ج١ ص ٢٣٦﴾ ﴿ تاريخ الامم والملوك طبرى ج١ ص ١٣١)

﴿مستداحمد بن حديث جه ص ١١٨٠

علاوه ازیں بھی بدروایت حدیث وسیر کی بے شار کتب میں موجود

ہے جن کے نام بخوف طوالت قلم انداز کردیئے گئے ہیں مندرجہ بالاروایت کا مزید مفہوم ہیں۔ کہ حضرت عفیف گندی اشعث بن قبیل کے چھازاد بھائی عنے وہ جب بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئے تو میدوا قعہ بیان کرنے کے بعد کہتے کہا گراللہ تبارک وتعالی مجھاس وقت اسلام کی دولت نصیب فرمادیتا تو میں علی ابن الی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ دومرا ہوتا۔

اگرچه جب حضرت علی کرم الله وجهه الکریم رسول الله صلی الله علیه

وآلہ دسلم اور حضرت خدیجة الکبری کے ساتھ ال کربیت الحرام میں نمازادا کر ایریٹ سی میں معنی ماریٹ سی میں معربان زارہ جس سامعنی

رہے تھے تو اُس وقت آپ کے لئے متعدد کتا بوں مین لفظ غلام جس کامعنی مار میں میں اس میں میں میں میں الدیات اس جوزی کی کتا

الركابوتا باستعال كيا كيا جتاجم مندرجه بالاعلامدابن جوزى كى كتاب

الوفا کا جومتن پیش کیا گیا ہے اُس میں سیدنا حیدر کر ارضی اللہ تعالی عن کے
لئے اُس وقت بجائے غلام کے لفظ فتی استعال کیا گیا ہے جس کا مطلب
نوخیز یا نو جوان ہی ہوسکتا ہے اور بیلفظ بھی لفظ غلام سے مُتعارض نہیں کہ
کیونکہ جناب شیر خدا ہاشی شنراد سے شے اور آپ نے پنگھوڑ ہے ہی میں زبر
دست از دہے کہ مُقی میں جکڑ کرختم کر دیا تھا اِن حالات میں اُس وقت یعنی
دست از دہے کہ مُقی میں جکڑ کرختم کر دیا تھا اِن حالات میں اُس وقت یعنی
دست از دہے کہ مُقی میں جگڑ کرختم کر دیا تھا اِن حالات میں اُس وقت یعنی
دس گیارہ سال کی عمر میں بھی اگر نو جوان معلوم ہوتے شے نو یہ بعیداز قیاس
دس گیارہ سال کی عمر میں بھی اگر نو جوان معلوم ہوتے شے نو یہ بعیداز قیاس

اور پھرسب سے بردی بات سے کدرسول الله سلّی الله علیہ و آلہ وسلّم کی تربیت اور ہا تھی و جا ہت تو آپ کو اس وقت میں بلوغت کی تمام تر پُنے ختہ سی اللہ میں عطافر ما چکی تھی بلکہ آپ عزم واستقلال اور علم وعرفان کی ممار منازل تو روز ازل سے ہی طے کئے ہوئے تھے۔ ممام ترمنازل تو روز ازل سے ہی طے کئے ہوئے تھے۔

بہرحال آپ کے لئے لفظ عُلام اور لفظ فتی دونوں ہی استعال ہوئے ہیں جن سے آپ کا نو خیز ہونا تو لیا جاسکتا ہے لیکن پانچ چھسال کا بچہم اولینا سراسرنا انصافی اور تحکم ہے کیونکہ اگر آپ کی عمریا کچ چھسال کی ہوتی تو آپ کے لئے لفظ ''مبی'' استعال کیا جاتا ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ ٹابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ آپ اُس وقت عبی اور ٹابالغ تھے۔

اندریں حالات اس فتم کے تخیلات بھی خود بخود رم توڑ دیتے ہیں کہامیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس وقت اسلام تو قبول کر لیا تھا مر چُمیائے چُمیائے پھرتے تھے جبکہ سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنهٔ نے اُسی وقت اظہار اسلام کردیا تھا۔

اِس قتم کے خودسا خنہ تصوّرات کا خاتمہ اُسدالغاب فی معرفہ السّحاب کی اُس روایت سے بھی ہوجا تا ہے جس میں ہے کہ۔

جب محر بن گعب قرظی رضی الله تعالی عنه سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا تھا یا ابو بکرنے تو آپ نے ﴿ازراہ تعجب﴾ فرمایا کہ شبخا اللہ!

علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور لوگوں کا پیشبہ کوئی نے
اسلام قو پہلے قبول کیا تھا لیکن اپنے باپ سے پھیار کھا تھا اور ابو بکر نے اسلام
قبول کرتے ہی فوراً اظہار کر دیا تو یقینا ہم یہاں اس کے جواب میں عفیف
کندی کی وہ حدیث بیان کریں گے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے
اسلام قبول کرنے اور ظاہر کرنے والے علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔
و سٹ محسد بن محب القرظی من اول اسلم
علی او ابو بکر ؟ قال سبحان الله علی او لھما
اسلاما و انسما اشتبه علی الناس لان علیا اخفی
اسلاما عن ابی طالب و اسلم ابی بکر و اظھر
اسلامه وقد ذکر نا حدیث عفیف الکندی فی ان

اول من اسلم على . ﴿اسدالغابة في معرفة الصنعابة جلد چهارم ص١٨ مطبوعه بيروت صاحب اسدالغابہ نے محد بن گعب قرطی کا جواستدلال پیش کیا ہے اُسے کی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنه کا آنکھوں و یکھا حال اُن تمام تر تخیلاتی اور تضوراتی قلعوں کی بنیا دوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جنہیں محض اور محض رافضیوں کی بعض اُلئی مقام میڑھی باتوں کی تر دید کے لئے تغیر کیا گیا ہے حالا تکہ حقائق کو تھیک تھیک مقام پرسلیم کرتے ہوئے بھی تر دیدروافض کا فریض ہرانجام دیا جاسکتا ہے۔

پرسلیم کرتے ہوئے بھی تر دیدروافض کا فریض ہرانجام دیا جاسکتا ہے۔

بہرحال بیا کے مسلمہ اُمر ہے کہ جناب حیدر کر ارمولائے کا کات

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے عین اُس وقت سب سے پہلے اسلام قبول کیا جب آپ ہر بھلے اور بُرے میں اچھی طرح انتیاز فرما کتے تھے۔

اوراس كساتھ بى ساتھ آپ ئے سب سے پہلے اظہار اسلام قربا بھى ديا اورا ظہار بھى السے مقام پركيا جہاں نہ صرف ايل مكم بى موجود ہے بلكد دور دراز سے آئے ہوئے لوگ بھى اس نظر نواز نظار سے سے لطف اندوز ہور ہے۔

جناب عفیف کندی حفرت عباس رضی الله تعالی عنه کے دوست مجسی شخصاور آپس میں کاروباری تعلق بھی تھااورا کٹر خوشبو وں اور دیگر سامان کی خرید وفر وخت کے سلسلے میں آپ کے پاس تھمرا کرتے تھے ان دنوں بھی وہ اس قسم کے کاروباری سلسلہ میں مکہ معظمہ زاداللہ نٹر فہا میں حاضر تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنهٔ کے مہمان شخے اور حضرت عباس کے گھر

سے ہی ان کے ساتھ بیت الحرام میں ہونے والے واقعات دیکھ رہے تھے۔
اب جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند عفیف کو بتا رہے کہ
میرے ایک جینیج خود کواللہ کا رسول کہتے ہیں دوسرے جینیج علی بن ابی طالب
ہیں اور تیسری خاتون میرے تھیتے کی اہلیہ خدیجۃ الکبری ہیں اور ابھی اس خاتون اور جینیج علی ابن ابی طالب کے سواکوئی تیسر المخص مسلمان نہیں ہوا تو
کیا حضرت عباس پر حضرت علی کا اِسلام قبول کرنا ظاہر ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تو

اس واقعہ کو ذرا دل کی گرائیوں میں اُتار کر تجو یہ کریں تو مزید وضاحت ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وا کہ وسلّم کی معیت میں جناب خدیجہ الکبری اور جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم بحث مصطفا کے وسرے ہی دن عین کعیۃ اللہ میں رات کی تاریخی میں نہیں بلکہ سُوری طلوع ہونے کے بعد نماز اوا فر ما کرسب لوگوں پر اپنا اسلام ظاہر کررہے تھے تو سیّد نا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنجما پر اس ہے بھی پہلے حضرت علی کا اسلام قبول کرنا ظاہر ہو چکا تھا جھی تو آپ نے عفیف کندی کے استفسار پر ان کو حضورصلی اللہ علیہ وا کہ وسلّم کے اظہار رسالت اور آپ پر ایمان لانے والوں کی تفصیل سے آگاہ کردیا تھا۔

بہر حال بدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سیّدالا ولیاء والا صفیاء جناب حیدر کرار رضی اللّٰہ تعالیٰ عند نے سیّدالا نبیاء والرسلین تا جدار عرب وعجم حضور رحمة للعلمین احرمجتنی حضرت محمصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی انتاع کا ملہ کرتے ہوئے بغیر کمی قتم کے ڈراورخوف کے مین جوف مکہ میں کعبۃ اللہ کے ساتھ اپنے اسلام کو ہردیکھنے والی آگھ یرواضح کردیا تھا۔

اگرچہ بعض روایات سے بی بھی پنہ چاتا ہے کہ حضور سرور کو نین صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نماز چاشت کعبۃ اللہ عیں ادافر ماتے اور نماز عصر کے لئے بہاڑوں کی گھا ٹیول کو منتخب فر ماتے کیونکہ گفار مکہ چاشت کی نماز کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ منہیں کرتے تھے۔ منہیں کرتے تھے۔ منہیں کرتے تھے۔

اور بیدوایت بھی موجود ہے کہ حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ کو نمازیں پڑھنے کے بیدواقعات چندروز بعد میں معلوم ہوئے اور جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوحضور کے ساتھ نماز پڑھتے و کھ کر پوچھا کہتم بید کیا کررہے ہوتو جناب حیدر گرار نے بغیر کسی شم کے اضطراب کے اُن کوحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثب مبار کہ اور اپنے اسلام قبول کرنے کے کوحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بعثب مبار کہ اور اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے یں وضاحت کے ساتھ سب کھی بنا دیا۔

اس روایت میں مزید ہی ہے کہ حضرت ابوطا کٹ نے بیسب کی حضرت ابوطا کٹ نے بیسب کی حضرت ابوطا کٹ نے بیسب کی حضرت ابوطا کٹ فرمایا تھا بلکہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی حوصلدافزائی فرماتے ہوئے کہا کہ تہمارے جمائی سی بات کہتے ہیں اُن کے ہرتھم کی تغییل کرتے رہنا اور پورے طور پرجی غلامی اوا کرنا اس روایت کاعربی متن کسی دوسری جگہ پیش کیا بورے طور پرجی غلامی اوا کرنا اس روایت کاعربی متن کسی دوسری جگہ پیش کیا

تاہم اس منتم کی روایات سے حضرت عفیف کندی کی بیان کر دہ روایت سے ہرگز تعارض پیدانہیں ہوتا اس لئے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عن کے ساتھ حضور سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا فی ب تکلف ہے جبکہ اس کے برعکس جناب ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه کے ساتھ آپ کی ب بناہ شفقت اور بزرگی کی وجہ سے اکثر طور پر بات کرتے ہوئے جاب فر ماتے مسلمے منتقد اور بزرگی کی وجہ سے اکثر طور پر بات کرتے ہوئے جاب فر ماتے مسلمے

قارئین سابقداوران میں پڑھ کے ہیں کدا پ نے نہا ہے ب تکفی کے ساتھ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کواس بات پر رضا مند کر لیا تھا کہ ججا جان قحط اور غربت کی وجہ سے ججا ابوطالب بہت پر بیثان ہیں اس لئے اُن کے ایک بچے کوآپ اپنے گھر لے آئیں اورا یک بچے کوہم اپنے پاس لے آئے ہیں تو اُنہوں نے بلاچیل و جُت آپ کے فرمان اقدی کو مانتے ہوئے جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی سپر داری میں لے لیا تھا۔

بعیداز قیاس نیں اور نہ ہی حفزت ابوطالب کے لئے چندروز کا اخفا خلاف ال ك باوجود بهي اگربات سجه مين شرآئ تو پھريوں سجھ ليج ك جناب حيد إكرار عليه السلام كمل طور پرتاجدا إانبياء رسول كريم علية تحية والتسليم

کے کنڑول میں تھے اور اپنے اسلام کے اظہار واخذاء کے لئے بھی انباع مصطفاصلى الشعلية وآله وسلم كي پابنديقي اور پھراس پرمشزاد میر که خُود امام الا نبیاء صلّی الله علیه وآ که وسلّم کی بعب مباركہ بھی جناب أبُوطالب كعلم ميں اس وقت تك نبيں آئی تھی جس

لمحتك أن كى نگامول سے جناب حيد إكرار كااملام پوشيده رہاجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيخوا بش فرمائي كدارعلى حرم مُحرّم كى زيين روز ازل سے بی ماری جینوں کو بوسردیے کے لئے روپ ربی ہے آؤاپ

تجدہ ہائے شوق سے اس کوع ت و آسودگی عطا کریں تو جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم ایک معمول کی طرح آپ کے شانہ بشانداس وفت کھڑے ہو کئے جب سورج پوری طرح طلوع ہو کراپی ضیاء پاش کر نیں حرم محترم پر

فچھاور کررہا تھارات کی تاریکی میں بینمازاداکی جاتی تواحمال اخفا ہوسکتا تھا یکن الیمانہیں ہوا عین چاشت کے وقت جب دُوسرے متعدّد لوگ بھی اس

المنظر کودیکھ رہے تھے جناب رسول خدااور آپ کی زُوجہ مطہرہ کے ته جناب على كزم الله وجهه الكريم ن بهى فريضه اظهارا سلام ادا كرديا ـ

مضرت علی کیسے چھپ کر نماز پڑ ھتے تھے اور جب تاجدار انبياء على الله عليه وآله وسلم في خيال فرما يا كمُ تفارو مشركين مكه سلمانوں كوعصر كى نماز كعبة الله ميں نہيں پڑھنے دیتے تو آپ ن حصم فر مایا که سب لوگ فردا فردا ایک ایک دود و جوکر مکم معظمه کے گرد چیلی ہوئی پہاڑ ہوں کی گھا ٹیوں میں نماز اوا کریں تو جناب علی کڑم اللہ وجہدالکر یم نے ہی شعاب مکد میں میں چیپ گرنمازیں پڑھناشروع کردیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بدوضاحت کریں کہ جناب علی الرتضای کرم اللہ وجہالکریم کیسے چپ کرنمازیں پڑھتے تھے یہ بتا دینا ضروری سیجھتے ہیں کہ وجہالکریم کیسے چپ کرنمازیں پڑھتے تھے یہ بتا دینا ضروری سیجھتے ہیں کہ

جناب علی کرم الله وجهه الكريم كے علاوہ ديگر تمام مسلمان كيے اور كس طرح نمازاداكرتے تھے چنانچروایت میں آتا ہے كه،

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الى الكعب، اول النهار فيصلي صلاة الضحي لا تنكر ها قريش و كان صلى الله عليه وآله وسلم واصبحا بسه اذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب قرا دى ومثنى.

ر سيرت صليد جلداول ص و ٣١٠٠) اعلیٰ حضرت فاصل پر بلوی اس روایت کو بوں بیان کر مے ہیں۔

فرضیت ، بنجاندے بہلے مسلمان جاشت اور عصر روحا کرتے۔

نبی سلّی الله علیه و آله وسلّم و صحابه کرام جب آخرروز کی نماز پڑھتے گھا ٹیوں میں متفرق ہوکر تنہا پڑھتے۔

رواه ابن سعد عن عزيزة بنت تجراة رضى الله تعالى عنه ذكره في ترجمتها من الاضا به .

﴿ فَأُونُ رَضُوبِهِ جِ ٢صِ ١٤٩)

عربی مثن ہے!

اذا صلوا آخر النهار تفر قوا في شعاب فصلو ها

فرا دی .

﴿ فَأُولُ رَضُوبِيهِ ٢٠٩ ﴾

اس روایت کے علاوہ اہل اسلام کا حجیب حجیب کراور متفرق ہوکر نمازیں ادا کرنا دیگر متعدّد روایات میں بھی موجود ہے جن میں سے صرف ایک روایت مزید پیش کرنے پراکتفاء کیا جاتا ہے۔

اوروہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبہ ارشاد فر مایا کہ میں وہ پہلا محض ہوں جس نے اسلام میں کا فر کا خون بہایا آپ کے اِس قول کی شرح میں شارحین اور سیرت نگار حضرات بوراوا قعداس طرح نقل کرتے ہیں کہ ،

صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین حیّب حیّب کر پہاڑوں کی گھاٹیوں میں نماز ادا کیا کہتے تے تھے ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ نمازاداکررہے تھے کہ اچا تک گفارو مشرکین کا ایک جسما اور سے گذراان لوگوں نے جب اہل اسلام کو حالت نماز میں دیکھا تو بُرا بھلا کہنے اور خرافات بننے گئے حتی کہ معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیاای عالم میں جناب سعد بن ابی وقاص نے وہاں پڑا ہوا اونٹ کا جباڑ ااٹھا کراس زور سے ایک کا فر کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیااوروہ اسی وقت واصلِ جبتم ہوگیا بیتھا پہلے کا فرکا خون جو اسلام میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں بہایا بیتھا پہلے کا فرکا خون جو اسلام میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں بہایا گیامتن ہے۔

وذالک انه کانت الصحابة رضی الله عنهم اذا صلوا ذهبوا فی الشعاب واستخفوا صلاتهم فیبیشما سعدفی منهم فی شعب اذ طلع نفو من المشر کین وهم یصلون فنا کر و هم وعابوا علیهم صنعیهم حتی تقاتلو افضرب سعد رجلاً منهم بلحی بعیر فشجه شجة فکان اول دم اهریق فی الاسلام.

﴿سیرت این مشام ج اس ۱۹۱ سیرت حلبیه ج اس ۱۹۰ سیرت حلبیه ج اس ۱۹۰ افراد اسیرت حلبیه ج اس ۱۹۰ افراد السطانے این جوزی ص ۱۹۰ الله الن روایات کا واضح مفہوم بیر ہے کہ اگر چہ متعدّد صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین اظہار اسلام بھی کر چکے تھے لیکن نمازیں وہ مجھیٹ کر ہی پڑھے تھے اس کے صرف حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کے مجھیٹ کرنماز پڑھے

سے یہ مطلب افذ کر لینا کہ انہوں نے اپنے باپ کے ڈر سے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا محص خوش نہی اور تحکم ہے جبکہ تقدروایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے حضور سرور کو نین کے ساتھ اُس وقت نماز اواکی تھی جب سوائے آپ کے اور سیدہ فدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہما کے کوئی بھی تیسر ایخص حضور پرایمان نہیں لایا تھا۔

اس وضاحت کے بعداب ہم آپ کو بیر بتائے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کے جھپ کرنماز پڑھنے میں کون می انفرادیت اور خصوصیت تھی جس کے لئے ہم نے ریم عنوان قائم کیا ہے۔

جیبا کہ ہم بتا ہے ہیں سب سحابہ کرام کوسرکار دوعالم ستی اللہ علیہ وہ کہ وہ کہ کارٹ وقا کہ سب لوگ علیحہ وہ کہ وہ کہ مختلف گھا نیوں بیں جُھپ چھپا کر نمازیں اوا کیا کریں مگر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ آپ فیلی کے اکثر طور پریہ خصوصیت برقر اررکھی کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ علی المرتضی کوساتھ لینے اور بہاڑی کی کسی گھا ٹی کی طرف تشریف لے جاتے اور پھر دونوں عظیم المرتب ستیاں یوں نماز اوا فرما تیں کہ ام الا نبیاء منی اللہ علیہ وقا کہ وسلم فرائض اما مت اوا فرما نے اور علی علیہ السلام متندی ہوتے چنا نچہ وآلہ وسلم فرائض اما مت اوا فرمائے اور علی علیہ السلام متندی ہوتے چنا نچہ امام الا نبیاء کی گئی زندگی کا کیشر حصّداسی صورت میں ہی گزرا۔

معتبرترین اور ثقہ کتب سیرے مطالعہ سے صاف طور پر پہتہ چل جاتا ہے کہ حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لئے می زندگی میں ممکن ہی نہیں رہاتھا کہ وہ اظمینان اور سکون کے ساتھ خدا وند قد وس کی عبادت کر سکتے صحابہ کرام خاص طور پر عصر کی نماز گھروں میں حُچیپ کرا داکرتے یا پہاڑوں کی گھا ٹیول میں حُچیپ چُھیا کراس فزیضہ کی ادا کیگی فرماتے اور اس انتہائی حفاظت واخفاء کے باوجود بھی اگر گفار ومشر کین کسی مسلمان کو حالتِ نماز میں میں دیکھ لیتے تو اس پر اینوں اور پھروں کی بارش شروع کرویتے اورا گر پھر برسانے کا موقع متیر نہ آتا تو فحش کلامی کرنے اور گالیاں بکنے سے تو قطعا احر از نہ کرتے ہے۔

#### چند مزید روایات

مناقب کی مشہور کتب خصائص نیائی میں امام نیائی ریاض النظر ہ میں محت طبری صواعق محرقہ میں ابن حجر می ہتم ہی بنائج المودة میں سیّد سلیمان حنی قندوزی اور اُسدالغابہ میں علامہ ابن اثیر رحمة الله علیم اجمعین اس ضمن میں مزید بیدروایات بیان کرتے ہیں۔

کدرسول الد سلی الدعلیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ سات سال کا پوراعرصہ فرشتے مجھ براورعلی پر درود جیجتے رہے اور سات سال کے اس عرصہ بیس سوائے علی کرم اللہ وجہدالکریم کے میرے ساتھ دُوسرے کی صحص نے نماا دا نہیں گی۔

> حدثنا اسحق بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن الاسود عن محمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن

بن مسلم عن ابيه عن ابو ايوب الانصارى قال قال وسلم الله عليه وآله وسلم لقد صليت المائكة على وعلى سبع سنين و ذالك انه لم يصل معى رجل غيره.

﴿يِنَابِيعِ المودة ج ا ص ٣٣ ﴾ ﴿ اسدالقابه ج ٢ ص ١٨ ﴾ ﴿ رياض النصره ج ٢ ص ٢٠١ ﴾ ﴿رياض النصره ج٢ ص ٢٠١ ﴾

علادہ ازیں حفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خودار شادفر ماتے ہیں کہ
الیسے شخص کونہیں جانتا جس نے اس اُست بیس مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی
عبادت کی ہواور بیس نے تمام لوگوں سے پانٹی سال یا سات سال قبل اللہ
تبارک وتعالیٰ کی عبادت کی ہے۔
عن قال لم احد من حدم الامة عبد الله قبلی لقد
عبد قبل ان یعبدہ /حدمن منصب سنین

﴿اسدالغايه ج٢ص١٥﴾﴿خصائص نسائي س٣٠﴾ ﴿رياض النضرة ج٢ ص ٢٠٠﴾ ﴿ نخائر العتبي ج٢ ص ٢٠٠)

﴿ ينابيع المودة ج ا ص ٢١)

حبة العرفی ہے جناب سیدناعلی الکریم وجہدالکریم کا ہی دوسراارشاد اس طرح مردی ہے کہ میں وہ پہلافخص ہوں جس نے رسول الله صلّی الله علیه

وآلبوملم كے ساتھ نمازاداكى۔

اوسبع سنين

عن حبة العرفي قال سمعت عليا يقول إنا أول

من صلى مع النبي صلى الله عليه و آله وسلم.

﴿اسدالغابه ج من ١٤﴾ ﴿خصائص نسائي ص ٣ ﴾

رواض النصره ج٢ ص ٢٠٩ ﴾ (نخائر العقبي ج٢ ص ٢٠٢)

فيزبيد دوايت امام نسائى وغيره حضرت زيدين ارقم كى سند

ہے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

عن زيد بن ارقم أول من صلى مع رسول الله صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رضى الله تعالى

عنة.

﴿خصائص نسائی ص۱۰﴾ ﴿ریاض النضرہ ۲۰ میں ۱۰﴾ ﴿ریاض النضرہ ۲۰ میں ۱۰۱﴾ ﴿ نشائر المعتبیٰ ج ۱ میں ۲۰۰﴾ ﴿ نشائی المعردة س ۲۰ الله ﴿ نشائر المعتبیٰ ج ۱ میں ۲۰۰﴾ ﴿ نشائر المعتبیٰ ج ۱ میں ۲۰۰﴾ ﴿ نشائر الله مِن مَدُوره بالا مربیر چندروایات پیش کرئے کے بعد ہم المین کا میں گئی میں گئی کہ وہ خود بھی پورے خلوص و دیا نت اور نہایت خور وخوض کے ساتھ محمل کھی منتجہ اخذ کرنے کی کوشش فرما سمی کے دائے ملے دائے میں روایات تھ ترین کتابوں میں موجود ہیں جن سے جا ہم ابھی بے شارالی روایات تھ ترین کتابوں میں موجود ہیں جن سے بیا ہم ابھی بے شارالی روایات تھ ترین کتابوں میں موجود ہیں جن سے

امیرالمومنین امام اسلمین سیّدالاً ولیاء والاً صفیاء تا جدارال اتی سیّدنا ومرشد نا حیدر کرارعلی کرم الله وجهه الکریم کے اُمسّت مُحیّد بید میں اوّل اسلمین اوراول المصلّین ہونے پراستدلال کیا جاسکتا ہے اوران تمام ترروایات کوہم قلم انداز

بھی نہیں کر سکتے بلکہ وہ سب کی سب دیگر عنوا نات کے تحت پیش خدمت کی جائیں گی کیونکہ اُن میں سے ہرروایت آپ کے اول انسلیین ہونے کے جائیں گی کیونکہ اُن میں سے ہرروایت آپ کے اول انسلیین ہونے کے

ساتھ ساتھ آپ کے دیگر کی قتم کے فضائل ومنا قب پر بھی مشتمل ہے اس لئے انہی الفاظ پر بیضمون ختم کیا جاتا ہے۔

#### وجدان کی بات

اس واضح ترین استدلال کے بعد کہ اسلام تبول کرنے والوں میں وومرانجبرسید تا حیدرکرارعلی المرتضی علیہ السلام کا ہے اور پہلا حضرت خدیجہ الکیری رضی اللہ عنہا کا اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ جناب شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کا خدا اور رسول پر ایمان لا نا اور قبول اسلام کرنا اعزازی طور پر ہے اور ظاہر طور پر ایما کرنا اشد ضروری بھی تھا گر باطنی طور پر تو آپ نے ازل ہی سے ایمان واسلام کے سواکسی چزکود یکھائی نہیں۔
جس طرح امام الا نبریا علی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعث مبار کہ سے بہلے جی تخت رسالت ونہوت پر شتم تن سے بلا تھیہہ اسی طرح امام الا ولیاء حضرت شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنه بظاہر اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی سلطنت ولایت کے تاجدار تھے۔

جس طرح حضور سرور کا نئات اعلان نبوت فرمانے سے پہلے مومن

اورمسلمان تضاس طرح مولائے کا تنات بھی بظاہراسلام لائے سے پہلے بہا کے مولائے کا تنات بھی مون اورمسلمان تھے۔

نہ تو حضور رسالت آب کو بھی گفروٹرک کی نجاست نے چھوااور نہ ہی گفروٹرک کی نجاست نے چھوااور نہ ہی گفروٹرک کی نجاسیں جناب ولایت آب کے بھی قریب آئیں۔
جم گذشتہ اوراق میں متعدّد ثقتہ کتب احا دیث وسیر کے حوالہ سے ایک روایت نقل کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و تلم لائے اور پھران کے فرمان کے مطابق حضرت خد یجہ الکبری اور حضرت علی کرم اللہ و جہالکریم خدا تعالی پر ایمان لائے۔

حالانکہ یہ بہ کھ خطا ہر طور پر ہے ور نہ حضور تا جدار یہ یہ علیہ العسلاۃ والسلام اپنی بعث مبارکہ سے پہلے بھی بلکہ ازل ہی سے خدا تعالی پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے خلاف تو سوچنا بھی سراسر گمراہی اور داو صلالت ہے۔ حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء سے بھی پہلے ایمان لانے والے ہیں اور تمام انبیاء میں سے پہلے مسلمان ہیں کت احادیث میں بے شارایسی روایات موجود ہیں جن میں سیدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ انا اول المسلمین اور پھر السنت پر بھی ہے جواب میں سب سے پہلے بلی فر مانے والے بھی تو آپ ہی ہیں۔ میں سیدالا نبیاء مسلی اللہ میں سب سے پہلے بلی فر مانے والے بھی تو آپ ہی ہیں۔ میں سب سے پہلے بلی فر مانے والے بھی تو آپ ہی ہیں۔ میں سب سے پہلے بلی فر مانے والے بھی تو آپ ہی ہیں۔ میں سب سے پہلے بلی فر مانے والے بھی تو آپ ہی ہیں۔ میں سب سے پہلے بلی فر مانے والے بھی تو آپ ہی ہیں۔ میں سب سے پہلے بلی فر مانے والے بھی تو آپ ہی ہیں۔ میں سب سے پہلے بلی فر مانے والے بھی تو ساف طور پر واضح ہوجا تا ہے بیں ہیں۔

میں ہوئی۔ کہائیان اور اسلام تو خود حضور ہی کی ذات مبارکہ ہے ایمان اور اسلام تو عب مصطف صلی الله علیه وآله وسلم کانام بهای اور بیخ تو بید به که حضور سرور صلی الله علیه وآله وسلم کانام بهای اور بیخ تو بید به که حضور سرور کائنات علیه السلام و السلام نه صرف بیر که ایمان و اسلام بین بلکه ایمان تو اسلام کی بھی جان بیں اور حیدر کرارائی جان ایمان اور دور اسلام کی آغوش مبارکہ بین آخو کھولتے بین پیمرگفروشرک کا تصورکہاں۔

هیقب اسلام تو مولائے کا نتات کے دگ وریشہ میں رُپی ہوئی تھی بلکہ آپ کی تو پرورش ہی بانی اسلام کی آغوش کرا فت میں ہورہی تھی۔

علی کی غذائے مبارک ہی جان ایمان کا گواپ وہن مبارک تھا پھر
علی کا دل ایمان سے کیے خالی ہوتا علی کوتو ابتداء ہی ہے امام الا نبیاء ئے کمل
ایمان اور کا مل اسلام بنا دیا تھا یہی وجی کہ جناب علی جنگ احزاب میں ایمن
عبدو در کے مقابلہ پرتشریف لے جاتے ہیں تو حضور سرورا نبیاء نے فرمایا کہ
ممثل ایمان کمٹل گفرے کرانے والا ہے علی گر حقیقت اسلام وایمان سے
نا آشنا ہوتے تو اس جھوٹی ہی عمر میں اتی بودی دولت کو کس طرح سمیٹ سکتے
نا آشنا ہوتے تو اس جھوٹی ہی عمر میں اتی بودی دولت کو کس طرح سمیٹ سکتے
شعطی اظہارایمان سے قبل بھی کمل ترین مومن ہے۔

#### حقائق سے گریز

اس مقام پر بعض حفرات یوں بیان کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اسلام سید نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند نے ہی قبول کیا ہے کیونکہ حضرت علی قو پہلے ہی مسلمان تصاسلام قودہ قبول کرتا ہے جو بھی کا فرومشرک رہا ہو گرعلی نے اسلام قبول کر الم مورک کے اسلام قبول کر الم مورک کے اسلام قبول کر نے کا سوال میں بیدانہیں ہوتا چنا نچہا گراول المسلمین کسی کو کہا جا سکتا ہے قودہ مصرت اپو کرصد کی رضی اللہ تعالی عند ہیں۔

بظاہر توبیا ستدلال گرکشش معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس متم
کی باتیں کرنا پیڑی سے اُر جائے کے مترادف ہے بلاشک وریب جناب
حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے کئی ایک لحے میں بھی گفروشرک نہیں کیا گراس کا
مطلب ہرگز نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول ہی نہیں کیا
کیونکہ مندرجہ بالا تاثر دینے ہے تو بہی بات سائے آتی ہے کہ چونکہ آپ
ازل بی سے سلمان شے اس لئے وہ اسلام کیوں قبول کرتے اور اسلام تو وہ
لاتا ہے جو پہلے سلمان شے اس لئے وہ اسلام کیوں قبول کرتے اور اسلام تو وہ

الی با بین کرناعشق وعیت کی دادیوں سے گزر کر گمرای کے غاروں میں گریوٹ نے کے متراوف ہے۔

سرورکا مگات صلی الشعلیہ وآلہ وسلم ازل ہی ہے نبی ہیں اور اس وقت بھی نبی شے جب جناب آ دم علیہ السلام بیکن اُلما وُالطّین سے مگر آپ اعلان نبوّت آپی چالیس برس کی عمر میں فرماتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ چونکہ آپ تو ازل ہی ہے نبی ہیں اس لئے انہوں نے چالیس برس کی عمر میں اعلان نبوّت فرمایا بی نہیں۔ بلاتشبیبہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند ازل ہی ہے مقام ولایت پرفائز ہونے اور گفروشرک کی تمام آلود گیوں منز ہومی ہونے کے باوجو دسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوتے ہی ظاہری طور پر بھی مشرف باسلام ہوئے اور اوّل المسلمین واوّل المصلین کے اعزاز خاص کے مصدات قرار یائے۔

مزید دبنی ہیر پھیر سے حقائق کوتو ڈمروڈ کر پیش کرنا انصاف پسندی کے خلاف ہے حق تو بنفسہ بے حد پرکشش ہوتا ہے اس کے حسن میں تاویلوں کی پچّی کاری سے کیااضافہ ہوسکتا ہے صدافت دبنی اختراعوں اکی مختاج نہیں صدافت ہی رہتی ہے خواہ اُسے کتی ہی سادگی سے بیان کردیا جائے۔

صدافت کے اثرات اتی ہی زیادہ توت سے ذہنوں پر ثبت ہوتے چلے جاتے ہیں جتنا اسے تاویلات کی غنود گیوں سے پاک رکھ کر سامنے لایا خائے۔

مبالغة آرائی کی ضرورت توجب پیش آتی ہے جب تھالی میں پھونہ ہواور جب ہردوجانب لاحفر ولا تعداد فضائل ومنا قب کے انبار گئے ہوں تو پھرادھرادھر کے شاخسانے تیار کر کے صداقتوں کوزیرِ نقاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

انبی الفاظ پر بیمضمون ختم کرتے ہوئے اب ہم حیدر کرّار رضی اللہ عنۂ کے نمازی ہونے کے بارے میں ایک نصیحت آمیز مضمون پیشِ خدمت کرتے ہیں ہوسکتاہے بچھا کچھے ہوئے ذہن اس سے خاطر خواہ فائکرہ حاصل کرلیں۔

# اهم ترين سوال

## آ پ بھی سوچئے

تاجدارا نبياء حضور رحمة العالمين صلى الله عليه وآله وسلم كامعيت ميں جناب خديجة الكبرى اور جناب على المرتضى رضى الله عنها كا تمام لوگوں ہے سلے نمازیں اداکر نامعمولی بات نہیں بیاس قد عظیم اعزاز ہے جس کا ذكررسول امين عليه السلام ايني عالى مرتبت صاحبزادي سيده فاطمة الزهرا سلام الله علیها ہے فخر بیطور پر کرتے ہیں خود حضرت علی کرم الله وجهه الكريم ایے اس اعزاز خاص پر نازفر ماتے ہیں، نماز معمولی چیز ہوتی تو جناب علی کرم الله وجهدالكريم إس كواب لئے برگز باعث فخرومبابات ند بجھتے بيدرست ہے كدامام الانبياء صلى الله عليه وآليه وسلم كى معيت مين اداكى جانے والى نمازين خصوصی امتیاز اور مخصوص توعیت کی حامل ہیں یہی دجہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے زیادہ نمازیں حضور کے ساتھ ادا کرنا جناب حیدر کرار کی جُزوی نضیات قراریا تاہے۔

مگرعلی علیہ السلام تو ہرز مانہ میں نماز کے شیدائی رہے ہیں ہارا چیلنے ہے کہ اگر کوئی شخص میڈا بت کر دے کہ پُوری زندگی میں جناب حیدر کرّارنے ایک بھی نماز ترک کی ہے تو ہم اے مبلغ یکصد روپیہ نقدانعام دینے کے لئے

שנאט

یعلی کے خون اور فاطمہ کے دود رہ ہی کا تو اثر تھا کہ شمر لعین کے پاؤل تلے دبی ہوئی گر دن کوموڑ کر بھی زخموں سے چُور چُور حُسین عَلیْہِ السّلام نے آخری مجدہ ادا کرلیا۔

اور پھر جن بحدہ ادا کرنے والے اسی سر اقدس کوسر فرازی عطا ہوئی

جبی قو کٹ کے بھی کربل میں سراس کا رہا اُونچا کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی آن زہرا کی

## نمازی اور غازی

اسلامی تعلیمات کی رُوح دو بی تو چیزیں ہیں اور وہ ہیں نماز اور جہاد مسلمان کی تو پیچان بی ہی دونوں مسلمان کی تو پیچان بی بی ہے کہ وہ نمازی بھی ہواور عازی بھی بیبی دونوں چیزیں حقیقت میں اسلام کی رُوح بھی ہیں اور جان بھی بورے فلسفه اسلام کا رُوح بھی ہیں اور جان بھی بورے فلسفه اسلام کا نجوڑ انہی دونوں چیزوں کو قرار دیتے ہوئے ترجمان اہل سنت علامہ اقبال فرائے ہیں۔

اسلام کے دا من میں بن اس کے سوا کیا ہے۔ اک ضرب کد اللی اک سجدۂ شتیری بیٹے میں باپ کے اسرار نمایاں ہوتے ہی جناب شبر علکہ السلام کو

ذوق سجدہ کے ساتھ ضرب پداللہی بھی حاصل تھی بہی وجہ ہے کہ آپ کی

در دناک شہادت کا پیظیم پہلوجی آفاب نصف النہار کی طرح درخشاں اور

تابندہ ہے کہ آپ نے ظاہری اسباب کی انتہائی قلت کے باوجودظلم وجرکی

شد پدترین قوتوں سے کلرا کرجاہ وجلال حیدری اور زور پداللہی کے وہ جو ہر

دکھائے کہ آپ کے ساتھ کر بلاکا وہ قطعہ زمین بھی سرخروہ و گیا جہاں آپ کی

شہادت ہوئی۔

کربلاتو کربلاخون حسین نے تو دم تو ڑتے ہوئے اسلام کو دوبارہ زندگی دے دی اور لا الذالا اللہ کی لرزتی ہوئی بنیا دوں کواز سرِ نواستوار کرک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مضبوط اور مستحکم کردیا۔

اور دوسری طرف جناب علی علیہ السلام کوضریتِ پُدِ اللّٰہی کے ساتھ ساتھ لذّت بچو د سے بھی کمل طور پرآشنا کی تھی۔

حیدر کراڑ کے ذُوقِ سجدہ ریزی کی عظمت کا اندازہ کون کرسکتا ہے جس نے اپنی شہادت کے لئے بھی سجدہ گاہ ہی کا انتخاب فرمایا۔

#### کیا مساجد قتل گاهیں هیں ؟

بعض لوگ مساجد کوتل گڑھاور قبل گاہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں حالا نکداس فتم کے تصورات ذوق علیٰ کی تو ہین کے متراوف ہیں کعبۃ اللہ میں پیدا ہوگر مسجد میں شہید ہونا ہی تو مولائے کا نئات سیّدنا حیدر کر ارضی الله عند کا خصوصی اعزاز واقمیاز اور ؤوق مجدہ ریزی کی بحیل ہے پھر مساجد کوتل گا ہیں کیسے قرار دیا جاسکتا ہے مومن کا مسامانِ تسکین تو ہے ہی مساجد میں پھر مسجدوں سے مند کیوں چھیزا جاتا ہے مومن کی تو نشانی ہی ہے کہ اُسے مجد میں سکون وراحت تھیب ہو جے مسجد میں تسکین نہ حاصل ہو وہ تو منافق ہوتا میں ہے۔

المومن في المسجد كاالسمك في الماء والمنافق في المسجد كا لطير في القفس.

مساجدتو مومنوں کے لئے مقام فرحت وانیساط ہے جیجی تو آمام المسلمین امیر المومنین اور تمام مومنوں کے مولا جناب علی علیہ السلام نے مجد میں شہادت کو پیندفر مایا۔

کیا مساجد سے نفرت کر کے آپ نادانستہ طور پرعلی علیہ السلام کی شہادت گاہ سے نفرت کرنے کے جرم کے مرتکب تو نہیں ہور ہے سوچٹے اور خوب غور سیجئے اور اگر عقل ساتھ دینے سے اِنکاری ہے تو آ ہے ایک مثال سامنے لے آ ہے۔

شاید کہ اُٹر جائے بڑے دل میں میری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جب جریل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی پیش کی تو آپ نے فرمایااس ہے رنج ومصیبت اور کرب و بلای اُ آتی ہے جناب حیدر کرار جگے صفیان کے دُوران دھتِ نیزوا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی فر مایا کہ بید مقام کرب و بلا ہے۔ دیکھنا ہے کہ جو جگہ نصوص صریحہ کے مطابق آلام ومصائب کی جگہ اور مقام کرب و بلا ہے اب اُسے مصیبت کدہ اور بلاؤں کا گھر کہا جاسکتا ہے یانہیں۔ یدرست ہے کہ وہاں جا ضری دیتے وقت غیم حین کی یاد تا زہ ہو جاتی ہے اور اشکوں کے سیلا ہے کی روانی بڑھ جاتی ہے مگر وہاں پر سجدہ شہری

کی عظمت کا احماس بھی تو شدّت افتیار کر جا تا ہے بلکہ حقیقت تو ہیہ کہ مقام کرب و بلا اب جنت کے قطعے کی صورت اختیار کر گیا ہے اور کر بلا تو

كربلائے معنی بن چی ہے۔

بیخونِ حسین علیدالسلام کا ہی کرشمہ توہے کہ، جنگل کو مصطفے کا مدینہ بنا دیا

شهادت گاه حسین اور شهادت گاه علی

شہادت حسین کی برکت سے دکھوں بلاؤں اور آلام ومصائب کی جگہ رہک جنت الفردوس بن چکی ہے اور اب اسے کوئی بھی کرب و بلا کی زمین کہنے کامجاز نہیں۔ اور جنت تواسے ہی کہاجا سکتا ہے جہاں سکون ہی سکون ہوتسکین ہی تسکین ہوتسکین ہی سکون ہوتسکین ہی تسکین ہوتسکین ہی تسکین ہوتر اربی قرار ہواب جبکہ خُونِ حسین کی رنگینیوں نے ایک مصیب کدہ کو جنت زُار بنا کرعشاق کی زیارت گاہ بنادیا ہے تو مسجدوں کو جو پہلے ہی سکون وراحت کی جگہ ہیں حیدر کرار کے خُون نے کیوں قابل نفرت بنادیا ہے شہادت گاہ جیں حیدر کرار کے خُون نے کیوں قابل نفرت بنادیا ہے شہادت گاہ حسین کی شہیہ بنا کرتواس کا احترام کیا جاتا ہے مگر شہادت

گاوعلی کی شبیه کوشارت کی نظرے دیکھاجا تا ہے آخر کیوں؟

منجدول نے نفرت درحقیقت علی علیہ السلام کے ذُوقِ سجدہ ریزی سے نا آشنائی کا نتیجہ ہے اگر شہادت گاہ حسین کا احتر ام ضروری ہے تو شہادت گاہ کی کا احتر ام بھی اشد ضروری ہے۔

علی ہے آشائی حاصل کرنا ہے وعلی کے ذوق کا احترام کروعلی کے اُسوہُ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرویہ تو سراسرنفس کی چالا کی اور شیطان کی چال ہے کہ یہ خیال پیدا کر دیا گیا کہ سمجدوں میں نہ جاؤیہ تل گا ہیں ہیں شیطان مساجد سے نفرت کرتا ہے اس لئے سکھا تا ہے کہ تہمیں علی کے نقش قدم پر چلنے سے روک دے کیونکہ جب بجدہ گاہ ہی سے نفرت ہوگی تو پھر سمجدہ ریز ہونے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

مولاعلی کواپنا آقاومولا سجھتے ہوتوعلی کی طرح نماز سے عشق پیدا کرو مبحدوں سے محبّت کرومسجدوں کو تقارت سے قبل گاہ کا نام دینا تو ہین حیدر کرار ہے مبحد میں شہید ہونا حیدر کرار کا اعزاز عظیم ہے اِس اعزاز کا اِ اِکارنہ کرومبحدی تحقیر شہادت گاہ حیدر کی تحقیر اور علی کی سعادت کا انکار کردیے کے متر ادف ہے حالانکہ نا دانستہ طور پڑیہ بھی کہددیتے ہوکہ،

کے رامیسر نہ فدرایں سعادت

بمسجد شهادت مكعبه ولادت

اگر مسجد میں شہید ہونا مُرتضلی مشکل کشاشیرِ خدارضی اللہ تعالی عنهٔ کے لئے وجہ سعادت ہے قومسا جد کو بنظر تنظر و تقارت و کیمنے کا کیا جواز ہے۔

### نماز علی کیلئے شورج کی واپسی

علی کا ذوقِ نمازتو و یکھئے کہ آپ کی نماز وں کوفت پرادا کروائے کو خاطر دوبارہ سورج کوواپس لوٹا پڑا تا کہ پوری کی پوری زندگی میں علی کی ایک نماز بھی قضانہ ہوجائے۔

چتا نچے روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نی کریم علیہ الصلوة والسلام نے علی کریم علیہ الصلوة والسلام نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز کے لئے سُورج کو لوٹا یا اور ایک دفعہ خود مولائے کا گنات نے نماز عصر کو قضا ہوتے دیکھ کر بارگاہ خدا وندی میں عرض کر کے سورج کو ایس لوٹا یا۔

پہلی روایت حسن اسناد کے ساتھ جناب اُساء بنت عمییس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح ہے کہ حضور صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم نے ظہر کی نماز ادا فرماتی اور پیرعلی کوکسی کام کے لئے جیجے دیااور واپس آئے تو رسول اللّہ صلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادافر ما بھے سے اور پھر آپ علی کی گود بین سرِ اقد س رکھ کرآ رام سے سو گئے حتی کہ سورج غروب ہو گیا ﴿ پھر آپ بیدار ہوئے ﴾ تو آپ نے برگاہ این دی میں عرض کیا کہ البی تیرا یہ بندہ علی تیرے نبی کی خدمت پر مامور تفاقو اس کے لئے سُورج کو واپس لوٹا دے جنا ک اساء فرماتی بیس پھر سُورج طلوع ہو گیا اور پہاڑوں اور زمین پراس کی روشنی پھیل گئی اور بیب چھرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے وضو فرما کر نماز ادا فرمائی تو سُورج دوبارہ غروب ہو گیا اور بیما کا واقعہ ہے۔

باستاد حسن عن اسماء بنت عميس رصى الله عنه و آله عنها ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم صلى الله عليه و آله وسلم حاجته فرجع وقد صلى الله عليه و آله وسلم راسه العصر فو ضع صلى الله عليه و آله وسلم راسه في حجر على و نام فيلم يحر كه حتى غابت الشمس فقال عليه الصلوة والسلام اللهم ان عبدك علينا احتسس بنفسه على بيك فر دالشمس قالت اسماء فطلعت عليه الشمس قلت اسماء فطلعت عليه الشمس قتو صلى الجبال وعلى الارض وقام على فتو صا وصلى العصر قم و ذالك بالصهيا.

ای مضمون کی دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جناب اساءرضی

اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ دا آلہ وسلّم علی گو و میں سرر کھ کر لینے ہوئے تھے اور آپ پروی نازل ہور ہی حی حی کہ شورج غروب ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ و جہ الکریم نما نے عصر اوانہ رکر سے دسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بارگا و این دی میں عرض کیا اللہ علی حیری آور خیرے رسول کی اطاعت میں تھا اس پر شورج کو لوٹا و بے جناب اساء فرماتی جی کہ میں نے دیکھا کہ شورج غروب ہو چکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ شکوع ہوا غروب ہو جکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ شکوع ہوا غروب ہو جکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ شکوع ہوا غروب ہو جکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ شکوع ہوا غروب ہو جکا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ شکوع ہوا غروب ہو جکا ہے اور پھر میں ہوگئے اور یہ واقعہ مقام صبرہا کا ہے جو کہ خیر کے علاقہ میں ہے۔

عن اسماء بنت عميس رضى الله تعالى عنها ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يو حى اليه ورا سه فى حجر على رضى الله تعالى عنه فلم يصل المعصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان فى اطاعتك و طاعة رسو لك فاردو عليه الشمس قالت اسماء فرايت ها غربت و دقعت الجبال والارض وذالك فى الصهبا فى خيبر

﴿كنزالا عبال ج ٢ ص ٢٤٤﴾ ﴿ حَصالُص كَبرى ج ٢ ص ٢٨﴾ ﴿ شراهد النبرة ص ٢٩٠﴾ ﴿موضوعات كبير ج ٢ ص ٨٩﴾ ﴿ تفسير خازن ج ٢ ص ٣٠٠﴾ ﴿ تفسير معالم التنزيل ج ٢ ص ٣٠٠﴾ ﴿ شرح مسلم نووى ج ٢ ص ٨٨﴾ ﴿ حَجَةَ اللّٰهُ على العالمين ص ٢٨٨﴾

## فھاز علی کیلئے سورج کی دوبارہ واپسی

## دُوسری بار سورچ کا لوٹنا

حضرت على كرم الله وجهدالكريم بابل كى طرف جارب سے كدم رفقاء كے فرات كے بار جا كر نماز كاراوہ فر مايا آپ كے ساتھيوں نے دريائے فرات سے سوارياں گزار فى شروع كر ديں يهاں تك كه آفاب غروب ہوگيا اوران كى نماز قضاء ہوگى آپ كے ساتھى چەميكۇئياں كرنے گے تو آپ نے الله تعالى سے شورن لوٹانے كى التجاء كى تا كه آپ اور آپ كے ساتھى وقت پر نماز ادا كر ليس الله تبارك وتعالى نے آپ كى وَعاكوشرف ماتھى وقت بر نماز ادا كر ليس الله تبارك وتعالى نے آپ كى وَعاكوشرف قبوليات بخشا اور آپ كا وتا كوشرف قبوليات بخشا اور آفاب والى لوث آيا اور عمر كا وقت ہوگيا جب آپ نے قبوليات بخشا اور آفاب والى لوث آيا اور عمر كا وقت ہوگيا جب آپ نے قبوليات بخشا اور آفاب والى لوث آيا اور عمر كا وقت ہوگيا جب آپ نے

﴿ نماز برُ هُ كَر ﴾ سلام بھيراتو سورج غروب ہو گيا اوراس بيں ہے ہولناک آوازين آنے لگيس جس ہے لوگوں پرخوف وہراس چھا گيا اور وہ شہيج وحليل بين مفروف ہوگئے۔

﴿شواهدالندوة ص١٩٥٠ آن کل و ما بیدوغیره بیل سے بعض لوگ بالعموم اور مودودی اور اس کے متبعین بالحضوص روِیمس کے مجزہ وکرا مت کا نہایت بختی سے انکار کرتے ہیں اس کا جواب ہم آئندہ اوراق میں کسی مقام پر دوبارہ اس واقعہ کو بیان کر کے دیں گے یہاں تو صرف بید کہنا ہے کہ مُولا کے کا تنات حیدر کرارضی اللہ تعالی عن کو نماز سے کس قدرشخف شااور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وا کہ وسلّم ان کی نماز کو کس قدر قیمتی متاع سجھتے سے کہ اُن کی نماز کے لئے سورج کو واپس لوٹانا پڑا اور پھر خُود مولا کے کا تنات نے بھی اپنی اور اپنے سورج کو واپس لوٹانا پڑا اور پھر خُود مولا کے کا تنات نے بھی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی نماز کو قضا سے بچانے کے لئے بارگاہ ایز دی میں عرض کر کے ساتھیوں کی نماز کو قضا سے بچانے کے لئے بارگاہ ایز دی میں عرض کر کے ساتھیوں کی نماز کو قضا سے بچانے کے لئے بارگاہ ایز دی میں عرض کر کے ساتھیوں کی نماز کو قضا سے بچانے کے لئے بارگاہ ایز دی میں عرض کر کے

سورج کواپی لوٹایا کاش مسلمان اور خاص طور پر محبت علی کے دعویدار مساجد

اور نمازے انحاف درکت

## اظمار اسلام اب هوتا هے

جیبا کہ ہم سابقہ مضمون میں بالوضاحت بتا بھے ہیں کہ ندصرف ہیہ کہ حضرت علی کرم اللہ و جہ الکریم ہی حُبِیپ حُبِیپ کرنمازیں پڑھتے تھے بلکہ خود حضور مرور کا نتات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام صحابہ کبار بھی کفارو

مشركين كي مُحِيبٍ جُهيا كربى يه فريضه مرانجام ديتے تھے۔

البنة اس میں بیا امتیاز ضرور تھا کہ چھپ کر نماز پڑھنے کے دوران رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی معیّت صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کوئی حاصل تھی جبکہ دوسرے تمام عالی قدر حضرات اپنی اپنی ٹولیوں کی صورت میں مختلف بہاڑوں کی گھا ٹیوں میں مجھپ کر اِس اِرشاد خدا دندی کی تعمیل قرماتے ہے۔

حقیقت رہے کہ بیا خفاء و پوشید دگی عین منشاء خُداوندی کے مطابق حمّی اور ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اُیبا کوئی فرمان صا در نہیں ہوا تھا جس کے پیشِ نظر مسلمان اپنے اسلام کا اظہار علی الاعلان کرتے۔
یہی وجہ ہے کہ اس زیانہ میں اسلام قبول کرنے والے پوشیدہ طور پر
اس نعمتِ غیر مترقبہ سے اپنے دا مان قلب ونظر کو آسودہ کرتے تھے اور
پوشیدہ طور پر ہی دوسرے ہم نوالوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے تھے۔
بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ حضور سرور کا گنات رسول الدصلی الدعلیہ
وآلہ وسلم بھی فریضہ رسالت ونوت کو انتہائی راز داری کے ساتھ اوا فرماتے

اور بیاس کئے تھا کہ تا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان یہ طور پر ' وعوت الی الحق دینے کے لئے تھم ہی نہیں فر مایا تھا۔

#### فرمان اعلان

اخفائ اعلان كاس دوركوجب تين برس گذر كے۔ عن ابن اسحق ان مدة با اخفى صلى الله عليه و آله وسلم امره اى المدة التي صاريد عوا لناس فيها حفية بعد نزول ﴿يا ايها المدثو﴾ ثلاث

﴿سيرت ابن عشام ج ا ص ١٩٠﴾ ﴿سيرت حلبيه ج ا ص ٢٥٩﴾ ﴿ تاريخ كا مل ج ٢ ص ٢٠﴾ ﴿ تفسير درٌ منثور ج ٢ ص ٤٩٠﴾ ﴿ تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٩٠ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٣ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿تفسير خازن ج ٢ ص ١٠٥ ﴾ ﴿ تفسير معالم الفنزيل ج ٢ ص ١٠٥ ﴾ ﴿ الوقاء ابن ج و زي ص ١٠٥ ﴾ ﴿ روض الا نفس ج ١ ص ١٠٨ ﴾ توالله تبارک وتعالی نے بذرید وی اپنے بیارے مجبوب ملی الله علیہ والله وسلم کو گفار ومشرکین سے اعراض فر مانے کے ساتھ ساتھ اعلا نیہ طور پر وعوت اسلام دینے کا حکم فر ما ویا اور نیکی فر مادیا۔ کہ اپنے افر باء کو بھی انذار فرما کیں چنانچہ اس میں بیآیات بینات نازل ہو کیں۔ فاصد غیم ایک مؤرک و اَغْوِضُ عَنِ الْمُشْوِکِيْنَ.

﴿القرآن٥١٣٠

وَٱنَّذِرُ عَشِيرَ تَكَ الَّا قُرَبِينَ

﴿ الشعراآيت ١١٢٠)

یعی محبوب آپ اپنے کنبہ والوں کو ڈرائیں۔
حضورا مام الانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خُدا تعالیٰ کی طرف سے
یہ مصادر ہوتے ہی اس کی تعییل شروع کر دی اور مختلف طریقوں سے لوگوں
کواللہ تعالیٰ کی تو حید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی وعوت دی اور ساتھ
ہی یہ فرمایا کرتم جن بُتوں کی ٹوجا کرتے ہو یہ لائق عبادت نہیں بلکہ تم نے خود
ہی ان کو بنا کر ' اللہ' کا درجہ دے رکھا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ ہی لائق عباوت
ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وہی تق ہے اور تمہارے یہ عبود
جنہیں تم پوجے ہوقطعی طور پر باطل ہیں اور میں اللہ کارسول ہوں میری
پیروی کروتا کہ تم فلاح یاؤ۔

رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اپنے مندرجہ بالا مؤقف کی وضاحت پہلے بیت اللہ شریف میں جمع شدہ لوگوں میں فرمائی مرکسی مخص نے بھی آپ کی صدافت آفرین گفتگو سے کوئی استفادہ نہ کیا۔

بعدازاں آپ بئیت الحرام کے نز دیک ہی کو وصفا کے اور پرتشریف کے اور لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے تمام اہل ملّہ کو بالعموم اور اپنے فبیلہ والوں بعنی بنوعبد المطلب وغیرہ کو بالخصوص بگند آواز سے نام لے لے کر نکارا

جباوگ مجمع کی صورت میں جمع ہو گئاتو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! اگر میں تہمیں ریز خبر دول کہ ایک لشکر اس بہاڑ کے بیچے موجود ہے تو کیاتم لوگ میری تصدیق کروگے۔

لوگوں نے کہا ہاں کیونکہ آپ پر نہاتو بھی مجھوٹ کی تُہت آئی ہے اور نہ ہی ہم کوآپ کے کیزب کا بھی تجربہ ہوا ہے۔

عوام الناس كايه جواب س كرآب في فرمايا كه!

اگریہ بات ہے تو سنویل تمہیں ایک عذاب شدید نے ڈرانے والا ہوں اے بنوعبد المطلب اے بن عبد المناف اے بنوز ہرہ یہاں تک کرآپ نے قبیلۂ قریش کی شاخوں کو گن ڈالا اور فر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے حکم فر مایا سے کہ میں اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کوڈراؤں اور بیآیت تلاوت

فرمانی۔

قُلُ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلَيُكُمُ جَمِيْعًا الَّذِي لَـهُ مُـلُكُ السَّمُواتِ وَالْا رُضِ لَآ اِللَّهُ اِلَّا هُو يُخْيِي وَيُمِيْتُ إِلَىٰ آخر الآية.

آپ کافرمان سب لوگ خاموشی سے من رہے تھے کہ الولہب نے اس قتم کی خرا فات بکنا شروع کر دیں کہ تنہاری سا را دِن بر بادی ہو معاذ اللہ کاس لئے ہم کوجع کیا تھا۔

تبالك سائر اليوم الهذا جمعتنا ﴿معادُ اللَّهُ ﴾

﴿طبقات ابن سعدج ا ص ۱۹۲ ﴾ ﴿معارج النبوة ج ٢ ص ٢٥٠ ﴾ ﴿سيرت حلبيه ج ا ص ٢٧٠ ﴾ ﴿سيرت ابن هشام ج ا ص ١٧٤ ﴾ ﴿ روض الأنف مع شيرت ابن هشام ج ا ص ١٧٤ ﴾

علاوہ ازیں بھی تفاسیر واحا دیث اور سیرت کی تمام کما ہوئی میں یہ واقع مرقوم ہے۔

ابولہب لعین کی اس ہے با کی اور بدکلامی کا بدلہ غیرت الہید نے فوراً بی لیا اور قیامت تک کے لئے اس کی بر بادی کے لئے قراآ ن جید میں گوری سورة نازل فرما دی کہ جب تک وُنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے موجود بیں ابولہب کی بربادی کا ذکر ہوتار ہے اور اہل ایمان کہتے رہیں تبت ید ا ابی لہب یعنی ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا کیں۔

بہر حال حضور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اللہ تعالی کے بہر حال حضور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اللہ تعالی کے بہر حال حضور سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اللہ تعالی کے

علم کا تعمیل کرتے ہوئے بعثت مبارکہ کے تعمیک بین سال بعد تعلم کھلا اعلانِ نبوت فرما کرلوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش فرمائی۔

اوراس کوشش کا اسی وقت جوشر حاصل ہوا وہ انتہائی مایوں کن تھا کیونگدا بولہب کی بکواس س لینے کے بعد وہاں کوئی شخص بھی ندر کا تھا اور نہ ہی کسی نے دعوت اسلام کو تبول کیا اس صورت حالات سے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غز دہ اور محزون وملول خاطر ہو کر گھر تشریف سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غز دہ اور محزون وملول خاطر ہو کر گھر تشریف سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غز دہ اور محزون وملول خاطر ہو کر گھر تشریف

#### على انتظام دُعوت كرو

آپاہلِ ملّہ کے روّبہ پراظہارِ غُم کرتے ہوئے گھرتشریف لائے تو جناب علی کرم اللّہ وجہہالکریم ہے ل کرتمام صُورتِ حالات ہے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ!

یاعلی! حالات اِنتِهَائی مخدوش اورناسازگار بین اورخُداوید قد وس کا تحکم آگیا ہے کہ دعوتِ اسلام کا سلسله علی الاعلان شروع کردیا جائے۔ حالا نکه گفار وُمشر کیون مکّداخفائے اسلام کی صورت میں بھی کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کرتے ہی رہے بین اور اُب جبکہ نہ صرف یہ کہ اظہار اسلام ہی کیا جارہا ہے بلکہ وُوسروں کو بھی تُصلّم کھلا دعوتِ اسلام وینا ہے تو سے لوگ جمیں مزید وُشواریوں میں بینالگرنے کے ساتھ ساتھ برقتم کی اؤیت

ویے ہے گار رہیں کریں گے۔

آپ کی گفتگو کا سلسلہ ابھی بیہاں تک ہی پہنچا تھا اور جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ جبر میل علیہ السلام نے بارگاہ رسالتمآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکر اللہ تعالیٰ جمل مجد ذالکریم کا یہ فرمان گوش گزار کردیا کہ،

محبوب آپ کوجو تھم دیا گیاہے اُس کی تعمیل کریں اِس کا خلاف آپ کے لئے آپ کے دب کی ناراف تکی کاسب ہوگا۔

﴿تقسير كرِّ منثور ٥ ص ٢٢٠﴾ ﴿تفسير خازن ج٢ ص ١٠٥ ﴾

﴿تفسير معالم التنزيل جه ص٢١ ﴾ ﴿ تفسير ابن كثير ج٢ ص ١٩٠)

﴿قاريخ كا مل ابن اثير ج ٢ ص ٢١ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٣ ص ٢١)

﴿ سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٦٢﴾

﴿ جمع بنى عبد المطلب في دارابي طالب وهم أربعون "سيرت حلبيه ج ا من ٢٠١)

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمانِ خداوندی کے بعد مجھے فرمایا کہ علی میرے لئے وعوت

کا نظام کرواڈرایک صاع ﴿ سوادوسیر ﴾ اناح اور قدرے گوشت پکاؤاور ایک بیالۂ دودھ بھی لاؤ۔

ایک روایت کے مطابق سوادوسیر آٹاایک پیالہ دودھاورایک بکری فن گرنے کے متعلق بھی آیا ہے بہر حال فر مان مصطفیٰ علیہ الصّلوَّ وَ کے مطابق حضرت ابوطالبؓ کے گھر بین اس دعوت کا انظام کی آئیا اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھانا وغیرہ تیار کرلیا تو سٹور رسالت آب صلّی اللہ

عليدوآ لبوسكم نے ارشاد فرمایا كداب تم تمام بنوعبدالمطلب كوبلالاؤ\_ جناب حيدركرارفر مات بين كريحكم مصطفاصلي الله عليدوآ لهوسلم مين فرزندان عبدالمُطلّب كتمام كمرون ميل كيا اورائي تمام جياؤل اور جي زادوں کو جناب ابوطالب کے گریم انے کی دعوت دے کروایس آگیا۔ حضرت علی علیہ اُلسلام فر ماتے ہیں کہ اہل خاندان جن کی تعداد جالیں افراد برمشتل تھی اور ان میں حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چا ابوطالب حزہ عباس اور ابولہب اور ان کے بیٹے وغیرہ تھے جمع ہو گئے تو آپ نے جھے کھانالائے کا حکم دیا میں نے فورا تھیل ارشاد کردی تو آپ نے اس کھانے میں ہے گوشت کا ٹکڑاا ٹھا یا اوراس سے قدرے چھنے کے بعد دوبارہ برتن میں رکھ دیا اور تمام حاضرین کوفر مایا کہ اللہ کانام لے کر کھاؤ۔ چنانجے وہ کھانا تمام لوگوں نے خُرب شکم سیر ہوکر کھایااور اس دُودھ کے ایک پیالہ سے بھی سب لوگوں نے حب ضرورت دورہ بیا، جناب علی علیہ السلام فمر ماتے ہیں کہ جھےاُس وات کی قتم جس کے قضے میں میری جان ہے کہ وہ کھا نا جسے جا لیس افراد نے جی بھر کے کھایا صرف مين اكيلا كهاسكنا تفايايه كدأ سيكو في بهي اكيلا آدمي كهاسكنا تفا ببرحال جب سب اوك كهانا كها يك توحضورصلى الله عليه وآله وسلم نے تکلم فرمانے کے لئے لب کشائی فرمائی ہی تھی کہ ابولیب نے فورا آپ کی

بات چین لی اور جناب علی علیه السلام کوئیا طب کر کے کہا کہ برخور دار ہوسکتا

ہے کہ تم میں ہے کی پرتمہار سے ساتھی نے جاد وکر دیا ہو۔ پھر ابولہب نے ہی سرکار دو عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو خاطب کر کے کہا کہ ہم میں میہ ہمت نہیں کہ تہاری وجہ سے تمام قبائل عرب کو اپناوشن بنا کران سے اثرائی مول لے سیس اور میر بھی کہا کہ قبائل عرب سے جنگیں اونے سے ہم بہتر سجھتے ہیں کہ تہمیں کئی کمرے میں بند کر دیں ۔

> الولهب لعين بمخن مبادرت جست وگفت برخور دار مباداازشا كس كرمروا هسلى الشعليه وآله وسلم را گفت كرده است ورسول الشعلى الشعليه وآله وسلم را گفت قوم تو يعنی قريش راطافت مقاومت جميج قبائل نيست وسرانعجام اين مهمام بران قيام ميكير د كه در جسي حس كنيم كه جرگز روئ عيش نه بيني واين بر ما آسان تراست كه جرگز روئ عيش نه بيني واين بر ما آسان تراست كه جمد قبائل عرب بخاصمه ومقابله ما برخيز نده

﴿ معارج النبوت رکن سوئم ص ٢٦﴾ اوراس کے ساتھ ہی تمام لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے گھروں کوروانہ ہوگئے۔

حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآله وسلم کے دِل پُراگر چه اُن لوگوں نے زیر دست چوٹ لگائی تھی مگرآپ نے باد جو دشد پدغز دہ ہونے کے ہمّت نه باری اور حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کوارشادقر مایا که علی کل ان لوگول کی دعوت کا پھر انتجام دے لول دعوت کا پھر انتجام دے لول آج تو ایوارہ بنے میں دعوت بلغی حق کا فریضہ سر انتجام دے لول آج تو ایوارہ بنے میں کرنے دی۔

حیدر کرار علیه السلام فر مات بین کرا گلے روز میں نے پھراسی قدر کھانے کا انتظام کیا اور سب اہل خاندان کو جناب ابوطالب کے گھر آنے کی دعوت دے آیا۔

﴿ تاریخ کامل این اثیر ج ا ص ۲۲﴾ ﴿ دُرِ منثور ج ا ص ۲۲ ﴾ ﴿ تفسیر این کثیر ج ا ص ۱۹۲ ﴾ ﴿معارج النبوت ج ا ص ۲۲ ﴾ ﴿ ینا بیع المودة ج ا ص ۱۰۵ ﴾

عربی متن ہے۔

وقال على ابن ابى طالب لما نزلت ﴿ وانزر عشير تك الا قر بين ﴾ دعا نئى النبى صلى الله عليه وآلم وسلم فقلا يا على ان الله امر نى ان عشير تنى الاقر بين فضقت بذا لك ذر عا وعلمت انى متى اب يهم بهذا الا مر ادمى منهم ما اكره فصصت اليه حتى جاء نى جبريل فقلا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم انك لا تفعل ما تو مر يه يعدبك ربك فقال محمد صلى الله عليه وآلم واصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا عسا من لبن واجعل عليه رجل شاة واملاً لنا عسا من لبن

واجمع لني بنني عبد المطلب حتى اكلمهم واسلعهم ما امرت به فقعلت ما امرتي به دعوتهم لة وهم يومئة اربعون رجلا يزيد و ن رجلا اوينقصونه فيهم اعمامه ابوطالب وحمزه والعباس وابولهب فلما اجتمعوا اليه دعاني باالطعام الدي صنعت لهم فلما وصنعة تناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزة من اللحم ما فنتفها باسنانه ثم القاها في نواحي الصفحة ثم قال حذوا باسم الله فاكل القوم حتى ما لهم بشي من حاجة وما ارى الا مواضع ايد هم رايم الله الذي نفس على بيده ان كان الرجل الواحد منهم لياكل ماقد مت جميعهم ثم قال اسق القوم فجعتهم بذالك العس فشربوا منه حتى رو وا جميعا وايم الله أن كا ن الرجل الواحد أن يكلمهم بدره أبو لهب الى الكلام فقال لكما سحركم به صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان الغد قال باعلى ان هذا إن رجل سَبقتي الى ما سمعت من القول قتفر قوا قِبل ان اكلمهم فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم لي فقعل

مث ما فعل با لامس فا كلوا وسقيتهم ذا لك العس يشر بواحتى رو وا جمعيا و شبعوا ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بنى عبد المطلب انى والله ما عطم شا بانى العرب جاء قوم با فضل مما قد جنتكم بخيرا الدنيا والآخرة وقد امر نى الله تعالى ان اد عو كم اليه فا يكم يوا ذرنى على هذا الا مر

على ان يكون اخى ووصى وخليفتى فيكم فاحجم القوم عنها جميعا وقلت وانى لا احدثهم سناو ارمصهم عنا واعظمهم بطنا واحمشهم ساقا انا يا نبى الله اكون وزيرك عليه فا خذ برقبى نم قال ان هذا اخى ووصيى وخليفتى فاسمعو الله واطبعوا قال فقام القوم يضحكون فيقولون لا بى طالب قد امرك ان تسمع لا نبك ونطبع.

﴿ تَارِيحَ كَا مِلْ ابن اللَّيْرِ جَلَدُ دُومِ صَ ٢٢.٢١ مطَّيْرِ عَهُ بِيرُوتَ ﴾



MINES COME

## کون ھے جو خلیفہ بنے ؟

جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پہلے ہی دن کی طرح اُن سب کو کھا تا پیش کمیا گیا سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھا نا کھایا اور دُودھ بھی پیا کھانے کا دور خمتم ہوتے ہی حضور سرور کا کنات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے یوں آغاز کلام کیا کہ،

اک فرزندانِ عبدالمُطلّب خُدا کی تئم میں نہیں جا ما کہ عرب میں کوئی شخص اپنی قوم کے لئے اِس سے بہتر چیز لے کرآیا ہو جو میں تُنہارے لئے لایا ہوں۔

میں بقینا تُمہارے لئے دُنیااور آخرت کی بہتری لے کرآ یا ہوں اور عُجے اللہ تعالیٰ نے مامور فر مایا ہے کہ تہمیں اِس بھلائی کی طرف بلاؤں۔
﴿ تفیسیر دُرِ منٹور ج ۲ من ۱۹ ﴾ ﴿ معارج المنبوة ج ۲ من ۱۲ ﴾ ﴿ تفیسیر ابن کثیر ج ۲ من ۱۹ ﴾ ﴿ تفسیر ابن کثیر ج ۲ من ۱۹۱ ﴾ ﴿ تفسیر ابن کثیر ج ۲ من ۱۹۱ ﴾ ﴿ تفسیر ابن کثیر ج ۲ من ۱۹۱ ﴾ ﴿ تفسیر ابن کثیر ج ۲ من ایا کون ہے جو اِس کام میں میری معاونت کے اور یوت و تبلیغ میں میراساتھ و بے تاکہ میں اُسے ابنا '' بھائی'' بناؤں ابنا '' وصی'' بناؤں اورتم میں اینا '' خلیفہ '' بناؤں ۔

حضرت علی کرم اللّٰہ وجہدالکریم فر ماتے ہیں کہ حضور سرور کا تنات صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے اِس فر مان کوسب نے سنالیکن جب کوئی بھی اِن اعزازات کو ماصل کرنے کے لئے ندائشا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ میں آپ کا ساتھ دول گا حالا نکہ میں اُس وفت اُن میں عُمر میں بھی سب سے چھوٹا تھا اور اُس وفت میری آئسیں کمزور بیٹ بھاری اور پنڈ لیاں بٹلی بٹلی تھیں میری گذارش میں کرآپ نے جھے فرمایا کہلی بیٹے جاؤ۔

بعد از ال حضور سرور کا تنات صلی الله علیه وآله وسلم نے پھراپنا جمله وُہرا پالیکن پھر بھی کوئی ندا تھا میں نے کھڑے ہو کرعرض کی! یارسول الله میں ہوں آپ نے پھر جھے ارشاد فر مایاعلی! بیٹھ جاؤ۔

تیسری بار چرآپ نے اپنی بات و برائی تو پھر بھی کوئی ندا ٹھا تو میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں اس دفعہ جھنور سرورا نبیا ہوسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکمال شفقت میری گردن بر ہاتھ دکھ دیا اور فر مایا کہ بیہ میرا بھائی میراوصی اور میرا خلیفہ ہا تا میں اس کی شمع اور اطاعت کا حکم فر ما تا میرا

جناب حید رکرارعلیہ السلام فر ماتے ہیں کہ وہ سب لوگ اِستہزائیہ انداز میں ہنتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور جناب ابوطالب کو کہنے لگے کہ، خمہیں تھم دیا گیاہے کہاہے بینے کاتھم مانواور اِس کی آطاعت کرو۔

° اورایک روایت میں ہے کہ بنوعبدالمُطلّب نے جناب ابوطالبِّ کا تمسخراڑاتے ہوئے کہا کہ اب اپنے برادرزاد سے کی اطاعت کرواوران کے تھم کی تعمیل کیا کرو۔ معارن النّه و وغیرہ میں آتا ہے جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم سے پہلے حضرت ابوطالب نے اسلام قبول کرنے کے علاوہ دیگر ہرفتم کی حمایت نفرت اور تعاون کا یقین دلایا جے من کر ابولہ بب جنرک اُٹھا اور اُلٹی سیر سی فسرت اور تعاون کا یقین دلایا جے من کر ابوطالب نے بلغ گفتگوفر ما کر اس کی باکنے لگا جس کے جواب میں حضرت ابوطالب نے بلغ گفتگوفر ما کر اس کی بعد سیاست نا کام بنا وی پہلے آپ یہ پورا واقعہ ملاحظہ فرما لیں اور اِس کے بعد سیاست نا کام بنا وی پہلے آپ یہ پورا واقعہ ملاحظہ فرما لیں اور اِس کے بعد شف لوگوں کی وہ قیاس آرائیاں ملاحظہ فرمائیں جو ندکورہ بالا روایت میں منرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے خلیفہ مقرر ہونے پر کی گئی ہیں۔

﴿تفسیر ابن کثیر مع فتح البیان جلدسوم ص ۱۹۲٬۱۹۳ ﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر مع فتح البیان جلدسوم ص ۱۹۲٬۱۹۳ ﴾ ﴿سیرت حلبیه مطبوعه مصر جلداول ص ۲۱۱ ﴾ ﴿معارج النبوة ج م ص ۲۲ ﴾

# خيال اپنا اپنا مكالمه ابؤطالب و ابوله

حضرت جعفر بن عبدالله كي روايت مين مزيديه ب كه حضرت على كرم الله وجهدالكريم سے بہلے آپ كوالد ماجد حضرت الوطالب في حضور صلى الله عليه وآله وسلم كارشاد كرجواب من عرض كيا كما حجم السلى الله علیہ والدوسلم کا ہمیں کو کی بات اور کو گی کام آپ کی اعانت وحفاظت سے زیادہ عزیز اور محبوب ومطلوب نہیں ہم سب آپ کی قبول محبت کے لئے حاضر ہوئے ہیں بیسب آپ کے والدگرامی کے برادروعم زاد ہیں۔ اگریہ آپ کی بات مانے اور آپ کی رسالت کے احکامات کوتتلیم كرنے كے التے تيار ہوں تو ميں إن سب سے پہل كرنے كوتيار ہوں اورا كر بیا تکارکرتے ہیں تو میں عبد المطلب اور اپنے دیگر آبا و اجداد کے ند مب یر رہوں گاالبتہ آپ کواللہ تعالی نے جس کام کے لئے مامور فرمایا ہے اس پر قائم رہتے ہوئے آپ بوری دلجمعیٰ کے ساتھ اپنی ملت کے اظہار اور تبلیغ رسالت کا فریشه اعلانیه طور برسرانجام دین اوراینے ساتھیوں میں دن بدن اضافه فرمائين ـ

خدا کی قتم جب تک میری جان میں جان ہے آپ کی حفاظت کروں گا اور آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کورو کنے کے لئے اپنے جسم وجان کو بیرینائے رکھوں گا۔

حضرت ابوطالب کی بی گفتگوشی تو ابولہب نے بیسیای شعبدہ بازی دکھانے کی کوشش کی اے فرزندان عبد المطلب واللہ اگر ابوطالب کی اس بات برعمل کیا گیا تو بیہ ہارے لئے انتہائی نقصان کا موجب اور زیان کا سبب بن جانے گا اور تم لوگ محم کی حمایت سے خود کو اُس وقت تک الگ رکھو جب تک کہ دُوسرے لوگ ای کے دفاع اور تمایت کے لئے سامنے نہیں جب تک کہ دُوسرے لوگ ای کے دفاع اور تمایت کے لئے سامنے نہیں ہوائے۔

حضرت ابوطالب نے ابولہب کی یہ مکارا نہ گفتگو سنی تو اس کو خاطب کر کے فر مایا کہ اے میڑھے انسان اس جماقت آبی سے باز آتو دوسی کے پروے میں دھنی کرتا ہے اور خود کو یوں سجھتا ہے کہ گو یا مادر کیتی نے تیرے سواکسی دُوسرے کو بیدا ہی نہیں کیا جس کو تجھ سے بڑھ کرعقل و دانش عطاکی گئی ہو۔

جدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تمایت مصطفے کے سلسلہ میں کوئی فروگذاشت نہیں کروں گااور اِس کو دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گا اور اگر مجھے عبد المطلب کی اِتباع مقصود نہ ہوتی تو بہر صورت میں ان کی تصدیق کرتا اوران کے بتائے ہوئے راستہ پرگامزن ہوتا۔ اور ہاں! اے فرزندان عبد المطلب اگرتم انصاف کی بات کروتو حمیس آپ کی رسالت پر ایمان لے آنا چاہیے اور اگرتم ایمان نہیں لانا چاہیے تو آپ کی معاونت کے سلسلہ میں کوتا ہی نہ کروتا کہ آپ اعلائی طور پر وعوت اسلام دے کرائس غرض و غایت کی پیمیل کرسکیں جس کے لئے اللہ تعالی نے آئیں مامور فرمایا ہے۔

> من ملاحظهٔ فرمانگیں! وبروایت جعفر بن عبدالله چنال است که پیش

از امير الموتنين على كرم الله وجهد الكريم وابوطالب بجواب مبادرت نمود وگفت المحصلي الله عليه وآله وسلم باراامر ازاعانت تومجوب نيست وجيج كارے از رعایت تو مطلوب تر نیست ہم از برائے قبول بہ صحبت آمده ایم وای جمد ابنائے اعمام پدرتو اندومن يكي از اليتائم الرقبول مقالت توكنند وتتليم احكام رسالت ونمانيدمن برهامسابقت مي نمايم أكرابا نمانيد من فيزبروين عبدالمطلب وسائرة بائم وتوبرجه بآل مامورشده قيام نمائي دورافشائے ملت وابلاغ رسالت روز بروزي افزائ واللدكه تا زنده باشم بحافظت تو يردازم ودر حمايت تو جان شريل سيرتير سازم، بعد

ازال گفت ابولهب كهام فرزندان عبدالمطلب والله كه آنچه او اختیر كرده است سب معرفت وموجب مفرت ست وشادست از و بازیدارید پیش از آ ککه دیگران برافعت او برخیزند ، ابوطالب گفت اے احول ازین کلمه احقاباز آئی وخصومت بصورت دوتی منمائي گويا مادر روز گار بغيراز تو فرزندے نازاده وعقل آ فریس غیر ترا دانش ناداد والله که تامن زنده ام جانب اوفر ونكذارم واورا بدست اعاد ب نسيارم وأكر چنانج غرض انتاع عبدالمطلب نبودے ہر آ تیندمن تقديق او نمود مي وراه او چيودي اگر انصاف داريد ایمان آرید واگر بایمان نمی گرائید معاونت او فرو مكذاريدتا غايت كرحن تغالى حيقيد حكم او كند واعلائ اعلام اونمايد.

﴿معارج النيوة رُكن سوم ص ٢٢﴾

## على خليفة رسول كيسيع؟

اگرچہ بے شار ثقة كتا بول ميں بدروايت پورى آب و تاب كے ساتھ موجود ہے كہ حضور سرور كا ثنات صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اہلِ خاعدان ميں ہے كى ايك كوا بناوسى و برادراور خليفہ بنانے كى پيكلش كى تو اللہ خاعدان ميں ہے سوائے جھزت على كرم اللہ وجہ الكريم كے و في هخص بھى بيہ اكن سب ميں ہے سوائے جھزت على كرم اللہ وجہ الكريم كے و في هخص بھى بيہ اعزاز اس حاصل كرنے كے لئے ندائشا اور بياعز از بھى حضرت على كريم نے اعزاز اس حاصل كرتے ہے لئے ندائشا اور بياعز از بھى حضرت على كريم نے مقرر ہوئے۔ مقرر ہوئے۔

مگر بعض حضرات نے اس روایت کوتھن اِس وجہ سے مستر دکر دیے کی سعی لا حاصل کی ہے کہ چونکہ اِس روایت سے حضرت علی الرتضلی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے خلیفہ ٹابت ہوتے ہیں اس لئے بین غلط محض ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تو سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند ہیں۔

بعض نے اس روایت کونقل کرتے وقت نہایت احتیاط سے لفظ خلیفہ کوئی حذف کر دیا ہے اور صرف بیا کھنا ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا تا کہتم میں سے میں اُس کوا بتا بھائی اور وسی بناؤں۔

#### تعجب خيز

اس سے پہلے کہ ہم اس روایت کی وہ مختلف صور تیں قار کین کے سامنے عبارت کی صورت بیل پیش کریں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ تجی خیز اور حیرت انگیز واقعہ بیان کروینا ضروری سجھتے ہیں کہ علا مبطی بن بر ہان طبی صاحب سیرت حلبیہ جیسے برزگ نے بھی اس روایت کو ہدف تقید بنایا ہے۔

#### سب روایات قبول هیں

حالا تکدآ بہی وہ بزرگ ہیں جواپی کتاب 'میرت صلبیہ' کے مقد مدیس سیرت قاری کے بارے بیں ایک واقعاتی کلیہ بیان فر ماتے ہیں اور اس پرنہایت فراخ دلی ہے مل بھی کرتے ہیں اور وہ کلیہ بیہ ہے۔
اور اس پرنہایت فراخ دلی ہے مل بھی کرتے ہیں اور وہ کلیہ بیہ کہ وہ گتب سیر
اور سیرت نگاروں کے متعلق بیرڈ تھی جھپی بات نہیں کہ وہ گتب سیر
میں موضوع روایت کے علاوہ ہرتم کی احادیث سے وسقیم ہضعیف و بلاغ،
مرسل ومنقطع اور معفل وغیرہ کو قبول کرتے ہیں۔

ولا يتخفسي ان السيسر تنجسمع التصحيح والسقيم والنضعيف و المرسل والمنقطع والمعفل دون المو ضوع.

﴿مقدمه سيرت حلبيه ج اول من ٩٠

اور پھر دلیل کے طور پرشارج احیاءعلامدزین عراقی کا پیشعر پیش کیا

وليعلم الطالب ان الشيو تجمع ماضح ومناقد انكرا

یمی نبیل بلکہ مولف فرکور بیان کردہ متنذ کرہ فارمولا کی مزید تقویت کے لئے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمة ودیگر آئر کرام کا بیول بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم حلال وحرام کے مسائل میں روایت کوسخت چھان بین کے بعد قبول کر تے ہیں جبکہ فضائل ومنا قب میں آنے والی روایات کوآسانی سے قبول کر لینے ہیں اور تسابل سے کام لیتے ہیں۔

وقد قبال الاصام احمد بن حنيل وغيره من الآئمه اذا رو يسنا في التحلال و الحرام شد دنا واذ روينا في الفضائل ونحوها تشاهلنا.

المسيرة حلبيه مطبوعه مصر ص ١٠)

بلا شہر صاحب شمیرت علمیہ نے اپنی اِس بے مثال تھنیف میں زبر دست علمی خزانہ جمع کر رکھا ہے اور سیرت مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر بے شار مسائل پر بھی سیر حاصل تبعر و فر مایا ہاور آپ ہرفتم کی روائیوں کو جمع کرنے میں کسی بھی سیرت نگار ہے پیچھے نہیں بلکہ آپ کے تیز وطر ارقلم ہے رنگارنگ بوقلمونیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور پر بھیقے بھی ہرتم کے شک وزیب سے بالاتر ہے کہ آپ جب اور پر بھیقے بھی ہرتم کے شک وزیب سے بالاتر ہے کہ آپ جب معلوماتی شکوفوں کا انبار لگادیتے ہیں کہ اصل قطنہ کی بے بس مصرعہ کی طرح اپنی تضمین میں گم ہوکررہ جاتا ہم آپ کے اکثر مضامین قارئین کو بے شار معلومات فراہم کرتے ہیں اس لئے با وجود اصل واقعہ سے غیر متعلق ہونے کے ان کی افا دیت کا انکارٹیس کیا جاسکتا۔

## مگر ایسا کیون؟

غرضیکه موصوف اکثر طور پر برشم کی روایات کو بغیر کی شم کی جرح و قعد میں نقل فرما کر شرف تبولیت سے نوازئے میں انتہائی وسیع القامی کا شوت و سے ہیں لیکن مجیب بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے فضائل میں آنے والی اکثر روایات کوآسانی ہے تبول نہیں فرماتے۔

تعبّ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلّق روایات نقل کرتے وقت آپ اپ مخصوص رو یہ کو کیوں ترک فر ماویتے ہیں آپ کا یہ انداز تحقیق قطعی طور پرنا قابل فہم ہوکررہ گیاہے ہم باوجود کوشش کے نہیں سمجھ سے کہ آپ نے روایات کے بارے میں اس سوٹیلے بن سے کیوں کام لیاہے۔

قارئین زیرنظرروایت کےعلاوہ آئندہ بھی متعدّدواقعات کے شمن میں صاحب سیرت حلبیہ کے اس اختصاص کی متعدّد جھلکیاں ملاحظہ فر مائیں گےجس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

تا ہم بہاں پرایک بیروضا حت کروینا ضروری سجھتے ہیں کہ آپ

حضرت علی کرم اللہ وجہد الكريم كے متعلق آنے والى ہرروايت كونقل بھى كر دية بيں اوراس پرجرح بھی ضرور كرتے ہيں۔

اوراس جرح کے لئے وہ جس کتاب سے استعانت کرتے ہیں وہ ابن تیمید کی وہ میں کتاب سے استعانت کرتے ہیں وہ ابن تیمید کی وہ میں منہاج اللہ کتاب ہے جس کے بل بوتے پر موجودہ دُور کے فار جی عباس وغیرہ اہائت الل بیت کرنے کی جسارت کررہے ہیں۔ ہمیں جیرت ہے کہ اگر ابن تیمید ہی اُن کے نز دیک معیارتھا تو پھر اُنہیں آئی ہوی سیرت کی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی جس میں سیرت کے اُنہیں آئی ہوی سیرت کی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی جس میں سیرت کے

دا قعات كم اورديكر إدهراً دهرك مسائل زياده بير

جم یہ بات اس لئے کہتے ہیں کہ ابن تینیہ اور اس کی تصانف کو معیار بنا لینے کی صورت میں سیرت حلبہ کا انٹی فیصد چصر موضوعات اور من گھڑت واقعات کا پلندہ ٹابت ہوگا بہی نہیں بلکہ ابن تیمیہ کے نزویک اس کتاب کی اکثر عبار تیں گفر ریداور شرکیہ بن کررہ جا کیں گی نہ صرف بہی بلکہ جناب مصنف خود بھی ابن تیمیہ کے فتوی کفروشرک کی ڈوییں آنے کے بغیر جناب مصنف خود بھی ابن تیمیہ کے فتوی کفروشرک کی ڈوییں آنے کے بغیر منبیل رہیں گے۔

مثلاً آپ حضرت با یزید بُسطای علیه الرحمة کی طرف ایک قول منسوب کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کدان کا پیفرمانا کدہ

میں حق ہوں اور وہ میں ہوں اِس قول میں ایک کو کی چڑ نہیں جس سے اُن کا دعویٰ حلُول کر تا فابت کیا جا سکے۔ وقوله إنا الحق وهو انا هو ليس من دعوى الحلول

فی شئ

وسیرت حلبیه جلد اول مس ۱۱۱ است حلبیه جلد اول مس ۱۱۱ است حلیه جلد اول مس ۱۱۱ است حلیه اول مس ۱۱۱ است حرف کی الدین این این این قدس سرهٔ اواش میں این جیریہ نے سیدنا شیخ الا کبرامام کی الدین این العربی کوشش میں العزیز کوکا فرومشرک اوردائر اواسلام سے خارج ٹابت کرنے کی کوشش میں بورارسالہ کھے مارا تھا۔

چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف این تیمیہ کے گروہ کے موجودہ لوگوں کو بھی ہے ابن تیمیہ نواز عَبد العظیم شرف اللہ بن مرصری کی کتاب حیات ابن قیم مترجم میں لکھاہے۔

انا من اهوی و من اهوی انا

لعني مين واي جول جي عبت كرتا مول

اور جسے عبت كرتا موں وى ميں مول

ابن تیمیداس بررائے زنی کرتے ہیں کہ کتاب "فصوص الحکم" ﴿اللا بن العربی ﴿ مِس جواس تم کا کلام مَدکور ہوہ ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے گفرہے بلکہ اِس کا باطن ظاہر ہے بھی بدتر ہے اِس سے بعد چلتا ہے کہ دہ اپنے جریف پر گفر کا الزام لگانے ہے بھی نہیں جو گئے۔

﴿حيات ابن قيم من ٤ ﴾

#### یہ حدیث موضوع ھے

ہمارا مقصد یہاں ' سیرت حلبیہ ' کے مو لف کوموضوع سخن بنا نا ہمرگز نہیں ہے ہوں ہی بات ہیدا ہوتی چلی گئی ورنہ ہمارا مقصد صرف بیر بتا ناتھا کہ اگرابن تیمیہ کے افکار وآراء کو بنیا دینا کرکوئی محض شان اہل بئیت میں آئے والی کسی روایت کومستر دکرتا ہے تو اس صورت میں ہم اس کی تحقیق کومنی براخلاص قر ارنہیں دے سکتے۔

چونگه ایسایی معامله متذکره موکف کی کتاب میں موجود ہے البذا اس کی نشاند ہی ناگز برتھی اب زیرِ نظر روایت کے متعلق مؤلف مذکور نے جوطیع آز مائی فرمائی ہے وہ پیش خدمت ہے۔

جبال تک حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کا حضور سرور کا تنات صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں دوروز دعوت کا انظام کرنا اور بنوعبد
المطلب کو بلاکر لا نا اور حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں کھا نا
وغیرہ کھلا کر انہیں دعوت الی الحق و بینا ہے تو بیسب ٹھیک ہے لیکن بعض لوگوں
وغیرہ کھلا کر انہیں دعوت الی الحق و بینا ہے تو بیسب ٹھیک ہے لیکن بعض لوگوں
نے اس میں مزید بیدا ضافہ کر دیا ہے کہ آپ نے اُن لوگوں کو فر مایا کہ میں تم
میں سے ایسے معاون کا طلب گار ہوں جے میں اپنا بھائی وزیر اور وارث
بناؤں جو میر سے بعد میرا خلیفہ ہے ؟ جب کوئی شخص بھی اس کے لئے تیار نظر
بناؤں جو میر سے بعد میرا خلیفہ ہے ؟ جب کوئی شخص بھی اس کے لئے تیار نظر
بناؤں جو میر سے بعد میرا خلیفہ ہے ؟ جب کوئی شخص بھی اس کے لئے تیار نظر
بناؤں جو میر سے بعد میرا خلیفہ ہے ؟ جب کوئی شخص بھی اس کے لئے تیار نظر

بین جاؤ۔ پھر آپ نے دوسری بارسب کونخاطب کرکا بنی بات دہرائی گر پھر بھی کوئی نداُ ٹھا تو حضرت علی نے کہا کہ میں یارسول اللہ حضور نے پھڑاُن سے فرمایا کہ علی تم بیٹے جاؤ۔

چنا نجی تیسری بار پھر جب آپ ایپ ارشاد کا اعادہ فر مایا تو پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو حضرت علی نے اُٹھے کرع ض کی کہ میں بیار سول اللہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فر مایا کہ بیٹھ جاؤتم میرے بھائی میرے وزیر میرے وصی میرے وارث اور میرے خلیفہ ہو۔

وزاد بعضهم في الرواية يكن احي وو زيرا وورثي و خليفتي من بعدى فلم يجبه احد منهم فقام على وقال انا يارسول الله قال اجلس ثم اعاد القول على القوم ثانيا فصمتوا فقام على وقال انا يا رسول الله قال اجلس ثم اعاد القول على القوم ثالثه فلم يجبه احد منهم فقام على فقال انا يا رسول الله فقال اجلس في وو زيري ووصيتي ووارثي وخليفتي

﴿ سیرت حلبید جا میں ۱۹۹۱ اور پھراس روایت کواضائی واقعہ قرار دینے کے بعد آپ تی تحقیق یُوں ادا فر ماتے جیں کہ امام ابوالعباس ابن تیمید نے فدکورہ اضافے کے بارے میں کہاہے کہ پرچھوٹ اور موضوع حدیث ہے اور جو مخص علم حدیث سے متعلق معمولی واقفیت جمی رکھتاہے وہ اس بات کوجا نتاہے۔ قسال الامسام ابو العباس ابن تيميه اى في الزيادة المسذكورة انها كذب و حديث موضوع من له ادنى مسعسرفة فسى السحسديست يسعسلم ذلك

﴿سيرت حلبيه ج١ ص ٢٩١)

اگر چەصاحب''سیرت حلبیہ''ابن تیمید کا بیتم نامیقل فرمانے کے بعد معاملہ ختم کر چکے جیں لیکن حقیقت تو پھر بھی اپنے مقام پر حقیقت کے رُوپ میں ہی موجود ہے اسے کیسے تبدیل کیا جائے گا۔

ابن تیمیہ کے مطابق علم حدیث سے واتفیت رکھنے والے جانے

ہیں کہ دہ سب عبارت اضافی اور الحاقی ہے جس کا ہم ذکر کر بچکے ہیں لیکن اس کے برخس علائے معدیث میں بے شار ایک مقتدر ستیاں موجود ہیں جنہوں کے برخس علائے حدیث میں بے شار ایک مقتدر ستیاں موجود ہیں جنہوں نے بغیر کی تتم کی ردوقد رح کے اس روایت کو قبول بھی کیا اور اپنی کتابوں کی

زینت بھی بنایا۔

سیرت کی مشہور کتب النہائیا أسد الغابداور تاریخ کال کے مؤلف عظیم مؤرخ مشہور محدّث اور حافظ الحدیث علاّ مدابن الحیرا پی تاریخ کی مشہور زمانہ کتاب "الکامل" میں بیروایت جے ابن تیمیہ برعم خولیش اضافی قرار دیتا ہے۔

ال طرح نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جومیر سے ماتھ معاونت کا وعد و کرے تا کہ میں اُسے اپنا بھائی ایٹاوسی اورا پنا خلیفہ بناؤں۔

حضرت علی کرم الله وجہدالکر یم فرماتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد پر جب کئی مخف نے بھی جمایت کا اعلان نہ کیا تو میں نے اُٹھ کرعرض کی یارسول اللہ میں آپ کا ساتھ دول گا حالا نکہ میں اس وقت اُن سب میں میں میں میں جہ سے میں دول کا حالا تکہ میں اس وقت اُن سب میں

چھوٹی عمر کا تھااور آشوب چیم کےعلاوہ میری پنڈلیاں بیلی اور پیٹ براتھا۔ تا ہم جواب میں حضور نے میری گردن پر دست شفقت رکھ کرائن لوگوں کوفر مایا کہ ،

بیمیرا بھائی ہے میراوصی ہےاور میرا خلیفہ ہےاس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔

آپ کابی فرمان سُن کرسب لوگ ہنتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور ابوطالب کو کہنے گئے کہ تہمیں حکم دیا گیا ہے کہتم اپنے بیٹے کی فرمانبر داری اور ابتاع کیا کرومتن کی عبارت ص ۲۳۲ پرہے۔

راتبات کیا مروس ی عبارت می ۱۳۳۹ پر ہے۔ علاوہ ازیں ابن تیمیہ کے گروپ کے ایک بہت بوے مؤرخ مفشر اور محدث حافظ ابن تمثیر با وجود ابن تیمیہ کی عمل ترین جمایت میں ہر ممکن طریقہ سے رجال حدیث کی خامیاں تلاش کرنے کے بعد بالآخرا کی طریقہ سے اس روایت کو وضعی ٹابت کرنے سے اظہار معذوری فرماتے ہوئے صرف ضعیف روایت کہنے پر اکتفاء کرتے ہیں جبکہ فضائل ومنا قب میں ضعیف روایت محد ثین کے نزد کیا تابل قبول ہے۔ اگر چہروہ لکھتے ہیں کہ آئمہ حدیث نے اس کوضعیف کہا ہے تا ہم
متازعہ فیہ عبارت کووہ معمولی ترمیم ہے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ۔
جب لوگ اکل وشرب سے فارغ ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیہ
وآلہ وسلم نے اُن کو مخاطب کر کے فرمایا کہتم میں گون ہے جو دین کے معاملہ
میں میری معاونت کرے تا کہ وہ میرے فائدان میں میرا خلیفہ ہے ، لیکن وہ
سب لوگ خاموش رہے حضرت علی کرم اللہ و جہدا لکریم فرماتے ہیں کہ میں
نے جب اُن لوگوں کو خاموش دیکھا تو میں نے اُٹھ کرع ض کیا کہ میں یارسول
اللہ ، حالا نکہ اُس وقت میں اُن سب سے کمرور تھا میری آ تکھیں خراب اور

يندليان رخى سير.
وضعفه الائمة رحمهم الله في طريق احرى قال ابن
ابي حاتم حدثنا ابي اخبو نا الحسين عن عيسي بن
ميسرة الحارثي حدنثا عبد الله بن ميسرة الحارثي
حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الاعمش عن
المنهال بن عمرو بن عبد الله بن الحرث قال قال
على رضى الله عنه فلما اكلوا و شر بو ا با درهم
رسول الله صلى الله عليه و آله و صلم الكلام فقال
ايكم يقضى عنى دينى ويكون خلفتى في اهلى.

فسكتوا ، فلما رايت إنا ذالك قلت إنا يا رسول الله قال وانسي يومئذلا سواهم هيئة اعمش العينين ضخم

البطن جمش الساقين ،

﴿تفسیر ابن کثیر مع فتح البیان ج من ۱۹۳﴾ پر جموی طور پر حافظ ابن کیر نے جوتیمرہ کیا وہ بیہ کہ بدروایت متعدّد طرائق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی

عند سےمروی ہے۔

اور پھرآخر پرخی تبھرہ یوں ادا کیا گیا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی الله علیہ دآلہ وسلم کا اپنے اعمام اور اُن کی اولا دے پوچھنے کامفہوم بیتھا کہ وہ اُن کا قرض اداکر کے خاندان میں اُن کی نیابت کریں۔

> فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن على كرم الله وجه ومعنى سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم لا عمامه واولادهم ان يقفعو اعن دينه ويخلفوه في

﴿تفسیر ابن کثیر ہے من ۱۹۱﴾

اگر چہ ما فظ ابن کثیر نے صرف اُس روایت کوضعیف ثابت کر کے
قبول کیا ہے جس میں 'خلیفتی ٹی املی' کے ہی الفاظ موجود ہیں اور باتی
اعزازات اخی وصی اور وارث وغیرہ کے الفاظ موجود نہیں اور اس میں لفظ
خلیفہ کو بھی محفق گھر والوں تک محدود کیا ہوا ہے تا ہم یہ بات تو بہر طور ثابت ہو
گئی کہ یہ واقعہ اضافی اور الحاقی بھی نہیں اور کسی شیعہ کامن گھڑت بھی نہیں اور
این تیمیہ کا یہ قول بذات خود خرافات اور جھوٹ کا بلندہ ہے کہ حدیث کاعلم

ر کھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ بیرروایت اضافی اور جمونی ہے۔

ال معامله میں سیرت حلبیہ کے مؤلف سے تو حافظ ابن کثیر ہی بازی مار گئے جو باوجودا بن سیمیہ کے مثا گر دہونے کے اوراسی کے مقرر کر دہ اُصولوں پراپی تفییر کی اساس رکھنے کے تھوڑی بہت بچی بات کہہ گئے خواہ بعد میں تاویلوں کا سہار اہی لینا پڑا بہر حال ابن کثیر کی روایت سے حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کو ملنے والا صرف ایک اعزاز ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کو خاندان بنوعبد الحرام کو طنے والا صرف ایک اعزاز ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کو خاندان بنوعبد الحملاب پر خلیف مقرر کیا گیا۔

اب ای طالفہ کے ایک اور بزرگ اور ائن تیمیہ کے اسا تذہ کے بھی اُستاد اور ابن تیمیہ کے اسا تذہ کے بھی اُستاد اور ابن تیمیہ کے قشاور مُعتمد علیہ محدث علّا مد ابن جوزی کی بیان کر دہ روایت میں وہ جملے ملاحظ قرمائیں جنہیں ابن تیمیہ الحاقی قرار دیتا ہے۔ الحاقی قرار دیتا ہے۔

حضرت على كرم الله وجهد الكريم سدوايت بكه

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم نے خاندان عبدالمُطلّب كوفر مايا كه مجھالله تبارك و تعالى نے حكم ديا ہے كہ ميں تہميں بلاؤں تو تم ميں كون ہے جو ميرى دين كے كام ميں معاونت كرے تاكہ ميں اُسے اپنا بھائى بناؤں مگر ميں اوگ خاموش رہے۔ ميں اگر چه اُن سب ميں عمر كے لحاظ ہے جھوٹا تھا مگر ميں نے اُنھ كركھا ميں يارسول اللہ عبية و كھے كرتمام لوگ بہتے ہوئے اُنھ كھڑ ہے ہوئے ۔

وقد امرنى ربي ان آدعوكم اليدفا كيم يوازرنى على هذا الامرعلى الن يكون اخى؟ فا حجم القوم نظلت وانا احدهم سنايا نبى الله، فقام القوم يضحكون \_ ﴿ الموفاء باحوال المصطفيٰ صن ١٨٥ ابن جوزى ﴾ محد شاين جوزى \_ محد شاين جوزى \_ محد شاين جوزى \_ محد شاين جوزى \_ خذف

محدث ابن جوزی نے اگر چہروایت میں سے لفظ "خلیفہ" صذف کردیا ہے اوروصی ووار ٹی کے الفاظ ہمی اڑادیئے ہیں۔

تاہم ابن تیمیہ کے اس قول کی تر دیدتو ببر جال ہوگئ جس میں اس نے واقعات کی ان کڑیوں کو وضی اور کذب پرمحمول قرار دیا ہے اور اس سے میں گابت ہوگیا کہ آپ نے اُس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھائی بھی گہا تھا جب کہ ابن کثیر نے صرف اہل خاندان کے لئے خلیفہ بنتا مسلم کیا ہے۔

یعنی إن لوگوں کے گھر ہے ہی دو مختلف روایتوں کی صورت میں خلیفہ ہونا بھی اور بھائی ہونا بھی ٹابت ہو گیا موجودہ پوزیش کے مطابق مضمون ابھی مزید طویل ترین بحث کا متقاضی ہے لیکن ہم باوجود دیگر بشار حوالے موجود ہونے کے انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے اِسے انہی الفاظ پر ختم کرتے ہیں اور صرف لفظ '' خلیف'' کے بارے میں پیدا شکوک وشبہات کو دور کرنے کے لئے چند کار آ مد با تیں ہدیے قار کین کرتے ہیں۔

#### على شيرٍ خُدا خليفةُ رسول هيں

حقیقت بدہے کہ گذشتہ اوراق میں بیان کی گئی متنازعہ فیرعبارت

اگر کُتبِ اُحادیث وسیّر میں نہ بھی موجود ہوتی تو جب امیر المومنین شیرِ خدا سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کاخلیفہ رسول خیر الا نام ہونا دیگر بے شارشوا ہدو روایات کی روشنی میں قطعی طور پر ثابت ہے۔

اب جبکہ تاجدار انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسّلام کے دیگر بیسیوں ایسے فرامین موجود ہیں جن میں آپ نے جناب علی علیہ السلام کوخلیفہ اور وارث قرار دیا ہے تو پھر اس ایک روایت کوضعیف ٹابت کرنے کی کوشش سوائے جلے دل کے پھیچو لے پھوڑنے کے اور کیا ہے۔

خالفین کا پیرویہ ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر اور نا قابل فہم ہے کہ فضائل ومنا قب میں آنے والی کسی روایت کے رواۃ سے مض اس لئے دست وگر ببان ہونا کہ کسی طرح روایت کا ضعف ثابت ہو سکے اُن کے حق میں کہاں تک سودمند ہے اور اُن کوسوائے اظہار عناد کے حاصل کیا ہوا جبکہ انہیں معلوم ہے ضعیف روایت فضائل کی صورت میں قطعی طور پر مقبول ہے جبکہ اس کا خلاف سمجھے روایت میں موجود نہ ہو۔

ر ہاان لوگوں کا بیہ متصور کر لینا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم کو خلیفہ کرسول مان لینے سے حضرت ابو بحرصد بق رضی اللہ تعالی عند کی خلافت کو کسی متم کا خطرہ لاحق ہوجاتا ہے تو بیر مض شرارت نفسانی اور وسوستہ شیطانی

-4

لینے سے حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی خلافت قطعی طور برمتا تر نهيس ہوتی اوروہ اِس طرح كەحضرت ابو بكرصديق اور حضرت على رضى الله تعالى عنها دونوں ہى كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے خليف أول مونے كا شرف عاصل بالبته إن دونو ل خلافتول مين أيك انتها في لطيف فرق ضرور موجود ہے اور وہ فرق بیرے کہ سیر نا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنه کوتمام خلفائے راشدین سے بہلے جوخلافت عطاموئی وہسلطنت اسلامیہ کظم و نسق سنجالخاورشرى حدود كتحفظ دنفاذ سعبارت ببلداس سيروه كربيجي كه خلافت الوبكر صديق عين خُداوند قدوس اور رسول التدسلي التدعليه وآلہ وسلم کی منشاء کے مطابق عدل وانصاف اور ایمان و دیانت کے لاز وال أصول وضوا بطرى أكينه داراورحق وصدافت يرمنى إدرآب إس لحاظ ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كصحيح جانشين اور برحق خليفه أوّل بيل-جبكه إس كے بالعكس جوخلافت حضرت على كرم الله وجهه الكريم كوعطا فر مائی گئی وہ سلطنت رُوحانیہ کانظم ونسق جلانے اور حُد و دِطر یقت کے نفاذ و حقظ ےعبارت ہاور بلاشک وریب رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم کے بعد حضرت علی علیه السلام ہی مملکت طریقت کے تاجدار اور سلطنت رُوحانیہ ك شيريار قراريائ بي اورآب رُوحاني طور پررسول الله صلى الله عليه وآبه وسلم كے خليف رحق بلافضل اور جانشين اول بيں۔

اس حقیقت کے اعتراف ہے ندہب حقہ الل سنت و جماعت کے

كسى فردكوبهي شائدا نكارنه بوخاص طوريرجو حفرات كسى ندكسي سلسلة طريقت سے دابستہ ہیں وہ اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے خاص طور پر وہ لوگ جو طریقت کے اِن تین بوے سلسلوں قادر رہ، چشتیہ سرور دیہ سے وابستہ ہیں ال پر متفق بیں کرانہیں بیر و حانی دولت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے در بارسے براہ راست حضرت علی كرم الله وجهدالكريم كے وسيله سے عطا ہو كی ہاور حضرت علی علیہ السلام کا فیضانِ ولایت کے حصول کے لئے رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم سي بغير كى دوسر دواسطه ووسيله كي براوراست تعلق ہاور کو کی شخص خواہ وہ کتنا ہی ذی حیثیت اور عظیم و مُقترر کیوں نہ ہور سول التصلى التدعليه وآله وسلم اور حضرت على كرم الله وجهدالكريم كدرميان حاكل خبیں اور آپ کی اس زوحانی خلافت کا سلسله محض تمیں سال کی قلیل مزین مدت تك بى قائم نبيل بلكة تا قيام قيامت جارى وسارى ب اكراس لحاظ سے حضرت على كرم الله وجهد الكريم كورسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كاخليفه اول بلافصل اور جانشين اوّل سليم نبين كيا جائے گا تو سلسله بالطريقت كي وه تمام ترخلافتين جو فيخ سے مريدوں كي طرف منتقل موتی رہیں اور آج تک مروج ہیں سب کی سب باطل اور غلط محض قراریا تیں

یہاں قارئین کے ذہن میں بیداعیہ سرا بھارسکتا ہے کہ اگر تمام کی منام خلافت دُوجانیہ کابار جناب علی علیہ السلام کے کندھوں پر ہی ڈالا گیا تھا تو

پھرسلسلہ عالیہ نقشبند ہیں کا کیا ہے گا جس کا رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی ذات اقدی سے ربط و تعلق رُوحانی حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنهٔ کے وسیلہ ہے ہے۔

ال کے کی جوایات ہیں۔

## اول یه که

بلاشبعض روایات سے تابت ہے کہ حضور حلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعلّدہ بار تنہائی میں حضرت ابو بکر صدّ بی کورُوحانی علُوم میں تعلیم فرمائی اور آپ میں آپ بھی رسول الله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی خلیفہ جیں مگر اس میں اقالیت کی شرط نہیں ہے۔

#### دونم یه که

اگر حضرت ابو بحرصد بی رضی الله تعالی عنه کوچی رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلم کارُوحانی خلیفه مان لیا جائے تو بید حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کی خلافت کی ضد نبیل کیونکه خلافت شرعیه جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے بین رسول الله صلّی الله علیہ و آله وسلّم کے چارول خلفاء کے علاوہ حضرت إمام حسن علیہ السلام بھی شرکیک بین میرسب کے سب رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم کے ہی خلفائ کرام بین میں میرسب کے سب رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم کے ہی خلفائ کرام بین میں وجہ ہے کہ اُن کی خلافت کوخلافت حقّہ اور اُن جن سے ہرخلیفہ کوخلیفہ برحق تسلیم کیا گیا ہے۔

علا وہ ازیں مزید آسانی سے یُوں سمجھ لیں کہ ان خلفاء کہار کا خلافت کوخلا فت علی مِنہاج اللّٰہ و کہا جاتا ہے اوراس میں بھی بیدا متیاز روا نہیں رکھا گیا کہ فلاں شخص کی خلافت تو علی مِنہاج اللّٰہوت ہے اور فلال کی خلافت تو علی مِنہاج اللّٰہوت ہے اور فلال کی خلافت تو نہیں اور نہ ہی بھی بیسوال اُٹھایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیت کی خلافت تو مِنہاج نبوت کی جول کہ وہ خلیفہ اول اور جانشین رسول ہیں مگر حضرت میں مرحضرت فارُوق اعظم کی خلافت نبوت کی نہج برنہیں کیونکہ وہ براہ راست رسول الله صلّی فارُوق اُعظم کی خلافت نبوت کی نہج برنہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کے خلیفہ اور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدّ بی کہ کی خلافت کے خلیفہ ابور جانشین نہیں بلکہ حضرت ابور کی سیال کی خلیفہ کی خلافت کے خلیفہ کی کی کی خلیفہ کی خلیف کی خلیفہ کی خلیفہ کی خلیف کی خلیف کی خلیفہ کی خلیف کی خلیفہ کی خلیفہ کی خلیفہ کی خلیفہ کی خلیفہ کی خلیفہ کی کی خلیفہ کی کی خلیفہ کی کی خلیفہ کی خلیفہ کی خلیفہ کی کی خلیفہ کی کی کی خلیفہ کی کی خلیفہ کی کی خلیفہ کی کی خلیفہ کی خلیفہ کی کی خلیفہ ک

#### سوئم په که

الله تبارک وتعالی جل مجدهٔ الکریم نے خلیفۃ الله کے لقب سے حضرت و مطیبة الله کو مطیبة الله کو مطیبة الله مکو مطرت و و مطیبة الله مکو مطیبة الله می خلیفۃ الله می کے لقب سے ملقب فر مایا مگر آئے تک مجمی کسی نے اس خلافت الله یکومنضا و متصاوم قرار ویلے کی جراًت نہیں کی اور نہ ہی کہی کوئی قیامت تک ایس محافت کا ارتکاب کرنے والا پیدا ہوگا۔

علاوہ ازیں اولیائے کرام میں سے اکثر مشائع اِستحقاق خلافت رکھنے والے کئی کئی افراد کوخلافت تفویض فر ماتے رہے ہیں اور اب بھی فرمائے ہیں گران میں ہے کسی ایک کی خلافت دوسرے کی ضدنہیں ہوتی تاہم بیطعی طور پرنا قابل تردید حقیقت ہے کہ ان سب میں اولیت کی آیک ہو ای ماہم بیط میں اولیت کی آیک ہو ای حاصل ہوگی اور سلطنت رُوحانی کی خلافت بلاشک وریب سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوئی عطا ہوئی ہے اور اِس خلافت رُوحانیہ کے کا ظرے آپ ہی رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وا لہ وسلّم کے جانشین اوّل اور خلیفہ بلافصل ہیں

### چھارم یه که

حضرت ابو برصدین رضی الله تعالی عنهٔ کا والایت کے طور پررسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم کا خلیفہ ہو تا بالا صالت ہوئے کے با وجود بھی بالنیابت ہے اور اس برسلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے متاز برزگ شخ احمد سر ہندی مجدّ دالف ٹانی رحمۃ الله علیہ کی بیتح برشاہ بعدل ہے کہ 'اہل بیت' ولایت کے سلسلہ میں را ہنمائی کے قطب ہیں پہلوں اور پچھلوں میں سے کوئی شخص بھی اُن کے وسیلہ کے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہلوں اور پچھلوں میں سے کوئی شخص بھی اُن کے وسیلہ کے بغیر درجہ ولایت تک نہیں پہلے سکتا۔

اُن میں پہلانمبر حضرت علی کرم اللہ وجہۂ الکریم کا ہے پھراُن کے صاحبر ادگان ہیں جن کاسلسلہ حضرت حسن عسکری علیدالسلام تک ہے دُوسرے مقام پر حضرت شیخ احمد سر ہندی اور قاضی ثناء اللہ یا نی پی صاحب تفسیر مظہری مزید وضاحت کرتے ہیں کہ،

حضرت على كرم الله وجهه الكريم قطب الارشاد اورشاهِ ولايت جي

گذشته اُمتول میں سے کوئی بھی آپ کی روحانی وساطت کے بغیر ولایت کو نہیں پہنچ سکا پھرآپ کی اولا دے آئمہ کرام اِس منصب پر فائز ہوئے۔ اِن مِن برصدافت تحریروں کے آئنہ میں دیکھنے سے بیرحقیقت واضح موكرسامنة جاتى ب كه حضرت على كرم الله وجهدالكريم براوراست رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے نہ صرف میر که روحانی خلیفہ ہیں بلکہ خلیفہ و چانشین اوّل ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بار گاو اقدس سے حصول فیض کے لئے کسی وُوسرے وسلے کے مختاج نہیں جبکہ وُوسرے تمام لوگ حصول فیضانِ ولایت ورُوحانیت کے لئے علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بی مختاج ہیں۔ اگریہاں کی مخص کے ول میں بہ خیال چٹکیاں لینے لگے کہ محابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين توبراه راست فيضان نبوت ورسالت سے مستفیض ہوتے تھے لہذاحصُولِ رُوحانیت کے لئے اُن کاسی دوسر مے خص کو وسليدينانا كيے درست بوگا ؟

توہم اُسے صرف بہی یا دولائے پراکتفاء کریں گے کہ سیڈنا سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنۂ باوجود فیضانِ رسالت سے مُستنفید ہونے کے رُوحانی طور پر حضرت اپوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنۂ کے خلیفُدا لال جیں اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنۂ کو خاندانِ اہل بیت کی غُلامی کے علاوہ حصول رُوحانیت کے لئے جناب شیر خدا جاب مدینۃ العلم سیڈناو مُرشد نا حضرت علی کڑم اللہ وجہدا لکریم کے تلمیذ ارشد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔اوران کو جانبین کی تربیت نے ہی سلسلہ عالیہ نقشبند میے مُقتداءاور پیشوا بنادیا ہے۔

#### هاشمى خليفه

ان حقائق کے اظہار کے بعد ہم قارئین کی توجہ پھر مضمونِ سابقہ کی طرف مبذول کروائے ہیں کہ ذیر بحث روایت میں صاف طور پراس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ سر کار دوعا لم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اس دعوت میں خاص طور پر خاندان عبد المطلب کے ہی افراد کو مدعو کیا تھا اور اُن میں سوائے آپ کے ایٹے افراد خاند کے کوئی ایک شخص بھی کسی دوسرے قبیلے کا موجود نہیں تھا۔

چنانچ آپ نے اپنے قبیلہ والوں کو بیار شاوفر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی شخص اِس وقت اشاعت وین کے معاملہ میں میری معاونت کرے تو میں تم میں سے اُسے اپنا خلیفہ اپناوسی اپنا بھائی اور اپناوارث بناؤں اور چربه اعرادات جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حاصل کر لئے۔

چنا نچه ظا ہر طور پر بھی خلافت علی مِنهاج النّوت میں خانمانِ عبدالمطلب ہے سوائے حضرت علی کرم اللّٰد وجہدالکریم کے کوئی دوسرا شخص خلیفۂ رسول نہیں ہوا جیسا کہ قارئین کرام جناب شیر خدا حضرت علیٰ علیہ السلام کی والدہ محرّمہ سیدہ فاطمہ بنتِ اسد سلام اللّٰدعلیہا کے حالات میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ ہی وہ پہلی ہاشمیہ عورت ہیں جنہوں نے ہاشمی خلیفہ کوجنم دیا۔
رہا ابن کثیر وغیرہ کا اِس روایت سے بیہ مطلب نکا لنا کہ جناب علی
کرم اللہ وجہدالکریم کورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض فرزندان
عبدالمطلب پر ہی خلیفہ بنا یا تھا تو یہ سرا سرخلاف واقعہ اور تحکم ہے گنپ
احادیث وسیر میں ایل مرکی کہیں تقد بی موجود نہیں۔

## على خُليفه بلا فصل هين

حضرت على شير خدا عليه السلام كورسول الله صلى الشعليه وآله وسلم كا خليفه اعظم اور جانشين اول جس صورت بين بم نے بيان كيا ہے قطعی طور پر دُرست ہے اور اس كے لئے بم بڑاروں مثاليس پيش كر سكتے بيں مگر امور سلطنت إسلاميه اور حدو وشرعيہ كنفاذ كے لئے جس مسيد خلافت پر حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند مُستمكن موئے أس بيس يقيناً وہى خليفه أوّل ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند مُستمكن موئے أس بيس يقيناً وہى خليفه أوّل ابو بكر صديق رسول الله عليه وآله وسلم بيس۔

اس حقیقت کوجھٹلانے کے لئے جس قدر ہاتھ پاؤں مارے جائیں گے اس قدر انسان فریب خورد گیوں کا شکار ہوتا جائے گا اورا گر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن سے استحقاق خلافت چھین کران پر غصب کی تہمت کا فی جائے گی تو یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم رسالت کی کھلی تو بین کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم کی خلافت کو بھی

مفکوک بنا کررکھ دےگا۔

كيونكة حضور سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم كفر مان مقدس كمطابق خلافت راشده على منهاج النوت كا دُورتيس سال كعرصه بيس منعين شده باوريتيس ساله دُورعين خلافي والهيد كامظهر كامل اورخلافي مصطفائي كاعكس جميل ب

شارحین حدیث کے مُطابق یہی وہ زمانہ ہے جے حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے ہی زمانے میں شامل فرما کر'' خیر القرون قرنی'' کاارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔

اہل محبت'' قرنی'' کے لفظ کو بھی استدلال کے طور پر پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کا زمانہ ہے۔

آپ بھی اس حقیقت افروز استدلال پرخورکریں کہ اس لفظ کے حروف کی تر تیب ق ۔ ر۔ ن ۔ ک ۔ ہے جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه کا آخری حرف ق ہے جو اس لفظ کا پہلا حرف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کا آخری حرف ' ر "ہے جو اس لفظ کا دُوسرا حرف ہے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنه آخری حرف ن ہے جو تر نی کا تیسرا حرف جا در جناب علی علیہ السلام کا آخری حرف کی ہے جبکہ اس لفظ کا آخری اور چوتھا حرف می سے۔

اوراس میں تکتے کی بات رہمی ہے کہ اگر حضرت ابو برصد ای رضی الله عنه كا آخرى حرف ق باورلفظ قرنى كايبلاحرف حضرت على كرم الله وجهالكريم كي كمي آخرى اورقرنى كي مي آخرى حرف ي كوباجم ملاكر بحساب ا بجداعدا دحاصل کئے جا گیں تو بالکل وہی عدد حاصل ہوجا گیں گے جو حضرت علی علیہ السلام کے اسم پاک کے بیں لیعنی ق ۱۰۰ ی ۱۰ ایک سودی ۱۱۰ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو برصد این رضی اللہ تعالی عند کی بیہ خلافت ایک طرف تو حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کی خلافت کے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے اور دُوسری طرف واضح طور پر نشا ند ہی ہوتی ہے کہ حضرت ابو بكرصد يق كي خلافت حضرت على كي خلافت كي نفيض اور ضِّد نهيس بلكه خلافت الوبكر صديق عين خلافت على عليه السلام ب اورآب بي ك رُراز چکمت مشورول کی مرجون احسان ہے۔

یکی ٹیس بلکہ اس سے مزید ہے جی ثابت ہوتا ہے کہ 'ق' سے شروع ہور ہی 'گئیں بلکہ اس سے مزید ہے جی ثابت ہوتا ہے کہ 'ق سے شروع ہو نے والاحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیانیا زمانہ ہے آپ نے 'قرنی' کے نام سے موسوم فرمایا ہے پورے کا پورا حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کا اپنا بھی زمانہ ہے کیونکہ اس کے پہلے اور آخری حرف کے ایک سودس اعداداس پرشا ہم عدل کی حیثیت رکھتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس دور کا ایک سودس اعداداس پرشا ہم عدل کی حیثیت رکھتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اس دور کے ایک دور میں جیف جسٹس آف سے حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم تو اس پُورے دور میں چیف جسٹس آف سے حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم تو اس پُورے دور میں چیف جسٹس آف

سپریم کورٹ یعنی''قاضی القصاق'' کے عہدے پر بھی فائز تھے اور اکثر عدالتی فیصلے آپ ہی کی ذات ہے منسوب ہیں۔

بہرحال دیکھنا تو بیہ کہ اگراس زمانہ کورسول الدُسٹی اللہ علیہ وہ ہہ وسلم بھی اپنا زمانہ قررار دیں اور حضور صلّی اللہ علیہ وہ لہ وسلّم کے باطنی نایب ہونے کے علاوہ ظاہری طور پر بھی حضرت علی کا زمانہ بھی یہی ہوتو پھر کیے گان کیا جاسکتا ہے کہ بیار تداد کا دُور تھا جبکہ حضور سرور کا نتات صلّی اللہ علیہ سمال کیا جاسکتا ہے کہ بیار تداد کا دُور تھا جبکہ حضور سرور کا نتات صلّی اللہ علیہ

وآلہوسلم اِی دورکوتمام اُدوارِعالم ہے بہترین دور قرارردیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا بیر گمان سراسر ضلالت اور گراہی کے قعر مذات میں

ئر پڑنے کے مترادف ہے کہ معاذ اللہ اس دور بیش گنتی کے چندایک افراد کے علاوہ سب لوگ مُرتد ہو گئے تھے۔

الیی صورت میں تو صحابہ کرام کی وہ کثیر جماعت بھی اس منحوں فتو کی کی زُو میں آنے سے نہیں نچ سکے گی جنہوں نے حضرت علی کڑم اللہ وجہہ الکریم کے دستِ حق پرست پر بیعت خلافت بھی کی تھی اور آپ کا ہرمقام پر اُکریم کے دستِ حق پرست پر بیعت خلافت بھی کی تھی اور آپ کا ہرمقام پر اُورائیوراسا تھ بھی دیا تھا۔

علاوہ ازیں جب بیرنا قابل تر دیداور طوں حقیقت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند ہی حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مستد خلافت پر مشکن ہوئے ہیں اوران کے بعد کے بعد دیگرے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہمانے اس ذمہ داری کوسنجالا اور

ان اصحاب ثلاثہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم خاتم خلافت کے لقب سے ملقب ہوئے تو پھر اِس تخیلاتی اور تصوّراتی خلافت کا وجود کس طرح قائم کیا جائے گا جو محض تعصّب اور دیوائلی کی پیداوار ہے۔

ہم اہلِ عقل و دَانش حضرات کی خدمت میں نیوری ہمدر دی سے درخواست کریں گے کہ وہ من چاہے مفروضوں کوتو ژکراُن حقا کق کے قریب تر ہونے کی کوشش کریں جنہیں صدیاں گذرجانے کے بعد بھی تبدیل نہیں کیا حاسکتا۔

محبّ علی کا تقاضا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے
پندیدہ لوگوں نے فرت کا اظہار نہ کیا جائے اور اس بنیاد اور اساس کو غلط
قرار دینے کی کوشش نہ کی جائے جس پر حضرت علی کی اپنی خلافت کا قصر تغیر
ہونا تھا اس لئے کہ اگر حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عن کی خلافت کو
خلافت حقہ متصور نہیں کیا جائے گاتو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور
خلافت بھی جانشینا بن رسول کے دور میں شال نہیں ہو سکے گاس لئے کہ
خلافت بھی جانشینا بن رسول کے دور میں شال نہیں ہو سکے گا اس لئے کہ
خلافت بھی جانشینا بن رسول کے دور میں شال نہیں ہو سکے گا اس لئے کہ
خلافت بھی جانشینا بن رسول کے دور میں شال نہیں ہو سکے گا اس لئے کہ
خلافت بھی جانشینا بن رسول کے دور میں شال نہیں ہو سکے گا اس لئے کہ
خلافت بھی جانشینا بن رسول کے دور میں شال نہیں ہو سکے گا اس کے کہ
خلافت بھی جانشینا بن رسول کے دور میں شال نہیں ہو سکے گا اس کے کہ

اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے سیاسی حریف ٹابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جناب علی علی الدر سے علیہ السلام نے اُن سب کی خلافتوں کوصدتی دل سے قبول کر لیا تھا اور کسی

ایک کے ساتھ بھی سیاس حریفوں جیسا سلوک نہیں کیا تھا بلکہ اُن سب کواپنے فیکے مشوروں سے نواز نے کے علاوہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنه کو سیاسی بلوائیوں سے بچانے کے لئے اپنے صاحبزادگان کو اُن کی حفاظت کے لئے ماہور فرمایا تھا۔

یلکہ بچی بات تو رہے کہ جس شم کا سیاسی تصوّر حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کی اُرفع واعلیٰ ذات اقدس کے لئے قائم کیا جاتا ہے وہ آپ کی شان کے قطعی طور پرمنافی ہے اور آپ کے مصب ولایت وظلافت کی تو بین کے مترادف ہے۔

## خلافت اس کو کھتے ھیں

جناب سیدنا حیدر کرار رضی الله نتالی عنهٔ بلاشک وزیب رُوحانی طور پرتا جدار انبیاء صلی الله علیه و آله وسلم کے خلیفہ اوّل ہیں اور الل طریقت کے نزدیک بیرمسئلة طعی طور پراجماعی ہے۔

اگرکوئی مخص برعم خولیش متصوّر کرتا ہے کہ حضرت الوبکر رضی اللہ عنهٔ بی رُوحانی طور پر بھی آپ کے خلفیہ اوّل ہیں تو یہ اس کا ذُا تی فیصلہ ہوگا اولیائے کرام رضوان اللہ علیم ماجمعین کا کثیر گروہ اِس اُمر پر متفق ہے کہ ولایت وقطبیت کبری کے اعلیٰ ترین مقام پر سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مقدّس ہستی کو متمکن فر مایا وہ آپ کی اہل بیئت کرام ہی ہے اور

ان تمام آئمدالل بیت میں سب سے پہلا نمبرتا جدار اولیاء واصفیاء امیر المومنین سیدنا حیدر کرارعلیہ السلام کا ہے۔

علمی ورافت اور رُو حانی خلافت جنابِ شیرِ خُدا سے پہلے کسی ورافت اور رُو حانی خلافت جنابِ شیرِ خُدا سے ورسرے کے لئے جابت کر نامحض حقائق سے اعراض اور صدافت سے اِنحراف کے متراوف ہے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے بعدائی رسول روی ہتول سیّد ناوٹر شدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سلطنت رُوحانیت روی ہتول سیّد ناوٹر شدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سلطنت رُوحانیت کے تاجدار اول ہیں اور آپ کی اس اولیت میں کوئی بھی آپ کا شریک وسہیم

ہم اپنے اس مؤقف کی تائید میں پہلے تو حضرت شاہ عبد العزیز محدّث وہلوی کی مبسوط اور واضح ترین عبارت نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد چند دیگر عبارات ا کا ہر و اولیاء کی پیش کریں گے جن کی روشنی میں متعدّد الجھنوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

## محبّت کیوں واجب ھے

اس اُمّت مرحومہ کے لئے وہ ظروف لطیفہ ﴿ جوذر لید نجات ﴾ ہیں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کرام علیم السلام ہیں اہل بیت کرام کی اللہ بیت کرام کی تعبیت ومتا ابعت اُمتوں پراس لئے واجب کی گئی ء ہے تا کذان کے مبارک تیول بین اس محبت ومتا بعت کی وجہ سے کسی کی جگہ پیدا ہوں۔

چونکہ الل بیت کرام کے مقد س قالوب خدائے بزرگ و برز جل بُجُدهٔ الکریم کے نورلطیف سے معمور ومملو ہیں اور ان کی مشار کتِ ظروف قربتِ مکانی سے ایسی مناسبت پیدا ہوجائے کہ وہ گنا ہوں کی کٹافت کو دور کرنے کے لئے تریاق کا حکم رکھے۔

کہاجا تا ہے کہا کیک چیونٹی نے آرز و کی کہ وہ کعبہ شریف بھنچ جائے آخراس نے ابناہاتھ کبوتر کے پاؤں پر کھادیا تو فوراً منزل پر پہنچ گئی۔

## کشتئ نوح کیا ھے ؟

چنانچے صدیث شریف میں آیا ہے کہ بیری اہل بیت علیہم السلام کی مثال الی ہے جیسی نوح علیہ السلام کی مثال الی ہے ہے مثال الی ہے جیسی نوح علیہ السلام کی مثال الی ہے جیسی نوح علیہ السلام کی مثال میں آگیا وہ طوفان سے فالم کے اس سے علیجد گی اختیار کرلی وہ غرق ہوگیا۔

الل بیت علیہ السلام کی اس خصوصیت کی وجدان کی فضیلت اور مخصوصیت کی وجدان کی فضیلت اور مخصوص مرتبہ ہے کیونکہ کھنی نوح علیہ السلام رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے کمالِ عملی کی صورت تھی اور حضرات الل بیت کرام کو بھی حقّ تعالی جائ شانہ نے آل حضرت صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے کمالِ عملی کی صورت بنا دیا کہ اِس سے مراوطریقت ہے۔

## اهلِ بیت هی کیون؟

اوربيه بات اس كئے ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا كمال

عملی بغیر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصی مناسبت کے جو کہ رُوحانی قوتوں اور عصمت وعفی ت اور حفظ وفئو ت و شجاعت سے متصف ہو کسی دوسرے میں اس کا جلوہ گر ہونا متصور نہیں کیا جاسکتا للبذا اس مناسبت کا بغیر ولا دت اور تعلق اصلیت وفرعیت کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔

برائے ایں اُمت مرحومہ آن ظروف لطیفہ اہل بیت مصطفوی اند کہ محبت ایشاں ومتابعت ایشاں موجب آنہا این کس راجائے بیدامیشود

چوں آن دلہارا کدازنورلطیف حضرت باری جل اسمهٔ معمد مملدان

برسبب مشاركت ظرف ومجاورت مكال بأنجناب مناسبة بيدا آيد كه در دفع تقل طبعي گنا بال جم ترياق

وقع ما قبل مور بے چارہ ہوں کہ در کعب رسد وست ور پائے کور زدونا گاہ رسیر ولہذا در حدیث شریف وارد است کہ مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبھا نجا و من تحلف عنها غرق ووجہہ مخصیص اہل بیت علیہ السلام را آبایں مرا تب وفضیات آل است کہ کشی حضرت نوح علیہ السلام صورت کمال عملی آنجناب بدول مناسبت مخص بانجناب در قوائے روحیہ درعصمت وحفظ وفتوت وساحت متصور نیست کہ در کسے جلوہ گرشود وایں مناسبت بدول ولادت وعلاقۂ اصلیت وفرعیت ممکن الوصول نیست۔

﴿تفسیر فتح العزیز سورة الحاقة ص ٢٥﴾

اس کے بعد شاہ عبد العزیز محدث د الوی رحمة الشعلیه رسول الله صلّی
الله علیه وآله وسلم کی طرف سے الل بیت کرام ادر حضرت علی علیه السلام کوعطا
مونے والی امامت کبری کی مزید وضاحت اس طرح فرماتے ہیں۔

## اما مت کھاں ھے؟

پس بیکمال مصطفوی ان تمام تر شعبوں میں جو ولایت بختلفہ کا معدن ہے انہی ''آبل بیت کرام'' سے جاری وساری ہوتا ہے اور امامت کے یہی معنی جیں کہان میں سے اک نے دُوسرے کواپناوسی بنایا۔

اور یمی بسر اور زاز ہے کہ وہ بزرگانِ اہل بیت جمیع اولیائے اُسّتِ محد بیرے تمام سلسلوں کے مرجع ونتیع ہوئے اور جو مخص بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی رسی سے منسلک ہونا جا ہے۔

اس کی سنداور فیض اہل بیت کرام کے انہی بزرگوں پر ختمی ہوتا ہے اور اس کو اپن نجات کے لئے اس کشتی اہل بیت کے دامن میں پناہ لیٹا پڑتی ہے اس لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿و تعیها ﴾ ليني وه اس كشتى كويا در كليل اورمومنين سفينهُ الل بيت كوذر ليُجنِّجات سمجھیں کہ گنا ہوں کے طوفان کی زوسے بیجنے کی یہی یاک مذہبر ہے۔ ين اين كمال را بالجميع شعب آنكه معدن ولا يات مختفه است دریں مجری جاری کر دندواز ہمیں ناؤ دال ریختندو جمیں است معنی امامت که یکے مُرویگرے را ازایثان بان وصی ساخت وجمین است سرآن کهاین بزر گواران مرجع سلاسل اولیائے امت شدند و ہرکہ تمسك بحبل الله في نمايد جارونا جار سندااستفاضه او باین بزر گوران منتھی می گردد و درین کشتی می نشیند و لهذه فرموده اند ﴿ وَتَعِيمًا ﴾ يعني ويا داراي قصه مُشتى را کیفیت نجات ازغرق طوفان را کهمومنین را بدس

﴿تفسير فتح العزيزب ٢٩ ص ٢١﴾

## علی کو امام کیوں بنایا ؟

تدبير حاصل است

بعدازال شاه عبدالعزیز علیه الرحمة قرآن مجیدی اس آیت کا آخری جمله قرآن مجیدی اس آیت کا آخری جمله قل مراس کی واضح تغییر بیان کرتے ہیں ﴿أَذِن وَ اعیدَ ﴾ لیمی وه کان جوان اُمورکویادر تعین' الآیة ۔

چنانچە مديث شريف مين آيا بىكە جب بياتىت مباركەنازل مونى

تورسول التصلي الله عليه وآله وسلم نے حضرت على كرم الله وجهه الكريم كوارشاد فرمایا کہ یاعلی میں نے اللہ تبارک وتعالی سے تیرے لئے سوال کیا ہے کہ توجو بھی س لے اُسے ہمیشہ یا در کھے لہذا حضرت علی کے لئے سیخصیص اسی شرف اور مرتبے کی وجہ سے ہے اور اس میں تکتہ بیر ہے کہ بغیر حضرت علی کرم اللہ وجهدالكريم كالل بيت كالمشى كمعنول مين أنامتصوري نبين كياجاسكا اس لئے کہاس طریقہ کی امامت کے قابل صرف رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصلی کال بیت ہی ہوسکتے تھے مگراس وقت وہ کسن تھے اوران کی تربیت سوائے حضرت علی کے کسی دوسرے کے سپر دکر نا حضور سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم كي شان كمال كي منافي تها بهي وجه هي كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمنت كو كنابول سي نجات ولاف عطريق حضرت على كرم اللدوجهه الكريم كوالقاء فرمائة اور پھران كوامام بنايا اوراپيخ كمال عملي كومسورت حيدر كرار مين متصوّر كم ناضروري هو گيا"

اور بھی م' ابوت' ابنا یہ کمال عملی حامرت علی کے ذریعہ شگفتہ وتر و تازہ ا اپنے صاحبزادگان والا شان کو پہنچانا پڑا اور اس طرح ولایت کا بیہ مقدس سلسلہ حضرت علی کے وسیلے اور تو شط سے قیامت تک کے لئے جاری وساری ہوگیا

> اذن داعیۃ لینی گوشے کے یاد دارندہ ازمتم ایں امور است و در حدیث شریف دا رداست کہ چوں ایں

آیت نازل شدآن حضرت مرتضی علی را فرمو دندسا لت اللدان يجعلها اذبك ياعلى وتخصيص حضرت امير المومنين باين شرف ومرتبت برائع بمين نكته آست كه معنى كشى بودن ابل بيت بدول توسط حضرت أمير متصور نه بودزیرا که الل بیت ال حفرت که قابل امامت این طریق بو دنددرآن وقت صغیرالن بو دند و تربیت ایثان بریگرے حوالہ کرون منافی شان کمال آن حضرت بو دید لا جرم قوا عد نجات از لقل گنا ہال را حضرت اميرالمومنين القاءفرمودن وابيثال رااما مسا ختن و كمال عملي خود را بصورت ايثال متصور نمو دن ضرورورا فتأوكها بيثال بحكم الوتآل كمال راتر وتازه بصا حبزاد مارسانند (مسلس)

درین سلسلهٔ تا قیام قیامت بوسط ایثان جاری ماند

﴿تُفسير عزيزي ص ٢١ پ٢٩)

## حضور کی علی سے منا سبت کلی

یکی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یُعُسُّوب المومنین بعنی شہشنشاہ اُمِّت کا خطاب دیا گیا اور اس وجہ سے بھی کہ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورحسور عليدالصلوة والسلام سرهنة وامادى بعى آب كوحاصل تفا

#### كى آغوشِ رافت من برورش يا كى تقى

اورآپ زمانہ طفولیت ہے ہی ہرامر خاص میں سرور کا نکات کے رفیق اور شریب زمانہ طفولیت ہے رفیق اور شریب کار شے اور تھا ور حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کو اس قرابت قریب کی وجہ سے حضور علیہ الصلاق والسلام سے روحانی قوتوں میں مناسب گی حاصل تھی۔

كوياجناب امير المونين عليه السلام رسول التصلى التدعليه وآله وسلم

کے ظل ممبارک اور آپ کے کما لات عملی کی صورت سے کیونکہ ولایت و

طریقت کامطلب اور مراد بھی یہی ہے۔

اورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى اس دعائے مبارك سے اللى على جو بھى يادر كھے اسے بھى نہ بھو لے جناب على كرم الله وجهد الكريم كى استعداد اورليا قب طبع إور بھى خلا ہر ہوگئ اور آپ اس سے مرتبه كمال كى انتها كو بہتے گئے اور آج كے اور آج تك اس كے آثار ہر طريقة كے اولياء الله كے خلا ہر وباطن كو بہتے گئے اور آج تك اس كے آثار ہر طريقة كے اولياء الله كے خلا ہر وباطن

عولهذا حضرت امير المومنين را يعسوب الميومنين خطاب داده اندومعهذا جناب اميرلسب آنكه در كنار سه ساست مساسس سرسا

آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم پرورش یا فته بودندو. علاقه دا مادی بآبجناب داشتند واز طفلی در هرامررفیق و شریک مانده و حکم فرزندگرفته بودندوبسب قرابت قریبیه که داشتند و حکم مناسبت کلی در قوائے روحانی بآبجناب صلی الله علیه و آله وسلم ایشال راحاصل بود۔

پن جناب امير گوياظل وصور كمال عملي آ بجناب صلى الله عليه وآله وسلم بودن كه عبارت از ولايت و طريقت است وبدعائي آل حضرت هسلى الله عليه وآله وسلم هس آل استعداد وابيتال تضاعف بزير و بنهايت مرتبه كمال رسيد چنانچ آثار آن در ظاهر و باطن

واولياءاللداز برطريقه وبرسلسله ظاهروه ويدااست

﴿تفسير عزيزي پ٢٩ من ٤٤ شاه عبد العزيزي شورة الحاقه ﴾

حضرت مُجدد الف ثاني كا عقيده يه بھي ھے

الل بیت کرام اور علوم باطنیه کے متعلق حضرت مجدّ دالف ثانی قد سرہ مضاحہ و فرار ترین و در سر

العزيز جووضاحت فرماتے ہيں وه پيہ۔

اس واقعہ میں جھڑت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا بہت نیک اوراصلی ہے۔ پانی سے مُرادعلم ہے اوراس میں ہاٹھ ڈالناعلم میں قدرت کا حاصل ہونا ہے اوراس بارہ میں حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مشارکت اس کے حاصل ہونے کی موکد ومویّد ہے کیونکہ آن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رحمٰن کے شاگردیں۔ وعلم آدم الاسمآء وكلها سكهائے الله تعالی نے آدم عليه الصلوق والسلام كونمام چيزوں كے نام،

حاصل کلام بیکداس واقعہ میں علم سے مُرادعلم باطن ہے بلکھ ملم باطن کی وہ تتم جوالی بیت الرضوان کی نسبت سے مناسبت رکھتی ہے۔

﴿مكتوبات ج ا ص ١٤١مكتوب ٢١٢﴾

خاندان سادات کے ایک بزرگ کے گرامی نامہ کے جواب میں جناب مجدور قم فرمائے ہیں۔

آپ ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا مناسب اور بہتر خیال کیا اور اس محبت کے سبب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقر باء سا دات کرام سے بیدا ہو چکی ہے اُمید واری کا رشتہ پُورے طور پر ہاتھ میں لا چکا ہے اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے۔

﴿مكتوبات ج ا ص ١٩٢ مكتوب ٥٥﴾

حضور مجدد الف ثاني نے ايك مقام پرفر مايا!

سادات کرام کی ذوات جوکٹیر البرکات ہیں سرور دین و دنیا ہے جڑئیت کی بنا پر اس سے بلند تر ہیں کہ بینقیر زبان قاصر کے ساتھ ان کی فضیات اورصفت و ثناء کر سے صرف اپنی سعادت کا ذریعہ جانتے ہوئے اس باب میں جرائت کئے بلکداس وسیلہ سے اپنی ستائش کرتا ہے اوران کی دوتی کا اظہار کرتا ہے جس کا مامور ہے اے گذشمیں بطفیل حضور سید المسلین علیہ وعلی اظہار کرتا ہے جس کا مامور ہے اے گذشمیں بطفیل حضور سید المسلین علیہ وعلی

آلدوسلم عليم السلاه والسلام سادات كرام كساته محبت كرف والول مين كر الم ما تحريب ١٩٣٠ مكتوب ٥١٠)

#### اب دیکھو

باوجوداس کھلی وضاحت اور خاندان اہل بیت کی اِما حمت کُبریٰ کا اِقرار کر لینے کے مجدّدالف ٹانی طریقہ ونقشبند بیری تمام رُوحانی سلاسل عالیہ پرفوقیت ٹابت کرتے ہیں اور دلیل بیپیش کرتے ہیں کہ چونکہ سید ناصدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند تمام اُسّتِ مُحمدٌ بیر میں افضل ہیں لہٰذا ان ہے منسوب ہونے کی وجہ سے سلسلہ عالیہ نقشبند بیرتمام سلسلوں سے افضل ہے ملاحظہ ہو۔

#### طریقه نقشبندیه سب سے کیوں افضل ھے ؟

ال بلندطریق کے سرحلقہ صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہیں جوانبیاء میہم الصلوۃ والسلام کے بعد تحقیقی طور پرتمام بنی آ دم سے افضل ہیں اور اسی اعتبار سے اس طریق کے بزرگواروں کی عبارتوں میں آیا ہے کہ ہماری نسبت سب نسبتوں سے بڑھکر ہے۔

کیونکدان کی نسبت جس ہے مراد خاص حضور اور آگاہی ہے بعینہ خضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کی نسبت حضور ہے اور اس طرح میں نہایت اس کی ابتداء میں ہے۔

﴿مكتوب ٢٢١ مكتوبات ج١ من ٥١١) اس كآ كر مفرت مجددالف الني مرزير فرمات إن كرسلسله عاليه نقشندی جومد وستائش ہم نے کی ہے اس خاندان کے خلفاء کوسوال وصدی ہوں جان خاندان کے خلفاء کوسوال جوستہ بیان کرنے کی توفیق جا محال ہیں ہوئی چنانچہ آپ نے کھا ہے۔

آ ہا اس فقیر کے مکتوبات اور رسالوں کو دیکھیں کہ اس طریق کو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کا طریق ٹابت کیا ہے اور اس نسبتوں سے بردھ کرمدلل بیان کیا ہے اور اس طریق عالی کے بردرگوں کی مدح اس طور برکی ہے کہ اس بردگ خاندان کے خلفاء میں سے کسی کواس کا سوال حصّہ بیان کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔

بیان کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔

(مكتوباتج عص ٥٣١ مكتوب نمير ٢٢١)

السلسله عاليه فيمتعلق مزيد فرمايا

نقشندبير عجب قافله سالار اند

برنداز ره پنیان بحرم قافله را

﴿مكتوباتج من ١١٥﴾

چرفرمایا!

جاری نسبت آل حضرت ملی الله علیه وآله وسلم کی ہی نسبت شریف ہے پھراس طریق ﴿ نقشیندیه ﴾ سے بون کرعالی اور کون ساطریق ہے اور اس نسبت ہے بہٹر اور کون می نسبت ہے۔

﴿مكتوبات ٢٢٥ مكتوبات ج١ س ٥٣٠)

ايك مقام يرايك مرجي فرمايا

سُبحانُ الله وہ معارف جواس فقیر حقیر سے بے اِرادہ دبے تکلف ظاہر ہورہے ہیں اگر بہت سے لوگ جمع ہو کران کی تصاویر پیش کرنے کی کوشش کریں تو معلوم نہیں کہ انہیں میسر ہوسکے۔

فقیر کالیقین ہے کہ ان معارف کا بہت ساحصہ حضرت مہدی موعُود علیہ الرضوان کے نصیب ہوگا۔

﴿مكتوبات ج٢ ص ٥٢٢ مكتوب ٢٣٢﴾

ایک دفعه آپ نے فرمایا۔

اں طریقہ علیہ کوا تبداء میں اس تیم کے احوال طاہر ہوتے ہیں جو ائتہا والوں کے احوال کے ساتھ یہاں تک متشابہ ہوتے ہیں کہان دوؤں قتم کے احوال والوں کے درمیان سوائے نظر بصیرت رکھنے والے عارف کوئی بھی فرق نہیں کرسکتا۔

﴿مكتوبات ج٢ من ٥٢٦ مكتوب ٢٢٥)

## على كيون افضل نهين

جناب مجدّ دالف ثانی کے مذکورہ بالانصوّرات کواگر درست تسلیم کرایا جائے تو پھراوُلیائے اُمت کے اس فرّ مان کی تکذیب کرنا پڑے گی جن کا دعویٰ ہے کہ سلسلہ عالیہ قادر بیرتمام تر سلاسل رُوحانیہ ہے افضل واعلیٰ ہے حالانکہ اولیاء کبار کا بیارشاد تطعی طور پر درست ہے کیونکہ سلسلہ عالیہ قادر بیہ جناب حیدر کرار رضی اللہ عند پر فتنی ہونے کے ساتھ ساتھ جناب غوث اعظم سے منسوب ہے اور غوث الاعظم رضی اللہ عنه کے کما لات روحانیہ جو
انہیں جناب شیر خداعلی کرم اللہ وجہہ الکریم اور دیگر آئمہ اہل بیت کی
وساطت سے حاصل تھان کاعشر عشیر بھی کسی ولی کونصیب نہیں اور جناب
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کا بیفر مان شاہر عدل ہے کہ ہمارا بیفتدم تمام
اولیاء کی گردنوں پر ہے۔

اب وضاحت طلب امریہ ہے کہ اگر حضرت مجدد صاحب کی ریال درست ہے کہ وہی رُوحانی سلسلہ افضل واعلی ہے جو اُمرّت کے افضل مرین موقعی پر منتھی ہوتا ہے تو پھر بغیر کسی اضطراب واضطرار کے تسلیم کرنا ہوگا کہ جناب شیر خدا سیڈنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام اُمرت محرُ ریالی صاحبها علیہ الصلوقة والسلام ہے افضل واعلی بین کیونکہ جناب شیر خدا پہنتہی ہو نے والاسلسلہ عالیہ قادر یہ اولیائے کہار کے قرامین کے مطابق تمام ترسلاسل رفعانی واعلی ہے کہار کے قرامین کے مطابق تمام ترسلاسل رفعانی واعلی جو بھی وجہ ہے کہ جدد ما قاصرہ شاہ احدرضا خال رحمۃ اللہ علیہ نفضیل حیدر کراد کو وفض قرار نویس دیے۔

## تفضيل رفض نهيي

اعلی حضرت عظیم البر کت شاہ احمد رضاخاں بریلوی و ہائی مولوی نذیر احمد دہلوی کے ایک واٹھنے کی تر دید فر ماتے ہوئے مسئلۃ فضیل اور رفض و تشیع کا فرق واضح فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ یہ بکف جراغ قابل تماشا کہ ابن فضیل کے منسوب برفض ہونے کا دعویٰ کیااور ثبوت میں عبارت تقریب رمی باتشیع ،

ملاجی کو ہایں سال خُور دی درغوی مُحدّثی آج تک اتن بھی خبر نہیں کہ

محاورات سلف اوراصطلارِ محدّثين ميں تشيع ورفض ميں كتنا فرق ہے۔

زبان متاخرين ميں شيعه روافض كو كہتے ہيں خرکھم الله تعالی جميعاً

بلکہ آج کل کے بیہودہ مہذّ بین روافض کورافضی کہنا خلاف تہذیب جانتے ہیں اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یاد کرنا ضروری مانتے ہیں خود ملا جی کے

خیال میں اپنی ملائی کے باعث پر تازہ محاورہ تھا ماعوام کو دھوکا دینے کے لئے

تشیع کورافضی بنایا حالانکه سلف میں جوتمام خُلفائے کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کے ساتھ عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین مولاعلی کرم الله وجهه

الكريم كوان ميں افضل جانتا شيعي كهاجا تا ہے۔

بلکه جوصرف امیر الموشین عثمان غنی رضی الله تعالی عنهٔ پرتفضیل ویتا این بھی شیعی کہتے حالا نکه بیرمسلک بعض الی سنت کا تھا اسی بنا پر متعدّد ائم که کوفه کوشیعی کہا گیا۔

بلكه بهى محض غلبه محبت الل بيت كرام رضى الله تعالى عنهم كوهيعت

ت تعبير كرت حالانكه بيض سنيت ہے۔

﴿فَتَاوَىٰ رضويه جلد دوم ص ٢٢٥﴾

شاہ عبد العزیز محدث وہلوی رحمة الله علیہ تفضیل کے بارے میں نهایت داضح ترین فیصلهٔ فرماتے وقت حقیقت کو یوں رونما فرماتے ہیں۔ اور جانا جابئے کہ پہلے شیعہ کے لقب سے ملقب ہونے والے لوگ سنّى اور تفضيلي فرقه سے تعلق رکھتے تھے لیکن جب غالی رافضیوں اور زیدیوں اوراسمعيليول في خود كوشيعه كهناشروع كرديا اوران كے عقا كد سے شروفساد اورقباحوں کا صدور ہونے لگا توسیقی تفضیلید نے ق وباطل سے تلبس کے خوف سے شیعہ کے لقب کوترک کر کے خود کو الل سنّت و جماعت کہلا نا پسند کیا قدیم کتب تواری سے ظاہر ہونا ہے کہ فلال شیعوں میں سے ہے اور فلال شیعہ ہے وہ لوگ اہل سنت و جماعت کے سر داروں میں سے ہیں اور راہ راست پر ہیں۔

> نيزبا يددانست كمشيعه اولى كمفرقه سنيه وتفضيليه انددر زمان سابق بشيعهُ ملقب بو دند و چول غلاة روافض و زيديان واسمعيليه بايل لقب خودرا ملقب كروند ومصدر قبائے وشرورا اعتقاد ہے و عملے گر دیدند ﴿ خوفاعن التباس الحق والباطل ﴾ فرقه سديه وتفضيليه اي لقب را برخود نهر پیندید ندوخود را ال سنت و جماعت ملقب كروندحالا واضح شدكه آنجه دركت تاريخ قديميه واقع

شود كه فلال من شيعه اومن شيعه على حا لا مكه او از

#### روسائے الل سنت وجماعت است راست

«تحقه اثناء عشريه مولفه شاه عبد العزيز محدث دهلوي ص ١١»

# نظر اپنی اپنی

# غیر نبی کی نبی پر فضیلت

ایک دفعہ جناب مجددالف ٹانی ایک ایسے رنگین مقام پرتشریف لے گئے جوحضرت صدیق اکبرے بھی بلندتر تھا۔

پھرآپ نے اپنے بیان کے خلاف شکوک وشبہات کا از الدکرتے ہوئے فرمایا۔

علائے کرام نے اِس کا ایک حل بھی نجویز کیا ہے کہ جزئیات میں ایک جزئی میں غیر نبی کواگر نبی پر فضلیت لازم آجائے تو پھی حرج نہیں مکتوب ۱۹۲ اور پھراس مکتوب شریف کے آخر پر فرمانا۔

" توجب غير ني كونبي يرجز كى نضيات جائز ہے تو غير نبي پر بطريق اولى نضيات جزئى ثابت ہوسكتى ہے لہذا ہمارے اس كلام ميں بالكل كوئى اشكال نہيں"

قار مین کومندرجہ بالا روایت پر دعوت غوروفکر دیتے ہوئے ہم پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔

## على خير البريه هيں

إِنَّ الَّـٰلِيِّـنَ امّـنُـوُا وَعَـمِلُواالصَّلِحَتِ أُولِيْكَ هُمُ خَيْرُ

البرية

بیشک جوامیان لائے اوراجھے کام کے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔

مفسرین کرام زیرآیت رقم طراز بین که آیت کریمه خیرالبر "یکا جمله جس کا مطلب بهترین انسان ہے حضرت علی هیر خدا کرم الله وجهدالکریم کی شان بیل ہے اور خیرالبر "یہ سے مرادآپ ہی کی ذات والاصفات ہے۔
تفییر دُرِمنثور میں ابن عسا کر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللد روایت بیان کرتے جیں کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر تھا ہی اثنا میں حضرت علی کرم الله وجهد الکریم تشریف لائے تورسول الله صلی الله وجهد الکریم تشریف لائے تورسول الله صلی الله وجهد الکریم تشریف لائے تورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہے اور اس کے حب اور اس کے خبدار قیامت کے دن فائز الرام ہوں کے حب اور آس کے خبدار قیامت کے دن فائز الرام ہوں گے اور آست نازل ہوئی '' بیٹک جوابیان لائے اور نیک اعمال کے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہیں''

اِس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین کے پاس جب بھی جناب شیرِ خُدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لے آئے۔ الکریم تشریف لے آئے۔ الکریم تشریف کے آئے۔ اللہ علیہ والم ناس عبد الله قال کنا عبد اللہ قال کنا عبد اللہ علیہ واللہ وسلم واللہ نفسی

بيده أن هذا و شيعة لهم الفا تزون يوم القيامة و نزلت ﴿ إِنَّ الَّـذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيْكَ هُمُ خَيْرُ النَّرِيَّةِ ﴾ الْبَرِيَّة ﴾ الْبَرِيَّة ﴾

"س بينة آئت ك"

فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا قبل على قالوا جاء حير البرية .

خاتم حفاً ظرم علامه جلال الدّين سيُّوطى رحمة الله عليه دوسرى روايت الصفهن بين السطون الله تعالى الله تعالى الله تعالى عندُ مر فوعاً روايت بيان كرت بين كه عندُ مر فوعاً روايت بيان كرت بين كه عندُ مر فوعاً روايت بيان كرت بين كه عندُ مر البررية بين م

احرج ابن عدى و ابن عساكر ان ابى سعيد مرفوعاً على حير البرية.

تیسری روایت میں فرمایا کر حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عبما فرمات بین که جب بیآ بیت کریم ه ﴿ إِنَّ اللّه فِیلَ تورسول الله صلّی الله علیه و آله و کی تورسول الله صلّی الله علیه و آله و کی تورسول الله صلّی الله علیه و آله و کی تورسول الله صلّی الله علیه و آله و کی تورسول الله و جهد الکریم کوارشا دفر مایا کی علی تو اور پنج که علیه و آله و کی الله و جهد الکریم کوارشا دباو بول گے۔

عن ابن عب اس قبال لمسائن کمت هم خَیْرُ الّدِیْنَ امّنُوْا عن الله علیه و آله و سلم لعلی هوانت رسول الله علیه و آله و سلم لعلی هوانت رسول الله علیه و آله و سلم لعلی هوانت

وشیعتک یسوم السقیسا مة داخیسان و مسوضین.

(السدر السمنشورج ۱ ص ۳۷۹)

ینی روایت خود حفرت علی کرم الله وجهدالگریم سے بھی مروی ہے

ابن مردوید حفرت علی کرم الله وجهدالگریم سے روایت کرتے ہیں

کہ آپ نے میرے لئے فر مایا کیا تم نے اپنے متعلق اللہ تبارک وقعالی کابدارشا ذہیں سنا ؟

﴿إِنَّ اللَّهِ يُنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولَيْكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

اس سے مرادتم اور تمہارے شیعہ ہیں۔

اور یہ جاری اور تہاری وعدہ کی گئی جگہ حوض کوٹر پر آئیں گے اور جب امتیں حسّاب کے لئے آئیں گی تو میروشن بپیثانی والوں کے نام سے بکارے جائیں گے۔

واخوج ابن مو د ويه عن على رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الم قسمع قول الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَئِكَ وَلَا لَكُهُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَئِكَ وَهُو عَدَى وَمُو عَدَى وَمُو عَدَى كُمُ النّحُوضِ اذا جيتَ الاهم للحساب تدعون عدا المحجلين.

ابن الكواء فر ماتے بین كه میں نے حضرت على كرم الله وجهه الكريم است مراد ہم اور سے آیت مذکورہ بالا کے متعلق بو چھاتو آپ نے فر مایا كه اس سے مراد ہم اور ہمارے متبع بین اور ان كی پیشانیاں قیامت کے دن درخشاں ہوگی اور وہ حوضِ کو شہر سے سیرا ب ہوں گے اور بیہ لوگ اپنی درخشندہ جبینوں كی دجہ سے پہچانے جائیں گے۔

﴿جواهر العقدين مع ينابيع المودة جلد اول ص 20﴾



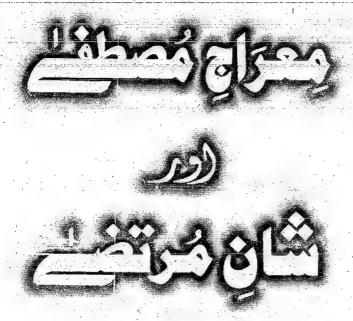

# خرقهٔ مصطفے برا نے مرتضی

تاجدار اولياء شخ الاسلام والمسلمين قطب الواصلين فريدالحق والدين باوافريدالدين تخ شكرفكدس سرة العزيز ارشاد فرمات بين-

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كومعراج كى شبخرقه عطا مواآپ في ايك دفعه صحابه كبار رضى الله عنهم كو بُلا كرفر مايا مجهد ميرے برور دگار في خرقه عطافر مايا ہے اور حكم ہے كہم ميں سے كى آيك كو دُول آب ميں تم سے أك بات يُوجيوں كا جس كا جواب درست موكا أسے خرقه عطاكر ديا جا يُگا۔ جناني آپ في الله عنهم سے دولا عنه الله عنهم سے دولا الله عنهم سے دولا

الگ الگ پوچھا کہ اگر تہمیں بیز قد دیا جائے تو تم کیا گرو گے؟ لیکن کسی نے بھی دہ جواب نہ دیا جوخر قد کے حصول کا باعث بنتا۔

پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم سے پو جھاتو آپ نے عرض کیا کہ بین پردہ پوشی کروں گااور بندگانِ خدا کے عیب پوشیدہ رکھوں گا۔
رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُسے علی یہ خرقہ میں شخصے دیتا ہوں کیونکہ میرے پروردگار کا یہی تھم تھا کہ یاروں میں سے جو مختص یہ جواب دے گااہے میخرقہ دینا۔

تاج الاولياءزري زربفت حضورسيدنا نظام الحق والذين خواجه نظام

الدین دہلوی قدس سرۂ العزیز فرماتے ہیں کہ میرے شخ مندرجہ بالا واقعہ بیان فرما کرزار وقطار روتے روتے بے ہوش ہوگئے ہوش میں آئے تو زبانِ مبارک سے فرمایا معلوم ہوا کہ درویش پردہ پوٹی کا نام ہے۔

﴿راحت القلوب مترجم ملفوظات گرامی خواجه فرید الدین گنج شکر مرتبه خواجه نظام الدین ص ۹﴾

# شب معراج تھی آواز کِس کی

ویلمی نے سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنجمانے فرمایا کہ بیس نے اس وقت رسول الله سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے سنا جب آپ سے آیک محص نے کو چھا کہ بیار سول الله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اللہ تبارک و تعالی جلّ مجد ؤ الکریم نے آپ کے ساتھ معراج کی شب کس زبان میں گفتگو فرمائی ؟

تواُس کے جواب میں رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلّم نے فر مایا کہ الله تبارک و تعالیٰ نے معراج کی راہ بھھ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کی زبان میں گفتگوفر مائی تھی۔

دورانِ گفتگواللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیالہام فرمایا کہ میں بیسوال کروں کہ یا اللہ مجھ سے تیری ذات ہم کلام ہے یا کہ علی گفتگو کر رہا ہے۔
اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یا مجھ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں ہے مثال ہوں اور وہ ہوں جس کی مثل کوئی

چرنہیں

میرالوگوں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی میرا وصف تشبیہات سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

﴿ یا محمی میں نے تمہیں اپنورسے پیدا فر مایا اور تمہارے نور سے علی کو بیدا فر مایا اور جب میں نے تمہارے دل کو تمام لوگوں سے علی کی محبت میں زیادہ سرشار پایا تو تمہارے ساتھ علی کی زبان اور اس کے اب واہجہ میں گفتگو کرنا مناسب سمجھا تا کہ تمہیں اطمینان قبی نصیب ہو۔

البديسمى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت النبى صلى الله عليه و آله وسلم وقد سئل با ى كفت خاطبك ربك ليبلة المعراج فقال با محمد صلى الله عليه و آله وسلم ناشى لا كا لا شياء و لا اقاس با الناس و لا اوصف با لشبهات خلقتك من نورك و اطلعت على فنا طبك بلسانه قلبك احب اليك من على فخاطبك بلسانه كيما يطمعن قلبك

﴿ يِهِنا بِيعِ المودة جلد اول من ٨٣ مطبوعه تهران ﴾ علامه سيلمان حنى قدوزى مندرجه بالا روايت بيان كرنے ك بعدوليل كے طور پر سلطان والا ولياء شخ فريدالدين عطار تمة الله عليه كاريشعر پيش كرتے بن \_ مُصطف امرارِ حَلَّ از وے هفت به او محمفت به از ویشؤد هم با او محمفت

﴿ شَخْ عطار ﴾

یعنی مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم نے آسرار خدا وندی علی کی زبان میں ساعت فرمائے اور پھروہی آسرار ورموزعلی کوتلقین فرمائے۔

## یه اعزاز

مندرجہ بالا روایت سے قطعی طور پر واضع ہو جاتا ہے کہ حضور رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو تعلق جناب حیدر کرار رضی اللہ عند کے ساتھ تھا وہ صرف اور صرف اُنہی کے لئے مخصوص تھا اور خدا وندقد وس جل جلالہ کا زبانِ حیدر کرار میں گفتگو فرمانا اِس اَمر کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہائی بات خداکی بات اور خداکی بات علی کی بات ہے

# عرش پرنام علیؓ

ریاض النظر ہ فی منا قب العشر ہ میں محب طبری" الماءُ" کی سیرت کے حوالے سے روائت نقل کرتے ہیں کہ

حضرت البی جمراء سے روائت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی شب آسانوں کی طرف گیا تو میں نے او پرنظر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے بائے پرید لکھا ہوا پایا کہ محمد الللہ کے رسول ہیں اور انہیں علیٰ کے ذریعہ سے امداد ونصرت فرمائی گئی۔

عن أبى الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة اسرى بى الى السماء نظرت على ساق العرش فرايت كتابه فهمة محمد رسول الله ايد ته بعلى و تصر ته به

﴿ ریاض الدخسرة فی مناقب العشره مطبوعه مصر جلد دوم ص ٢٧﴾

مندرجه بالا روایت کے دیگر حوالہ جات غزوہ بدرواحزاب کے شمن

میں پیش کئے جائیں گئے فی الحال آپ جناب حیدرکراررضی اللہ عنه کے اسم

عظیم کے متعلق ہی مزید ایک روایت ملاحظ فرما کمیں کہ آپ کانام عرشِ علی

## نام علی کھاں کھاں

ک ڈر ٹیرآپ کی مدوکی ہے۔

وعن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فا ذابطا برقيه لوة خضرا فا لقاة في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قا خدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ققبلها ثم كسرها فا ذا في جو فها د وهلة خصرا مكتوب فيها بالاصفر لا اله الاالله محمد رسول الله نصرة بعلى

﴿ رياض النضرة في مناقب العشرة ج ٢ ص ٢٢٤)

### اُسُدُ اللَّهُ آسِما ني خطاب هي

درج ذیل روایت سے واضح ہوتا ہے کہ جناب هیرِ خدارضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے لئے اسداللہ کا لقب مبارک بھی سر کا دووعا کم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوهب معراج میں ہی عطاجوا تھا۔

جناب امیر خسر ورحمة الله علیه فرمات بین که میرے شخ خواجه نظام الدین علیه الرحمة نے ایک دفعه ارشاد فرمایا که امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنهٔ کو اسد الله اس لئے کہتے بین که آپ کو بیہ خطاب آسان سے حاصل ہوا لیعنی الله تعالی نے فرمایا علی میراشیر ہے اور پھر فرمایا کہ علی نعرہ لگاتے تو اس نعرے کی بینت سے جزند پرندا ورورند ہلاک ہوجائے۔

﴿افضل الفوائد من ١٤٠

# نعرۂ حیدری کی قوت

حکائت! امیر خسر و فرماتے ہیں کہ میرے آقائے نعمت نے پھر یہ حکا بت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنه نے شام کی طرف چڑھائی کی تو کا میا بی کے آثار نہ دیکھی کر آپ نے نعرہ مارا جس سے تمام ملکوت میں تبلکہ مج گیا اور فرشتے تسبیح بھول گئے اور بارگا والہی میں عرض پرداز ہوئے کہ الہی ہی ہی آواز ہے جس سے ہمارا کا م بھی چُھوٹ گیا فرمان اللہ عنه کا نعرہ ہے جوہم سے امداد کا طالب ہے جا کر اس کی معاونت کرو۔

﴿افضل الفوائد ص ٢٠٠

متذکرہ واقعہ تو ضمنا آگیا حقیقت یہ ہے کہ تاجدار دو عالم امام الانبیاء احم مجتبی حضرت محم مصطفے نبی اکرام صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کے معراج مقدّ س کے ساتھ جناب حیدر کرّادر کے دیگر بھی متعدّد واقعات موجود ہیں تاہم فی الحال ان سے صرف نظر کرتے ہوئے قارئین کے سامنے صرف وہی چندوا قعات لائیں گے جن میں جناب حیدر کرّاد کی خلافت و وجائیہ کا تصوّر بھی موجود ہواور اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے ملنے والے مخصوص انعامات کا بھی ذکر ہو چنانچہ پہلے تعلیم غوشہ کا ایک حوالہ ملاحظ فرمائیں۔

تعلیم غوشہ میں جوابر غیبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس میں میں اسلام کی سات

أيك روز جناب رسول التدصلي الله عليه وآله وسلم اس فكريين مغموم

بیٹے تھے کہ احکام شریعت تو ہر خص دریافت کرتا ہے مگر اسرارِ باطن سے کوئی سوال نہیں کرتا۔

اس وقت حضور اسد الله الغالب شمس المشارق والمغارب على ابن ابی طالب کرم الله وجهه الکریم کے ول میں معابیہ خیال پیدا ہوا کہ ہموجب فرمان الله ظاہر شرع کے احکام میں قوہم نے رسول خداصلی الله علیه وآلہ وسلم کی متابعت کی لیکن آپ نے اپنے اسرار باطن سے پچھ خبر نہ دی اگر خبر دیتے تو شائقین متابعت اسرار باطن سے بھی منتقع ہوتے ہیں کمال صدق واخلاص تو شائقین متابعت اسرار باطن سے بھی منتقع ہوتے ہیں کمال صدق واخلاص سے سرور عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ اور وہی سوال عرض کیا۔

آپ نے فرنایا مجھ کو بھی یہی تھی تھا کہ داز مخفی بجرطالب صادق کسی پر ظاہر ندہو چنا نچے جناب سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کووہ اسرار تعلیم فرمائے پس اسرار ربانی بوسیلہ علی المرتضای کرم اللہ وجہدالکریم فرق صوفیائے کرام میں پنچے اور قیامت تک ان سے ریفیش جاری رہے گا"المعلماء ور ثة الانسیاء "سے یہی لوگ مرادی جوانبیاء علیہم السلام کے علوم ظاہری وباطنی کے جامع بین۔

﴿تعليم غوثيه ص ١٩ مراة الوحدت﴾

﴿تعليم حضرت غوث على شاه قلندر پانى پتى ﴾

﴿تالیف سیدشاه گل حسن قادری قلندری﴾

شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جناب حیدر کرّاری امامتِ
کبریٰ کے متعلّق درج ذیل روایت نقل کرتے ہیں جس سے ندصرف ہے کہ
آپ کی امامت اور خلافتِ رُوحانیہ کا اثبات ہوتا ہے بلکہ آپ کا آئمہ طاہرین
کاباپ اور اللہ کی تکوار ہونا بھی واضح ہوجا تا ہے۔

#### الله کی تلوار

جابرض الله تعالی عندی روایت سے ثابت ہے کہ ایک روز حضرت رسالت بناہ سلی الله علیہ وآلہ وسلم حضرت مرتضی سلام الله علیه کا ہاتھ پکڑ ب ہوئے مدینہ منورہ کے بعض نخلستانوں کی طرف تشریف لے گئے تو اچا تک ایک درخت ہے آواز آئی

هدا محمد سيد الانبنياء وهذا على سيد الاولياء و ابو الائمة الطاهرين.

یعنی بیر محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم اغبیاء کے سردار ہیں اور ائمہ الطاہرین کے باپ ہیں۔

بعدازال دوسرے درخت سے آواز آئی۔

هذا محمد وسول الله وهذا على سيف الله لين ميخصلي الشعلية وآله وسلم الله تعالى كرسول بين

اوربيلي الله تعالي كي تلوار بين \_

﴿جذب القلوب الى ديار المحبوب ص ٢٨ مترجم ﴾

#### امامت کبری

اگر چال صفی میں صوفیائے کرام رضوان اللہ اجمعین کے بینکووں اقوال وآ ٹارمزید بھی پیش کئے جائے ہیں جن میں جناب هیر خداسید ناعلی کرم اللہ وجہ الکریم کی امامتِ گری کے متعلق واضح تصور موجود ہے لیکن اگر یہ سلسلہ شروع کردیا گیا تو ہم اپنے مقصد ہے بہت دور رہ جا کیں گے کیونکہ آ ب کے فضائل ومنا قب کے ساتھا نتہائی ضروری امرید بھی ہے کہ آپ کا الت زندگی کا علی جمیل بھی قارئین کی نگا ہوں سے او جھل نہ ہونے مالئے۔

چنانچہ فی الحال اِنہی الفاظ پر جناب حیدر کرارعلیہ السلام کی امامتِ
کبری اورخلافتِ رُوحانیہ کے متعلق حوالہ جات کا سلسلہ مقطع کرتے ہوئے
آپ کی حیاتِ طلبہ میں بیش آنے والے واقعات کا سلسلہ شروع کیا جاتا
ہے۔اُمید ہے قارئین کرام گزشتہ اوراق پر پھیلی ہوئی متعدد ثقة تحریروں کے
آ کینہ میں جنابِ شیر خدا ، تا جدارِ هل اتے امیر المونین سیدناعلی علیہ السلام کی
بلافھل خلافتِ رُوحانیہ کا واضح ترین عکس ملاحظ فر ماجکے ہیں '



## اعلانیہ تبلیغ کے بعد

سرکاردوعالم سلی الله علیه و آله وسلم نے ارشادر آبانی کافتیل میں تھلم کھلا تبلیغ اسلام شروع فرمائی تو کفار ومشرکین مکہ نے پوری توت ہے آواز حق وصدا قت کو دبا دینے کی کوششیں تیز کر دیں اُن کا منشا ومقصود میں تھا کہ جس طرح بھی ہوسکے سرکار دوعالم سلی الله علیہ و آله وسلم کو ﴿معاذ الله ﴾ قل کر دیا

26

اپناس مقصد کو پوراکرنے کے لئے جوناتمام کوششیں کی گئیں ان کی تفصیل طویل ترہے۔ وہ لوگ جناب ابوطالب اور بنوہاشم کے خوف سے براہ راست ایسا اقدام کرنے سے بھی مجبور تھے تا ہم وہ وقا فو قنا حجب جھیا کراس سم کی حرکات کرتے رہتے تھے جن سے وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوجا کیں گرفد رہ تواس فور کو پورا فریائے کا ارادہ فرما چکی تھی۔

بعث مبارکہ کے یا نچویں سال ابوجهل لعین نے حضور تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواذیت پہنچائی سید ناحزہ بن عبد السطلب رضی اللہ عنهٔ اس وقت دولتِ اسلام ہے مشرف نہیں ہوئے تھے تا ہم غیرت ہاشی اور خاندانی حیّت کواس وقت تک قرار نہ آیا جب تک ابوجهل لعین سے شدید انتقام نہ لے لیا۔

# حضور کے دشمن کون تھے

خارجی عباسی کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ اختیارہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ سے زیادہ آپ کی اور سب سے زیادہ آپ کی اعانت ومعاونت بنوامیہ نے کی ہے وہ اس مقام پر ابولہب کی مثال مجی چیش کرتا ہے۔

کردہ حضور سرور کا نات کاسگا چیا تھا اور آپ کومھائب ہیں جتلا کر فیل پیش پیش بھالیکن وہ بھول جا تا ہے کہ ابواہب کی بیوی آم جمیل جے اسلام ہیں آم فیج کے نام سے یاد کیا جا تا ہے ابوسفیان گی گی بہن تھی ابواہب کا ہرکام آس کے مشور سے سیمیل پذیر ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہیں شہرکام آس کے مشور سے سیمیل پذیر ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہیں شہبت بداابی الہب کے ساتھ حمالہ الحطب کا بھی آسی طرح و کرکیا گیا ہے۔

میسوال حضرت عقیل ابن ابی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی بیسوال حضرت عقیل ابن ابی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی کہ ہمارا پچا ابواہب ہے تو جناب عقیل نے جواب ہیں فرمایا کہ اس کی بیر طور بہتر ہوتا ہے۔

بیوی تمہاری چھوچھی ہے اور سوادا پی سواری سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔

عباسی کی اس خرافات کا جواب ہم نے اس کتاب کی دوسری اور عباس کے بہاں تفصیل میں نہیں جا کیں شیری جلا کے لئے مخصوص کر رکھا ہے اس سے یہاں تفصیل میں نہیں جا کیں

## حضور کے دشمن کون تھے

خارجی عبای کا دعویٰ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ آپ کی اور سب سے زیادہ آپ کی اعانت ومعاونت بنوامیہ نے کی ہے دہ اس مقام پر ابولہ ہب کی مثال سجی پیش کرتا ہے۔

کہ وہ حضور سرور کا سُتات کا سگا بھی تھا اور آپ کو مصائب ہیں جہتا کر
نے میں چیش پیش تھا لیکن وہ بھول جا تا ہے کہ ابولہب کی بیوی اُم جیل جے
اسلام میں اُم فیج کے نام ہے یا دکیا جا تا ہے ابوسفیان کی سگی بہن تھی ابولہب کا
ہرکام اُسی کے مشور ہے ہے جیل پذیر ہوتا تھا بہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں
جرکام اُسی کے مشور ہے ہے جیل پذیر ہوتا تھا بہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں
جب یہ بیا الجی اہب کے ساتھ محالة الحلب کا بھی اُسی طرق ذکر کیا گیا ہے۔

ہیسوال حضرت عقیل این الی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی

ہیسوال حضرت عقیل این الی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی

ہیسوال حضرت عقیل این الی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی

ہیسوال حضرت عقیل این الی طالب پر حضرت امیر معاویہ نے بھی

ہیسوی تمہاری پھوچھی ہے اور سوارا پئی سوار ک سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔

ہوئی تمہاری پھوچھی ہے اور سوارا پئی سوار ک سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔

ہوئی تمہاری پھوچھی ہے اور سوارا پئی سوار ک سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔

ہوئی تمہاری پھوچھی ہے اور سوارا پئی سوار ک سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔

ہوئی تمہاری پھوچھی ہے اور سوارا پئی سوار ک سے بہر طور بہتر ہوتا ہے۔

ہوئی تمہاری کی اس خرافات کا جواب ہم نے اس کتاب کی دوسری اور

ہیسری جلد کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اس سے بہاں تفصیل میں نہیں جا تمیں

ہیسری جلد کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اس سے بہاں تفصیل میں نہیں جا تمیں

# حضرت حمزة كا قبول اسلام

ابوجهل کی شرارت کی مزادینے کے بعد سیدالشہد اوسید ناحزہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے بارگاور سالت میں حاضر ہو کراپی خدمات کا ذکر کیا تو حضور اللہ تعالیٰ عند نے بارگاور سالت میں حاضر ہو کراپی خدمات کا ذکر کیا تو حضور امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچا جان مجھے تو بچی خوشی اور حقیقی مسرت اُس وقت حاصل ہوگی جب آپ اسلام قبول کرلیں گے تاجدار انبیاء کا بیر جملہ خدا جانے کن اثر آگیزیوں سے جمرا ہوا تھا عرب کے جری ترین بہا در پر رفت طاری ہوگی اور جناب حزہ بن عبد المطلب کا سرنیاز بارگاہ بہا در پر رفت طاری ہوگی اور جناب حزہ بن عبد المطلب کا سرنیاز بارگاہ رسالت میں پوری عقیدت اور کھمل احترام کے ساتھ خم ہوگیا۔

انجی آپ کو حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ کفار و
مشرکین مکہ نے عرب کے ایک اور جری ترین انسان کو بھی اسلام کی نذر کر دیا
رسالت کاعظیم شہکار جے فاروق اعظم کے نام سے یاد کیا جا تا ہے
ابوجہل وغیرہ سے سواونٹ یا کوئی دو سراانعام لینے کا وعدہ کر کے رسالتمآ ب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشہید کرنے کی غرض سے چلا اور اپنی ہمشیرہ کے گھر چند
لحوں کے لئے رک کرآیات قرآنیہ کی تلاوت شنی تو مقتل میں پہنچنے سے قبل
میں میں جہنے سے قبل
میں میں جہنے سے قبل

### محمد شمع محفل بود

مسلمانوں کے اجماعات دارارقم میں ہوتے تھے محمثم محفل ہیں اور

پروائے گردا گردبیٹے ہوئے دلوں سے طواف کررہے ہیں عرب کا جا ندجلوہ ریز ہے اور ستاروں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔

جناب عمرا بن خطاب نے دروازہ کھنگھٹایا اورا پی آمدی اطلاع دی چند صحابہ کرام نے آمدِ فا روقی کو خطرے کا پیش خیمہ سیجھتے ہوئے اظہار تشویش کیا تو غیرت ہاشمی جوش میں آگئی اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنه نے دایاں ہاتھ تلوار کے قبضہ پرد کھے ہوئے فرمایا دروازہ کھول دواوروہ جس بھی ارادے سے آیا ہے آنے دو۔

# اعلانیه نماز کی ادائیگی

جناب فاروق اعظم رضی الله تعالی عند تو آئے ہی سردینے کے لئے تھے لہذا ہے کام تلواروں کی جھنکار پیدا ہوئے بغیر ہی ہو گیا چند محول بعد عمر فاروق کی گردن بھی قلا دہ اسلام سے مزین ہو گئی اسلام قبول کرتے ہی فاروق کی گردن بھی قلا دہ اسلام سے مزین ہو گئی اسلام قبول کرتے ہی فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے جو پہلی پیش کش کی وہ وہ بیت الحرام بیس کھلم کھلا نماز پڑھنے کی تھی سرکار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی درخواست کو شرف قبولیت عطافر مایا چنا نچے ایک روایت کے مطابق اُسی روز اور ایک اور روایت کے مطابق اُسی دون حضور رسانت پناہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم اس شان سے حرم محترم میں تشریف لائے کہ حضرت ابو کم صدیق و آلہ وسلم اس شان سے حرم محترم میں تشریف لائے کہ حضرت ابو کم صدیق رضی اللہ تعالی عند آپ کے دائیں طرف اور حضرت جزواین عبد السطلب رضی اللہ تعالی عند آپ کے دائیں طرف اور حضرت حروایات عبد السطلب رضی

الله تعالی عند با کیں طرف شمشیر بر ہندسا تھ ساتھ چل رہے تھے ہراول کے باڈی گارڈ کے طور پر جناب شیر خداسید نا حیدر کرار رضی الله تعالی عند تکوار سونتے ہوئے چل رہے تھا وران کے آگے حصرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نگی تکوار لئے جارہے تھے دیگر گروہ اسلام صف بستہ آپ کے پیچھے جارہا تھا۔

وگوئد بهمدروز و بروائح روز دیگر حضرت رسالت مآب سلی الله علیه و آله وسلم را بیرون آوردا بو برصدین بریمین و حزه در بیار وعلی در پیش و عمر در بیش علی بهمششیر ما برکشیده و باتی مسلمانان بهمه در قفائے حضرت رسالت ما ب سلی الله علیه و آله وسلم صف زده میرفتند ۔

﴿معارج النبوة ركن سوم من ٥٢)

# عمر فاروق کا اعلان اسلام

کافرون کا گمان تھا کے عرابی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند معاذ اللہ هم رسالت کو گل کر کے آرہا ہو گا گرادھ رتو یا نسہ بی بلٹ چکا تھا اور قبل کے ارا دے سے جانے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند اس شع رسالت پر پروانہ وار شار ہوئے کے لئے پرتول رہا تھا تا ہم بعض کفار کے دل میں ابھی پیدنیال باقی مقالہ کے مرابی الحظاب مسلما نوں کو قبل کرنے کے ارا دے سے مقتل کی باقی تھا کہ عمر ابن الحظاب مسلما نوں کو قبل کرنے کے ارا دے سے مقتل کی طرف لایا ہے چٹا نچر انہوں نے اپنے خیال کا اظہار بلند آواز سے کیا تو فرایا گا اسلم منا اور کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرایا گا اے معاشر قریش جان اوک میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرایا گا اے معاشر قریش جان اوک میں

نے اسلام قبول کرلیا ہے۔

اور حضرت محررسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كى اتباع كا قلا ده اين گردن ميں ڈال ليا ہے تم لوگ بھى اسلام قبول كرلوور نه ميرى تكوار تمهار ب سرون پر ہوگا۔

### کفار کا حملہ علی نے روکا

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهٔ کافروں سے مح گفتگو تھے کہ
اُن لوگوں نے مایوی اور تجیر کے جذبات سے مغلوب ہوکر حضرت فاروق
اعظم رضی الله تعالی عنه برحملہ کرویا چونکہ پیملدا چا بک ہوگیا تعاال لئے ممکن
تھا کہ کوئی تکلیف دہ امر ظہور میں آجا تا گھر ہروقت آتھیں کھلی رکھنے والے ہا
شمی عقاب سید نا حیدر کرارشیر خدارضی الله تعالی عنه نے حضرت عمر رضی الله
تعالی عنهٔ کی ہروقت امداد فرماتے ہوئے دشمنوں کو کموار کی باڑھ پررکھالیا۔
ہمہ کیکبار حملہ برعمر آور دیمد عمر نیز متوجہ ایشاں
شدوعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنهٔ با امدادِ عمر رضی الله
عنه جنوبی بن ابی طالب رضی اللہ عنهٔ با امدادِ عمر رضی الله

﴿معارج النبوة ركن سوم ص ٥٣﴾ بعدازال ايك طويل قامت فخف كوكران كي بعد حضرت عررض الله تعالى عند في أس كي آمكهول من الكليال كمسير وي اور جب كوشش بسيار كي وجوداس كي كلوظامي شروكي تو چلان لگاكديجا و تجميع عرف او ڈالا اُس کے شور بچانے پرمزیدلوگ جمع ہو گئے تواسے آپ سے چھڑالیا۔ بعدازاں حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کعت نماز نقل ادا فرمائی اور بعض روایتوں کے مطابق نماز ظہر با جماعت اداکی تھی۔

# پھر آگ بھڑ ک اٹھی

حضور رسالت آب سلی الله علیه وآله وسلم کی بعثب مبارکہ کے چھنے
سال حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے اسلام قبول فر مایا تو اسلام کے
خلاف مسلسل پلنے والا لا واکفار کے پھر چینے دلوں کے کناروں سے بہد نکلا
اُن لوگوں کو جناب فاروق اعظم رضی الله تعالی عند کامشرف بداسلام ہونااس
قدرشاق گزرا چینے آئیں بچلی کاشاک لگ گیا ہو۔ فاروق اعظم رضی الله تعالی
عند کے اسلام لانے سے ایک طرف تو اُن کی اُمیدوں پر پانی پھر گیا اور دو
سری طرف اُن کی آئیں انتقام شدت سے بھڑک اُٹھی بیاسی آئیں انتقام کا
مری طرف اُن کی آئیں انتقام شدت سے بھڑک اُٹھی بیاسی آئیں انتقام کا
مری طرف اُن کی آئیں انتقام شدت سے بھڑک اُٹھی بیاسی آئیں انتقام کا
مری طرف اُن کی آئیں انتقام شدت سے بھڑک اُٹھی بیاسی آئیں انتقام کا
مری طرف اُن کی آئیں انتقام البیسی حربوں سے لیس ہوکر مسلمیا نوں پرستم
آرائیوں کی بلغار کردی نتیجہ آئی السالام پر عرصہ حیات نگ ہونا شروع ہو

#### هجرت حبشه کا اعلان

اور بالآخر حضرت محرمصطفاصلی الشعلیہ وآلہ وسلم کو یہ فیصلہ فرمانا پڑا کہ کفار کی پڑھتی ہوئی ایڈ ارسانیوں سے بچانے کے لئے مسلمانوں کو اُن

كزغه سے نكال دينا جاہيے

چنا نچیمسلمانوں کے کثیر گروہ کوآپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کاارشاد فرمایا''

ان مهاجرین میں رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی عالی قدر صاحبزادی سیده رقیه سلام الله علیها بھی اپنے شو ہرسیدنا عثان و والنورین رضی الله تعالی عنه کے ہمراہ تشریف کے کئیں حبشہ کے باوشاہ سیدنا نجاشی رضی الله تعالی عنه نے الل اسلام کی تشریف آوری پر اُن کا نہا بت رضی الله تعالی عنه نے الل اسلام کی تشریف آوری پر اُن کا نہا بت رضی الله تعالی عنه نے الل اسلام کی تشریف آوری پر اُن کا نہا بت رسی الله تعالی عنه نے الل اسلام کی اعانت ومعاون کی پیش کش کی۔

# شاہ حبشہ کا قبول اسلام

اگر چہ شاہ جبشہ اُس وقت عیسائی ند بہب کا پیروکار تھا گر جناب جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب رضی الشعنیم سے قرآن مجید فرقان حمید کی چندآ بیات مبارکہ جو حضرت مریم سلام الشعلیہا کی شان بیل تھیں سننے کے بعد زار وقطار رونے لگا اور اسلام کی تھا نیت کو دل سے قبول کرنے کے بعد دار وقطار رونے لگا اور اسلام کی تھا نیت کو دل سے قبول کرنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔

کفار مکہ کا ایک وفد شاہ حبشہ کے پاس بھی پہنچ گیا اور مہاجرین کی دالیسی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بیلوگ ہمارے بھا گے ہوئے بجرم میں اس لئے انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ مگر شاہ حبشہ نے اُن کی اِس درخواست کومستر دکرتے ہوئے فرمایا کہ بدلوگ جماری پناہ میں ہیں اس لئے واپسی کاسوال ہی پیدائیں ہوتا اِنہی مہاجرین اسلام میں سیدہ اُم حبيبه بنب ابوسفيان بهي اپنشو هر كے ساتھ تشريف لے گئے تھيں وہيں پر بى آب كي شومركا انتقال موكيا تورسول الله صلى الشعليه وآله وسلم في شاوطشكو بيغام بعيجا كدأم حبيبكا نكاح بمارك ساته كرديا جأئ جنانيه نجاشی نے اینے خزائے سے دسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی طرف سے حق مرادا کر کے جناب أم جبيب رضى الله تعالى عنها كا تكاح آب سے كرديااورآب أم حبيبه بثت الوسفيان سے أمهات المومنين كے زمره ميں شامل ہوکرائم المؤمنین سیّدہ أم حبیبہ رضی الله تعالیٰ عنها بن تمثیل سلام ہو آب كى ذات يراورآب كى خوش متى ير

### مشرکین مکہ کی کوشش

Je William Control

ببرطال مسلمانوں کی کیٹر تعداد کا حبثہ کو جرت کرجانا اور کفار مکہ کا شاہ حبثہ کو اُن کے خلاف جر کا اُن کا موادر ہنا اُن کا شاہ حبثہ کو اُن کے خلاف جر کا سنب بنا اور کھسیانی بلی کھمیانو ہے کے حبد و بنض میں مزید اضافے کا سبب بنا اور کھسیانی بلی کھمیانو ہے گئے متراوف وہ لوگ باز بار حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عن کے پاس

کہ یا تو آپ اپنے بھیج کو بہارے والے کردیں یا انہیں روک دیا جائے کہ ہمارے بتوں کی تکذیب نہ کریں محرصنوں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیفر مایا کہ اگر بیاوگ میرے ایک ہاتھ پر چا نداور ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کرر کھدیں توجب بھی دعوت و تبلغ کا بیسلسلہ بندنہیں کروں گا کیونکہ!

ميربت جمول بين ميل جمولون كوسيا كهنبين سكتا الخضربات يزهى كئ مكم عظمه مين ال وقت آب كے صرف چند سائقی باتی من جبکه کفار مکه کی ریشه دوانیان اور آتش انتقام کی شعله باریاں انتہائی عروج پر پہنچ کئ تھیں تا ہم ان کے جواب میں تا جدا المانبیاء والرسلين حضور رحمة للعالمين حضرت محرمصطفيصلي الله عليه وآله وسلم كى حفاظت وصيانت كے لئے جناب ابوطالب رضى الله تعالى عندنے كمال حكمت على سےكام ليتے موئے خاندان بوباشم كى عصبيت وحميت كا نا قابل تسخير حصارقائم كرركها تفاجس كوتوز كرسركار دوعالم صلى الله عليه وآلہ وسلم کے ساتھ سی تم کی زیادتی کرنے کی جرات کرتا پورے عرب ے بھی بس کاروگ نہیں تھا کیونکہ بنو ہاشم کے حلیف قبلوں کا بھی ایک جال بھیلا ہوا تھا چنا نچے کفار مکہنے ہرطرف سے مایوں ونا مراد ہوکر ابوجهل اورابوسفیان وغیره کی سرکردگی میں اپنے ہمنواؤں کا ایک اجماع

کیا اوراس میں فیصلہ کیا گیا کہ یا تو ہو ہاشم رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپر دکر دیں تا کہ ہم اُنہیں قتل کر دیں یا پھر تمام ہو ہاشم کا اس طریقہ سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے کہ نہ قوان کی مجالس میں جاؤ اور نہ ہی اُن سے اختلاط اور میل جول رکھونہ اُن سے خرید وفروخت کرو اور نہ ان کے گھروں میں جاؤ حتی کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیے کا مطالبہ شاہم کرلیں۔

### شعب ابي طالب

چنانچ کفار مکہ نے اپ فیصلہ پڑل درآ مدکرنے کے لئے آپی میں بنوہاشم کے بائیکاٹ کامعاہدہ کیااور پھراس معاہدہ کی تحریری دستاویز تیار کرکے کعبہ شریف میں لٹکا دی گئی اور بنوہاشم کواپنے فیصلہ ہے آگاہ کرویا کہ تم لوگوں سے قطعی طور پر مقاطعہ کردیا گیا ہے۔ خاندان ہاشمی کے تمام افراد ابولہب کے سواجناب ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ کے کنٹرول میں سے خاندانی عصبیت رکھنے کے باوجود ابولہب کی سرکشی اور محروی کی سب سے خاندانی عصبیت رکھنے کے باوجود ابولہب کی سرکشی اور محروی کی سب سے خاندانی عصبیت رکھنے کے باوجود ابولہب کی سرکشی اور محروی کی سب سے ساتھ میں ہونے کے باوجود ابولہب کی سرکشی ہونے کے باوجود ابولہب کی سرکشی ہونے ہوئی ہوں ہونے کے باوجود ابولہب کی سربات ابولہب سے منوا کر ساتھ میں خوا کر ساتھ میں میں ہونے کے ساتھ ساتھ میں طرار بھی تھی اس لئے وہ بالعموم اپنی ہر بات ابولہب سے منوا کر بیات ابولہب سے منوا کر بی دم لین تھی۔

اِس مقام پر بھی اُس نے اُموی عصبیت کو ہاشی عصبیت پر فو قیت

ویے کے لئے ابواہب کومجور کردیا کہ وہ خود کو ہاتھ ہوں سے الگ تعلگ رکھنے
کا اعلان کرے اور ابوسفیان وغیرہ سے مل کر خاندان ہاتھی کے خلاف کئے
جانے والے معاہدہ کی توثیق کرے۔ چنانچہ اُسے اپنی نامراد ہوی اورسرالی
رشتہ داروں کے علم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی خاندانی روایت کو تو ڑنے ہی
میں عافیت نظر آئی۔

# حضرت ابوطالب کا پھرہ

بہرحال حضور رسالتمآب صلی الله علیه وآلدوسلم مع اپ عظیم خاندان کے مردول عور آور ہو گئے جے کے مردول عور آور ہو گئے جے مردول عور آور ہو گئے جے مردول عور آب کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

خاندان بین جمال وقت اسلام لانے کی تعدادا نہائی گم تھی بلکہ بعض روایات کے مطابق سوائے جناب شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اور سیّد الشہد اء سیّد نا امیر حزہ ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی مختم کے مردول میں تھلم کھلا اسلام قبول کرنے والاکوئی دوسرافخص نہیں تھا بایں ہمہ حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه کی موجودگی نے تا جدارا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرغم سے آزاد کر رکھا تھا جب حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرغم سے آزاد کر رکھا تھا جب حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر استراحت پر ہوتے تو حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه شمشیر وسلم بستر استراحت پر ہوتے تو حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه شمشیر گردن میں حمائل کئے آپ کا طواف شروع کر دیتے اور یوں چکر کا شع

رہے جس طرح مٹمع کے گردیروان طواف کرتاہے۔

علاوہ ازیں عام طور پر جن حفاظت اس طرح بھی اوا کیا جاتا کہ رات کے وفت آپ کے سونے کی جگہ کو تبدیل کر دیتے اور جہال آپ سوئے ہوتے وہاں اپنے کسی بھائی ، جیتیج یا بیٹے کوسلا دیتے اور آپ کو کسی اور جگہ نفل کرویتے۔

### شعب ابی طالب کا زمانه

شعب ابی طالب میں پیش آنے والے جا نگدار واقعات کی تفصیل انتہاائی طویل ہے جسے ہم نے شرح وبسط کے ساتھ اپنی کتاب ایمان ابی طالب میں درج کر کھا ہے بیماں صرف اس کا اجمالی خاکہ ہی پیش کیا جا تاہے۔

﴿ ا ﴾ شعب ا بی طالب کے محصورین کوئی گی دن فاقد مشتی کرنا برخی تقی کی مقال مرکفار مکه مشی کرنا برخی تقی کرنا برخی کی کی دند سامان خور دونوش جوجع کیا گیا تھا وہ انتہائی ناکافی تھا اور کفار مکہ نے وہاں مزید خوراک پنچنے کی ممل طور پرنا کہ بندی کردھی تھی

﴿٢﴾ سال بعرك بعد صرف جج كے موقع پر ہائمی خاعدان كوبازار د كيفنا نفيب موتا تفا مگروہاں پر بھی كفار مكدا بی حبث باطنی كا پورا پورا مطاہرہ

*''ِت*''

اول تو وہ کوشش کرتے کے کوئی دو کا ندار اِن کے ہاتھ کوئی چیز

فروخت ہی نہ کرے اور اگر کوئی باہر سے آیا ہوا دکا ندار اُن کی بات مانے سے انکار کردیتا تو فوراً اُس سے وہ چیز مہتکے داموں یا منہ ماگی قیمت ادا کر کے خرید لیتے۔

﴿ ٣ ﴾ كفار مكه نے غير ہاشي مسلمانوں كوجومعدودے چند مكه معظمه میں مو جود تھے اُن کو بھی منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی بھی قتم کی کوئی چیز شعب ابی طالب مین بین پہنچا کتے۔نہ ہی سی مخص کومصورین سے ملا قات كي اجازت هي حالانكه إن مسلمانوں ميں بردانة مثمع رسالت سيّد نا ابو بكر صدیق رضی الله تعالی عنه بھی موجود تھے اور جمال مصطفے کے عاشق سيدناعمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنهجي موجود تتح مكريهجي شائد عشق كابي کوئی امتخان تھا کہ جن لوگوں کے لئے محبوب کی ایک لمحہ کی جدائی بھی نا قابل برداشت اور وجداذيت تقى أنهيل قريب ريخ موع بهي تين سال كاطويل عرصہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آراء کی جلوہ آفرینیوں سے محروم کر دیا،اور جولوگ اینے گھر کا سارا سامان محبوب کے حکم پر نجھاور كردينابا عث سعادت وارين خيال كرتے تھے انہيں اِس قدر مجبور كر ديا گيا كهوه چندسير جويانان جوين بھي اس جلوه گاه محبوب صلى الله عليه وآله وسلم تك نه پہنچا سکے جہاں بچے بوڑ ھے عورتیں تو ایک طرف کڑیل جوان بھی بھوک کی شدت ہے مغلوب ہو کر گئے ہوئے شہیر وں کی طرح گریوئے تھے۔

#### رحمت اللمي جوش ميں

بہرحال اِسے مشیت الہید کے علاوہ اور پھینہیں کہا جا سکتا اتا سمجھ لیجئے کہ اسلام کا بید دور اہتلاء و آزمائش کاسٹین دور تھا دائر ہ اسلام میں آئے والا ہر شخص بالعموم اور خاندان ہاشمی کا ہر فرد بالخصوص انتہائی سمپری کے عالم میں اُس وقت کا انتظار کر دیا تھا کہ کب اِن صبر آزما اور اذبیت ناک کھات کا خاتہ ہواور کب وہ اس قید و بند سے نجات حاصل کر کے آزادی کا سانس خاتمہ ہواور کب وہ اس قید و بند سے نجات حاصل کر کے آزادی کا سانس کے سکے بھر جب تین سال کا تھن اور طویل عرصہ گزرگیا اتور جمت اللی جوش میں آگئی۔

#### حضور نے بشارت دی

حضور رسالت مآب سلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے مشفق ومہر بان اور امین وشفق چیاجناب ابوطالب رضی الله تعالی عند کو بلا کر بشارت دی که چیاجان اب تکلیف ومصیبت اور قید و بند کی صعوبتوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔

مجھے میرے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ کفار نے ہمیں محصور کرنے کے معاہدہ کی جودستاویز تیار کی تھی اس کی پوری تحریر کوسوائے اللہ تعالی کے اسم مقدس کے دئیک نے چاٹ لیا ہے۔

آپ گفارے پاس جا کران کواس اُمرے مطلع کردیں کہتمہارے

معاہدے کو اللہ تعالی نے ختم کر دیا ہے لہٰ دااب ہمیں آزاد کر دوہ ہم کر کرسول آپسلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کا یہ پیغام لے کرکفار مکہ کے پاس چلے گئے ان کے سر کر دہ لوگوں کو حقیقت حال ہے مطلع فر مایا تو انہوں نے اس بات کو انتہائی ہے بقتی کے عالم میں سنا اور بے بنیاد تصور کیا جناب ابو طالب رضی اللہ نے پوری قوت اور پورے وثوق سے اپنا بیان جاری رکھتے مطالب رضی اللہ نے بوری قوت اور بورے وثوق سے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ یہ بات میر سے جینیجے نے اللہ تعالی کی وی کے مطابق ارشاد فر مائی ہے۔

اوریے قطعی طور پر درست ہے کیونکہ بیر ہے جینیج نے بھی جھوٹ ہولا ہی نہیں البتہ میں اُن کی صدافت پر مکمل طور پر یقین رکھتے ہوئے تہارے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کو تیار ہوں کہ اگر میر ہے جینیج کے فر مان کے مطابق تہاری دستاویز ضائع ہو چکی ہوتو ہمیں آزاد کر دویصورت دیگر میں اپنے جینیج کو تمہارے جوالے کردوں گا جس کے لئے تمہیں اختیار حاصل ہوگا خواہ انہیں زندہ رہے دویا قبل کردو۔

کفار کا تو شروع ہے ہی مید مطالبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم کو اُن کے سپر دکر دیا جائے چنا نجہ انہوں نے فوراً ہی حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنه کا یہ فیصلہ مانتے ہوئے کہا کہ اگر میہ بات ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ بورا بوراانصاف کیا ہے لہذا ہمیں آپ کی میشر طعنظور ہے۔ ہمارے ساتھ بورا بوراانصاف کیا ہے لہذا ہمیں آپ کی میشر طعنظور ہے۔

### پروانهٔ نجات

چنانچے سب لوگ بیت اللہ شریف میں آئے تو چڑے وغیرہ میں رکھی ہوئی دستاویز کو اتار کر کھولا گیا تو رسول صادق وامین کے فر مان کے مطابق سوائے اللہ تعالی کے اسم پاک کے پوری کی پوری تحریر دیمک کی نذر ہو چکی تھی۔

کفار مکہ نے اپنی تحریر کا بیر حشر دیکھا تو اُن کے سرشرم وندا مت سے جھک گئے اور انہوں نے حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عند سے نگاہیں ملائے بغیر بیداعلان کر دیا کہ بنو ہاشم کا حصار توڑ دیا جائے اور اِن کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لیاجا تا ہے۔

جناب ابوطالب رضی الله تعالی عنه پروانه نجات حاصل کرنے کے بعد خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے اور تمام ماجراس کار دوعالم صلی الله علیه و آلہ وسلم کی خدمت اقد س میں عرض کر دیا آپ نے سنا تو انتہا کی مسرت کا اظہار فر مایا اور مصیبت کے اس تکلیف دہ زمانہ ہے رہائی پرالله تبارک و تعالی کے حضور میں تشکر وانتمان کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہوئے ہو جدہ شکر ادا کیا۔

#### مصيبت ميں رفاقت

جناب حیدر کرارعلی کرم الله وجهه الکریم کی صرف ای ایک سعادت

کا ذکر کیا جائے جوآپ کواس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں رسول خدا صلی الله علیه وآلہ وسلم کی رفاقت کے سلسلہ میں حاصل ہوئی توسینکڑوں وفتر در کار ہیں حقیقت میہ ہے کہ ،،

> این سعادت بزدر بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

### اور .... سایه اته گیا

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

شعب الى طالب كى صعوبتون اوراذ يتون سے دہائى حاصل ہوئے اہمی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا كہ مصطفے ومرتضی علیہا الصلاۃ والسلام كے مبارک مرول ہے اُس ہستی مقدل كا سايہ بھی اُٹھ گيا جس كے دم قدم كى بركت ہے كفار مكہ با وجودا پئی پوری قوت خرج كرنے كے حضور رسالت بآب صلى الله عليہ وآلہ وسلم كواپئی انتقامی كاروابوں كا شكار نہ بناسكے وہ عظیم المرتبت اور عزت ماہب ہستی جے تاریخ میں ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ كے نام سے یا دکیا جا تا ہے اپنے آخری سائس تک حضور رسالت مآب ہے تق و فا واری اداكر ئے کے بعد خالق حقیق سے جا ملی جناب ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ كا اولا و بنو با شم كو آخری خطبہ بیر تھا كہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معا و نت بھی شم كو آخری خطبہ بیر تھا كہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معا و نت بھی کرتا اون كی اطاعت و فر ماں برداری تہیں

دونوں جہان کی نعتوں سے سرفراز کردے گی ادر پھر اس کے بعد فر مایا کاش مجھے زندگی کے پچھاور لمحات بھی میسر آجاتے تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید خدمت کرنے کا شرف حاصل کر لیتا۔

روایات کی دبیز جمیں آپ کے شخص کودھندلانے کا فریضہ انجام دیتی رہی ہیں گر جناب ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه کا نام آج بھی اِسی طرح تا بندہ ورخشندہ ہے جس طرح شعب ابی طالب کے زمانہ میں تھا۔

#### حضور كا اظهار غم

آپ کی وفات حسرت آیات کا حضور کو کس قدر صد مد ہوا ہوگا اس کا عکس حضور مرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں آسانی ہے دیکھا جاسکتا ہے۔

آپفراتے ہیں!

جب تک ہمارے بچا ابوطالب بقیدِ حیات رہے ہم کفار ومشرکین کے شروفساد اور اذبیت ناکیوں سے محفوظ رہے ہمارے بچا ابوطالب کی آئے میں بند ہونے کی دیرتھی کہ ہم پرآلام ومصائب کے پہاڑٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه سے چندروز پہلے مجبوبہ محبوب خدائے پاک اُم المونین سیّدہ فدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کا وصال ہمی ہو چکا بھا۔ اس دوہر نے م وائدوہ نے حضور علیہ الصلاق والسلام کی حیات مبارکہ کو تھا۔ اس دوہر نے م وائدوہ نے حضور علیہ الصلاق والسلام کی حیات مبارکہ کو

تصویر نم بنا کر کھ دیا، اور اِن مقدی و تحرّم ہستیوں کے یک گفت پھڑ جانے کا آپ کواس قدر صدمہ ہوا کہ آپ نے اُس سال کا نام' عام الحزن' یعنی نم کا سال رکھ دیا جس میں اِن دونوں نے وصال فرمایا تھا۔

اس مقام پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے گرہم اپ مضمون کوطوالت سے بچانے کے لئے اِنتھار کے طور پر یہی بتانے پر اِکتھا کریں گے کہ جناب ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ اور سیّدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات پرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حید رِکرارعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنه نے مسلم اور جناب حید رِکرارعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنه نے مسلم انداز سے اظہار نم فرمایا ،

## پيام غم و الم

جب جناب ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه کا وصال مبارک ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجهدالکریم نے روتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کوہ الم کے ٹوٹے کی اطلاع دی تو رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک اشکبار ہو گئیں آپ نے روتے ہوئے فرمایا!
علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک اشکبار ہو گئیں آپ نے روتے ہوئے فرمایا!
علی جو ہونا تھا ہو چکا اور بیدہ فم ہے جس کامدا وا بھی نہیں ہو سکے گا'

اللہ تعالیٰ کی رضا کو بہر طور قبول کرنا ہی پڑے گا صبر سے کا م کو اور تجہیر و تنفین کی تیاری کرواور یا در کھو ہارے بچا کونسل خودا ہے ہاتھ سے دینا سیدنا حیدر کرارزضی اللہ تعالیٰ عنۂ فرمانِ رسالت کے مطابق آپ کو عنسل وغیرہ دے کر جہیز وتکیفن سے فارغ ہونے کے بعد حضور رہا ات آب کی خدمت اقدی میں روتے ہوئے حاضر ہوئے و آپ نے فر مایاعلی اب خود بھی عنسل کرلوتا کہ جنازہ لے جانے کی تیاری کی جائے۔

# دعائے محمد برانے علی

چنا نجیفر مان مجبوب کے مطابق جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنه خود بھی عنسل فر ما کر بارگاہ رسالت آب میں حاضر ہوگئے جناب حیدر کرار علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ جب میں عنسل کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہِ افتدی ہیں جا ضر ہوا تو آب نے جھے اس قدر دعا تمیں دیں کہ وہ میرے لئے دنیاہ مافیرہاسے بدر جہا بہتر ہیں۔

# غم نے اظھار محبت کر دیا

وفات ابوطالب رضی اللہ تعالی عندی خرفوراً ہی پوری وادی بطی میں جنگل کی آگ کی طرح میں گئی ہائی خاندان کے اکثر افراد پہلے ہی آپ کے جنگل کی آگ کی طرح میں گئی ہائی خاندان کے اکثر افراد پہلے ہی آپ کے پاس موجود تھے بہر حال جب کثیر لوگ جمع ہو گئے تو آپ کا جناز ہ مبارک اٹھا یا گیا۔

حضور سرورکونین صلی الشعلیه وآله وسلم روت ہوئے اور پرجیلے اوا فرماتے ہوئے جنازہ کے ساتھ ساتھ جارہے تھے میرے فم گسار چچااللہ تعالیٰ آپ پر دیم فرمائے اور آپ کو جزاء خیرعطا فرمائے آپ نے میرے تن میں سمجی کوئی تقصیر نہیں کی اور پھر بطحائے مکہ کے سر دار اور نبوت ورسالت کے نا قابل تسخیر حصار سید نا ابوطالب رضی اللہ تعالی عنه کو وادی جمون جے جنت المعلے کہا جا تا ہے جناب خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا ہے چندگر آگے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنه کے پہلوئے مبارک میں سپر دخاک کر دیا گیا۔

#### حضور رو تے رہتے

تدفین ابوطالب کے بعد جناب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے خودکو حجرة مبارک میں بند کرلیا اور آپ کے قم میں جمدوقت روتے رہجے اور سوائے نماز کے دوسرے کی بھی کام کی طرف توجہ نہ فرماتے اور بیسلسلہ کی دنوں تک جاری رہا۔

جناب رسول الله عليه وآله وسلم كساتھ ساتھ جناب شير خدا حضرت على عليه السلام بھى غم والم كى تصوير ہے ہوئے تھے آپ كواپ والدِكرا مى كے وصال مبارك كا جوصد مد ہوااس كے اظهار كے لئے الفاظ كا دائر ہ انتہائى ناكافى نظر آتا ہے علا وہ ازیں ان واقعات كو يہاں مخضراً بيان كرنے كى ايك وجہ يہ بھى ہے كہ جناب ابوطالب رضى الله تعالى عنه كى حيات مباركہ پر ہمارى ايك مبسوط كتاب موسومہ بدايمان ابى طالب يہلے ہى جھپ مباركہ پر ہمارى ايك مبسوط كتاب موسومہ بدايمان ابى طالب يہلے ہى جھپ لغ جي كرديا كيا ہے۔

### مرثيه وسلام

اس مقاب پر جناب شیر خدامدیة العلم سیدنا و مرشدنا حصرت علی کرم الله و جهه الکریم کے وہ چندا شعار تقل کرنے پراکتفا کیا جاتا ہے جوآپ نے اپنے والد ماجد سیدنا ابوطالب رضی الله تعالی عنهٔ کے وصال پر ملال پراپنے خم واندوہ کے اظہار کے لئے انشاء فر مائے پہلے اُن اشعار کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں جناب حیدد کرار فرماتے ہیں!

ائے میرے والد ابوطالب رضی اللہ تعالی عندا سے بناہ جا ہے والوں کی جائے بناہ اور اسے خشک سالی کے پانی اور تاریکیوں کے اجائے آپ کی موت نے غیرت مندول کوشکت دل کردیا ہے اور آپ جمر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین چھاتھے۔

میں رات کے آخری حصہ میں بلند آ واز سے نوحہ کرنے کے لئے بیدار ہوااور میری بینوحہ قوانی اُس امیر کے لئے تھی جے سر دار بنایا گیا تھا اُس سر داز اور امیر سے میری مراومیر سے والدگرا می حضرت ابوطالب رضی الله تعالیٰ عنهٔ بین جوصاحب جودوسطا ورغر با ومساکیین کے مجاو مادی بین۔ میرے والدگرا می ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عند ایا جج اور نا خلف نہیں

تے بلکہ ملیم الطبع اور صاحب حلم میں اس صاحب حکومت نے اپنی ﴿ بِ

وقت کموت سے ایک ایسا خلا پیدا کردیا ہے جسے یا تو بنو ہاشم بند کردیں یا پھررسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم پر کی جانے والی زیاد تیوں کی آگ کوخود الله تبارک وتعالی شندی کرے گا۔

﴿ افسوس ﴾ قریش ﴿ گفار مکه ﴾ ان کی موت پرخوشیاں منات بیں کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرآزادا منظم وتشدد کرسکیں گے حالا تکہ میں دیکی آبول کہ ان میں ایک بھی ایسانہیں جوزندہ رہنے والا ہو۔

> ابنا طالب عصمة المستجين وغيث المجول و تور الظلم

لقد هد فقدك اهل الحفاظ وقد كنت للمصطفى خير عم

ارقبت لنوح اخرا لليل عردا لشيخي ينعي والرئيس المسودا

أبا طالب ماوى الصعاليك ذالندى واذا الحلم لا خلفًا ولم يك قعددا اخرالملک خلی للمه ملیدها بستوها شم اولیتهاج فیه مدا

فامست قریش یفر حون بفقده ولست اری حیا یشی محلدا

﴿ديوان على عليه السلام ص ٥٥﴾

#### جناب اسد الله الغالب بحضور خديجه وا بوطالب

علاوہ ازیں جناب سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ نے جناب سیدہ غدیجة الکبری اور جناب ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنها وونوں کی وفات حسرت آیات کے صدمات کا اظہاراس طرح فرمایا۔

"ابوطالب ہے اور بطی کے اُس رئیس کے بیٹے کی موت پر جس کا نام عبدالمطلب ہے اور بطی کے اُس رئیس کے بیٹے کی موت پر جس کا نام عبدالمطلب ہے اور اُس فورتوں کی سردار کی موت پر جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور جس کا نام خدیجۃ الکبری ہے وہ دونوں ابوطالب اور خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی نے اُن کی فطرت کو الکبری رضی اللہ تعالی عنہا یا کیزہ جی اللہ تارک و تعالی نے اُن کی فضیات اللہ مائی ہے۔

ان دونول کی (موت) کی مصیبت وآلام نے فضااور ہوا کوتاریک

کر دیا ہے اور میں اِن دونوں کے چھڑ جانے کے رہے وغم کی وجہ سے دوروکر اور تکلیفیں اٹھا کررات گزارتا ہول۔

ان دونوں نے خدا تعالی کے رہتے میں دین محم مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کے خلاف امداد واستعانت فر مائی جو دین میں سرکشی کرتے تھے۔

اور میددونوں وہ بیں جنہوں نے اپنے عبد و پیان کا لحاظ کرتے ہوئے وفا داری ادا کیا۔

اغیشی جنو دابسارک النه فیکنما عبلی هنا لیکین لا تنزی لهنمنا مثلا

على سيدالسط حاوابن ريسها وسيدة النسوان اول من صلى

مهدا به قدر طيب الله في مها مهاركة والله ساق لها الفضلا

منصابهما ادجيٰ ليٰ للجو والهوا فيت اقداسي منهما الهم والثكلا لقد نصرافی الله دین محمد علی من لغنی فنی الندین قدر عیا الا «دیوان حضرت علی کرم الله وجهه الکریم ص۱۲۹»





#### شب هجرت

یوں تو جناب حیدر کرارعلیہ السلام ازل ہی سے فنا فی الرسول کے مقام جلیل عظیم پر فائز سے بھی اور جین بھی اور دربار مصطفیٰ سے ہر آزمائش و ابتلاء کے وقت جاں نثاری اور جان سپاری کا تمغہ آپ ہی کوتفویض کیا جاتا رہا مگر بض مقامات پر تو آپ محبوب پر فندا کاری کی الیم مثالیں پیش کرویے بیں جن کی مثال ہی پیش نہیں کی جاسکتی۔

حسن فدا کاری اور دنگ جال سپاری تو آپ کے دو تمیں رو تمیں ہے پھوٹا پڑتا تھا اور پھراس پر طرہ ہیر کہ آپ کو اپنے ایٹا رکے اظہار کے جولا جواب مواقع نصیب ہوئے وہ آپ ہی کا حصہ تھے اور کسی دوسرے کوان میں شریک کیا ہی نہیں جاسکتا۔

انهی حسین ترین اور انمٹ نقوش وفا داری و جاں نثاری میں ایک نقشِ فروزاں آپ نے جمرت کی رات کوقر طاسِ دہر پر شبت فر مایا اوراس کی تفصیل کچھاس طرح ہے کہ

#### هجرت بحكم خدا

کفار مکہنے جب سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں برعرصہ حیات تنگ کر دیا اور اذبیت ناکیوں کی انتہا کر دی تو حضور دسالت آب سلی الله علیه وآله وسلم نے بھی خالق کا تنات مکه عظمہ ہے مدینه منوره کو بچرت فرمانے کا پروگرام مرتب فرمالیا اور چند ہی روز میں اپنے تمام ساتھیوں کو مدینه منوره کی جانب روانه کر دیاحتی که آپ کے ساتھ صرف وو جلیل القدر شخصیتیں یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهٔ اور حیدر کرارعلی کرم الله وجهدالکریم ره گئیں۔

عفارومشركين مكرني اسنئ صورت حالات كاجائزه لين كرديا بظا برقويدا جناع ابوسفيان اورابوجهل كى دارالندوه مين جمع بوناشروع كرديا بظا برقويدا جناع ابوسفيان اورابوجهل كى مزيد زير قيا دت بوا تقامكر بباطن إن دونوس دُشمنان خدا اور رسول كى مزيد را بنمائى كے لئے ابليس لعين بذھے نجدى كى صورت ميں كرى صدارت بر موجود تھا۔

اجمع قریش و معهم ابلیس فی صورت شیخ نجدی فی دار الندو ه

﴿الوفا ابن جوزی ج اص ١٠﴾ ﴿سیرت ابن هشام ج اص ١٠ ودیگر کتب سیر﴾ یادر ہے کہ ایل جازکو جب بھی رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابھار نے کا موقعہ آیا شیطان نے کسی نہ کسی نجدی کا ہی روپ وھارکر اپنے شیطانی اور نا پاک عزائم کو پوداکر نے کی کوشش کی ہے۔ انجدی اور شیطان نہا بت ولچنپ عنوان ہے لیکن ہم اُسے کسی دوسرے مقام پرزبر خامہ لائیں گے یہاں تو ہم یہ بتارہ سے کہ تاجدار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی شب کفار مکہ نے ساز شوں کے کون کون سے جال تیار کئے تھے۔

احادیث و تفاسیر اور تواریخ وسیر کی تقدرین کتب میں سر کار دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم کی ججرت کا پس منظر متفقه علیه اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ،

#### کفار کے ارادیے

جب حضور رسالتمآ ب سلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے سُحابہ کرام کو خفیہ طور پر مکہ معظمہ سے مدیدہ منورہ زاداللہ شرفہا میں بھیج دیااور آپ کے پاس عورتوں اور بچوں کے علاوہ سیدنا صدیق اکبرضی الله نعهٔ اور سیدنا علی کرم الله وجہدالکریم رہ گئے تو کفار مکہ کو یقین ہوگیا کہ اب بیسب حضرات بھی جلد ہی مکہ معظمہ کو چھوڑ ویں گے چنا نچہ انہوں نے ابوجہل لعین کی سرکردگی میں دارالندوہ بیں ایک اجماع اس مسئلہ پرغور وغوض کرنے کے گئے۔

ابوجہل ملعون نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلہ سے ایک ٹوجوان اُ مخے اور اجتماعی طور پریل کرجر گوٹل کر دیا جائے کیونکہ اگر ہر قبیلہ کا ایک ایک آ دمی جارے میں خوات کی خطرہ مول لینے سے جارے میا تھ ہوگا تو بوہا شم تمام قبائل سے اثرائی اڑنے کا خطرہ مول لینے سے گریز کریں گے اور بالآخر قصاص قبول کرنے پر زضا مند ہوجا کیں گے اور ب

جنكرا بميشه بميشك ليختم موجائ كار

جبیا کہ ہم بتا ہے ہیں ابلیس تعین بھی بڑھے نجدی کی صورت میں وہاں پر موجود تھا چنا نچرسب سے پہلے اس نے ہی ابوجہل تعین کے اس مشورہ کو پسند کرتے ہوئے باواز بلند تا تبدی اور کہا کہ اس نوجوان کا مشورہ بالکل درست اور لا جواب ہے لہذا اس پرفوری طور پڑمل کیا جائے۔

بڑھے نجدی اہلیں لعین کے تا ئیدی بیان سے مطمئن ہوکرسب
لوگوں نے ابوجہل لعین کے مشورہ کو قبول کر لیا اور مجمع منتشر ہوگیا ہے یہ پایا
کہ ہر قبیلہ کا ایک نوجوان خفیہ طور پر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے گھر
کے قریب آتا جائے اور جب سب لوگ جمع ہوجا ئیں اور داستہ کی تاکہ بندی
کرنے کے علا وہ با قاعدہ طور پر پورے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اور جب
آپ با ہر نشریف لا نمیں تو آپ کوشہید کر دیا جائے اور اگر آپ دات کے
معافد اللہ قائر کر دیا جائے۔

# حضور كوبر وقت اطلاع

اُدھرخالق کا نتات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ہار گاہ مصطفوی میں بھیج کرآپ کو کہ معظمہ ہے ہجرت کرجانے کی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے رہمی متادیا کہ مجوب آج آپ اپنے بستر پراستراحت ندفر ما تھیں۔ چنانچ حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وآله وسلم بحکم پروردگار جناب ابو بحرصدین رضی الله تعالی عند کے پاس تشریف لے گئے آئیں تیار رہے کا حکم فرمایا آئیوں نے اس کام کے لئے دواونٹویاں بہلے ہی سے تیار کررکھی تھیں علا وہ ازیں آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ اورائی بی اساء اورائے غلام عامر بن فہیرہ کودیگرزادراہ تیار کرنے کاار شادفر ماکر بارگا و مصطفے صلی اللہ علیہ والدوسلم بین اپنی کمل تیاری کی رپورٹ پیش کردی۔

حفرت ابو بمرصد بق رضی الله تجالی عند سے ملا قات کے بعد آپ خاندا طہر پر تشریف لے آئے اور جناب علی کرم الله و جبدالکریم کو بلا کرار شاد فرنایا۔

# علی کو حکم رسول

علی آئ رات ہم مکہ منظمہ کوچھوڑ رہے ہیں اور تہمیں خدا کے جروسہ پر پہیں چھوڑ کر جارہے ہیں تم لوگوں کی وہ تمام امانتیں جو ہمارے پاس جمع ہیں اُن کووالی لوٹا کر ایک دوروز بعد مدینہ منورہ آ جا ناعلاوہ ازیں آج کی رات تمہیں ہمارے بستر پر ہماری چا درادڑ ھے کرسونا بھی پڑے گا جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنۂ نے ارشادات محبوب سنے تو تمام احکام کو بسر وجشم تحول کرتے ہوئے جمین نیاز کوخم کردیا۔

جناب حيدر كرار رضى الله تعالى عندكو جمله احكامات صاور فرمان

كے بعد آپ رات ہونے كا انظار فرمانے لگے۔

اُدھر کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق مسلح نو جوانوں کوآپ کے آستانہ اقدس کے ماصرہ کے لئے تیار کرلیا اور جب رات کی تاریکی پھیل مٹی توان لوگوں نے آپ کے راستہ کی ممل طور پرنا کہ بندی کردی۔

### جناب سیدہ سے ملاقات

حضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآله وسلم نے تیاری کھمل فر مالی تو جناب سیدة النساء العالمین مخدومه کا نئات سیده فاطمة الز براسلام الله علیها آپ کے پاس روتی ہوئی تشریع کا نمیں آپ نے فر مایا میری بیاری بٹی آپ کیون روتی ہیں؟

جناب سیرہ نے آنسو بہاتے ہوئے عرض کی ایا جان میں کیوں نہ روؤں جب کہ میں دیکے رہی ہوں کہ قریش کے سرداروں نے لات عزی اور منات کی قسمیں اُٹھا کر بیم جرکر لیا ہے کہ آپ کوشہید لردیں ﴿معاذ اللہ ﴾ اوران میں ایک بھی ایسانہیں جوآپ کے خون کا بیا سانہ ہو۔

آپ نے فرمایا! پیاری بٹی مجھے وضو کراؤ اور پھر آپ وضو فرما کرمجد حرام کی طرف تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کفار وشرکین سراٹھا اُٹھا کراور آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر آپ کاراستہ دیکھ رہے ہیں آپ نے شخی مبارک میں مٹی اُٹھا کر سور و کیلین کی چند آیات پڑھ کراُن کی طرف بھینک دی اور 

# علی بستر رسول پر

جول جول رات گزرتی می کفار مکه کا انتظار بوصتے بوصتے ہے جینی اور اضطراب کی صورت اختیار کرتا گیا اور پھر انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق جب آپ کو بستر مبارک پر ہی شہید کردیے کامنصوبہ بنایا اور خاندا طیم کے اندر جا کردیکھا تو بجائے حضور انورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے بستر مبارک پر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو استراحت فرماتے پایا۔ اس صورت حال سرکھار کو تند ماہ میں دھلک سے مدیداں میں داروں ا

اس صورت حال سے كفاركوتند بدو تى بھلنے سے دو چار ہونا پڑا اور بالآ خرانہوں نے پریشانی کے عام میں جناب علی كرم اللہ و جہدالكر يم سے سوال كيا كرآپ كے صاحب كہاں ہيں تو آپ نے فرمايا ميں نہيں جانتا۔

چنا نچہ کفار مکہ جیران پریشان واپس لوٹ گئے بیاتو تھامخضرطور پر شپ ہجرت کا خا کہ جو ہدیۂ ناظرین کر دیا گیا اب آپ ملاحظہ فر ما تیں کہ جناب شیر خداعلی کرم الله وجه الكريم كی دات كيے گزری\_

# شیر خدا کی رات کیسے گزری

ادھرتو کفار مکہاہے پروگرام کی دوسری صورت پڑل کرنے کامشورہ کررہے ہیں کہ آپ کوسوتے میں ہی آپ کے بستر مبارک پرمعاذ اللہ قل کر دیا جائے اورادھراللہ تعالی کے مجوب کامحبوب سپاہی شہیدراہ و فاشر خداسید نا حضرت می این ان ملاب علیہ السلام اس اشتیاق سے مجبوب کے بستر اقدس معفرت می این ان ملاب علیہ السلام اس اشتیاق سے مجبوب کے بستر اقدس پر محلواستراحت ہے کہ انجی کا فروں کی چیکی ہوئی تلواروں کی بارش ہوگی اور انجی محبوب کے بدلد میں اپنی جان قربان کر کے جی محبوب کے بدلد میں اپنی جان قربان کر کے جی محبوب کے بدلد میں اپنی جان قربان کر کے جی محبوب کے بدلد میں اپنی جان قربان کر کے جی محبوب کے بدلد میں اپنی جان قربان کر کے جی محبوب اور کرنے کا موقع مطبح والا ہے۔

تاجدارا بیام الله علیه وآله وسلم نے کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کا عمر فرمایا ہوتا تو سیف حدیدری اُن کا خون جائے کے لئے کیل رہی ہوتی مگر یہاں تو سوجائے کے اپنے آپ نے تو اپنے یہاں تو سوجائے دہے آپ نے تو اپنے اور نے تو اپنے آپ نے تو اپنے آپ نے تو اپنے آپ نے تو اپنے آپ نے تو اپنے تو اپنے تو اپنے تو اپنے تاہم کی تھیل کرتا تھی ۔

آدهرغار توریس محبوب کمریایا دِغارے زانوے مبارک پرسراقدی رکھے ہوئے محواستراحت ہیں اورادھ پروانہ منح رسالت محبوب پرقربان ہو کرایدی تبید سوجائے کے تصور میں سرشار ہوکر محوفواب ہے۔

أدحرسرور كالمتات صلى التدعليه وآله وسلم سورب بين اور حضرت

صديق اكبررضي الله تعالى عنهٔ پېره دے رہے ہیں۔

ادهرمولائ کا تات علیه السلام محوخواب نازین اور جریل و میکائیل علیهالسلام پیره دے دے اور جردوجانب یمی ایک صورت نظر آرہی

ے۔!

یا رہے خواب ناز میں جاگ رہے ہیں پاسیاں

# علی کے لئے اعزاز خدا وندی

ارشادِ مصطفر پرعلی المرتضای کو یول قربان ہوتے دیکھا تو مشیت جھوم آھی فطرت کے تقاضوں کو ذوق آگیار حمت خداوندی جوش میں آگئی۔

خالق کا نئات نے جریل علیہ السلام کو تھم فرمایا کہ آج میکا ٹیل کو بھی ساتھ لے جاؤ پہلے غار توریس جا کرمیر ہے محبوب کی خدمت میں سلام عرض کرداور پھرعلی کے لئے اِن کی جال نثاری کا پیٹم خد پیش کرو۔

> ﴿وَمِنُ النَّاسِ مَنْ يَشُوِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءِ مَرُ صَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ زَوُفٌ بِالْعِبَادِ .

﴿ سورة بقرہ آیت ۲۰۷﴾ لینی لوگوں میں سے کو گی آ دمی جان بیچیا ہے رضا کے الجی کے حصول کے لئے اور اللہ بندوں پر

/ اور پھرتم دونوں ایسے بندوں پرمیری مہر مانی کی دلیل بن کرعلی کے پہریدارین جاؤجریل تم سرکی جانب ایستادہ ہوجانا اور میکائیل تم پاؤل کی جانب کھڑے ہوجانا اور علی کوسوتے میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے رہنا۔

#### ضروری وضاحت

ہم اس مقام پر نہایت اختصار کے ساتھ چند حوالہ جات پیش خدمت کرنے کے بعد آ گے گزرجانا چاہتے تھے مگر خارجیوں کی بوطتی ہوئی بے باکی اور حقائق کوسٹے کردینے کی ابلیسی کوششوں کے پیش نظر ہمیں اس واقعہ کے حوالہ جات پیش کرنے کے لئے انتہائی فراخ دلی سے کام لینا پڑے

یہاں پرہم اپنے قارئین کی خدمت میں بھی التماس کریں گے کدوہ
ایک ہی واقعہ کے متعلق خوالہ جات کی بحر مار کو ڈوق سلیم پر بار نہ بجھیں بلکہ
نہایت صبر وسکون کے ساتھ نہ نصورت اُن کو برداشت ہی کریں بلکہ خارجیوں
کامنہ بند کرنے کے لئے ان سے استفادہ بھی کریں اور ہماری اس کوشش کو
بجائے تضبع اوقات کے بنظر استحسان دیکھیں پہلے ہم نے بھی سوچا تھا کہ
حسب سابق ایک کتاب ہے عربی متن نقل کرنے کے بعد ویکر کتابوں کے
مسب سابق ایک کتاب ہے عربی اکتفا کرلیا جائے لیکن پھر خودہی اس خیال کی
نام اور صفحات نقل کردیے پر ہی اکتفا کرلیا جائے لیکن پھر خودہی اس خیال کی
تر دید کردینا پڑی کیوں کہ میں خارجیوں کے اس حرب سے پہلے بھی واسطہ پڑ

چکاہے کہ فلال کتاب کے حوالہ میں فلاں جملہ موجوز میں۔

حالا مکدمعمو کی تغیر لفظی کے علاوہ تمام حوالہ جات حدیث بالمعنیٰ کی صورت میں قطعی طور پر درست ہوتے ہیں اس وضاحتی التماس کے بعد ہم اس دور کے پاکستان میں خارجیوں کے باوا آ دم نامحود عباس کی وہ تحریر ہدیہ قارئین کرتے ہیں جس کی بنام ہمیں اس واقعہ وطوالت کی نذر کرنا پڑا۔ قارئین کرتے ہیں جس کی بنام ہمیں اس واقعہ وطوالت کی نذر کرنا پڑا۔

خارجی عہاس نے خلافت معاویہ ویزید کے بین ہوجانے کے بعد بھی اپنی حبث باطنی کو ترک نہیں کیا بلکہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایہا شوشہ چھوڑتا ہی رہتا ہے جس میں اہانت اہلیت کر لینے سے اس کے شیطانی ذوق کی تسکین کا سامان بھی فراہم ہوتارہے اور اس کی ذریت کو بھی اپنے ضیاع کی تسکین کا سامان بھی فراہم ہوتارہے اور اس کی ذریت کو بھی اپنے ضیاع ایمان کے لئے نے سے نیامواد ملتارہے۔

کتاب بدائے قانی آبان کی ایک کتاب 'وقائع زیرگانی ام بانی ''کے حوالہ سے ملاحظ فر ماہی بچے ہیں کہ سشاطراندا نداز سے اس نے جتاب بی کرم اللہ وجد الکریم کی والدہ کریر جناب فاظمہ بنت اسدرضی اللہ کتاب بی کا ایک انتہائی فلیافرہ فابت کرنے کی سی نامسعود کی ہے اور اب یہاں اس کا آبیک انتہائی فلیافریب ملاحظ فرما کی جس میں بزے طنطنے کے ساتھ فابت کرنے کی کوشش کی گئے ہے کہ شب ہجرت کو حضرت علی جناب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کے بستر مبارک پر ہر گزیبیں سوئے بلکہ یہ شوٹ بعد کے مالی مولفین کا چھوڑ اہوا ہے اور یہ کہ جرت بجائے دات کے دو پہر کے وقت ہو کی تھی وغیرہ وغیرہ بہر حال عہاس کی عبارت ملاحظہ ہولکھا ہے۔

# ایں گل دیگر شگفت

غانی مؤلفین کا اس کے ساتھ ریبھی بیان ہے کہ بجرت کی رات حضورانور نے علی کواپنے بستر پرسلا دیا ہیں گھڑٹ با تیں بیں اور محض غلط بیں حقیقت واقعہ ہیہ کہ کفار ملہ کی سازش کا حال خواہ بذر بعدوجی خواہ قرائن سے جس وقت آل حضرت کو معلوم ہو گیا آپ نے مکہ سے بجرت کا قصد فرمالیا۔

من گفرت محض باصل ہے اصل وحقیقتاً ای مصد سے وضع ہوئی جس کا ذکر ہور ہاہے۔

﴿ وقائع زند گائی أم هائی ص ١٠٣ مؤلفه محمود عباسی ﴾

### زعما ئے اہل سنت کی خد مت میں

کیافر ماتے ہیں ہارے وہ ڈودرنج مہریان حضرات جنہیں محبت الل بیت کے مہلتے ہوئے چولوں سے دافضیت کی ہوآ نے گئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم جمرت کی رات کورسول کریم علیہ التحیة والسلیم کے بستر مبارک پرسوئے سے کہ بین ؟ اگر جواب اثبات ہیں ہے تو پھر آپ حضرات خواج و نواصب کی شیطنت کا قلع قمع کرنے کے ساتھ ساتھ اپٹی بھی اصلاح فرما کیں اور تحریر و تقریر کی صورت میں واقعات ہجرت بیان کرتے وقت جبل تورکی کو میائی سے لے کرغار تو درکے خلوت کدوں تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ حسن عقیدت سے یہ واقعہ بھی بیان کیا کریں جو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند سے نی واقعہ بھی بیان کیا کریں جو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند سے نی واقعہ بھی بیان کیا کریں جو جناب حیدر کرار

ہمیں ڈیمائے اہل سنت و جماعت سے بجاطور پر ایک شکوہ ہے جن کا اظہار ہم نے اپنی کماب شہیدا بن شہید جلد دوم میں بھی کیا تھا اور پہاں بھی اس کا اعادہ کرنے پر بجبور ہیں اور وہ شکوہ بیہ ہے کہ ،

# غلیظ لٹریچر کا جواب دو

آپ وہا بیول ویو بندیوں کی اِن تحریروں سے بی آج تک چیے موتے ہیں جن کا بینکروں کتابوں میں جواب دیا جاچکا ہے اور ہر ممکن طریقہ سے ان پر پوری پوری گرفت کی جا چکی ہے مگر دہا بیداور دیابنہ کے اس نے روپ کو ظاہر کرنے کی ہرگز کوئی ایسی جا مع کوشش نہیں فرماتے جوخوارج و نواصب کی واضح ترین تصویر ہے۔

ہم ہوچتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے ایمان کا جزیہ تو پھر اہانت اہل بیت کورو کئے کے لئے آپ کی
رگ جمیت وغیرت کیوں نہیں پھڑکی اوروہ کون ی الی مصلحین ہیں جوآپ کو
ناموں صحابہ کرام کے تحفظ کے ساتھ ناموں اہل بیت کا تحفظ کرنے سے
دو کے ہوئے ہیں ؟

کیاال بیت کاسارامعاملہ آپ شیعہ حضرات کے سپر دکر کے سرخرو ہو بچے ہیں یا مجت الل بیت کوشیعوں کی جا گیر سمجھے ہوئے ہیں؟

کیا آپ یہ بھتے ہیں کہ فارجیوں کی خوفناک اور ایمان کش تحریروں کا جواب دینار افضوں کی ذمہ داری ہے اور اگر آپ کی بھی سوچ ہے تو یہ اعداز فکر آپ کو لے ڈو بے گا اِس لئے کہ اہل بیت کی محبت شیعوں کے لئے ہرگز ہر گز مخصوص نہیں کی گئی بلکہ عمرت والی بیت حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت و محبت رکھنا اہل سنت و جماعت کا طرو امتیاز ہے اس کئے ہم درخواست کریں گے کہ آب ناموں صحابہ کے ساتھ ساتھ ناموں اہل بیت کا بھی تحفظ کریں بلہ موخرالذ کر کومقدم مجھیں کیونکہ یہی ڈریچہ نجات ومغفرت ہے۔

ی مطعی طور پر غلظ ہے کہ آپ دامنِ اہلِ بیت کوچھوڑ کر قیا مت کے دن محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں سرخروئی حاصل کرلیں گے

#### اهل سنت کا فریضہ

خارجیوں اور تاصیوں کے شیطانی حلوں کا جواب ایمان افروز کے شیطانی حلوں کا جواب ایمان افروز کے بیاں سنت وجماعت ہی ہے کیونکہ شیعہ حضرات اسے اسلاف کی تحریروں میں خود ہی اس قدر اُلجھے ہوئے ہیں کہ قیامت تک جان تیں چھڑا سکتے۔

خوارج وقواص کی میچ تر تر دید و تکذیب تو صرف المسنت و جماعت بی کرسکتے ہیں کیونکدان کے عقائد میں جمول نہیں بیدند تو تیوں سے بریت کا اظہار لرے ایک کو مانتے ہیں اور خدی ایک کی محبت ہے تبی وامن ہوکر صرف تینوں کا دامن تھام سکتے ہیں ہمارے غد ہب اور خدی ایک کی مجب فی سے تبی دامن ہوکر صرف تینوں کا دامن تھام سکتے ہیں ہمارے غد ہیں ہمارے غد ہمب فی تا تبید بیلی تو اسلام کا سوئی صدائر بی موجود ہے جرہم خاموش کیوں جیں ہواوی تا تبید بیلی تو اسلام کا سوئی صدائر بی موجود ہے جرہم خاموش کیوں جیں ہواوی

جمیں انظار کس بات کاہے؟

اگر بروز قیا مت محمد عربی الله علیه وآله وسلم نے پوچھ لیا کہ ہمارے اہل بیت کا نام لے لے کراور ہماری عمرت اور آل پاک کا صدقہ کھانے والوتم اُس وقت کہاں تھے جب ہماری اہل بیت کی شانِ اقدس میں گستا خیاں کی جاری تھیں تو کیا جواب دو گے۔

اگرآ قائے تعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوص کور پریہ وال کر دیا کہ م جام کور گی طلب لے کر قو آگے مگر ریا قاؤ کہ جب خارجیوں کے زہر آلود قلم محارب کر والوں پر جملہ آدر ہورہ مے تھے تو اس وقت تہمارے قلم کیوں ٹوٹ مجھے تھے تہماری زبا نیس کیوں گئے ہو تی تھیں اور تم خاموش کیا شائی بن کر کیوں بیٹے رہے قو بتا ہے اس وقت آپ مجبوب کریا کے حضور میں اس کا شائی بن کر کیوں بیٹے رہے قو بتا ہے اس وقت آپ مجبوب کریا کے حضور

میں کیا عذر ہیں کر سکیں گے۔ میں کیا عذر ہیں کر سکیں گے۔ میں چند معروضات اس لئے بیش کی مجی ہیں کہ شاید کسی اہل ول اور

ید چند معروضات اس لئے پیش کی تی کہ شاید می اہل ول اور اہل محبت پر ہماری بات اثر کر جائے ویسے اکٹر تو یکی بات سامنے آتی ہے کہ اُلٹا ہمیں ہی دبانے کی کوشش کی جاتی ہو اور اُنعنی لوگ تو اِس قدر شنعل ہو جاتے ہیں کہ فاضف رافضیت کا بیبل طاش کر نا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم پر چسیاں کر کے فریضہ اہلسنت اداکر کے مرخر وہوجا کیں گر، است جنوں است جنوں

میں اہل جہان کے ڈرے اپنی آخرت کا ڈرزیادہ ہے ہمیں دنیا

والوں کے فتووں کی فکر نہیں اس دن کی فکر ہے جہاں سوائے محبت والل بیت کے والوں کے محبت والل بیت کے والے میں مارادینے والانہیں ہوگا۔

# غالى مۇلفىن كون ھىيى؟

ان گزارشات کے بعداب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بعول خارقی عباسی وہ عالی مؤلفین کون ہیں جنہوں نے بیمن گھڑت کہائی تراشی ہے کہ شب ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریج تاجدار انجیاء سرکار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پرسوئے تھے اور آپ نے مجوب کی حجب میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔

سب سے پہلے خارجیوں وہابیوں کے نز دیک بھی اُفقہ کتاب طبقات ابن سعد کی تحریر ملاحظ فر مائیں اور پھراس کے بعد حوالے ہی حوالے۔

# طبقات ابن سعد (مترجم)

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت على كرم الله وجهدالكريم كو محكم دياكه إس شب وه آپ كي خواب كاه بين سوئين چنانچ حضرت على كرم الله وجهدالكريم حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى سرخ حضرى چا در جسے اوڑ ها كر حضور سويا كرتے تھے اوڑ ها كر صفور سويا كرتے تھے اوڑ ها كرسوگے جب صبح ہو كى تو على بستر سے اُٹھے اُن الوگول نے دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے متعلق دريا فت كيا تو آپ نے فرمايا

مجھے ملم نیں۔ ﴿ طبقات ابن سعد جلداول ص ٢١٧\_٣٢٨ ﴾

#### كشف المحجوب

وجوں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ پر بستر ليغمبر صلى الله عليه وآله وسلم بخفت واوبا ابو بكر صديق رضى الله عند از مكه بيرون شدو بعار تورا ندر آمدندوآ ل شب كفار قصد كشنن سينم برصلي التدعليه وآله وسلم داشتند خدا وند تعالی ببری و مرکائیل را گفت من میان شا برادري دام و يكاز زندگان دراز تراز ديگر عاكر دا نيدم كيست ازميان شادوكها ينار كندم برادرخود ابرخود بزندگانی ومرک مرجو درااختیار کند؟ بر دوخو درازندگانی اختيار كروند خدا وند تعالى باجبريل وميكا ئيل گفت شرف على بدبيند وهداش برخود كمن ميان وعدميان رسول خود برادی دادم و یقل ومرگ خودراا ختیار کردو برجائ محمضلي الله عليه وآله وسلم بخفت وجان فدائ اوكردوبرو اینار كرد بهلاك خود

بردید کنوں ہر دو بزیمن شوید وعلی را از دشمنان نگاہ دارید، آنگاہ جریل ومیکا ئیل بیامد ندو کیے برسرگاہ وے ویکے بریائے گاہ ویے نشست جریل گفت رخ ن الله تعالى يامى الى طالب لان الله تعالى يامى بك على طالب كدخدا بك على طالب كدخدا وتد تعالى مي يتومبا بات كند برجمه طائكه وتواندرخواب خوش خفة آ كله اين آيت آمد اندرشان وي قوله تعالى -

وَمِن النَّاسِ مَنْ يَشُرِئُ نَفَسَهُ ابْتِعَاءَ مَرُّ صَّاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

﴿ كَشَفَ المحجوب ص١٤١ لعلى بن عثمان الهجويري

#### معارج النبوت

حفرت رسالت صلی الله علیه و آله دسلم از حال ارباب صلال خبر
یافت مرتضی علی را گفت اے علی مرااؤن ججرت واوہ اندیدید یدمن فر دا تہیه
اسباب سفر فی نمالم اکنوں امانت مردم که نزد من است بنوی سپارم باید که بصا
عبش رسانی وامشب مشر کان قصد قمل من دارند بروبرد ما بیوش و برجائے گاہ
من تکیہ کن دول خود قوی دار کہ جج آ دفت بنونخوا ہدرسید

امیرالموشین علی کرم الله وجه بموجب فرمودهٔ عمل فموده بروئے که آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم پوشیدے بردوش خود کشید و بفراغ دل ور خواب شد ونفس نفیس خود را خلااے حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم نقل است که درآن شب که امیر المومنین علی کرم الله وجهه الکریم چائے وارے آل حضر رسالت صلی الله علیه وآله وسلم ممود و جان شرین فدائے حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم میکر و حضرت جلال احدیت بحیر بل و میکائیل علیم السلام را می فرمود که میان شاعقد موافاة بستم و عمر بر کی و میکائیل علیم السلام را می فرمود که میان شاعقد موافاة بستم و عمر بر کی و ایشتر از دیگر سے سافتم شاحیات یارخود دوست می دارید از حیات و زندگا کی خود ایشال گفتند خدا و ندا بر کراحیات خود برخود عزیز تراست و حی آمد که علی این الی طالب را به بیند،

كرميان او وجم عقد مواخاة بستم على جان خود را فدائيس گرانمايد محمر ساخت وحيات اورابر حيات خود را اختيار كردا كنول ازيس طارم خصر الجيط غير ارويد وعلى رازشراعدا نگاه داريد پس ايشال بفرمان سلطان ب چون نزول فرمودند و چريل برسر بالين على نشست وميكائيل در پايان پائے اوقر ارگرفت پس جريل گفت،

رُخُ مُ اَسِعلى نيست كِ مُثل لَا كَدِمبالهات كردالله تعالى برلَة بر الما تكه الماءاعلى وقل تعالى ورباره امير الموثين على رضى الله عنداس آيت فرستادكه، وَمِن النَّاسِ مَنُ بَّشُوِى نَفْسَهُ الْبِعَاءَ مَرُّ صَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَقِ فَ بِالْعِبَادِ

﴿معارج النبوة ركن چهارم ص ٢٠٠٠

#### مدارج النبوت

وچون آن حفرات خواست که وقت صباح جرت برآ مد علی المرتضای در آفرمود که شب در کل خوابگاه آن سر ور بخواب رود تا مشرکان در مقام اشتباه و التباس در آمده از حقیقت حال آگاه نشوند واصل باعث برگز اشتن علی مرتضای و دا کع کفار قریش بود که باعقاد دیانت و مشابده امانت نزد آن حفرت می گذشتد پس خواب کردعلی مرتضای در گزاشتند و آن حضرت را محمد امین صادق می گفتند پس خواب کردعلی مرتضای در جائے خواب آن حضرت را محمد امین صادق می گفتند پس خواب کردعلی مرتضای در جائے خواب آن حضرت کر آن را ایوشید بخواب سفتے۔

پس بودرضی الله عنځنین کے کہ فروخت وفدا کر ففس خودرا در راہ

محبت رسول خداو گوئیند که آئنه کریمه

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُرِئُ نَفُسَهُ ابْتِعَآءَ مَرُ صَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْ فَ بِالْعِبَادِ. درين باب نا زل شد.

﴿مدارج النبوت ج٢ ص ٥١)

### مدعی لاکھ پہ بھاری ھے گواھی تیری

بہی نہیں بلکہ جناب حیدر کرارضی اللہ تعالی عندا پی اِس عظیم قربانی اور ہے مثال ایٹار پر فخر و مباہات فرماتے ہوئے درج ذیل اشعار انشاء فرماتے ہیں جنہیں ثفتہ مؤلفین و مصنفین نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے ملاحظہ ہوفر مان مرتضوی آپ فرماتے ہیں۔

میں نے خوداً سہستی عظیمہ کومحفوظ کیا جو ہراک شخص ہے بہتر ہے جس نے سنگریز ل کوروندااور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔

خدا کے پنجبرعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب لوگوں نے مگر کیا تو خدائے تو اناوبزرگ نے اُن کے شراور کرسے آپ کو بچایا۔

میں نے اِس انتظار میں رات بسر کی اور دیکھا رہا کہ ﴿ کفار ﴾ کب مجھے میرے بستر سے اُٹھاتے ہیں اور حقیقت میں میرانفس قبل اور قید مونے پرتیار ہوگیا تھا۔

آوررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے امن اور حفاظت کے ساتھ غاربیں رات بسر فر مائی اور خدا کی تکہبانی اور بردے میں رہے۔

آپ تین روز غار میں رہے اور پھرآپ کے دواوئٹ سنگتا نول سے گزرتے رہے اِس نے میرامقصد وُنیا سے بے تعلق ہوکرخدا کی مدد تھااور اِس کو میں دل میں رکھوں گائتی کے قبر میں فن کردیا جاؤں۔

﴿ حوالے اور نظر باب ایٹار علی کرم الله وجهدالکریم میں ملاحظ فرمائیں ﴾

#### مواهب الدنيه

ف اتى جبريل عليه السلام النبى صلى الله عليه و آله وسلم فقال لا بيت هذه الليلة على فراشك فلما كان الليل اجتموا على بابه ير صدو نه حتى بنام فيثبوا عليه فا مرصلى الله عليه و آله وسلم علياً فنام مكانه و عطى ببروا خضر فكان اول من شرى نفسه فى الله ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد اخر الله على ابصار هم فلم يراه منهم.

﴿ انوار محمديه من المواهب الدنيه ص٧٥٠

# زر قاني على المواهب

حتى يسام فيضو عليه السلام عليا فنام مقامه وغطى بسروله صلى الله عليه وآله وسلم في برده دالك اذا الم اخضرا نح فكان على اول من شرى باع نفسه في الله و في بهار سول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿ زرقاني على المواهب جا ص ٣٢٢)

و(۲) ومنافى الاحياء اوحي الله جبريل و ميكائيل الى اخيت بينكما وجعلت عمرا احد كما اطول من عمر الآخر فا يكما يو ثر صاحبه بالحياة فا ختار كل منهما الحياة فاوحى الله عليهما افلا كنتما مثل على ابن ابى طالب اخيت بينه و بين محمد فيات على فراشه يصديه بنفسه و يو ثره با لحياة اصبطا الى الارض فاحفظا ه من عدو ه فكان جريل عند را سه و ميكا ثيل عند رجليه ينا دى بخ بخ من مثلك يا ابن ابى طالب يها هى الله بك الملائكة و فيه فنزل ومن يشرى فلسه ابتغاه مر ضاة الله الا ية.

﴿ زرقاني على المواهبج ا ص ٢٢٢ مطبوعه ﴾

#### جرح

فقال النحافظ ابن تيمية انه كذب با تفاق العلما النحديث والسير وقال النحافظ العراقي في تخريج الاحياء رواه احمد مختصرا عن ابن عباس شرى على نفسه فلبس ثرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام مكانه الحديث وليس فيه ذكر جبريل وميكا ئيل ولم اقف الزيادة على اصل والحديث منكر. انتهى.

﴿ ورقائي على المواهبج اص ٢٢٣﴾

### اس جرح کا مطلب

جیدا کہ قارئین پرمتعدد بار واضح کیا جا چکاہے کہ روایات ہے کہ معاملہ میں ابن تیمیہ کی تعدیل وجرح کا معیار صرف سے ہے کہ جراً س روایت کوموضوع بنانے کی کوشش کرڈائی جائے جس میں عظمت الل بیت کا کوئی پہلونمایاں ہوتا ہو۔

چنانچاپی اِس عادت قبیحہ کے مطابق زیر نظرروایت میں ہمی اُس نے روایت کا ایک جصہ جس میں جرائیل ومیکا ئیل کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حفاظت کے لئے آنا ثابت ہوتا ہے الحاقی اوراضا فی قرار دے دیا ہے تاہم وہ اِس قدرروایت کوشلیم کرئے پرمجبور ہے کہ جناب شیر خداعلی کرم اللہ وجہدالکریم شب بجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر جان کی بازی لگا کرسوئے مضح جبدا بن تیمیہ کی معنوی اولا دہونے کے باوجود عباسی کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور سرور دوعالم نے تو دو پہر کے وقت بجرت فرمائی تھی اس لئے آپ کے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کے سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور بیر وایت عالی الوگوں کی من گوڑت ہے عباسی کو سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ "لعنت اللّٰه علی الکا ذہیں' کے مصدات تو مان لیا کرو۔ مصدات تو مان لیا کرو۔

بہرحال قارئین اب اِسطمن میں مزید متعدد تقداور معتبر کتب کے حوالہ جات ملاحظ فر مائیں۔

#### تفسير خازن

ف السي جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فا خبره ذا لك و امر هان لا يبيت في مضجعه الله ي كان يبيت في مضجعه الله ي كان يبيت فيه و اذن الله عزوجل له عند ذالك بالخروج الى المدينة فا مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن ابي طالب ان يبيت في مضجعه وقال له والشم ببرو في فا نه لن يخلص اليك منهم امر تكر هه ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿تقسير خازن جلد دوم ص ٢٢﴾

### تفسیر در منثور

فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ذالك فخرج هوو ابو بكر رضى الله عنه الى غار فى جبل يقال له تورو تام على رضى الله عنه فراش النبى صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿در منثور ج٢ ص ١٨٠ مطيوعه تهران﴾

# تفسير معالم التنزيل

ف مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابن ابى طالب ان ينام في مضجعة وقال له اتشح ببروتي

﴿معالم التنزيل ج ٢ ص ٢٢ مطبوعة مصر

#### تفسير كشاف

فا عبر جبريال عليه السلام رسول الله صلى الله عليه الله عليه واذن عليه وآلة وسلم و امره ان لا يبيت في مضجعه واذن الله في الهجرة فا مر عليا رضى الله عنه فنام مضجعه

وقال له اتشح ببرو تي

﴿كشاف ج ٢ ص ٢١٥ مطبوعه بيروت﴾

# تفسير ابن كثير

اتاه جبريل عليه السلام فا موه ان يبيت على فواشه و يستجى ببروله الحضر ففعل ثم خرج رسول الله صلى الله على الله على الله على بابه و خرج معه بحفنة من تواب فجعل يدرا ها على روسهم و احد الله ابضار هم عن نبيه محمد صلى الله عليه و آله وسلم وهوا يقراء ياسين والقرآن الحكيم الى قوله فاغشينا هم لا يبصرون

﴿ ابن كثير ج ٢ ص ٢٠١ مطبوعه مصر

#### تفسیر ابن جریر

فيات على رضى الله تعالى عنه على فراش النبى صلى الله عليه و آله وسلم تلك الليلة و خرج النبى صلى الله عليه و آله وسلم لحق با لغارو بات المشركون

لحير سون عليا انه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما اصبحو الار واليه فلما راؤ وه عليا رضى الله عنه

﴿ابن جريرج ٩ ص ٢١٨ مطبوعه مصر

### تفسير روح المعانى

قال لغلى كرم الله وجهه نم على فرا شي و تسبح بر دى هذا الحضر مى الاخضر فنم فيه فا نه لن يخلص البك شي تكر هه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام في بر دة ذالك واذا نام واذن له عليه الصلولة والسلام في الهجرة فخرج مع صاحبه ابوبكر رضى الله عنه الى الغار و انشد على كرم الله وجهه الكريم مشير الما من الله تعالى به

﴿روح المعاشي ج ٥ص ١٩٨)

### احكام القران القرطبي (

فاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابن ابي طالب ان يسام على فراشه و دعا الله عز وجل ان يعمى عليهم اثره

﴿قرطبي جاص ٢٩٤ مطويه مصر

### البداية والنهاية إ

ف اطبلع الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذالك فيات عبلي على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم تلك الليلة و اخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى الحق بالغار فلما اصبحوا لار واعليه

فلما را و اعليا رو الله عليهم سكر هم فقا لو ا اين صاحبك هذا؟ فقال لا ادري

﴿البداية والنهايه ج٣ ص ١٨٠)

# سيرت ابن هشام (

فاتى جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليمه وآله وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه قال فلما كانت عمة

من الليل اجتمعو على با به ير صدو نه متى ينام فيشون عليه فلما راى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مكانهم قال لعلى ابن ابى طالب نم على فراشى و تسبح بيروى هذا الحضرمي الاخضر

﴿سيرت ابن مشامج ا ص٢٩٢﴾

#### سيرت حلبيه (

فلما راى وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكان هم اى علم ما يكون منهم قال لعلى ابن ابى طالب رضى الله عنة نم على فرا شى واتشح بردائى هذا الحضر مى .

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ١٨٣﴾

# المستدرك للحاكم

عن عباس قلا شرى على نفسه ولبس ثوب النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام مكا نه وكان المسر كون ير صدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسه برده وكا نت قريش تريد ان تفتش وسلم البسه برده وكا نت قريش تريد ان تفتش النبى صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا ير صدون عليا و ير و ن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد لبسس برحة و جعل على يتصور فا ذا هوا على هذا الحديث صحيح.

عن على بن البحسين قال اول من شرى نقسه ابتغاء رضوان الله على ابى طالب وقال عند مبيته على الله عليه وآله مبيته على الله عليه وآله وسلم.

﴿المستدرك ج ٣ ص ١٢٨)

#### اسد الغابه

عن أبن اسبحق قبال نام رسول الله صلى الله عليه و آليه وسيلم ينتظر الوحى با لا ذن له في الهجرة الى السميدينة حتى اذا اجمعت فمكرت با لنبي صلى الله عليه وآلة وسلم قاتاه جبريل و امره بان لا يبيت في مكانه الذي يبيت فيه قد عا ابن ابي طالب قا مره ان يبيت على قراشي ويستجي ببرو له اخضر فقعل ثم خرج رسول الله عليه وآلة وسلم الى التقوم وهو بابه.

﴿اسد الغايه ج ٢ ص ٢٥﴾

# احياء العلوم للغزالي

فا وحى الله الى جبريل و ميكا ئيل عليهم السلام الني اخيت بينكما وجعلت عمر احد كما اطول من عمر الآخر فا يكما يو ثر صاحبه با لحياة ختار كلاهما الحياة فا وحى الله عز وجل اليهما افلا كنتما مثل على بن ابى طالب آخيت بينه وبين النبى محمد فيات على فراشه يضد يه بنفسه ويوثر ه بالحياة المبطا الى الا رض فاحفظا ه من عدوه فنز لا جبريل ينا دى عندر اس على و ميكا ئيل عند رجيه و جبريل ينا دى بخ بنخ من مشلك ينا ابن ابن طالب يباهى الله عزوجل على عزوجل بك الملائدة فا نزل الله عز وجل على و من مشلك ينا ابن ابن على عند رابل على عنو الله عنو على الملائدة في شان على "ومن عنو جد الى المدينة في شان على "ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مر ضاة الله"

# ﴿١ ﴾ الوفا ﴿٢ ﴾ روض الانف

فالق جبريل النبي صلى الله عليه وآلة وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فرا شك الذي كنت تبيت عليه فلما كانت العتمة اجتمعوا على بابه ثم يرصدونه متى بنام فيثبون عليه.

فلما رائ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانهم قال لعلى أبن ابى طالب نم على فراشى و تسبح ببروى العضرى الاحضر فائه لا يخلص اليك شى تكرهه منهم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام فى برده ذالك.

عن عباس فى قوله تعالى "واذيمكر بك اللين كفر و اليثبتوك" قال تشا ورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم اذا اصبح فا ثبتوه بالوثاق وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل احرجوه.

ق اطلع الله تعالى بنيه صلى الله عليه و آله و سلم على وسلم على فيات على عليه السلام على في اش رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم تلك الله عليه و آله وسلم حتى الله عليه و آله وسلم حتى لحق بالغار.

<sup>﴿</sup> الرفايا حوال المصطفى ابن جوزى ج٢٣١ جلد اول ﴾

# هجرت مرتضوي

بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کفارِ مکہ نے بستر مصطفے علیہ الصلوٰ قوالسلام پر بجائے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کواستراحت فرماتے ویکھا تو اقال اقال انتہائی تخیر کے عالم میں آتھیں چاڑ چاڑ کر آپ کود کھتے رہے اور چران پر سکتہ کی حالت طاری وگئی لیکن پھر جلد ہی وہ سنجل گئے اور شتعل ہوکر حیدر کرار پر جملد آور ہو گئے اور آپ کوشد بیضر بات پہنچا تیں گریہ روایت کسی بھی طریقہ سے صحت کے درجہ کونہیں کہنچ کی میں گریہ روایت کسی بھی طریقہ سے صحت کے درجہ کونہیں کہنچ تا اور اگراسے شامے کرایا جائے تو متعدد عوارض پیدا ہوجائے کا قوی احتال کے سے سے سے اور اگراسے شامے کر لیا جائے تو متعدد عوارض پیدا ہوجائے کا قوی احتال

لہذا درست ادرصحت مند واقعہ یہی ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی غیر موجودگی سے انتہائی سراسیمہ اور پریشان ہو گئے اور جناب علی المرتضی علیہ السلام پر چند سوال کرنے کے بعدر سول اکرم علیہ الصلو ق والسلام کی تلاش میں بھاگ کیلے۔

سیرت حلبیہ میں جناب علی علیہ السلام کی ججرت مبارکہ کے متعلق متعدد روایات جمع کی گئی میں چنا نچے سب سے پہلے انہی روایات کی تفصیل ہدیہ قار کین کی جاتی ہے۔

# اما نتوں کی واپسی

جناب علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه الکریم مکه معظمه سے رسول الله صلی الله علیہ وآله و کہ الله علی شب بجرت کے بعد تین را تیں گزار کرمہ بینه منوره میں کلثوم ابن ہم کے گھر قباشریف کے مقام پرتشریف لائے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم نے آئییں ان کی اما نات واپس کر نے کا تھم فر مار کھا تھا جولوگوں نے رسول امین وصادق کے پاس جمع کروار کھی تھیں۔

جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينه منوره زا دالله شرفها وتنظيماً وتكريماً كي طرف ججرت فرما كرتشريف لے گئے تو حضرت على رضى الله تعالى عنه نے وادى بطحا ميں كھڑ ہے ہوكر منا دى كر دى كه جس كسى نے بھى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے پاس اپنى امانت جمع كروار كھى ہے وہ آئے اور جمع سے اپنى امانت وصول كرلے۔

چنانچہ جن لوگوں نے حضور سرورانبیاء رسول امین وصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں جمع کروار کھی تھیں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی اپنی امانتیں واپس لے لیں۔

چنانچەرىدداالا مانات كاسللەتلىن روز مىن خىم موگيا-

ونزل على بن ابى طالب رضى الله عنه لما قدم السمدينة على كلفوم ﴿بن الهدم ﴿ ايضاً بقياء بعدان تآخر بمكة بعدة صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث ليال يؤدى الوداع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مره له صلى الله علية وسلم بذالك كما تقدم

فلما توجه صلى الله عليه و آله وسلم الى المدينة قام على رضى الله عنه بالأبطح نيادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وديعة فليات اليه امانته.

فسيرت حلبيه جلددوم صفحه ١٣٢١مطيوعه مصرة

کیا اهل بیت حضرت علی کے ساتھ آنے تھے؟ سیرت حلبیہ وویگر کتب میں تین شم گی اختلافی روایات نقل کی گئ ہیں۔

ایک روایت توبیه کرجناب حیدر کرار رضی الله تعالی عندای اور سر کار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم کے خاندان والوں کوساتھ لے کر حضور کے تین روز بعد جمرت فرما کرآئے تھے۔

دوسری روایت اس طرح بے کہ جناب شیر خداسید ناعلی علیہ السلام

خاندانِ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینه منورہ سے فرسا وہ غلاموں کے ساتھ روانہ فر ماکرا کیلے ہجرت فر ماکر آئے تھے۔

تنیسری اور را جج روایت بیرے کہ جناب سید ناعلی کرم اللہ وجہہ الكريم حضور سرور كالثات صلى الله عليه وآليه وسلم كے تين روز بعد اسكيے ہی جرت فر ماکر آ گئے تھے اور آپ کی مدیند منورہ میں تشریف آوری کے بعد حضور سرور کا تنات صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے غلاموں کو بھیج کراہل بیت کرام کومنگوایا چنا نجیسیرت حلبیه میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چند سواریاں خریدیں اور جناب سیدۃ النساء العلمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام التدعليها بينت رسول التدصلي التدعليه وآله وسلم اورجناب فاطميه بينت اسد رضى الله عنها والده مكر مهسيد ناعلى عليه السلام اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى كنيراً م ايمن اورائن كاصاحبز ادوا يمن اور پيچھے روجانے والے ضعیف اور كمزور مومنين كي جماعت كوساته لي كريدينه منوره ہجرت كرآتے، فاتباع ركائب وقندم مع الفواطم وولدها ايمن وجماعة من ضعفاء المومنين.

صاحب سیرت حلبیه بیردوایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بیہ روایت اس روایت کے مخالف ہے جس میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت الوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند کے مکان میں قیام فر مایا تو وہاں سے آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث اور اسنے مولی ابورافع کو مکہ معظمہ کی طرف پانچ درہم اور دواونٹ دے کر روانہ فر مایا چنانچہ وہ منات رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرااور سیدہ ام کلثوم سلام الله علیہا اور ام لامونین جناب سودہ رضی الله تعالی عنہا اور ام ایمن کنیز مصطفے اور اس کے بیٹے اسا مہ کو ساتھ لے کر واپس مدینہ منورہ ہے۔

اقول: سيشاتي مايخالف ذالك وهو انه صلى الله عليه و آله وسلم لما نزل في دار ابي ايوب بعث زيد بن حارثه وابا رافع الى مكة واعطهما خمسائة درهم وبعيرين يقد مان عليهما بفاطمة وام كلثوم ابنته وسوده زوجته وام ايمن وولدها اسامة.

﴿ سيرت حلبيه جلددوم صفحه ٢٣٣﴾

اگر چرسيرت حلبيه كا اختلافى بحث الجمى باقى ہے تاہم درست بات

يمى ہے كه حضرت على كرم الله وجهدالكريم بحكم مصطفى عليه الصلوة والسلام الليميا

يم يدينه منوره كويا بياده بجرت كر كة تشريف لائے تضي جس كمتعلق آئنده

اوراق ميں متعدد روايات بيش كى جائيں گى اوراس امركى تائيد تفيہ كحدث ابن

سعدكى بيان كرده روايت سے بحى ہوتى ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

فرايخ خاندان كى خواتين كو بعد ميں است غلاموں كو بھيج كر بلوايا تھا چنا نيج

طبقات ابن سعد میں ہے کہ،

#### طبقات ابن سعد

محد بن سعد متوفی سام جانی کتاب طبقات این سعد میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوابوب انصاری کے مکان سے ہی زید بن حارثہ وابورافع کو مکہ معظمہ میں بھیجا اور ان دونوں کو دوا ونٹ اور بانچ صد درجم زادراہ کے طور پر دیئے تھے تا کہ وہ آپ کے اہل خاندان کو مدینہ منورہ زاداللہ شرفہا میں لے آئیں۔

اِن دونول کے ساتھ آئے والوں کی تفصیل ہیہے،

سيدة النساءالعلمين سيده فاطمة الزهرا بنت رسول الترسلي عليه وآلبه

وسلم

سیّده اُم کلتوم بنت رسول الله صلی الله علیه وعلیها و بارک وسلم -جناب ام ایمن کنیز مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اوراس کا بیٹا اسامه بن زید عبدین ابی بکر مع جناب ابو بکر کے دیگر اہل خانہ کے جن میں حضرت عاکثہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها بھی شامل تھیں حضور سرور کا گنات کی ایک صاحبز اوی سیدہ رقیم سلام الله علیها اپنے شو ہرسید ناعثان غنی کے ساتھ ہجرت فرما کر پہلے ہی حبشہ میں تشریف لے جانچی تھیں -

اور حضور اہام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بروی

صاحبزادی سیدہ زینب سلام الله علیها کوان کے شوہر ابوالعاص بن الرئیج نے مکہ معظمہ میں جبراً روک لیا تھا۔

بہر حال تشریف لانے والی مقدس خواتین و دیگر افراد کو حارثہ بن النعمان کے مکان پراتارا گیا۔

﴿ما خوذ از طبقات ابن سعد جلد اول ص ٣٢٠)

#### اسد الغابه في معرفة الصحابه

علامہ ابن اخیر جزری علیہ الرجمة سیدنا ومرشدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی ججرت مبار کہ کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے الل وعیال کوروانہ فرمانے کے بعد آپ کے طلب کرنے پر مطابق آپ دن کے وقت قیام فرماتے اور رات کو سفر شروع کردیے حتی کہ آپ دن کے وقت قیام فرماتے اور رات کو سفر شروع کردیے حتی کہ آپ مدیدہ مورہ بہنچ گئے ،

## حضرت علی کا سفر ہجرت

چونکہ آپ نے میرتمام سفر پاپیا دہ طے کیا تھا اس لئے سفر ک صعوبتوں نے آپ کونڈ ھال کرر کھا تھا چنا نچہ جب حضور رسالت مآب صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کوآپ کی تشریف آوری کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو فروایا کہ علی کو جمارے پاس لا وَ تو ان لوگوں نے عرض کیا یارسول اللّه صلی الله علیه وآلہ وسلم علی میں تو اُشخے کی بھی سکت نہیں چنا نچہ تا جدار انہیاء سلی الله علیہ وآلہ وسلم اُسی وقت خود بنفس نفیس جناب علی علیه السلام کود کیھنے کے لئے تشریف لے گئے اور جب اُن کی حالت دیکھی تو آپ کا در یائے رحمت جوش میں آگر آنسو وُس کی صورت اختیار کر گیا آپ والہا نہ طور پر جناب علی حوش میں آگر آنسو وُس کی صورت اختیار کر گیا آپ والہا نہ طور پر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کرم اللہ وجہ الکریم کے یا وُس مبارک بیدل سفر کرنے کی وجہ سے متوزم ہو چکے تضاوراً ن سے خون کے قطرات میکنے شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت خون کے قطرات میکنے شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے آپ کے یا وُس مبارک پر اپنالعاب وہن مبارک لگا کروُعا فر مائی کہ یا اللہ علی کو صحت وعا فیت عطا فر ما چنا نچراس کے بعد آپ کو پھر بھی ایس تکلیف اللہ علی کو صحت وعا فیت عطا فر ما چنا نچراس کے بعد آپ کو پھر بھی ایس تکلیف

وامر النبى صلى الله عليه وآله وسلم علياً ان يلحقه بالممادينة فخرج على في طلبه بعد ما خرج اليه اهله يمشى المليسل ويمكن النهار حتى اقدم المدينة فلما بلغ النبى صلى الله عليه وآله وسلم قدومه قال ادعوالى عليا قيل يارسول الله لا يقدر ان يمشى فاتاه النبى ضلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه اعتنقه النبى ضلى الله عليه وآله وسلم فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم وكانتا تقطران دما فتفل النبى صلى الله عليه وآله وسلم في يديه فتفل النبى صلى الله عليه وآله وسلم في يديه

استشهد رضى الله عنه.

﴿ اسدالغابه في معرفة الصبحابه جلَّد چهارم صفحه ١٩﴾ ﴿ للعلامه ابن اثير الجزري﴾

#### روایات کا تضاد

اُسدالغابہ کی اِس روایت سے صاف طور پر متر شخ ہوتا ہے کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند نے حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کوسوار یوں پر بٹھا کہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد خود ہجرت فی اِن

جیبا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صاحب سیرت حلیہ نے اس موقعہ پر ہر دوشتم کی روایات نقل کرنے کے بعد اس تعارض کو دُورکرنے کی کوشش بھی فر مائی ہے آئندہ اوراق ہیں اِس بحث کا مفہوم بھی ہدیئہ قارئین کردیا جائے گافی الحال اِس شمن میں چندو گرکت کے حوالہ جات ملاحظ فر مائیں۔ جائے گافی الحال اِس شمن میں چندو گرکت کے حوالہ جات ملاحظ فر مائیں۔ "مدارج النبوق" میں شاہ عبدالحق محدث وہلوی قدس سرۂ العزیز

نقل فرماتے ہیں کہ

رسول الشصلی الله علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ زاد الله شرفها میں قطع مسافت کرنے کے بعد بنی عمرو بن عوف کے ہاں تشریف فرما ہوئے اور وہیں پر ہی آپ نے متوام پر ہی حضرت علی اور اسی مقام پر ہی حضرت علی المرتضی علیہ السلام تین دن کے وقفہ کے بعد آپ کی خدمت اقدی میں مکہ

471 معظمہ سے قطع منا زل کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآله وسلم كونهايت مسرور بإياب

## لعاب رسول سے شفاء

روصة الاحباب من ب كرحضرت مولاعلى كرم اللدوجهد الكريم في مكه معظمه سے مدینه منوره كا تمام سفر یا بیاده طے کیا تھا لہٰذا آپ کے قدم ہائے مبارک پرآ ملے بڑے ہوئے تھے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیرحالت دیکھی توا بنالعاب دہن میارک آپ کے قدموں برملاجس كى بركت سے آپ اُسى وقت صحت ياب ہو گئے۔

> "وصول نزول آن حضرت صلى الله عليه واله وسلم در منا زل بنی عمرو بن عون بود که در مسجيد قبادرآن جا بنايافته است وهم درين جا على مر تضی بتفادت سه روز از مکه در رسیده آن حضرت را خوشحال گردایند و در روصة الا حباب میگو ئید که ور رضی الله عنهٔ پیا ده پا را ه می رفت و پائے مبارک دمے از پیا دہ رفتن آبله كرده بنو در حضرت لعاب مبارك خويش را برآن ما لیده در نان صحت یا فت

﴿مدارج النبوة جلد دوم صفحه ١٣٠٠

پہلے آپ اِس ملا قاب معظمہ کے فوراً بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ

الکریم کی سعادت از کی کے معاملہ میں پیش آنے والا ایک ایمان افروز واقعہ ملاحظ فرما ئیں اور اِس کے بعد دیگر کتب معتبرہ کے حوالہ جات بسلسلہ ہجرت مرتضوی پیش کئے جائیں گے۔

## ناقهٔ مصطفیے کا سوار آگیا

درج ذیل واقعہ نے طعی طور پرواضح ہوجا تا ہے کہ تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی بستی میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ کے نواحی علاقہ قباشریف میں جوقیام فر مایا تھا اُس کا مقصد محض اور محض حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتظار کرنا ہی تھا۔

اور اِس انتظار میں باطنی رموز واسرار کیا تھے انہیں تو صرف اللہ تعالی اور اُس کا رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر طور پر جانتے ہیں مگر ظاہر طور پر جو حکمتیں سامنے آتی ہیں وہ پہیں۔

اول بیرکہ: اسلام کی وہ پہلی مسجد جس کی اساس خدا تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تقویٰ پررکھی گئی ہے اُس کا حدودار بعد مامور من اللہ ناقہ مصطفع پر بعیثہ کر وہی شخص قائم کرے جو بہت اللہ شریف میں پیدا ہوا ہواور مسجد میں شہید کیا گیا وہ وہ عظیم نمازی جس نے نہ صرف سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے ساتھ نمازادا کی ہو گرکی برس اِس خصوصیت کے اللہ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے ساتھ نمازادا کی ہو گرکی برس اِس خصوصیت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں کہ سوائے اس کے کوئی بھی تبییرا شخص حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں کہ سوائے اس کے کوئی بھی تبییرا شخص حضور کے

ساته نمازادا كرنے والاموجود نبرہو۔

يهي نبيس بلكهاس كي نما زعصر قضا موت و كيم كركائنات ارضى وساوي ك ما لك ومخاركود وبت بوع آفاب كووايس بلانايز في بهر حال ايك وجرتو یتھی کہ سجد قباشریف کی بنیا در کھنے کے لئے ایسے نمازی کی موجودگی انتہائی ضروری تھی جس کا ذکراُو ہر کیا گیا ہے اور وہ سوائے علی کے دوسرا کو تی نہیں ہوسکتا علاوہ از میں علاقۂ قبامیں تھبر کر حضرت علی کا نتظار کرنے کی دوسری وجہ بيسامنيآتي بكحضورتا جدارا نبياع سلى الشعليدوآ لدومكم بغير حضرت على كرم اللدوجهد الكريم كے مدينه منوره كى ستى ميں داخل بى نييں مونا جا سے تھا كه سی کو بیگان نہ ہوجائے کہ علی نے تورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہجرت کی اور ہجرت میں السابقون الاولون ہے مؤخر ہیں وغیرہ وغیرہ اگرہم سامنے کی اِن دو حکمتوں ہی کی وضاحت بیان کرنا شروع کر دیں تو بوراباب مرتب کیا جاسکتا ہے اسم اس معاملہ کواہل محبت حضرات کے ذوق ووجدان کے سپر دکرتے ہوئے وہ واقعہ آ کرتے ہیں جو حضرت علی كرم الله وجهه الكريم كي قباشريف مين تشريف آوري كے ساتھ ہي ظهور مين آ

چنا نچه شخ محقق شاه عبد الحق محدث وبلوی اپی تا لیف مبارکه "جذب القلوب الی دیار المحبوب "میں رقم طراز ہیں۔

## اونٹنی اٹھ بیٹھی

رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم کی مدینه منوره مین تشریف آوری کا ذکر پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مدینه منوره میں داخل ہونے سے پیشتر آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم کا نزول بنی عمرو بن عوف کے پاس ہوا تھا جو قبا کے باشندے تھے اور باختلاف روایات تین دن یا تین دن سے زیادہ اسی حکمہ قیام فرما کر مسجوقبا کی بنیا در کھی اور ایک روایت میں سے خود اہل قبائے یہ ورخواست کی تھی کہ ہم لوگوں کے لئے ایک مسجد بنواد یجئے۔

کتاب ہندا کے صفحہ ۱۵ پر بیہ بھی واقعہ گذر چکا ہے کہ اِسی مقام پر ہی جناب علی الرتضلی رضی اللہ تعالی عنهٔ نے حضور کی مدینه منورہ میں تشریف آوری کے تین روز بعد آکر ملاقات کی تھی۔

بہر حال جب اہل قبائی درخواست پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مسجد بنانے کا ارادہ فر مایا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کوارشاد فر مایا کہتم میں سے کوئی ایک شخص ہمارے ناقہ پرسوار ہو کر اُسے پھرائے۔ اُسے پھرائے۔

چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعوالی عنداً ٹھ کرناقہ کی بیشت پر سوار ہو گئے گرناقہ کی بیشت پر سوار ہو گئے گرناقہ کر سول علیہ السلام نہ اٹھا بعد از ال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے اُس اذبئی کی بیشت پر سوار بی کی گر اذبئنی آئے نہ مقام پر ہی

میٹھی رہی اس کے بعد حضرت علی الرتضٰی علیہ السلام نے اُٹھ کرایٹا یا وَں

مبارک رکاب میں رکھا ہی تھا کہ ناقہ مصطفے اٹھ کھڑا ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حید رکرارضی اللہ تعالی عنه کوفر مایا یا گی اللہ عبد رکزار رضی اللہ تعالی عنه کوفر مایا یا گی اللہ عبد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے لہٰ ذاہیہ جدھر جدھر گھومنا جا ہے گھومنے بالآخر ناقہ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھومنے کے خطوط پر مسجر قبا کی بنیا در کھی گئی۔
گھومنے کے خطوط پر مسجر قبا کی بنیا در کھی گئی۔
بروائے اہل قبااز آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسلم النہ علیہ وآلہ مسجدے برائے ایشان بنا فرمائید

اشارت به صحابه کرام فرمود کیے از شایریں ناف من سوار شود و بگرداندا بو برصدیق برخواست و بر پشت ناف کشد نشست ناف برخاست بعداز ال علی مرتضی برخاست جمیس نیز ناقد برخاست بعدازال علی مرتضی برخاست جمیس که بائے دررکاب آوردناقه برجست فرمودز مام اور با کرک و د آخر جم بر آنمدار سیرناقه میجر قبا بنافرمود۔

﴿جِذْبِ القلوبِ الى ديار المحبوب صفحه ١١﴾

# باینادہ ھی آئے تھے

معارج الدوة مين بي كرحضور سروركا تنات عليه افضل الصلوة والمل

التحیات نے راج قول کے مطابق جاردن اور جاردا تیں قبیلہ نبی بکر بن عوف میں قیام فر مایا اور محلّہ قبامیں اس معجد کی اساس رکھی جس کی گوائی اللہ تبارک وتعالیٰ نے دی ہے کہ اِس معجد کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اَسَّسَ بُنْيَا لَهُ عَلَى التَّقُوىٰ مِنُ اَوَّلِ يَوْمِ اَحَقَّ اَنْ تَقُومُ مِنْ اَوَّلِ يَوْمِ اَحَقَّ اَن تَقُومُ فِيُهِ. الآية.

اور وہ پہلی مسجد مبارکہ ہے جہاں رسول الشصلی الشدعلیہ وآلہ وسلم نے نماز اداکرنے کے لئے قیام فرمایا مدینہ منورہ کی مسجد قباشریف ہے جب حضرت رسالت پناہ صلی الشدعلیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ ہے مدینہ منورہ کے نواح میں اقامت گزیں ہوئے تو اس کے تین روز بعد حضرت علی کرم الشدوجہ رہے۔ الکریم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ الکریم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔

حضرت امیرعلیه السلام ی مکه معظمه میں دکنے کی وجہ بیتھی که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ جن لوگوں کی اما نتیں ہمارے یاس جمع ہیں اُن کے سپر دکر کے مدینة منورہ کو بجرت کرآنا۔

چنانچیرے علی کرم اللہ وجہدالکریم نے فرمانِ مصطفوی کے مطابق عمل کرتے ہوئے لوگوں کی امانتیں اُن کے حوالہ کیں اور پاپیا دہ ہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔

رسول التدسلي الله عليه وآله وسلم البهي محله قبامين بي تشريف فر ما تنج

که حضرت علی کرم الله وجهه الکریم نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرایا ،

#### سفر کی صعوبتیں

فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم دن کہیں جھپ کر گزارتے اور دات کے وقت سفر شروع فرمادیے جی کہ ربیج الاول شریف کی سترہ یا اٹھارہ تاریخ کو تاجدارا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے سفر کی صعوبتیں برواشت کرتے کرتے آب کی حالت انتہائی خراب ہو بھی تھی حتی کہ آپ کے یا ویں مبارک متورم ہو گئے تھے اور اُن پر آب اُنجراآئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیحالت دیکھی تو آب وست وی پر شت کو زخمول سے میں کیا اور شفاء کے لئے وُعا فرمائی تو آپ فی الفور صحت بیاب ہو گئے اور پھر مجھی کوئی تکلیف مشکل کشا سرتان الاولیاء رضی اللہ تعالی عن کے مقدس یا وی کوئی تکلیف مشکل کشا سرتان الاولیاء رضی اللہ تعالی عن کے مقدس یا وی کوئی بی اور نہ ہی سفر کی شدت سے آپ کے قدم مبارک بھی زخمی ہوئے۔

خضرت سيدِ كا ئنات عليه افضل الصلوة واكمل التحيات بقول را بخ چهارشبان وروز درقبيله بن بكر بن عوف كمت فرمودود دمخله قبام تجد ب بنانها د كداساس آل بشها دت حضرت الهي جل وعلا بني برتقوى بود چنا نكه فرمو دقوله تعالى مجد اَسَّسَ بُنْيَا مَهُ عَلَى التَّقُوى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنُ تَقُومُ فِيْهِ واول مسجد کے حضرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم از مکہ بھی یہ خزیمت می فرمودا میر المومنین علی کرم الله وجہہ بعداز سدروزاز ججرت آل حضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم عزیمت مدینه نمود وسبب مکث ایرآل بود که حضرت رسالت صلی الله علیہ وآلہ وسلم عزیمت مدینه نمود وسبب مکث ایرآل بود که حضرت رسالت صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور ااز برائے و دایعی که آل جضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم سیر دہ بودند باز واشت تابصاحبان آل بار رساند بعدازال که بفرموده کما ینجی عمل نموده متوجہ مدینہ گشت ہیا دہ بیآلہ در قبابود کہ امیر المومنین علی کرم الله وجہ الکریم بخدمت آل سرور مشرف گشت و در روز مخفی می بود تا بھٹ جم یا بہشت و جم شہر وگو بند در شب می رفت و در روز مخفی می بود تا بھٹ جم یا بہشت و جم شہر رفیع الله ول ولی یہ نبی رسندہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم انواع ملال کشیدہ و بائے ما

رئيج الاول ولى به نبى رسيده صلى الله عليه وآله وسلم انواع ملال كشيده و پائي با مبر ش آبله كرده حضرت رسالت صلى الله عليه وآله وسلم دست وق برست خودرا برآل جراحت بإماليده ددعاء شفاء برخواند بالفور بصحت مبدل گشت و ديگر بيج جراحت والم بيائي مشكل كشا آل سردفتر اولياء رضى الله عنه ندرسيد

﴿معارج النبوة ركن چهارم ص١١٠

## سيرة ابن هشام

سیرت ابن ہشام اور روض الا نف سھیلی میں ہے کہ جب رسول الدُّصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ججرت فر مائی تواس سے پہلے تمام اہل اسلام ہجرت کرکے مدینہ منورہ کی طرف جانچے متصبوائے ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جنانچے حضرت ابو بکر صدیق کوساتھ کے کر رات کے وقت سرکار دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم نے خود بھی ہجرت فرمالی مگر محضرت علی کرم الله وجهد الکریم کو حکم فرمایا کہ ہمارے یاس جمع شدہ لوگوں کی امانتیں اُن کے سپر دکرنے کے بعدتم بھی ہمارے بعد مکہ معظمہ سے ہجرت کر

چنانچ حضرت علی کرم اللہ و جہدائگریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشریف لے جانے کے بعد مکہ معظمہ میں تین دن اور نین را تیں قیام فر ما کرلوگوں کی امانتیں واپس فرما کیں حتی کہ جرت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ والہ والم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاؤم بن ہم کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت جضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے ایک رات یا دو وجہد الکریم آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے ایک رات یا دو راتیں قیامیں قیام فرمایا اور پھر مدین طیبہ کی ستی میں تشریف لے گئے۔

اما على فان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بلغنى اخبره بخروجه و امره ان يخلف بعده مكة حلى تؤدى عن رسولصلى الله عليه و آله وسلم الوداع التي كانت عنده للناس:

﴿ روض الانف سهيلي جلدووم صفحه ٢﴾

اقام على ابن ابي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وايامها حتى ادى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الودائع التي كانت عنده للناس حتى اذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل معه على كلئوم بن هدام فكانت على ابن ابي طالب انما كانت اقامته بقباء ليلة اوليلتين

﴿ سيرت ابن هشام مع روض الانف جلددوم صفحه ١٠

#### انوارالمحمديه

اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت على كرم الله وجهه الكريم كواتية وجهه الكريم كواتية وجهه الكريم كواتية تشريف في جانب سے مطلع فرما كرارشادفرمايا كه على تم بھى لوگوں كى جارے پاس جمع شدہ امائنیں أن كے سپر دكر كے جارے پیچھے بیچھے جيجھے جم سے مارے بیچھے بیچھے جم سے مارے کا جاؤ۔

واخبر عليه السلام عليا بمخرجه امره ان يتخلف بعد ه حتى يودى عنه الودائع التي كانت عند الناس، الوار المحمديه من المواهب الدنيه مطبوعه صفحه ٥٥)

## تعارض ختم کرنا چاها مگر

صاحب میرت حلبیہ نے اِن روایات کا تعارض دور کرنے کے لئے چودلائل پیش کئے ہیں ان کامفہوم میہ ہے۔

اور ہیں جس درست ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثداور ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیج کر حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم کو جمرت کرنے کے متعلق ارشاد فر مایا تھا اور جناب مرتضی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کے ہمراہ تشریف لائے تھے اور بیاس دوابیت کے منافی نہیں ہے جس میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تین را تیں مکہ معظمہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لئے رُکے تھے کیونکہ بیتین را تیں تو امانتیں واپس کرنے کی مدت ہیں اور اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوزید بن حارثہ اور ابورافع کے ساتھ سواریوں پر بھیج کرخود پا بیا دہ مدینہ کی طرف بن حارثہ اور ابورافع کے ساتھ سواریوں پر بھیج کرخود پا بیا دہ مدینہ کی طرف بحرت کرکے مقام قبا پر کلاؤم بن ہدم کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے جانا پہلی روایت کے خالف نہیں ہوسکنا۔

لیکن سیرت ہشامیہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ کلثوم بن ہدم کے گھر تشریف لے کرگئے

اور بیدملا قات اس قول کے مطابق تو نا قابل فہم نہیں جس میں ہے کہ حضور صلی الشدعلیہ وآلہ وسلم قباشریف میں اٹھارہ را تنیں رُکے رہے اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشرف لے آئے تو آپ نذکورہ بالاضحص کے گھر آپ کوساتھ لے کرتشریف لے گئے

مگرزید بن حارثداورا بورافع کوحضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآله وسلم نے مقام قباہے رخصت ہوکر مدینه منوره میں ابوا بوب انصاری رضی الله

## تعالیٰ عنهٔ کے گھر میں جا کر نفذی اور اونٹ وغیرہ دے کراہلِ خانہ کولانے کے لئے مکہ منظمہ روانہ فرمایا تھا۔

فلما نفذ ذالك وردعليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتخوص اليه الخ. الا أن يقال يجوزان يكون الكتاب الذي فيه استدعا سيدنا على رضى الله عنه للهجرة كان مع زيد ابي رافع رضى الله تعالى عنهما وانهما صحباه ، ولانيا في ذالك ماتقدم من انه صلى الله عليه وآله وسلم تاخر بعد على رضى الله تعالى عنه بمكة ثلاث ليا تودى الوداع، لأن تبلك البليالي الفلاث كانت مدة تادئة الوداع ومكث بعدها الى ان جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخنذ يكون قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعد نزوله بقباء على كلثوم ،، وهو لا يتائى الاعلى القول بانه صلى الله عليه وآله وسلم مكث فء قبا بضع عشرة ليلة جنا سياتي و حنيد يخالف ما سبق من مجيبه مع زيد والى رافع لها علمت انه صلى الله عليه وآله وسلم انما ارسلها بعد أن تحول من قياء الى المدينة.

﴿ سيرت حلبيه جلددوم صفحه ٢٣٢﴾

#### بات پھر وھی ھے

علامہ برہان الدین حلی علیہ الرحمۃ کی اس بحث کا جونتیجہ برآ مرہواوہ
اس روایت ہی کی تقویت کا باعث بنتا ہے جس میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ
وجہدالکریم تا جدار انبیاء والمسلین کے ارشاد کے مطابق روالا ما نات کرنے
کے تین روز بعدا کیلے ہی پا بیادہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کرآئے تھے
چنانچے مؤلف موصوف نے بھرتمام ترمباحث کے بعد جو فیصلہ کن روایت نقل
فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ،

اورامتاع بین ہے کہ جب جھرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مکم معظمہ ذاواللہ شرفہا ہے روانہ ہوئے تو آپ رات کے وقت سفر شرع فرمائے اور دن کے وقت سفر شرع فرمائے اور دن کے وقت جھپ جائے حتی کہ اِس دشوار گزار پا بیا دہ سفر نے آپ کے مہارک قدموں کو اِس قدر زخی کر دیا کہ اُن ہے خون کے قطرات میکتے تھے مہارک قدموں کو اِس قدر زخی کر دیا کہ اُن ہے خون کے قطرات میکتے تھے جب اِس حالت میں آپ کی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ملا قات ہوئی تو آپ نے شفقت ہے آپ کو گل لگا لیا اور فرط جذبات سے تاجدار انبیاء علیہ الصلاق والسلام کی آس کھیں اشکبار ہوگئیں اور آپ نے روتے ہوئے جب علی کریم علیہ السلام کے زخی پاؤس پرائے دست اقدس سے اپنالعاب جب علی کریم علیہ السلام کے زخی پاؤس پرائے دست اقدس سے اپنالعاب وان مبارک لگایا تو اُس کی برکت سے پھر بھی جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اثنا ہے سفراس شم کی تکلیف کی شکایت نہیں ہوئی۔

متن ملاحظ فرمائين!

وفى المتاع، لما قدم بمكة كان يسير الليل ويكمن النهار حتى تقطرت قدماه، فاعتنقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكى رحمة لما بقدميه من الورم وتفل فى يديه وامرهما على قدميه فلم يشكهما بعد ذالك.

﴿ سيرت حلبيه جلد دوم صفحه ٢٣٣﴾

#### مدنی زندگی

ترتیب کتاب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اب آپ کی کی حیات مبارکہ کی طرف مدنی زندگی مبارک کے حالات وواقعات کو بھی بالتر تیب پیش کیا جاتا گرنہایت غور وخوض کے بعد یہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس طریقہ کار برخمل در آید کرنا انہائی مشکل بھی ہے اور ان مضابین کے لئے سپر راہ بھی جن کا تعلق خصوصی طور پر جناب شیر خدا سید ناعلی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقد س ہے جیسا کہ آپ کا تکاح مبارک آپ کی اولا وطاہرہ کی ولا وت مبارک خزوات رسول میں آپ کی لا متنا ہی قوتوں کا ظہور اور قرآنی علوم پر آپ کی دسترس کا ملہ بیا لیے منفر داور متنوع مضامین ہیں جنہیں نہ تو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اِن سے صرف نظر کرنے کے متعلق تصور کیا جا سکتا ہے کہ جا سکتا ہے اور نہ ہی اِن سے صرف نظر کرنے کے متعلق تصور کیا جا سکتا ہے کہ جا سکتا ہے کہ جنا گیا ہے کہ

جناب علی علیہ السلام کی مدنی حیات طیبہ کے دیگراہم ترین واقعات کتاب ہذا کی دوسری جلد میں بالوضاحت پیش کردیئے جائیں اور اس جلد میں چند مخصوص ابواب پیش کرنے پراکتفا کیا جائے اُمید ہے قارئین اِس جدت ترتیب سے اتفاق فرمائیں گے۔





## حضرت علی اور سیده فاطمه کا نکاح مبارک

جناب حير ركرارك نكاح مبارك كواقعد كوبهم نهايت تفصيل ك ساتھ حضرت علامه معين كاشفى رحمة الله عليه كى معروف تا ليف و معارئ النبوت "سيفل كرتے بين اور إس كے ساتھ ساتھ بعض اہم روايات كو ويكر كتب معتبرہ كے حوالہ جات ہے بھى مزين كرتے جائيں گئا كہ حقائق بورى تا بانى كے ساتھ قارئين كے قلوب واذ بان بر منعكس ہو كياں چنا نجه و معارئ النبوة " بين لكھا ہے كہ،

جرت مبارک کے دوسرے سال رجب المرجب یا صفر المظفر کے مہینہ میں دومتبرک ہستیوں کے در میان عقد مبارک منعقد ہوا اور تکاح مباید جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیما کی رفعتی مبارک ہوئی۔

درسال دوم از بجرت در ماه رجب یاصفر بود که آن عقد مبارک میان آن دو بنده متبرک منعقد گشت و بماه آئنده ترخیص بظهور آمده و در بیان این واقعه الل سیر در کتب خود روایات اور ده اند و بعضی مفصل و آنچه مولف این

كتاب اختيار نموده در مقوة الصفادة است، مسلسل

اہل سیرنے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اُن میں سے بعض نے اجمالی طور پراور بعض نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور مؤلف کتاب یعنی ملامعین کا شغی کہتا ہے کہ میں نے بیدوا قعہ شخ الی لافرج عبدالرحمٰن من علی بن محمد بن الجوزی رحمة الله علیہ کی تصنیف لطیف "مفوة الصفاوہ" سے من علی بن محمد بن الجوزی رحمة الله علیہ کی تصنیف لطیف" ممفوة الصفاوہ "سے نقل کیا ہے اور اس کا عربی زبان سے فارسی زبان میں ترجمہ کردیا۔

#### هر درخواست مسترد

حضرت سلمان فارس اور حضرت أم سلم رضى الله تعالى عنماروايت بيان فرمات بين كه جب جناب سيده فاطمة الزيراسلام الله عليها عالم طفوليت سي عالم بلوغت بين تشريف لا ئين قوا كابر قريش في دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت كے لئے اپنى اپنى درخواست بيش كى محررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في برورخواست كوييفر ماكر مستر دفرما ديا كه جمين إس امريس الله تبارك وتعالى عنه الله تبارك وتعالى كي حكم كا انتظار ہے چنا نچه فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه في اس سلسله بين اپنى درخواست بيش كى تو انہيں بھى يبى جواب ملاء

از تالیف نیشخ ابی الفرعبدالرحن این علی بن محد الجوزی دهمة الله ، زیرا که این روایت راجامع تریافتم لا جرم متر جمد آل بشنافتم نقل است کدام سلمه وسلمان فاری رضی الله عنها گفتند که چول فاطمه رضی الله عنها از مرتبه صبا درجهٔ نساء رسدا کا برقریش بخطیهٔ اومبا درت می مودند آل سرورصلی الله علیه و آله وسلم فرمود که کاراو با زیسته بامرحق است ، مسلسل

#### مسجد نبوی میں مشوریے

ایک روز حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمراین الخطاب اور حضرت سعد بن معاذرضی الله عنهم مبوینوی بین تشریف فرمایته که جناب سیده فاطمه الز براسلام الله علیها کے نکاح مبارک کا قصه چل نکلاتو ان لوگوں نے کہا که اس مرمایه راحت ومسرت کے حصول کے لئے تمام اکا برین قریش نے اپنی درخواسیں بارگاہ رسمالت ماب سلی الله علیه و آله وسلم میں پیش کی بین مگر کوئی درخواست بھی شرف بذیرائی وقیولیت حاصل نہ کرسکی صرف امیر المومنین درخواست بھی شرف بذیرائی وقیولیت حاصل نہ کرسکی صرف امیر المومنین مصرف امیر المومنین مسلم میں درخواست بیش کی جا اکریم وہ قص بین جنہوں نے نہ تو ابھی تک اس سلملہ میں درخواست بیش کی ہے اور نہ بی اس امرکا اظہار فرمایا ہے۔

امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی الله عند نے قرمایا کہ میرا ذاتی گان بیا ہے کہ اس کی وجہ حضرت علی کرم الله وجہ الکریم کا ہاتھ تنگ ہونا لیمنی آپ کا

وروایت آنکه فرمود انتظار وی می برم فاروق اعظم رضی الله عنهٔ بخطبه فرمود جمیں جواب شنید روزے امیر المومنین ابوبکر وعمر وسعد بن معاذ رضی الله تعالی عنهم درمسجد نشسته بودند وخن فاطمه رضی الله عنها درمیان بودگفتند اکا برقریش بال مرمائیه سروروعیش این امر را ظاهر نمود ندمقبول نیفتا دامیر المؤمنین علی کرم الله و جهه بنوز خطبه کرده واین معنی اظهار نه فرموده، مسلسل فقر ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الز ہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح مبارک کا مسلم معرض النوامیں ڈال دیا جا نامحض حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی وجہ سے ہے اور اللہ تبارک وتعالی اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی تزوز کی مبارک پراظہار رضامندی فرمایا ہے۔

امیرالمومنین ابوبکررضی الله عنه فرمود که مرامظنهٔ آن است که مانع علی قلت بداست که مجم فاطمه که در علی قلت بداست که مجم فاطمه که در تسویف افراده ایر بعد تسویف افراده ایر بعد است فدا در سول اورز و شخ اورارضا را ده ایر بعد ازان صدیق اکبرروئے بسعد وغمرضی الله عنها آور ده گفت که بامن موافقت می نمائید که بدزیارت علی رویم واور را بخطبهٔ فاطمه رغبت نمائیم اگرازممر فقر و می نمائید که بدزیارت علی رویم واور را بخطبهٔ فاطمه رغبت نمائیم اگرازممر فقر و تنگدستی عذر گونداور امدد گارے نمائیم -

سعد فرمود کداے ابو بکر خدائے تعالی تراہموار کا تو بی امور خیر
کرامت میفر مائید خوش با شداے ابو بکر قدم در راہ کہ موافقت نمو دہ ہمہ
ہمراہیم ہرسہ یار بزرگوار سردفتر مہا جروانصارا زمیجہ حضرت سیدالا برار بطلب
حیدر کرار بیرون آید ندوا میر المومنین علی رضی اللہ عنه شتر خود را بردہ ونخلتان
کیے از انصار بال شتر اب میداد چول نظر او برایشال افناد باستقبال ایشال
آمدہ واستفسار حال نمودا میر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنه گفت یا با الحسن خصلیح
از خصال خیر نیست گرایں کہ تراآل جاسبقت است وتر انزوے مسلسل

اس کے بعد حضرت آبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه نے حضرت ممر اللہ تعالی عنها کی طرف رُخِ اقد س مور کرفر مایا کہ میری خواہش ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت اور ملا قات کوچلیں اور انہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرارضی اللہ عنها کے لئے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کرنے کی ترغیب دلائیں اور اگروہ اپنی تنگدستی کا اظہار فرمائیں تو ان کواپی طرف سے معاونت پیش کریں۔ اپنی تنگدستی کا اظہار فرمائیں تو ان کواپی طرف سے معاونت پیش کریں۔ اب کے جواب میں حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنه نے فرمایا کہ اب ابو بکر اللہ تبارک و تعالی تمہیں خیر و برکت کے امور کو سرانجام و بی کے لئے اور فرما تا ہے ابو بکر خوش رہو جم اس نیک کام کی انجام و بی کے لئے تو فیق عطافر ما تا ہے ابو بکر خوش رہو جم اس نیک کام کی انجام و بی کے لئے تو فیق عطافر ما تا ہے ابو بکر خوش رہو جم اس نیک کام کی انجام و بی کے لئے

آپے۔ حضرت علی سے ملاقات

چنانچہ بینتوں حضرات بزرگوان مہاجر والانصار سیدالا برارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجد مبارک سے با ہرتشریف لے آئے اور جناب علی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے خلستان میں پنچے تو دیکھا کہ جناب علی علیہ السلام اپنے اونٹ کو بانی بلا رہے جی آپ آپ نے ان تینول حضرات کوا بی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے چندقدم آگ بروھ کران کا استقبال کیا اورتشریف آوری کا مقصد دریافت فرمایا۔

حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عنه نے قرمایا کہ اے ابالی خصائی محمودہ اور نیک خصلت بھی الی نہیں جس خصائی محمودہ اور نیک خصلت بھی الی نہیں جس کے لئے آپ نے سبقت حاصل نہ کرلی ہواور حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جوقد رومنزلت اور عزت واحر ام آپ کو حاصل علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جوقد رومنزلت اور عرب کے ساتھ مشارکت اور ہمسری ہے دو سرے کی بھی مخص کو اس بیں آپ کے ساتھ مشارکت اور ہمسری حاصل نہیں اکا بروا شراف قریش نے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقد س میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اکے لئے اظہار خواست گاری کیا لیکن کسی کو بھی شرف قبولیت حاصل نہ ہوسکا اور کسی کو بھی

حضرت رسالت ما بسلی الله علیه وا له وسلم منزلتیست که بیجی کس را با تو آن مشارکت نیست اکا برواشراف قریش بخطبهٔ فاطمه مبادرت نموده بیج جواب قبول از رسول صلی الله علیه وا له وسلم نشیند ه ایم و مگان کن است که اور از برائ توجیس نموده چراخواستگاری نمی کنی ؟ امیر المونین حضرت علی رضی الله عنه چول این شخن شنیده آب ور دیده گر داینده گفت یا ابو بکر تیج منمائے آتئے رابت کلف تمام تسکیین دا ده ام تو مرابیا دمیدهی آن رغبته که مرابای امراست شائد که بیج کس را نباشد فا ما شکدستی ما نع می آید و یا رائے این گفتن نه دارم صدین اکبررضی الله عنه گفت یا ابوالحن چنین مگوی دنیا نزد خدا و رسول اواعتبار ب ندار دباید که قلت مال وشکدستی فوجه ما نعایی مقال نه گردد مسلسل ندار دباید که قلت مال وشکدستی فوجه ما نعایی مقال نه گردد مسلسل ندار دباید که قلت مال وشکدستی فوجه ما نعایی مقال نه گردد مسلسل

حضور رسالت مآب في اثبات ميں جواب نہيں ديا ميرا گمان ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سيده فاطمة الزهراكوآب كے لئے روك ركھا ہے آپ کیوں اپنی ورخواست بارگاہ رسالت مآب میں پیش نہیں کرتے؟ حضرت على كرم الله وجهدالكريم في جب ان كي بدبات في وآب كي جشمان مبارك مين اشكون كاسلاب آگيا آپ نے آبديد موكر فرمايا اے ابوبكر! آپ نے بیگفتگوچھٹر کرمیری تمناؤں اور آرزؤں کی اس دبی ہوئی آگ کودو بارہ بھڑ کا دیا ہے جے میں نے بڑی کوششوں کے ساتھ دبار کھا تھا اور آپ نے جھ پریروال کر کے میرے اس شوق کو تیز ترکر دیا ہے جس کے مقابلے میں میری مثل شائد ہی کسی دوسرے کواس قدررغبت ہومگر بات بیہے کہ اس آرز و کے اظہار کے لئے ایک تواپنی کم مائیگی اور تنگد تنی کو مانع یا تا ہوں اور دوسری بات بیے کررسول الشصلی الشدعلیدوآ لیروسلم کے دربار گوہر بار میں اس قتم کی گفتگو کرنے کی جرأت و جسارت میرے بس کاروگ ہی نہیں۔ حضرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنهٔ نے فرمایا یا ابوالحن آپ جانة بين كرونياوي مال ومنال خداوند قدوس جل وعلااور رسول الله صلى الله علیہ والہ وسلم کے زویک قطعی کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لئے یقین رکھیں کہ ونیاوی مال و دولت کی قلت اورآپ کا فقراس امر کے اظہار کے ہے ہرگز ہرگز مانع نہیں ہیں ﴿ چِنانچِاسٌ تَفتُلُوكِ بعد ﴾

امیرالمومنین سیدناومرشد ناحضرت علی کرم الله وجهه الکریم نے اپنے

اونٹ کو کھولا اور اس کی مہار پکڑ کراپنے دولت کدہ پرتشریف لے گئے اور اونٹ کو کا بندھ کرتا جدارا نبیاءرسالت مآب نبی کریم علیہ التحیة والتسلیم کی زیارت و ملا قات کے لئے دولت سرائے مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے۔

## علی بارگاه رسول میں

حضورتا جدارمد بيندرسول الشصلي الشعلية وآله وسلم اس وفت محذومه

امیرالمونین علی رضی الله تعالی عند شترخود را بحشاء مهارش را گرفته و نجانه برد و بربست و بزیارت رسالت مآب سلی الله علیه و آله دسلم دهتافت و آل سرور صلی الله علیه و آله وسلم در منزل ام سلمه رضی الله تعالی عنها تشریف آورده بودند چول شاه مردان حلقه بر در زرگفت ام سلمه کیست؟ آل حضرت صلی الله علیه و آله وسلم فرمود برخیز و در را بکشای منونهذار جل بحب الله و رسوله و بحباه "این مردیست که خدا اور رسول اوراد وست میدار ند داونیز خداور سول را دوست میدار ند

امسلمه گفت پدرو ما درم فدا ئو بادکیست این مرد که تو در بارهٔ او گوای میدی ؟ آن سرور ملی الله علیه و آله وسلم فرمود پسرعم من و برا در من علی این ابی طالب کرم الله وجهه و رضی الله عنهٔ ام سلمه رضی الله عنها میگوئید که برجستم و چنان بسرعت می رویدم که نزویک بود که بروے درآفتم تا در دا بجشادم بخدا سوگند که در نیامه ما دا سے که بحم خانه خود در آمدم سه سلسل

دوعالم سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جرہ مبارک میں رونق افروز تھے چنا نے شاوم ردال شیر یز دال حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جرہ مبارک کے دروازہ پر دستک دی تو ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اندرے آواز دی اور پوچھا کون ہے؟

جناب امسلمدرضی اللہ تعالی عنہا کے جواب میں حضور رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اُم سلمہ اٹھ کر دروازہ کھولوآ نیوالا محض وہ ہے جس کے ساتھ اللہ اور اُس کارسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اُس کے رسول سے محبت کرتا ہے اُم المونین امسلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یارسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں میہ کون مرد ہے جس کے متعلق آپ اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں میہ کون مرد ہے جس کے متعلق آپ نے اس فتم کی گوائی دی ہے؟

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ام سلمه کے جواب میں فرمایا که سیم میرے پچپا کا بیٹا ہے اور میرا بھائی علی کرم الله و جہہ ورضی الله تعالی عند ہے ام سلمه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا بیار شادین کر جلای سے درواز ہ کھولا خدا کی قتم حضرت علی نے اس وقت جلدی سے اٹھی اور تیزی سے درواز ہ کھولا خدا کی قتم حضرت علی نے اس وقت تک حجرہ مبارک میں قدم نہیں کر صاحب تک میں حرم خانہ کے اندر نہ آگئی۔ میرے اندر تی نیجے کے بعد حضرت علی کرم الله و جہہ الکریم اندر شریف لائے اور کہا کہ السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم آپ کے سلام کے جواب میں دسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا

وعلیک السلام ابالحن آپ پرالله کی رحمتیں اور بر کمتیں نازل ہوں اور پھر جناب علی علیہ السلام کوایئے قریب بٹھالیا۔

آمیر المونین حضرت علی رضی الله تعالی عند حضور سرور کا نئات صلی الله علیه و آله وسلم کی بارگاه میں اس طرح بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے سرجھ کا یا ہوا تھا اور نگا ہیں زمین پر گاڑر کھی تھیں اور بیٹھنے کے انداز سے بول معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی عاجت مند ہو گرشرم و حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے سے قاصر ہواور جرائت لیکشائی نہ رکھتا ہوگویا حالت بیٹی ۔

فرطِ حیا ہے تھلتے ہی ہونٹ لرز کے رہ گئے جوشِ طلب میں دیکھئے جنیشِ لب کی احتیاط بہرحال! حضور سرورکونین صلی الله علیه وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی بیرحالت دیکھی تو نہایت شفقت سے خود ہی اظہارِ تمنا

آنگاه درآ مدوگفت السلام علیک یارسول الدُّصلی الدُّعلیه دا آله وسلم، جواب فرمود، که وعلیک السلام یا ابالحن ورحمهٔ الله و برگانه واورانز دخو دبنشا ند، امیر المومنین رضی الله عنوسر مبارک فر وانداخته در زبین می نگریست چول کے کہ جاجتے دار دوازعرض آل شرم میدار دال سر ورصلی الله علیه و آله وسلم فرمود کہ اے علی چنال پندارم کہ جاجت و داری واز آل شرم می داری بوکی ہر چدور دل داری وشرم مدارکہ جاجت و زر دمامقضے است، مسلسل

کرنے کا موقع فرا ہم کرتے ہوئے فرمایاعلی ہم جانتے ہیں کہتم کس ضرورت کے تحت حاضر ہوئے ہو گراپنی ضرورت بیان کرنے میں شرم وحیا کی وجہ سے جھجک محسول کرتے ہو۔

ہم تہیں ول کی بات زبان برلانے کی اجازت دیتے ہیں تہیں

حضرت امير فرمود كه يارسول الله بدروما درم فدائے تو با دحفرت ترا معلوم است کدار آوان صغر، دمرابتر بیت بائے طاہرہ وباطن مستعد گروائیندہ واين احسان وشفقت كهاز حضرت تو دربارهٔ خودمشا مده كردم از پدروما درخود عشعشيرآن نه يدم وحق تعالى ببركت تو مرااز دين باطل رماننيه وبدين تويم و صراط متقيم رسانيد حاصل كه ذخيره عمروزندگاني وماية عيش وكامراني من توي يا رسول التنصلي التدعلية وآليه وملم اكنول مآئكية دولت خدمت وسعا دت مسأ عدت بازوئے حمکین من محکم گشتہ ، ونوز وفلاح وخيرونجاح دارين مسلم شده تمناي آن درخاطرنقش بستةام كهمرانيج خانه وسراوسرانجام نيست وحليله كدمحرم اسرار ومونس جال فگار باشدو مدتے مراداعیهٔ آل است که ذکر خطبهٔ فاطمهٔ درمیان آرم واز جهت وتو هم گستاخی در تسویفش می دارم، هی امکان دارد که این معنی در خارج موجودتواند بوديارسول التصلي التدعليدة الدوسلم ومسلسل

ہمارے سامنے شرمانے کی ضرورت نہیں جو بھی تمہارے ول میں ہے بلا جھجک رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي حوصله فرين تفتكو سنف ك بعد حضرت على كرم الله وجهد الكريم في عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم میرے ال باب آپ برقربان ہوں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بجین ہی میں مجھے میرے والدین سے لے کرائی غلامی کے لئے مخصوص فر مالیا تھا۔اورآپ ہی نے میری ظاہری اور باطنی تربیت فرما کر مجھ میں یہ استعداد اور قابلیت پیدا فرمائی ہے اور آپ کے جواحسانات اور مہربانیاں میں نے ا پی ذات کے لئے مشاہدہ کی ہیں اپنے والدین سے اِس کاعشرِ عشیر بھی مجھ کو نہیں ملااورآپ ہی کی شفقت وبرکت کی وجہ سے اللہ تبارک وتعالی نے مجھے ادیان باطل سے بچا کر صراط ستقم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائی۔ الغرض میراد خیره عمراور سرمایة حیات آپ بی کی دات اقدس ہے اورمیرے عیش و کامرانی کی وجہ آپ ہی کا وجو دمسعود ہے، یارسول الشصلی الله عليه وآله وسلم اب جب كرآب كى ملازمت اورغلاي كى سعادت سے مشرف ہونے گی وجہ سے مجھے بیشوکت وتمکنت اور قوت و برکت حاصل ہو چکی ہے اور فوز وفلاح و خمر و نجارح دارین کا شرف حاصل ہو چکاہے اور اب جب كدمجھ آپ كِ لطف وكرم نے يہ مهارا دے ديا ہے كہ ين اپنے ول كى

بات زبان پر لے آؤں تو میری گزارش یہ ہے کہ میری دلی تمنااور دیرین قلبی

آرزوبیب کرآپ مجھا پی دامادی کا شرف عظیم بھی عطافر مادیں۔' ﴿ میرے آقاصلی الله علیہ دا آلہ وسلم ﴾ میں مذت مدید سے جناب فاطمة الزہراک لئے درخواست پیش کرنے کا ادادہ کرتا رہا ہوں لیکن اس خیال سے کہ کہیں میں میرعرضد اشت گستاخی پڑھول نہ ہو، اس ادادہ کومعرض التواء میں ڈال دیا کرتا تھا۔ یارسول اللہ 'وصلی اللہ علیہ داآلہ وسلم'' کیا الی کوئی صورت ممکن ہے کہ میری ہے آرز دیوری ہو ہے۔''

معرت أم سلمدرضي الله تعالى عنها فرماتی بین كه میں نے دُور سے دُور سے دُاو کی تو دورت کی الله وجر الكريم كی بيد درخواست سننے كے بعدرسول دائم كا تو دستون سننے كے بعدرسول

ام سلمه می گوئید کداز دور نگاه می کردم کدازی بخن چنین مبین آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم برافروخت و بلب شیری بروی امیرالمومنین علی رضی الله عندتسم فرمود و گفت اے علی بیچ داری از مایخاج تا بل که بال توسل نما کی حضرت امیر گفت یا رسول الله بیچ کس براحوال من چنال مطلع نیست ازیادان،

ودوست داران که تو داز نظر تو چیز سے پوشیده نیست مراشمشیر است وزر ہے وشتر سے ہر چیفر مائی حاکی ، فرمود که تراشمشیر ضرورت است که پیوسته بچها دمیادرت می نمائی وشتر راحله ومسطر تست آل نیز لا بداست بلکه بذرع با توصلی کمینم و بهمال اکتفامی نمائیم ۔ مسلسل

الله صلى الله عليه وآله وسلم كرزخ انوركومسرت عجماً گات و يكهااورآپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا! اے علی تم اس کام کی انجام دہی کے لئے اپنے ياس كيار كھتے ہو؟

جناب حيدركرار في عرض كى إ يارسول الشصلى الشعليدوآ لدوسكم " میراتنام حال آپ پرظاہر ہے اور آپ کی نگاہِ نازے کوئی بات اور کوئی چيزاو جمل نبير - " كويان الفاظ مين عرض حال كياك مخفے کیا بیاں اے دار ہا تیرے سامنے میرا حال ہے

یا پھرشاید ای موقع کے لئے ترجمان اہلتت علامہ محداقبال علیہ

الرحمة نے بیشعرکہاہے۔

اے فروغ سمح آثار ووهور چم تو بينيدة مافي الصدور

بہرحال! جناب مولائے کا تنات علی علیہ السلام نے عرض کیا يارسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم آب جانت بين كه ميرے ياس أيك شمشير،

ایک زرہ اورایک اُونٹ ہےا ب آپ جوظکم فرمائیں مجھے منظور ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا! ووعلى إلى مجابدة دى ہواور جہاد کے لئے تہمیں تلوار کی ضرورت ہے اور سواری کے لئے اونٹ بھی

نہایت اہم ضرورت کا حامل ہے البیتہ زرہ پرمعاملہ طے ہوسکتا ہے اور اسی پر

اکتفاءکرتے ہیں۔

اورا الما الدیا الدیا الدیا الدیا الدیا الدیار خوشخری دیتے ہیں کہ یقیناً الله تارک وقعالی جل مجدہ الکریم نے آسان پر تمہارااور فاطمہ کا نکاح کردیا ہے۔ تہارے یہاں آنے سے پہلے الله تبارک وتعالی نے ہمارے پاس ایک فرشتہ کو جھیجا تھا اُس کے متعدد منہ اور بہت زیادہ پر شے اُس نے جھے سلام کیا اور کہا کہ آپ کی یا گیزگی نسل کے جمع ہونے کی خوشخری ہو۔

ہم نے اُس سے پو بھا کہ اے فرشتے! اِس پا کیز کی وطہارت نسل کامظلب کیاہے ؟

توأس نے کہا! یا محصلی الله علیہ وآلہ وسلم کہ میں حاملانِ عرش میں سے ایک موکل فرشتہ ہوں میرانام سطائل ہے، جھے کو اللہ تبازک و تعالیٰ نے

وترانیز بنتارتے میدہم یا بالحن بدری کدی تعالی عقد فاطمہ وقو در آسان بستہ پیش ازاں کہ تو بیائی ملکے راحق تعالی پیش من فرستاد کہ مرآ س فر شندروئے یاد بالہائے بسیار بودمراسلام کر دوگفت البشر مجمع وطہارت النسل من از و سے سوال کر دم کہ اے ملک ایں بشارت نسل عبارت از چیست گفت یا مجرامن سطائیلیم فرشندام موکل بیکے از قوائم عرش مراحی تعالی اجازت فرمود تا تر ابشار نے مبشر کر دائم وا بیک جریل علیہ السلام از عقب می آ بدو کیفیت

واقدرااوبيان فوامركروت مسلسل

ظگم دیاہے کہ آپ کو بیخو شخری شنا وک اور یہ کہ جریل علیہ السلام بھی میرے چھچے آرہے جی وہ اسکی کیفیت اور تمام دا قد عرض کریں گے۔

#### معارج کے علاوہ

اگرچہ ہم نے اب تک جس قدر بھی عبارت بیش کی ہے وہ معارج النبوت ہی کی عبارت ہے جو تماا معین کاشنی علیہ الرحمۃ نے محدث ابن جوزی کی کتاب" میغوۃ الصفادہ" نے تقل کی ہے ، جوکلہ ابن جوزی معتوۃ دین کے نزدیک بھی گفتہ آدی ہے اس کے بیدا تقاب عمل میں لایا کیا ہے حالانکہ اس معم کی دوایات دیگر متعدد کتب میں جوجود ہیں۔"

تا تم اب چنگ جناب حيد رکراد اور سيده فاطمة الزيراطيم السالام کا آمانول پر نکان نبادک بوت کا داخه شروع بوت والا ب اور بحن معاقدين الي دوايات کووشي قرار دين يو طولي ديخ بين يو طولي ديخ بين اس ليد مناسب خيال کيا ب کرایمی سيده الارس الان جوزي اور طلاحين کاشی مناسب خيال کيا ب کرایمی سيده الارس و نگارون کو کې برنال کر ليا جائے جنائي کي مناقد ديگر چنوجود في اور برت نگارون کو کې برنال کر ليا جائے جنائي اس من ميلي شاه عبد الحق خوت د بلوي دخته الله عليه کې ده عبارت کي ده الله د جيدا کرديم اور جناب ميده فاطمة الربيم الدوجناب ميده فاطمة الربيم الدوجناب کي ده الله ده جيدا کرديم اور جناب ميده فاطمة الربيم الدوجناب کي فيداد عربي ميلود شي آل

صلی الشعلیدوآلدوسلم وسلام داد بروے پس جواب سلام قسے داد آل حضرت صلی الله علیه وآلد وسلم وگفت چه چیز آورده است ترانزد ما اے پیر ابود طالب؟

گفت آمده ام تا خواستگاری کم فاطر در این فرمود رسول خداصلی الشعلیده آلدو بلم بیل در کردن آل حفرت صلی الشعلیده آلدو بلم را حالتے کددی گرفت اور ازد وی در اوده شد از خود پستر کشاده شد آل حالت بحال خود آمد و فرمود یا آش آمد جرک علید السلام از زو پرورد گار عرش و گفت ! بدری خدات تحالی امری کند که ترا تروی کی فاطر در ا

علیہ وہ آبہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا، رسول الشمسلی
اللہ علیہ وہ آبہ وسلم نے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا، اب
ابوطالب کے بیٹے ! کس مقصد کے لئے ہمارے پارٹے پاس آئے ہو ؟
حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم نے عرض کی ﴿ پارسول اللہ ﴾ میں
اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی خدمت میں قاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہ کی
خواست گاری کی درخواست پیش کروں۔

رسول الله صلى الشعليه وآله وسلم في جواب من ارشا وفر ما يا كهمرحبا

واهل اوراس کے آگے کھنفر مایا۔

اور خطرت الن رضی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وہ الله وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ پر وہ حالت طاری ہوگئی جس کا نزول وی کے وقت طہور ہوتا تھا چر جب آپ کی حالت معمول پر آئی تو آپ نے بحصفر مایا کہ اے اس جبر میں علیہ السلام پر ورددگار عرش کی طرف سے میرے یاس آ ہے تھے اور پر پیغام لائے تھے کہ یقینا الله تنارک وقت الله وجہدالکر یم کے وقت الله وجہدالکر یم کے ساتھ فاطمہ سلام الله علیما کا عقد مہارک فرمادیں۔

# حیدر کرار کا نکاح آسمانوں پر نامهٔ خدا بنام مصطفیے

سلطائل فرشتہ کی گفتگوا بھی جاری ہی تھی کہ جناب جریل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکر سلام عرض کیا اور جنت کے سفیدر لیشی کیڑے کا کلڑا جو وہ اپ ساتھ لائے تھے بیش کیا۔ اس دیشی کیڑا پر نور سے دوسطریں مرقوم تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریل علیہ السلام سے بوجھا اسے برا در جریل اس مکتوب کا مضمون کیا ہے؟

سلطائل این خن در میان داشت کی جربیل علیه السلام آید وسلام کدو جریه پارهٔ سفید از قرر مکتوب بود جریم پارهٔ سفید از قرر مکتوب بود پرسیدم کدای بر دار جبریل این نا مدلست و به خمون این مکتوب خیلیت ؟ جبریل گفت یا محدم حق تعالی تر اار خلق خدیر گزیده و از برائے تو برا در رب و صاحبے اختیار کرده فاطمہ بوے ده و و برا بداما دی برگزیدن پرسیدم کہ کیست صاحبے اختیار کرده فاطمہ بوے ده و و برا بداما دی برگزیدن پرسیدم کہ کیست این کس کرخلعت اخورت میں برقامت او چست و درست آمده است؟ این کس کرخلعت اخورت میں برقامت او چست و درست آمده است؟ گفت برا در تو تو پر محم او اور دو کے نسب معین ایر لامو مین ملی رضی اللہ تعالی عقد کردائید

جریل علیہ السلام نے عرض کی ! یا محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جارک و تعالیٰ نے آب کوتمام محلوق میں پر گزیدہ فر مایا ہے اور آب کے لئے جائی اور ساتھی کا استخاب فر مایا ہے اور فاطمہ کو اس کے بیرد کر دیا ہے آب فاطمہ کے ساتھ اس کا عقد فرما ئیں اور استاجی وابادی شی قبول فرما ئیں ۔ فاطمہ کے ساتھ اس کا عقد فرما ئیں اور استاجی وابادی شی قبول فرما ئیں ۔ صفرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن نے جریل ہے محرت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن نے جریل ہے ہے کہ کہ وہ فض کو ان ہے جس کے جم پر ہماری اخوت کا ضلعت آر استہ ہوسکتا ہے ؟

وجر ل عليالسلام في من كياكده وين كيانا سات كا

بھائی اورنسب کے لحاظ ہے آپ کے بچاکا بیٹا امیر المؤسین علی رضی اللہ تعالی عند ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے ان کاعقد نکاح اس طریقہ ہے آسان پر منعقد کیا ہے کہ پہلے تو بیشتوں کو خطاب قربایا کہ خود کو زیب وزینت ہے اچھی آرات و پیزاستہ کرلیس اور پھر حوران بہشتی کو پیغام بھیجا کہ خود کو زیور بات جنت ہے ایک خود کو زیور بات جنت ہے ایک خود کو زیوں کے جنت ہے ایک خود کو زیوں کے جنت ہے ایک خود کو رہا کہ جا کہ دہ بات جنت ہے ایک طرح مزین کرلیس اور پھر شجر طوبی کو پیغام بھیجا کہ دہ بات جنوں کی جگہ حلہ باتے قردوں ہے اپنی تر تیب ویزئین کرلے۔

اس کے بعد تمام آسانوں کے ملائکہ کرام کوظم قرمایا کہ سب کے سب چوہے آسان پر بیٹ المعود کے فزد یک جع ہوجا تمی قو جب یہ سب مجھ ہوگیا تو تو رکادہ جم جو جرکزامت کیام ہے موسوم ہے اور بیت المعود

آسان باورجیش آبد بعدازی تعالی بمن که جریلم وی فرمود که اس جریل من کنیزک فاطمه بهت محدرا به بنده خودگی این طالب عقد بسته ام فونیژ میان طا محکه آن انعقاد را مؤکدگر دان من نیز بفر مان حضرت البی جل ویلی چون مؤکدشدم تاعقد ذکاح ایشان بستم و طا مکدرا بگوا به گرفتم وصورت واقدرا برین حریر ثبت ساخت به شباوت ملا میکرموش گردانیدم و منظر ،

وی تعالی فرموده برتوعوش کنم بعدازان آن را به مشک مهر کنم و برضوان خازن جنت سپارم و بعدازان کرای عقد میمون منعقد گشت می تعالی بدرخت طونی امرفرمود تازیوروملی وصل منتشر کرداندو طائکه جوزال وغلان و كُيْسَامِنْ رَكُمَا بُواجِ اسْ بِرِ بِيمْ كُرْمَفِرْتَ آدِمَ عَلَى نبينا عَليهِ الصلوّة والسلام نشخها مناها

جناب آدم علیه السلام کے خطبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے راحیل نامی فرشتہ کو تھم فر مایا کہ وہ منبر پر آئے اور حمد و ثناء بیان

راجیل فرشد تمام ملا تکہ میں سب نے زیادہ خوبصورت اور فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے جب اس نے مجلم پرورد کار حدوثنا سے خطبہ کی اتبداء کی تواس کی خوش آوازی حسن صورت ولطافت نطق و گویا کی سے

ولدان بتلاش هریک حلهٔ وزیورے ربودند مدایا و تنحا کف که درمیان آل طا کفه بیکدیگر مدیه برندتا قیام قیامت ازین حلها وطبقها خوامد بود بعدازال بد رستگه حق تغالی مراامرفر مود تا ترابایی عقدار وان بشارت و بم و تبنیت رسانم وقد نیز بشارت ده ایشان را با دوفرزندار جمند طاهرین وفاصلین جم درد نیاد جم درآخرت،

آنگاه خواجه عالم صلی الله علیه وآله و کیلم فرمود یا آبا الحسن سو گذر بخدا که مهوز جریل بنعاری آسان قدم نه نهاده بودد بال آقبال بطیر ان فضائے حکومت نه سکشا ده بود که تو حلقه بر درز دی یا ابا الحن فر مان حضرت پروردگار جل و کل ناقد گشته برخیرتا بمسجد رویم و بروی اشهادا نعقادای عقدمبارک تبقد یم رسایم تمام ملائکہ سموات جھومنے گئے بعدازاں اللہ تبارک وتعالی نے جھے تھم فرمایا
کدارے جریل میں نے اپنی کنیز قاطمہ میت محدم ﴿ صلاٰۃ اللہ علیہا ﴾ کے
ساتھ اپنے بندہ خاص ولی ابن ابی طالبرض اللہ تعالی عنه کا نگاح کر دیا ہے تو
بھی اس نکاح مبار کہ کو ملائکہ کرام میں منعقد کرمیں نے اللہ تبارک و تعالی کے
تکم کے مطابق ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کا عقد نکاح کر کے تمام ملائکہ کو
گواہ کیا اور بیتمام واقعہ دستاویز کی صورت میں اس ریشی کیڑا پر مرقوم کر دیا
گیا ہے اور جھے تھم دیا گیا تھا کہ اسے آپ کی خدمت میں پہنچادوں ل

# نسیم امروهوی کا خراج عقیدت

محرر منیم امر وہوی صاحب اس آسانی نکاح مبارک کا نقشہ اپنے اشعار میں اس طرح تھنچے ہیں۔

اب ذکر عقد جان و دل مصطفے سنو

هرج بنول و منقیت مرتضی سنو

گر کا خدا رسول کے بیہ باجرا سنو

نبت کہاں ہے آئی ہے یہ بھی ذرا سنو

ہے تکم رب جمیم عالی نژاد کو

بینی تم ابنی دے دو مرے خانہ زاد کو

یاں حکم رب سے خوش ہیں رسول فلک مقام واں ہے علی کے بیاہ کی اعلیٰ ہیں وُھوم دھام حق نے کیا ہے جشن عردی کا اہتمام معمور خو سے خانۂ معمور ہے تمام ہے عقد جانشین پیمبر بٹول سے قربت بردھی خدا سے قرابت رسول سے

آراستہ نکاح کی ہے برم بے مثال منبر پر خطبہ پڑھتا ہے راحیل خوش مقال داؤد وجد كرتے ہيں ليج كا ب يہ حال بحرين كا صورت سعدين إتسال شاہد وہ ہے وجود بشر جس کے ہاتھ ہے قاضی وہ ہے قضا و قدر جس کے ہاتھ ہے شادی کی بارگاہ بنا آستان غیب حور و ملک بین برم نشین مکان غیب سہرا ہے ہوئے میں کل ہوستان غیب محوا ادائے صیغہ ہے گویا لسان غیب شادی سے اہلِ برم کا دل شاو ہوگیا حق کا ولی رسول کا داماد ہوگیا ببرحال جريل عليدالسلام نے بارگاورسالت مآب صلى الله عليه والدوسلم مين عرض كياكه بيت المعور يرمنعقد مون والاس نكاح مبارك کی دستاویز پر ملائکہ کرام کی گواہی ڈال دی گئی تو اللہ نتارک و تعالیٰ نے مجھے كهآب كى خدمت ميں حاضر بوكر تمام حالات عرض كروں اور تكاح

نامدی اس تحریر کو کستوری سے ممرکر کے رضوان خازن جنت کے سپر دکر دوں

## کلے نچھاور کئے گئے

نیز بیر که اس عقد مبارک کے انعقاد کے بعد بھی پروردگار شجر طوبی انے اپنے عُلّے اور زیورات نجھاور کئیے اور ان زیورات اور عُلّوں کوحوروں فرشتوں اور ولدان وغلانِ جنت نے پوری کوشش کے ساتھ اسٹھے کرلیا اور عاص تحا کف کی صورت میں ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے رہیں گے بعد از ال اللہ تبارک و تعالی نے جھے تھم دیا کہ آپ کواس عقد از دواج کی خوشخری اور ہمتیں بہنچا دکل نیز بید کہ آپ ان ہردو محترم اور مقدس استیوں کو دوطیب و طاہر اور مقدس و افضل فرزندانِ عالیشان کی بشارت دیں ان کی سر بلندی اور ارجمندی کی دنیا میں بھی اور آخرت کے لئے بھی۔ ان کی سر بلندی اور ارجمندی کی دنیا میں بھی اور آخرت کے لئے بھی۔ ان کی سر بلندی اور ارجمندی کی دنیا میں بھی اور آخرت کے لئے بھی۔ ان کی سر بلندی اور ارجمندی کی دنیا میں بھی کھرائی نہ ہوگی خدائی میں دو لال کیریا نے دیتے دوفمائی میں

#### حضور خوش ہو گئے

یدوا قدیمان کرنے کے بعد حضور رسالت ماب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہا الحن خدا کی ہتم ابھی جریل نے آسان کی بلندیوں میں قدم بھی نہیں رکھا اور ملا تکہ نے فضا میں اپنے پروں کو بھی نہیں کھولا تھا کہ آپ نے آکر دروازہ پردستک دے دی اے ابالحن اللہ تبارک وتعالیٰ کا تھم نافذہو چکا ہے اُٹھتے اور مسجد کی طرف چلیں تا كهاس عقدمبارك كاانعقاد كوابول كيسامن كياجائي

سیحان الله! کیاشان ہے جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عندی کی جن کی برم نکاح کے انعقاد کا اہتمام خود خالق کا کنات فرما تا ہے۔

یہ بزم نکاح خاص ھے

حضرت آدم عليه السلام سے كرتا قيام قيامت رفعة ازدواج میں مسلک ہونے کا سلسلہ جاری وساری رہے گا گریدرشتہ داریاں قائم کر نے میں دولہا اور دہن کے عزیز وا قارب کا ہاتھ ہے آج کل تو خیرے میاں ہوی خود ہی ایک دومرے کو پیند کر لیتے ہیں اور رہتے روجیت کوکو میرج کے نام سے یاد کیاجا تا ہے تا ہم شرفاء کے گھر انوں میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے والدین اور قریبی رشتے داران کے لئے رشتے داران کے لئے رشتے تلاش کرتے ہیں اور پورے طریقہ سے مطمئن ہونے کے بعد جانبین کاامتخاب ممل میں لایا جاتا ہے مگر حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم ہی وہ عظیم المرتبت اور عالی قدر بستی ہیں جن کے لئے رشتہ کا انتخاب اس مقدیں ذات نے کیا جو 'لم یلدولم بولد' کی شان رکھنے کے ساتھ بیوی رکھنے کے تصورے بھی پاک اور منز ہے۔

## الله نے بزم سجائی

الله تبارك وتعالى جل مجدة الكريم نے جناب حيدر كرار عليه السلام

کے لئے دونوں جہان کی عورتوں کی سر دار اور تمام کا کنات کی عورتوں سے
افضل واعلیٰ جستی معظمہ کا محض انتخاب ہی نہیں کیا بلکہ ان ہر دومقدر جستیوں
کے نکاح مبارک کی برم بھی خود ہی آراسة فرمائی اور دونوں جہان میں ہونے
والے نکاح مبارک کے سب سے بڑے جشن میں تمام ملا تکہ اور حوران بہتی
کو بھی شامل فرمایا یہ معمولی اعزاز نہیں بلکہ یہ وہ اعزاز عظیم ہے جو سوائے حیار ا
کرار رضی اللہ تعالی عن کے دنیا کے کسی فرد بشرکو حاصل نہیں خواہ وہ کسی بھی
عظیم مقام پرفائز ہو۔

ہم آئدہ اوراق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کے اس فر مان کو بھی بالوضاحت نقل کریں گے جس میں آپ نے وضاحت کی ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کے لئے کوئی دوسرا کفو ﴿ جوڑ ﴾ موجود ہی نہ تھا بہر حال حضرت جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک کے جشن عظیم کا پیفششا۔

تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک کے جشن عظیم کا پیفششا۔

ہے گونج طبل کلمۂ طیب کی تا سا

گویا شہادتین کا ہے جھانگ برملا تکبیر جبرائیل ہے شہنائی کی صدا نعروں سے گونجی ہے فضا دوجہان کی

تقارے ہیں درود کے نوبت اذان کی

برپا ہے جشن مرتضوی تابہ لامکان حوروں میں رت جگا ہے سجائی گئی جنان زہرہ نے اپنے رقص سے باندھا ہے وہ سان خود جھومتا ہے وجد میں طاؤس آسان برام طرب میں عالم بالا شریک ہے وہ بھی شریک حال ہے جو لاشریک ہے

#### حبداران اهل ببیت کی رهائی

معادج النوة کے علاوہ دیگر متعدد کت سیرت میں مرقوم ہے کہ امیر المؤمنین امام المتقین شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم الله وجہدالکریم اور جناب سیدة نساء العلمین مخدومہ کا نئات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیہا کے نکاح مبارک کی خوشی میں الله تبارک و تعالی مجدہ الکریم نے رضوانِ جنت کو ارشاو فر مایا کہ طوبی کے درخت کو ہلا کیں اور اس سے گرنے والے اور ال کو جمع کر کے ملا ککہ اور حورین آپی میں تھا گف کی صورت میں چیش کرتے رہے کہ جس کے دن ایک ایک ورق تمام مجان اہل بہت میں تقسیم کرویں۔

تا کہ یہ ورق ووزخ سے رہائی کے تمسک نامہ کا کام دیں اور حبداران آل رسول کے لئے جنت لا زمی ہو جائے چند کتابوں کے حوالہ

جات ملاحظه فرمائيں۔

### الاصابه في تميز الصحابه

ابوموی ابن مردویه کے طریق سے اساد کے ساتھ عباد بن راشد ایمانی سے روایت بیان کرتے ہیں کہ سنان بن شفعلہ ادی نے حدیث بیان کی ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمیں جریل نے بتایا كه جب الله تعالى في حضرت فاطمه اورعلى كي تزوج فر مائي تورضوان كوفر مايا کشجرطونی کوہلاکراہل بیت محمد کی تعداد کے برابرورق گرائے ابوموی نے کہا

میں اسناد میں ابن راشد کے سوائسی کوئیں جانیا۔

روى ابنو موسى من طريق ابن مر دو يه با سنا ده الي عباد بن راشد اليماني حدثني سنان بن شفعلة الادسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثني جبريل أن الله تعالى لما زوج فاطمة عليا امر رضوان فامر شجرة طوبي فحملت رقاقا بعدو محبى آل بيت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ابو موسى ليس في استاده من يعرف سوى عباد ين را شد

﴿الاصابه في تميز الصنحابه جلد دوم ص ٨١)

### الصواعق المحرقه

علامهابن حجر كمانتيمي رحمة الله عليهاني مشهور تاليف صواعق محرقه ميل ابو بكرخوازى كے حوالہ نے آل كرتے ہيںك ہرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم تشريف لائة وآپ كا رُخ انوراس طرح طلعت بارتها جيے جا ند كا دائره آپ کی مسرت آ فرینی کے متعلق حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنے استفسار یا تو آپ نے ارشاد فر مایا مجھے میرے پروردگار کی طرف سے بٹارت دی گئی ہے کہ میرے پچازاد بھائی علی ابن الی طالب اور میری بیٹی فاطمه كوالله تبارك وتعالى عندني رهنة زوجيت مين نسلك فرما كررضوان خازن الجنان كوهم فرمايا ہے كہ وہ طوئي كے درخت كو بلائے اوراس سے گرانے ولاے اوراق محبان اہل بیت کرام کی تعداد کے مطابق اٹھا گئے جائیں اور پھرطوبی کے نیچ نور سے ملائکہ پیدا کئے اور وہ اراق ان ملائکہ کو دے دیئے گئے پس جب قیامت قائم ہوگی تو فرشتے تمام محلوقات میں منادی كريں كاور مجان الل بيت ميں سے كوئى ايك مخص بھى ايبانہيں مو گا جے وه ورق نددیا جائے اور اس تمسک نامے برجہنم سے رہائی کے متعلق کھا ہوگا۔ میرے چیازاد بھائی علی اور میری بیٹی فاطمہ کی اس تقریب منا کت كى يركت سے ميرى امت كے مردون اور عورتوں كى كرونيں جہم سے آزاد ہوجا تیں گی۔

واخرج ابو بكر الخوار زمى انه صلى الله عليه وآله وسلم خرج عليهم ووجهه مشرق كدا ئرة القمر فاسئا له عبد الرحمان بن عوف فقال بشارة اتتنى من ربى في أخى و ابن عمى و انبتى بان الله زوج عليا من فياطمة امر رضوان خازن الجنان فهز شجرة طوبى فيحملت رقاقا يعنى صكا كا بعد د محبى اهل البيت وانشا تحتها ملائكة من نور دفع كل ملك صقا فا وانشا تحتها ملائكة من نور دفع كل ملك صقا فا

الخلائق فلا بيقي محب لا هل البيت الا دفعت اليد صكا فيه فكا كه من النار فضا را لي و ابن عمي و البتي فكاك رقاب رجال و نساء من امتي من النار .

﴿الصنواعق المحرقة مطبوعة مصر ص ٢٠٠

#### ابن حجر مَكَّى

علامہ ابن حضر کی مشیمی رخة اللہ تعالیٰ علیہ علوم دیدیہ پر کامل دسترس رکھنے والے علاء فقہ بیل سے ایک بین اور حفاظ صدیث میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے نفذور جال پر آپ کی تصنیف لطیف جمع الزدائد متشدوین کے نزد یک بھی تقدیرین کتاب ہے اور بس کتاب کی عبارت بیش کی جاری ہے نزد یک بھی تقدیرین کتاب ہے اور بس کتاب کی عبارت بیش کی جاری ہے اگر چہاں میں فضائل اہل بیت بیان کرنے میں رہ گزیر گزشی بجل سے کام نمین لیا تا ہم میں بات یا ور کھنے کے قابل ہے کہ آپ نے بیر کتاب تردید

روافض میں کھی ہے اور روایات فقل کرنے پر پوری احتیاط سے کام لیا ہے ان حالات کے بیشِ نظر صاحب الاصابہ کامحض میہ کہدوینا کہ روایت میں سلسلہ اسناد کھل نہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا علامدا بن حجر کمی کی پیش کروہ ویکر متعدد کتب میں بھی موجود ہے چنانچہ ،

#### البيان والتبين

علامدان جاحظ اگر چەمغىزلەملى سى بىن تاہم ان كى مندرجه بالاكتاب كوثقامت كاورجه حاصل بيجس كي تفصیل کی دوسرےمقام پر پیش کی جائے گی علامه جا حظ اپنی مشهور کتاب البیان والتبین میں بیروایت بوری کی بوری نقل کرتے ہیں بہاں ان کی عبارت کا ترجہ پیش کرنے پراکتفا کیا جا تا ہے کیونکہ عربی متن تقریباً وہی ہے جمہ مصواعق محرقہ سے قال کر چکے ہیں۔ بلال بن حمام رضی الله تعالی عنهٔ بیان کرتے ہیں کدائیک دن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسكرات موئے رخ انور كے ساتھ ہم لوگوں سے یاس تشریف لائے اور آپ کا چرہ انور چودھویں رات کے جاند کی طرح اپنی نور بیز کرنیں بھیرر ہاتھا آپ کواس مسرت آگیں عالم میں و کھ کر حضرت عبدالرحن بن عوف رضى الله تعالى عنهٔ نے عرض كى يارسول الله صلى الله عليه دآ لبوسلم بیر*س مسرت کانورے جوآپ کے ڈی* انور پر بھجلی ہورہاہے؟

حضور سرور کا تئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے میرے بھائی اور ابن عم ﴿ علی کرم اللہ وجہدالکریم ﴾ اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے متعلق میرے پاس وی بھیجی ہے اور جھے خوشخبری سنائی گئے ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں پرعلی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے اور بہشتوں کے خازی رضوان کوارشا دفر مایا ہے کہ وہ ججر طوبی کو ہلائے۔ جبریل کہتے ہیں کہ جب رضوان نے طوبی کو ہلایا تو میں نے حبداران اہل بیت کی تعداد ہے مطابق تمسک نا ہے جمع کر لئے۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیرین طونی اپنے نورے ملائکہ کو پیدا فرمایا اوہ ہرایک فرشتے کوایک ایک ورق دے دیا جس روز قیام قیامت ہوگا

تو ملاک مخلوقات میں منا دی کریں گے حتی کہ میرے اہل بیت ہے مجبت کر نے والا ایک شخص بھی ایسانہیں رہے گا جس کو وہ دستا ویز ندیلے جوطوبی نے گرا تیل تھیں اور ان پرجہنم سے رہائی کے الفاظ تحریر ہیں بعد از ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ میرے پچیازا دبھائی اور میری بیٹی کی منا کحت کی وجہ سے میری امت کے مردوں اور عورتوں کی گرونیں

﴿ منا گئت ﴾ کی وجہ سے میری امت دوز خ سے نجات حاصل کریں گی۔

﴿البيان والتبين مولفه ابن جاحظ مع ينا بيع المودة جلد اول ص ٢٢ ﴾

## نزهة المجالس

نزمية المجالس شريف ميس علامه عبدالرخن صفوري ني بهي جناب

، حیدر کرار اور جناب سیدہ فاطمیۃ الزہرا سلام الله علیہا کے آسانوں پر نکاح مبارک کی روایت تفطیل نے قال کی ہے۔

لبذااس عبارت كااردور جمه بيش كياجاتا بهاتم ضروري عبارت

كاعر بي متن بهي پيش كرديا جائے گاصاحب نزيمة الجالس لكھتے ہيں كه،

جريل عليه السلام نے بارگاہ رسالت آب ميں عرض كيا كه الله

تبارک و تعالیٰ نے ملا ککہ کرام کو بیت المعورے قریب جمع ہونے کامحم صادر قربایا۔

امام منی فرماتے ہیں کہ بیت المعمور چوشے آسان پر ہے اور اس میں چارستون ہیں ایک ستون یا قوت بئر نے کا ہے اور دوسر استون زمر وسنر کا ہے

اورای طرح تیسراستون جاندی کااور چوتھاسونے کا ہے۔

عرائس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیائے آسان پرایک گھرہے جسے بیت الامعمور کہا جاتا ہے اور وہ عمودی سطح پر تعبۃ اللہ کے بالمقابل ہے ملائکہ کرام مقامات رفیع اعلیٰ سے نزول فرما کروہاں آتے ہیں بہر حال خداوند فدوس نے رضوان کو حکم فرمایا کہ وہ بیت المعمود کے دروازہ پر منمر کرامت نصب کرے، جب منبر رکھ دیا گیا تو

الله تبارک وتعالی نے راحیل نامی فرشتہ گوارشاد فر مانیا کہ وہ منبر پر جائے اور خواں کے سرنی

چنانچہ ارشاد خداوندی کی تغیل کرتے ہوئے راحیل فرشتہ نے

خداوندع وجل وعلی کی وہ تخمید و تفتدیس بیان کی جواس کی شان کے لاکت ہے راحیل کے خطبہ کا انداز اس قدر دلا ویز تفا کہ تمام آسان کیف وسر ور اور مسر ت وشاد مانی سے وجد کنال ہوگئے۔'

اور الله تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس وی بھیجی ہے کہ میں نے اپنے بندے علی کے ساتھ اپنی کنیز فاطمہ بن محمد ﴿ صلی الله علیہ و آلہ وسلم ﴾ کا عقد باندھ دیا ہے اور میں نے فرشتوں کو گواہ مقرر کیا ہے کہ اور اس ریشی کیڑے کے کا در اس ریشی کیڑے کے کا در اس ریشی کیڑے کے کا در اس کے کا دری ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مزيد فرمايا كه جريل في كها!

الرسول الله هو صلى الله عليه وآله وسلم في محصالله تبارك وتعالى في عمم فرمايا

كه مين نكاح نامه كى إس تحرير برسفيد كستورى كى مهر لگا كرآپ كى خدمت مين

بيش كرول اور پهراس كوجنت ك فرانچى رضوان ك حواله كردول ...

هما خوذ منزهته المجالس جلد دوم صفحه ٢٢١٩ ...

و نزمید الجالس کی مزید بدروایت بھی موجود ہے کہ رسول الدُّصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفر مایا کہ جریل مجھے خبر وے رہے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی نے میری بیٹی فاطمہ گوتمہاری زوجیت میں وے دیا ہے اور اُن کے نکاح پر چالیس ہزار فرشتوں کو گواہ بتایا اور شیخر طولی کو تھم ویا کہ ان پرموتی ، یا قوت اور زیورات و ملہوسات کو نثار چنانچدای نے ممیل ارشاد کی تو ان گوہر و یا قوت اور زیورات و ملبوسات کوحوروں نے لوٹ لیا اور اب وہ لوٹی ہوئی چیزیں قیامت تک ایک دُوسری کو ہدایا اور تھا کف کی صُورت میں پیش کرتی رہیں گی۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول الد صلی الد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے ابالحن ! حمہیں خوشخری ہو کیوں کہ اس سے پہلے کہ میں تمہاری ترویج
فاظمہ سے زمین پر کرتا اللہ تبارک و تعالی نے تم دونوں کا عقد آسان پر کردیا
ہے اور تمہارے آئے ہے پہلے میرے پاس آسان ہے ایک فرشتہ آیا اور اس
جیسا فرشتہ بھی نہیں و یکھا گیا۔ اُس کے گئی چرے اور پر تھے ، اس نے آکر
کہا کہ یا محمد ﴿ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ﴾ السلام علیک آپ وجمع کے اجتماع
اور یا کیزگی مسل کی خوشخری ہو۔

کتاب بندا میں اس واقعہ کے متعلق ویگر متعدد روایات انتہائی انفصیل کے ساتھ موجود بیں چنہیں بخوف طوالت قلم انداز کیا جاتا ہے کیونکہ ان روایات کی تفصیل قارئین کرام معاری النوت کے حوالہ سے ملاحظہ فرمانچے بیں مذکورہ بالا اُردوعبارت کے عربی متن کے ضروری جھے ملاحظہ مول۔

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى أتى المملك اسمه وسطائل وقال يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا لموكل باحدى قوائم العرش

سئالت ربي أن باذن لي بشارتك.

﴿ نزهته المجالس مطبوعه مصر جلد دوم صفحه ٢٢٣﴾ قال انس رضي الله تعالى عنه بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد اذ قال لعلى هذا جبريل ان الله قد زو حك فاطمه و اشهد على تزويجها اربعين ملك.

﴿ نزهته المجالس مطبوعه مصر چلد دوم صفحه ٢٢٢٠

### رياض النضرة في مناقب العشرة

علامہ محت طبری اپنی مناقب کی مشہور زمانہ تالیف مبارکہ ریاض النصر ، فی مناقب العشر ، میں جناب حید رکرار کے آسان پر عقد مبارک کے متعلق روایت نقل کرتے ہوئے رقیطراز ہیں کہ

حضرت انس رضی الله تعالی عند روایت بیان فرماتے بین که بین مسجدِ
نبوی شریف زادالله فرفھا و تعظیماً و تکریماً میں حضور رسالت مآب سلی الله علیه
و آلہ وسلم کی خدمت اقترس بین اس وقت حاضرتھا کہ جب رسول الله سلی الله علیہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی کرم الله دوجہ الکریم کوارشاد فرمایا که بیاعلی!
علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی کرم الله دوجہ الکریم کوارشاد فرمایا کہ بیاعلی!
مجد والکریم نے تمہارا تکاح فاطمہ شکے ساتھ آسانوں پرکر دیا ہے اوراس عقدِ
مجد والکریم نے تمہارا تکاح فاطمہ شکے ساتھ آسانوں پرکر دیا ہے اوراس عقدِ

نیزالله تبارک و تعالی فی شرطوبی کی طرف وی کی که وه اس مسر ت انگیزتقریب کے موقع پر دُر " ویا قوت نچھا ورکرے، چنا نچہ طوبی فی موتیوں، یا قو توں کی بارش کر دی ہے جنہیں جنت کی حوروں نے کوٹ لیا۔ اور جس تشت ہائے جنت میں سجا کروہ موتی اور یا قوت ایک دوسری کو ہدایا اور تحاکف کی صورت میں پیش کرنے لگیں حتی کہ وہ ان تحاکف کا قیامت سے ون تک ایک دوسری سے تبادلہ کرتی رہیں گی۔

منتن ملاحظة فرما تبي\_

عن انس رضى الله تعالى عنه قال ا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد اذ قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لعلى هذا جبريل يخبرنى ان الله عنو وجل زوجك ف اطمة واشهد على ترويجك اربعين ألف ملك واحى الى شجرة طوبى ان انشرى عليهم ادروالياقوت فنثرت عليهم الدروالياقوت فنثرت عليهم الماد والهاقوت فيهم ينها دونه بينهم الى يوم القيامة

﴿ رياض النضره في مناقب العشره جلد دوم صفحه ٢٣٢ ﴾

#### یہ کیسی شادی ھے ؟

قارئمين كرام! جناب شير خداعلى الرتضى اور جناب سيّدة النساء

اهل الجنة سیّده فاظمة الز ہراسلام الله علیہا کے دنیائے آسان پر ہونے والے اس عقد مبارک کے متعلق حوالہ جات ملاحظہ فرما چکے ہیں جس کی تقریب کا انعقاد کسی نبی ، ولی یا فرشتہ نے کیا بلکہ اس برم مقدس کو متعقد کرنے والی وہ ذات اقدی ہے جوتمام انبیاء ودیگر ہرسم کی مخلوق کو بیدا کرنے والی ہے۔ ابتدائے آفرینش آدم علیہ السلام سے لیکر اب تک وُنیا میں کروڑوں اور اربوں لوگ رشتہ ، از دواجیت میں منسلک ہوئے ہیں اور ان میں برے اور اربوں لوگ رشتہ ، از دواجیت میں منسلک ہوئے ہیں اور ان میں برے برے بیل القدر پنج براور رفیع المر تبت اولیاء کرام بھی ہیں سلام ہوان سب پر کراس مقدی گرون میں بھی کوئی ایک مثال ایس تلاش نہیں کی جا سکتی جسے محراس مقدی گرون میں بھی کوئی ایک مثال ایس تلاش نہیں کی جا سکتی جسے جناب علی وفاطمہ علیہا الصلو قوالسلام کے عقد مبارک کی انفرادیت کے مقابلہ ہیں پیش کیا جا سکتی۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تارک وتعالی نے دنیا میں ایک سے
ایک بڑھ کرشان وعظمت والے لوگوں کو پیدا فر مایا ہے بڑے بڑے انبیاء
والرسلین دنیا میں بھیج بڑے بڑے بڑے بادشاہ اورسلاطین عالم پیدا کے مگریہ
اعزاز بیعظمت بید فعت اور سربلندی کسی دوسرے کے حصہ میں کیوں نہ آئی
جو جیا بعلی علیہ السلام اور جناب سیدہ زہرا پنول علیہا السلام کے لیے مخصوص
کردی گئی ہے۔

## ازل سے چنے موئے

اہل عرفان جانے ہیں کہ پیدونوں برگزیدہ شخصیتیں ازل ہی سے تمام مخلوقات میں سے چن لی گئے تھیں یہی وہ دونورانی پیکر تھے جن کے اجتماع سے خلاصۂ کا کنات سیدالعلمین سلطان الا نبیاء والرسلین صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی طبیب و طاہراور مقد انسل پاک کا ظہور ہونا تھا یہی وہ دومتبرک اور محترم مستیاں ہیں جنہیں مجمح البحرین کی صورت میں مل کروہ در مثین بیدا کرنے تھے جنہیں اللوکووالمرسیان کے لقب سے ملقب ہو کرخزانہ قدرت کی زینت والہ جنہیں اللوکووالمرسیان کے لقب سے ملقب ہو کرخزانہ قدرت کی زینت والہ داکش کا سبب بنیا تھا۔

اللہ تبارک وتعالی جل مجدہ الکریم کی ذات اقدس کا اس برم منا کحت کا اس حصوصیت کے ساتھ اہتمام فرمانا اس امر کی بین دلیل ہے کہ جناب حیدر کرار کو جو اہمیت بارگاہ خدا وندی میں حاصل ہے اس میں کسی دوسرے کی شرکت کا تصونہیں کا بی جاسکتا جناب شیر خذا کی زبین پر حالت فقر کا منظر بھی آئندہ اور اق میں آپ دیکھ ہی لیں گے اور آپ جزان رہ جا تیں گے کہ کیا ابنی زرہ فروخت کر کے اپنی شادی کے اخرا جات پورے کرنے والا یہ وہی عظیم المرتب دولہا ہے جس کے نکاح کی برج خود خالق کا نکات منعقد کرتا ہے جس کے نکاح کا خطبہ آدم علیہ السلام پڑھتے ہیں جس کی عظمت ورفعت کے تصید سے جریل ومیکا ٹیل جسے دسول الملائکہ پڑھتے ہیں جس کی شادی کے موقعہ پرسپراخوانی کے لئے راجیل جیسے اس خوش آواز فرشتہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کی صوت ولزاز ہے آسان تک جھو منے گئے۔

اورجس کی شا دی کی خوشی میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے شیر طوبیٰ کو ارشا وفر مایا کہ وہ اس قدر جوا ہرات وزیوارات نچھاور کرے کہ محبان اہل بیت کرام سے ایک شخص بھی محروم ندر ہے۔

حقیقت بیہے کہ کا نئات ارضی وساوی میں نہ تو جناب علی علیہ السلام کی مثل کوئی دولہا موجود ہے اور نہ ہی سیدہ زہرا ہتول سلام اللہ علیہا جیسی دوسری دلہن موجود ہے۔

جناب جیدر کرار علیہ السلام وہ عظیم دولہا ہیں جن کے سہرے کے پھول قرآن محید کی آیات کی صورت میں سجائے گئے اور جن کے سبرے کی کوئی اور جن کے سبرے کی کوئی اصادیث مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ کی گئیں میں آئیندہ اور اق میں جناب شیر خداسید ناومر شد نا حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمین پر نکاح مبارک کے واقعات میں اس پر مسرت تقریب میں شمولیت اور حصول برکت کے لئے جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی طرف سے بھی منظوم سبرے کا نذرانہ پیش کرونگا تا ہم اس مقام پر جناب نیم طرف سے بھی منظوم سبرے کا نذرانہ پیش کرونگا تا ہم اس مقام پر جناب نیم امروہ وی کا نہایت خوبصورت سبرا قاربین کے وجدان وذوق کے لئے پیش امروہ وی کا نہایت خوبصورت سبرا قاربین کے وجدان وذوق کے لئے پیش

غدمت ہے۔

### سھرا علی کے سر

تنزیل فسل کے فسی کا ہے رسرا علی کے سر مغراج '' هَـلُ اَتَّلَی'' کا ہے رسرا علی کے سر لاَسَیف و لاَفَتِسَی کا ہے رسرا علی کے سر مسطھینسر و اِنْسَمَا کا ہے رسرا علی کے سر میل کر خدا رسول نے دُواہا بنایا ہے فرآن کا رسیرا آل کی کشتی ہیں آیا ہے

> اسلام کے وقار کا سہرا علی کے سر احمد کے افتار کا سہرا علی کے سر قُدُرت کے اختیار کا سہرا علی کے سر توجیدِ کردگار کا سہرا علی کے سر

سرا ہے فرق پاک پہ اُسامے ذات کا

سرا رانمی کے سر ہے ظہور صفات کا

احکام کارساز کا سہرا علی کے سر قدرت کے امتیاز کا سہرا علی کے سر اسرار بے نیاز کا سہرا علی کے سر روزے کا اور نماز کا سہرا علی کے سر

سہرا رُنِ جمیل پ عبد اکست کا سہرا علی کے سر ہے بیٹوں کی کھست کا تغییر ذُوالجلال کا سہرا علی کے سر معبود کے جمال کا سہرا علی کے سر گفار کے زوال کا سہرا علی کے سر گفار کے زوال کا سہرا علی کے سر

اسلام کے کمال کا سرا علی کے سر

\*\*\*

# حضرت علی ساسد، کا عقد مُبارک زمین پر

تاجدارِ الله الله الله الله وسيدة الموسيدة والمرابر الموسيدة والساء العالمين الشراري رسول سيدة وبرا بنول صلوة الشعليها الكريم اورسيدة النساء العالمين الشخرادي رسول سيدة وبرا بنول صلوة الشعليها كي آسانون برتزون مقدس كے چند حوالے پیش كرنے كے بعداب ہم پھر علامہ ابن جوزى كى كتاب صفوة الصفادة كى إس عبارت كى طرف رجوع علامہ ابن جوزى كى كتاب صفوة الصفادة كى إس عبارت كى طرف رجوع كرتے ہيں جس كا مجمد حقد قارئين كرام "معارج المتوة" كے حوالہ سے ملاحظ فرما بي جس كا مجمد حقد قارئين كرام "معارج المتوة" كے حوالہ سے ملاحظ فرما بي جس كا مجمد حقد قارئين كرام "معارج المتوة" كے حوالہ سے ملاحظ فرما بي جس كا مجمد حقد قارئين كرام "معارج المتوة" كے حوالہ سے ملاحظ فرما بي جس كا مجمد حقد قارئين كرام "معارج المتوة" كے حوالہ سے ملاحظ فرما بي جس كا مجمد حقد قارئين كرام "معارج المتوة" كے حوالہ سے ملاحظ فرما جي جين -

كتاب مذكوره مين لكھاہے كه ،

جریل علیہ السّلام کی آمدے یارے میں مطلع فرما کر جناب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے سیّد نا حید رِکرارعلیہ السلام کوفر مایا کہ خُداوندِفَد وس جل وعلانے مجھے گھم فرمایا ہے، کہ سجد میں جا کربطورِشہادت اِس عقد مبارک کومنعقد کروں اور تمہارے چند فضائل ومنا قب سحابہ کرام کو سُناوُں تا کہ تنہاری آ تکھیں روش اور دل شاد باد ہوکر مطمئن ہوجائے۔

### یاروں سے ملاقات

تاجدارانبیاء ، سرداردوجهان ، رسول التقلین صلی الله علیه وآله وسلم کایدارشاد شاومردان ، شیریزدان ، شلطان الاولیاء سیّدنا حید دِکرارضی الله تعالی عندانتها کی مسرّ ت اور فرحت کے عالم میں مُجَره اُم المونیون حفزت اُم سلمدرضی الله تعالی عنها سے با ہرتشریف لے آئے اور تیز تیز قدم اُمُھاتے اُم سلمدرضی الله تعالی عنها سے با ہرتشریف لے آئے اور تیز تیز قدم اُمُھاتے ہُوئے مجد نبوی زادالله شرفھا کی طرف چل پڑے۔

راستہ میں آپ کی ملاقات امیر المونین جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے خطور فاروقی رضی اللہ تعالی کے خطور مار تقدید اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری درخواست کوشرف بجولیت سے نوازتے ہوئے مجدمیں جینے کا حکم فرمایا ہے کہ مجدمیں جا کرا صحاب و احباب کا جمع کرون تا کہ بیے عظر مُبارک گواہوں کی موجودگی میں انجام پذیر

## حضور کی تشریف آوری

حفرت على كرم الله وجهرالكريم سے خوشجری کئي توشیخین رضی الله لغالی عندان منحی الله الله عندانی علی معرف الله الله عندانی معرفی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیه وآله وسلم جمارے بیجھے تشریف لے آئے اور منظم جمارے بیجھے تشریف لے آئے اور آپ کا چرہ چودھویں کے جاندی طرح دمک رہا تھا۔

اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف کے آگے اور اس نکاح مبارک کا إعلان عام کرنے کی کوشش فرمائی بعد از ال امیر المومنین سیّدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کوارشا وفرمایا کے علی جاؤاور اپنی اس

زره کوفر وخت کرکے جو قیمت وصول ہوا سے ہماری خدمت میں پیش کرو۔

# عثمان غنى كا اظهار محبّت

کہتے ہیں کہ وہ زرہ چارصد درہم کی فروخت ہوگی اور اُسے امیر الموثنین حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عند نے خریدا تھا اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثان غنی رضی اللہ عند نے اسے چار صد ای دوایت کے مطابق حضرت عثان غنی رضی اللہ عند نے اسے چار صد ای درہمول میں خریدا تھا اور وہ ذرہ انتہائی مضبوط اور اعلی قسم کی تھی اور تمواراس پر قطعا اثر نہ کرتی تھی اور جب زرہ کی قیت اوا کرے حضرت پیٹان نے اُسے قطعا اثر نہ کرتی تھی اور جب زرہ کی قیت اوا کرے حضرت پیٹان نے اُسے ایک تبیرین کے تبید میں لے لیا اور حضرت علی سے کہا اے ابالحن میرے لیے بہترین

عمل بیہ کہ اس کواپنے پاس رکھنے کی بجائے آپ کو ہمہ شرقی کردوں ، شاہِ مرداں ، شیر پرزداں سیّد ناعلی کرم اللہ وجہہ الکریم چونکہ خُود و بیکر جُود و سخا ہے اس لئے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی اِس روشِ محبت کا مشاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کاشکرا داکر تے ہوئے شکر میہ کے ساتھ ڈرہ قبول کر لی اور حضور رسالت باب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ڈراور ڈرہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوگئے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زراور زده دونول چيزول کے جمع ہوجانے کے متعلق استفسار فرمایا تو امیر الموشین حضرت علی کرم الله وجهه الکریم فیمن حض وی نتمام قصة بیان کردیا حضور رسالتمآب سلی الله علیه وآله وسلم فی یہ واقع ساعت فرمانے کے بعد حضرت عثمان غی رضی الله عنه کے حق بیس وُ عائے خیر فرمائی اور حضرت علی کے بیش کرده دراہم اپنے قبضه میں لے لئے اور حضرت ابو یکر صدیق رضی الله تعالی عنه کو یکھ درہم عطا کر کے علم فرمایا که وه ضرورت کے مطابق بازار سے اشیاء خرید لائیں اور اُن کے ہمراہ سید نا وہ ضرورت کے مطابق بازار سے اشیاء خرید لائیں اور اُن کے ہمراہ سید نا سلمان قارسی اور سید نا بلال رضی الله تعالی عنها کو بھی جھیجے دیا تا کہ سامان زیادہ ہونے کی صورت میں وہ اٹھالیں۔

#### جميز كاسامان

حضرت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عنه فرمات ميں كه جب ہم نے

با برآ کرشار کئے تو تین سوساٹھ در ہم تھے جن سے ہم نے سیدۃ النساء العلمین سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا کا سامانِ جہیز خریدا اور بیسامان ان اشیاء پر مشتل تھا۔ مشتل تھا۔

ایک بسترخیش مصری کا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ ایک تکیہ چمڑے کا جس میں تھجوروں کا پوست بھرا ہوا تھا۔ ایک عباد و کشیری۔ چند مٹی کے برتن۔ ایک ابر کشتی بردہ۔

بیرسا مان کے کر جب حضور رسالت مآب تا جدار انبیاء والمرسلین شہنشاہ عرب وعجم حضرت محر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ کی چشمان مبارک ہے آنسوؤں کا دھارا بہد لکلا اور اِن کلمات ہے آغاز گفتگوفر مایا۔

"اللهم با رک علی القوم انا لهم المنحزف"

اینی خدا وندا! اس قوم کو برکت عطا فر ما جن کے
خزد کی بہترین برتن مٹی کے وزے اور بیائے ہوں،

ابن جوزی کی روایت کے مطابق باتی درہم آپ نے حضرت ام
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپر وکر دیئے تا کہ وہ دیگر ضروریات کے لئے
استعال میں لا تیں اور ایک روایت کے مطابق بیدرہم خوشبوخریدنے کے
استعال میں لا تیں اور ایک روایت کے مطابق بیدرہم خوشبوخریدنے کے

لئے عطافر مائے تھے۔

### ايجاب وقبول

جب سیدة فاطمة الزبراسلام الله علیها کے جہز کا سامان آگیا تو نی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم اپنی مقدس صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بیٹی الله تبارک وتعالی نے آسانوں پرتمبارا نکاح میرے ابن تم علی کے ساتھ منعقد کر کے مجھے تھم فرمایا ہے کہ میں زمین پر اس عقد مبارک کی تجدید کروں چنا نچہ صحابہ کرام کواس امر کی اطلاع کر دی گئی ہے اب تم بھی اظہار رضامندی کردو تو تمہارے نکاح کی رہم انجام کو بھی جائے۔

مخدومهٔ کا ئنات میکرشرم وحیا بحسمه عفت وعصمت اور زمین کی مُور سیده فاطمهٔ الزهراسلام الدّعلیمانے والدِمُحرّم ومُعظّم صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد سناتو خاموثی سے سرچھکالیا۔

رسول غیب دان تا جدار انبیاء والرسلین صلی الله علیه وآله وسلم نے بیٹی کی خاموثی کورضا مندی پرمحمول کیا اورمبچر نبوی میں تشریف لے آئے۔

### صحابه کو پیغام رسول

بعدازاں آپ نے حضرت بلال رضی الله تعالی عنهٔ کوارشادفر مایا که مهاجرین وانصار صحابہ وجمع کریں چنانچے حضرت بلال رضی الله تعالی عنهٔ سے پیغام مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین

مجلس مبارک میں جمع ہو گئے۔

صحابہ کرام کا اجماع ہوتے ہی حضور رسالت مآب تاجدار کون و مکان سلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم منبر پرتشریف لے آئے۔ اللّٰد تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کرنے کے بعدار شادفر مایا کہ آب گروہ مونین مجھے میرے بھائی جریل نے خبر دی ہے کہ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ جمل مجد ہ الکریم نے مقام بیت المعمور پر ملا تکہ کرام کو جمع کر کے اپنی کنیز خاص فاظمہ بنت محمد اللّٰ صلی اللّٰہ علیہ و آلہ وسلم ا

بعدازان خطاب ببلال فرمود که باران مهاجر وانصار راجع کن باران دعوت بلال اجابت نمو ده بهجیس ها یون جع کشتند حضرت نبوت شعار بے سلی الله علیه واکه وسلم برمنبر برآمد و قواعد حموثناء خدانو دی بجا آور ده فرمود بدانید اے معاشر مسلمان که برا درم جبر بل آید دخبر آور ده که خدائے تعالی ملا مکبر اور بیت المعور جمع گردانیده کنیز یک خود فاطمه بنت محمد رابه بنده خودعلی این ابی طالب عقد بست و مراامر فرمود تا در میان یا را ان تجدید آل عقد کنم و جحت نکاح را بحضور شهود عدول مسجل گرواتم پس خطاب به امیر فرمود که اسے علی برخیز دقاعده خطبه بجای آرد۔

﴿فعارج النبوة ركن چهارم ص ٢٨ تا ٣٠)

## علی کیلئے حکم رسول

اورائے بندہ خاص علی ابن ابی طالب علیہم الصلوۃ والسلام کاعقد کاح بارک کی المحار ہے جسے محم فرمایا ہے کہ اصحاب کے درمیان اس نکاح مبارک کی تخد بدکروں اور گوا ہوں کو موجود گی میں جست نکاح قائم کروں اس کے بعد حضور رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کومخا طب کر گ ارشاد فرمایا کہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی شنا تو شلطان مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی شنا تو شلطان

الاولیاء امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ وجہدالکری کھڑے ہو گئے اور بحضور
سیدّ الا نبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجمن اصفیاء واجتماع اتفیاء کے سامنے
اللہ تبارک و تعالیٰ جل بجد ہ الکریم کی حمد و ثناء اور اظہار تشکر واختمان اور سرکار
دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر در و د بھیجے کے بعد جناب سیدۃ نساء الحلمین
سلام اللہ علیہ اکے لئے درخواست پیش کرتے ہوئے عن کی کہ آپ کے حکم
کے مطابق میں مہر و غیرہ اور دیگر اخراجات کے لئے اپنی زرہ پیش کرنے پر
اظہار رضا مندی کرتا ہوں اس کے بعد حضور تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے سحابہ کرام دضوان اللہ علیہ ما جھین کو اس امر پر گواہ بنایا صحابہ کرام وضوان اللہ علیہ ما جھین کو اس امر پر گواہ بنایا صحابہ کرام وضوان اللہ علیہ ما جھین کو اس امر پر گواہ بنایا صحابہ کرام وضوان اللہ علیہ ما جھین کو اس امر پر گواہ بنایا صحابہ کرام وضوان اللہ علیہ ما بھین کو اس امر پر گواہ بنایا صحابہ کرام وضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض

کی کہ یارسول اللہ اس طریقہ سے آپ نے تروتی فرمائی ہے تو آپ نے

فرمايا! بإن

آپ کا جواب اثبات میں سُن کراطراف وجوانب سے صدائے مرحبا آھی اور آ وازیں آئیں کہ دوخوشبوؤں کے اجماع میں اللہ تعالی برکت عطافر مائے اوران میں جمعیت و برکت کرے۔

حضرت سلطان الاولیاء برخواست و در حضرت سید الا نبیاء علی الله علیه وآله وسلم واجمن اصفیاء وجمع آنفتیاء بعدازا دائے حمد و ثناء وشکر آلا و ثعماء و در وحضرت مصطفیاصلی الله علیه وآله وسلم بفرز ندار جمند سعادت مندخو د فاطمه صداق بین آن درع مفرر شدوکن برین معنی رضا داده از ال حضرت پرسید و برحقیقت آن گواه باشید یا ران رو بآن سرور آور ده برسید ند که یا رسول الله باین طریقه تزوج فرمود آرے بعدازان از اطراف و جوانب آواز بر باین طریقه تزوج فرمود آرے بعدازان از اطراف و جوانب آواز بر آمد که بارک الله فی جمع شمها حق تعالی درایشان جمعیت و برکت کناد

### جبریل پیغام خدا لانے

شیخ ابوعلی الحن بن احد بن ابرا ہیم بن سنان حضرت انس رضی اللہ تعالی عند ہے مرفوعاً روایت بیان کرتے ہیں کدائنہوں نے فر مایا کہ میں حضور سرور کا تئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوگئی پھر جب آفاقہ ہواتو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجھے فر مايا أك انس كياتم جانتے ہوكہ صاحب عرش اورعز تت وعظمت كے مالك كى طرف سے جريل ہمارے باس كيوں آئے تھے؟

انس کہتے ہیں کے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھے کیا معلوم ہے آپ ہی فرما کیں کہ جریل آپ کی خدمت میں کیوں آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ شارک و تعالی نے مجھے تھم ویا ہے کہ کہ میں فاطمہ سلام

نقل الشيخ ابو على الحسن بن احمد بن ابراهيم بن سنان مر فوعاً الى انس رضى الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغشيه الوحى فلما افاق قال لي با انس اتدرى؟ ما جاء ني به جيريل عليه السلام من صاحب العرش عز و علا حيد يا بي وا مي ما جاء ك به جبريل عليه قال قال لي أن الله تبارك وتعالى يا مرك ان تز و ج فاطمة من على

الله عليها كانكاح على عليه السلام است كردول \_

﴿رِياحْنُ النَّصْرُوجُ ٢ مِنْ ٢٣٩ ﴾

<sup>﴿</sup> تُورَالاً بِصِبَارِ صَ ١٥ مَطْيُوعَهُ مَصِيرَ﴾

اوراس کے بعدآپ نے بیخطبدارشادفر مایا۔

# خطبه نكاح

ہم شکر کرتے ہیں اُس خداوندِ قُدوں اور معبودِ عظیم کا جواپی نعمتوں کی وجہ سے ہرتعریف و خسین کا سزاوار ہے اور اپنی قُدرتوں کے باعث لائق رستش ہے۔

اُس کی سلطنت وسطونت ہرجگہ قائم ودائم ہےاورز بین اور آسان پر اُس کا تھم جاری ہے اُس نے تمام مخلوقات کواپنی قدرت کا ملہ سے پیدا فر مایا

ہاور پھراپنے اُحکام کے لئے اِن میں سے ایک کو دوسرے سے علیحد ہ فر ما دیا اور اپنے دین کے ذریعہ سے انہیں سر فراز کیا اور اپنے نبی محرصلی اللہ علیہ

وآلبوللم كحاوساطت سےأن كوعظمتيں عطافر مائيں۔

بلاشک ورئیباس نے نکاح کولازی چیز قرار دیا ہے اوراس کے متعلق اس نے خود بیارشاد فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا انسانوں کو پانی سے اوران کے لئے مسرال کا رشتہ قائم کیا تیرا پر وردگار فکہ رہت والا ہے خدا تعالی نے اپنا ہر کام قضا کے تحت کر دیا ہے اراس کی قضاء فکہ رہت کی پابند ہے ہر قضا مقدر ہے اور ہر فدت مقرد کے لئے وقت مقرد ہے اور ہر وفت مقرد کے لئے وقت مقرد ہے اور ہر وفت مقرد کے لئے وقت مقرد ہے اور ہر وفت مقرد کے لئے وقت مقرد ہے اور ہر وفت مقرد کے لئے کتاب یعنی اور محفوظ ہے۔

الحمد المحمود بنعبة المعبود و بقدرة المرحوب

من عدايه و سطوته النافذ امرفي سمائه و ارضه

بحكمة الذي خلق الخلائق بقد رته و ميز هم باحكامه و اعز هم بدينه و اكرمهم بنيه محمد و ملة ان الله تسارك و اسمه و تعالت عظمة جعل المصاهرة سببا لاحقا وا مرا مفتر ضا و شبح به الا رحام و النزم به الا نام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء عشرا فجعلة نسبا وصهراً. وكان ربك قديراً فامر الله يجر بقضا ثه وقضا ؤه يجرى لقدرة ولكل قضاء قدر و لكل اجل كتاب.

﴿الشرف الموّبدللنبها ني مطبوعه مصر ص١١٣﴾ نور الابصار ص٥٣﴾ ﴿رياض النضرة في مناقب العشرة مطبوعه مصر جلددوم ص ٢١﴾

#### نكاح اور مهر

بیخطبہ ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کرام کو خاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تھم فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ ﴿ سلام اللہ طیم ا﴾ کا ذکاح علی ﴿ علیہ السلام ﴾ ہے کردوں اور متہبیں اِس پر گواہ بناؤں کہ میں نے فاطمہ کا نکاح چارصد مثقال چا ندی مہر کے عوض علی ہے کر دیا ہے بشر طیکہ علی اِس پر راضی ہوں بیر سنت قائمہ اور فریضہ واجبہ ہے بین اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو جعیت عطا کرے اور ان کی اولا دکویا کیزگی عطا کرے اور ان کی اولا دکویا کیزگی عطا کرے اور ان کی اولا دکویا کیزگی عطا کرے اور ان کی اولا د

بات میں کہنا ہوں نیز اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔

ردایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اُس دفت وہاں موجود نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُنہیں کسی کام کے لئے بھیجا ہوا تھا،

پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عند تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ تعالی نے حکم صلی اللہ علی مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ۔ یاعلی مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تہجارا نکائ فاطمہ ہے کر دول کیاتم اِس پرخوش ہو کہ جار صد

مثقال جا ندی کے وض میں تہارا لکا ح اپنی بیٹی فاطمہ سے کردوں؟ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے عرض کی میں راضی ہوں یارسول

الدسلی الله علیه وآلہ وسلم اس کے بعد حضرت علی کرم الله وجهد الکریم اس نعمت بے بہا پر الله مثبارک و تعالی کا شکرا واکر نے کے لئے سجدہ میں گر گئے چر جب سجد و شکرا واکر نے کے لئے سجد و شکرا واکر نے کے بعد حضرت علی کرم الله وجهد الکریم نے سرمبارک انتحایا تو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے اُن کوفر مایا الله تعالی تم دونوں کو برکمت عطا فر مائے اور تم ہاری کوششوں کو سرفراز فر مائے اور تم سے کثیر تعدا د بین یاک اولا و بیدا فر مائے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنۂ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم بے شک اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کثیر تعداد میں پاکیز ہ اولا دیپیرا فر مائی۔ ثم ان الله امر نى ان ازوج قاطمة من على و اشهدكم انى زوجت فاطمة من على على ربعا ما ثة مثقال فضة ان رضى بدا لك و على السنة القائمة والقريضة الواجبة فجمع الله شملهما و بارك لهما وا ظاب نسلهما و جعل نسلهما مفاتيح الرحمة و معادن الحكمة و امن الامة وا قول قول هذا واستغفر الله

قال و كان على رضى الله تعالى عنه غائبا في حاجة لر سول الله صلى الله عليه و آله وسلم اذا اقبل على رضى الله عنه فتبسم اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا على ان الله امر نى ان ازوجك فامطه وانى قد زوجتكها على اربع ما قة مثقال فضة فقال على رضيت يا رسول الله ثم ان عليا خرسا جدا شكر الله فلما رفع راسه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لكما و عليكما واسعد جدكما واخرج منكما الكثير الطيب قال انس رضى الله عنه والله لقد اخرج منها الكثير الطيب.

﴿رياض النضره في مناقب العشرة﴾

<sup>﴿</sup>مطبوعه مصر جلدثاني ص ٢٣١ للعلامة النحب الطبرى﴾ ﴿نور الا بصبار في مناقب ال بيت اطهار ص ٥١ للعلامة الشيلنجي﴾

# بزم نکاح کا منظر

لو عقد کے تمام مراحل ہوئے تمام غورات میں آری مفحف کا راہتمام لایا ہے عرش لوئے کا آئینہ لاکلام عصمت إدهر ب الله مين قرآل أدهر المام آ تکھیں رسول کی ہیں علی کی نگاہ میں عین خُدا ہے بنت نی کی نگاہ میں سب رسمیں مدِ شرع کی جب ہو مجلیل ادا ہر صاحب ولا نے سلامی میں ول ویا لائي جو قريء خلعت مرضيء كبريا قرآل نے بڑھ کے پیش کیا تاج اِنگا قدرت تلم کو سونی کے محظوظ ہوگئی

وامن میں آکے لوح بھی محفوظ ہوگئ

بوگئے

جو کچھ تھا جس کے ماس علی پر کیا شار إسلام نے كتاب شجاعت نے ذُوالفقار بیٹی رسول نے جو عطا کی بھند وقار بس دے دیا خُدا نے خُدائی کا اختیار مختار كأئنات يدالله

نُوشاہ کیا ہے کہ شہنشاہ ہوگئے عل ہر طرف ہے تحفیہ ادنی قبول ہو

ابيت صبر لايا ہے مُولا قبول ہو خالق کے شیر ہیت مُویٰ قبول ہو نُوسف كا حُسن زُمِر سيحا قبول هو

سب انبیاء کے وصف ید اللہ یا گئے جلوے ہمٹ کے مرکز اصلی یہ آگئے

او اب وداع بنت تي كي ہے موهوم وهام تھوڑا ہے مہر کہتے ہیں آپس میں سکن کام سرخم کیا علی نے جو سُن سُن کے یہ کلام شرم و حیاء سے اور بھی دولہا بنا رامام

ناگاہ تھم آیا خدائے عزیز کا دونول جہاں ہیں مہر ہماری کنیر کا

گھر تک گئ نبی کے جو اِس جشن کی صدا فرحت میں جمومنے لگیں ازواج تمصطفے اُٹھ اُٹھ کے دیکھنے گئے اصحاب باصفا خوش آندید کہنے گئی رحمتِ خُدا

قُرآن ساتھ ساتھ تھا بدحت سرائی کو خُود پیشوائے خلق بروھا پیشوائی کو سامان عقد حضرت مشکل کُشا مُوا

خطبہ پڑھا نبی نے جو حمد و ثنا کے ساتھ آئے ملک بھی نعرۂ صلی علیٰ کے ساتھ

دولها دابن کا شاہد عادل خدا ہوا

باندھا قلیل مہر جو حق کی رضا کے ساتھ غل تھا عطا کا جوڑا ملا بل ائنے کے ساتھ

حق کی رضا ہے مرضی خبرالانام سے تربیع پاک کا ہوا رشتہ امام سے دل خوش ہوئے جوعقد علی و بتول سے

حن سے بلا ثواب تو خرے رسول ہے

\*\*\*

### شمع مصطفیے شبستان مُرتضیٰ میں

حضرت علی کرم الله وجهدالگریم فرماتے ہیں کدر م نکاح ادا ہوئے ایک مہین گرر گیا گرسر کار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بار گاو اقدس میں جناب سیدہ کی رحمتی کا بھی تذکرہ نہ ہوا اور شرم کی وجہ ہے میں بھی بھی اس امر کا ذکر بارگاہ رسالت مآب سلی الله علیہ وآلہ وسلم میں نہ کر سرکا البنہ جب بھی خلوت میں حضور رسالت بناہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو حضور فرماتے علی تمہاری زوجہ نہایت اچھی تروجہ ہے اور شہیں بشارت ہوکہ وہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔

ایک مہینہ گزرنے کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے برادر حقیق جناب عقیل ابن الی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آئے اور کہا کہ آئے برادر ہم تمہارے اس رشتہ از دواجیت میں مسلک ہونے سے نہا بیت شاد با داور خوش باش ہوئے ہیں اب ہم چاہے ہیں کہ اقبال مندی کے بید اوستارے برج وصال میں قران فرما نمیں تا کہ ہماری آنکھیں اس مبارک اجتماع سے دوش ہوں۔

### حضرت على كا جواب

حضرت على كرم الله وجهد الكريم نے ارشا دفر مايا كدا برا در مراد تو

میری بھی یہی ء ہے لیکن رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس امر کا اظہار کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔

یہن کر حضرت عقیل ابن الی طالب رضی اللہ تعالی عند نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا ہاتھ پکڑا اور سر کاررسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانِ اقد س پر حاضر ہو گئے۔

سب سے پہلے ان کی ملاقات سر کار دوعالم علیہ التّیۃ الثناء کی کنیز حضرت اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تو حضرت عقیل نے ان پر اپنی حضرت اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تو حضرت عقیل نے ان پر اپنی

آمركامقصديان كيا-

جناب اُمِّم ایمن رضی الله تعالی عنها نے جوابًا عرض کیا کہ آپ اس معاملہ میں ہرگز متفکر نہ ہوں یہ عورتوں کا کام ہواد عورتیں بہترین طریقہ سے ان معاملہ میں رسول سے ان معاملہ میں رسول الله علیہ وآلہ وسلم کی از وائی مطہرات سے بات کر کے معاملہ سلے کرانے کی گوشش کرتی ہوں۔

# ازواج رسول بارگاه رسول میں

ام المومنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنبها فرماتی بین که ام ایمن نے سب سے پہلے مجھ سے اس امر کا تذکرہ کیاس اور بعدازاں سر کاردوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی دیگر از واج مطہرات کومطلع کیا اور ہم سب مل کرام المومنین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها کے جمره مبارکه میں رسول الله صلی الله علیه و آله و الله و الله و الله علیه و آله و الله و الله

سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبری کے متعلق اندو ہناک اور حرت مجری باتوں کا تذکرہ شروع ہوا اور ان کی سلیقہ شعاری اور تمام ترکلی اور جزوی امور کے حسن انتظام کی تحریف کی گئی اور کہا کہ اگر آج اپنی بٹی فاطمۃ الزہرا کی شادی مبار کہ کے وقت وہ مخدومہ عالم زندہ ہوتیں تو ہماری آئیس روش اور قلب شادہ و ت

# حضرت خديجة الكبري كي ياد

جناب خدیج الکبری سلام الله علیها کا ذِکرشروع مواتو تاجدار انبیاء صلی الله علیه و آله وسلم کی آن تصین اشکبار ہو گئیں اور فر مایا کہ خدیج الکبری الله علیها کھی نظیراور مثال کہاں ہے ل سکتی ہے۔

اُس نے میری اس وقت تعمدین کی جب سب لوگ میری تکذیب کرتے اور جھٹلاتے تھے اور اپنی تمام دولت اور مال واسباب میری خوشی اور رضا جوئی کے لئے خرچ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عدد کی۔

ادر میں نے خدا تعالیٰ کے تھم سے اس کو زندگی ہی میں اس کی خوشخیری دی جوتن تعالیٰ نے اس کے لئے بہشت میں سیم وزمرد سے بنایا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یارسول اللہ آپ نے خدیجہ الکبری ﴿ سلام اللہ علیما ﴾ کے جواوصاف بیان فرمائے ہیں بلاشک و ریب وہ الی ہی تقین اب گزارش یہ ہے کہ آب کے چھازاد برا دریہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ آنے کی اجازت مرحت کرتے ہیں کہ آپ آنے کی اجازت مرحت فرمائیں اور دریائے نبوت وولایت کے ان دوموتوں کورشتہ اتصال میں پروئیں۔

#### حضور کا جواب

حضور رسالت ماب صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرماياات اً مستر على في تواس بات كا تذكره مجمعت مجي نبين كيا ؟

تو میں نے عرض کی! یارسول اللہ دہ نہایت شرم وحیا والے مرد ہیں اس لئے آپ کی خدمت میں بیعرض کرنے سے شر ماتے رہے ہیں۔

اى وقت حضور مرور كونين عليه الصلوة والسلام في حضرت أثم اليمن

کوارشا دفر مایا کر ملی کو بلالا و حضرت علی کرم الله وجهدالکریم راسته بی میں منتظر عضر الله وجهدالکریم راسته بی میں منتظر عضو الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یا دفر مایا ہے۔

امير المومنين على كرم الله وجهد الكريم دولت كدة سيد المرطبين صلى الله

عليه وآله وسلم حجره كاندرتشريف لائة ادر بعداز سلام شرم وحياكم باعث

سرکو جھاکر بیٹھ گئے۔

حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا اے برا در من کیا آئی زوجہ مطہرہ سے ملاقات کے خواہش مند ہو؟

جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آہت ہے عرض کی بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم

حضور سید المرسلین علید الصلوة والسلام نے فرمایا کیکل رات کوآجانا تا کہ جہز وغیرہ کا سامان درست کرلیا جائے اور اس کی ترکین وآرائش کرلی

عا ك

اگے روز جب امیر المومنین علی کرم اللہ وجبہ الکریم وربار رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی زرہ کی قیمت سے بیچے ہوئے جو درہم آپ نے حضرت اُمّ سلمہ کو دے رکھے تھے ان سے درہم امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ لاکریم کو دے کرفر مایا کہ ان کا خرما روغن اور پیم خرید لا کیں چنا نچہ آپ اسی وقت بازار سے چودرہم کا روغن چار درہم کے خرے اور ایک ورہم کا پیمر فرید لائے اور ریاسب چھ بارگاہ رسالت مآب علیہ التحیۃ والثناء میں پیش کرویا

#### دعوت وليمه

ان تمام چیزوں کورسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے اپنے دست مبارک سے بچا کیا اور پھڑے کا دستر خوان بچھا کرسب کھا نااس پرچین دیا گیا بعدازاں حضرت علی کوارشادفر مایا کہ لوگوں کو بلاکرلائیں چنانچہ الل مدینہ میں سے انصار ومہاجرین گروہ درگروہ حاضر ہوتے رہے اور اس کھانے کو کھاتے رہے حقیٰ کہ سات سوآ دمیوں نے شکم سیر ہوکر اس کھانے کو کھایا گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کھانا پھر بھی باتی ہے رہا،

﴿ ماخوذ معارج النبوة رکن چهارم حس ا ٣﴾

مندرجه بالاتمام ترعبارت علامه ابن جوزی کی کتاب مفوة الصفاوه
کا ماغذ ہے جے ملائین کاشفی نے اپنی کتاب معارج النبوة میں فارسی میں
ترجمہ کر کے تحریر کیا ہے اور اس امر کا تذکرہ ہم اس سے پہلے بھی متعدد بار کر
پیلے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معارج النبوة کتاب سے فارسی متن بھی مسلسل
کیا جی اور ساتھ ہی ساتھ معارج النبوة کتاب سے فارسی متن اس لئے نقل
مہیں کیا گیا کہ بیدواقعہ متنا زعز بہی بلکہ تقریباً اجماعی واقعہ ہے البنة دعوت
ولیمہ کے کھانے کے متعلق اختلاف روایات یقینا موجود ہے۔

# زيوراتِ زُهرا

ہے وین کی زیب زیور خاتون دوجہاں مجموم ہے سرید رحمت معبود انس و جاں روش جیس پہ چاند کی جاسجدے کا نشاں کانوں میں وعظ و پند پیمبر کی بالیاں عصمت کے کوشوارے جو عقت بدوش ہیں مریم کمال چر سے طقہ بکوش ہیں

> ہے واجبات ویں کا گلو بند می ضیاء گردن کا طوق مرضیء اللہ و مصطفا تسیح سُنچ موتیوں کی سلک بے بہا ہے جس کے دانے دانے یہ دانائے گل فیدا

عالا ہے معرفت کے ڈر شاہوار کا

تاد علی کا نقش ہے تعویز بار کا

اللہ رے جوہر شرف موخر نی اللہ رے جوہر شرف موخر نی اللہ کی ہوئی کیا انتہا ہے اُس کے عروج و کمال کی کندہ تکمین و تر ہے یاعلی کندہ تکمین و تر ہے یاعلی گر کی بھی زیب و زیب ہے زیور کے ساتھ میں ہے دامن علی کا علی بند ہاتھ میں ہے دامن علی کا علی بند ہاتھ میں

جوٹن ہے جوشین کا کنگن ہے ڈید کا پازیب فحر پیردگ تھم کبریا عصمت روا بی ہے طہارت ہے کفش یا ملبول باک جامد تن زیب مال اُنے تانی کرم ہے بندھ رسول زمن کے سر اُمّت کی مغفرت کا ہے رسول وامن کے سر

\*\*\*

# أمّهات المؤمنين كي مسرّت

جناب سیدہ فاطمۃ الرّ ہراسلام اللّہ علیها کی رخفتی مبارکہ کے مقدی اللہ علیا کی رخفتی مبارکہ کے مقدی الله تعالی عنہ نے جواشعار تہنیت و مسرّت پیش کے وہ ہم شیعہ حضرات کی مشہور کتاب اعیان الشیعہ سے نقل مسرّت پیش کے وہ ہم شیعہ حضرات کی مشہور کتاب اعیان الشیعہ سے نقل کرنے ہیں تا کہ اُ منہات المومنین کے متعلق غلط گمان رکھنے والے لوگ اندازہ کر سکیں کہ مرکار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مظہرات کو جناب سیدۃ النساء العلمین سلام الله علیہا کے ساتھ کس قد رقبی لگاؤاور رُوحانی معبت تھی اور ان مقدس ہستیوں کے قلوب میں جناب سیدۃ عالم اور جناب حیدر کرارعلیہا السلام کی عبت وعظمت کا بحربیکران کس جوث کے ساتھ موجز ن

اُم المومنین سیدهٔ ام سلمه رضی الله عنها فرماتی جیں که بهاری سهیلیاں خدا وند قُدوس جلّ وعلا کی امداد ہے روانہ ہوں اور ہر حالت میں الله تبارک وتعالیٰ کاشکراداکریں۔

الله تبارک وتعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو کہ اِس نے ہمیں آفات ومصائب سے بچایا اورہمیں کفر وضلالت سے ٹکال کرصراط منتقیم دکھایا اور اس رب ساوات نے ہمیں اعلیٰ درجات عطافر مائے۔ جماری سہیلیاں ﴾ اس خیراناء العالمین کے ساتھ روائد ہوں جس پر پھو پھیاں اور خالا بین شار ہورہی ہیں۔

سبرن بعون السلام جسارات واشكر نسه في كيل حسارات واشكر نسه في كيل حسارات والأكرن مسا البعيم رب العيلي مسن كشف مسكروه آفسيات في في السياداني بعد كيفير وقيد السياداني بعد كيفير وقيد السياداني وسيون مبع عير النسياداني وعيالات وعيالات من فيضله ذوالعلي يسابست من فيضله ذوالعلي والسر سيالات

اے فاطمۃ الز ہراسلام الله علیها آپ اس مقدس ہستی کی والا قدر صاحبزادی ہیں جسے خداتعالی نے وہی اور رسالت کاخلعت پہنا کرسب سے برگزیدہ فرمایا!

# حضرت عائشة الصديقه كے اشعار

ام المومنین سیده ما نشصد بقد رضی الله تعالی عنهانے فر مایا۔ اے عورتو! اپنے دوپٹے درست کرلواورالی گفتگو کروجو حاضرین

کی شان کے لائق ہو۔

پروردگارِ عالم کاذکرکروکیونکہ اس نے ہرشکر گزار بندہ کو خاص طور پر
اپنے دین سے نوازا تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں اس کے
احسانات کی وجہ سے اور سپاس گزاری اس فندرت والے عالب خُدا کے لئے
ہے اس لا کُق صدا احر ام ہستی ﴿سیّدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیما ﴾ کے
ساتھ چلو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور حقیقی
طہارت ویا کیزگی سے خص کیا ہے۔

يا نساء ه استون بالمعاجو واذكرن ما يحسن في المحاضو واذكرن ما يحسن في المحاضو واذكرن رب الناس اذ نحيصنا بيدينه منع كل عبد شاكر والحمد لله على افضا له والشكر لله العزين القادر سون بها فالله اعلى ذكر ها وخصها منيه بطهر طاهو

حضرت حفصةً كے اشعار

اس مبارک اور بر شکور حص مبارکہ کے وقت اُم المومنین سیدہ

هفعه بنت عمرابن خطاب رضى الله عنهان فرمايا

جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا﴿ سلام الله علیما﴾ خیر النساء الخلمین ہیں آپ کا زُنِ انور چاند کی طرح تابندہ ہے۔

الله تبارک و تعالی نے ان کوتمام کا نئات پر نضیلت عطافر مائی ہے۔ اوراس افضلیت کا خضاص آیت زُمر میں فر مایا ہے۔

الله تبارک و تعالی نے آپ کا عقدِ مبارک اس افضل ترین تو جوان مین حضرت علی ﴿علیه السلام ﴾ ہے کیا ہے جس کی ذات دونوں جہان کے لئے باعث فخر ہے۔

میری سہیلیاں آپ کے ساتھ روانہ ہوں کیونکہ آپ ہرعظمت والے کے نزد یک باعث ِصدعزت واکرام ہیں۔

> فساطسمة خيسر السنساء البشر ومن لها وجسه كوجهسه القصر فيضلك البلسه على كل الورئ بسفسضل من خيص بساى البذمر زوجك السلسه فتى فساضالا اعنى عيليا خير من فى الحضر فسسون جازاتى بها في نها كريسمة عينيد عظيم البخيفير

﴿اعيان الشيعة مطبوعة دمشق جلد دوم ص ٥٠١)

#### یہ تھنیت نامیے

اُمبّات المومنين رضى الله تعالى عنهن نے سيدہ عالمين كى رُخفتى مبارك كے وقت جو خراج عقيدرت اور مدية تبريك پيش كيا وہ بحواله شيعه مؤلف كے مدية قارئين ہے آپ خُوداندازہ لگا سكتے بين كه اس فتم كى باتيں سوائے تعلق قابى كے زبان برنہيں آسكتيں۔

بہر حال سیدۃ نساء العلمین مخدومہ کا نئات اُمّ الائمہ سیدہ فاطمۃ الزبراسلام الشعلیما کی دھستی مبارک کا عجب منظر ہے جناب سیدہ مُم واعدوہ اور کیف ومسرت کے لیے مجلے جذبات کے ساتھ تاجدار الل اکتے کے گھر جانے کو تیار ہوجاتی ہیں۔

رسول الدُّسلی الدُّملی و آله وسلم نے اپنی مقدّس صاحبز ادی کواشک ریز آنکھوں سے سواری پر بٹھایا آپ کی از واج مطہرات ودیگر خاندان ہاشی کی عورتوں کے علاوہ انصار ومہاجرین کی مستنورات نے آپ کو جھرمٹ میں لے رکھا تھا۔

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عندسوار کے آگے چل رہے

- الله

جبرئیل علیہ السلام نے ستر ہزار ملا مگہ کو قطار وُر قطار اس راستہ پر متعین کر رکھا ہے جدھر سے بنت رسول صلوۃ اللہ علیہ وعلیہا کی سواری

کزررہی ہے۔

### فرشتوں کی آمد

چنانچ نزمته المجالس وغیره میں ہے کہ جس مقدس رات کو جناب سیدہ فاطمة الزہراصلوۃ الله علیها کی زصتی ہوئی تا جدار انبیاء حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کو اپنی سواری پرسوار کیا اور حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم دیا کہ سواری کی عنان تھام کر آ گے آگے صلح رہو۔

چنانچ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه جراب سیده فاطمه سلام الله علیها کی سواری کی زمام تھا ہے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں اور سواری کی زمام تھا ہے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں اور سواری کے بیچھے خود تا جدارا نبیاء والمرسین باعث تخلیق دوجہاں شہنشا وارض و سا وات حضور سرور کا کنات احمر مجتبی حضرت محم مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم سواری کو ہنگاتے جاتے ہیں ابھی بیر قافلہ نور اثنائے راہ ہی میں تھا کہ آواز سنائی دی سرکار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آواز کی سمت رخ انور پھیرا تو سنائی دی سرکار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آواز کی سمت رخ انور پھیرا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ لئے آپنچ ہیں۔
دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ لئے آپنچ ہیں۔
تاجدارا نبیاء حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے استفسار

فرمایا کداہے جبریل تم کس لئے آئے ہو؟

جبريل عليه السلام نے بصداحتر ام حرض کی بارسول الله صلی الله علیه

وآلہ وسلم ہم سب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیما کوان کے شوہرِ نامدار حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم كے گھر پہنچانے كے لئے حاضر ہوئے بیں۔

اوراس کے ساتھ ہی حضرت جبریل اور حضرت میکا ئیل علیها الصلوق والسلام نے تکبیر کی آواز بلندگی۔

صاحب نزمۃ المجالس لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ دولہا اور دلہن کے ساتھ چلتے ہوئے تکبیر کہناسنت قراریایا۔

﴿ ملخوذ نزهة المجالس من ۴۲۳ از علامه عبد الرحس مفوری قدر سرهٔ العزیز ﴾ مخصتی مبارک کے مندرجہ بالا واقعہ کو جناب سیم امروہ وی نے اشعار

صورت میں اس طرح منتقل کیا ہے۔

#### سواری جناب کی

ناقہ منگایا سرور گردوں رکاب نے دی براھ کے طرقوا کی صدا شخ و شاب نے روک قناب نے روک قناب نے تقرا کے مند کو پھیر لیا آفاب نے تقرا کے مند کو پھیر لیا آفاب نے

سٹر ہزار خوریں تھیں حلقہ کئے ہوئے اُمّت کا ہر دہ ہوش تھا بردہ کئے ہوئے نغره بيه تها نقيب جلالت كايار يار خاتون و جہاں کی سواری ہے ہوشیار زہرا قریب ناقہ جو پہنچیں بھکہ وقار بازو پکڑ کے شاہ رسل نے کیا سوار غُل تھا ہٹو کہ جاتی ہے بیٹی رسول کی وولہا کے گھر چلی ہے سواری پٹول کی سب مرد تھے سواریء بنت نی سے دور جمراه تحلي زنان مدينه بفيد مرُور آگے رسول پاک کی ازواج ڈی شعور پیچے برہنہ خیفیں لئے ہاشی غیور ناقے یہ زوجۂ اُسدِ ذُوالجلالِ تھی ديکھے إدھر پرند كوئى كيا مجال تھى ديكهو شكوه بنت سليمان دوجهال محبوب رب عقب سواری کے تھے روال ناقہ بنکا رہے تھے عصا سے بعزو شال سلمان سا ني كا صحابي نفا ساربال یافاظمه غُلام کا دل تَقَرُ تقرا گیا

ال وفت ساربان حرم یاد آگیا

سید نا حیدر کرار اور جناب سیدة نساء العالمین سیده فاطمة الزهرا صلوة الدعلیها کی تزویج مقدس کے مسرت بارلحات کی تصویرش کرتے ہوئے محرم جناب نادر جا جوی صاحب مدظلہ العالی یوں ہدیئے تیمریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔

عقدِ زَہرا کا جو پیغامِ مسرت پہنچا بام و دَر حیدر کرار کے گھر کے مہمکے مسکرا کر جو پرافشاں لگی ہونے خوشبو سلسلے وسعتِ فردوسِ نظر کے مہمکے مُورو غلمان کی تطهیر ہے انگشت بلب
رس کی آغوشِ نقرّس میں پلی ہے زُہرا
روبِ اوّل کا ہر اک عزم ہے عزم آخر
وارث دین نبی بن کے چلی ہے زہرا
اس طرب انگیز تقریب مقدّس کے موقع پر بارگاہ حیدر و بتول علیما

السلام میں تہنیت پیش کرتے کرتے جناب نا در جا جوی کی نگاہوں کے سامنے مطاخاندانِ رسالت پرتوڑے جانے والے مظالم کی تصویر آ جاتی ہے۔ تو آپ کے جذبات یوں اشک ریز الفاظ کی صورت میں ڈھل جائے ہیں کہ آخری قطعہ خوشی غم اور تشکر وامتنان کا حسین امتزاج بن جاتا ہے آپ بھی ملاحظ فرمائیں۔

اشک! انوارِ خُدا بن کے وُھلکتے دیکھوں پھم تر جب بھی چھکے رزے غم کے صدیتے مجھے کو نادر مری پروازِ شخیل کی فتم جب بھی بات بنی تیرے کرم کے صدیق جب بھی بات بنی تیرے کرم کے صدیق اب پھر چند بند جناب تیم امر وہوی کے اس عقد مبارک کے شمن میں ملاحظ فرما میں۔

جوڑا شہانہ سجنے گے شاہِ ڈوالفقار عربت عبا ، جلال قبا ، پیربمن وقار بالائے سر عمامۂ اسرار کردگار تعلین وہ کہ اورج فلک دیکھے بار بار سمرا گلاہ جود سے حاجت روائی کا

كنگنا بندها كلائى مين مُشكل كشائى كا

نو شاه کی رکاب میں حاضر میں جال نار غلان وخُورو جن و ملك باندهے ہیں قطار شادی کے گیت گاتی ہیں حوریں جو بار بار مشکل کشا کی مدح و ثناء کا بندها ہے تار داؤد کی زبال یہ ہیں نغے زبور کے ہیں انبیاء جلوں میں پیچھے حضور کے وَالْفِيرِ جَانِدُنَى كَا ہِے آفِيلَ لَتَ ہوئے واللين والى دين كوب كھل گئے ہوئے والیل بر چٹم ہے کاجل لئے ہوئے والشمس آگے آگے ہوئے وَالْفَحْ خَوْلَ ہے وَ مِکِم کے حُسن و شاب کو والعاديات تقام موئے ئے ركاب كو اگرچہ جناب نیم امروہوی کے اس منظوم تہنیت نامے کے بعد نہ تو اس موضوع برمز بداشعار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اس ہے بہتر اورخوبصورت نظم کی توقع کی جاسکتی ہے۔

تا ہم حب وعدہ محض اور محض حصول برکت اور اس پر مسرّت تقریب میں نذر عقیدت پیش کرنے کے لئے چندا شعار پیش کرنے کی جسارے کر ہاہوں ورنہ مجھے اس حقیقت کا مکمل طور پراعتراف ہے کہ جناب نسیم امروہوی کے بعد منظوم نذرانہ پیش کرناکسی بھی صُورت میں موزوں نہیں تھااُ میدہے قارئین مزیدز حمتِ موازنہ نہیں فرمائیں گے۔

# حیدر کرار کا سھرا

سجایا خُود فُدا نے حیدر کرار کا بہرا ہے تاج ال النے پر علم کے انوار کا سمرا بنیں قرآن کی آیات جس سرکار کا سمرا كرول كيا بيش أس سركار مين اشعار كا سيرا محرّ مُصطف دُولها كا خُود سرا سجات بين زيارت كيلئے جريل و إسرافيل آتے ہيں مجی ہے انتہ جسیٰ کی خُوشنما تصویر سبرے میں ے کے خیر البریّه کی سیں تغیر سرے میں فروزان موگئ والسع صرى تنوير سرے ميں ہمٹ کر آگی ہے آیت تظہیر سرے میں صله مکن پشسوی کابن کردرخشان ہوگیا سبرا

علی کے سرید سے کے ماہ تابان ہوگیا سرا

سندفیری القُرِب کی بن کر ہُوا جلوہ نما سرا ب ليك تساس إمسام دليل جانفزا سرا درخثال تاج قدوم ساد پر ہے السما سرا تسرَاهُمُ رُكُعًا بِرُحْتُ بِي فُوراً جَمَكُ كَمَا سِرا متجين آيات لزيون مين فروغ فسك كيفسي بن كر خدا کا مدعا بن کر محد کی وعا بن کر على مشكل كشاء كو مِل كيا يسرا إمامت كا علی شیر خدا کو مل گیا سبرا ولایت کا علی الرتضی کو مل گیا سبرا شجاعت کا على جان وفا كو مل كيا سيرا خلافت كا علی کے سپرے کی اثریاں ہیں سب تعریف لے آئیں علی کے گھر میں بنتِ مصطفے تشریف لے آئیں علی اسکالشالغالب کا خالق سے خطاب آیا على مِنتى أنسا مِنْ لَهُ مِمْ سُنْ ہِ فرمایا علی کے گھر میں صائم نُور ہے رحمت نے ہر سایا علی کے گر میں سارا آگیا قدرت کا سرمایا علی کے گھر ہتول آئی در و دیوار مہلے ہیں علی کے نام کا صدقہ مرے اشعار میکے ہیں

### والدهٔ مریم کی دعا

زيراً يت !

وَالِّي سَمَّيْتُهَا مَرُيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُ بِكَ وَ ذُرِّ يَتَهَامِنَ الشَّيطَانِ ﴿ آلَ عِمران ﴾ الشَّيطَانِ ﴿ آلَ عِمران ﴾

تفسیر مظہری میں قاضی ثناءاللہ پانی پی نقل کرتے ہیں کہ فد کورہ بالا دُعا جناب مریم علیماالسلام کی والدہ ماجدہ جناب حد نے اپنی بیٹی مریم علیہ السلام کے لئے فرمائی تھی یا اللہ میں نے اِس کا نام مریم رکھا ہے اور میں شیطان مردود سے بچانے کے لئے اِس کواوراس کی اولا وکو تیری پناہ میں دیتی مول ۔

چنانچیر حضرت ابو ہر میہ ہوستی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ جب بچ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس سے ضرور من کرتا ہے جس کی دی ہے جی ہی ہے۔ سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اُن کو شیطان نے مس

نہیں کیا۔

### حضور کی دعا

بیروایت بیان کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ پائی بتی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سجح روایت میں آیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیما کا نکاح حضرت علی کرم الله وجہدالکریم سے کیا تو فرمایا اللی !

میں اپنی بیٹی فاطمہ کوشیطان مردود سے بچانے کے

لئے تیری پناہ میں دیتا ہوں اور یہی دُعا حضرت علی کرم

اللہ وجہالگریم کے لئے بھی فرمائی۔ مجھور الدرجہ دارہ میں حدود

﴿ رواه ابن حبان من حدیث انس رضی الله عنه ﴾ چنانچنظ برہے کہ جناب حت کے دُعا سے رسول الله سلی الله عنه ﴾ وآلہ وسلم کی دُعازیادہ مقبول ہے اور مجھے اُمید ہے کہ حضرت سیدہ اور آپ کی اولا درضوان الله علیهم اجمعین کو الله تعالی نے شیطان مردود سے ﴿ یقیناً ﴾ محفوظ رکھا ہوگا بلکہ شیطان نے اُنہیں چھوا بھی نہیں ہوگا۔

«تنسیر مظهری جلد دوم ص ۳۲۸»

# حضور کی تشریف آوری

امير المومنين حضرت على كرم الله وجهد الكريم بيرمزيد بيردوايت بهي

منقول ہے کہ جناب سیدہ کی رُضتی مبارک کے چو تضروز بعد ﴿ دوبارہ ﴾ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہم دونوں اس وقت عباؤں میں ملبوس لیٹے ہوئے تھے آپ کی آ وازین کرجلدی سے اُٹھنے لگے تو آپ میں ملبوس لیٹے ہوئے تھے آپ کی آ وازین کرجلدی سے اُٹھنے لگے تو آپ اس مرح نہمیں فتم دے کرفر مایا کہتم ایسے ہی لیٹے رہو پھرآپ ہمارے بسترے پر اس طرح تشریف فر ما ہوگئے کہ آپ کا دایاں پاؤں مبارک میں نے اپنے سینے پرد کھ لیا اور آپ کا بایاں پاؤں مبارک جناب سیدہ نے اپنے سینہ اقدس پرد کھ لیا اور پھر ہمارے ساتھ گفتگو فر مانے گے اور ہمیں اپنی مخصوص تعلیم سے برد کھ لیا اور پھر ہمارے ساتھ گفتگو فر مانے گے اور ہمیں اپنی مخصوص تعلیم سے بہر کا ندوز فر ماتے رہے۔

### حضور نے دم فرمایا

پھر جھے فرمایا علی اُٹھوا ورتھوڑا سا پائی لاؤ میں نے آ بکی خدمت اقدس میں پانی پیش کیا تو آپ نے اُس پر چندآیات تلاوت فرما کے مجھے عطا کرکے فرمایا علی اِس سے کچھ فی لواور باقی بچالو چنانچہ میں نے ایساہی کیا پھر آپ نے باقی پائی میر سے سرچر سے اور سینے پر چھڑک دیا اور فرمایا!

اذھب اللّه عنک الرجس یا اہا لاحسن و طھرک تطھیوا.

یعنی اے اہا الحسن! اللہ تبارک و تعالی بچھ ہے رجس کو دور کر کے خوب پاک اور یا کیز وفر مادے۔ اِس وُعا کے بعد مجھے پھر یانی لانے کا تھم فرمایا جب میں نے یانی آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اپنی صاحبز ادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللّه علیہا کے لئے بھی وہی عمل وہرایا۔

### سیدہ کے رازو نیاز

پر جھے باہر بھنے کر جناب فاطمۃ الزہراً سے میرے متعلق دریافت فرمایا تو بنت رسول نے عرض کی ایا جان بلاشہ علی تمام صفات کاملہ سے متصف ہیں لیکن قریش کی بعض عور تیں مجھے اس فتم کاطعن کرتی ہیں کہ تُہارا شوہر نقیر ہے بیسنا تو حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی وہ عور تیس فلط گمان رکھتی ہیں کیونکہ نہ تو تمہارا باپ نقیر ہے اور نہ ہی تمہارا شوہر فقیر ہے۔

### فقر باعث افتخار ھے

خداوندِقد وس جل وعلا کے حکم سے تمام رُوئے زمین کے سونے اور چاندی کے خزانے ہماری خدمت میں پیش کئے گئے مگر ہم نے اُنہیں اپنی مرضی سے مستر دکر دیا اور فقر کواپنے لئے باعث اُنتخار جان کر رضائے الٰہی کو افتیار کیا۔

# الله نے دو مردوں کو پسند فرمایا

میری بنی! جو پچھ میں جانتا ہوں اگر وہ سب پچھ تہہیں معلوم ہو جائے تو ساری وُنیا تمہاری نظروں میں ذلیل وحقیر ہوکررہ جائے خدا کی قتم تمہارا شوہرازروئے اسلام تمام صحابہ کرام ہے اقدم واول ہے اور علم میں ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ تعالی نے اہل زمین سے دومردوں کو پ ایک تو تمہارا باپ محرصلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم اور دومر الحص تمہارا شوہر علی ہے۔

ایک تو تمہارا باپ محرصلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم اور دومر الحص تمہارا شوہر علی ہر اسے میری نور چشم! تمہارا شوہر بہت اچھا شوہر ہے خبر داراس کی ہر گر ہرگز نا فرمانی نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اس کی فرما نبرداری اور اطاعت میں رہنا۔

مرت علی فرماتے جی کہ پھر آپ نے مجھے بلا کرارشا دفر مایا علی فاطمہ میر ہے جگر کا گزا ہے اس کوخوش رکھو کے تو مجھے خوش رکھے گے اور اگر تم فاطمہ میر سے جگر کا گزا ہے اس کوخوش رکھو گے تو مجھے خوش رکھے گے اور اگر تم فاطمہ میر میں ور ملول کر دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے مجھے ٹمگین اور ملول کر دیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے مجھے ٹمگین اور ملول کیا ہے۔

عن جابر رضى الله عنه قال حضر نا عرس على فما رائت عرساكان احسن منه حشو نا البيت طيبا و اتينسا بتمر و زيت في كلنا وكان فراشهما ليلة عرسمهما اهاب كبش.

﴿رياض النضره في مناقب العشره جلد دوم ص ٢٢٠﴾ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فامطة بعلى قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجتنى بر چل فقير لا شي له فقال ﴿صلى الله عليه وآله وسلم﴾ اما ترضين يسا فاطمة ان الله اختار من اهل الارض رجلين جعل احد هما آباك والاخر بعلك.

﴿رِياض النصره جلد دوم ص ٢٥٠ مطبوعه مصر

#### وضاحت

اگر چہ جناب حیدر کرار علیہ السلام کی تمام تر ازواج واولاد پاک کے لئے ہم نے ایک مستقل باب مقرر کررکھا ہے اور وہ بھینا کتاب کے آخر پر آئے گاتا ہم حصول برکات کے لئے یہاں پر بھی جناب سیدة نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الز ہراسلام اللہ علیہا کی اولا دِطاہرہ کی ولا دت مبار کہ کے متعلق ہم اپنی کتاب 'البتول' کے چندا قتباسات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

# گلشن حیدرکے پھول کلیاں ریاض بتول کا پھلا پھول

ہجرت کا تیسراسال اور رمضان المبارک کی پندرُہ تاریخ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبحد نبوی شریف کے حن میں تشریف فر ماہیں جبریل امین نے حاضر خدمت ہوکرسلام عرض کیا اور جنت کے ریٹمی کپڑے کا ایک مکڑا جس پرایک نام لکھا ہوا تھا آپ کی خدمت میں پیش کردیا سرکاروو عالم نے پوچھا جبریل ہیک کا نام ہے؟

عرض کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیها کی گود میں آئے والے شخرادے کا یارسول الله آپ کومبارک ہو۔

حضرت جریل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں تو آپ و بیٹی کے گھرسے جناب حسن علیہ السلام کی ولا دت کا بیٹا م آگیا سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنی تو آپ کے رُبِّ اقد س پرمسرت کی لہر دوڑ گئ آپ انتہائی خوشی کے عالم میں اپنی صاحبز ادی کے گھر میں تشریف لائے تو اس وقت جناب حسن مجتبی علیہ السلام والدہ محرّمہ کی آخوشِ مقدس میں اس

تشریف لا چکے ہیں شنرادی مصطفے کی گود میں شنرادہ حیدر کرارا مام حسن علیہ السلام یوں جلوہ افروز تھے جیسے آفتاب نے جاند کو آغوش میں لےرکھا ہو۔

# نُور کے تین سمندر

سیّده زبرا بتول ملام الدّعلیها کا مُجره بقید نور بنا ہوا ہے نور کے تین سمندر بیک وقت موجزن بیل مرکز نور کے نکر کے کالکر امال کی گود میں لیٹا ہوا ہے امام الا نبیاء سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کومبارک بادد سے کرشنراده بتول کو گود میں اُٹھالیا نُورنُورکی گود میں آگیا۔

ستارہ جا ندی آغوش میں آگیا۔ حسن مجتلی مصطفے کی گود میں آگیا۔

آ فآب نے مہتاب کوجھولی میں لے لیا۔

سر کار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم نواسه کے چیرہ منور کو دیکھے

جارے ہیں بالکل آپ کا پنائی نقش تھا۔

وبى روش جبين والضحى

وهى والشمس عارض

وہی مازاغ کے ڈوروں والی ٹرکسیں آنکھیں وہی واللیل کی سیاہی میں لیٹی ہوئی عنبر ہار ڈلفیں وہی قوسئین اُبرو وبی گل قدس کی پیکھوریوں جیسے بیارے بیارے گلابی ہونت وبی آفاب کی طرح درخشندہ چبرہ تا جداراً نبیاء کی دالدہ مکر ممعظمہ ومحرز مدطیقہ طاہرہ سیرہ معصومہ راضیہ مرضیہ عفیفہ بدیقہ بمقدسهٔ مطہرۂ سیدہ صدیقہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وصلوق اللہ علیہا جناب سید صن مجتبی علیہ السلام کواس وقت د کھے لیتیں تو آپ کوامام الا نبیاء کی ولا دت مبارکہ یاد آجاتی۔

كيول نه موايك مي تو تُور تها جناب سيره فاطمة الزبرا أين والد گرامی سر کار دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کی ممل ترین تضویر تغییں اور جناب امام حسن مجتبي عليه السلام ايني والده مكر مهسيده فاطمية الزهرام لمؤة الله عليهاكي ممل تصور تھ آپ نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو سینے سے لگایا ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت فرمائی اوراینی زبان مبارک شنرادہ بتول امام حسن علیہ السلام کے منہ میں وے دی اس سے بڑا اعزاز سوا عے حسنین کریمین اور علی این ابی طالب کے نہ کسی گوملا اور نہ ہی کسی اور کو ملنے کا امکان ہے پھرآپ نے خداتعالی کے علم کے مطابق شنراد کا بنول کا نام حسن رکھ دیا۔ الحسن بن ابعي على بن ابي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولوفي نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة

وللدته امه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نصف شهر رمضان سنة ثلاثه من الهجرة هذا اصح

﴿الاستعياب ج ص ٣١٨﴾ ﴿تاريخ الخلفاء ص ٣٢﴾ ﴿اسد الغابه ج ٢ ص ١٠﴾ ﴿طبقات ابن سعدج ٢ ص ١٥ ﴾ ﴿ شواهد النبوة ص ١٤١﴾ ﴿مظاهر حق ج ٢ ص ١٢٤﴾ ﴿ اشرف الموبد ص ١٢١ ﴾

### ولادت حسن نماز زهرا

وُنیا میں بڑی شان کی مالک بیمیاں بیدا ہوئیں جن میں پیٹیمروں کی مائیں بھی جی بیٹیمروں کی مائیں بھی جی جیں اور صحابہ زادیاں بھی چیمرزادیاں بھی چیمرزادیاں بھی جیں اور پیٹیمروں کی بیویاں بھی ولیہ بھی جیں اور ولی زادیاں بھی ولیوں کی مائیں بھی ولیوں کی بیویاں بھی مگر جوشان اُم زادیاں بھی ولیوں کی مائیں بھی جی اور ولیوں کی بیویاں بھی مگر جوشان اُم الائمہ بنت رسول سیدہ فاطمۃ الزہراصلوۃ اللہ علیہا کی ہے اس کا مقابلہ کوئی اسکارسکتا۔

امام الانبیاع سلی الله علیه وآله وسلم نے آپ کے شنرادہ کانام حضرت بارون علیه السلام کے بیٹے کے نام پر مشبق جس کے معنے حسن ہوتے ہیں تجویز فر ما یا اور آپ کی گود میں وے کرانتها ئی مسرت کے ساتھ مبجد نبوی شریف میں تشریف میں تشریف کے ایک اوراد هر جناب سیدہ سلام الله علیها بچے کو دود و و بیا کراٹھیں وضوفر ما یا اور نماز کے لئے کھڑی ہوگئیں۔

عن على قال الحسن اشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الصدر الى الراس.

﴿مشكوة شريف ج٢ ص ١٢٠﴾ ﴿ترمذى ج٢ص ١٢٠﴾ ﴿
﴿بخارى كتاب ١١ باب ٢٢﴾ ﴿مسند احمد ج١ ص ١٩٠ ج١ ص ١٠٠ ج٣ص ١٢٠﴾ ﴿
مسند احمد ج٢ ص ٢٠٠ ج ٢ ص ٢٨٣﴾ ﴿ البدايه والنهايه ج٨ ص ٢٠٥ ﴾ ﴿
مسند احمد ج٢ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿ البدايه والنهايه ج٨ ص ٢٠٥ ﴾ ﴿
مسند احمد ج٢ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿ البدايه والنهايه ج٨ ص ٢٠٠ ﴾ ﴿
الأصابه ج١ ص ٣٢٨ ﴾ ﴿ الاستعياب ج١ ص ٣٢٩ ﴾ أام صن وابر داشته ورال خرقه بيجيدم وبركنار حضرت

نها وم السيد عالم بانگ نما زور آغوش راست و ب

گفت وا قامت در گوش جپ وے۔

﴿ روضه الشهداء من ١٢١)

قال بل هو حسن ثم قال انما سيمتم با سم ولد هارون شبر

﴿المستدرك صبح عن ۱۲۸ ﴾ ﴿اسد الغابه ج ٢ ص ١٠) ﴿ وَرَدُهُ المجالس ج ٢ ص ١٢٩ ﴾ ﴿ وَرَ الا بصار ص ١٤٠ ﴾ ﴿الا ستعياب ج ١ ص ٢٠٨ ﴾ ﴿ الا ستعياب ج ١ ص ٢٠٨ ﴾ ﴿ السداية ولنهاية ج ٢٠٠ ﴾ ﴿ السرف المويد ص ١٢١ ﴾ ﴿ البداية ولنهاية ج ٢٠٠ ﴾ ومن حصائص ابنة فاطمة انها كانت لا تحيض وكانت اذا ولدت طهرت من نفا سها بعد ساعة حتى لا تفر تها صلواة

﴿الشرف المورد علامه بنهائي ص ١١٠ خصائص كبرى

# امام حسن سيسمكا عقيقه

شفرادہ بنول امام عالی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر شریف سات روز کی ہو کی تو امام انبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر کے بال اُتر وا دیئے اور ان کے ساتھ وزن کر کے چا ندی صدقہ کر دی چھر کری وزئے فر ماکر جناب حسن عُجتی علیہ السلام کی رسم عقیقہ ادا فر مائی گئی اور گوشت تقسیم کردیا گیا ہے واقعہ اکیس رمضان المبارک سلے ہجری کا ہے ،

#### جي بھل گيا

سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں خوشیوں کا جہان آباد ہو چکا ہے جناب بیر کراررضی الله عنه بھی بیٹے کے ساتھ بے حدمجیت کرتے ہیں امام الانبیاء بھی حسبِ معمول روزانہ بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں نتھے شنرادے کو گود میں لے کر پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے کون محبت نہیں کرتا۔

سیّدہ فاطمۃ الز ہراسلام اللّه علیها عبادت وریاضت میں بھی مشغول رہتی ہیں گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں اور صاحبز ادے کوبھی پرورش فر مارہی بین تمام کام نہائت خوش اُسلوبی سے پورے ہورہے ہیں۔

گھر میں فقر و فاقد کے حالات بدستور ہیں جناب حیدرِ کرار ملیہ السلام کی مشقت کا بھی وہی عالم ہے اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا کی مخت و مشق میں بھی کوئی کی نہیں آئی آپ نے اپنے شہزاد ہے کو گوو میں اُٹھایا ہوتا اور چکی بیس رہی ہوتیں اور پالعموم آپ کو گھر کا سارا کام کائ نیچے کو سینے سے لگا کر ہی نیٹانا پڑتا بہر حال آپ کا دل بہلا ہوا ہے شکوہ شکایت تو آپ کی زبان اقدس پر بھی آیا ہی نہیں شکو ہے تو وہ کرتا ہے جو کسی تکلیف کو مسوئ کرے اور جناب فاطمۃ الزبراسلام الله علیہائے تو زندگی کی کسی راحت کو مانگاہی نہیں۔

# دُوسرا پھول

سى جمرى شعبان المعظم كى بإنجويں تاریخ كوجان پنجتن سيرالشهد ا امام حسين عليه السلام كى دُنيا ميں تشريف آورى كا دن ہے گئشِن زہراميں دوسرا پُھول كھلنے والا ہے۔

جناب أم الفضل زُوجه عباس امام الانبياء صلّى الله عليه وآله وسلم كي

خدمت اقدس میں حاضر ہو کرسلام عرض کرتی ہیں آپ نے سلام کا جواب

و عرفر مایا چی جان کسے آئی ہو؟

عرض كيا! يارسول الله! برابريتان كن خواب ديكها ب فرمايا بيان

كروب

عرض کیا! حضور شدید پریشان کن ہے

فرمايا! بيان تو سيجيع؟

عرض کیا! میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کو کا ف کرایک مکڑاعلیجد ہ کیا گیا اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری جھو لی میں آگیا آپ نے مسکرا کرفر مایا!

چی جان آپ نے بہت اچھا خواب دیکھاہے انشاء اللہ تعالی میری

بني فاطمه کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔

جناب أم الفضل في خواب كي تعبير سي تومطمئن موسكي -

اور پھرمملکت شہادت کا تا جدار کان نبوت کا ڈرشہوار

ەن بوت دور بوار بحر رسالت كا دُرِّ تابدار

كُلْشِ امامت كالكل نوبهار

ملك ولايت كاسلطان ذى وقار

سلطنت رُوحانیت کاشهریار میدان عشق ومحبت کاشهسوار

نو جوانان گشن فردوس کا سروار

وُنیائے معرفت کا مالک و مختار، تقدیس وعظمت کاروش مینار،

ننرّ الاسرار»

ۇرالاقار. مە

قافله سالار عشق، مرکز بُر کار عشق،

مهبط انوارعشن،

گرمی بازار عشق،

فرحت ِگلزارِعشق، مخزن انوار عشق، كاشف إسرار عشق، نازشِ در بارعشق، سُّشة تلوارعش، زینت برنم کونین، رونق رياض بتول، گل گلشن رسول، نواسهٔ سیدانتقلین، زينت پرم کونين، ز ہرا کے نورعین ،

حیدر کے دل کا چین،

ستیدنا امام حسین علیه الصلوق والسلام بفیدخشن ورعنائی والدهٔ مکرمه سیده فاطمهٔ الزهراسلام الله علیها کی آغوش راحت میں تشریف آور ہوگئے۔ مند

خوشیوں اور مسر توں کا جہان آباد ہو گیا کیف وسرور اور انوار رحمت کی بارش ہونے گئی

حورین فر دوس میں ایک دوسری کومبار کباد ویے لگیں صدائے

سروش آتی ہے۔

اے ختم رسل گوہر مقصود ممبارک يا نُورِ خُدا رجت مُعبُود مُبارك شاهِ مُجِفُ شادِيٌ مُولُود مُمارك خير رنباء اختر مسعُود مُبارك رونق ہو سدا تور دوبالا رہے گھر میں اس ماہ منور کا اُجالا رہے گھر میں شعبانِ معظم میں تربے اقبال کے صدیے شوکت کے فدا عظمت و اجلال کے صدیقے قُربان سحر عيد کي گر ہو تو بجا ہے وہ شب ہے کہ شبقدر بھی جس پر کہ فدا ہے شادی ہے ولادت کی ید اللہ کے گھر میں خورشید ارتا ہے شہنشاہ کے گھر میں

\*\*\*

# على و فاطمه

مولائے کا تنات سیدنا حید رکر ارعلیہ السلام اور شہرادی رسول سیدہ فاظمۃ الزہرا سلام الدعلیہا کی از دواجی زندگی کے متعلق آئندہ اوراق میں ایک مکمل باب مقرر کیا گیا ہے جس میں اس قدی صفات جوڑے کی آپس میں محبت وموانست اور خوشکواری تعلقات کے بارے میں متعدّد واقعات بیش کئے ہیں۔

یہاں ہم ایک این روایت صرف اِس کے پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اِس روایت کا جناب حسنین کریمین رضی الله عنہم کی ولادت مبارکہ ہے بھی تعلق ہے اور جناب حیدر کرار علیہ السّام اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراسلام الله علیہا کے تعلقات کی بھی نشا ندہی ہوتی ہے۔

قرآن مجيد مين آتا ہے۔

مَوَجَ الْبَحُويَٰنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيُنَهُمَا بَرُزَخٌ لَا يُنْغِينِ. يَخُوجُ مِنْهُمَا الْلَوْ لُوْ وَالْمَرُجَانِ.

اس نے دو دریاؤں کو ملایا کہ باہم ملے ہوئے بھی ہیں اوران کے درمیان ایک جاب بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پرزیادتی خبیں کرتے ان دونوں ہے موتی اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔

### دریا اور موتی

مفسر بین کرام نے اِن آیات کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ یہ دونوں دریا حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام الدعلیہ ایس جو اِنتها کی قربت والحاق کے باوجود آیک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے کیونکہ ان دونوں کے درمیان امام الا نمیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تجاب موجود ہے درمیان امام الا نمیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تجاب موجود ہے اور ان دریا وَل سے بیدا ہو نیوا لے موتی جناب حسن وحسین رضی اللہ عنہما

واخرج ابن مر دوية عن ابن عباس في قوله ﴿مرج البحرين يلتيقان﴾ قال على و فاطمه رضى الله عنهما ﴿برزخ لا يبغيان﴾ قال النبي صلى الله عليه و آله وسلم ﴿يخرج منهما اللؤ لو والمرجان ﴾ قال الحسن والحسين رضى الله عنهما.

﴿در منثور ج ١ ص ١٣٢ ﴾

### بحرنبوت اور بحر فتؤت

ویگر گتب میں بیروایت اس طرح آئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تفوّ کا حجاب ہے۔

قال بعض المفسرين في قوله تعالى مرج البحرين

يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان اى بحر نبوت من فاطمة رضى الله عنها وبحر الفتوة من على رضى الله عنه بينهما حاجز من تقوى فلا تبغى فاطمه على على ولا يبغى على على فاطمة يخرج منهما اللؤلؤ ولامرجان هو الحسن والحسين

«نور الا بصار ص١١٢ نزهته المجا لس ج٢ ص ٢٢٩» یعی بعض مفسرین مندرجه بالا آیات مبارکه کے متعلق فر ماتے ہیں كه بحرين سے مراد نبوت كا بحر فاطمه رضى الله تعالیٰ عنهمااور فتوت كا بحر حضرت على كرم الله وجه الكريم مرادين اگر چه بيآليل ميں ملے ہوئے ہيں مگران كے درميان تقوے كا حجاب موجود ہے اس نہاتو حضرت فاطمة الز براحضرت علی کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور نہ ہی حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پرزیادتی کرتے ہیں اور نبوت وفتوت کے ان دونوں دریاؤں سے پیدا ہونے والے موتی اور مرجان حضرات حسنین کریمین علیهم السلام میں اور مید دُر ب بہاا پی پُوری تا بانیوں اور جلوہ آفرینیوں کے ساتھ سیّدۃ النساء العلمین کی مَعْوْشِ منور مِن آ جِي جِنابِ فاطمة الزهرا سلام الله عليها كي كود مين دو ہری خوشیوں کا جہان آباد ہے۔

از دوا جی زندگی با وجودغر بت وافلاس اورعُسرت و تنگی کے نہایت خوشگوار ماحول میں بسر ہور ہی ہے نہ تو جناب سیدہ سلام اللّه علیہا ہی کوئی الیمی بات کرتی ہیں جو جناب علی المرتضٰی علیہ السلام کی ناراضگی اورنا خوشی کا باعث ہواور نہ ہی جناب حیدر کرار علیہ السلام ہی کوئی الی بات کرتے ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہر اسلام اللہ علیہا کے لئے ناگواری کا باعث بنے۔

### نائبة الزهرا

ان دو پھولوں کے بعد ہجری کے پانچوں یا چھٹے سال گلتان زہرا میں ایک درخشندہ کی ظہور میں آتی ہے سیدہ کی بیٹی سیدہ زینب کبری سلام اللہ علیہا جسے بلامبالغہ ثانی زہرا بھی کہا جاسکتا ہے اور نائبۃ الزہرا بھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی

جناب ريب ملام القد صيها جناب قاسمة الرهرا ملام القد صيها ؟ مكمن تصوير بين

جناب نینب شہید کی بیٹی شہیدوں کی بہن شہیدوں کی ماں اور شہید کی بہو ہیں۔

جناب زینب اپنی والده مقدّسه بی کی طرح عالمه بھی ہیں اور فاضله بھی۔

> طیبه بھی ہیں اور طاہرہ بھی سعیدہ بھی ہیں اور صدیقہ بھی نیرہ بھی ہیں اور منورہ بھی معلمہ بھی ہیں اور مکڑ مہ بھی خطیبہ بھی ہیں اور ادیبہ بھی

جناب نینب سلام الله علیما کے کردار میں کردار زہرا کی جھلکیاں
پورے وقار و تمکنت کے ساتھ نمایاں بیں جناب زینب سلام الله علیما کی
سیرت سیرت ر براسلام الله علیما کانفش جمیل ہے۔

جس دن جناب زینب سلام الله علیها و نیا بین تشریف لا کین امام الله علیها و نیا بین تشریف لا کین امام الله علیها و نیا بین تشریف لا کی جب واپس تشریف لا کے تو تشریف لے واپس تشریف لا کے تو حسب معمول سب سے پہلے بیٹی کے گر تشریف لے گئے جا کر دیکھا تو گستان زہراکی باعصمت شگفتہ کی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی کے جا کر دیکھا تو گستان زہراکی باعصمت شگفتہ کی ماں کی گود میں لیٹی ہوئی ہوئی ہے سرورعالم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے حدثوثی کا اظہار فرمایا پھرائیک کھور لے کرائے اپنے منہ مبارک میں ڈال کر چبایا اور پھراس کا لعاب وہن اپنی بیٹی کی بیٹی کی منہ میں ڈال دیا۔

اولا دِ فاطمۃ الزہرا کی خوش نصیبی کا کون اندازہ کرسکتاہے اور پھر آپ نے خود ہی بڑی کا نام زینب تجویز فر مایا جس کا مطلب ہے زین اگب زینب اب عربی میں اب باپ کو کہتے ہیں بعنی باپ کی زینت جیسے زین العابدین عیادت گذاروں کی زینت و آرائش کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بی کو بغورد کھتے ہوئے فر مایا کداس کی شکل اپنی نانی جان خدیجہ الکبری سے بہت زیادہ ملتی ہے۔

امام الا نبیاء سلی الله علیه وآله وسلم کی مقدس بینی کا گھر بچوں کی رونق سے جنت کا ایسا نکڑا بنا ہوا ہے جس میں زندگی کی ہرراحت موجود ہو، جناب زینب کبری کے بعد ہے ہجری میں جناب زینب کی مجموثی بہن

جناب رئیب برن ہے بعد یہ برن ہے ہوں۔ رہ جناب اُم کلثوم تشریف لا ئیں آپ بھی اپنی ہمشیرہ کی پوری تضویر تھیں۔ \* مناب اُم کلثوم تشریف لا ئیس آپ بھی اپنی ہمشیرہ کی پوری تضویر تھیں۔

بجراللدتعالى في دون عج جناب محسن اور حضرت رقيمليها السلام سيده

فاطمة الزہرا ملام الله عليها كوعظا فرمائے گريہ بچين ميں ہى الله تعالی كو پيارے ہوگئے آپ نے تينول بيٹيول كے نام اپني بڑى ہمشيرگان كے اسائے

مقدسه کی ترتیب سے انہی کی یادیش زینب اُم کلوم اور وقید کھے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ جناب بحسن علیہ السلام آپ کے گھر نیاں میں جب حسد علی اس میں اس

پیدائیں ہوئے بلکدر بیداولا دصرف حسن وحسین علیماالسلام ہی تصلیکن بید خیال قطعی طور پر نا درست اور غلط ہے جناب محسن علیہ السلام کی پیدائش

مبارگه پراس قدرزیاده روایات بین جن سے انکاری کوئی صورت بی نبیس۔ تاریخ وسیرت اور حدیث وفضائل کی کوئی بھی کتاب دیکھیں اس

میں آپ کی مندرجہ ذیل اولا دیا ک ہی نہ کورہے۔

الحن والحسين ومحن و زينب و ام كلثوم و رقية





## پیش منظر

''باب قوت پروردگار'' کا آغازغز وات رسول ہے ہونے والا ہے زور بداللّٰہی کے کر شے بعض کومبہوت کر دیں گے بعض کو ورطر' حیرت میں ڈال دیں گے اوربعض کے ذہنوں کو بالکل ہی ماؤن کردیں گے۔

ذوالفقار حدری کی برق اندازیاں نگا ہوں بیل چکا چوند بیدا کردیں
گی عقل خیرہ ہوجائے گی ، د ماغوں بیل ارتعاش پیدا ہوگا ، سوچ کم ہوجائے
گی ، ہوش وخرد کے جہان بیل زلزلہ آجائے گا ، حقیقت پر افسا نول کا گمان
ہونے گلے گا ، اور دلول کی و نیا بیل تو ایک عظیم انقلاب بر یا ہوکررہ جائے گا ، بعض دل وہ بے لکیس کے بعض کا قرار لئے جائے گا ، بعض ترب کر رہ جائے میں جسرہ جائیں گے ، بعض بی بعض ونفاق کے لاوے اُلئے لگیس کے ، بعض بیل حسدہ عناد کی چنگاریاں ہی اُلم بی موں گی اور بے شار دل ایسے بھی ہول عناد کی چنگاریاں ہی اُلم بی میں اُلم بی منور ہوجا کیل گیاں کے روشن کے روشن اور پر نور کوشے مزید جگر گا اُلمیں گے ، ان کی یا گیزگی میں مزید کھار آجائے گا اور اُلئے گیاں مزید کھار آجائے گا اور اُلئے اُلئے اُلئے اُلئے اُلئے منور ہوجا کیل میں مزید کھار آجائے گا اور اُلئے اُلئے اُلئے اُلئے اُلئے گیا۔

### ناقابل ترديد حقيقت

ندکورہ بالا چند سطور ہم نے محض تخیلاتی انداز میں یا پیش رفت کے طور پڑنہیں لکھ دیں بلکہ یہ چورہ سوسال کی تاریخ کا ایک اجمالی خا کہ اور ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے۔

اَب تک جوہوتا آیا ہے اور ہور ہا ہے اس کونظر انداز کیسے کیا جاسکتا ہے ہم نے ماضی اور حال کے ممثل ترین تجزیہ کے بعد مستقبل کی جونصور تیار کی ہے اور کی سطروں میں ای کا ایک مختصر ترین عمس ہے جوشخص بھی اپنے دل کی ہے اور کی سطروں میں ای کا ایک مختصر ترین عمس ہے جوشخص بھی اپنے دل کے آئید بیس جوا کی کر دیکھے گا ہے ای عمس کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ جناب حیدر کرار علیہ السلام کی ذات سنودہ صفات کوخدا تعالیٰ نے جناب حیدر کرار علیہ السلام کی ذات سنودہ صفات کوخدا تعالیٰ نے حفظ میں دیا ہے۔

جن عظمتوں اور رفعتوں کا آئینہ دار بنایا تھا اس کے پیش نظر میسب پچھ ہر گز ہر گزنا قابل فہم نہیں۔

آپ کی ذات مقدس حد خردے ماور کی

آپ کی صفات قدسیه کا احاطه ناممکن الامر

آپ کے اعزازات مخصوص آپ کی شخصیت منفرد

آپ کی خلقت وولا دت سب ہے الگ تھلگ

آپ کے مقامات کی ابتداء تک بھی رسائی حاصل کرنے سے

مقليل عاجز

آپ کاعلم کا کنات کے علوم پر محیط ایسے میں اگر آپ کی ذات منازعہ فیہ نہ ہوتی تو کیوں ؟

#### تعجّب کیا ھے

لوگوں پراگر شیر خداعلیہ السلام کے کارناموں سے جرتوں کے بہاڑ

ٹوٹ پڑتے ہیں تواس میں تعب کیا ہے۔ اور ا

سر کار دو عالم صلی الله علیه وآله وسلم نے سی فرمایا ہے کہ علی اگر تمام لوگ تبہاری مجت پر مجتمع ہو

جائے تواللہ تعالی جنم کو پیدای نہ فرما تا۔

كيكن ابيانه بوسكنا ففااور نه موامشيت كوابنا كام بورا كرنا تفاخدا وند

قدوس جل وعلا کی حکمتوں کوظاہر ہوکر ہی رہنا تھا۔

جناب آدم علیه السلام کوخلیفة الله کی مند پرسرفراز کرنے کے لئے اعزازی طور پر جو تنج گرال مایۂ عطافر مایا گیا دہ مصطفے و مرتضی علیما الصلوق والسلام کا نور ہی تو تھا جسے و کیھتے ہی اہلیس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پھر کیا اس آگ کو بچھا دیا گیا ؟

نہیں مشیت تو خوداس آگ کو ہوادیے پر تلی ہوئی تھی شیطان سرکشی پرآ مادہ ہوکر فیما اغویتنسی سکنے لگاغیرت الہیدنے اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈال کراہے ایک ایسی قوت بھی عطا کر دی جس ہے وہ تا قیام

1

قيامت اين ساتعيول ميراضا فدكرتار بـ

اور پھر شیطان پوری تھر ہی ہے اپنے کام میں مھروف ہو گیا جس تیزی سے شیطان کے بغض وعنادی آگ میں حدث آتی گئ اتن ہی تیزی ہے جہنم کی آگ کے شعلے بحر کناشروع ہو گئے۔

# یہ آگ نھیں بُجھے گی

اب بدآگ نہیں بھے گی جنہیں جہتم کا ایندھن بنتا ہے وہ بن کر ہی
رہیں گے مجت علی کا واضح ترین مطلب اورصاف صاف معنی ہے ہے کہ ایمان
کی دولت ہے سرفراز ہوکر کلین فردوس ہو جانا اور علی ہے بغض رکھنے والے کی
جگہ تو از ل ہی ہے جہنم تجویز ہو چکی ہے اور اس پرمخرطا دق صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی مہر بھی لگ چکی ہے چراہے تبدیل سے کیا جاسکتا ہے۔

علاوہ اڑیں حضور سرور کو نین جدالحنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ و جہدالکریم کواس لئے ہی توبیدار شاوفر مایا تھا کہ علی جنت اور دو زخ کی تقسیم کا کام ہی تمہارے سیرد کیا جا تا ہے تا کہتم خود ہی ایخے دو زخ کی تقسیم کا کام ہی تمہارے سیرد کیا جا تا ہے تا کہتم خود ہی ایخے دوستوں کو جنت میں اور اینے دشمنوں کو جنتم رسید کرسکو۔

جوہونا تھاوہ تو پہلے ہی ہے ہو چکا ہے اس میں ترمیم نہیں کی جاسکتی البتہ زندگی کے آخری سانس تک راہ ہدایت کی طرف لوٹ آناممکنات میں سے پے تو بہ کے دروازے کہلے ہوئے ہیں مگر تو بہ کی تو فیق ہر کس و ناکس کو ب تعیب ہے۔ بیہ بڑے کرم کے میں نیکط

ے برت ہوتے ہے۔ بیہ بڑے نصیب کی بات ہے

### حصول جنّت کا مدار

حب علی علیہ السلام و عظیم نعت ہے جس پر حصول جنٹ کا مدار ہے اور بلکہ حقیقت ہے ہے کہ اگر کوئی فخص تمام عمر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور ہمہ وقت ریاضت اور بجاہدہ میں مصروف رہے اور اس کا دل حضرت مولاعلی علیہ السلام کی حبّت ہے خالی ہوتو اسے بیقین کر لیمنا جا ہے کہ وہ ہرگڑ ہرگڑ مین میں نہیں جا سکتا جنت میں واض ہوٹا تو کیا اُسے جنت کی خوشعو تک بھی خست میں واض ہوٹا تو کیا اُسے جنت کی خوشعو تک بھی فصیب نہ ہوگ ایس لئے کہ جنت میں واض ہوٹا تو کیا اُسے جنس کا دل علی مقیب نہ ہوگ ایس کے کہ جنت میں مرف وہی جا سکتا ہے جس کا دل علی محبت مور ہواور جس کے دل میں علی علیہ السلام کی محبّت موجود ہووہ علی علیہ السلام کی محبّت موجود ہووہ علی علیہ السلام کی محبّت موجود ہووہ علی علیہ السلام کی مختبت میں و پیش موجود ہووہ علی علیہ السلام کی عظمتوں کا اعتراف کرنے میں بھی لیس و پیش موجود ہووہ علی علیہ السلام کی عظمتوں کا اعتراف کرنے میں بھی لیس و پیش موجود ہووہ علی علیہ السلام کی عظمتوں کا اعتراف کرنے میں بھی لیس و پیش میں کہ کرسکتا۔

#### محبت کیا چاہتی ہے ؟

محتِ بھی اپنے محبوب براعتر اض نہیں کرسکتا محت تواندھی اور بہری ہو تی ہے وہ تو والہا نہ طور پرمحبوب پر فدا ہو نا جانتی ہے محبوب کے عیوب و نقائص نہیں تلاش کرتی۔ محبّت توادائے محبوب برم مننے کا نام ہے نہ کہ محبوب کی کمزور میاں اور خامیاں تلاش کرنے گا۔

محبّت بھی گوارانہیں کرتی کہ وہ خود ہی مخبوب کو کمتر درجہ دے کراپنے ار مانوں کا گلا گھونٹ لے۔

یمی وجہ ہے کہ حب وارانِ حیدد کرار علیہ السلام جب آپ کے ظیم کار ناہے سنتے ہیں تو ان کے قلوب کو عجیب قتم کی راحت نصیب ہوتی ہے ان کی آئیکھیں مسرت کے آنسوؤں سے تر ہوجاتی ہیں اوران کے روئیں روئیں سے خوشی کے چیشے چھوٹ نگلتے ہیں۔

جب کہ اس کے برعکس جن کے دل علی علیہ السلام کی محبت سے نا آشنا ہیں وہ ان عظیم کارنا موں کو بھی جن پر نصوص قطعیہ شاہد عدل ہیں قصہ گؤ کڈراب راویوں کی من گھڑت کہانی کا نام دے کرمستر دکردیتے ہیں۔

# شیطان کے تبضہ میں

ان کے بغض و نفاق کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دل جلال و جروت حیدری کے واقعات بن کر ڈُو ہے لگتے ہیں ان کی عقل کممل طور پر شیطان کے قبضہ میں ہوتی ہے جس کومعیار بنا کروہ ضربت حیدری کا انداز ہ کرنا شروع کردیتے ہیں۔

وه زور بداللی کا قرار واعتراف کرنے سے اس لئے بھی قاصر ہیں

گروہ بنیادی طور پر بزول ہیں ان می حرام خور ہوں اور حرام کار بول نے ان کی غیرت ایمانی کا جنازہ نکال دیا ہے اور وہ حیاء کے سلسلہ میں بالکل قلاش ہوکررہ گئے ہیں۔

#### علی کی انفرادیت

اگرچہ جناب امیر الموغین حیدر کرارض اللہ تعالیٰ عنه کی زندگی کا ہر واقعہ محیّر العقول ہے کیکن میدان کارزار میں آپ کی قوت وشجاعت کا ظہور آپ کا وہ اعز ازعظیم ہے جس پر روح مشیت بھی جھوم جھوم جاتی ہے اور سروشِ فیبی کی صورت میں فطرت کی آ وازیوں گون اُٹھتی ہے کہ ،

لَافَتِيَ إِلَّا عَلَى لَا سَيِفِ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ

علی اُن تمام شجاعات حرب میں بھی فروفرید سے جن کی شجاعت کے قصے ضرب المثل بن مجلے ہیں۔

على أن تمام مقدس نفوس مين بهي واحد ويگاند نفي خنهيں فارخ عالم صلى الكه عليه وآله وسلم نے چنا أبوا تفات

على أن سب ہى ميں بے مثال سے جن كى تربيت سيسالا دِ اعظم اللَّيَّةِ عِلَيْهِ اللَّهِ الْعَظَمُ اللَّهِ اللَّهِ ا اللَّهُ عليه وَآلِهِ وَسَلَّم نِهِ فَرْ مَا ئَيْ تَقَى ۔

علی اُن سب کی آنکھوں کا تارا تھے جنہوں نے بدروا حداوراحزاب و۔ خیبر کی جنگوں میں سیف حیدری کی کاٹ کے مناظر کودیکھا تھا۔ علیٰ کے زور ہازو کے وہ سب کے سب پورے طور پر معترف تھے جو سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کی کمان میں جنگیں کڑا کرتے تھے بلکہ، علی کے زور باڑو پر شجاعت ناز کرتی ہے

## وہ کتنے جوش نصیب تھے

وه لوگ بھی کتنے خوش نصیب تھے جن کوعلی علیہ السلام جیسے شجاع اور بہا در کی رفاقت نصیب تھی تھی۔

جنہیں مُصِطف و مُرتفعٰی علیم الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آراء کی زیارت نصیب تھی اور جو مدیمۃ العلم اور باب مدیمۃ العلم سے مماتھ ساتھ سائے کی طرح چلتے تھے وہ ہرگز ایسے نہیں تھے جیسا کہ لوگوں نے انہیں سجھ

اُن میں ہے بھی کسی نے بید دعوی نہیں کیا کہ میں علی ہے افضل واعلیٰ ہوں اور نہ ہی ان میں سے کسی کے دل میں بغض وعناد تھا اور وہ علی علیہ السلام سے بغض وعناد کس طرح رکھ شکتے تھے جب کہ ان پر پار بار واضح ہو چکا تھا کہ علی علیہ السلام سے بغض وعنا در کھنے والامنا فق ہے۔

وہ منافق نہیں ہتھے لیکن ان کے دل میں پیرسرت ضرور ہوتی تھی کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار گا واقدس سے ملنے والے اعز ازات زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کئے جا سکیں ۔ لیکن جب کوئی مخصوص اعز از حضور مرور کونین صلی الله علیه وآله وسلم دامن حیدر کرار بین ڈال دیتے توان کی آئی صین فرط محبت وعقیدت سے بھیگ جا تیں اوران کی نگاموں میں مولاعلی علیه السلام کی قدر ومنزلت مزید برح جاتی جول جول فحر دو عالم صلی الله علیه واله وسلم حضرت علی علیه السلام کو اپنی کرم گشر بول فواز تے گئے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے دلوں میں حضرت علی علیه السلام کی عقیدت گھر کرتی گئی اور آپ سے محبت ومود ت

# وه مبغوضانٍ على نهي<u>ن</u>

وہ صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین جوعلی کرم اللہ وجہدالکریم کے ساتھ تھے اور آپ تھے ہر گز ہر گز ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ غز وات وسرایا میں ہمر کاب تھے ہر گز ہر گز مبغوضان علی نہیں تھے بلکہ وہ قطعی طور پرمخبان علی کے زمر ہ اوّ لین کے لوگ ہیں۔

انہیں علی علیہ السلام سے سچی محبت بھی محبت ہی کیا نہیں علی علیہ السلام سے عقیدت بھی اور علی علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے وہ آپس میں پیکرِ خلوص تھے۔

ہم ان کی باے نمیں کرتے جوعلی علیہ السلام سے نبرد آ زما ہوئے ہم ان کی بات کرتے ہیں جوعلی ہے نثر یک کار تصاور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علی کا شریک کار ہونا بھی تو بہت بڑا اعز از ہے علی کا شریک کار ہونا معمولی بات نہیں بلکہ بیانتہائی عظیم اعز از ہے اور پھر وہ لوگ تو دامنِ مصطفط سے وابستہ بھی تھے اور در بارِ مصطفے کی زینت بھی تھے۔

# دربار مُصطفيے كى عطائيں

، دربار مصطفی الله علیه وآله وسلم میں نامرادی کیسی وہاں توسب کی مرادیں ہوتی ہیں چرآپ کے غلام کیسے بامراد نہ ہوتے اس دربار گوہر بار میں آنے والا ہر شخص اپنی آئی مراد کو پہنچا۔

الطاف واکرام کے خزائے تھی پر کھلے ہوئے تھے بھی کونواز اجار ہا تھا۔ بھی کی حوصلہ افزائی ہور ہی تھی اور بھی کی تالیف قلبی فر ہائی جار ہی تھی در بارمُصطفے کی زینت بننے والے لوگوں کوعوام الناس میں کس طرح شار کہا جاسکتا ہے۔

### خُوش نصیب آنکھیں

اس آنکھ کی برابری کا دعویٰ کون می آنکھ کرسکتی ہے جو محبوب کے جلووں سے آسوُدہ ہوتی ہواس نگاہ بلند مرتبت کی کس طرح ہمسری ہوسکتی ہے جو دُرِجْ محبوب کی تجلیات سے بہرہ وَرہوتی ہے۔ عبادت وریاضت کا سب سے بردا تمریجی تو ہے کہ ہم نشنی و محبوب

حاصل ہوجائے اگریہ نہیں تو بتاہیے اس کے سوااور کس چیز کے حصول کے

لتے بیماری تگ ودولی جاتی ہے جنت کے لئے؟

جنت بھی تو جلوہ گاہ مجبوب ہی کانام ہے جنت میں سے بردی نعت زیارت وہم شینی مجبوب ہی تو ہے رُخِ محبوب کی زیارت کو معمولی بات نہیں کہا جاسکتا ہے بہت بردااعز از ہے اتنا بردااعز از اوراس قدر عظیم انعام خداوندی جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا وہ بہت ہی خوش نصیب اور عظیم لوگ سے جنہیں محبوب کی غلامی کے ساتھ ساتھ شرف ہم نشینی بھی حاصل تھا ان کے جنہیں محبوب کی غلامی کے ساتھ ساتھ شرف ہم نشینی بھی حاصل تھا ان کے لئے تو قرآن مجید میں اجر عظیم کا وعدہ فر مایا گیا ہے پھر خدا تعالی کو اپنے وعدوں سے کیے منحرف کروایا جاسکتا ہے وہ تو مبشر اعظم کی بشارتوں سے وعدوں سے کیے منحرف کروایا جاسکتا ہے وہ تو مبشر اعظم کی بشارتوں سے مخرف کروایا جاسکتا ہے وہ تو مبشر اعظم کی بشارتوں سے مخرف کروایا جاسکتا ہے وہ تو مبشر اعظم کی بشارتوں سے مزین شے پھران کے تشخص کو دھندلایا کیسے جاسکتا ہے۔

انبیں توہادی برق نے براہ راست ہدایت کے راستوں پرگامڑن کیا تھا پھروہ بھٹک کیسے سکتے تھے وہ برلحاظ سے عظیم اور بابر کت لوگ تھے۔ وہ رسول ہاٹمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتخب شدہ افراد تھے۔

وہ محبوب کبریاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوائے اور ضمع رسالت کے پروائے بیص

وہ اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جان کی بازی لگا ویا کرتے تھے بلکہ اشارہ محبوب پر قُرُ بان ہونے کو زندگی کی سب سے بڑی سعادت متفور کرتے تھے۔

#### منافقین کی بات نھیں

منافقین کوچھوڑ ہے وہ تو ہرقدم پرآپ کے جال نثاروں کو دھوکا دیا کرتے تھے اس مقدس طا کفہ کے ساتھ منافقین کی مثال دینا اسلام سے انحراف اور قرآن وحدیث کا نکار کرنے کے مترادف ہے بلکہ ایمان و دیانت سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے سوااور کچھ جی نہیں۔

#### شیطانی وسوسه هے

ار مداد کرنے والوں کے ساتھ ان کی مثال دینا بھی ظلم عظیم ہے شیطانی وسوسہ اور تلبیس اہلیس ہے نفس کی جال اور مقائق سے گریز ہے منافقین مرمدین کے ساتھ صحابہ کیاررضوان اللہ علیم اجھین کا تعلق کیسے پیدا کیا جاسکتا ہے۔

نورکوظلمت ہے ہم آ بھگ کرنے کی کوشش سوائے بربادی کے اور کیا ہاں گئے کہ تو نورکوظلمت کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ بی ظلمت کونور ثابت کیا جا سکتا ہے۔

#### صحابه کی عظمت

محبوبِ کبریاصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آراء سے سر فراز ہونے والے لوگ بے مثال تھے ان کی مثال کہاں وہ کس قدر خوش تھیب لوگ تھے کہ اگر پھار ہوتے حصوران کی عما دت کوتشریف لے جاتے ان کی یمارداری فرماتے اگر کوئی دنیاہے جار ہا ہوتا تو محبوب کے جلود ک میں گم ہوکر نزع کی تلخیاں بھول جاتا۔

وہ کتنے خوش مقدر سے جن کوزندگی میں محبوب کر پیمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی مطام جال میں اُنز جانے والی خوشبو کیں میسر تھیں اور

مرتے وقت دامن مجوب کی شندی ہوائیں نصیب تھیں۔

وہ لوگ اس لئے بھی عظیم تھے کہ انہیں محبوب کبریانے پیندفر مالیا تھا صحابیاس لیے بھی واجب التعظیم تھے کہ وہ اپنی زند گیوں پرمحبوب کی زندگی کوچ ججے دیتے تھے۔

محا بہائی گئے بھی لائق صداحرّ ام بیں کہ وہ اپنی ہرخواہش کو رضائے محبوب کے تالع رکھتے تھے۔

صحابہائی لئے بھی انجھائی ہے یاد کرنے کے قابل ہیں کہ دوسب سے ایتھے کے ساتھی تھے۔

صحابہ اس کے بھی تمام أمت سے متازیں کدان کومجوب كريم صلى الله عليه وآليه وسلم برجال نارى اور فدا كارى كے مواقع نصيب تنے۔

صحابه يراس ليح ارتداد كي تهت نبيل لكا أي جاسكتي كمانبيل عساليم

كرنا بالواسط محبوب كبرياصلي افذعليه وآله وسلم برطعني كرنا ہے۔

صحابہ کی اس کے تنقیص نہیں گی جاسکتی کہ ان کی تعریف محبوب خُدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے اور خدانے بھی۔

صحابہ کے افعال کا اس لئے بھی محا کمہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ براہ

راست كتب رسالت كربيت يافته تقي

صحابہ کی اس کئے بھی تکریم ضروری ہے کدان کے شرف وکرامت پر قرآن وحدیث کی ممر ثبت ہے۔

ان تمام امور کے ہوتے ہوئے بھی اس بات سے انحاف تہیں کیا عاسکنا کہ سب سے سب سحایہ کرام ایک جیسے نہیں اور شرقی سب کوایک صف میں کھڑا کیا جاسکتا ہے لورا گرکوئی ایسا کرتا ہے تواسے راہ راست پر ہرگزشلیم نہیں کیا جاسکتا کے ونکہ ایسا عقیدہ ہرے نے قرآن وحدیث کے خالف ہے۔

#### حقیقت یه هے

قرآن وحدیث کا بظر عمیق مطالعه کیا جائے تو پر حقیقت بالک واضح ہوجاتی ہے کہ نہ تو سب کے سب صحابہ "کا مقام ایک جیسا ہے اور نہ ہی سب کی شان ایک جیسی ہے نہ ہی سب کا علم ایک جیسا ہے اور نہ ہی سب کی عقل ایک جیسی ہے نہ ہی سب کو انعا مات ایک جیسے ملے جی اور نہ ہی سب کو اعزازات ایک جیسے حاصل ہوئے جی ۔

آیات واحادیث کے تجزیہ ہے جو تھری تھری اور صاف صاف

وضاحت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جس جس کو سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کاری اور جال خاری کے زیادہ مواقع حاصل ہوئے ہیں یا پھر یُوں سجھ حاصل ہوئے اسی قدران کواعزازات بھی حاصل ہوئے ہیں یا پھر یُوں سجھ لیجئے کہ جس کو جبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شینی کا زیادہ شرف حاصل ہوا وہ اتنابی زیادہ با کرامت قرار پایا اور بہی صورت اجتهاد کے معاملہ یں ہوا وہ اتنابی زیادہ با کرامت قرار پایا اور بہی صورت اجتهاد کے معاملہ یں ہوا وہ اتنابی زیادہ با کرامت قرار پایا اور بہی صورت اجتهاد کے معاملہ یں ہوا وہ اتنابی زیادہ با کرامت قرار پایا اور بہی صورت اجتهاد کے معاملہ یں نیادہ با کرامت قرار پایا اور بھی کہ دیا جہتد قرار پایا اور بہی کو کہ شرف محبت حاصل تھا اسے لاگن اجتهاد نہ سجھا گیا۔

# ناقابل ترديد حقيقت

بهر حال اس حلقہ رحت میں آنے والے کی بھی شخص کو محروم و نا مراد تو ہر گرنہیں کہا جا سکتا البتہ بیرا یک نا قائل تر دید حقیقت ہے کہ در بار مصطفظ نے جس قدر اکتباب فیض کیا ای قدروہ صاحب تکریم ہے اور اس پر قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ شاہد عدل ہیں۔

جیسا کرمهاجرین کو السا به قون الا و لون فرمایا گیااورا سحاب بدر کی اصحاب بدر کے لئے یہ بدر کی اصحاب بدر کے لئے یہ اعزاز بھی مقرر فرمایا گیا کرتم جو جا ہوکروتم پرکوئی گرفت نہیں خدا تعالی کا عطافر مودہ یہ ایک ایسا عزاز ہے جس کی روشن میں سینکڑوں اختلافی مسائل کوئل فرمودہ یہ ایک ایسا عزاز ہے جس کی روشن میں سینکڑوں اختلافی مسائل کوئل

کیا جا سکتا ہے اور پھر بعض کو دُنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کا سٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا گیاجس میں دوسر بے لوگ شریک نہیں ہوسکتے اور بدامرواقع اور بدیمی حقیقت ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام ایک جیسے ہرگز ہر گزنہیں ہیں اور اگر کوئی سب کوایک درجہ دینے پر تلا ہوا ہے تو بیاس کی کم علمی اور جہالت کی ولیل صرح ہے بلکہ ایمان ویقین سے بر مشتکی اور ملحد اندسوچ ہے۔

#### مقام مولانے کاننات

سيدنا حيدركرارمولائ كائنات حضرت على عليه السلام كي ذات الذس نصرف السابقون الاولون كزمره مس شامل بلكرآب ان سب برگزیده لوگول میں بھی اولین المسلمین اوراوّل المصلّین میں اوران مسابقون میں بھی مخصوص انفرادیت کے حامل ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ كرام رضوان الله عليهم الجمعين مين كسي نے بھي ان ہے ہمسري كا وعوى نہيں كياچه جائيكه كوئى خودكوان برايى افضليت قائم كرنے كامدى سجھتار

# دُعائے رسول کا اثر

علاوه ازني تاجدارال افي سيدنا حيدركرار شيرخدا كرم الله وجهه الكريم کی لا متنا ہی قوت روحانیداورجسمانید کا خاص راز بیجی ہے کہ آپ حضور تا جدار انبیاء صلی الله علیه وآله وسلم کی اس دُعا کا اثر بین جس میں آپ نے

بارگاہ صدیت میں بیالتجاء کی تھی کہ الہی علی کے ذریعہ سے میری امداد ونفرت

اور بددعا بھی تا جدار مدینہ شب اسمریٰ کے وُولہا حضرت محرمصطفے صلی اللہ علیہ وا لہوسلم نے اس بشارت عظمیٰ کے سلسلہ بیں فرمائی تھی جس کو آپ نے شب معران بھشم خودعرش اعظم پر مرقوم و یکھا تھا اور وہ بشارت بیا تھی کہ خداوند قد وس جل وعلی نے روز ازل ہی سے عرش اعظم پر تحریر فرمار کھا ہے کہ ہم نے اپنے رسول محرمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی إمداد و لھرت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعہ سے فرمائی۔

ان تمام تر شواہد کے حوالہ جات تو آئندہ صفحات میں پیش کے ہی جارے جارے جیں دیکھا اظہار خُدا وندِقد ویں جلّ جارے وارے ہیں دیکھنا تو یہ ہے کہ جس قُوت حیدری کا اظہار خُدا وندِقد ویں جلّ محدۂ الکریم نے روزازل ہی ہے ایک نمایاں ترین خصوصیت کی صورت میں کرد کھا ہوا ورجس قوت لامتا ہی کے حصول کے لئے سید الرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بارگا و خدا وندی ہیں دُعافرہ کیں اس قوت پر دانی اور زورید اللّٰہی کے کرشے اگر غیر آسودہ ذہوں اور ناتمام عقول کے لئے ایک چیلنی بن جائیں واس میں تخیر کا کون سا پہلو ہے۔

جھنے فوٹ نے خیر شکن کو مؤرخین اور محدثین کی افسانہ طرازیوں کا نام دینے پر تلا ہوا ہے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ۔
میرا علاج نظر کے سوا کی اور نہیں مقیقت میرے کے علی کے زور بازو کی واستان پڑھنے کا شوق ہوتو

ریگذاربدر کے چیکتے ہوئے ذرّات کی پیشانیوں پراکھی ہوئی تحریروں کو دیکھو
جو چودہ سوسال گذر جانے کے باوجود آئے بھی اہلِ نظر مسلما نوں کے لئے
دعوت جہاد کا فریضہ سرانجام دیتی ہیں علی کی شجاعت کا حال معلوم کرنا ہے تو
اُحدواً عزاب کے سکستا نوں سے رجوع کروعلی کے جلال و جروت کی جلوہ
فشانیاں دیکھناہوں تو خیبر کے قلعہ کرزتے ہوئے بام و ذریس دیکھو۔
فشانیاں دیکھناہوں تو خیبر کے قلعہ کرزتے ہوئے بام و ذریس دیکھو۔
ملی کا نام من کر اُب بھی خیبر کانپ جاتا ہے
علی کا نام من کر اُب بھی خیبر کانپ جاتا ہے
بیش منظر ختم ہوا قارئین اُب قرت حیدری اور زور یداللی کے وہ
ہوشر یا مناظر دیکھیں جن کاذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔

## علمبر دار مصطفع سيت

گوں تو بروز قیامت بھی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا''پرچم تعریف''لینی لوائے الحمد کو اٹھانے والے بھی تاجدار اولیاء جناب علی علیہ السلام بی بین تاہم اس دنیا بین بھی اکثر جنگوں بین آپ کے علمبر دار جناب علی علیہ السلام ہی مقرر ہوئے۔

وكان اللواءفي اكثر المشاهد

﴿الاصابه ص١٠٥ج٢﴾

جناب مولائے کا نئات جب ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں سیف حیدری کولبراتے ہوئے صف جنگا ہ میں آتے تو وُشنوں پرلرز ہ طاری ہوجا تا۔

اور پھر جب سیف حیدری اپنی کاٹ شروع کرتی تو کفار کی صفوں کی صفیں درہم برہم ہوجا تیں اور افواج کفار پر قبر الہی کی بجلیاں ٹوٹ پر تیں۔ حشیں درہم برہم ہوجا تیں اور افواج کفار پر قبر الہی کی بجلیاں ٹوٹ پر تیں۔ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عند نے سوائے غزور کو تیوک کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں تمام ترغزوات میں بھی بجر پور حصہ لیا آورمتعدد سرایا میں بھی جرات وجوائمر دی کے جو ہردکھائے۔

وشهد مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم سائر ا لمشاهد الا تبوك فانه صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه المدينة.

﴿منواعق معرقه من ١١﴾ حقیقت بیہ کرتمام ترغز وات رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم میں مسلمانوں کی کامیا بی اور کامرانی کاسپراجناب حیدر کرار علیه السلام کے سرپر بی سجا ہوانظر آتا ہے۔

## ارشاد مولا عليً

جنگ بدر میں آئی بہا دری اور حضور صلی الله علیہ وا آلہ وسلم کی صحبت اور رفافت پر فخر ومباہات کرتے ہوئے جناب حیدر کر ارعلیہ السلام نے فرمایا۔

کیا اہل جا ہلیت بیگان کرتے ہیں کہ ہم گھوڑوں پرسواری کرنے میں ان کے شانبیں ہیں؟

جب اہلِ بدر سے ملوقو میرے اندازِ قبال کے متعلق ان سے پوچھو میں نے کتنے ہمسروں کو دوران جنگ قبل کیا۔

ہم وہ لوگ ہیں جولڑائی کو عاربیں بھتے اور نیز ہ بازی کے وقت زُخ

نبیں پھیرتے۔

بیر پنجیر خُداصلی الله علیه وآله وسلم بین جو ہمارے درمیان چودھویں رات کے چاند کی طرح بیں انہی کی برکت سے الله تعالی نے دشمنوں کورُسوا کر کے بھگا دیا۔

اتسحسب اولاد السجهالة انتسا
على النحيل لسنا مغلهم في القوارس
فسئاً قبل بني بدر اذ منا لقتيهم
بقتلي ذوى الاقران يوم التيارس
و انسا انساس لا ترى التحرب سية
ولا نشني عبد البوماح المداعيس
وهذا رمسول البليه كالبدر بنينيا
بني كشف البلية العدى بالتناكيس
«ديوان على عليه السلام من ١١)



غزوۂ بدر اور ھیدر کرار

## غزوه بدر

چونکہ ہم یہ کتاب محض جناب علی علیہ السلام کی سیرت مقد سہ پرتحریر کر رہے ہیں اس لئے تمام غز وات وسرایا کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے پُوری جنگ کا اجمالی خاکہ پیش کریں گے اور صرف اٹیس واقعات کو نمایاں کرنے پراکتفا کریں گے جن کا تعلق جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عند کی ذات گرای ہے ہوگا۔

اِس وضاحت کے بعد ہم گفرواسلام کی پہلی با قاعدہ لڑائی غزوہ بدر کی اجمالی تصویر پیش کرتے ہیں۔

اسلام اورگفر کے ماہیں سے پہلی با قاعدہ جنگ ہے جس کے نتائے نے
کفار مکد کوئی نہیں بلکہ پورے عرب کے کفار و منافقین کو بیہ ہو چنے پر مجبور کر دیا
کہ اسلام چند غرباء و مساکین افراد پر شختل ایک ٹولی کا نام نہیں بلکہ ایک
نا قابلِ تنجیر قوت کا نام ہے اور اسلام کا ہر فدائی ایک نا قابلِ فکست آہنی
چٹان کی جیٹیت رکھتا ہے حقیقت سے ہے کہ جنگ بدر مسلما نوں اور کافرول
چٹان کی جیٹیت رکھتا ہے حقیقت سے ہے کہ جنگ بدر مسلما نوں اور کافرول

جنگوں پر مرقهم ہوئے۔

ایک طرف تو گفار مکہ شلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیست ونا بود کرنے کی تیار یوں میں پُوری قوت صرف کر دینے پر تلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اللہ جل شائۂ کی طرف سے اہلِ اسلام پراحکام جہاد کا نزول ہو چکا ہے۔

ال فیصله کن جنگ میں کفار مکہ نے اپنی پُوری قوت کو جھونک دیا تھا عرب کے جڑی ترین بہا دروں اور جیا لے نو جوانوں کے علاوہ تمام صنا دید قرین بہل کے سامنے فتح یا موت کا عہد کر کے انتان حبل کے نعر ہے بلند کرتے ہوئے میدان کارزار میں کو دے تھے اور اس پر طرہ یہ کہ کہ کہ مصبیت کو ابھار نے اور ان کی غیرت کو للکار نے کے لئے ان کی وہ عور تیں بھی ساتھ آئی تھیں جن کے طعنوں کے اہداف بننے کے بجائے وہ لوگ مرجانے کو کہیں بہتر خیال کرتے تھے۔

علاوه ازین اس جنگ مین کقار ومشرکین مکه نے عمرو بن عبدود اور نوفل بن خولید جیسے ایک ایک ہزار نو جوانوں پر بھاری شجاعان عرب کو بھی ساتھ شامل کیا ہوا تھامخضر میہ کہ کفار ومشرکین مکہ کا بیشکر سپا ہیوں کانہیں ملکہ ایک ہزار سپہ سالاروں کالشکر تھا ایسالشکر جرار جس کا ہرفرد جنگی حیالوں کا ماہر

ورشجاع ترين مو\_

ای پرمشزاد مید کهاس کی کمان ابوسفیان اور ابوجهل جیسے متعصب

ترین اور ظالم لوگوں کے کے ہاتھوں میں تھی افواج کفار سلے بھی تھیں اور تعصّب زدہ بھی ان کے پاس گھوڑ ہے بھی تنے اور سامان حرب بھی وہ لوگ المنى زر بول اور فولا دى خودول مين دو بوع سوع من جبكماس كے بالعكس دوسرى طرف محمر في صلى الله عليه وآله وسلم ك شيدا ئيول كى تعداداس كشكر كمقابله من الك تهائى سے بھى كم تقدروايات كے مطابق الشكر اسلام كے ياس جوسامان تقااس كى تعداد يىتى ـ

گوڑے عدد

زریل معدد

شمشيرين ۸عدو أوثث

١٨٠ يا ٤٠: مثقق عليه

علادہ ازیں فدایانِ رسول کے پاس جواسلے تھادہ مجوروں وغیرہ کے

ونثرول چند نیز ول اور تیر کمانوں پر مشتل تھا۔

اگر جمیں موضوع سے قریب تر رہنا مقصو د نہ ہوتا تو دنیا کی اس تخرانگیز جنگ کے نتائج وعوا قب پرنہایت خوبصورت اور کا رآ مرتبصرہ پیش

جیبا کہ ہم بتا چکے ہیں اس اسلامی جیش کی تعداد تین سوسے پھھ زائدافراد پرمشمل تھی گران کے پاس بار برداری اور سوار یوں کے لئے جو

اونٹ وغیرہ تھے ان کی تعدادستر سے زیادہ نہیں تھی حالا نکدمقام بدر مدینہ

منوره زا دالله شرفها سے تقریبا ایک سویل کی مسافت پر ہے۔

#### صحابه کرام کا جذبه

مجا ہدین إسلام اس بے سرو سامانی کے باوجود تورے عزم و استقلال اور مکمل وقار کے ساتھ جانب منزل روال دوال ہیں ان میں چھ لوگ پا بیادہ بھی ہیں اور چھاونوں پرسوار ہیں حالت بیہ کدایک اونٹ پر دو سے تین آ دمی بیٹھ کرسفر کر رہے ہیں گران کے چروں پر بشاشت ہے دوں میں ولولہ ہے خیالوں میں تورہ ہر جاہد کو کامل طور پریقین ہے کہ فتح اس کے قرار۔

سر کار دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کی قائدانه صلاحیتوں اور وقار نبوت نے اسباب عسکریت کے فقدان کے باوجود لشکر اسلام کوایک مخصوص دکھی عطافر مار کھی ہے ایک ایساحسن دے رکھا ہے جس کی ضیاء پاشیوں نے ملاککہ کی نگا ہوں کو بھی خیرہ کر دیا بہر حال بیشکر بے مثال تھا اور بقول حضرت حفیظ جالئد هری۔

یہ لشکر ساری دُنیا سے انوکھا تھا زرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی تملی والا تھا

## علی نبی کے ساتہ ھے

آغاز سفر ہوا تو صحابہ کرام رضوان تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو ساتھ ملاکرا پنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو گئے لیکن حضرت محرمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھانے کے لئے جسے منتخب کیا وہ علی علیہ السلام شھے۔

اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يومئذ سبعين بعيرا فاعتقبو ها فكان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وعلى ابن ابى طالب،

﴿سيرت ابن هشام ج٢ من ١٢ سيرت حلبيه ج٢ من ٢٨٣)

اُوں تو سارے سحابہ ہی خُوش بخت سے بر علی کے مقدر کی کیا بات ہے

#### سفر وسيلة ظفر

علی الرتضی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله صلی الله علیہ وہ لہ وسلم کے ساتھ اس طرح بیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کا پُر نورسینہ حضور رحمۃ للعالمین کی میت مبارک سے ملا ہوا ہے جب ناقہ مصطفے چلتی ہے تو سینہ مرتضی مُر نبوت کے بوسے لینا شروع کر دیتا ہے اور مُر نبوت سے نگلنے والی نُور بیز شعاعیں براہ راست حید رکزار علیہ السلام کے قلب اظہر پر منعکس ہور ہی ہیں ادھ علی علوم رسا الت اور معارف نبوت اپنے ول میں سیلتے جا رہے ہیں اور اُدھر علی ملوم رسا الت اور معارف نبوت اپنے ول میں سیلتے جا رہے ہیں اور اُدھر

مدیند منورہ سے مقام بدرتک کا راستہ منتا جارہا ہے اور اس طرح منزل پر منزل طے کرتے کرتے جیش مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم فروکش بدر ہوگیا۔

## میدان بدر کا منظر

دیگر بے تار واقعات سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اپنے قار تین کومیدانِ بدر میں لے چلتے ہیں جہاں ایک طرف تو کفارانِ عرب نہ صرف ابلیسی قوت پر نازاں ہیں بلکہ تصوّراتی فتح کے نشہ میں سرشار ہو کراسلام کی بے سروسا مانی کو بھی حقارت بھری نگا ہوں سے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف حقیقی فتح محمد عربی صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے جیالوں کے قدم چُو منے کو بے تاب ہوئی جاتی ہے۔

مسلمان انتهائی خضوع وخشوع کے ساتھ در بار خدا وندی سے فتح و نفرت کی دعا کیں ما تک رہے ہیں حضور سرور کونین امام الانبیاء سلی الله علیہ وآلہ وسلم بار بار بارگاوایز دی میں سر بھی وجود ہے ہیں۔

فرشتے مسلمانوں کی حمایت ونھرت کے لئے میدان بدر میں وہنچنے کے لئے پرتول دہے ہیں۔

شیطان کے اشاروں پرناچنے والا ابوجہل کی ہی جی میں خوش ہور ہا ہے کہ آج اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ملیا میٹ کردوں گااے اپنے بہا دروں کی طاقت پرناز ہے اپنی کھڑت اور اسلحہ پر فخر ہے مگر محمد عربی اورآپ کے ساتھیوں کواگر مجروسہ ہے قو صرف خالق کا نئات کی نفرت وامداد پر ہے وہ اگر چہ بے سروسا مان اور قلیل التعداد تھے مگر دشمن کی سلح اور کثیر فوجوں سے ڈرہ برابر بھی خاکف نہیں تھے ان کے دل نشہ وشہادت سے جھوم رہے تھے۔

## شاہین کے لئے شاہین

سپہ سالاراعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کوئر تیب دیتے وقت فنّ سپہ گری کے ہراصول کو پیشِ نظر رکھاحتی کہ آپ نے قبائل کے مختلف پرچم بنائے اور ان کے سر داروں میں تقسیم کر دیئے۔

ثِقْدُروایت کے مطابق آپ نے صرف دوسیاہ پر چم بنائے اِن میں سے ایک انصار کے نمائیندوں کو دے دیا اور دوسرا مہاجرین کی طرف سے جنابِ حیدرکرارعلیہ السلام کومرحمت فرمایا۔

بعض روایتول میں آتا ہے کہ مہاجرین کو ملنے والاعلم جناب مصعب بن عمیر کو دیا گیا تھا لیکن میں قاطر محص ہے اور صحت مندروایت کے مطابق مہاجرین کا پرچم جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کوعطا فرماتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہم نے العقاب تجویز کیا

﴿ الله عليه و آله وسلم الله عليه و آله و الله عليه و آله و الله و الله

"العقاب"

﴿سیرت ابن هشام مع روض الانف سهیلی ج۲ من ۱۲﴾ ﴿سیرت حلبیه ج۲ من ۳۸۲﴾

> ﴿ ٢﴾ مهاجرین کے علمبر دار حفرت علی کرم الله وجهه الكريم تصاور بهی سیج ہے بعض نے مصعب بن عمير كو علمبر داركها ہے گريہ سیج نہيں۔

﴿تقسير مظهري ج١ ص ١٨٤﴾

﴿ ٣﴾ ومسما يو يدالو و ما جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما صلى الله عليه و آله وسلم اعظى عليا كرم الله وجهه الراية يوم بدرو هو .

﴿ ابن عشرين سنة سيرت حلبيه ج ٢ ص ٣٨٢﴾ احدا هما مع ابن ابي طالب كرم الله وجهه الى و يقال لها العقاب وكانت من مرط لعائشة .

(سیرت حلبیه ص۳۸۲)

## حضرت عائشةٌ كى چادر كا پرچم

سجان الله! وشمنول پرعقاب کی طرح جھیٹے والے اللہ کے شیر کے پرچم کا نام بھی عقاب ہی رکھا گیاروایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب حدد کراررضی اللہ تعالی عنهٔ کے لئے تیار کیا جانے والاعقاب نامی پرچم اُم المونین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی چاورمبارک سے بنایا گیا

تھا۔﴿واللہ اعلم﴾

حینوں کے شکر کے پرچم بردارقا کدالغرا کے مصحبطین سیدناو مرشدنا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم نے سیاہ پرچم کوفضا میں لہرایا تو یوں معلوم ہوا کہ یا تو نور ونگہت میں نہائی ہوئی کلیوں کا کوئی بھوٹرا طواف کر رہا ہے اور یا پھر شن و جمال کے بہتے ہوئے دریا کی لہروں کوچو منے کے لئے ابرسیاہ کا کلڑا مچل مچل جا تا ہے۔

دونوں طرف کے لئیر تیار ہو چکے جین ابوجہل اور ابوسفیان نے جنگ کی ابتداء کرنے کے لئے بین انتہائی شدز وراور جنگجوافر اد کا انتخاب کرلیا بیتیوں ایک ہی خاندان کے فرد تھے جواپنی قوت اور مہارت کے نشر میں اور بہنی زرجیں پہنے اور تلواروں کولہرے دیتے ہوئے میدان میں آگئے۔

## كفر كا بهلا بلاوا

سیتیوں عتبہ بن ربیداس کا بیٹا ولید بن عتبداوراس کا سگا بھائی شیبہ بن ربیعہ تصان تیوں نے میدان میں آتے ہی ''هدل من مبارز'' کانعرہ بلند کیا۔

یعنی ہے کوئی جو ہمارے مقابلہ کے لئے میدان میں آئے روایات میں آتا ہے کہ کا فروں کی طرف سے جنگ کی بیر پہلی با قاعدہ لاکارتھی کہ ہمارا مقابلہ کروان کی للکار پرلشکراسلام سے ایک ہی خاندانِ انصار کے تین جانباز

مجامد جناب معوذ ومعاذ اورعوف بن عفراء ميدان كارزار ميں أثر ا آتے۔ كافرول نے ان كا تعارف جا ہاتوانہوں نے اپنے نام بتادیئے ان كااوران كے قبیلہ كانام س كرانبول نے كہا ہم نبیں جانتے كرتم كون ہووايس جاؤاور ہمارے مقابلہ کے لئے ہمارے ہی قبیلہ قریش کے جوان مردوں کو بھیجوانصاری نوجوانوں نے واپس جا کر میرسب کچھ حضور سرور کا تنات صلی الله عليه وآله وسلم كي خدمت مين عرض كر ديا حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے سنا توارشا دفر ماياياعلى ياحمره ياعبيده أملحوا وردشمنول كى للكار كاجوأب دوارشار پيغمبر ساتو یہ تیوں شیرول مجاہد چٹم زون میں کا فروں سے مقابلہ کے لئے میدان میں بھنے گئے جنہیں بیجیان کرانہوں نے کہا ہاں تم ہماری شان کے لاکت ہو۔ تنیوں ہاشی شمرادے سامنے آئے تو عتبہ نے اپنے بیٹے ولید کو وار كرنے كى ترغيب دى وليد بن عتب نے بُورى قوت سے حملہ كيااس كے مقابل میں جناب شیر خداعلی کرم اللدوجہ الكريم تھے آپ نے اس كا وار خالی دے كرسيف حيدري كوفضا مين لهرا ياشمشير حيدري برق كي طرح جيكي اوروليد كي گردن میں اُٹر گئی۔

عتبہ نے اپنے بیٹے کوئل ہوکر گرتے ویکھا تو غضب ناک ہوکر جناب حمز ہ رضی اللہ تعالی عند پر وار کر دیا آپ نے بھی اس سے حملہ کوروک کر تلوار کی الین کاری ضرب لگائی کہ اسے بھی اس سے بیٹے کے پاس پہنچا ادھر سے دونوں باپ بیٹا واصل جہنم ہو چکے ہیں اور اُدھر شیبہ نے حضرت عبیدہ کوزئی کر دیا جناب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عن تمام الشکر میں سب سے پہلے زیادہ کبیر السن سے شیبہ نے آپ کے پاؤں پر وار کیا تھا جس سے آپ کی پنڈلی کٹری کی طرح چرگئی اور گوشت کا لوتھڑ اجسم سے الگ ہو کر ہڈی کے ساتھ لٹک گیا اِس کے با وجود جناب عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے پود کے ساتھ لٹک گیا اِس کے با وجود جناب عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے پود کے ساتھ لٹک گیا اِس کے با وجود جناب عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے پود کے ساتھ لٹک گیا اِس کے با وجود جناب عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کوئی کے بعد جناب جزہ اور حضرت علی نے بیک وقت عبیدہ کی طرف کرنے کے بعد جناب جزہ اور حضرت علی نے بیک وقت عبیدہ کی طرف کرنے کے ابتد جناب جزہ اور حضرت علی نے بیک وقت عبیدہ کی طرف و کے کھا ایٹ ساتھی کوزئی حالت میں و کی کر دونوں کی آٹھوں میں خُون اِس آئی کوئی اور ور پھر اللہ کے دونوں شیروں کی تلواریں ایک ساتھ فضا میں بلند ہو کیں اور اور پھر اللہ کے دونوں شیروں کی تلواریں ایک ساتھ فضا میں بلند ہو کیں اور ایک بی کھلے میں شیبہ کا بھی خون جائے گئیں۔

## جنگ کا حسین آغاز

کفراوراسلام کے مابین پہلی با قاعدہ جنگ کا آغاز اس حسین انداز سے ہوا کہ رُورِح دوعالم وجد کنال ہوگئی، مشن فطرت برنکھارآ گیا

حق وانصاف کا سرفخرے بلند ہوگیا

ظُلم وجرکے چرے پر مُردنی چھا گئ صدافت کا سینہ خُوشی سے تن گیا باطل کا سرندامت سے جھک گیا فرشتے وجد میں آ کرنحرۂ تکبیر بلند کرنے لگے

شيطان سر پينے لگا

اسلام کے چبرے پرتازگی آگئی کفروباطل کے رُخ پر ہوائیاں چُھوٹے لگیں گفروشرک کی ظلمتوں کے بادل چھنے لگے مشیئت کے لیول پرمسکرا ہے کھیلنے لگی

صحابہ کے چیروں پرمسرت کی اہر دوڑ گئی محرعر نی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوآ گئے اور نتیوں جا نبازوں کے لئے آپ کے لبوں پر دعا کیں مجلنے لگیں ذات خداوندی کو ذوق آگیا اور فر مایا۔

ید دوفریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھڑا کیا

﴿ القرآن ﴾ هذان خَصْمَان الحُتَصَمُّوا فِي رَبِّهِم ﴿ طبقات ابن سعد ج ا ص ٣٩٥﴿ مِعَازَى الرسول واقدى ج ا ص ١٠١﴾ ﴿ الوفا ابن جوزى ص ١٤٩ ﴾ ﴿ سيوت حلبيه ج ٢ ص ٣٠٢﴾ جناب حير ركرار رضى الله تجالى عند فر ماتے بين كه در بار خدا وندى

میں قیامت کے دن جوسب سے پہلے مقدمہ پیش ہوگا۔

عن على رضى الله تعالى عنه قال اول من يحبثو بين يدى الرحمن للخصو مة يوم القيامة قال قيس بن عبادة و فيهم نزلت هذه الآيت هذان خصمان

اختصموا في ربهم

﴿بخاری ج ۲ ص ۱۹۴ ﴾ ﴿سیرت حلبیه ج ۲ ص ۲۰۰ ﴾ وه میرا بی مقد مه ہوگا دیگر راویان کے مطابق بھی اس امرکی وضاحت ہوتی ہے کہ بروز قیامت پورے اسلام اور پورے کفری طرف سے

مند بجد ذیل چھآ دی پیش ہوں گے۔ ﴿ اہل اسلام ﴾

على ابن الي طالب رضى الله عنه،

حزها بن عبدالمطلب رضى الله عنه

عبيده انن حارث رضى الله عنه

﴿ اللَّهُ ﴾

شيبهن ربيد

عتبه بن ربيعه

وليدبن عتبه

# قُوتِ حَيدري

جناب حيدركرارعليه السلام اورآب كے دونوں ساتھيوں كے لئے خداوند قدوس کی طرف سے میاعز از معمولی بات نہیں کہ خُود خالق گا مُنات قیامت تک کے لئے عرش وفرش والوں میں اعلان فرمادے کہ ہیں، بندے مرے وُنیا ہے خفا میرے گئے تھے بہر حال اس معرکہ عظیم کے بعد کفار کمدے وُو بع ہوئے ولوں میں غم وغصنہ کی چنگاریاں ی جلنے بجھنے لکیں اور اُنہوں نے لشکر اسلام پر عام حمله کی صورت میں دھاوا بول دیا تلواریں آپس میں ٹکرائے لگیں اگر چہاہلِ اسلام کے پاس اسلحہ کی انتہائی کمی تھی تا ہم ہراول کے دستوں نے جن میں جناب على كرم الله وجهه الكريم اورجناب حمزه رضى الله تعالى عنه جيسے شير جرار موجود تھے کفار کے حملوں کا دفاع بھی کیا اوران پر بردھ بردھ کر حملے بھی کئے جناب شیر خُدامُرتضی مُشکِل کُشاء مُولائے کا کنات سیدنا حیدر کرارعلیہ السلام

کی تلوار برق بار دشمنوں کو چیرتی چلی جارہی تھی اور ان کے کشتوں کے پیشتے لگتے جارہے۔

آپ پُوری قوٹ ہے دشمنوں پرٹوٹ پڑے تھے جو بھی آپ کی تلوار کی زو پر آتا واصلِ جہنم ہو جاتا جناب علی علیہ السلام کے ذُوقِ شُجاعت نے پورے میدان کو گھیرے میں لے رکھا تھا آپ کی ایک ست کا تعین کرکے یاایک جگہ پر کھڑے ہوکر نہیں اڑ رہے تھے بلکہ آپ اس عالم میں بھی اپنی عقابی نگا ہول سے پورے میدان کا جائزہ لے کر جد هر بھی وشمنوں کا دباؤبر هدم باہوتا اس طرف آئکھ جھیگئے سے پہلے بہنے جاتے اور دہمن کی صفیں درہم برہم کردیتے۔

## دادِ شجاعت اور زیارت مصطفیے

اور پھرسب سے ہڑی بات ہے کہ آپ مسلسل تلوار بھی چلاتے جاتے اوروا پس آکر تاجدار انبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرتے جاتے تقدروا بت کے مطابق آپ خون میں نہائی ہوئی تلوار سمیت تین بار سرکار دوعا لم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدی میں حاضر ہوئے اور ہر بار مید کی کر اطمینان سے واپس چلے گئے کہ آپ بجدہ کی حالت میں ہیں اور قبی رسالت کے پروانوں نے آپ کے گردا گردا گردا ہے جسموں کا حصار بنار کھا ہوئے ہو اور جناب صدیق آگردا گردا گردا گردا ہے جسموں کا حصار بنار کھا ہوئے ہیں۔

دولقل است کی حضرت ولایت پناه یعنی مرتضی علی کرم الله وجهه الکریم گفت سه بار از معرکه بیرون آمده بعریش رفتم تا از رسول الله خبرے کیم بهربارآس سرور داصلی الله علیه وآله دسلم در سجود یافتم''

## تيغ جوهر دار

بلاشباللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں مسلمانوں کے دِاوں میں
سکیندا تار نے اور کا فروں کے دلوں پر بیبت طاری کرنے کے لئے فرشتوں کا
لئکر جناب جر سیل ومیکا ئیل علیماالسلام کی قیادت میں بھیجا تھا اور یہ بینی بات
ہے کہ اس نورانی مخلوق کو د مکھ کر کھار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے تھے
مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بروے بروے جری ترین صنا دید
قریش کی گردنیں اُتار نے کا فریضہ جناب حیدر کرارضی اللہ تعالی عنہ کی شیخ
جو ہردار نے ہی ادا کیا۔

اس جنگ میں کفّار مکہ کے کل ستر آدمی قبل ہوئے جن میں جناب علی کڑم اللہ وجہدالکریم کے ہاتھوں قبل ہونے والوں کی تعداداختلاف روایات کے ساتھ ایک تہائی یانصف ہے۔

جنگ بدر میں جومسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہوئی اس میں جناب علی علیدالسلام کاسب سے زیادہ حصہ ہے یہی وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نے جنگ بدر کے اختیام پر صحابہ کرام سے پُوچھا کہ سب سے زیادہ بہادرکون ہے توانہوں نے بیک زبان عرض کیا کہ آپ ہیں۔

عن على رضى الله تعالى عنه انه قال لجمع من الصحابه اخبرو ني عن اشجع الناس؟ قالو انت "

علاوہ ازیں سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ جناب علی کے ہاتھوں قل ہونے والے معمولی سپاہی نہیں بلکہ جڑی اور بہا درترین لوگ تصان صنا دید قریش کی اتنی بڑی تعداد کوایک ہی معرکہ میں قبل کرنا معمولی بات نہیں جن میں نُوفل بن خواید جیسے لوگ موجود تھے۔

جناب رسول کریم علیہ الصّلوٰ ق والتسلیم کو جب لشکرُ گفار میں نوفل بن خولید کی موجودگی کی اطلاع ملی تو آپ نے بارگاہ این دی میں دعا کی کہ یا اللہ نوفل سے ہماری گفایت فرما۔

وں سے ،، اور جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے مسلما نوں کوشا ندار فتح نصیب فرماوی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرکے ارشاد فرمایا کرتم میں کوئی ایسا بھی ہے جو جمیں نوفل بن خولید کے بارے میں پچھ بتائے۔

جنابِ علی علیه السلام نے فرمانِ نبوی سُنا تو نہایت اوب سے عرض کیا! یارسول اللہ میں نے اُسے فل کردیا، یہ سُن کرآپ نے فرمایا!
"" اللہ اکبر" "اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اُس نے ہماری وُعا قبول فرمائی۔

متن ملاحظه فرمائين-

وچوں بمجلس شریف نبوی صلی الله علیه وآله وسلم رسیداز آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم است وُعَا فرمود كه مى گفت بيج كس از حال نوفل بن خوليد خبر ب دار دعلى رضى الله تعالى عنه گفت كه من أورا كشتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكبير گفت وفرموده الحمد لله الذى اجاب دعائى ب

﴿معارج النبوة جز ٢ ص٥٣٠)

عن الزهرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يوم بدر اللهم اكفنى نوفل بن خوليد ثم قال من له بنوفل فقال على انا قتلته يارسول الله فكبر وقال الحمد لله الذي اجاب دعوتى فيه.

﴿خصائص كبرى جلدا صفحه ٢٠٥﴾ ﴿مغازى الرسول واقدى جلدا صفحه ٢٠٥﴾ ﴿سيرت حلبيه جلد ٢ صفحه ٢٠١٥﴾ مُختَربيك جنك بدرين جرأت وبهادرى كا جوب مثال مظاهره جناب حيد دركرادرضى الله تعالى عنه في كياده الني كا حصة تقااوركوكي دُوسرااس مِن سَرْ يك نهين ب

نوفل بن خوارد معمولی بہادر تو نہیں ہوگا جس سے عافیت کے لئے حضور سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خُور دُعاما سکتے ہیں ،ایسے خص کوئل کرنا یقینا ہر کس وناکس کا کام نہیں تھا اور پھر نوفل جیسے دیگر متعدّد بہادروں کا قلع قبع کرنا ہیزوراسدالی کا بی کام تھا۔

اندازہ فرمائیں کہ جو محف اکیلاؤٹٹن کے اسٹے آدمیوں کو آل کردے جتنے لوگوں کو پُورے بیش اسلامی نے مل کرفنل کیا ہوتو اُس کو دُوسروں پرکس طرح گمان کیا جاسکتا ہے اور اُس پر دُوسروں کو کس طرح قیاس کیا جاسکتا ہے میں قدرت گا انعام ہے جسے ملامل گیا ،اس میں عقل اور فلیفے کو کیا عمل دخل ہے۔

جیبا کہ ہم بتا چکے ہیں بعض روایات ایس بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہے کہ جناب علی علیہ السلام اکیلے نے قریش کے 2 میں سے ۳۵، ۱۳۳ ومیوں کوتل کیا۔

تاہم سٹر میں ہے ۲۲، ۲۲ آدمی قل کرنے پرتورمیرت نگاروں کا تقریباً اجماع ثابت ہے بلکہ علامہ واقدی نے کہا ہے کہ جنگ بدر میں مارے جانے والے جن مقتولانِ قُریش کے نام ہم تک پنچ ہیں اُن کی تعداد اُنچاس ہے اور اُنچاس آدمیوں سے جنابِ حیدر کرار علیہ السلام الکیلے نے بائیس آدمیوں کو قل کیا ہے اور اُن بائیس آدمیوں کے بیں وہ یہ ہیں۔ نام جوعلامہ واقدی بائیس آدمیوں کو ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) خطله بن ابوسفیان (۲) عاص بن سعید (۳) شیبه بن ربیعه (۳) واید بن عشبه

ه ۵ عامر بن عبدالله ﴿١﴾ حارث بن ربيد عقيل بن الاسود ﴿٨﴾ نوفل بن خوليد ﴿٩﴾ نفرين حارث ﴿١٠﴾ زيد بن ليص ﴿ الْ إِنْ مِنْ تَبْمِ ﴿١١﴾ يزيدن تميم ﴿ ١٣ ﴾ حمله بن عمرو بن عتبه ﴿ ١٢﴾ ابوقيس بن وليد ١٥١ مسعود بن ابي اميه ﴿١٦﴾ عبدالله بن الي رفاعه ﴿ ١٤﴾ عاجز بن سائب بن موتم ﴿ ١٨ ﴾ اوس بن مغيره ﴿ ١٩ ﴾ منب بن الحجاج ﴿٢٠﴾ بدير بن الحجاج ﴿٢١﴾ عاص بن مديد ﴿ ۲۲ ﴾ ابوالعاص بن قيس

﴿ مَغَازَىٰ الرسولُ واقدَى صَنْعَهُ ١١٢ ، ١١١﴾

علاَّمه عبدالکریم خطیب مِصری اپنی کتاب ' علی بِن ابی طالب' میں گھتے ہیں۔

مؤرضین کا اس پراجماع ہے کہ جناب حید دِکر ارز عنی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے دن میں ستر میں سے بائیس صناد یو قریش کو واصلِ جہنم کیا۔ عربی متن سے ہے۔

ويكاد يجمع المؤرخون على ان قتلى على في هذا العدد النان وعشرون قتيلا ولا تختتلف الروايات كثيرا في هذا لعدد ولا في اسماء المقتولين المضافين الاعلى.

﴿ على ابن ابي طالب صفحه ١٣١ مطبوعه مصر

## ذُوالفقار حَيدري

زور یدالی کا گھے میدان میں بیر پہلا مظاہر و تھا جس نے وُنیا والوں کو چیران کردیا ، جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے قل ہونے والے اکیسویں شخص کا نام عاص بن مدید ہے۔ آپ نے اُسے قبل کرنے کے بعدائی کی تلوار پر بھی قبضہ کرلیا ،

وہ عجیب وضع کی دندانے دارتلوارتھی جناب علی کڑم اللہ وجہدالکریم نے وہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم کی خدمت میں پیش کر دی حضور صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے نہایت پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اُس تلوار کواپٹی ملکت میں لیااور پھر جناب علی کرم اللہ وجہدالکر یم کوئی ہبد کردی یمی وہ لوار تھی جس کانام " ووالفقار " ہے۔

﴿ ا ﴾ كان للعاص بن منبه قتله على صبراواحد سيفه دوالفقار فكان النبي صلى الله عليه وسلم فوهبه لعلى.

﴿ تاریخ کامل ابن اثیر جلد ۲ صفحه ۹۲﴾ ﴿ ٢﴾ عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله علیه وسلم تنفل سیفه ذو الفقار یوم بدر

(٣) عن على قال كان اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار كان سيفا منبه بن الحجاج السهمى اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر.

﴿الوقا ابن جوزي صفحه ١٧٤﴾

بعض کتابوں میں آتا ہے ہے کہ وہ تلوار جنابِ حیدرِ کرّاد کے ہاتھوں قتل ہونے والے انبیسویں شخص منبہ بن الحجاج کی تھی۔ بہر حال مُسلّمہ امریبی ہے کہ وہ تلوار حضور کی ہارگاہ میں جنابِ حیدرِ کرّار ہی لائے تھے۔ جو سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے منسُوب ہوکر پھر جناب حیدرِ کرارز ضی اللہ تعالی عنہ کو ہی لگئی اور اسی تلوار کا نام '' ذوالفقار''

## علی کے ساتہ مدد دی

اِس جنگ میں جناب شیرِخُداءا کمیرالمومنین علی کرم الله وجهه الکریم کو الله تارک و تعالیٰ کی طرف سے جوخاص اِعز از عطا فر مایا گیاوہ قر آن مجید کی بیآیت ہے۔

> هُوَالَّذِی اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُوْمِنِیْنَ. لینی ﴿ محبوب ﴾ وہی ﴿ الله ﴾ ہے جس نے زور دیا اپنی مدد کا اور مسلما نول کا۔

﴿ سورة الانقال آيت ٢٢)

زیرآ یت مفترین کرام نے لکھا ہے کہ عرش کے اُوپر لکھا ہوا ہے کہ فقط میں اکیلا ہوں میرا کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں میرا کوئی مثر یک نہیں ،محمد میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے اُنہیں علی کے ساتھ مدددی۔''

متن ملاحظه فرمائيں۔

﴿ ا﴾ اخرج ابن عساكر عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنسه مكتوب العرش لااله الا انا وحدى لاشريك لى محمد عبدى ورسولى ايد ته بعلى وذالك قوله هوالذى ايدك بنصره وبالمومنين

﴿ تفسير در منثور ١٩١)

﴿ حلية الاوليا حافظ ابو نعيم ﴾

﴿ ٢﴾ روى ابن قانع القاضى عن ابى الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لما اسرى بى الني السماء اذا على العرش مكتوب الااله الا الله محمد رسول الله ايدته بعلى .

﴿ کتاب الشفاء قاضی عیاض جلد ۲ صفحه ۱۰۴ ﴾ ﴿ جواهر العقدین علامه سمهودی مع ینابیع المودة صفحه ۱۰۴ هله الاولیا ﴾ اورالله تعالی کا به قول که وبی ہے جس نے زور دیا آئی مدد کا اور مومنوں کا ہمومنوں کی مدد ہے مراد بعض مفترین نے انصار بھی مُر ادلئے ہیں اور یہ بھی غلط نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ سب لوگ بی حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دست وباز و تھے اورا گربہلی روایت کو بھی شلیم کرلیا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوسکتا کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی ظاہری فنح کا دارو مدار کا مل طور پر موسکتا کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی ظاہری فنح کا دارو مدار کا مل طور پر محمد شرحیدری پر بی رکھا جاسکتا ہے، اِنہی الفاظ پر اس عظیم معرک کہ اسلام کے واقعات کو فتم کیا جاتا ہے۔

#### ایک اور اعزاز

روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت ارشاو فرمایا کہ جمیں یانی کون پلائے گا؟ تمام لوگوں کو خاموش و کیے کر میں نے دربار رحمة بلعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا!

بأرسول التصلى التدعليه وآله وسلم مين حاضر جول .

پھر جناب علی کرم اللہ وجہہالکریم نے مثک کو کا ندھوں پر اُٹھایا اور کنوئیں کے قریب آ گئے اور دیکھا تو کنواں نہایت گہرااور تاریک تھالیکن پھر بھی آپ حصول آب کے لئے کنوئیں کے اندراُ ترگئے۔

ادھرآپ کنوئیں میں اُڑے اُدھر اللہ تبارک وتعالی نے حضرت جبریل ومیکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کوارشا وفر مایا کہ ﴿میرے مجبوب ﴾ محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی امداد کروچنا نچہ یہ تنیوں مقرّب فرشتے آسان سے تیزی کے ساتھ نیچے اُٹر کرائس کنوئیں پرآئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کواللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیا۔

آسان ہے اُتر تے وقت فرشتوں کے پُروں سے بیدا ہونے والی آواز کوجس جس نے بھی سُنا خوفز دہ ہو گیا۔

متن ملاحظ کریں۔

عن على قال لما ليلة يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسقى لنا من الماء فاحجم الناس فقام على فاحتضن قربة اتى بيراً بعيدالقعر مظلمه فالحدر فيها فيا وصبى الله عزوجل الى جبريل و محمد صلى الله عن عليها فيا تاهبو النصر محمد صلى الله

عليمه وآلبه وسيلم و حزينه فهبطو من السماء لهم دومسنى ويلهل من يسمع فلما حازر وابالبيئر سلموا عليه اكراما و تبحيلاً

﴿مستداحمد بن حثیل﴾ اعتبی السدی سلم علیه جسرائیل فضی لیسلة بسار میکائیل و اسسرافیل فضی لیسلة بسار میکائیل و اسسرافیل ﴿ینابِیع المودة صفحه ۱۲۲﴾

## مولائے کائنات کا اِستفسار

اس واقعہ کی تائید میں مزید روایت بیان کی گئے ہے کہ حضرت ابوؤر غفّاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی کڑم اللہ وجہدالکریم نے اصحاب شور کی سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا محض موجود ہے جو میری مثل ہو۔ اور جس پرالیک لمحہ میں جاوبدر کی رات کوئین ہزار فرشتوں نے سلام کیا جن میں جریل و میکائیل واسرافیل ﴿ علیہم السلام ﴾ بھی موجود شفے۔

﴿ ينابيع المودة جلدا صفحه ١٢٢﴾ علاوه أزين إلى كتاب مين كسى شاعر كا أيك شعر بحى كها بي جس كا مفهوم به كرميري مراواس ذات اقدين يه حضرت على بين جن پر بدركي رات كوجريل وميكا يمل اوراسرافيل نے سلام كها۔





#### جنگ احد

جنگ اُ صدیبی ذوالفقار حیدری کی کاٹ دیکھی تو پردہ غیب سے سدا -

لأفتى الاعلى لاسيف الاذوالفقار

جنگ اُحد میں قوت حیدری کے کمال دیکھے تو جریل علیہ السلام دادشجاعت دیئے کے لئے زمین پراآگئے ،

جنگ اُحد کی فتح کا سرا بھی جناب حیدر کرارعلیہ السلام کے سر پر ہی

## کھویا بھی اور پایا بھی

غزوہ اُ عد تا رہ اسلام کا درخشندہ مگر دردناک باب ہے اگر چہریہ جنگ بھی سپہ سالا راغظم تا جدار مدید شکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت ہی لڑی گئی مگر بچھ لؤگوں نے اپنے سپہ سالار کے ایک علم ہے بہاوتھی کر کے جیتی ہوئی جنگ کو ہار دیا بیا لگ بات ہے کہ فتح بالآخر مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی اور کفار کو زیر دست ہزیمت اُٹھا کر چیچے بھا گنا پڑا۔
اور کفار کو زیر دست ہزیمت اُٹھا کر چیچے بھا گنا پڑا۔

کوجانوں کی قربانی دینا پڑی ہیروہی جنگ ہے جس میں اللہ درسول کے شیر

سیدالشهد اء حفرت مزه رضی الله تعالی عندی دردناک موت نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کوخون کے آنسورُ لائے۔

ی در الدو الدو الدون کے الدولائے۔

دست راست اور بہادر چا جناب مزہ کوشہید کروانے کے بعد ہندہ زوجہ
ابوسفیان نے آپ کی فعش مبارک کا مثلہ کروایا اور آپ کا کلیجہ ڈکال کر جبایا
ابوسفیان نے آپ کی فعش مبارک کا مثلہ کروایا اور آپ کا کلیجہ ڈکال کر جبایا
ابی وجہ سے ہندہ کو '' اکلیۃ اللا کبار'' جگر کھانے والی کہا جاتا ہے یہ وہی
کر بناک اور دل دہلا دیئے ولای جنگ ہے جس میں تا جدار دوعالم صلی اللہ علیم علیہ و آلہ وسلم کا رُنِ منس الفیخی وہی ہوا اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین منصب شہادت برفائیز ہوئے۔

#### درّہ کی حفاظت کی هدایت

سرگار دو عالم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے اِس جنگ میں صحابہ کرائم کی ایک جماعت کو کو و اُحد کے واحد وہ سے وعریض در ہیں بہت میں فرما کر شدید تا کید فرمائی تھی کہ جنگ خواہ کسی بھی مرحلہ میں دائل ہوجائے تم لوگ اِس جگہ ہے ہر گزنہیں ہٹو گے مگر جب کا فرز بر دست ہڑ بہت اُٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تو اِس در می اُٹ کھڑے ہوئے تو اِس در می اُٹ کھڑے ہوئے تا اِس جگہ کو اِس پشت ڈ النے ہوئے ایس جو نے تو اِس در می کے فطول نے اپنے سیدسالار کے تھم کو پس پشت ڈ النے ہوئے ایس جھوڑ دیا۔

خالد بن وليد بحواجهي دولت إسلام ما مشرف نبين موت تھے اي

جگد کے خالی ہونے کی تاک میں تھے جب مسلمان درّہ کو خالی کر کے مال عنیمت او شخ میں مصروف ہو گئے تو خالد بن ولید نے موقع کوغنیمت سجھتے ہوئے اس مورچہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے ساتھیوں سمیت مجاہدین اسلام پر عقب سے حملہ کردیا۔

## قیمت ادا کرنا پڑی

اور پھراہل اسلام کواپے ساتھیوں کی اِس ایک عظیم غلطی کوجو قیمت ادا کرنا پڑی اُس کا تصور کرتے ہوئے ہیں جی ادا کرنا پڑی اُس کا تصور کرتے ہوئے ہیں دو تکشے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں جی کدایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول الشعلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے بھی ایک یا دوآ دمی رہ گئے اور منافقین مکہنے آپ کی شہادت کی افواہیں پھیلانا شروع کردیں۔

بالآخرالله تبارک وتعالی نے اپنے خاص فضل وگرم سے در ہ کو خالی چھوڑنے والوں کی فاش غلطی کو معاف فر مادیا اور قرآن مجید میں اُن کی کوتا ہی سے درگزر کی آیات نازل ہو گئیں اِس لئے اب اُن پر سمی محتم کا تبعرہ کرنا اور اُن کی گرفت کرنا عبث محض ہے لیکن میں سب پچھوا خضار کے طور پر بتانا بھی ضروری تھا۔

## مقابله کی تیاری

جيسا كه بم پېلے بھی بتا بچے ہیں ہم غزوات رسول صلی الله عليه وآله

وسلم کی تفصیل بیان نہیں کریں گے بلکہ تحض اُنہیں واقعات کا ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ جناب شیر خدا سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ

عنهٔ کی ذات والاصفات سے ہوگا۔

چنانچے یہاں پھراس اَمر کا اِعادہ کیا جا تا ہے تا ہم جنگ کے متعلق ضروری معلومات فراہم کرنے ہے گریز قبیس کیا جائے گا۔

جنگ احدید منورہ زاد اللہ شرفہا سے تین میل دُورجبلِ اُحد کے دامن میں لڑی گئی تین میل کا یہ فاصلہ مسجد نبوی شریف سے جبل اُحد تک بنتا ہے کیونکہ اِس وفت مدینہ منورہ زاد اللہ تشریفاً وتعظیمًا کی آبادی دامن اُحد کے ساتھ ساتھ اطراف وجواب میں دُوردُورتک چیل چکی ہے۔

# بدر کا بدلہ لینے کی تیاری

اس جنگ بیل جنگ بدر کابدله لینے کے لئے ابوسفیان زبر دست جنگی تیار یون کے ساتھ بین جنگ بدر کابدله لینے کے لئے ابوسفیان زبر دست جنگی تیار یون کے ساتھ تین ہزار کالشکر جرآ رکے کرمدینه منورہ پر مملئ ورہوا تھا واقد می کے مطابق حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنه نے خفیہ طور پر ابوسفیان کی تیار یوں کی اطلاع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دہ آلہ وسلم کو بہنچادی تھی جنا نچے حضور سراور کا گنات علیہ الصلوق والسلام اس کے مقابلے کے بہنچادی تھی جنا نچے حضور سراور کا گنات علیہ الصلوق والسلام اس کے مقابلے کے

لئے بورے طور پر تیار ہو چیکے تھے۔

### منافقین کی سازباز

حالاتکہ منافقین مدینہ ابوسفیان سے ساز باز کر لینے کے بعد الل اسلام کو ہر قیمت پر ہزیمیت دیتے کے لئے سازشوں کے جال کا دائرہ وسیع سے وسیع ترکرتے جارہے تھے۔

بظاہروہ مُسلمانوں کے ساتھ تھے اور زبانی طور پر بے پناہ خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے مگر بباطن اُن کی زندگی کاسب سے بڑا مقصد بیتھا کہ جس طرح بھی ہوسکے شمخ اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گل کرویا جائے۔

گویا مجاہدین اسلام اِس جنگ میں دو ہرے خطرے سے دو چار تصایک طرف ابوسفیان کا اِنقامی جذبہ پوری شدّت سے کمرائے آیا تھا اور دوسری طرف مدینہ منورہ کے یہودی النسل منافق گھر کے بھیدی کی صورت میں اپنی شاطرانہ چالوں کو ہروئے کارلا تھے تھے۔

یں ہی تاریخ کی است میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی نُقط نگاہ ہے جبل احد کے ایک ورت و برخاب ابن جبیر کی زیر قیادت تیراندازوں کا ایک دستہ متعین فر ہا کر اُنہیں حکم دیا کہ تہہیں ہر حالت میں اِس ورّہ کی حفاظت کرنا ہے۔

باتی لشکر اسلام خواہ کسی بھی قسم کے حالات سے دو جار ہو تہہیں اِس جگد کو کسی اِس جگور کسی اُنہیں جھوڑ نا ہوگا۔

بھی قیمت برنہیں جھوڑ نا ہوگا۔

﴿مغازی الرسول واقدی جا مل ۱۹۰﴾ بدانظام کمل کر لینے کے بعد آپ نظر اسلام کوآ راسته فرمایا جیش اسلامی اِس غزوہ میں غزوۂ بدر کے بالنکس پُورے طور پرمسلّح تھا اگر چہ لشکر کفار کی تعداد اب بھی کا فی زیادہ تھی اور الوسفیان اپنے لشکر یوں کے حوصلے بلندر کھنے کے لئے جنگ بدر سے کہیں زیادہ رجز خوان عورتوں کوساتھ لے کرآ ماتھا۔

چونکہ منافقین کی تمام سازشیں حضور امام الا نبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے طور پر بے نقاب ہو پیکی تھیں اس لئے ان کا خاطر خواہ قلع قمع کیا جاچکا تھا تا ہم اُن کی طرف ہے کسی بھی وفت خطرے کا امکان ابھی بھی

موجودها

### علی تلواریوں کر تے طلب ھیں

جنگ أحدكوجات وفت جناب سيدٌه سلام الله عليها سے تلوار طلب كرتے وقت جناب شيرخدا حضرت على عليه السلام نے فرمايا۔ قربى ذا الفقار فياطم منى فساخي السيف كليوم كهيساج قبريسي البصارم البحسام فاني واكسب فسي الرّجال نحوالهياج ور دا ليوم نيا صحباً يندر النياس جيبوش كسالبحسر ذي الامواج وردو سرعين يبغون قتلسى وابيك محبوب المعراج وحسراب الإوطسان وقشل النباس وك ل اذا اصبح لاج سرف ارضى المليك بالضرب ما عشبت السي اين انال مآ اناراج من ظيور الاسلام اوياتي الموات شهيسة مسن شساخس الأدواج

﴿ديوان على عليه السلام ص ٢٥﴾

ائے فاطمہ ﴿ سلام الله علیها ﴾ ذوالفقار کو میرے قریب کر دے

کیونکہ جنگ کے دن تلوارمیری دوست ہے۔

تیز اور کا شنے والی تلوار میرے قریب کردے کیونکہ میں لوگوں کے ساتھ سوار ہوکر جنگ کرنے جاؤں گا۔

آج لوگوں کو تھیجت فر مانے والے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے ﴿رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ سے مقابلہ کرنے کے لئے الیمی افواج آئی ہیں۔

جوجوش مارتے ہوئے بچرے ہوئے سمندری طرح جھیٹ جھیٹ کر جُھے اورتُمُهار ہے اس والدگرامی کوتل کر دینا جا ہتی ہیں جوصا حب المعراج ہے۔

اگر چہان کے ارادے یہ ہیں کہ وہ ہمارے وطن کو ویران کر دیں اور لوگوں کوقتل کر کے خون کی ندیاں بہا دیں مگر جب میج طلوع ہوگی تو وہ پناہ تلاش کرتے پھریں گے۔

جب تک میری جان میں جان ہے میں جہاد کے ذریعہ سے اپنے مالک کوخوش کر تار ہوں گاختی کہ عنقریب میری آرز دیوری ہوجائے۔ لیعنی یا تو اسلام کی اشاعت کا فریضہ کامل طور پرادا ہوجائے یا مجھے

شہادت کی وہ موت نصیب ہوجائے کہ میری گردن نے خُون کے دھارے

بہتے ہوں.

#### پرچم بردار

کفاڑ کے لئیکر کا پرچم بر دار ایک بہا در محص طلحہ این ابی طلحہ تھا جبکہ اسلامی جیوش کو در بار مصطفوی سے تین پرچم عطا ہوئے تھے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حسب سابق مہاجرین کا پرچم عطا فر مایا گیا اور اس جنگ میں بھی اُس کا نام حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے العقاب بی جو بر فر مایا۔

وعقبه عليه الصلوة والسلام ثلاثة للواية لواء

المها جرين بيدعلي ابن ابي طالب كرم الله

وجهه الكريم.

﴿طبقات ابن سعدج ا حن ٣٨٩﴾ ﴿ الصنواعق محرقه ص ١٢٠﴾ ﴿ نور الابصار ٩٤﴾ ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ٨٣﴾ ﴿ مواهب اللدنية ج ا ص ٢٤﴾ ﴿ اسدالغابه ج ٢ ص ٢٠٠﴾

# آغاز جنگ اور زور حیدری

وولوں لینکر آئے منے سامنے ہوئے توسب سے پہلے طرفین نے ایک دوسرے پر تیر برسا کر جنگ کا آغاز کیا اس بعد لشکر کفار کا پر ہم بر دارطلحہ ابن ابی طلحہ ایک ہاتھ میں پر ہم اور دوسرے میں تلوار سنجا لے ہوئے میدان میں آیا اور لشکر اسلام کو تفارت سے و تیجھتے ہوئے بوے تفاخر سے کھنے لگائے۔ ایا اور لشکر اسلام کو تھارت سے و تیجھتے ہوئے بوے تفاخر سے کھنے لگائے ہے کہ تمہاری تلواروں سے قل ہونے والاجہم میں اور ہماری تلواروں سے قل ہونے والا جنت میں جاتا ہے۔

ا كرتم ميں سے كى كو جنت ميں جانے كاشوق موتو مجھ سے مقابلہ كرية تأكه مين أسيتمهاري مزعومه جنت مين يهنجادول به

## تیغ علی کا پھلا شکار

جیشِ اسلامی سے ابھی کسی نے اُس کا جواب نہیں دیا تھا کہ شرِخُدا جناب حیدر کرارضی الله تعالی عنهٔ پرچم اسلام کولهراتے ہوئے شمشیر پر ہنہ اُس كے سامنے بینی گئے اور فرمایا! كه خدا كی قتم میری تلوار تهمیں ضرور جہتم رسید کردے گی اور پھر آپ نے شکوہ ہاشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چندر جزیہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے۔

مين شير زُرُون اور كوشه عيثم سدد يكفنه والا مول، میں وہ شیر ہوں جو طاقت وراور آخر شب میں اُترنے والا ہے۔ جب شدید جنگ شروع موکرسانس پیُولنے گئی ہے تو میں اُس وقت

بھی شدیداور جان لیوانیز ہردنے سے مرعوب نہیں ہوتا۔

انسى انسا البليث الهزيؤالانشوش والإسباد التمست امساد المهرس اذا الدحووب اقبلت تفرس واحتلفت عندالنزال الأنفس مناهباب مبوقع الرماح الاشرش

﴿ دیوان علی ص۹۲﴾ ﴿ واقدی ج ا ص۱۹۵﴾ اور پھرآپ نے ذُوالفقار حیدری کورکت دے کرفضا میں بلند کیا اور

زوریداللی کامظاہرہ کرتے ہوئے اُس پراییا وارکیا کہ تلوازاس کے سرمیں

اُترگی یہاں تک کہاس کا سرتھوڑی تک دونکڑ ہے ہوگیا اور وہ زمین پر گیا۔ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال خوج

طلحة يوم احد فكان صاحب لواء المشركين فقال يا اصحاب محمد تزعمون ان الله يجعلنا

بالسيافكم الى النار ويجعلكم بالسيافنا الى الجنة

فايكم ببرز فبرز اليه على ابن ابى طالب رضى الله عنه وقال والله لاافارقك حتى اعجلك

بسيقى الى النار فاختلفا بضربتين فضربه على رضى الله عنه على رجله فقطعها وسقط الى

رحی,۔۔۔

﴿ نورالابصار ص 40﴾ ﴿ طبقات ابن سعد ج ا ص ۳۸۳﴾ ﴿ مغازی الرسول واقدی ج ا ص ۱۲۵﴾ ﴿ معارج النبوة ﴾ ﴿ سیرت حلبیه ج ۲ ص ۲۰۷﴾ وغیرهم کتب سیر متفق علیه، جناب مولامشکل گشاشیر خداعلیدالسلام اسے اسی حالت میں چھوڑ کرواپس لشکراسلام میں تشریف لائے تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یاعلی آپ نے ال مبل کا سُرگرون سے علیحدہ کیوں نہیں کیا جناب علی علیہ السلام نے جوا باارشاد فرمایا کہ وہ جب نیچ گرا تو ہے پردہ ہو گیا تھا میری غیرت اور سحیائے گوارانہ کیا کہ و ڈبارہ میری نگاہ اِس حالت میں اُس پر پڑے۔

ایک روایت کے مطابق بیرواقعہ اس طرح ہوا کہ جناب شیر خُداطلی کے مقابلہ سے مقابلہ کے لئے تشریف کے گئے تو پہلے طلی نے بُوری قوت ہے آپ پر تلوار کا وارکیا جے آپ نے اپنی سیر پر رو کا اور پھر آپ نے ذُوا لفقار حیوری کو اُس کی دونوں اُس کی دونوں کا نشا نہ لے کر اس زور سے چلایا کہ اُس کی دونوں نانگوں کا نشا نہ لے کر اس زور سے چلایا کہ اُس کی دونوں نانگوں آپ کی وجہ دیتھی کہ آپ پی نانگوں پرواز کرنے کی وجہ دیتھی کہ آپ پی تیزنگا ہوں ہے لیا تھے جوناف سے تیزنگا ہوں سے لبائل کے نینچاس کی ایمنی زوہ کو دیکھ کیا تھے جوناف سے تیزنگا ہوں ہے جوناف سے جوناف سے بھی نیچ تک اُس کے جسم کو چھیا نے ہوئی تھی۔

بہرحال ضربث حیدری اپنا کام کر چکی تھی ڈشمنوں کا انتہائی ہمہہ زور پرچم بردارایک ہی ضرب پداللّٰہی ہے واصل جہنم ہو چکا تھا،

حضور مرور کا ئنات صلی الله علیه و آله وسلم نے طلحہ کو آل ہوتے دیکھا تو اظہار مسٹرت فرماتے ہوئے نعرہ حکیر بلند کیا جواب میں تمام اہل اسلام نے اللہ اکبر کا فلک شکاف نعرہ لگایا اور کا فرول پر عام حملہ کر دیا جس سے اُن کی صفیں درہم برہم ہوگئیں۔

#### طلحه کا بھائی قتل ھوتا ھے

اگریچہ اس زبر دست ریلے ہے کفار کے باؤں اُ کھڑ گئے تا ہم طلحہ کے بعد ابھی اُن میں سے مزید کوئی آ دمی قبل نہیں ہوا تھا کہ وہ دو بارہ سنجل گئے طلحہ کے بعد لواء مشرکین اُس کے بھائی ابوشیہ عثان بن ابی طلحہ نے اُٹھایا اس کے پیچھے کفار کی عورتیں اسے جنگ پراُ بھار رہی تھیں اور وہ خود بیر جزیر طرحہ رہاتھا۔

برچم بردار برق برے کہ یا تواس کا نیز وخون

آلود ہوجائے یا چرمکڑے مکڑے ہوجائے۔

اس کے ساتھ مقابلہ کے لئے سیڈالشہد اء سیڈنا حزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عند تشریف لائے آپ نے اس کے شانہ پرتلوار کا ایسا وار کیا کے شانہ تک ہاتھ کٹ کرز مین پرگر گیا اور تلوار ہاخی اس کا سینہ جیر کرانف تک نیچے انر گئی تھی کہ اس کا چھیے واکٹ کر باہر آگیا۔

## تیسرا بھائی بھی قتل ھوگیا

پھریہ پر چم ان دونوں کے تیسرے بھائی ابوسعید بن ابی طلحہ نے اُٹھایا جے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عند کے ایک ہی تیر نے واصل جہنم کر دیا حالا تکہ وہ سرت یا وَں تک لوہے میں دُوبا ہوا تھا صرف اس کی گردن کا حصر خوداورزرہ کی قیدے آزاد تھا۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه نے اس کی گرون کو ہی ہدف بنایا اوراسے واصلِ جہنم کر دیا۔

## ذُوالفقار حيدري كا دوسرا شكار

اب گفار کا پرچم ارطاس بن شرجیل کے ہاتھوں میں ہے ارطاس سے مقابلہ کرنے کے لئے امیر المومنین سرتاج الا ولیاء شیر خدا مولائے کا نکات سیدنا حیدر کرارعلیہ السلام تشریف لائے۔

ارطاس علمبر داران كقارك بعد ديكر تقل سانتها كي شتعل هو

چکا تھا اور جا ہتا تھا کہ اپنے سے پہلے تل ہونے والوں کا شدید انقام لے گر اُس کی مید حسرت ول ہی ول میں دم تو زگئ کیونکہ جب مقابلہ ہوا تو وہ شیر خدا علیہ السلام کی تلوار کے ایک وار کی تاب بھی نہ لاسکا اور ایک ہی لھے میں اپنے نا پاک إرادول سمیت واصل جہنم ہوگیا۔

#### گمهسان کی لڑائی

ارطاس کے قتل ہونے کے بعداجا تک دونوں جانب کے جیوش حرکت میں آگئے اور گھسان کی لڑائی نثروع وہ گئی حضور مردر کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردانصار ومہاجرین کے چوکاہ جانبازوں نے گھیرا بنار کھا تھا جناب علی کرم اللہ وجہرالکریم آپ کے داہنے پہلوئے مبارک کے قریب ترریخ ہوئے ذوالفقار حیوری کے جو ہرنمایاں کررہے تھے کقار کی خواہش تقی که کمی طرح مسلمانوں کا بیر گیراؤنوز کر در معاذ الله کی حضور سرور انبیاء صلی الله علیه وآله وسلم کوشهید کردیں مگروه اپنے ان مذموم ارادوں میں کا میابی حاصل کرنے کی بجائے الٹاجہم رسید ہوتے رہے۔

جوبھی جان ٹارانِ مُصطف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنبم اجمعین کی تلواروں کی دُر میں آتا فنا ہوکررہ جاتا دُوالفقارِ حیدری کُشتوں کے پشتے لگار بی تھی کفار کی عور تیں ہندہ زوجہ ابوسفیان کی قیادت میں چیخ چیخ کر رجز پڑھر بی تھیں جنگ کا زور مسلسل برھتا جارہا تھا اور پھر بیہ موت کا کھیل جلد بی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔

## کفار کے پاؤں اکھڑ گئے

مسلمانوں کے بے در پے حملوں نے کقار کے حوصلے پیت کردیے پہلے تو وہ ہڑھ ہر حملے کررہے تھے گرائب صرف اپنی مدا فعت کرنے تک ہی محدود ہو گئے تھے کا فروں کو دِل جھوڑتے دیکھا تو اہلِ اسلام نے آخری ضرب کاری بھی لگا دی ہے حملہ اس قدر شدید تھا کہ لات وُحرِّ کی کے پُجاریوں خرب کاری بھی لگا دی ہے حملہ اس قدر شدید تھا کہ لات وُحرِّ کی کے پُجاریوں کے اوسان ہی خطا ہو گئے اور وہ اپنے چاروں طرف موت کورقص کرتے دیکھ

ان کے بڑے بڑے بہادراور جری لوگ منے شدہ لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کی رجز خوان عور تیں بھی چینی چلاتی بھا گ کھڑی ہوئیں رجز پڑھ پڑھ کراشتعال دلانے والی ہندہ کی جیلیاں چا شیال ائب چی جی کراور سرپیٹ پیٹ کر بین کر دہی تھیں۔ موت کے ڈرے میدان چھوڑ کر بھا گئے والے لوگ اکثر موت کا شکار ہوجاتے ہیں اور یہی حال کفار مکہ کا ہوا اور وہ لوگ کثیر تعداد میں قتل ہو رہے تھ مگر پیچے مؤکر قدم جمانے کی ہمت ان میں بالکل ندر ہی تھی۔

# جنگ جب زوروں په تھی ایک اور شکار

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عند کے مقابلہ میں گفار کا ایک بہا در اسامہ بن زیدا حور آیا اور آتے ہی اپنی بہا دری کی ڈیٹلیں مارنے لگا جناب حیدر کرار علیہ السلام نے اس کی خرافات کو نا تو اسے تل کرنے سے پہلے ہیں رہز یہ شعرار شادفر مائے۔

میں اپنی اس تلوار کے سواجو میرے ہاتھ میں ہے کسی کو حاکم نہیں مانیا بیوہ تلوار ہے جو کا نئے میں مثل بلور کے چنک دار ہے۔ میر اے ساتھ وہ شمشیر براں ہے جس سے آگ کے شعلے نگلتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کا دین سے ہے۔ اور ہم جنگ میں شدید صبر کرنے والے ہیں۔ اور ہم جنگ میں شدید صبر کرنے والے ہیں۔

لست ازی مساییننا حاکما

الاالسندى فسى السكف بسسار

يسرق فسي السراحة ضرار

مسعسى صارم قساطسع بساتسر لتسطسع مسن تسطسرا بسه النسار الساانساس ديسنسا صسادق انساعيلسي السرحسب لصيسان

﴿ديوان على ص٢٤﴾

آپ نے بیشعر پڑھتے ہوئے اُسامہ بن زیداحور پرایک ایسا خوف ناک حملہ کیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ایک ہی وار میں جہتم واصل ہو گیا۔

## تعارف على بزبان على

اسا مہ وقتل کرنے کے بعد آپ نے کفار کمہ کومخاطب کر کے قوتتِ حیدری کا یوں تعارف کروایا۔

> سوف يرلى الجمع ضرب لفاتك اطا لابس وطعنة قد سدها لكبر اقفو ارس اليوم اضرا ضرم نارها بجدوة لقابس. حتى ترى فرسا نها تخر للمعاطس.

﴿دیوان علی علیه السلام ص ۹۲﴾ کوغفریب لوگ اچا تک حمله آور ہونے والے بہادر کی قوّت کا مشاہدہ کرلیں گے اوراس نیزہ زنی کود کھے لیں گے جو بہا دروں کو مزے بل گرانے کے لئے سخت ہے۔ آج میں جنگ کی جو کتی ہوئی آگ میں آگ کا ایک اور شعلہ بلند کروں حق کہ تم دیکھو گے کے سوار ناک کے بل گر رہے ہیں۔

اور پھر حیدر کرار نے جو فرمایا تھا پُورا کر دکھایا آپ بڑھ بڑھ کر کا فرول کوداصلِ جہٹم بھی کررہے تھے اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بھی ادا کررہے تھے جی کہ دشمن کی فوجیس سرپر پاؤل رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئیس تو اہلِ اسلام نے ان کے مال واسباب پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔

#### درّہ والوں کی غلطی

اس صورت حال کو وہ لوگ بھی دیکھ رہے تھے جن کو حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درّہ پر شعین فر ما کرید ہدایت فرمائی تھی کہ جنگ خواہ کسی بھی مرحلہ میں داخل ہو جائے تہیں بہر حالت ای درّہ کی حفاظت کرنا ہے۔

گرجب کفار کے شکر کو محکست ہوگئ اور مُسلمان ان کے عزائم کو جمع کرنے میں مصروف ہوگئے تو ان لوگون نے ہادی ، برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پس پشت ڈالتے ہوئے درّہ کو خالی چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوشنے والوں میں آگر مل گئے۔

## پانسه پلٹ گیا

کفارکا ایک سپر سالارخالد بن ولید شروع بی سے اس تاک میں تھا اس نے درّہ کوخالی دیکھا تو اپنے تیراندا زوں کا دستہ لے کرمسلمانوں پر عقب سے اس وقت جملہ آور ہوا جب وہ جنگ وغیرہ سے بے نیاز ہو کرصرف سامان اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔

خالد کابیملدانتانی شدیداور بلائے ناگهانی تابت موار

ابوسفیان کی قیاوت میں دوڑنے والے کفّار نے جب پیچے مڑکر حالات کا جائزہ لیا تو انہیں بھی جلد ہی سی صورت حالات کا اندازہ ہو گیا اور وہ بھی آ کے بھاگنے کی بجائے غیضب ناک ہوکروا پس پلنے اور اہل اسلام پر حملہ آور ہو گئے اُب جنگ کا پانسہ بلٹ چکا تھا اور مسلما نوں کی بجائے اب میدان کا فروں کے ہاتھ ہیں تھا۔

## مگر علی بھی تھے

روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ ندکورہ بالا حالات کے مطابق محکست میں تبدیل ہونے گی تو لفکر اسلام کا شیرازہ منتشر ہوگیا مجاہدین اسلام اگر چے مصروف جنگ تصحراس جنگ کا زیادہ تر انحصار محض اپنی اپنی ذات کے دفاع تک محدود تھا ہر طرف عجیب طرح کی اضطراری می کیفیٹ طاری تھی اِنتہا یہ کہ حضور سرور کا تنایت سلی اللہ علیہ وہ آلہ

وسلم كامحا فظادسته بحى يتربتر بتربوكيا\_

### جلال رسالت

مر کارِ دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم نے جب بیتنہائی محسوں کی تو آپ کو جوش آگیا۔

جمال رحمت جلال رسالت میں تبدیل ہوگیا غضب ناک ہونے ک وجہ ہے آپ کی جبین اقدس پر موتیوں کی طرح چیکتے ہوئے پسینے کے قطرات غمو دار ہو گئے آپ اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہے تھے مگر آپ کی آوازیں شاید ان تک پہنچ ہی نہیں رہی تھیں اس عالم میں آپ نے داہنے پہلوئے اقدین کی جانب چشم رحمت کو پھیرا تو دیکھا کہ جناب شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند آپ کے پہلومبارک میں شمشیر بر ہند لئے ایستا دہ

حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے علی کرم الله وجهه الكريم كو كھڑ ہے .
و مکي كر كمال شفقت سے يُو چھاعلی تم اپنے ساتھيوں كے ساتھ كيوں نہيں گئے تو جوانا جناب حيدر كرار كرم الله وجهدالكريم نے عرض كيا يار سول الله صلی الله عليه و آله وسلم! ايمان لانے كے بعدا نكار نہيں اور جيرے لئے تو اقتداء بى كافی

#### كفاركا حمله

اِنت میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے کی طرف الثقات فرمایا تو دیکھا کہ کا فروں کا ایک گروہ تلواریں لہراتا ہوا آپ کی طرف برخ صربا ہے۔ شیطانوں کے اس گروہ کو اپنی طرف برخ صنے ہوئے دیکھ کر جناب شیرخُدا علیہ السلام کوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

علی ان لوگوں سے میری حفاظت کر نا اور فرمت کا حق بجا لانا کیونکہ یہی

موقع نفُرت وحمايت اورخدمت كرنے كاہے۔

اللہ کے شیر نے فر مان محبوب سنا اور سامنے کی طرف سے ہو ہے ہو ہے ہوئے کہ دوہ شیاطین کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں خُون اُتر آیا سر جھکا کر محبوب کوسلا می دی اور چشم زون میں کا فروں کے سامنے آگئے خُون ہاشی مشتعل تو ہو ہی چکا تھا آپ بھو کے باز کی طرح جھیٹے اور گدھوں کے اس مشتعل تو ہو ہی چکا تھا آپ بھو کے بازکی طرح جھیٹے اور گدھوں کے اس مستعل تو ہو ہی چکا تھا آپ بھو کے بازکی طرح جھیٹے اور گدھوں کے اس

ضربتِ حیدری کی تاب کون لاسکتا تھا چند ہی کھوں میں فیصلہ ہو گیا ذُوالفقارِ حیدری نے دشمنوں کو گا جرمُولی کی طرح کاٹ رکھ دیا بمشکل تمام چند لوگوں مجانے بچا کر بھاگ لکلنے میں عافیت نظر آئی۔

#### لافتئ الاعلى

جناب مولا مرتضی شیر خداعلیه السلام کی اس جرأت و بها دری کودیکها تو سدره نشین چشم زون میں زمین پرآگیا۔اور بارگاو مصطفوی میں حاضر ہوکر سلام کہا مبارک بادبیش کی اور جرائت و جواں مردی ء حیدر کرّار کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا۔

به مجھے ہوں۔۔۔

جريل في عرض كى يارسول الله إين آب دونون سي مول \_

انه مني و انا منه نقال جبريل و انا منكما.

﴿مروج الذهب مسعودي ج١ ص ٢٢١)

ابھی یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کے صدائے سروش بلند ہوئی علی کے سوا

كوئى جوال مرزبين اور ذُوالفقار كے سواكوئى تلوار نبيل۔

﴿ گُو ئیسند می گویند گوید لا فتیٰ الاعلی لا سیف الا دُو الفقار

﴿معارج النبوة ج٢ ص ٢٥ ﴾

لافتى الاعبلى لاسيف الاذوالفقنار

تواریخ وسیرت کی کتابول مین آتا ہے کیواں نیبی آواز کو تمام لوگوں

نے سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو خاطب کرے فرمایا! یاعلی تم نے بھی اپنی تعریف شنی جورضوان فرشتہ آسان سے کرر ماتھا کہ،

لا فتسي الأعسلي لاسيف الا ذوالفقسار

اگرچیفزوہ اُحدین دیگر جاہدین اسلام نے بھی انتہا کی شجاعت کے جو ہردکھانے خاص طور پرستہ ناجزہ بن عبد المطلب جناب سعدین ابی وقاص حضرت قزمان وغیرهم رضی الله عنیم اجمعین نے توب مثال کارکردگی کامظاہرہ کیا تا ہم جناب حیدر کرادرضی الله تعالی احدیث نے اس قدرانتہا کی جرت انگیز اور محتر العقول کا رئامے سر انجام دیئے کہ دور تے فطرت بھی جُھوم انھی اور رضوان آسان یکارا تھا کہ،

لافسى الاعسلي لاسيف الا ذوالفقسار

اب تک کے پیش کردہ واقعات کا خلاصہ تاریخ کی مشہور اور ثقنہ کتاب تاریخ کامل مؤلفہ علا مہ ابن اثیر الجزری کے چند اِقتباسات کی صورت میں ملاحظ فرمائیں۔

واقتل الناس قتال شديدا و امعن في الناس حمزة وعلى و ابو د جانة رجال من المسلمين و انزل الله نصره على المسلمين وكانتا العزيمة على المشركين.

﴿الكامل ابن اثيرج ٢ ص ١٠١﴾

وكان الذى قتل اصحاب اللواء على قاله ابو رافع قال فلما قتلهم ابصرا لنبى صلى الله عليه وآلم وسلم جماعة من المشركين فقال لعلى احمل عليهم ففر قهم وقتل فيهم ثم ابصر جماعة اخرى فقال له احمل عليهم وحمل عليهم و حمل عليهم و قتل فيهم و قتل و فيهم و فيهم و قتل و فيهم و في

منه فيقال جبريل و انا منكما قال فسمعوا صوتا لاسيف الا ذوالفقار ولا فتي الاعلى.

﴿ ابن اثيرج ٢ ص ١٠٤﴾

اعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللواء على.

﴿ ابن ابي طالب ج م ص ١٠٤﴾

#### یه واقعه وضعی هے

بعض سیرت نگارون نے تو ہرے سے ریہ دافعہ تقل کرنے سے ہی احر از کیا ہے اور بعض نے نقل کرنے کے بعد ریہ خیال ظاہر کیا ہے کہ فلاں مختص نے اس قصۃ کووضعی قرار دیا ہے۔

بالخصوص صاحب سيرت حلبيه في لوكمال بى كرديا بوه فرمات

بیں کہ جناب حیدر کرارضی اللہ تعالی عن کے متعلق بیسب کی سب روایات وضی بیں کیونکہ بقول ان کے امام ابن تیمیہ نے ان کوضی قرار دیا ہے۔ جہال تک ان روایات پر عمل بحث کا تعلق ہے وہ تو انشاء اللہ العزیر اپنے مقام پر قار بین پڑھ بی لیس کے یہال تو صرف بیہ بتا نا ہے کہ کم از کم صاحب سیرت حلیہ کو کی راویت سے انکار کرنے کے لئے ابن تیمیہ جیے صاحب سیرت حلیہ کو کی راویت سے انکار کرنے کے لئے ابن تیمیہ جیے متعصب مقد وضی کا سہار انہیں لینا چاہئے تھا کیونکہ ابن تیمیہ کو معیار بنانے کا واضح ترین مطلب یہ ہے کہ تیرہ صد صفحات پر پھیلی ہوئی پُوری کی پُوری دائن سیرت حلیہ کومضو عات کا پلندہ ثابت کر ویا جائے اس لئے کہ ابن تیمیہ کی تحقیق کے مطابق اس کتاب کی ای فی صد روایات غلط محض ثابت

## إحتراز كيون كيا گيا

یبال صرف بیہ بتا نا ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے بیہ واقعہ نقل کرنے سے محض اس کے احتراز کیا ہے کہ اس میں ایک قوصحابہ کرام رضوان الله علیہ وآلہ وسلم کوچھوڑ جانے کا ذکر ہے اور دوسرا جناب علی علیدالسلام کا بیفر مان موجود ہے کہ،

لا محفر بعد الابصان حالانكدان دونوں باتوں سے ہرگزیہ ٹابت نہیں کیا جاسکا كەمحابە كرام رضوان الدعلیم اجمعین نے حضور کے

ساته حق رفاقت ادانبیس کیا۔

کیونکہ اس جنگ میں جن حضرات نے صریحاتھم رسول سے نا فرمانی کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے تو ان سب کو بھی معاف فرما دیا تھا جس پر آبیات فرآ نیے شاہر عدل ہیں اور گو سری بات یہ ہے کہ جب حضور سرور کا نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی رہ گئے تھے اس وقت جنگ ایک ایسے انتہائی خوفناک مرحلہ میں وافل ہو جی تھی اس وقت جنگ ایک ایسے انتہائی خوفناک مرحلہ میں وافل ہو جی تھی تھی کری کو بھی سرچر کا ہوش نہیں تھا لہذا آپ کے کافظ دستہ کا گول جمور جانا فطعی اضطراری فعل قراریائے گا۔

اس کی دلیل مدہے کہ مولائے کا نئات جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند خود بھی کچھ وفت کے لئے اس افرا تفری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلمہ وسلم سے علیحد ہ ہوگئے تھے جس کی تصدیق درج ذیل واقعہ سے ہوتی ہے۔

#### میں شھید ھو جاؤں

جناب حیدر کرارض اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ جب کفار نے عقب سے حملہ کر دیا تو میں شدید قبال سے دوج ارہو گیا اور جنگ کرنے میں اس قدر کو ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگا ہوں سے اوجھل ہوگئے اچا تک جھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا اور پھر جب آپ جھے نظر مذائے تو میں انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ کو تلاش کرنے لگا پھر میرے مذائے تو میں انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ کو تلاش کرنے لگا پھر میرے

دل میں میک گفت میر خیال بیدا ہوا کہ انیا تو تطعی طور پرناممکن ہے کہ حضور نے میدان جنگ ہے کہ وسکتا ہے۔
میدان جنگ سے رُوگر دانی کرلی ہو کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں ہوسکتا ہے۔
مسلما نوں کے در ہ خالی کردیئے کے فعل پر نا راض ہوکر اللہ تعالی نے آپ کو مقتو لین اور شہداء میں تلاش نے آپ کو مقتو لین اور شہداء میں تلاش کیا گرآ پ نہل سکے تو میں نے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اب شدید ترین قال میں مصروف ہوجاؤں۔

حتی کہ کا فروں سے اڑتے اور ہے شہید ہوجاؤں اور پھر میں کا فروں پر جملہ آور ہو گیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا ہے گھے گفار کائی کی طرح پیسٹ کر ادھراُ دھر ہو گئے میدان صاف ہوا تو بیس نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم سامنے کھڑ ہے ہیں بیس تیزی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا علی مسلمانوں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا علی مسلمانوں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ اسلام کوایو کی چوٹی کا فرود کا ایران ہوئی جنگ کو دوبار و جیتنے کے لئے مجاہدین اسلام کوایو کی چوٹی کا فرود کا ناہزائے۔

## جانبازوں کی شھادت

مرکارِ دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کے تمام جاں باز سیا ہی اپنے اپنے مقام پر جم کرلڑ ہےاور حضور سرورِ دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے متعدّ د بے مثال شہکار جام شہادت نوش فر ما گئے جن میں سب سے در دناک موت سیدالہ دا ہمزہ ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عندی تھی آپ کی تدفین کی گئی تو جناب حیدر کرارعلیہ السلام نے اشکبار آئکھوں کے ساتھ دیگر رفقاء کوساتھ کے کرآئٹ کو قبر میں اتارا ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَیْهِ وَاجِعُونَ ﴾

السیار آئٹ کو قبر میں اتارا ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَیْهِ وَاجِعُونَ ﴾

آپ نے کمال جُرائت وجوانم دی سے دشمنوں کے متعدد بہا دروں کوموت کی نیندسلا دیا تھا گر ہندہ زوجہ ابوسفیان کے غلام وحثی بن حرب نے

## سرکار زخمی هوگئے

د حوکہ ہے آپ کوایک گڑھے میں گرا کرشہید کردیا۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه و آلہ وسلم پر چند بدتها داور شریر کافروں نے پھر برسائے آپ کے غلاموں کا گھیرا نُوٹ جانے کی دجہ سے پھے پھر آپ کے جبڑہ انور پر گلے جس سے آپ کے خود کی زنجیریں آپ کے متوراور زم و بازک رُخساروں میں جنس گئیں اورخُون کا فوارہ چھوٹ ڈکلا ان چوٹوں کی وجہ بازک رُخساروں میں جنس گئیں اورخُون کا فوارہ چھوٹ ڈکلا ان چوٹوں کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک بھید ہو جانے کی روایت واہی اور وضی ہے کیونکہ آپ کے دندان مبارک آخر تک ہو جانے کی روایت واہی اور وضی ہے کیونکہ آپ کے دندان مبارک آخر تک بوری دکشتی اور تا بانی کے ساتھ موجود تھے ای طرح جناب اولیس قرنی کا اپنے سارے دانت ذکال دینے کا واقعہ بھی مستنزین س

ازامیر المومنین علی رضی الله عنهٔ منقول است که گفت چون مشر کان برایل اسلام غلبه کردند و شکست صوری بحال مومنال راه یافت چندال جزن و ملال و جزع بر من استیلا میافت که عنان تما لک ار دست دا دم دور پیش \_

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعت با كفار مقاتله كردم و چول درعقب خود ديدم آل حضرت صلى الله

علیه وآله وسلم ازال قبیل نیست که از صفت قال روئے گرداندورمیان کشتگان نیزطلب کردم نیام فتم

كفتم بجهت افعال ناشائسته ماغضب الجي متوجه توم گشته درسول خودراصلي الله عليه وآله وسلم بآسان برده آ

نگاه گفتم که چیج بدازال نیست که با کفار مقاتله می کنم تا کشته شوم پس شمشیر برمخالفال حمله کردم چول مخالفال

متفرق گشتند آل حضرت راصلی الله الله علیه وآله وسلم و صحبه وسلم درمیان ایشال سالم وضیح با زیافتم به

﴿معارج النبوة ج ٢ ص ٨٥ مدارج النبوة ج ٢ ص ٢٢٦)

#### فضيلت علئ

شاه عبدالحق محدّث وہلوی رحمۃ اللّه علیہ مدارج الدّوۃ میں فر ماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللّه وجہ الكريم نے اس قوّت وشجاعت كا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور مرم لاكا نئات صلى اللّه علیہ وآلہ وسلم کی لَفُرت وحمایت كا حق ادا کردیا تو جریل علیه السلام نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کرعرض کیا! کی علی کرم الله وجهدالکریم نے کمال جُرات وجوان مردی کامظاہرہ کیا ہے۔

جریل علیہ السلام ہے یہ کلام سنا تو رسول الد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ واللہ علیہ علی اللہ علیہ واللہ وسلی اللہ علیہ واللہ وسلی اللہ علیہ والحاص اور یہ کتا ہے جو کمال انتخاد واخلاص اور یک تابیہ ہے جو کمال انتخاد واخلاص اور یک تابیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال جب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سی ارشاد فر مایا تو جریل علیہ السلام نے عرض کی ایارسول اللہ عیں آپ دونوں ارشاد فر مایا تو جریل علیہ السلام نے عرض کی ایارسول اللہ عیں آپ دونوں سے بول اور فر ماتے ہیں کہ غیب ہے ندا آئی کیوں تلوار نہیں مگر دُولفقار اور کو گئی بہاد رہیں مگر علی کو کرم اللہ وجہ الکریم ﴾

لافتى الاعلى لاسيف الاذوالفقار

میگوئند که چول علی مرتضی کرم الله و جهه الکریم این مردانگی کر دونصرت داد جبریل باخضرت فرمود که ای کمال مواسات جوان مردی است که علی مرتفظی کرم الله وجهه تو می بردآل حضرت فرمودانه منی وانامنه میتی بدر سی علی از من است دکن از و سام کنایت از کمال و اتحاد دو وا کلاص و یگا نگی در

#### اپنی اپنی رائے

اس کے بعد شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں دوقول نقل فرماتے ہیں جن میں ایک قول تو مشہور سیرت نگار اور محدث سیّد جمال اللہ بین محدث قدس سرؤ العزیز صاحب رُوضۃ الاحباب کا ہے جن کی میرت کی اس عظیم کتاب رُوضۃ الاعباب کے اکثر ماخذ حضرت ہے جن کی میرت کی اس عظیم کتاب رُوضۃ الاعباب کے اکثر ماخذ حضرت مثاہ عبد شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج اللّہوة

آمدة است كه چون آن حضرت این كله فرمود جبیرل گفت وانامنكما من از شامردوام وگوئند آواز سے شنیدند كه گوئیند ه غیب می گفت لا فتسسى الا على لا سیف الا ذو الفقار .

درمعارج النهوة مي آردوكشف الغمه مثل ازي واقعه آورده مبسوط تر ازي ودرآ خرآ وروه كه آل حضرت فرمودائ على مي شنوى مدح خودُّرا كهملك كهناما ورضوان است دراسان مي گوئيد له افتى الاغلى لاسيف الا ذوالفقار سه همدارج المنبوة ج ۲ مس ۱۲۲﴾ شریف میں درج کئے ہیں اور جن کے متعلق حاجی خلیفہ کشف الظنون میں فرماتے ہیں۔

روضة الاحباب في سيرة النبي وآل و لا صحاب فار سي بحمال الله فار سي بحمال الله ين عطاء الله بن فضل الله المتوفى في مجلدين.

صاحب حدائق الحفية آب كمتعلق رقم طراز بين،

جمال الدين عطا الله صاحب رُوضة الاحباب آب اعاظم أولا دو

الجاد خرالا نام سے بیں جملہ اقسام علوم دیدیہ اور اُصناف فون یقید خصوصا

علم حدیث وسیر میں بےعد مل اور عدیم انتھیل تھے۔

کشاف اسرار تنزیل اور حلال معطلات موافق تاویل سے آپ کی تصنیفات سے روضتہ الاحباب فی سیرۃ النبی و آل والا صحاب السی عمدہ اور معتبر اور مشہور آفاق ہے جواپنا ثانی نہیں رکھتی ،

﴿تاریخ احمدی ص۱۰

اوردومراقول علامہ ذہبی کا ہے جواگر چہ جرح و تعدیل میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے اور محدثین کے نز دیک ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں تا ہم ابن حزم وغیرہ کی ہموائی میں تحکم و تعصب ہے گریز نہیں کرتے۔

### لا فنتی الا علی حدیث نھیں

غزوه احدمين شيرخدا غالب على كل غالب امام الافجعين سيدنا حيدر

کرارضی اللہ تعالی عندی واضح ترین جرات وجوانمردی بے مثال شجاعت و بہادری اور بے نظیر عزیمیت واستقامت کے واقعات کاروایت سیجے اور نصوص بہا دری اور بے نظیر عزیمیت واستقامت کے واقعات کاروایت سیجے اور نصوص صریحہ کی صورت میں موجود ہونے کے باوجوداس کے برعکس تاثر دینے کے ساتے بعض اوگوں کا تحقیق کے نام براپ قلبی تعصیب کا اظہار کی بھی صورت میں راوصواب اور صراط متنقیم قرار نہیں یا سکتا۔

ین راوسواب اور صراط سیم فرار جیس پاسلتا۔ ہم ویکھتے ہیں کہ بعض لوگ رید وطیرہ اختیار کرنچے ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہوسکے شان حیدر کرار علیہ السلام میں آئے والی روایات میں جمول بیدا کرنے کی کوشش کرڈ الی جائے خواہ وہ روایات اجتماعی طور پر بھی تو اتر کا ورجہ حاصل کرچکی ہوں۔

چنانچہ جہاں کہیں کی روایت کو بیان کرنے والوں میں ہے کوئی راوی کمزور نظر آیا اس متم کے لوگوں کا ضعف بھیرت و بصارت اپنے عروج پر پہنچ گیا اور فورا ہی پہلے تو راوی کی تضعیف کر کے روایت کو ضعیف قرار دیئے کی کوشش شروع کر دی اور پھر معنا ایک قدم اور آگے بڑھا کر راوی کی تکذیب کرڈالی اور روایت کو موضوع بناوٹی اور لا اصل قرار دے دیا فعوذ باللہ من ذالک۔

## کیا یه خاص واقعه نمیں ؟

جرت تواس بات کی ہے کہ جس جنگ کی موانا کیوں نے حضرت

قاروق اعظم رضی اللہ عند جیسے جری اور بہا در محص کوئیدان کار زار سے فرار ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئ ہونے پر مجبور کر دیا ہواور دیگر بڑے بڑے شجاع ترین اور جلیل القدر صحابہ باوجودر سول اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیتے جانثار ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواکیلا اور تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے ہول۔

اس خوفناک ککرا و اور ہولناک جنگ میں صرف حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کا تا جدار انبیاء والمرسلین حضرت مجمد مصطفی الله علیه وآلہ وسلم کی سیر بن کر اور جان مختیلی پر رکھ کر پورے عزم واستقامت سے محو کا رزار رہنا انتہائی غیر معمولی اور خاص واقعہ کیوں متصور نہیں کیا جاتا۔

ان مخصوص حالات میں خاص فتم کی داد شجاعت دیے پراگراللہ بتارک وتعالی جل مجدہ الکریم پروانہ همع رسالت سیدنا حیدر کرارعلیہ السلام کو متارک وتعالی جل مجدہ الکام اعزار وانعام سے نواز دیے تواس میں پریشان مونے کی آخر وجہ کیا ہے؟

اندازہ فرما کیں کہ جب کفارمشرکین کے نورے لشکر جرار سے صرف ایک ہوتو صدائے صرف ایک ہوتو صدائے مروث سواٹ اس کے اور کیا ہوتائی کئی کہ ،

لافتسیٰ الا عسلی لا سیف الا ذو الفقساد لیمی کوئی بهادر جوان تہیں سوائے علی کے۔

ŝ

اور جب کفار ومشرکین کی مینکرون تلوارول سے کرانے والی صرف ایک بی تکوار کا نام ایک بی تکوار کا نام دیا ہوئی نظر آئے اور اس تلوار کا نام ذوالفقار ہوتو غیبی فرشتہ کی صدااس کے سوااور کیا ہوسکتی تھی کہ، لا مسیف الا ذوالفقاد

اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے ۔

## نصرتِ رسول کی اهمیّت

جنگ اُ صدیل پیش آن والے حالات کا اگر بغور جائزہ لیا جائے اوراس بات پر کمل طور پر ایمان اور یقین ہوگہ ان حالات میں اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول معظم کی حفاظت وصیانت کرنا خدا تعالیٰ کے زور کے خاص الخاص اجمیت کا حال ہے تو پھر قلم کے زور پر روایت کو کمزور کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکے خسیل الملائکہ حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ اور سیدنا جعفر طیار جیسے اوگوں کی مثالیں سامنے لانا پڑتی ہیں۔

#### مقصد براري كاطريقه

تا قدین رجال نے عام طور پر اپنی مقصد براری کا ایک طریقہ بھی وضع کر رکھائے کہ چونکہ فلال روایت گئب حدیث کی بجائے گئب سیر میں نقل کی گئی ہے لہذا اس کی صحت نا قابل یقین ہے حالا ٹکہ انہی سیرت نگاروں نے کئب حدیث وقفیر کو بھی مرتب کیا ہے اس تنم کی سینکڑوں مٹالیں نگاروں نے کئب حدیث وقفیر کو بھی مرتب کیا ہے اس تنم کی سینکڑوں مٹالیں

امام بخاری این جرعسقلانی ابن کشر ابن جریشاه عبدالحق محدث و بلوی و دیگر محدثین کرام کی کتابول میں موجود بین کہ کوئی ایک ایسی روایت جوسیرت کی کتاب میں اسے کتاب میں اسے دوبار فقل کرنا ضروری نہیں تبجھتے۔

حضورتا جدارا نبیاء صلی الله علیه و آله وسلم کا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کے متعلق بیار شاوفر مانا کی علی مجھ ہے ہوا دیس علی ہے ہوں متعصبین کے نزد دیک بھی تھ ترین کتاب بخاری شریف میں بھی موجود ہے پھرا گراس حدیث مصطفے میں جریل کا بیمون کرنا کہ میں تم دونوں میں ہے ہوں تعجب انگیز کیول نظر آتا ہے جبکہ جریل علیہ السلام پیدا ہی حضور سرور کا گنات صلی الله علیہ و آلہ دسلم کے نور مبارک ہے ہوئے ہیں ،

ہم کہتے ہیں کہ اس می کی نصوص صریحہ وقطعیہ میں کی ایک راوی کی

تکذیب وتضعیف سے حاصل کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی لا فنسی الا علی
لا سیف الا ذو الفقار کوصدائے سروش تسلیم کر لینے سے کیا تیا مت لازم
آتی ہے جبکہ ریٹھ لہ صدیوں سے زبال زدخاص وعام ہونے کی وجہ سے زبان فارہ خداکی حیثیت حاصل کرچکا ہے۔

فاتی نقارہ خداکی حیثیت حاصل کرچکا ہے۔

#### جبريل محافظ على

علاوه ازیں اس روایت کومتشد دین بھی بغیر کسی حیل و ججت کے تسلیم

کرنے پر مجور ہیں کہ جناب شیر خداعلیہ السلام جب بشمنوں کے برے کے برے التے وقت شدید مزاحمت کی وجہ سے زمین برگر جاتے تھے تو فوراً جبریل امین علیہ السلام آپ کوسہارا دے کر کھڑا کر دیا کرتے تھے،اور دوبارہ شدّت مصروف جہا دہونے کی ترغیب بھی دیتے جارہے تھے۔

کیاجناب شیرخداعلیہ السلام کے باؤی گارڈی حیثیت سے جریل علیہ السلام کا آپ کے ساتھ ساتھ میدان کارزار میں ادھر سے اُدھراوراُ دھر سے ادھر چکر کا شنتے پھرنا تعجب انگیز معلوم نہیں ہوتا؟

بہر حال جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ متناز عدفیہ روایات پر عمل طور پر بحث مباحث کے لئے مخصوص کر دہ باب میں کی جائے گی فی الحال آپ یہاں سرتاج المحد ثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرۂ العزیز کے نقل فرمودہ دونوں قول اور آپ کی اپنی رائے جو آپ نے اس واقعہ کے متعلق نقل فرمائی ہے ملاحظ کریں۔

## صاحب روضة الاحباب كاقول

روصنة الاحباب میں فرماتے ہیں کہاس حدیث کو بعض ا کا برمحد ثین اورا ال سیرئے اپنی کتابوں میں فقل فرمایا ہے۔

### علا مه ذهبي کا قول

کیکن ذہبی جورجال کی کسوٹی ہے میزان الاعتدال میں اس روایت

کے داوی کی تکذیب وتضعیف کرتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

#### محدث دهلوی کا اینا فرمان

بنده مسكين ﴿ شاه عبدالحق محدث دہلوی ﴾ اللہ تبارک و تعالی اسے
مزید یقین کے لئے مخصوص فرمائے کہ یہ واقعہ واضح طور پر نباد علیاً مُظھر
المعنجا یب میں پُورے واقعات اور معرکہ ساتھ موجود ہے مگر کتب حدیث
میں اس کا پھھ ذکر نہیں کیا گیا ﴿ واللہ اعلم ﴾ اور بالجملہ جناب سید نا حیدر کرار
رضی اللہ تعالی عن ہے تی مبارزت و کاربت اور جلادت و شجاعت ادافر مایا و ہاس قدر مظیم اور بلند و بالا ہے جس کا تضور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
اس قدر عظیم اور بلند و بالا ہے جس کا تضور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

چنا نچ خفرت قیں اپ باپ سعد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حفرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو یہ فرمات ساکہ جھے اُحد کے دن سولہ شدید ضربات آئیں جن میں سے چار ضربات اِسقد رسخت اور شدید ترین تھیں جو جھے زین پرگراوی تھیں گرجب میں گر تا تو ایک نہایت خوش رواور خوش ہو جھے زین پرگراوی تھیں گرجب میں گرتا تو ایک نہایت خوش رواور خوش ہو جھے نین پرگراوی تھیں مدودیتا اور کہتا تھا کہ کا فروں کے قال میں مصروف ہو جائے آپ اللہ تبارک وتعالی اور این کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہیں وہ اللہ اور رسول وونوں آپ سے خوش ہیں جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعدر سول واللہ اور اسلی اللہ علیہ واقعدر سول اللہ عند میں عن میں عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعدر سول واللہ اور ایک کے در مول کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا علی جانے

بوده کون شخص تھا؟

میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﴿ صلی الله علیک وسلمہ ﴾ داعیہ کلبی کے مشابہ تھا تو آپ نے فر مایا اے علی اللہ تبارک و تعالی تمہاری آئکھیں روشر

فرمائے وہ جریل تھا۔

ودر روضة الاحباب ميگوئند كه اين حديث راباين طريقه بعضے از اكا برمحد ثان والل سير در كتب خيش آورده اندوليكن ذہبى كے محك رجال است در

میزان الاعتدال ضعیف و تکذیب را وی نموده است والثداعلم به

گفت بندهٔ مسکین حصة الله بمزید الیقین که ظاهراقصه نادعلیا مظهرالعجائب بهدری معامله ومعارکه واقع شده است اما در کتب حدیث چنج ذکرآن نه کرده اندولله اعلم.

وبا کجمله حق مبارزت و محاربت و جلا دت و شجاعت بجائے آور د کہ نوق آں تصور نتواں کر د روایت است ازقیس کہ دے از پدرش سعدروایت کرد کہ گفت از علی مرتفلی شنیدم کہ فرم ود درروز احد شائز دہ ضربة بمن رسید در چہار ضربت از ال برزیین افتادم و بربار کدافتا دم مردے خوش روئے وخوش بوے بازو مرای گرفت و مرابر یا می کرددی گفت متوجه کا فران شو کہ تو در طاعت خدا ورسول و بے است والیثال بردو از تو راضی اند بعد از فراغ جنگ واقعہ را بحضرت رسالت عرض کردم آں سرور ﴿ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ﴾ فرمود کہ تو اور رامی شناسی ؟ گفتم نے اماد حیہ کلی مشابہ آن است فرمود اسے علی خدائے تعالی چشم نزار

#### روش کنازآل جریل بودعلیدالسلام۔

﴿مدارج النبوة جلد دوم ص ١٢١)

قال ابن اسحق كان الفتح يوم احد بصبر على رضى الله عنه روى الحافظ محمد بن عبدالعزيز البحنابلي مرفوعا الى قيس بن سعد عن ابيه انه سمع عليا رضى الله عنه بقول اصابتني يوم احد سبت عشرة حسربة سقطت الى الارض في اربع

﴿نورالابصار ص٩٤﴾ ﴿معارج النبوة ج٢ص٨٩﴾ ﴿ مدارج النبوة ج٢ص٨٣٩﴾ ﴿صنواعق معرقه ص١٢٠﴾ عن سعيد بن المسيب قال لقد اصابت عليا يوم احد ست عشره ضربة كل ضربة تلزمه الارض فما كان يرفعه الاجبريل.

﴿أُسدالغابه ج١ ص٢٠)

# خُون کے آنسو

جب حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم پچھ دیرے لئے ساتھیوں سے علیحد ہ ہوگئے تو منافقین مدینہ نے بیافواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم شہید ہوگئے ہیں اس جا نکاہ واقعہ کے سننے سے مدینہ منوّرہ کے گل علیہ وآلہ وسلم شہید ہوگئے ہیں اس جا نکاہ واقعہ کے سننے سے مدینہ منوّرہ کے گل کوچوں ہیں مسلمان عور توں نے جو کہرام بیا کیاوہ بیان سے باہر ہے۔

# شھزادی مصطفیے کی عالیت

شنمادی مصطفے سیدہ فاطمہ زہراصلوٰۃ اللہ علیہانے جب یہ خرسیٰ تو آپ پیشی طاری ہوگئ جب بورتیں آپ کے درخ انور پر پانی کے چھنٹے مارکر آپ کو ہوش میں لائیں آت ہوا دراوڑھ کرعورتوں کے اس جرمٹ میں آہ وفغال کرتی ہوئیں میدان اُحد میں پہنچ گئیں وہاں پہنچ کرجلہ ہی معلوم ہوگیا کہ حضور سرورکو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فریا ہیں تو آپ کی جان میں جان آئی مگر جب آپ نے سامنے جاکرا ہے والد گرا می حضور سلی اللہ علیہ جان آئی مگر جب آپ نے سامنے جاکرا ہے والد گرا می حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے وآلہ وسلم کر رخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے والہ مسلم کے ترخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے والہ مسلم کے ترخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے والہ مسلم کے ترخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے تاب ہوگئیں۔

ات من جناب حيد كرارشر خدارض الله تعالى عن بمي ياني كابرتن

سر پراٹھائے آپنچاور جناب سیدہ سلام اللہ علیہائے مقدیں باپ ﴿ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم ﴾ کے زخموں کو دھونا شروع کر دیا جناب حیدر کر ارعلیہ السلام پائی ڈالے جائے تھے اور شنم ادی رسول سلام اللہ علیہا زخموں کو دھوتی جاتی تھیں گریا وجوداس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مضطرب ہوگئیں۔
تھیں گریا وجوداس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مضطرب ہوگئیں۔
پھر اچا تک آپ کو پچھ یا دآگیا تو آپ نے مجلت کے ساتھ کیڑا وغیرہ جلا کراس کی را کھ بنائی اور خاکستر آپ کے زخموں میں بھر دی جس سے فی الفور خون بہنا بند ہوگیا۔

## سیّدہ کا جھاد میں حصّه

بعدازاں حضور مرور کا نتات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تا جدار حل اتی جناب حیدر کرار منی اللہ تعالیٰ عند نے اپی خُون آلودہ تلواریں جناب سیڈہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیما کے حوالے کرے فر مایا کہ انہیں دھوڈالئے بنت رسول نے والدگرا می صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شوہر نامدار جناب حیدر کرار کی تلواروں کولیا اور باقی مائدہ پانی سے اچھی طرح عسل دے ڈالا اس جگن میں جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عند کے بار بار کا فروں کی صفوں میں گھس جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عند کے بار بار کا فروں کی صفوں میں گھس جانے کی وجہ ہے آپ کے جم انور پر سولہ ضربیں آئیں اور چار نوٹے تی ذخی شدید سے کے جم انور پر سولہ ضربیں آئیں اور چار نوٹے تی ذخی شدید سے کہ جن کی وجہ ہے آپ چار بار زمین پر گرے اور پھر اُٹھتے ہی ذخی شدید سے کہ جن کی وجہ ہے آپ چار بار زمین پر گرے اور پھر اُٹھتے ہی ذخی شری طرح دشنوں کے پر نچے اڑا تے رہے۔

فماكان يرفعه الأجبريل

﴿أُسُدُ الْعُالِهِ جِ ٢ ص ٢٠)

# خُون کے آنسو

جب حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کچھ دیرے گئے ساتھیوں سے علیحہ وہ ہوگئے تو منافقین مدینہ نے بیافواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم شہید ہوگئے ہیں اس جا تکاہ واقعہ کے سننے سے مدینہ منورہ کے گلی کوچوں ہیں مسلمان عور توں نے جو کہرام بیا کیاوہ بیان سے باہر ہے۔

## شهزادی مصطفیے کی حالت

شنرادی مصطفی سیده فاظمد زیراصلون الدعلیهائے جب بینجری تو
آپ پیغش طاری ہوگئ جب جورتیں آپ کے رخ انور پرپانی کے چینے مارکر
آپ وہوش میں لائیں تو آپ چا دراوڑ ھاکر جورتوں کے اس جرمٹ میں آہ
وفغال کرتی ہوئیں میدان اُحدیث بنج گئیں وہاں پہنچ کرجلد ہی معلوم ہوگیا
کہ حضور سرورکو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما بیں تو آپ کی جان میں
جان آئی گر جب آپ نے سامنے جا کراہے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے ڈرخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے
والہ وسلم کے ڈرخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے
والہ وسلم کے ڈرخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے
والہ مسلم کے ڈرخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے
والہ مسلم کے ڈرخ انور سے کی خون کی دھاریں بہتی دیکھیں تو آپ پھر بے
والے ہوگئیں۔

ات من جناب حيدركرارشر خدارض الله تعالى عنديمي ياني كابرتن

سر پراٹھائے آپنچاور جناب سیدہ سلام اللہ علیہائے مقدی باپ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے خول کو دھونا شروع کر دیا جناب حیدر کر ارعلیہ السلام پائی ڈالے جاتے تھے اور شغرادی رسول سلام اللہ علیہا زخوں کو دھوتی جاتی تھیں مگر باوجو داس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مضطرب ہو گئیں۔
میس مگر باوجو داس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مضطرب ہو گئیں۔
میس مگر باوجو داس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مضطرب ہو گئیں۔
میس مگر باوجو داس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول مضطرب ہو گئیں۔
میں مگر باوجو داس کے خون بندنہ ہوا تو بنت رسول میں جردی جس سے وغیرہ جلاکراس کی را تھ بنائی اور خاکشر آپ کے زخموں میں جردی جس سے فی الفور خون بہنا بند ہو گیا۔

## سیّدہ کا جھاد میں حصّہ

بعدازال حضور سرور کا تنات صلی الله علیه و آله وسلم اور تا جدارهل اتی جناب سیده جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ نے اپنی خُون آلوده تلواری جناب سیده فاطمة الزبراسلام الله علیها کے حوالے کر کے فر مایا کہ آئیس وحوڈ الئے بنت رسول نے والد کرای صلی الله علیه و آله وسلم اور شو بر تا مدار جناب حیدر کرار کی تلواروں کولیا اور باقی مائدہ پائی سے انچھی طرح عسل دے ڈالا اس جگن میں جناب جیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ کے بار بار کا فروں کی صفوں میں گئیس جناب جیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ کے بار بار کا فروں کی صفوں میں گئیس جانے کی وجہ ہے آپ کے جسم انور پرسولہ ضربیس آئیس اور چرا شحتے ہی زخی شدید ہے کہ جن کی وجہ سے آپ چار بار زمین پر گرے اور پھرا شحتے ہی زخی شدید ہے کہ جن کی وجہ سے آپ چار بار زمین پر گرے اور پھرا شحتے ہی زخی شدید ہے کہ جن کی وجہ سے آپ چار بار زمین پر گرے اور پھرا شحتے ہی زخی شدیر کی طرح دشنوں کے پر فیجا اڑاتے رہے۔

الم نظرجانة بي كماللدك شيركا زخي موجانا بهي محض سنت محبوب منانے کے لئے ہی تھا قدرت کیسے گوارا کر سکی تھی کہ علی مے محبوب کا چیزہ انور زخی ہواور علی کوایک بھی زخم نہ آئے۔

بهرحال سيرت نكارول نے لكھا ہے كہ جنگ اُحد كى كامياني كا انحمار کامل طور برضر بت حیدری اورزور بدالتی بربی کیا جاسکتا ہے۔ لما جرح رسول الله جعل على ينقل الماء في ورقة من اطهراس و يغسله فلم يتقطع الدم فاتت فاطمة وجعلت تعانقة وتيكي واعرقت حصيرا و جعلت على الجرح من وما وه فا نقطع الدم

﴿ كَامِلَ ابِنَ الْيُرِجِ ٢ صَ ١١٠ ﴾ ﴿طَبِقَاتَ ابنَ سَعَدَ جَا صَ ٢٩١ ﴾

﴿مدارن النبوة ج ٢ ص ٢٢٤ ﴾ ﴿سيرت ابن هشام ج٢ ص ٢٥)

# 

# غزوهٔ بنو نضیر کا پس منظر

تفتہ کتب کے مطابق اِس غزوہ کا پس منظر ہیہ ہے کہ سیم بھی کا ابتداء میں حضور سرور کا کنات امام الانبیاء تا جدار مدینہ حضرت محر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں ستر جلیل القدر اور زیاد صحابہ کی ایک جماعت کو مندر بن عمر وساعدی کے زیر قیادت اہل خبر کو تبلیغ کرنے کے لئے روانہ فرماما۔

میلغین اسلام کایانورانی قافلہ مقام بیر معوی ندیر پہنچا تو یہودیوں کے ایک سردارعام رنامی ملعون نے اپنے مسلح ساتھیوں کوساتھ لے کرسب کو گھیرے میں لے لیا چنانجیاس ناگہانی جملہ کی تاب ندلاتے ہوئے سوائے حضرت عمرو بن امیضم کی کتمام کے تمام صحابہ کرام شہید ہوگئے حضرت عمرو بن امیضم کی نے اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع حضور سرور کا کنات سلی اللہ عمرو بن امیضم کی بنجائی تو آپ کواس قدر انتہائی صدمہ اور تاکف ہوا کہ آپ علیہ وا کہ آپ کواس قدر انتہائی صدمہ اور تاکف ہوا کہ آپ میرد و دائی ان حیام مردودائی اور گھوڑے سے گر کرواصل جنم ہوگیا۔

خضرت عمرو بن امية ضمر رضى الله تعالى عنه كوبھى اپنے ساتھيوں كى

شہادت کا شدیدصد مرتھا چنا نچہ انہوں نے انتقامی طور پر عامر کے قبیلہ کے دو اشخاص کواس وقت قل کر دیا جب وہ چین کی نبیدسور ہے تھے۔

حضرت عمروبن أميضمرى في حضورامام الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم كے حضور بين ابنا بيكار نا مد بيان كيا تو آپ كومزيد قلق اور افسوس ہوا كيونكه عمروبن أميضمرى كے ہاتھوں قبل ہونے والے وہ دونوں مشرّف به اسلام ہو چكے تصے واقدى نے لكھا ہے وہ لوگ ذمى تصے اور ان كى حفاظت مسلمانوں كے ذم تھى كم از كم مسلمان انہيں قبل نہيں كر سكتے تھے۔

المفازي الرسول واقدى ص١٩١٠

چونکہ عمرو بن امیہ سے بینظی سہوا سرز دہوئی تھی اس لئے ان کوتو معاف فرمادیا گیا گراس کے ساتھ ہی حضور رحمۃ للحلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ فیصلہ صادر فرمایا کوتل ہونے والوں کے ورثاء کوتصاص ضرور اداکیا جائے اور واقدی وغیرہ نے جائے اور یہ قصاص بھی بیت المال سے اداکیا جائے اور واقدی وغیرہ نے کھا ہے کہ ان کے قبیلہ والوں نے آپ سے قصاص طلب کیا تھا بہر حال جو بھی تھا قصاص دینا ضروری تھا اور اسلام کی غربت کے اس دور میں اتنی رقم بیت المال میں موجود ہی نہ تھی اس لئے حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ والوں سے حاصل کرنے کا فیصلہ فرمایا کیونکہ ان ویوں سے حاصل کرنے کا فیصلہ فرمایا کیونکہ ان لئے ہودیوں سے حاصل کرنے کا فیصلہ فرمایا کیونکہ ان لئے ہودیوں سے حاصل کرنے کا فیصلہ فرمایا کیونکہ ان لئے گا تھا کہ اگرتم لوگ مدینہ مورہ کے قرب وجوار میں رہنا جا ہے ہوتو تمہیں مسلما نوں کی ہرضرورت کے وقت محمل طور وجوار میں رہنا جا ہے ہوتو تمہیں مسلما نوں کی ہرضرورت کے وقت محمل طور

پرمعاونت کرنا ہوگی۔

# الطبقات ابن سعد

سيرت كي مشهور كتاب طبقات ابن سعد مين اس طرح بيان كيا كيا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفته كروزمسجد قبا مين تشريف لائے اور مہاجرین وانصار کی ایک جماعت کے ساتھ نماز ادافر مائی اور پھران تمام اصحاب کوساتھ لے کر بنونضیر کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے ﴿ معابدہ کی روسے ﴾ ان دو کلا بیول کے قصاص کے سلسلہ میں مدوطلب فرمائی جنہیں ﴿غلطی ہے ﴾ حضرت عمر بن اُمیضمری رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ نے ل کردیا تھا۔

بونضير كے يبود بول نے كها اے ابوالقاسم جم لوگ اے عبد برقائم بن اورآپ جوچاہتے ہیں کرنے کوتیار ہیں۔

بظا ہر تو انہوں نے آپ کواس طریقہ سے مطمئن کر دیا مگراندرون خانہ کھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے چنانچہ عمرو بن جاش بن کعب بن بسیل النفری نے کہا کہ میں مکان کی جیت پر چڑھ کر آپ پرایک بقرار هاویتا ہوں سلام بن مشکم نے اسے ایسا کرنے سے منع كيا مگررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوان كى اس مذموم اور ناياك سازش

اور بدعبدی کا بنہ چل گیا چنا نچر آپ تیزی ہے اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ای
وقت مدیند منورہ کی طرف مراجعت فر یا ئی آپ کے بعد صحابہ نے
جماعت بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آپ تک آپنجی اور بعض صحابہ نے
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کر آپ
اچا تک کیوں اٹھ کھڑ ہے ہوئے تھے حتی کہ ہمیں بھی معلوم نہ ہوسگا؟
حضور سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جمیں

﴿ماخود طبقات ابن سعد اول ص٠٠٠﴾

### انتفاب حيدر كرار

ان کی بدعهدی اورسازش کی اطلاع ہوگئ تھی۔

تغیرمظہری میں اس واقعہ کو بالوضاحت بیان کیا گیا ہے۔
مسلمانوں سے بی سلیم کے دوآ دی ملطی سے تل ہو گئے کیونکہ ان
میں صلح کا معاہرہ ہو چکا تھا چنا نچہ وہ اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کے لئے
بارگا و نبوت میں حاضر ہو نے ان کا قصۃ نبٹانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کعب بین اشرف یہودی اور بنی نفیر کے یہودیوں کے باس
صحابہ کی جماعت کوساتھ لے کرجن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی
شامل شے تشریف لے گئے کیونکہ ان یہودیوں نے آب سے معاہدہ کر رکھا
شامل شے تشریف لے گئے کیونکہ ان یہودیوں نے آب سے معاہدہ کر رکھا
شامل شے تشریف نے ہوئے ان یہودیوں کے باس کے تان کہ دونت ضرورت وہ روپے بیسے سے مسلمانوں کی مددکریں گے۔
جب آپ ان یہودیوں کے باس کتے تو انہوں نے نہایت

خندہ پیشانی سے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ ہم حسبِ وعدہ اس معاملہ میں آپ کی ضرور مدد کریں گے مگر پہلے آپ ہماری دعوت قبول کریں اور کھا نا کھالیں۔

پھرآپ کوالک جگہ بٹھا کراپی منافقا ندروش کے مطابق پیمشورہ کیا کرقربت کا اس سے بہتر موقع پھر بھی ہاتھ بھی ہاتھ نہیں آئے گالہٰڈاایک مخص کو شکے کی حجمت پرچڑھ کرمجر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایک بڑا سا پھر گرا دیے قوجمیں مسلمانوں سے بمیشہ بمیشہ کے لئے نجات مل جائے گی ان میں سے ایک شخص عمروبن جاش نے کہا کہ بیکام میں کروں گاچنا نچہوہ بڑی چکی گا یاٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرگرانے کے لئے کو شمے پرگیا۔

مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان کی اس مکاری کا پہند چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے بہو دیوں کے ہاتھ با ندھ دیئے کہ وہ کو کی ایسی حرکت نہ سرسکیں

ایی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو بلا کرارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ سے نہ بٹنا اورا گرصحابہ میں سے کوئی مارے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دینا کہ آپ مدینہ متورہ کو واپس تشریف لے مارے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دینا کہ آپ مدینہ متورہ کو واپس تشریف لے مارے میں۔ ا

چنانچ حضر ت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوارشادفر مائے کے بعد آپ مدینۂ منورہ والیں تشریف لے آئے ارشاد مصطفوی کے مطابق حضرت علی شیر ﴿ سورة المائده آیت نمبر ۱۱﴾ تغییر مظهری کی اس عبارت سے بیدوما نیں صاف طور پرواضح ہوتی ہیں کہ محابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی پُوری جماعت میں صرف جناب حیدر کرار درضی اللہ تعالی عند ہی ایک وہ مخصوص ہستی تھے جن پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپناراز افشا فرمایا۔

﴿تفسير مظهري ج٣ص٢١١)

## حكمت كياتهي

اور دُوسری بات یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم جانے تھے کہ حضرت علی کرم الله وجہدالکریم ہی اس نا قابل سخیر قوت کے مالک ہیں جو اسکیے اور تنہا رہ جانے کی صورت میں بھی یہودیوں کی پُوری جماعت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

قارئین اگر اس واقعہ کا بنظر غائر مطالعہ کریں توقطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ جناب علی علیہ السلام کا یبودیوں کی سازش پر پوری طرح مطلع ہوکر تمام سحابہ کرام رضوان الشعلیم الجمعین کو وہاں سے نکال وینا اور خودائن کے نرخے میں اس وقت تک موجود رہنا جب تک کد آخری سحالی بھی وہاں سے روا نہیں ہوگیا نہ صرف حید رکر ارعلیہ السلام کی بے مثال جرائت و جوانم دی کی نا قابل تر وید دلیل ہے بلکہ آپ کے ایثار اور قربانی کی بھی ایسی ورخشاں مثال ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔

حضور تا جدارا نبیاء سلی الله علیه وآله وسلم کا حکام کو ہمّہ دفت اپنی زندگی پرتر جیج دیے کی جو مثالیں تاریخ اسلام میں جناب شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عند نے قائم فر مائی ہیں ان میں آپ کا شریک وسہم تلاش کرنا ناممکن الا مراور قطعی طور پرمحال ہے۔

#### انتياه

رسولِ غیب دان تا جدار مدینہ حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بونضیر کی اس بدعہدی اور فدموم سازش کے پیش نظر محمد بن مسلمہ رضی الله عنه کی معرفت ان لوگوں کو پیغام ارسال فربایا کرتمہاری سازش اور بے ایمانی پرجمیں خدا تعالی نے مطلع فرما کرجماری تو حفاظت فرما دی محرتم لوگ ایمانی پرجمیں خدا تعالی نے مطلع فرما کرجماری تو حفاظت فرما دی محرتم لوگ ایب دین دن کے اندراندر مدینہ منورہ زاواللہ شرفہا کی ایس نواحی بستی کوخالی کر کے بین دورنکل جاؤ کیونکہ معاہدہ کی روسے عبد شکنی کے جرم میں تم ایس امر کے بایند ہواورا گرتم میں سے دین دن کے بعد یہاں کوئی محض موجود بایا گیا تو

ائے تل کردیا جائے گا بونضیر کے لوگوں کو جب اس امر پراطلاع ہوئی تو وہ انتہائی خوفز دگی اور سراسمیگی کے عالم میں بستی کوخالی کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔

اسی اثناء میں یہودانِ بوقریطہ نے بالعموم اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان کے سردار حق بن اخطب وغیرہ کو پیمشورہ دیا کہتم آرام سے بیٹھے رہے ہوہم لوگ تبہاراپوراپورا بہاتھ دیں گے۔

المذامسلمانوں سے اس قدرخوفردہ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ عبد اللہ بن ابی نے کہا کہ میر ہے ساتھ یہودیوں کا دو ہزار کا ایک ایسالشکر بھی موجود ہے جونن سیدگری میں ابنی مثال آپ ہے اور ہم سب لوگ تمہارے ساتھ کی مثال آپ ہے اور ہم سب لوگ تمہارے ساتھ کل کرمسلمانوں کا مقابلہ کریں گے حتی بن اخطب نے اس مشورہ کوفوراً قبول کرلیا کیونکہ وہ حضور رسالت مآب کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تعایی سب لوگ آرام ہے اپنے گھرون میں بیٹھ رہے،

#### دس دن کے بعد

سرگار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انخلاء کے لئے طفے والی مہلت سے بہود یوں نے کوئی فائدہ ندا ٹھایا بلکہ جنگ کرنے پرآمادہ ہوکر تیاری کرنے گلے تو حضور رسالت آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں سے پچھ لوگوں کو یہ بینہ متورہ ہی میں تیام کرنے کا حکم فر مایا اور پچھ لوگوں کو یبودیوں پر ملہ کرنے کی تیاری کرنے کے لئے ارشا دفر مایا۔

جلد ہی جب سپاہِ اسلام تیار ہوگئ تو آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا جانشین مقرّر فر مایا اور سیّد نا و مُرشد نا اسداللہ الخالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسلام کا پرچم عطا فر ما کر ارشاد کیا کہ عصر کی نماز بونفیر کی بستی کے قریب اوا کی جائے گی۔
ارشاد کیا کہ عصر کی نماز بونفیر کی بستی کے قریب اوا کی جائے گی۔
بس ابن مکتوم را در مدینہ ساخت ولوا نیچ قد بسل ابن مکتوم را در مدینہ ساخت ولوا نیچ قد بسل ابن کم اللہ وجہہ الکریم وا دواز مدینہ مطہرہ بیرون آمدونماز دیگر در فضائے منازل بی نفیر

گذارد والثال از مدینه متوره نز دیک است.

فخرج اليهم وعلى يحمل رايته

﴿الوفا ابن الجوزي ص ١٨٩٠٠

#### تلوار؟

جناب سیدہ فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہا ہے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عند نے بی نضیر کی سرکو بی کے لئے تلوار طلب کرتے ہوئے کہا۔
اے فاطمہ علیہا السلام میری تلوار لاو کیونکہ وہ قدمت کے قابل نہیں اور میں تھکنے والا اور کمین نمیں ہوں۔

اے فاطمہ ﴿ سلام الله علیما ﴾ میں نے آپ کے والدگرا می حفر ہے۔ محم مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد ونصرت کے گئے اور اس خَدا تعالیٰ کی خُوشنودی کے لئے جواپے بندوں کو پاکنے ولا ااور مہر بان ہے دشمنوں کے ساتھ خُوب زور آزمائی کی ہے۔

میں سوائے خدا تعالی کے آجر کے اور جنٹ ونغت میں اس کی رضا مندی کے سوااور کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتا۔

میں وہ مخص ہوں جواس وقت بلندتر ہونا چا ہتا ہوں جب جگ آسٹین چڑھا کرمسلّط ہو جاتی ہے اور میں بغیر کسی ملامت کے سر بلندی کا مستحق قرار یا تا ہوں۔

میں نے ابن عبدالدار گوٹل کرنے کا ادادہ کیا جی کہ چیکی ہوئی تلوار ہے اس کی ہڈی کو بھی کا ٹ دیا جس پرزندگی کا دار و مدار ہے اسے قبل کرنے کے بعد میں نے اسے چیٹیل میدان میں چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ منتشر ہو گئے اور اس کے ساتھیوں کی جماعت ایسے لوگوں پر شتمل ہے جو ما یوس اور زخم خوردہ ہے۔

میری تلوار میرے ہاتھ میں ہے میں اس کوشعلہ کی طرح حرکت دیتا ہوں اور اس کے ساتھ کندھے اور دیڑھ کی ہڈی کو کاٹ ڈالٹا ہوں پس میں نے یہاں تک دشمنوں سے قبال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جماعت کو پراگندہ منتشر کر دیااور میں نے ان سے ہرحکم والے کے سینے کوشفا دی ہے۔

افساط م هڪ السيف غيدر ڏميم

فلست يسوعديد ولابليسم

افساطم قبد ابلیت فی تصر احمد ومسر ضسات رب بسالعباد رحیم ارید نسواب اللیه هالاشی غیسره ور ضسوان فسسی جسنة و التنسعیسم

## سپه سالار و پر چم بردار

صحیح روایت کےمطابق اس کشکر کاسپه سالا ربھی تا جدار ال اتی شیر خداسیدنا حیدرِکرار رضی الله تعاولی عنه کوہی مقرر فرمایا گیا تھا۔

تا ہم ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سالار کشکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کو بنایا گیا تھا۔

مخفریہ کہ جب لشکراسلام بونضیر کی ستی کے قریب پہنچا تو یہودیوں کے یہودی حلیف بنوقریضہ نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور عبداللہ بن انی منا فق بھی اپ وعدے سے منحرف ہو گیا چنا نچہ یہودان بنونضیر نے انتہائی اضطرار میں اپنی قلعہ نمالیتی میں خودکو محصور کرلیا اور تیروغیرہ چلانے کے لئے قلعہ کی فصیل کے سورا خول کا سہارا تلاش کرنے گے اسلامی کشکرنے چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کرلیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ بی خطمہ کے گھروں کے قریب لگاویا گیا۔

# غرور کا غرور کس نے توڑا ؟

ایام عاصرہ میں یہودیوں کے ایک تیرانداز نے جس کانام غرور تھا سپاہ اسلام پر تیر چلایا تو وہ تیر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمہ اطہر میں پیوست ہوگیا چنا نچہ حضور تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمہ اقدس کی جگہ تبدیل کردی گئی۔

غرور پُرغرور کی یہ جزائت دیکھی توامیر المونین امام الاجھین ولایت
ماب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہا اس کی گھات میں بیٹے
گیے جنی کہ رات کے وقت غرور ملعون اپنے دوساتھیوں کے ساتھ نگی تلوار لئے
لیکر اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچا تک شیر خُدا علیہ السلام کی نظر ان پر
پڑگئی اور چرآپ نے چند ہی کھوں میں غرور اور اس کے دونوں ساتھیوں کے
ناباک سرائن کے بلید جسموں سے ایک ہی جملہ میں الگ کرد ہے اور چر یہ
ناباک سرائن کے بلید جسموں سے ایک ہی جملہ میں الگ کرد ہے اور چر یہ
نتیوں کئے ہوئے سرلے کر حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ
اقدی میں حاضر ہوگئے۔

چون بهودسیاه اسلام دیدندابواب قلاع بسته دست بسک ویتر کشا دندوتا بونت عشاء جنگ کروندو چون بمومنال نماز عشا گزار دند حضرت با چند کس بمنزل شریف تشریف آور دندسا برصحابه کدمردارایشان ابو بكر بود يا على على اختلاف الروائين تا بوقت صبح بحاصره يبود اشغال ممودند و آورده اند كه خيمه آل حضرت صلى الله عليه وآله وسلم در فضائے بی خطمه زده بودند،

غرور اکه کے از تیرا ندازان بهود بود تیراندان بهود بود تیراندافت تیرے بخیمهٔ آل حضرت رسیده ازال جاخیمه دابجائے دیگرزدندامیرالموشین علی در کمین او بود ناگاه دید کششیر بر مند در دست با دو کس دیگر بیرون آگاه دید کششیر بر مند در دست با دو کس دیگر بیرون تمکی مرتفتی بروے حمله کردویر شوم اورااز آن بلیدش جدا کرده بیش آل حضرت آورد آل سر بائے ایشال را خدا کرده بیش آل حضرت آورد آل سر بائے ایشال را

﴿مدارج النبوت مولفه شاه عبدالحق معدث دهلوى جلد اول ص١٣٤٠

# تمھاریے ھی کام کو گئے ھوں گے

معارج النوة میں معمولی اختلاف کے ساتھ یہ روایت مزید وضاحت کے ساتھ مرقوم ہے جواس طرح ہے۔

روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ اطر قبیلہ خطرہ کے نواح میں ایت اوہ کیا گیا تھا چنا نچہ یہودیوں کے تیراندازوں میں ہے غرورنای یہودی نے تیر چلایا تو وہ حضور رسالت آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم

خیمہ اطہر کو جالگا چنانچے ای وقت آپ کا خیمہ انور کسی دوسری محفوظ جگہ پر نتقل کر دیا گیا جب رات کا وقت ہَوا تو حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ الکریم خاموثی کے ساتھ لشکر گاہ ہے باہر تشریف لے گئے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے حضور سیڈِ عالم تا جدار عرب و عجم سردار انبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس میں جا کرعرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن طالب فشکر میں موجوز نبیس ہیں؟

صحابہ کی اس اطلاع کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تہارے بی کام کو گئے ہوئے پھر جب حضرت علی آگئے تورسول الشصلی الله علیہ وآلہ مسلم نے فرمایا یا علی اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کر وارشاد مصطفا کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی المرتضی شیر خداعلیہ السلام نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ون کے وقت اس کی شیر چلانے کی جرائت کے پیش نظر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بہا در محض ہے اور ممکن ہے وہ اس جرائت سے کام میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بہا در محض ہے اور ممکن ہے وہ اس جرائت سے کام کے کررائت کے وقت ہمار کے شکر کی طرف آئے اور کسی مسلمان کو غافل یا کر

چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور میرا اندازہ بھی درست ہی ثابت ہوا کیونکہ میں نے اچا تک دیکھا کہ وہ ہاتھ میں نگی تلوار پکڑے ہوئے اپنے نو دیگر ساتھیوں کے ساتھ اسلامی اشکر کی طرف بڑھ رہا ہے چنانچہ جب وہ میری زویر آیا تو میں نے لیک لخت آس پر تملہ کر دیا اور نتیجۂ اس ملعون کا گٹا

موانایاک سرآپ کے سامنے ہے۔

علاوہ ازیں اس کے دوسرے ساتھی بھی ابھی دُورنبیں گئے ہوں گے چندلوگوں کومیرے ساتھ بھیج دیجئے تو ان پر بھی آسانی سے فتح حاصل کرلوں گا۔

# باقی بھی گئے

رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جناب شیر خدارضی الله تعالی عنهٔ کے مشورہ کو قبول فریاتے ہوئے ای وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو دجاندرضی الله عنداور سمیل بن حنیف کوئع دیگر سات صحابہ کے غرور کے مغرور ساتھوں کی سرکوئی کے لئے جھیج دیا۔

جناب شیر خدا حضرت علی کرم الله وجه الکریم نے جاتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں کو گھیرے میں لے لیا اور چر ذوالفقار حدری نے چند ہی لمحوں کی برق پاشی کے بعد ان سب کوجہنم رسید کر دیا اور ان کے بعد ان سب کوجہنم رسید کر دیا اور ان کے کئے ہوئے سرصحا بہ کرام نے اُٹھا لئے اور حضور رسالت مآب سلی اللہ علیہ والد سلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معلونوں کے بیر کٹے ہوئے سر بوخطمہ کے درواز ہیرائکا دوچیا نچالیا ہی کیا گیا

# واقعه کے حوالہ جات

مندرجہ بالا واقعہ متعدد دیگر کتب سیر میں بھی معمولی تغیرِ لفظی کے ساتھ موجود ہے چونکہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ قارئین کرام پڑھ کچے ہیں اس لئے یہاں صرف سیرت ِ حلیبہ کاعربی متن اور دیگر چند کتا ہوں کے نام اورضغات وغیرہ لکھنے پر بی اکتفا کیا جا تا ہے۔

صاحب سیرت صلبید نے غرور نامی یہودی کا نام غزول لکھا ہے ہوسکتا ہے کتابت کی فلطی سے ایسا ہوگیا ہو ﴿ وَللَّهِ اعلٰم ﴾ بہر حال یہودان بی نفیرکا محاصرہ کئے ہوئے پندرہ روز گرزگئے اوران کے لئے مزید کچھ وقت کے لئے محصور بہنا مشکل ہوگیا تو حضور سرور کا تئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیغام بھیجا کہ ہم اپنی غلطی پر ناوم بیں لہذا اب بہیں باہر نکلنے کی اجازت دے دی جائے تو ہم بستی خالی کر کے شہر بدر ہونے کو تیار ہیں حضور سرور کا تئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اب یوں ہی سرور کا تئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اب یوں ہی شرور کا تئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اب یوں ہی مرور کا تئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اباب یوں ہی مرور کا تئات صلی الله علیہ وقیرہ چھوڑ کرخالی ہاتھ جائےتے ہو چٹا نچہ یہودی تمام مال واسباب چھوڑ کر بنو قریصنہ اور خیبر وغیرہ کی بستیوں کی طرف منتشر ہو مال واسباب چھوڑ کر بنو قریصنہ اور خیبر وغیرہ کی بستیوں کی طرف منتشر ہو

متون ملاحظه فرما تين!

گوئند کرخیمه آمخضرت صلی الدعلیه وآله وسلم در فضائے خطمه زده بودند کیے از تیراندازان که بخرور را موسوم بود تیرے انداختہ بخیمه آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم رسید لاجرم خیمه راازان محل مقام دیگرانقال مودند و چول شب درآ مدلشکرگاه را از علی مرتضای کرم الله وجهه خالی دیدند بحضرت عرض کردند فرمود غالبا بجهت میمی ،،

ازمهمات ثنابيرون آيد بهان ساعت اميررضي الله عنه عاضر شدو سرغرور رابرز مين اقلند وگفت يارسول الله اين مرآل ملعون است كه بجانب خيمه لو تيرانداخته بوده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم از كيفيت حال أواستعلام نمود ' مرتضى' على گفت رضي الله عنه كه من اور شجاع يافته بخاطرم گذشت كه شائد جرأتش برآل دارد كهشب بيرون آئيد وهر كراغافل یابد بربائیدور کمین گاواوبودم ناگاه دیدم که مشیرے برمنه دروست بانبدكس ديكرمي أئيرمن بروح حمله - كردم ومروك ازبدن جدا ساختم وبإران وسے چنال نزدیک اند که اگر جمع رابر من فرستی برایشان

ظفر ما يهم ـ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابود جانه و
سهيل بن حنيف رابا مفت نفر ديگر از مروان مروانه
مصحوب على رضى الله گردايند، حيدر كرار باده
نفراز مردان جرار مهاجر وانصار در عقب ياران غرور
اشتافت وآل جماعت را در بيرون حصار يافته جمدرا
بفتل رسانيدند ومربائ ايشال نزد حضرت رسالت
بناب صلى الله عليه وآله وسلم فرمود تا مرشوم آل يهود
مظلوم ابر سرباط بن خطمه بياد يخشد،

﴿ معارج النبوة ركن چهارم ١٠١)

فلما اجتمع الناس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم واستعمل على المدينه ابن مكتوم وحمل رائيته على بن ابى طالب كرم الله وجهه واستعمل على العسكر على بن ابى طالب ويقال ابا بكر، فدخل صلى الله عليه وسلم فيها وكان رجل من يهود يقال له غزول وكان اعسر راميا يبلغ نبله ما لا يبلغه نبل غيره فوصل نبلة تلك القبة فامر بها فحوت،

وفي ليلة من الليالي فقد على مسلس قرب العشاء دعوه أي اتركوه فانه في بعض شأنكم فعن قليل جاء برأس الرجل الذي يقال له غزول الذي وصل نبلة قبة ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ مع على ابا دجانه وسهيل بن حنيف في عشرة فادر كوا اولئك الجماعة الذين مع غزول وفروا من على فقتلوهم"

﴿ سيرت حلبيه ج٢ص٥٢٢، مطبوعه مضر﴾ ﴿ تواريخ حبيب اليسرج ا ص٢٢﴾ ﴿ روضة الصفاء ج١ ص١٠٨)







# کفّار مکّه کی آخری ضرب

غزوہ احزاب بینی جنگ خندق کو جنگ ابوسفیان بھی کہا جاتا ہے کفار ومشرکین کی اہل اسلام پریہ آخری اورشد پدضرب تھی مسلما نوں سے پے در پے شکست فاش اٹھانے کے بعد عصبیت زدہ کفار قریش کا خون کھول اُٹھا تھا جنگ بدر کی ذِلت آمیز شکست اور جنگ اُحد کی قتی اور عارضی فتح کے بعد شرمنا ک ہزیت میں تبدیل ہوجانا ابوسفیان اور اُس کے ساتھیوں پر بجلی بن کر گرا تھا۔

چنانچہ کفار ومشرکین مکہ نے ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ الڑنے کا فیصلہ کیا اور قرلیش مکہ کے علاوہ مجاز میں بسنے والے دیگر متعدّد شعوب و قبائل جن میں پہودی بھی متھے اس بھن میں جھونگ دیئے۔

کفار کی طرف ہے اِس جنگ میں حصنہ لینے والے قبائل کے نام ہے ا

﴿ ا ﴾ قبيله غطفان ﴿ ٢ ﴾ قبيله سليم ﴿ ٣ ﴾ قبيله اشجع ﴿ ٣ ﴾ قبيله اسد ﴿ ٤ ﴾ قبيله نضير

ساتواں قبیلہ خود قریش مکہ کا تھاتمام قبائل کے سردارا پنے اپنے قبیلہ کی کمان کررہے تھے جبکہ ان سب کا سپہ سالا را بوسفیان خود تھا۔ کقار ومشرکین کے اس بیٹری دُل اشکر کی تعداد چوبیں ہزارتھی اور
ابوسفیان نے اس میں جنگ بدر کی ہی طرح عمر و بن عبدود جیسے جری اور جنگجو
لوگوں کو بحرتی کیا ہوا تھا جبکہ اس کے مقابلہ میں آنے والے جیشِ اسلامی کی
تعداد تین ہزار مجاہدین اسلام پر مشمتل تھی۔

عمرو بن عبدودا بنی جسامت کے لحاظ سے بنی توع انسان سے قوم جنات کا فرد زیادہ معلوم ہوتا تھا اور عرب میں اس کے تعلق عام طور پرمشہور تھا کہ وہ اکیلا ایک ہزار بہا دروں پر بھاری ہے۔

ابوسفیان نے ظاہر طور پراس قدر جنگی قوت تیار کر لینے کے ساتھ ساتھ اپنی مکاراند اور عیاراند صلاحیتوں کو بروئے کارلائے ہوئے منافقین مدینہ علم رسالت کی تاب ندلائے ہوئے اپنی تمام ترعیاریوں سمیت بے کارمض ہوکررہ گئے۔

# کُفّار کی آخری کوشش

بہر حال کفار عرب کی ہے آخری اور فیصلہ کُن ضرب تھی جس سے ان کی وانست میں اسلام پاش پاش ہو کر رہ جاتا گروہ لوگ جس نُور کوختم کر دینا چاہتے تصمشیت الہیہ سے پُورا فر مانے کا ارادہ فر ما چکی ہے۔ فائوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے

وہ شمع کیا بجھے جے روش خدا کرے

حضور رسالت ما جسلی الدعلیه و آله وسلم کوکفار و مشرکین کے عملہ کی سیار بوں کاعلم قبل از وقت ہی ہوگیا تھا چنا نچہ آپ نے اس بلائے نا گہانی سے عہدہ برآء ہوئے کے لئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو بعض نے مدینہ منورہ کی حدود میں رہ کر ہی مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ شہر سے با ہرا کیک خند تن کھودی جائے اور خند تی سے اس یاررہ کر حملہ آوروں کا انتظار کرنا چاہئے۔

سرکاردوعالم سلی الله علیه وآله وسلم نے جناب سلمان فاری رضی الله تعالی عنهٔ کے مشورہ کو بے حد پیند فرمایا اوران کوفر مایا که مسلمان اهل البیت منا یعنی سلمان میرے اہل بیت ہے ہیں۔

## سيه سالار اعظم

اس مشورہ کے بعد و نیا کے سب سے بڑے اور عظیم سپہ سالا رحضور سرور کا گنات سکی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جہلِ سلع کی چوٹی پرایک فوجی چھاؤٹی قائم فر مائی جو آج چو دہ سوسال گزر جانے کے با وجود مدینہ متورہ زاداللہ تشریفاً وکر بیا میں فوجی نوعیت کا واحد عظیم مرکز ہے اس فوجی کینٹ کودیکھنے سے تاجدار دوعالم علیہ التحیۃ والتسلیم کی فن سپہ گری میں مہارت و تامہ اور آپ کی عسکری صلاحیتوں کا کامل طور پراظہار ہوتا ہے۔

کی عسکری صلاحیتوں کا کامل طور پراظہار ہوتا ہے۔
جبل سلع پر فوجی چوکی قائم فر مانے کے بعد حضرت سلمان فارسی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ برعمل فرماتے ہوئے آپ نے خندق کی کھدائی کا کام شروع کروایا انصار کے مختلف قبائل پراس جگہ کونسیم فرما دیا جہاں خندق تیار کرناتھی تا کہ اپنے اپنے حصہ کا کام جلد از جلد نیٹا یا جاسکے۔

# پتّهرياش پاش هو گيا

آپ نے انصار مدینہ کی معاونت کے لئے مہاجرین کی امدادی
پارٹیاں بھی مقرر فرمادیں بلکہ آپ خود بنفسِ نفیس بھی اِس مشقت بار مبر آز ما
اور کھن کام میں مصروف ہوگئے ایک روز ایک بہت بڑا پھر جے صحابہ کرام
لوڑنے میں ناکام رہے حضور رسالت مآلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت
رسالت سے تین ضربوں سے کھڑے کھڑے کر دیا اور ہر ضرب پرارشا دفر بایا
کراللہ تعالی نے ہارے لئے فلال ملک کوفتح فرمادیا۔

ایک روز چند صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹ پر باندھا ہواایک ایک پھر دکھایا تو حضورانورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطهر سے کیڑا ہٹا دیا آپ کے شکم انور پر تین پھر بندھے ہوئے تھے۔

اس شدیداور تھا دینے والی مہم میں حضور سرورِ کا نتات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ برابر اور مسلسل کام کرتے رہے جتیٰ کہ خند تی تیار ہو گی اس میں مؤرجین کا اختلاف خند تی تیار ہو گی اس میں مؤرجین کا اختلاف ہے بعض نے چیدن اور بعض نے بیس روز تک یا یہ بھیل کو پہنچنا لکھا ہے اکثر

روایات کےمطابق اس عظیم کام کو پندرہ سے بیس روز کے اندرا ندرختم کیا گیا مترا

مبرحال کفارومشرکین کے شکری آمدے پہلے پہلے بیکام ممل ہو چکا تھااور جب کا فروں کالشکر خندق کے کنارے پر پہنچا تو مسلمانوں کی اس جدید شم کی نا کہ بندی کود کھے کر جیران رہ گیااوران شیطانی افواج کو خندق کے ساتھ ساتھ پڑاؤڈالنے پرمجبور ہونا پڑاتا ہم انہوں نے محاصرہ شروع کردیا جوتقریباً دوعشرے جاری رہا۔

## على كا يهلا شكار

ایک روز اچا تک کا فروں کی طرف سے نوفل نامی ایک سر پھرا گھوڑے پر تازیائے برسا تا ہوا خندق میں از گیاوہ چا ہتا تھا کہ جلداز جلد خندق عبور کرے مسلمانوں کے لشکر پرحملہ آ ور ہوجاؤں مگر خندق کے دوسری سمت پر متعین اسلامی سپاہ نے اس پر پھر برسانا شروع کر دیے جس کے بتیجہ میں وہ گھوڑے سمیت خندق میں گر گیا مسلمان سپا ہوں نے اس پر مزید تیزی سے سنگ باری شروع کر دی تو وہ پھروں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہوں چلانے لگا کہ اے گروہ عرب اس طرح پھر مار نے سے تو سے بہتر ہے کہ تم لوگ مجھے تل کردو۔

اس کی بیر چنج و بکارس کر جناب شیر خداسید نا حید د کرار منی الله تعالی

عنۂ خندق میں اتر گئے اور ڈُوالفقارِ حیدری کے ایک ہی وار سے اسے وو حصوں میں تقسیم کردیا۔

> وا ما نو فيل بن عبد الله فضرب فرسه ليد خل الخندق فو قع فيه مع فرصه متحطما جميعا وقيل رمى بالحجارة فجعل يقول قلته احسن يا معشر العرب فنزل اليه على كرم الله وجهه الكريم فقتله اى ضرب بسيف فقطعه نصفين وكبر ذالك على المشركين.

﴿مغازى الرسول واقدى ج ا ص ٢٠٢ ﴾

﴿سيرت ابن هشام ج١ ص ١٩١)

(سیرت طبیه ج۱ ص ۱۳۷)

ا نوفل کی زندگی کا بھی ڈراپ سین ہواہی تھا کہ جانبین کی افواج کی آئٹسیں ایک اور عجیب وغریب مظرد کیورہی تھیں۔

## عفریت میدان جنگ میں

ہوا یہ گہ توی ہیکل اور دیوصورت عمر و بن عبد و دائیے بیٹے حتبل کے ساتھ خندق کو بھاند کر دوسری طرف درآیا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ انہائی طاقت وراور برق رفار گھوڑ نے پرسوارتھا جوایک ہی چھلا بگ میں خندق کے اس پارآ گیا تھا۔

ببرحال اِس شیطان کے متعلق اگر ایک ہزار بہادروں پر بھاری

ہونے کا گمان کیا جاتا تھاتو وہ درست ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک عام انسان ہرگزیہ جرائت نہیں کرسکتا کہ اکیلاتین ہزار کے لئنکر جراّر کے نرفے میں آکر للکار سکے حالانکہ اُس وفت اُس کی عمر نو سے سال تھی۔

مروبن عبدود نے لئیگر اسلام کوللگارتے ہوئے کہا کہ ہے کوئی جو میرامقابلہ کرنے کی جرائے کہ کہا کہ ہے کوئی جو میرامقابلہ کرنے کی جرائے کا جرائے کی جرائے جائے کی جرائے جائے کی اللہ تعالی عنه نے اسے چِلائے ہوئے ویکھا تو میرارجناب حیدر کراروضی اللہ تعالی عنه نے اسے چِلائے ہوئے ویکھا تو کھڑے ہوئے اللہ بیس کھڑے ہوگے اللہ بیس کھڑے ہوگے اللہ بیس کھڑے ہوگے اللہ بیس میں اللہ بیس اللہ بیس میں اللہ بیس میں اللہ بیس اللہ بیس اللہ بیس میں اللہ بیس میں اللہ بیس میں اللہ بیس میں اللہ بیس اللہ بیس میں اللہ بیس میں اللہ بیس اللہ بیس میں ال

اس كامقابله كرول گا\_

سركاردوعالم صلى الله عليه وآله وسلم في ارشادفر مايا! على بينط جأؤيه عمرو بن عبدود بمحبوب صلى الله عليه وآله وسلم كاارشاد تفاكيسي قبيل نه بهوتی جناب حيدركراررضي الله تعالى عنهٔ خاموش موكر بينه گئے۔

اتے بیں عمروا بن عبدود پھرلشکر اسلام کوللکارتے اور مسلما نوں کا تمسخراڑاتے ہوئے چلا یا کہ کہاں ہے تمہاری جنت جس کاتم گمان کرتے ہو آؤمیرے مقابلہ میں تمہیں قبل کر کے وہاں پہنچادوں گرتم میں ایسا کون ہے جو مجھے سے مقابلہ کرسکے۔

> وكان عمر بن عبدود عمره اذ ذاك تسعين سنة فقال من يبا رز؟ فقام على كرم الله وجهه وقال انا له ينا نسى الله فقال صلى الله عليه و آله وسلم له

اجلس انه عمرو بن عبدود

ئم كرر عمرو النداء وجعل يو نج المسلمين و يقول اين جنتكم التي تذعمون انه من قتل منكم دخلها افلا تيرزن في رجلا.

﴿سيرت ابن هشام ج٢ ص ١٩١ ﴾ ﴿سيرت حلبيه ج دوم ص ١٩١ ﴾ ﴿روض الانف ج٢ ص ١٩١ ﴾ ﴿ نور الا بصار ص ٩٨ ﴾ جناب حيدركر اركرم الله وجهدالكريم في جب ال وهمن خداكى خرافات كوسنا توضيط نه بهوسكا باختيار يحركه رسم بو كاورم كاردوعا لم صلى الله عليه وآله وسلم كحضور مين عرض كيايا رسول الله مين اس سعمقا بله كرول

حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حب سابق ارشاد فر مایاعلی بیٹھ جاؤ بیٹمرو بن ابن عبدود ہے۔

فقام على كرم الله وجهه انا له يا رسول الله فقال

اجلس اله عمرو ابن عمرو ابن عدود . ﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٩٣١﴾﴿ معارج النبوة ج٣ ص ١٢٨ ﴾

﴿سيرت هنبيه ج ٢ ص ١٩١٠﴾ معارج النبوه ج ١ ص ١٩١١﴾ ﴿سيرت ابن هشام ج ٢ ص ١٩١) ﴿ روض الانف ج ٢ ص ١٩١١﴾

# شیرِ خدا عفریت کے سامنے

لشکراسلام میں ہے کی کومقابلہ پرندائے ہوئے دیکھ کروہ تیسری بارچیخا کہ ہے نہ مباد ذہے کوئی جومیرے مقابلہ میں آئے اِس کا ناز و نخوت میں دُوبا ہوا چیننے سنتے ہی پھر اللہ کے شیر اور محر مصطفے صلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم کے سیا ہی جناب حیدر کرار علیہ السلام کی حیثت وغیرت ہاشی کو جوش آگیا آپ دیوانہ وار پھر کھڑ ہے ہوگئے اور اپنے آقاومولائے حضور میں درخواست پیش کی یارسول اللہ مجھے اس کے ساتھ مقابلہ کی اجازت مرحمت فرما ہے۔

رسول اللہ حکمی اللہ علیہ وہ الہ وسلم نے پہلے کی طرح پھر یہی ارشاد فرمایا۔

کے علی بیٹھ جا ؤریے عمرو بن عبدود ہے عرض کی حضور پھر کیا ہواا گر عمرو ہونے دیں۔

نم نادي الثالثه، فقام على كرم الله وجهه

الكريم فقال انه عمرو فقال وان كاعمرا ،فاذن له

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿ سیرت ابن هشام ج من ۱۹۱﴾ ﴿ سیرت ابن هشام ج من ۱۳۱﴾ ﴿ معارج المنبوة ج ٢٥ ص ۱۲۸﴾ حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی شیر خدا علیه السلام کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ندصرف یہ کہ اجازت ہی مرحمت فرمائی بلکہ اپنی دستار مقدّس حیدر کرار کے ہمرانور پرسجا کراپنی زرہ مبارک آپ کے زیب تن فرمائی اور پھرخود ہی ذوالفقار حیدری جناب حیدر کرار کے ہاتھ میں دے کربارگاہ درت العزب میں عرض کی۔

وفيي روائة انه صلى الله عليه وآله وسلم

عطاه سيف ذوالفقار والبسه ورعه الحديد وعمه

بعمامة

﴿سيرت حلبيه ج ٢ص ٢٢١﴾ ﴿معارج النبوت ج ٣ص ١٢٨﴾ ﴿ينابيع المودة ج اص ١٩١﴾ ﴿سيرت ابن هشام ج ٢ص ١٩١﴾ ﴿روض الانف ج ٢ص ١٩١﴾

الہی اس کی مدوفر ما! یا اللہ بیہ میرا بھائی اور ابنِ عمّ ہے مجھے اکیلایتہ حچوڑ نااور تو ہی بہتر نگہبان ہے۔

وقال اللهم اعنه عليه اى وفى لفظ اللهم هذا احى وابن عمى فلا تذرني فردا وانت خير

الوارثين.

﴿سيرت حلبيه ج٢ص ١٣١﴾ ﴿معارج النبوة ج٣ص١٢٨﴾ ﴿ينابيع المودة ج١ص١٩١﴾

الہی تونے بھے بدر کے دن عبیدہ اور اُحد کے دن حمزہ کو لیا اور بیمیر ابھائی اور ابن عم ہے۔

زاد فى رواية انه صلى الله عليه وآله وسلم رفع عمامته الى السماء وقال المعى اخذت عبيدة منى يوم بدر وحمزة يوم احدو هذا على انى وابن عمى . ﴿الحديث﴾

﴿سيرت حلبيه ج٢ص١٢٢﴾

﴿علی ابن ابی طالب مولفه عبدالکریم خطیب مطبوعه مصر ص ۱۲۱﴾ یا الله مجھ کواکیلانہ چھوڑنا اس کی آگے پیچے دائیں بائیں اور فوق تحت

يه حفاظت فرما

وقال لا تسدرني فردا اللهم احفظه من بين يسديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق وليه وتحت قدميه.

﴿ يَدَابِيع المدودة ج الص ١٩﴾
حضور مردر كونين صلى الله عليه وآله وسلم كى محبّت وشفقت ميں دُو بي
ہوئى دعا وُل كے جمر من ميں الله كاشير اور محد عربي كا ببلوان ہاشى شكوه
دخمكنت كے ساتھ جب شيطان عفريت عمروا بن عبدود سے مقابلہ كے لئے
ميدان كى طرف چلا تو زمين تحراكر ره كئي ساكنان افلاك وعرش دم بخو د ہوكر
زمين كى طرف و يكھنے گئے حوريں يہ ججيب منظر و يكھنے كے لئے جنت كے
دروازوں پر آكر كھڑى ہوگئيں الله تعالى جل مجد الكريم نے جرائيل عليه
دروازوں پر آكر كھڑى ہوگئيں الله تعالى جل مجد الكريم نے جرائيل عليه
السلام كو تحم ديا كہ جريل تيار ہوجاؤتم ہمارى طرف سے ابن ابى طالب كے
السلام كو تحم ديا كہ جريل تيار ہوجاؤتم ہمارى طرف سے ابن ابى طالب كے

## پورا ایمان پورا کفر

حضور سرور کا ئنات صلی الله علیه دا که وسلم نے صحابہ کرام کوئ طب کر کے شیرِ خدا کواس جنگ کا پہلا اعز از ربی عطافر مایا۔ بچرا ایمان پورے شرک سے مکرانے والا ہے۔ برز الا يمان كله الى الشرك له.

﴿ پینابیع المودة ج ا ص ٩٢ ﴾ ﴿ معارج الدبوة ج ٣ ص ١٢٨ ﴾ الدبوة ج ٣ ص ١٢٨ ﴾ الحج الدبوة ج ٣ ص ١٢٨ ﴾ الحج الدر در الدر الموثنين امام الحج الدر حضور بيا عزاز عطافر مار ہے تھے اور ادھرا مير الموثنين امام الحج اللہ الكفار شير جرار حيد ركر اررضى الله تعالى عنه ذوالفقار حيدرى كوبل ديتے اور لبراتے ہوئے پورے شكوه و دبد بہ كے ساتھ عمر و بن عبدود كے ساخة عمر و بن عبد و بن عبدود كے ساخة عمر و بن عبد بن عبدود كے ساخة عمر و بن عبد بن عبدود كے ساخة عمر و بن عبدود كے ساخة عمر و بن عبد بن عبد بن عبدود كے ساخة عمر و بن عبد بن عبدود كے ساخة عمر و بن عبد بن عبد

#### ابن عبدود کا تفاخر

این عیدود نے ایک نوخیز جوان کوایے مقابلہ میں دیکھا تو حیرت و استعجاب کی تصویرین گیا ہے یقین ہی نہیں آ رہاتھا کہ چیوٹے سے قد کا پیر جوان بھی اس سے مقابلہ کرنے کے لئے آسکتا ہے اسے اپنی قوت اور بہادری پر نا زخااہے اپنے نن سپہ گری اور تجر بے پر فخر تھا اسے اپنے وابو قامت اور کیم وقیم مونے برغرور تھااوروہ رفخ وتکبر کرنے میں حق بجانب بھی تھا وہ اکیلا ایک ہزار بہادروں پر بھاری تھا بڑے بڑے جوان مردول کا تو ائل گاڈیل ڈول دیکھ کرہی زہرہ آب ہوجا تا تھااسے یقین تھا کہاس کی للکار كاجواب دينے والالشكراسلام سے كوئى فخص بھى مبدان ميں آنے كى جرات نہیں کرے گاجبی تووہ اس قتم کے رجز بیا شعار پڑھ رہاتھا۔ ولقد بجحت من النداء بجمعكم هل من مبارزا

ووقف اذا وقف النسجاجة مواقف السقون السمساجة وكندالك انسى لسم ازل مير عاقبل الهنزامسز ان النجشاعة فسى النفسى والنجود من عيسوا ليغسوائية

﴿طَيِقَاتِ ابن سعدج ا ص ۴۱۲﴾ ﴿تور الا بصمار ص ۹۸﴾

﴿ سيرت حلبيه ج ١ ص ١٢١)

﴿ سيرت إبن هشام ج ١٩١ ﴾

مُسلمانوں کی جماعت کو پکارتے پکارتے میری آ واز بھی بیٹھ گئی کہ کوئی جنگجومیرے مقابلہ کو <u>نکل</u>ے۔

جب بهادر پامردی کوچھوڑ دیتا ہےتو میں بہادروں کی صف میں کھڑا موتا ہوں اور میں ہمیشدای طرح لوگوں کی طرف دوڑ تا موں۔

كيونكه جوان مرداور بهادرك لي شجاعت بى سب ساجيتى چيز

-4

محراب تواس کی الکارکا جواب اس کے سامنے تھا ہاتھی وقار کی تصویر اس کے سامنے جلوہ لگن تھی جرائت وشجاعت کا پیکر اور زور پداللی کا بحتمہ مولا مشکل کشاشیر خدااسداللہ الغالب علی ابن الی طالب اس کے سامنے پورے اطمینان کے ساتھاس کے شعروں کا جواب ان فی البدیہدا شعار کی صورت میں دے رہاتھا۔

لالسجان فقد اتساک مجیب صوتک غیر عاجز مجیب صوتک غیر عاجز فرنیة وبیسطیت وبیست وبید و السطاق منتجی کل فیائی المسال ا

من ضربة نبجلاء ينقبي ذكر هاعنيد الهيزاميز

﴿سیرت ابن هشام ج اص ۱۹۱ ﴾ ﴿طبقات ابن سعد ج اص ۴۹۱ ﴾ ﴿ نور الا بصار ص ۴۹۸ ﴿ سیرت حلبیه ج اص ۱۳۱ ﴾ ﴿ علی ابن ابی طالب مؤلفه عبد الکریم خطیب ص ۱۳۱ ﴾ اے عمر و تجھ پر افسول ہے کہ تو ایسی ہوئی کے رہا ہے یا در کھاور خُوب غور سے من کر تیری للکار کا جواب دینے کے لئے وہ محض میدان میں آگیا ہے چوصاحب بصیرت ہے اور تیری آ واز کا جواب دینے میں ہر گڑ عا چڑ

عُروٹ شرخُداک میاشعارے توجیران ہوکر پوچھے لگا نوجوان تمہاراکیانام ہے۔؟ جناب حيدر كرّار على كرم الله وجهد الكريم في ارشاد فرمايا على ابن الي

طالس

عمرونے کہا! نوجوان تم ابوطالب کے بیٹے ہواور ابوطالب میرے دوست تصاس کئے میں نہیں جا ہتا کہتم قتل کئے جا وً اور میں تبہارا خون

بهاؤل

فقال غیرک یا ابن اخی من اعما مک من هوا شد منک فانی اکره ان اهریق ای اسیل دمک فان اباک کان لی صدیقا فقال علی و انا ولاله

ما اکره ان اهریق دمک.

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ١٣٢ ﴾ ﴿سيرت إبن هشام ج١ ص ١٩١ ﴾ ﴿معارج المنبوة ج١ ص ١٣١ ﴾ جناب حيدر كرار في فرمايا مريل جا بنا مول كريل تهيل قل كر

دول۔

عمروآپ کی جزات مندانہ گفتگوس کر جیرت کے عالم میں ڈوب کیا اور پھر یو چھنے لگانو جوان تم کیا خاہبے ہو؟

جناب حیدر کرارعلیہ السلام نے فرمایا! کیاتم نے میے مدکر رکھا ہے کہاہیے مقابل کی دویا تیں ضرور تسلیم کروں گا۔

عرونے كها! بال كهوكيابات،

آپ نے فرمایا کہ میں جھوے بیرچاہتا ہوں کہ تو اسلام قبول کرکے

اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول بین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،

عمرونے کہا! مجھاس بات کی ضرور ہیں۔

جناب حیدر کرار نے فرمایا پھرتم ایسا کرو کہائے علاقہ کوواپس چلے جاؤا گر محد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظفر ومنصور اور کا میاب و کا مران ہو گئے اور سچے ہوئے توان کی معاونت اورا کداوکر نا اورا گراس کے برعکس ہوا تو پھرتمہارا مقصد بغیر لڑے بھی بورا ہوجائے گا۔

> فقال لنه على باعمرو انك عاهدت ان لا يدعوك رجل من قريش الاخصلين الا احد ت احد اهما قال اجل قال له على فانى ادعوك الى الله والا سلام قال لا حاجة لى.

﴿تاریخ کامل این اثیرج۲ ص ۱۲۲ ﴾﴿ معارج النبوة ج۲ ص ۱۲۲ ﴾ ﴿ سیرت حلبیه ج۲ ص ۱۲۲﴾﴿ نور الا بصار ص ۹۹۸﴾ ﴿ سیرت این هشام ج۲ص ۱۹۱﴾

عمرو بن عبدود نے کہا کہ میں بیکام بھی ہر گزنہیں کرسکتا کہ میدان جنگ سے خالی ہاتھ واپس جا کر زنان قریش کے طبخے سنوں اِس کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔

> قسال و اخسری تسرجعع الی بلادک فنان یک صحمد صلی الله علیه و آله وسلم صادقا کنت

اسعيد الناس به وان يك كا ذبا كان الذي تر يد قال هذا ما لا تتحدث به نساء قريش ابدا.

﴿ سيرت حلبيه ج٢ ص ١٣٢. معارج النبرة ج٢ ص ١٣٩ . سيرت ابن هشام ج٢ ص ١٩١ . روض الانف ج٢ ص ١٩١ ﴾

جناب حیدر کرارضی اللہ تعالی عند نے ارشاد فرمایا! اگر تہمیں سے
دونوں یا تبیں نامنظور ہیں تو پھر آخری بات سے کہ جھے سے مقابلہ کی تیاری
کرو عمروا بن عبدوونے فرمان مرتضائی سنا تو مضحکہ اُڑانے کے انداز سے
ہنے لگا اور پھر آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا نوجوان جاؤ واپس چلے جاؤتم
میر سے مقابل کے آدی نہیں ہواس کئے میں تہمیں قتل کرنا پینڈئیس کر تا اور
میرامقابلہ تو پورے ترب میں کوئی نہیں کرسکتا۔

جناب مولامشکل کشاهلیدالسلام نے اس کے تفاخر کوتوڑتے ہوئے فرمایا تو مجھے قبل کرنا پیند نہیں کرتا لیکن خدا کی تسم میں مجھے قبل کرنا پیند کرتا ہوں حصرت علی علیہ السلام کے بیدالفاظ عمرونی بم بن کر کرے وہ ایک دم مشتعل ہو گیا اور گھوڑے سے چھلانگ لگا کرنچے آئر آیا۔

آمنا سامنا ہوا تو نگاہ افلاک متحیر رہ گئی ابن عبدود جسمانی ساخت کے اعتبارے جناب مولا مرتضی شیر خدا ہے گئی گنا بڑا تھا یہی وجتھی کہوہ جناب شیر خدا کو اینا مدمقابل ہجھنے کے لئے تیار نہیں تھا اب جواشتعال میں ہنا ہے شیر خدا کو اینا مدمقابل ہجھنے کے لئے تیار نہیں تھا اب جواشتعال میں ہما کرا س نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم پروار کیا تو یوں معلوم ہوا کہ اُس

#### کی ملواز میں بلکہ آگ کا لیکنا ہوا شعلہ ہو۔

فضحك عمرو وقال ان هذه الخصلة ما كنت اظن ان احد امن العرب يرو عني لبها ثم قال له عنه طلب المبارزة لم يا ابن احي فوا لله ما احب ان اقتلک فیقال علی کرم الله وجهدالکریم ولكني والله احب ان اقتلك فحمي عمرو عند ذالك اى اخذ قيه الحمية في قدحم عن فرسه ومسل سينفيه كبانيه شعلة ناز فعقر فرسه وضرب وجهيه والجبل على، على كرم الله وجهه فاستقبله على بدرقته فضربه عمرو فيها واثبت السيف وأصاب راسه فشجه فضربه على كرم الله وجهه على حبل عاتقه اي وهو موضع الرواء من العنق فنسقط وكبر المسلمون فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التكبير عرف أن عليا كرم الله وجهه قتل عمر العنه الله

﴿قاریخ کامل این اثیرج اس ۱۳۱ ﴾ ﴿سیرت حلبیه ج اس ۱۳۱ ﴾ ﴿معارج المنبوت ج اص ۱۲۹ ﴾ ﴿ نورالابصار ص ۹۱ ﴾ ﴿ سیرت این هشام ج اص ۱۹۱ ﴾ ﴿ روض الانف ج اص ۱۹۱ ﴾ اس کاداراس قدرزوردارها کراگریائے پہاڑ ہی ہوتا تو کث کررہ جا تا مگر قربان جا ایں زور پرائی کے اور سلام ہوا س قوت حیرری کو جس پر محرمصطفی الله علیه وآلہ وسلم کوناز تھا آپ نے کمال جراک و جوانم دی کا مظاہر و کرتے ہوئے دُشمن کے کو وشکن وارکوا پی پوری قوت سے پی ڈھال ۔

پردوک لیا عمرونے آپ کے سرپروار کیا تھا جے جناب حیدر کرارا پنے باز دی کے سرپروار کیا تھا جے جناب حیدر کرارا پنے باز دی کے دور پردو کنا چا ہے تھے محرحملہ اس قدر شدید تھا کہ تلوار کے دباؤ کا مقابلہ کرتے کرتے سرسر مبادک کے قریب آگئ جس کی وجہ سے آپ کے سرپر مبادک کے قریب آگئ جس کی وجہ سے آپ کے سرپر مبادک کے قریب آگئ جس کی وجہ سے آپ کے سرپر افتدس پر کسی قدر دخم آگیا۔

گراں زخم نے تو حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو شعلہ 'جوالہ بنا کر ر کھ دیا تھا آپ نے نعرو تکبیر بلند کیا اور زخمی شیر کی طرح غضب ناک ہو کر ڈیٹمن پر حملہ آور ہوگئے ک

ذوالفقار حيدري عقاب كي طرح لهراتي بهوكي فضامين بلند بوكي اور

معارج النبوت وغیره میل ہے عمرو بن عبدود کولل کرنے کے بعد جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند نے خود ہی نعر ہُ تکبیر بلند فرمایا تھا چنانچے لکھا ہے۔ آل گاہ حیدر کر ار رضی اللہ عند بیک ضرب ذوالفقار بدن آل معلون خاکسارا، از بارسر سیکسارگر دنیدونی الفور پاواز بلند تکبیر بکفت و چول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز تکبیر علی شنید دانست کہ عمر دملعون مقتول بیلی کی طرح تزیق ہوئی عمروا بن عبدود پراس طرح گری کہ چشم زون میں گردن کے قریب سے اُس کا فولا دی شاندا لگ کردیا اور عمروز بین پر گر کر تو ہے لگارید کھے کرمسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کردیا۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس غزوہ میں ایسا مقابلہ اور مقاتلہ کیا جوعقل وقیم کی حدود ہے مادری ہے۔ مادری ہے۔

حضورا کرم ملی الشعلیہ وآلہ وہلم نے حضرت علی کے لئے وُعالمجی فرمائی اورا پٹی تلواد بھی عطافر ہائی۔

فرمدارج المدبوت ج امن ۱۹۹۶ منتخد کتب تواری و میر میں آتا ہے کہ محابہ کرام گئے ہیں کہ نہیں معلوم ہی نہیں ہوسکا کہ ایک ہزار بھا درول سے مقابلہ کرنے والا ابن عبدود مقل س طرح ہو کیا بس ہم نے نعرہ تکبیر بلند ہوتے ہوئے سنا اور پھراس کو زمین پرکٹا ہوایا۔

﴿طبقات ابن سعدج ۱ ص۲۱۲﴾﴿انزار محمدیه من المواهب ص۸۲٪﴾ ﴿زرقائی علی ﴿المواهب ج۲ص۱۱۲﴾

#### دوسرا عفريت جهنم ميں

بهرحال جب جناب حید رکرارشیر خدار منی الله تعالی عنه نے عمر وکو قبل کر دیا تو عمر وابن عبد و د کا بیٹا حنبل جواپنے باپ کی معیّت میں خند ق عبور کرے اُس پارا گیا تھا غُسّہ ہے پاگل ہوکر جناب حید و کراڑ پر حملہ آور ہوگیا جناب جید و کراڑ پر حملہ آور ہوگیا جا ہوگیا جناب ہے باپ ہی کا طرح و کھائی دیتا تھا اور پھرائس کا خُون ہی اہمی جوان تھا اور اس پر مشزاد ہی کہ باپ کے قبل نے اُسے اختیائی حد تک مشتعل کردیا تھا ان حالات بین اُس کا حملہ کن قدرخوفنا کہ ہوسکتا ہے قار بین بخو بی سمجھ سکتے ہیں گر حملہ روکنے والا تو اسد اللہ تھا جراُت و بھا دری کا نا قابل محکمہ سکتے ہیں گر حملہ روکنے والا تو اسد اللہ تھا جراُت و بھا دری کا نا قابل محکمہ شوت و شجاعت کی منہ بولتی تصویرا فواجی اسلام کا نا قابل تو پر قلمہ عمرو کے بیٹے کے شدید جملے کو آپ نے ایک ہی جھکے بین روکا بھی اور اُسے ذوالفقار حیدری کی ایک ہی خرب ہے واصل جہم بھی کر دیا جنبل کا ایک اور ساتھی سے ساتھی ساتھی ساتھی ساتھی ساتھی سے ساتھی ساتھی

وقتل مع عمرو رجلان قتل على احدهما .

﴿تاريخ كاملِ ابن اثير ج١٣٠٠)

الم ركب على رضى الله تعالى عنه فرسه

وكر على ابنه حنيل فقتله ايضاً .

﴿نورالايمنار ص٠٩٨﴾

کافروں کے تین شرزور نارستر میں پہنچ بچے تھے اَب میدان صاف تفاجناب حیدر کراررضی اللہ تعالی عنہ نے پورے جاہ و جلال حیدری کے ساتھ ایک بار خندق کے اس یار کفار کی فوج کے اضطراب کو دیکھا اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے لئے مراجعت فرمائی۔ **اللّٰہ کی طرف سے علی کو تصغه** 

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جناب علی المرتضی رضی الله تعالی عنهٔ بارگاہ رسالت علی صاحبھا الصلوٰۃ والسلام میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ کی تلوار سے خُون کے قطرات فیک ریسے تھ

مرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا تو ہارگاہ رتب العزّت بین عرض کی البی علی کو وہ اکرام وفضیلت عطافر ہا جو نہ پہلول میں سے کسی کو کلی ہواور نہ بعد بین آنے والوں بیں ہے کسی کونصیب رہ

ابھی دعاجاری تھی کہ جریل علیہ السلام نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہتا ہے اور علی علیہ السلام کے لئے ریتھ نہ بھیجا ہے۔

اور پھرایک جنّت کا صندوقی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے جب وہ صندوقی علی کے ہاتھ میں دیا تو وہ خُور بخو د محل گیا اس میں سزرنگ کا ایک رہیٹی کپڑا تھا جس پر دوسطروں میں تحریر تھا طلاب بنالب کا تحذیکی ابن طالب کی طرف ،

الخبرج الملغم دوم الديلمي عن ابن عباس رضى المستعدد المست

عبدود العامرى و جاء عند النبى صلى الله عليه و آله وسلم و سيفه يقطعر دما فلما راى عليا قال اللهم اعط عليا فضيلة لم تعظها قبله و لا بعده فهيط جبريل و معه الرجة الجنة فقال ان الله يقرئك السلام و يقول في هذة عليا فد فعها اليه فا نفلقت في يده فلتبثين فا ذا فيها حريرة خضراء مكتوب فيها مسطران تحفة الطالب الغالب الى

﴿ينابيع المودةج ١ من ١٥﴾

#### يه هديث

شخ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ای تصنیف لطیف مظہر الصفات بین نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیر و مرشد سیدی وسندی جم اللہ ین کبریٰ قدّس سرہ العزیز کی بارگا واقد س میں حاضر تھا تو آپ نے رہے حدیث مبارک مجھے ہے ہیان کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جنگ احزاب کے موقعہ پراللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی عطافر مایا تھا آپ ارشاد فرمائی رہے ہے کہ آپ پر وجدو حال کی کیفیت و حالت جھ پرجمی الرہ وجدو حال کی کیفیت و حالت جھ پرجمی الرہ اعداز ہوگئی اور چھرآپ کی کیفیت و حالت جھ پرجمی الرہ اعداز ہوگئی اور میں جمی آپ کے ساتھ آ ہ و زاری کرنے لگا اور و نیا ہماری اعداز ہوگئی کہ ہم نے و نیا کی جست کو اپنے دلوں ہے اس قدر حقیر ہوگئی کہ ہم نے و نیا کی جست کو اپنے دلوں ہے اس قدر حقیر ہوگئی کہ ہم نے و نیا کی جست کو اپنے دلوں ہے اس میں حقید ہوگئی کہ ہم نے و نیا کی جست کو اپنے دلوں ہے

بالكل بى نكال ديا\_

قبال الشيخ العطار في كتابه "مظهر الصفات" كنت عند شيخي و سندي الشيخ النجم اللين الكبري قدس سره فحداني هذا الحديث فغلب عملية الوجد الحال القوى فبكيت معه فحقرت الدنيا اعتنا وقطعنا حب الدنيا عن قلو بنا:

﴿ينابيع المودة جلد اول ص 60﴾

## اهل باطن اورأهل ظواهر کا غرق

یہ بی فرق ہے اہل باطن ہے اہل باطن اور ظاہر بینوں کا اہل باطن ہرواقعہ کا دل کی آتھوں ہے بھی مشاہدہ کر لیتے ہیں جبکہ اہل ظاہراً ہے پہلے تو عقل ناقص کے تراز و پروزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھراپ ہی بنائے ہوئے معیار اسنا دیر جانچنا شروع کردیتے ہیں حالا تک یاس طریقہ کا دیر

وہ خود بھی کھمل طور پرمطیئن نہیں ہوتے۔ چونگہ اس مقام پر جمیں برقتم کی مباحث سے الگ تھلگ رہ کر تھن للا سے ہنا جارت کو سائٹ میں میں میں بیٹھے اور ان

زور یداللی کے چندمناظر قارئین کی خدمت میں پیش کر نامقصود ہیں اس لئے پیراپنے موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جنگ

اجزاب بیں جرائد وجوان مردی کا بے مثال مظاہرہ کرنے کے سلسلہ میں

تاجدار اولیاء شیر خدا سیدنا حید کرارضی الله تعالی عنه کومزید کون کون ہے تمغہ ہائے جراکت بازگاہ خدااور رسول ہے حاصل ہوئے۔

#### ذوسرا تمغه

الله تبارك وتعالى في جرأت حيدري برجودوسراتمند عطافر مايااس كا وَكُرْقِرَ آن مجيد فرقان حيد مين اس طرح آنا ہے۔ وَ كُفْ عَن اللّٰهُ الْمُنْوْمِينُنَ الْقِعَالِ

﴿سرية احزاب آيت ٢٥﴾

یعنی اللہ تارک و تعالی نے جنگ اجزاب میں مؤمنین کولوائی کی کفائت فرمادی جیسا کہ ہم ہتا ہے جی کہ اس معرکہ میں کفار عرب ایو تنفیاں کی قیادت میں زیردست تیاری کرے آئے تھے گر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکری نے عروی حید و دو تھی کر دیا تو ان سے و صلے فوٹ کے اور پھر اللہ عبارک و تعالی نے اُن پر آئد میں کا ایساز پردست طوفان مسلط کر دیا جس سے عبارک و تعالی نے اُن پر آئد میں کا ایساز پردست طوفان مسلط کر دیا جس سے اُن کے حوالی فی اُن پر آئد میں کا ایساز پردست طوفان مسلط کر دیا جس سے اُن کے حوالی فی اُن پر آئد میں کا ایساز پردست طوفان مسلط کر دیا جس کے اُن کے حوالی فی اُن کے موجور کے اُن کے خیموں کی طبا بیں ٹوٹ گئی اُن کے موجور کے اُن کے خیموں کی طبا بیں ٹوٹ گئی اُن کے موجور کر دیا اور پھر اُنہیں اِسی میں عاقیت طور پراُن کی آئد مسلمانوں کو بینائی سے بھی محروم کر دیا اور پھر اُنہیں اِسی میں عاقیت نظر آئی کہ جس قدر جلد ممکن ہو اِس علاقہ سے تکل بھا گیں اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بغیر یا قاعدہ طور پر قال کے فیج تھیب فرمائی۔

مندرجه بالا آیت کریمہ نے ان دونوں صوروں کو ہی بیان کر دیا

\_\_\_\_\_

﴿ ا ﴾ مولائے کا نئات سیدنا حیدر کرار دمنی اللہ تعالی عند نے عمر و ابن عبدود اور اس کے بیٹے کوئل کر کے گفار کے حوصلے پست کرویئے اور مسلمانوں کواللہ تعالیٰ نے قال سے بچالیا۔

﴿ ٢﴾ الله تبارك وتعالی نے اس كے بعد كفار پر تيز آندهی مسلط فرما دی جس کی شدت کو پر داشت نه كر کئے كی وجہ ہے وہ ہی محاصرہ تو ژكر ديوالوں كی طرح بھاگ كھڑے ہوئے۔

#### ابن مسعوداً کا قول

پیپی وجہ بعنی صورت نمبرایک کے متعلق خاتم حفاظ مِعمرا مام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ این ابی حاتم این مردو بیاور ابن عسا کربیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عشہ جب بیہ آیت و تحضی السلم المعو منین القتال حلاوت فرماتے تو آخر پر فرماتے ہیں بعلی بن ابی طالب لیمنی اللہ تعالی نے موموں کو بھی کرم اللہ وجہدالکر یم کی وجہ سے جنگ کرنے سے بچالیا۔

> واخرج ابن ابي حاتم و ابن مردويه و ابن عساكر عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كان يقر اهذا الحرف عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كان يقر احدا الحرف واكفى الله المو مثين

القتال بعلى ابن ابي طالب

﴿ تفسیر در معنورج فس ۱۹۲﴾ ﴿ پینابیع المودة جلد اول من ۹۴﴾

سید تا حضرت عبد الله این مسعود رضی الله تعالی عنه کے علا وہ
حیر الامت سید تا عبد الله این عباس رضی الله تعالی عنه ایمی اس آیت کری کو
حلا وت فر ماتے تو آپ بھی ساتھ ہی یہ جُملہ ادا فر ماتے کہ علی کرم الله وجهہ
الکریم کی وجہ سے چنا نچے عبد الکریم خطیب مشہور مؤرث اور محدث علا مہ جاحظ
کے حوالہ نے قال کرتے ہیں کہ عبد اللہ این عباس رضی الله تعالی عنهائے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ احزاب میں حضرت علی کرم الله
وجہدالکریم کی وجہ سے جنگ وجدال سے بیالیا۔

وقال ابن عباس في قوله تعاوليّ "وكفي الله

المومنين القتال " يعلى بن ابي طالب .

﴿ وسائل الجاحظ ص ٢٠ ﴾ ﴿ دور الابصار ص ٩٨ ﴾ ﴿ دور الابصار ص ٩٨ ﴾ ﴿ على ابن ابي طالب مؤلفه عبد الكريم خطيب ص ١٣٥ ﴾ عبد الكريم خطيب ص ١٣٥ ﴾ عبد الدّوال عن برخواست و بر خواند كروتني الشالمؤمنين القتال بعلى وكان الشريز أ

حكيمار

﴿مدارج النبرة ج ٢ ص ١٢٠)

## سب سے الگ اعزازات

ميشان بمولامرتضي بمشكلهاءعليه الثلام كي آپ كو ہر جنگ ميں

جرأت و بہادري كى مثال قائم كرنے كے لئے وہ بيش بها مواقع نصيب ہوئے جو کسی دُومرے کے مصے میں نہیں آئے۔ دُنیا میں محافہ جنگ پر بہادری ككارنام وكمان والول كوبهى سربرامان مملكت كاطرف س تمف ديئ جاتے ہیں انہیں بوے بوے اعزازات سے نوازاجا تا ہے مگر دُنیا میں کون ابياب جيمعين ومخصوص كرك اللداورأس كارسول تمغات وإعزازات عطافر ما ئيں۔

خالق كائنات كى طرف سے معرت على كرم الله وجهدالكريم كو جنگ بدر كرموقع يرجن جن إعزازات منوازا كيا أن كي تفيل آب سالقه أوراق مين ملاحظ فرما يحكي بين أن مين ايك اعز ازيه بحي تفا-هُ وَالَّـٰذِي آيَّـٰذِكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ لعِنی اے محبوب! الله تبارک و تعالیٰ کی وہی ذات یاک ہے جس نے آپ کوائی اور مسلمانوں کی

﴿ سورة الانفال آيت ١٢﴾

اور پھر سرور کا نئات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اِس کی وضاحت بھی فرمادي كراس بمرادز وريد اللبي اورقوت اسد اللبي ب كيونكه حضور سلى الله عليه وآله وسلم كي وُعا بجي تو يجي تقي كه ماالله ! " تُو نِهِ مُويُ عليه السلام كي الداد کے لئے اُس کے بھائی ہارون کو مقرر فرمایا اور میری الداد کے لئے

مدد کازورعطافر مایا۔

میرے برادر علی کومقرر فرما۔

نبی رحمت صلی الله علیه وآله وسلم کی دُعاکس طرح مُستر و ہوسکتی ہے اُسے تو بہر حال قبول ہونا تھا اور پھر سب سے بوی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی الله علیه وآله وسلم کا خدا تعالیٰ سے پچھ طلب کرنا بھی تو منشاء ایر دی کے مطابق ہی تھا کیونکہ آپ اپنی مرضی ہے تو پچھ ہو لتے ہی نہ تھے اور پھر یہ دُعا تو آپ نے نصر سے حیوری کامُشامِدہ کرے ما گی تھی۔

حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ اور بے مثال تالیف مُبارکہ '' کتاب الشفاء'' میں سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارکہ کے باب میں نقل فرماتے ہیں کہ۔

ابن قائع قاضى ، ابى الحمراء بروايت كرتے جي كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كرم مراج كي رات كو جب ہم في آسانوں سے گذر كرم على كرم ش كي طرف شركا آغاز فرمايا توعرش كي أو تركها ہواد يكها "كواك آغاز فرمايا توعرش كي الله شخصة دَّسُولُ الله" اوربيہ مواد يكها "كواك آلله مُحمة دَّسُولُ الله" اوربيہ كرم ميں نے (محم صلى الله عليه وآله وسلم) كوعلى كي ساتھ نُصرت والداددى۔

ىتىن ملاحظەفر ما<sup>كىين</sup> \_\_

روى ابن قانع القاضي عن ابي الحمراء

قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لماأسرى بسى الى السماء اذا على العرش مكتوب ( لا اله الله محمد رسول الله) ايدته بعلى.

﴿ كتاب الشفاء مطبوعه مصر عربي صفحه ۵۲﴾ ﴿ كتاب الشفاء أردو ترجمه صفحه ۱۵۵﴾ ﴿ ينابيع المودة صفحه ۹۵﴾ ﴿ نسيم الرياض شرح شفاء جلد اول صفحه ۲۱۲﴾

ای طرح زیرآیت ''هنوالدی ایدک بنضره و بالمؤمنین'' حلیة الاولیاء کی پردوایت آپ پڑھ ہی کچے ہیں کہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عرش کے اوپر لکھا ہوا ملاحظ فرمایا کہ ''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں محمہ ( سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) میرے بندے اور رسول ہیں میں نے انہیں علی ابن ابی طالب کے ساتھ مدداور نفرت فرمائی۔

> قال رایت مکتوبا علی العرش لا اله الا الله و حده لا شریک له محمد عبدی و رسولی ایدته و نصرته بعلی ابن ابی طالب .

ال صمن میں اور بھی بہت کچھ پیش کیا جا سکتا ہے تاہم بخو ف طوالت دیگر کئی روایات کوقلم انداز کرتے ہوئے ،اب اُن چنداعز ازات کا ذُكر كياجا تا ہے جوعمروا بن عبدود كے قل كے سلسله ميں سيدالا نبياء صلى الله عليه وآله وسلم نے جناب حيدر كرار على المرتقى مشكلشاء شير خدا كرم الله وجهدالكريم كه عطاف ال

#### اعزاز نمبر ۱

اس کے متعلق ہم مختفر عرض کر چکے ہیں کہ جب جناب حید رکرار رضی اللہ تعالی عند عمر وابن عبدود کے مقابلہ کے لئے تشریف لے گئے تو حضور غاتم الانجیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا!

'' ساراایمان سارے شرک کے ساتھ مکرا گیا''

بعض روایات میں ایمان کی بجائے ''اسلام'' کالفرائجی آیا ہے لیمی بیکل ایمان کی گل شرک کے ساتھ جنگ ہے۔

> ويروى أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم حين رأى علياً وقد اسرع نحو عمرو بن عبدود قال ! "الآن برزا الاسلام كله للشرك كُله."

﴿ على ابن ابي طالب صفحه ١٣٥٠)

حضور مرور کا کنات صلی الله علیه وآله وسلم کا حضرت علی کرم الله و جهه الکریم کوگل ایمان یا گل اسلام کے لقب سے ملقب فرمانا اور عمر و بن عبد و د کو گل شرک کے نام سے موٹوم کرنا غیر معمولی بھی ہے اور نا قابل تر دید حقیقت کل شرک کے نام سے موٹوم کرنا غیر معمولی بھی ہے اور نا قابل تر دید حقیقت

ہم نے اہل طوا ہراورخوارج وغیرہ کی متعددا کی تحریریں بھی دیکھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں تا جدارِ انبیاء سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یفر مان انتہائی نا گوار گذرا ہے اِن ناعا قبت اندلیش مبغوض لوگوں نے اِس روایت کی اسناد کو کمزور بتائے کے ساتھ ساتھ منطقی طور پر بھی نا قابلِ لیفین اور وضعی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ وہ اس حقیقت کو جھلانے بین ہی تھے تازہ نکلوا بیٹے بیں اور اینے ایمان کا بھی جنازہ نکلوا بیٹے بیل ہیں جی جنازہ نکلوا بیٹے

#### چند منطقی دلائل

میمی ولیل بیہ کے کہ گفار کے پُورے کے پُورے لیکن میں ایک جُف بھی عمرُ و بن عبدود کی طرکا بہا در موجو دفیلی تھا اور اگر ہوتا تو وہ بھی اِن دونوں باپ بیٹے کی طرح خند ق عبور کر کے مسلمانوں کے شکر کے سامنے آجا تالہذا ابوسفیان کی فتح و شکست کا ممل طور پر انحصار صرف اور صرف عمر وابن عبدود پر تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ بیتھی کہ اصول جنگ کے مطابق سب سے بڑی وجہ بیتھی کہ اصول جنگ کے مطابق سب سے بالے ایک شخص کے ایک خص سے مقابلہ کرنا تھا اگر عمر و خدا نخواستہ اسلام کے چند جانباز وں کو میدان جنگ میں بلا کر شہید کر دیتا تو پھر مسلمانوں کا جنگ اُحد جانباز وں کو میدان جنگ میں بلا کر شہید کر دیتا تو پھر مسلمانوں کا جنگ اُحد سے بھی زیادہ نقصان ہونے کا اختال تھا کہو کہ بیباں جبل اُحد جیسی قدر تی فصیل قائم نہیں تھی صرف ایسی خند ق تھی جے اُس وقت عبور کر لینا مشکل نہیں فصیل قائم نہیں تھی صرف ایسی خند ق تھی جے اُس وقت عبور کر لینا مشکل نہیں

تھا جب الل اسلام کی توجہ اس طرف سے ہٹ کر عمر وسے نبر دا آز ما ہونے کی طرف مبذول ہوتی ،

> عن ابى مسعود رضى الله تعالى عنه قال لما برز على الى عمرو بن عبدود قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم برز الايمان كله الى الشرك كله فلما قتله قال ابشر ياعلى فلو وزن عملك اليوم بعمل امتى لرحج عملك بعملهم

ولیل نمبر دوریہ ہے کہ اگر کفارای جنگی قوت کا مظاہرہ کے بغیر کفن خوفاک آندھی کی وجہ سے میداس جنگ کو جھوڑ گرفرار ہو جائے تو اسے مسلمانوں پراللہ تعالی کا احبان عظیم تو کہا جاسکیا تھا مگر واضح فتح کا نام نہیں دیا جاسکتا تھا اور اس سے کفار کے حوصلے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہت نہ ہوتے بلکہ اسے وہ ایک عام حادثہ قرار دے کر دوبارہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے حملہ آور ہونے کی کوشش ضرور کرتے خواہ چھر بھی اُنہیں جکست سے بھی دو جار ہونا

ولیل نمبر تین بہ ہے کہ اگر عمروا بن عبدود کے بار بار هل من مُبارُزُ پکار نے برلشکر اسلام سے کوئی بھی اس کے مقابلہ میں نہ جاتا تو بیہ براوراست ایل اسلام کی واضح شکست کے مترادف تھا خواہ وہ بغیر لڑے ہی میدان میں للکار للکار کروا پس چلاجاتا۔ ولیل نمبر چاریه ہے کہ عمرونی الواقع ایک کوہ گراں تھا جے تسخیر کر

لیمنا ہر خض کا کا منہیں تھا خودا میرالمومنین سید نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه

نے اسی موقع پر حضور کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ کس طرح اسکیلے
عمرونے ایک ہزار بہا در لئیروں کے ساتھ مقابلہ کر کے فتح حاصل کی تھی۔
چنا نچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه اجمعین می گفت
دور سے بہمراہی طاکفہ از قریش کہ عمرو بن عبدود
درمیان ایشاں بود ہر ہم تجارت یا مال بسیار عزیمت
شام کر دہ بود یم کہ ناگاہ قریب ہزار کس از قاطعان
طریق پر مامر راہ برگرفتند اہل کا رواں از مال بلکہ جان

ودل برکندند دری اثناء عمر و عبدود نیخ از نیام بر کشید و مانندشیر ژبان و پیل د مان بر مخالفان حمله آورد آن جماعت مجر وتوجها و بایشان روی بهنریمت آوردند در او فرار چیش گرفتند به

همعارج النبوة ركن چهارم ص١٢٨) النبوة وكن چهارم ص١٢٨) وليل نمبر بإلى بيه به كاشكر اسلام مين سے كوئى كوئى كوئى كوئى اس

کے باربارللکارنے کے باوجوداس کے مقابلے کے لئے جانے کو تیار نہ تھا جیا ۔ سیرٹ کی کتابول میں آتا ہے کہ جب عمروا بن عبدود باربار مقابلہ کی دعوت دے رہا تھا تو سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کسی مختص نے بھی نہ تو

#### اس کاچیلنج قبول کیااور نه بی اتھا۔

وروی سهیکسی عن ابن انسطق ابن عمود عا السمسکشین للمبا رزة و عرض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الا مر ثلاث مرات و لایقول الا علی کرم الله وجهه الگریم

ه حاشیه تاریخ کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۱۲۹ ﴾
ه معارج النبوة ج ۳ ص ۱۲۹ ﴾
ه معارج النبوة ج ۳ ص ۱۲۹ ﴾
ان حالات مین اگر حضرت علی کرم الله و جهدانکریم کوایمان گل اور
اسلام کل نه کها جا تا تو کیا کها جا تا ہم گم کرده راه منطق وا نول پرسوال کرتے
میں کہا گرعلی بھی اُس وقت خاموثی ہے بیٹے رہتے تو اسلام کا وقار خطرے
میں کہا گرعلی بھی اُس وقت خاموثی ہے بیٹے رہتے تو اسلام کا وقار خطرے

الیی قوم جےساری کا سَاتِ ارضی پرایک فاتے قوا کی حیثیت ہے نمودار ہونا تھادہ اپنے سپہ سالا راعظم کی موجودگی ہی میں اعتراف شکست کر لیتی تو تاریخ اسلام کی تابندگی کا کون اعتراف کرتا۔

ا پنی ناتف عقل کر از و پرمقامات علی کووزن کرنے والویہ تو سوچو کہ خودسید الا نبیاءصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عمروا بن عبدود کی شجاعت اور بہادری کو پورے طور پر جانتے تھے بھی وجھی کہ جب علی کرم اللہ و جہدالکر یم اُس سے مقابلے کے لئے اجازت طلب کرتے تو آپ فرماتے علی بیٹھ جاؤ

بيغروا بن عبدود ہے،

اندازہ تو کروکہ یہ مقابلہ کس قدر شدید اور کس قدر اہم تھا دیوا نو!
علی نے تو اُس کا مقابلہ کر کے اسلام کو وہ شوکت عطافر مائی ہے جو لؤ ہ تاریخ
پرتا ابدالآ باوچکتی رہے گی حقیقت ہے ہے کہ اس وقت عمروا بن عبدو ڈک فتح
پورے شرکتان کی فتح اور اُس کی فکست پورے شرکتان کی فکست اور
ہزیمت تھی اور اِس کے ساتھ ہی ساتھ جناب حیدر کرار کی فتح پورے ایمان
اور اسلام کی فتح اور کا مرانی کے مترادف تھی۔

یبی وجہ ہے کہ آپ نے علی کو کمل ایمان اور عمر وکو کمل گفراور شرک کے نام سے موسوم کیا ، نا دانو! کیا تمہاری نا تمام عقلیں اور فرسودہ اذبان عقلی رسالت کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اور پھر علی کے پوراایمان اور پوراسلام ہو نے پر توسینکٹروں و پگرشہاد تیں بھی دامان احادیث رسول میں موجود ہیں ۔

#### دربار مصطفیے سے دو سرا اعزاز

سیدنا حیدر کرارضی اللہ تعالی عند جب عمرواین عبدو داوراس کے بیٹے کوئل کرنے کے بعد قطرات خون ٹرکا تی ہوئی تلوارسیت سپدسالا راعظم حضرت محمر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا واقدیں میں حاضر ہوئے تو آپ نے بیا و مسترت کا اظہار فرمائے ہوئے ارشاد فرمایا۔

علی کا یوم خندت میں جنگ کرنا میری تمام اُمنٹ کے قیا مت تک

کے اعمال سے بہتر ہے۔

لمبارزة على بن ابى طالب يوم الحندق افضل من اعمال أمتى الى يوم القيامة.

جناب مولامشکل گشاعلیه السلام کے متعلق حضور علیه السلوة والسلام کے اگراس ایک فرمان کو ہی پیش نظر رکھ لیا جائے تو دشمنانِ حبید کرار آپ کی شان میں کئی قشمت میں مثان میں کئی قشمت میں اُڑ کی شقاوت ہے اسے کون تبدیل کرسکتا ہے۔

بهرحال مندرجه بالاروايت بعض كتب مين اس طرح ہے كه،

علی کی ہوم خندق کی ایک ضرب میری اُمت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔

> عن حديفة رضى الله تعالىٰ عنة ضربة على في يوم الخندق افضل من اعمال أمتى الى يوم القيامة

همقتل خوارزمی ص ۲۵ یینا بیع المهودة ص ۹۵ حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم روز در باره امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنهٔ چنین فر مود که مبارزة علیا بن ابی طالب یوم الخند ق افضل من اعمال اُمتی الی یوم القیامة \_ یعنی مبار سے علی وروز خندق فاضل تراست ازاعمال أمت من تا بروز قیا مت وامیرالمومنین ابو بمرصدیق ومرفاروق رضی الله تعالی عنهٔ مجلس بودند که و لے درآ مد ہر دو ہرخاستند و فرق مبارک رابوسیدند۔

المعارج المدبوة ج ٢ من ١٣٠) الدبوة ج ٢ من ١٣٠) الدبوة ج ٢ من ١٣٠) الدبوة ج ٢ من ١٣٠) الدعارة والهوسلم في روايت مين بيرجمي آتا ہے كه جب حضور صلى الله عليه والهوسلم في منذكره بالا اعزاز جناب حيد إكرار كوعطافر مايا تو جناب ابو بكر صديق اور جناب عمر فاروق رضى الله تعالى عنهما دونوں في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنهما دونوں في الله تعالى الله

# دُربار مصطفے سے تیسرا اعزاز

ان کے علاوہ جب شیر خداسیّدنا حید رِکرارض اللہ تعالیٰ عندنے خاراشگاف ذوالفقار سے عمرواین عبدود کو واصلِ جہنم کرکے بارگاہ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکر سلام عض کیا تو سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکر سلام عض کیا تو سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کہنا م است کے اعمال سے وزن کیا جائے تو تمہار اعمل کی حرجی زیادہ وزنی ہوگا۔

قال البشريا على فلو وزن اليوم عملك بعمل المقام عملك بعمل المقام محمد لرحج عملك بعملهم

﴿ينا بيع المودة ص٩٩﴾

# دربار مصطفے سے چوتھا اعزاز

علاوہ ازیں تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اس جرأت و بہادری کا ایک تمغہ یہ بھی عطافر مایا کہ۔

علی کی عمرو بن عبدود کوتل کرنے کی نیکی جنوں اورانسانوں کے اعمال سے نضل ہے۔

وذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذالك قال قتل على لعمرو بن عبدود، افضل من عبادة ثقلين.

﴿سيرت حلبيه ج١ص١٩٢)

## خوارج کا اعتراض

جناب حید دِکرارضی الله تعالی عنه کو بارگاه رسالتمآب سلی الله علیه وآله دُسلی سے ملنے والے اِن اعزازات میں آخری اعزاز پراعتراضات کا دائر ہمل نسبتاً وسکتے ہوجاتا ہے اور خار بی اینے پیش رؤوں کی پیدا کردہ منطقی تاویلوں میں استہزاء وتمسنحری مزید رنگ آمیزیاں کر کے عوام الناس کو گمراہ تاویلوں میں استہزاء وتمسنحری مزید رنگ آمیزیاں کر کے عوام الناس کو گمراہ

اور بتاہ کرنے کے لئے ایوی چوٹی کا زور صرف کررہے ہیں۔

جیدا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ شانِ حیدر کرارضی اللہ عنہ میں پیش کی جانے والی متنازعہ فیہ عبارات پر بحث کے لئے ہم نے ایک متنقل باب کھا ہے اور بھر اللہ تعالی اِس باب میں اُن تمام اعتراضات کا قلع قمع کردیا گیا ہے۔

ہے۔ یہاں ہم اپنے قارئین پرصرف بدواضح کرنا چاہتے ہیں کہ خارجیوں نے اس روایت پراعتر اضات کے لئے جو تانا بانا تیار کیا ہے اُس کی ابتداء اُن کے مقال برنعوں این تیمہ نے اُن رُسول کے زمانہ کتاب منہارج السنة

اُن کے آقائے تعمیت این تیمیہ نے اپنی رُسوائے زمانہ کتاب منہائ السنة میں اِس طرح کی ہے۔ وہدا من الاحادیث الموضوعة التی لم

> تروفي شيء ومن الكتب التي يعتمد عليها و لا بسند ضعيف و كيف يكون قتل كا فرا فضل من عبادة الثقلين الانس والجن ومنهم الانبياء قال بيل ان غيمرو ابن عبدو دهذا لم يعرف له ذكر الا في هذه الغزوة:

﴿منهاج السنة ابن تيميه ﴾
اور بيروايت أن موضوع احاديث ميں ہے ہے جنہيں معتبر كئب
نے بيان ہى نہيں كيا اور نہ ہى ہيكى ضيعف سند ہے ثابت ہوتی ہے اور يہ كيے
ورست اور ممكن ہے كہ ايك كافر كوئل كرنے كى نيكی تقلین كی بینی جنوں اور
انسانوں كی عمادت ہے افضل قرار مائے جبكہ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں

بلکہ عمروابن عبدود کا توسوائے اس جنگ کے کہیں ذکر ہی موجود نہیں اور نہ ہی اُے کوئی جانتا ہے۔

ابن تیمیہ خود بھی ابتداء میں اس روایت کوشیعوں کی من گھڑت اور
وضعی قرار دیتا ہے اور اُس کی ڈریت نے تو اُس پرالی الی حاشیہ آرائیاں کی
بیں کہ پناہ بخدا خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہ ان لوگوں پر اس شِدت سے دیوانگی
کے دورے کیوں پڑتے ہیں اور ان کی بصارت و بھیرت پر تحصیب کے
پردول کی تہیں دبیز سے دبیز تر کیوں ہوتی ہیں کہ انہیں سوائے اپنے باپ
واداؤں کی من گھڑت تاویلات کے کھی دکھائی ہی نہیں دیتا۔

حالا تکہ تواری وسیری نقہ ترین کتب میں عمرو بن عبدود کے متعلق بالوضاحت تحریر ہے کہ وہ جنگ بدر میں بھی کفارومشرکین ملہ کے ساتھ تھا اور زخمی ہونے کی وجہ سے اپنی قوت کے جو ہر نہ دکھا سکالیکن روایت کو کمزور کرنے کے لئے اس قدر ڈھٹائی سے کام لینا کہ جنگ احزاب کے علاوہ اُس کا کہیں تذکرہ ہی موجود نہیں انہی کا کام ہوسکتا ہے جو پورے طور پر اہلیس کے شانعے میں جکڑے ہوئے ہیں۔

بہرحال جیسا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے اس روایت کی ثقابت کے بارے میں پوری تفصیل مباحث کے باب میں ملاحظہ فریا تمیں۔

یہاں تو صرف میرہ یکھنا ہے کہ اگراللہ تعالی اور اس کارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کوکوئی اعز از عطا فرماویں تو کوئی دوسرا انہیں چھین سکتا ہے

یانبیں؟

اگر جواب نفی میں ہو ہے تو دشمنانِ حیدر کرار کوشرم آنی جا ہے کیونکہ جناب علی علیہ السلام کو بارگاہ خداور سول سے ملنے والے اعز ازات وانعامات خدتو قلم کے زور سے چھنے جا کتے ہیں اور نہ ہی منطق تا ویلیں انہیں واپس لینے پرقادر ہوسکتی ہیں۔

## انعام یافته کی گواهی

اگرچەقارئىن كرام جناب شير خدا غالب على كل غالب على ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه کو بارگاہ خدا وندی سے ملنے والے تمغات اور در بار رسول سے ملنے والے اعز ازات کے متعلق بالوضاحت ملاحظہ فر ماچکے ہیں اور بیابھی پڑھ کی ہیں کہ ثانِ مرتضائی کی رفعتوں کو دیکھ کر چیں بجبیں ہونے والے لوگ کس کس طریقہ سے رویات کو کمزور کرنے کے لئے زور صرف كرتے ہيں لہذاان مقام پرسوائے اس كے اور كيا كہا جاسكتا ہے۔ پند ایل ایل مقام اینا اینا کئے جا ؤ میخوارو کام ابنا ابنا تا ہم آخر میں خود جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عن کے اس ضمن میں چندا شعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے جن میں آپ نے غزوة احزاب ميں ملنے والے عظیم ترین انعا مات کا انتہائی غیرمحسوں طریقتہ ے واضح ترین ذکر فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں۔ تمام تعریفیں اُس اللہ تبارک و بتعالیٰ کے لئے

بیں جو فضل فر مانے والا اور جمیل ہے وہ اللہ تعالی جو اللہ اور بہت زیادہ عطافر مانے والا

اُس خُداوند فقد وس کا شکر ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نُصُرت و تا ئید فر ماکر جاال سر مشوں پر قابو حاصل کرنے کی تو فیق بخشی۔

اگر چہ میں اپنی زبان کی پُوری قوت بھی صرف کر دوں تو میں اُن بے شار ملنے والی نِعتوں کو بیان نہیں کرسکتا جنہیں میں اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر

خُدا کی تشم! اِس صَبِح مجھ پر ہونے واللہ الله تعالیٰ کا فضل واحسان ظاہر ہوگیا خواہ میں پچھ طلب کروں یانہ کروں۔

گر وہ گفّار نے رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی فوج اور آپ کواللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی نُفرت وامداد کا مشاہدہ گرلیا ہے جس میں غور کرنے والے کے لئے تھیجت ہے خواہ وہ عقلمند ہو یا ناسجھ۔

عَرْوَا بَنِ عَبِدُودٌ نے جب اپنی بات پراڑنے کی گوشش کی تو جنا ہے۔ شیر خدارضی اللہ تعالی عنۂ نے اسے مخاطب کر کے فر مایا۔

ائے عمر ابن عبد و دتو آیک ایسا بہا در سوار ملاہے جو بار بار جنگ میں پیش قدی کرتا ہے۔

مگر وہ سوار تخفیے ہدایت اور شرائع اسلام ک طرف بلا کرخدا کے دین کی امداد کرنے کی دعوت دیتا

ہے جوآل ہاشم کے لوگوں سے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنا

مہذب شریف انتفس اور صاحب تاج کرا مت ہیں اور ہم وہ ہیں جن کی روشنی غالب آنے والی اور عالمگیر

ې پې اور نځیے اسلام کی دغوت دیټا هول اس مندی

شمشیر براں کے ذریعے سے جس کی دھار انتہا کی باریک ہےاور بیآ بدار قاطع شمشیر بہت کی ہڑیوں کو

کا شنے والی ہے۔ اور ہم میں محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں کہ آپ کی جبینِ اقد س

ن طرح چیکتی ہے جس طرح بادل کے درمیان آفاب چیکتا ہے۔

753

الحمد لله الجميل المفضل المسيخ المولى العطاء المجدل هكر على تمكينيه ليرسولنه بالنبصرمنية على الغولة الجهل كم نعمة لا استطيع بالوغها جهدا ولواعملت طاقة المقول لتلب اصبح فيضياب معظا هيرا منيه علني سعالت ام لم اسعل فد عسالن الاحرزاب من تساليده جمه النبسي و ذي البيسان المرسل منافيسه موعطة لكل مفكر ان كسان ذاعدها وان لسم يعقب ل

﴿ديوانِ على عليه السلام هن١٥﴾ اور خياب السلام هن١٢﴾ اور خدا ہي اور پيش قدى كرنے والے توحيد برست كا حالى و ناصر ہے۔

قریش اورتمام شعوب وقبائل والےلوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور اس امر پرگواہ ہیں کہ ان میں ایک بھی ایسانہیں جومیر اہمسر اور قائم مقام ہو، پساعت سرو قد لا قیست ف ادس بھیدہ عسنسد السلقساء مسعساو د الا قیدام مین آن هساشسم مین مسیسیاء ہساعی ومهسلايسن مصوجين كسرام يسدعبوالتي دين الالسه و نيصره والسي الهيدي و شيرا تيع الاسلام يسمهسند عصب رقيق حسدة في رو تق يبفسري المفقيار حسام و مسحد فيننا كان جيب هسمسس تبجلت من خلال غيمام والمساه ني اصر ديسه و نيسه ومعين كل موجد مسسماء فهندات قريسش و القينا قتل كلها أن ليسس فيها من يبقوم مقامي

﴿ديوان على حيله السلام ص١٢٩﴾

# ابن عبدود کی ہلا کت کے بعد

جناب حیدر کرارسید ناعلی علیه السلام نے عمر و بن عبدود کا سرقلم کرنے

اللہ بعد فر مایا کیا سوار مجھ پراس طرح حملہ آور ہوں گے؟ اے میرے ساتھیو!

ان کو مجھ ہے اور دوسرے مسلما نوں سے پیچے ہٹا دو آئ میری غیرت اور

کھو پڑی تک چنچنے والی اور نہ اُچھنے والی میری تلوار بھا گئے ہے رو تی ہے حملہ

کرنے والے ابن عبدود نے قتم کھائی ہے اور لوگوں نے اس کا ذب کے

حلفیہ بیان کوسنا ہے کہ وہ نداسلام قبول کرے گا اور میں نے سنم کھائی ہے اور

چرہم دونوں پوری قوت سے کلڑا گئے اور پورے طور پراڑے اور پھر میں نے اسے ریگزاروں میں چٹانوں کے درمیان درخت کے تنا کی طرح کٹا ہوا پایا تو میں دک گیا اوراسے بر ہندکرنے سے بازر ہائیکن اگر میں شکست کھا جا تا تو وہ کپڑے بزدل چھین لیتا۔

ابن عبدودائی ناقص عقل کی وجہ سے پھروں کو پوجتا رہا اور میں صائب الرائے اور صاحب شعور ہونے کی وجہ سے محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب جل وعلا کی پرستش کرتارہا۔

این عبدود نے جب میری خارا شگاف تلوار کوحر کت میں ویکھا تو

اُے معلوم ہوگیا کہ بیجار بھیل تماشہیں۔

ابن عبدود کو ہیں نے مصفّالو ہے کی پاکیزہ تلوار ہے اس وقت قتل روز نامین

کیاجباس نے بعناوت کی۔

اُے گروہ کقّار! خُدائے رحنٰ کے متعلّق بیگان نہ کرو کہ وہ اپنے پنج برصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونظرانداز کردےگا۔





# غزوة بنو قريظه

# پس منظر

جیبا کہ ہم سابقہ اوراق میں یہودیوں کی بدعہدی کے متعلق ایک واقہ بیان کر بچے ہیں ایسے ہی یہودیوں نے اپنی شیطنت اور فطری جبلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے متعدد بار دیگر بھی کی ایک بدعہدیاں کیں حتی کہ غروہ احزاب میں بھی مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلما نوں کے خلاف متعدد قسم کی نایاک سازشیں کیں۔

سپیسالا براعظم تا جدار عرب و مجم حضور سرور کا تنات صلی الله علیه و آله وسلم جب غزوهٔ احزاب سے کا میاب و کا مران ہو کرمع صحابہ کرام رضوان الله علیجم اجمعین کے مدینه منوره میں واپس تشریف لے آئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو آپ نے اسلحہ وغیرہ اُ تار کر عسل فر مایا اور ظهر کی نماز ادا فرمائی ،

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ واپسی پراُم المومنین سیّدہ عاکشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کے مجرہ مبار کہ میں تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضر موکر عرض کی کہ یارسول اللہ ! اللہ تعالیٰ آب ہے درگر رفر مائے ، آپ نے اسلح وغیرہ آتار بھی دیا ہے حالا تکہ فرشتوں نے ابھی تک اپنا اسلح نہیں آتارا۔
لہذا آپ تیاری فرمایے اور یہودیوں سے ان کی بدعبدیوں کا بدلہ لیں
چنا نچے حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ای وقت حضرت علی کرم
اللہ وجہدالکریم کوعکم عطافر ماکر یہودان بنونضیر کی طرف روانہ فرمادیا اور اُن
کے عقب بیل چلنے کی خود بھی تیاری شروع فرمادی۔
مواہب اللہ نیہ وغیرہ بیل ہے کہ آپ نے مقد مہ کے طور پر
حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کوعکم عطافر ماکر یہودان بنوفر بظہ کی طرف
حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کوعکم عطافر ماکر یہودان بنوفر بظہ کی طرف
دوانہ فرمایا اور چربہ فیس نفیس خود بھی تین بڑار سیابیوں پر مشتل لشکر اسلام

لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السلاح واغتسل اتساه جبريل فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا انحرج اليهم واشارالي بنني قريظه فاني عامد اليهم فمزلزل بهم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم موذنا فاذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلايصلين العصد الاف

بنسي قريظه وبعث مناديا ينادي ياخيل الله اركبي وبعث علياً رضي الله عنه على المقدمة ثم سار في المسلمين وهم ثلاثة آلاف والخيل ستة وثـلاثـون فـرساوحاصرهم عليه الصلوة والسلام حمس و عشرين ليلة.

﴿ انوارِ محمدیه من المواهب اللدنیه مطبوعه مصر ۸۵ ﴾ سیرت حلبیه میں ہے کہ جبرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جنگ

خندتی ﴿ احزاب ﴾ ہے واپس تشریف لائے تو حضرت علی کرم الله وجهہ الکریم کوئلم عطافر ہاکر' بنوقر بظ'' کی طرف روانہ فرمادیا۔

اوردوسری روایت میں ہے کہ محمر تشریف لانے سے پہلے ہی حضور سرور کا کنات صلی الله علیہ والہ وسلم نے حضرت علی کرم الله وجهه الكريم كو يرجم

عطافر مایااور بنوقر یظه کی طرف رواندفر مادیا۔

وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على ابن ابى طالب كرم الله وجهه الكريم وجهه برأيته الى بنى قريظه ، اى وفى رواية دفع اليه لواله على حاله لم يحل من مرجعة من الخندق ومر صلى الله عليه وآله وسلم بنفرمن بنى النجار قد بسوا السلاح.

﴿ سيرت حابيه جاد دوم صفحه ١٥١٠

## حضور کھاں تھے ؟

سیرت کی مشہور کتاب "معارج النوت" میں بھی یہ واقع تفصیل کے ساتھ موجود ہے چنانچے مُلا مُعین کاشفی بیدروایت مزید بیان فرماتے

بین کہ جب جریل امین علیہ السلام نے یہودیوں کی بستی پرجملہ کرنے کے لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا تو آپ اس وقت خالق نی جنت سیّدہ فاطمۃ الزبرائے گھر تشریف فرماتے اور میں کی دوایت کے کر تشریف فرماتے اور قرین صحت معلوم ہوتی ہے کیونکہ تقدروایت کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ ہی ہی تھی کہ آپ جب بھی مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ ہی ہی تھی کہ آپ جب بھی کسی سفریاغزوہ وغیرہ سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی عزت سے مابے اپنی عزت کہ سیّدہ فاطمۃ الزبراسلام اللہ علیما کے دولت کدہ پرتشریف لاتے ہو ساحہ زادی سیّدہ فاطمۃ الزبراسلام اللہ علیما کے دولت کدہ پرتشریف

چنانچے صاحب معاری التّوة حضرت عبدالله این عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سیّد عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس وقت سیّدة النساء العالمین ، شیزادی کوئین سیّدہ فاطمة الز براصلو ق الله علیہ کے بیت الشرف بین تشریف فریا ہے اور خسل مبارک فرمانے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور خُود کو معظر فرمانے کے لئے وہ آگیہ میں طلب فرمائی جس شین خوشیو ئیں وغیرہ سُلگائی جاتی ہیں اور پھر آپ نے سفید براً ق دستار مبارک مرا انور پر باندھی ای اثناء ہیں ایک ناقہ سوار نے حاضر ہوکر گزارش مبارک مرا افور پر باندھی ای اثناء ہیں ایک ناقہ سوار نے حاضر ہوکر گزارش مبارک مرا افور پر باندھی ای اثناء ہیں ایک ناقہ سوار نے حاضر ہوکر گزارش مبارک مرا افور پر باندھی ای اثناء ہیں ایک ناقہ سوار نے حاضر ہوکر گزارش کی کہ یا محدصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تارک و تعالیٰ آپ سے درگز رفر مائے ،

میں نے خُود کو غیر مسلم فرمالیا ہے حالانکہ ملائکہ ابھی تک مسلم حالت میں آپ نے خُود کو غیر مسلم فرمالیا ہے حالانکہ ملائکہ ابھی تک مسلم حالت میں

آپ بھی جلدی سے دوبارہ اسلی زیب تن فر مالین اور بنو قریظ کی طرف متوجہ ہوجا کیں خدا کی فتم میں اُن کی طرف جار ہا ہوں تا کہ میں اُن کی طرف جار ہا ہوں تا کہ میں اُن کی طرف مرغی کا انڈہ پھر سے کے قبلعہ کواس طرح تو ژکرر ہن ہر رہن کر دوں جس طرح مرغی کا انڈہ پھر سے یاش یاش کر دیا جا تا ہے۔

## بلال نے اعلان کیا

یی خبرسکار رسول الشعالی الله علیه وآله وسلم نے حضرت بلال رضی الله تعالی کوطلب فرما کرارشا دفر مایا که مدینه منوره زادالله شرفها تعظیماً و تکریماً میں مناوی کردیں که الے لشکر خدا اپنی سواریوں پرسوار ہوجا اور جومطیح وسمیح بغی فسر ماں بردار اور اطاعت گزار ہے وہ عصر کی نماز مدینه منوره کی بجائے بنو قریظہ کی بہتی میں بڑھے۔

## حضرت علی کی روانگی

حضرت بلال رضی الله تعالی عندکوید ارشادفر مانے کے بعد آپ نے تا جدار بل اتی هیر خداسیدنا حید رکز اررضی الله تعالی عند کوطلب فر مایا اور اُن کو پرچم اسلام تفویض فر ما کر جراول کے طور پر بنوفر بظر کی طرف روانہ فر ما دیا اور خود نِرہ مبارک کوشانہ اقدی پر لاکایا اور دست بد الله بین نیزہ پکڑ کر طیفا نامی گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اور دوسرے محدوث بد الله بین نیزہ پکڑ کر طیفا نامی گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے اور دوسرے گھوڑ ہے کو آراستہ فر ما کر حضرت عبداللہ این مکتوم رضی الله تعالی عند کو مدینہ

منورہ میں خلیفہ مقرر فر ماکر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے پیچھے پیچھے رواند

بروائت ابن عباس رضی الله عنبما آکله درخانهٔ فاطمهٔ بود بعد از عنسل نماز پیشین ادا کرده مجر طلبیه تاخودرا معطرومطیب ساز دودستار سفید ازاتبرق بر

سربسته بود وبراشترے سوار گفت بامحم صلی الله علیه وآله وسلم خدائے از تو عفو کناو که سلاح از خود باز خد دباز کردی و حال آئکه ملائکه منوز سلاح از خود باز نه کرده انده زود

برخیز وسلاح پوش و بجانب بی قریضه متوجه شور والله که من می روم تا قلعه ایشال را بکو بم وخود دگر دانم چنانکه بینهٔ سرغ را برسنگ پس حضرت مقدس نبوی صلی الله

علیه وآله وسلم بلال راطلبید وفرمود که تا ندا کرد در مدینه که یا خیل الله سوار شوید که برسمی ومطیع است یعنی فرمانبر دارنماز دیگر مکذارد مگر در بنی قریضه وعلی کرم الله وجهه راطلب کردوعکم بدست أو داد و ب رااز پیش

فرستاه وخود زره بیوشید مبر بردوش کشید و نیزه در دست گرفته براسپ خود طیفاً سوار محد واسپ دیگر جنیبت

وعبداللدابن مكتوم رادرمد يبة خليفه ساخت وازعقب على

رضى الله عندروان شد

﴿ معارج النبوت للعلام معين كاشفى ج٢ص١٣١﴾

شخ محققٌ فرماتے ہیں!

ودرروایت آمدہ کدرخان طیب فاظمۃ الز ہرابود رضی الله عنما عادت شریفہ برال رفتہ بود کہ چوں از غزوہ یاسفرے باز کشتے بخانہ فاطمہ رضی اللہ عنما آمدے وئمر مبارک أورا بوسیدے وبہر تقذیر ناگاہ

مردے بیرون از خانہ ملام کرد۔

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم برخاست و بیرون رفت ومن نیز ازعقب تا در خاند رفتم واحیه کلبی

بود که غبارے بر روئے وبردندان مائے پیش وے نشستہ وبراشتر سفید سوار بود آل حضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم برروائے مبارک خولیش غیار از مروروئے اویاک میکرد وبال سرور گفت چوں بخانہ درون آمد

فرمودای جریل است.

﴿مدارج النبوت ج اص ١٤٥٠

# یھو دی کانپ گئے

حضرت امير المومين امام الافجعين حضرت على رضى الله تعالى عنهٔ

روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم بنو قریظہ کے قلعہ کی فصیل کے قریب پہنچے تو قلعے کے اوپر کھڑا ایک یہودی پکاراُٹھا کر بیٹک عمروا بن ودکوتل کرنے والاعلی آگیا۔

پہلے یہودی کی یہ پکار ٹی تو دوسرا یہودی چلانے لگا۔ علی نے عمر وابن ورکون کیا ہے۔

علی ہمیں شکار بنا کر چیردینے والا ہے۔ علی ہماری یا تیں ظاہر کرنے والا ہے۔

على جميل غمز ده كرنے اور مضبوط كام كرنے والا ہے

علی ہمارے جمید کوظا ہر کرنے والا اور ہمیں رُسوا کرنے والا ہے۔ جناب علی علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ جب ہم نے ان دونوں

بودیوں کی کرزتی ہوئی آوازیں منیں تو کہا کہ۔ یبودیوں کی کرزتی ہوئی آوازیں منیں تو کہا کہ۔

تمام تعریفیں ہیں اس ذات کریم جل جلالۂ کے لئے جس نے اسلام کاغلبہ ظاہر فر مایا اور شرک کونتاہ و برباد کیا۔

> نقل است كدامير المومنين على كرم الله وجهه الكريم فرمود كه چول نز ديك حصار بني قريظ رسيديم

شخصازان قوم که بالاے قلعہ بودمرادیدوندا کرد کہ قد

جاء کم قاتل عمرو دیگرے گفت قتل علی عمراوصارعلی صقرا قصیم علی ظهرا برم علی اسراعت من گفتم ﴿معارج النبوت ص٢ ص١٣٤)

#### غيرت ها شمى

معمولی تغیر لفظی کے ساتھ بیروایت متعدد کتب سیر میں موجود ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسلامی پرچم کو یہودیوں کے قلعہ کی بنیاد کے قریب گاڑ دیا تو اس وفت مسلما نوں کی ایک جماعت بھی آپ سے ملی۔

مسلمانوں کی سلح افواج کوآتے دیکھ کر یہو دیوں نے بھی قلعہ کی فصیل پر جمع ہونا شروع کر دیا اور پھر اچا تک ان ملعونوں نے حضور سرور کا سکات علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی ازواج مطہرات کی شان میں گنتا خانہ کلمات بکنا شروع کردیئے۔

# حضرت خدمت سركار ميں

تاہم غالب علی کل غالب علی این ابی طالب علیہ السلام نے کمال بصيرت سے كام ليتے ہوئے جوش كو موش برغالب ندآنے ويا اور يرجم اسلام كوحفرت ابوقما ده رضى الله تعالى عنه كى حفاظت ميں جھوڑ كرنهايت تيزى سے ال راسته كي طرف رواند مو محر جس ست سي تاجدار انبياء سيد الرسلين اصل كائنات فخر موجودات حضور رحمتِ دوعالم نور مجسم احمر مجتبل حفرت محم مصطفط صلى الله عليه وآله وسلم مع ديگر مجاهدين اسلام كتشريف لارب تف-ابهي جناب حيدر كراررضى الله تعالى عندشا براه يرتشريف لات بي ت كى حضور رسالت بناه عليه التحية والثناء كارُخ انورنظر آگيا آپ جلدى سے حضور سرور کا تنات علیہ الصلوة والسلام کے قریب بینی مجے اور عرض کیا یارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آب مجھ وقت كے لئے يہيں قيام فر ما تين اور خبیث یہود بوں کے قلعہ کے قریب تشریف نہ لے جائیں حتی کہ اللہ تبارک وتعالی انہیں ذکیل ورسوا کر کے تباہ وہر با دکردے۔

رسول غیب دان حضورا مالانبیاء صلی الله علیه وآله وسلم نے استفسار فرمایا علی کیاتم نے پچھالیسی با تیں سی جو ہمارے لئے تکلیف اور ایذاء کا باعث ہوں جناب علی کرم الله وجہ الكريم نے عرض كی ہاں يارسول الله ايسا

\_= 15

سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا! علی تم پہرخم نہ کروجب ہم اُن کے پاس پہنچیں گے قوانہیں کی شم کی بکواس کی جرائت نہیں ہوگ چنا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا جہاں کی جائے ہوگا ہے ہوگا چنا شجہ حضور تا جدار انبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کے جب ملعون یہو دیوں کے قلعہ کے قریب تشریف لائے وجہد الکریم کے جب ملعون یہو دیوں کے قلعہ کے قریب تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی ان کوفر مایا ارک بندروں اور سؤروں کے بھائیو خدا اور رسول کے جھائیو خدا اور سول کے جھائیو خدا ہوں۔

القل است كه چول شاه مردال علم بيائ قلعه بى قريضه برزيين زويبودان ازاب لاے حصارز بان سبب ودشنام حفزت سيدالا نام صلى الله عليه وآله وسلم بکشا دند وعلی مرتضی کرم الله وجهه الکریم ابو قما وه را بحا فظت رايت گذاشته و برمرراه پنجبرصلی الله عليه وآله وسلم آمده گفت بارسول اللدنز ديك بقلعه يبودان مروز دوباشد كهالله تعالى ابيثال رارسوا كردا نند حضرت صلى الله عليه وآله وسلم فرمود كه چيز سازايشال دربارهٔ من شنیدهٔ؟ گفت آرے آل سرور صلی الله علیه و آلبه وتتلم فرمود چوں مرابہ بیندآ ں نتوانند گفت چوں حضرت صلى الله عليه وآله وسلم بحصارا بيثال نزديك رسيد فرمود

بإاخوة القرده والخناز برفر ددآ ئيد بحكم خداورسول ـ

﴿معارج المنبوة ركن چهارم صفحه ص ١٣٥) ايك روايت كي مطابق حضور مروكا نئات صلى الله عليه وآله وسلم نے يهوديوں كو مخاطب كركے بيدار شادفر مايا اے بندروں اروسوروں كے بھائيو اور طاغوت كے بندوالله تبارك و تعالى نے تو تم پر عذاب نازل فر ماكر ذكيل اور سواكرديا تھا اور تم مجھ گاليال ديتے ہو۔

فلما دناعلى بن ابى طالب كرم الله وجهه الحكريم من الحصن اى و معه نفر من المها جرين والا نصار وعزز اللواء عند اصل الحصن سمع من بنى قريظة مقالة قبيحة فى حقة صلى الله

عليه وآله وسلم اي و حق ازواجه.

ای فسکت المسلمون قالوا السیف بیننا وبینکم فلمارا علی کرم الله وجهه الکریم رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبالاً امرا باقتاده الا نصاری رضی الله عنه ان یلزم اللواء ورجع الیه رسول الله علیه وسلم، فقال یارسول الله لاعلیک ان لا تدلو من هولاء الا تحابث قبال لعلک سمعت منهم لی اذی قال نعم یارسول الله قال لو راونی لم یقولوا من ذالک شینا

فلما د تارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حصونهم ، قال ياخوان القردة هل اخزاكم الله وانزل لقمة ؟ وفي رواية نادى بأعلى صوته نفرا من اشرافهم حتى اسمعهم وقال ، اجيبوا يا اخوة القردة والخنازير وعبدالطاغوت. والماقال لهم يااخوان القردة والخنازير ، لان اليهود ومسخ شبانهم قردة وشير خهم خنازير عند اعتدائهم يوم السبت بصيد السمك.

﴿ سيرت حلبيه مطبوعه مصر جلددوم صفحه ١٦٠﴾ بهرحال ! سرورانبياء على الله عليه وآله وسلم نے قرآن مجيد ميں نازل ہوئے والے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے فدہب کا ابطال اوران کے کرتو توں کا ظہار فرمایا تھا۔

بہرحال ایہ بات تو برسیلِ تذکرہ ضمناً سامنے آگئ بتانا یہ تھا کہ جناب مرتفای مشکل کشاء شیرِ خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہود یوں کی بکواس سی تو اس سے پہلے کہ آپ انہیں ان کی خرافات کا جواب تلوار سے دیے اس اُمرکو ضروری خیال فر مایا کہ جس قد رجلدی ممکن موسکے حضور سرورِ کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا واقد س میں حاضر ہوکر آپ کو یہود یوں کے قریب آنے سے روک دیا جائے تا کہ آپ کی شان میں کی جانے والی گنتا خانہ گفتگو آپ کے لئے باعث آزار و تکلیف ند ہو۔

اور میں آپ کوان کی آوازوں سے دُورر کھ کر شجاعت کے وہ جو ہر دکھا وَل جوان کی نسلوں کے لئے بھی باعث عبرت ہوں اِن تمام امور کی نشاندھی آپ کے صرف اس ایک جُملہ ہی سے ہوجاتی ہے کہ مجوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قلعہ کے قریب تشریف نہ لے جائیں حتی کہ اللہ تبارک وتعالی انہیں ذلیل وُرسوااور تباہ و ہر باد کردے۔

گزشته سے پیوستہ ب

وانسا قال لهم يا احوان القردة والخنازير

لان اليهود مسخ شبانهم قردة وشيو حهم حنازير

عند عتد الهم يوم السبت بصيد السمك

﴿سيرت جلبيه مطبوعه مصرح ٢ص٠٢١٠)

## یھودیوں کا مخاصرہ

مخضریہ کہ جب تا جدار انبیاء والرسلین حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے ان اِنسان نماشیاطین یہود کے آبا وَاجداد کے مُعدَّ ب ہوکر بندراور سؤر بنے کے واقعہ کو یا دولا کرانہیں اِخوان القروّة وَالْحَنَّازِيْرَ کِهَا تَوْ يَہود يوں نے آپ کے اخلاق کریمانہ کی آولیتے ہوئے یہ تیر چینکا کہ۔

ويقولون يا ابا القاسم ماكنت جهولا وما

كنت فأحشاء

﴿سيرتِ حلبيه ج ٢ص ٢٦٠﴾ ﴿طبقات ابن سعد ج ٢ص ٣٢١﴾ ﴿ سيرت ابن هشام ج ٢ص ١٩٥)

کینی اُسے ابوالقاسم آپ نے اس سے بل تو اس شم کی سخت اور بعیداز اخلاق گفتگو مجھی نہیں فرمائی آج آپ کو کیا ہوگیا ہے حالانکہ آپ نے يبود يوب كے ساتھ بيش آئے والے دُرست اور سي واقعہ كودُ ہرائے ير بى اكتفا فرمایا تھا اور بد بدطنیت اور بدگو یہودی خوداس سے بل حضور رحمة العالمین صلى الله عليه وآله وسلم كى شان مين خرافات بك چكے تھے جو نگاورسالت سے بھی پوشیدہ نہیں تھی اور تا جدار ولایت جناب شیر خدا علیہ السلام کی نا قابل تردیدگواہی بھی اس برموجود تھی مگرجن کے اخلاق حسنہ کے بدترین وشمن بھی مُغترف تصاور بياعتراف مُدكوره بالا تُفتكو بين بهي داصح طور برموجود ہے۔ آپ بہودیوں کے اس فقرہ ہے ہی پریشان ہو گئے اور آپ براس قدر حیا کا غلبہ مواکہ آپ کے شاخہ اقدی ہے روائے انور ڈی لک کرز مین پر گریرٹی اور دستِ اقدس سے تازیانہ نیزہ خچُوٹ کرگر پڑا اور آپ چند قدم والين تشريف لا كرؤك كئے۔

> و ازیں جہت حضرت راصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیادست داد چند قدم بازیس گشت و گوئنداز ممرایس شن ایمر تبیم متاثر گشت که تازیاند در دست داشت بیضتا دور دا از دوش مبارکش برزمین آئند۔

﴿معارج النبوت ج ٢ص١٣٤﴾

ببرحال آپ چندقدم واپس تشریف لا کرزک گئے تو آپ کی طرف

ے اسید بن حفیر رضی اللہ عند نے یہودیوں کو خاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اے دشمنان خدا ہم تنہارے اس قلعہ کا محاصرہ اس وقت تک نہیں تو ڑیں گے جب تک کرتم لوگ جُھوک سے تڑب تڑب کرند مرجا وَاورتُم اُس مکارلومڑی کی طرح رہوگے جوسُوراخ سے سرباہرند نکال سکے۔

اسيد بن حضير رضى الله عنه فقال لهم يا أعداء الله لا تبر حوا من حصنكم حتى تموتو اجوعا انما انتم بمنزلة ثعلب في الجحر.

یہودیوں نے اس کے بعد کافی کوشش کی کہ کسی طرح اپنی شاطرانہ اور مگارانہ گفتگو سے کام چلا لیس مگر خُدا تعالیٰ کا وعدہ پُورا ہونے والا تھا اور حضور رحت للعلمین فرمانِ خُداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں بہر صورت واصل جہنم کر دینا چا ہے تھے چنا نچہائن کی بستی کوچاروں طرف سے محاصرہ میں لے لیا گیا۔

## یھودیوں کی گرفتاری

جب یہودیوں کا محاصرہ کئے بقول بعض میں یا بچین روز اور سیح روائت کے مطابق پندرہ شب وروزگزر گئے اور اس عرصہ میں رَسدو کمک کسی محسورت بھی اُن تک نہ پہنچ سکی تو اُنہوں نے تَن بہ نقذیرا ہے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ طلب کیا آپ نے فرمایا تم خُودہی کوئی ثالث مقرر کرلوچنا نجے اُنہوں سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کو ثالت بنانے کی ورخواست پیش کی جے قبول فرماتے ہوئے آپ نے حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عند کو مدینہ معادر ضی اللہ عند کو مدینہ منورہ سے طلب فرمالیا اور تمام صورت حال سے آگاہ فرمادیا۔

سعد بن معاذ في عض كيا كدان يبوديول كمردول كوتل كرديل اوران كي عورتول اور بچول كوچور دين حضور سروروعالم سلى الله عليه وآله وسلم اوران كي عورتول اور بچول كوچور دين حضور سروروعالم الله عليه وآله وسلم التحالي في الله عليه و مايا به التحال التح

چنانچے تمام یہودی ہا ہرنگل آئے اور ان میں سے مردول کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور مدیدہ مقردہ میں لاکر حضرت اسامہ بن زید کی سرائے میں محصور کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کورملہ بنت حارث کے گھر میں جج کے کردیا گیااور انہیں کھانے کے لئے تھجوریں وغیرہ بھی دی گئیں۔

#### یھو دیوں کی موت

بعدادان حضور مرور کا گنات صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک ناله نما خندق کود نے کا حکم فرمایا خندق تیار ہوگئ تو آپ نے حضرت مولائے کا کنات امیر الاجھین امام الاولیاء شیر ضا سید ناعلی الرتضی اور حضرت زبیر رضی الله عنها کوار شاوفر مایا که اپنی تلواریں بے نیام کرلواور جیسے جیسے تمہارے پاس اِن بہود یوں کولا یا جائے اِن کی گردنیں کا نے کا اِس کا اس کا اس میں بھینکتے حاف

بعدازال حضرت رسالت صلى الله عليه وآله وسلم كه تا در

رجال بی قریضه را دست مائے بسته بدینه بر دندودر سرائے اسامہ بن زیدمجیوں گردانید ندکود کان ایشاں را ورخانة رمله بنت حارث كي ضيعفه يوداز بني النجار و مضبوط ساختند وچندخر دارخر مارابد مان مي خور دند و در شب آل روز که براه عدم می خواستند رفت تا صبح به درس توریت اشغال می نمودند یک دیگر رابثبات وصيت مى كروندورسول التصلي الله عليه وآله وسلم قرمان داو كه در موضع مناسب خندق بكند ند وقوج را زخانه اسامه بیرون می آور دندعلی و زبیر رضی الله تعالی عنهٔ بفرموده آل سرورصلي الله عليه وآله وسلم كه رفيع ما كشده گردن ہائے ایشال رامی زدند وخون ہائے ایشال را بخند ق روان می ساختند -

چنانچان کمینه خصلت اور شرانگیزیبودیوں کی ایک ایک جماعت کو حضرت اُسامه بن زید کے گھر سے لایا جاتا اور شیر خُداسیّد نا حضرت جیدر کرّار رضی الله تعالی عنهٔ اور حضرت زبیر رضی الله عنهٔ کے سپر دکر دیا جاتا ۔
جنانچہ میں سلسلہ سارا دن جاری رہا اور یہودی قتل ہوہو کر واصلِ جہنم ہوتے گئے جی کی کہ خندتی نما نالہ اُن کے نایا کے خُون سے نہری طرح بہنے لگا۔

رُات كا اند هيرا تصلينه لكا تومشعلين رُوشْن كر دى كئين اورسيف

حیدری نے پھراپنافریضهادا کرناشروع کردیا۔

# شيطان بدكر دار زير ذو الفقار

جیسا کہ پہلے بھی بتایا جاچکا ہے کہ بنونفیر کے یہودیوں کا شیطان مفت مردار کی بن اخطب انتہائی شاطر اور حالاک ہونے کے ساتھ ساتھ رسول التدخلي التدعليه وآله وسلم كاسب سيزياده اور بدترين وثمن تفابنونضيركي نستی میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر پیمر گرانے کا مشورہ بھی اس شیطان نے دیا تھا اور پھر جب بونضیر کے لوگوں کوشمر بدر کر دیا گیا تو اُس نے بنوقر یضہ کے پاس پناہ لے لی اور بہیں سے مکہ عظمہ میں جا کر اُبُوسفیان کو مدینه منوره پرحمله کرنے کامشوره دیااور بنوفریضه والوں کی اس جنگ میں پوری بوری معاونت کا یقین دلایا حالانکه بنوقر یضه والوں کواس کا مشوره مان کرابو سفیان وغیرہ کا ساتھ دینے اور مسلمانوں سے بدعہدی کرنے کا صلہ دینا بردر ہا تھا بہرحال دُوسرے لوگوں کے ساتھ ریجی گرفنار ہوکر آیا تھا اوراب ذوالفقار حیدری کی زو میں آ کر اینے انجام کو پہنچنے وقت حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ملتمس ہوا کہ میری ایک آخری آرڑو ہے کہ مجھے برہنہ نہ کیا

جناب شیر خُدانے فر مایا ہم نُنہاری اِس استدعا کو تبول کرتے ہیں کیونکہ یہ بات تُنہارے قِل کرنے کے معاملہ میں انتہائی معمولی اور خفیف ہے تو ذوالفقار حیدری یول منتقباندا نداز میں اس پر بحلی بن کرگری جیسے معقاب ایٹ شکار پر جھیٹتا ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بیہ بدترین اور شدید جانی و شمن بھی جناب شیر خُداعلی علیہ السلام کے ہاتھوں ہی واصل جہتم ہوکر اسفل السافلین میں جا پہنچا۔

گوئیند که چول حیدر کرار برائے قتل می بن اخطب ذوالفقار کشیدی گفت اکتماس من آن است که جامه از من بیرون نه کی علی رضی الله عنه فرمود که معنی نزدمن از آسان است از کشتن یعنی گردن ز دنی بعد ازال می گردن برکشید تا امیر کرم الله وجهه تیخ تیز برویخ عم ساخت و باسفل السافلین فرستاد

﴿مدارج النبوت ج اص ١٨٠)

## مقتولوں کی تعداد

معارج النبوت "میں آتا ہے کہ قل ہونے والوں کی تعداد میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہان کی تعداد چارسونھی بعض میں ہے کہ چیسونھی اور بعض میں ان کی تعداد نوسوکھی ہے۔ ایثال چار صد نفر بودند و گوند که شش صد نفر بودند و گوند که شش صد نفر بودند و الله اعلم که و تند که نبیر رضی و آل روز تاشب علی کرم الله و جهه و زبیر رضی الله عنه بقتل بنی قریضه مشغول بودند چول شد بقیه ایثال اور روشنائی مشعل کشتند وی گوئیند مجموعه شال چهار صد نفر بودند و فرقه سے صد گفتند و جمعے گوئیند منت صد بودند و

﴿مدارج النبوت ج٢ص١٨٠) ﴿معارج النبوت ج٢ص١٢٠)

دیگر متعدد کئب میں بھی اس تعداد میں

اختلاف موجود ہے تا ہم صحت کہ قریب بوروائت

ہے وہ بیہے کہ ان جہنم رسید ہو نیوالوں کی تعدادسات

سوياسات سوپياس تحي ﴿ والله اعلم ﴾

غروہ بنوقریصہ میں قید ہونیوالے یہودیوں کے سات سو بچاس

آ دی قل کئے گئے۔

﴿الْتَبِنِيهِ وَالْا شَرَافَ مَسْعُودَى صَ اللهُ

قارئين اندازه فرمائين كهايك بإدوآ دميون كالمتلسل ايك بي دن

میں سات سوآ دمیوں کو گا جرمولی کی طرح کاٹ کاٹ کر چھنکتے رہنا معمولی

بات نہیں مسلسل اتی ضربات لگاتے رہنا ای قوت یدالتی کا کام ہے جے لفتی کہا گیا ہواوراس قدر تیزی سے وہی تلوار کا مسلس کا نام ذوالفقار ہو۔

حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وآله وسلم اگر مناسب خیال فرمات تو مزید بھی سینکڑوں صحابہ رضی الله عنهم کو ما مور فرماسکتے تھے جوسب ل کرایک ہی وقت میں اِن غیر مسلح اور جکڑے ہوئے ملعونوں کو تہہ تینج کردیتے مگر مشیبت تولوگوں کی قوت حیدری کا مشاہدہ کرانا چاہتی تھی اور بتانا چاہتی تھی۔

شَاهِ مُردال شير يزدال قوتت پروردگار لاَفط اللَّ على لاسيف اللَّ ذوالفقار

### فدک کیسے فتح ہوا ؟

اسی سال حضور سیدالرسلین امام الانبیا علی الله علیه وآله وسلم نے شیر جرار حید رکرار اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عند وقبیله سعد بن بکری سرکو بی کے لئے روانہ فر مایا اور آپ کے ڈیر قیادت صرف ایک صد افراد پر مشمل سیا و اسلام کو بھیجا اور اس مملہ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضور رسالتم آب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ساعت ہما ہوں تک بدا طلاع بینی کہ یہود ان قبیلہ سعد بن پر کشکر جمع کر دہ جیں اور ان کا ارادہ میں کہ خیبر کہ یہود ان قبیلہ سعد بن پر کشکر جمع کر دہ جیں اور ان کا ارادہ میں مورہ وزاد

الله شرفها پر حمله آور ہوں چنانچہ یہودیوں کی ان تخریب کاریوں کا قلع قبع کرنے کے لئے لئکر کش وصفدر کش تاجدار ال اتی شیر خدا غالب علی گلِ غالب علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عندا ہے مختر کرار فع نشان لئکر کولے کالب علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عندا ہے مختر کرار فع نشان لئکر کولے کر یہودیوں کے پورے قبیلہ کے ساتھ کر ارتے اور رات کے وقت سفر شروع فرماد ہے اور یوں ہی قطع مسافت کرتے ہوتے جنے نامی ایک قصبہ میں پہنچ فرماد ہے اور یوں ہی قطع مسافت کرتے ہوتے جنے نامی ایک قصبہ میں پہنچ کے وہاں آپ نے ایک مشرک کود کھا اور پائر کراس سے خالفین کے بارے میں پوچھ کھی کی۔

اس مخص نے بتایا کہ میں آپ کو یہودیوں کے شکر کے سروں پر لے جاسکتا ہوں گرشرط بیہ ہے کہ آپ مجھے امان دینے کا وعدہ فر مائیں۔

جناب شیر خدا حید رکزار رضی الله تعالی عندنے اسکوامان عطافر مادی چنانچ پروشخص جناب شیر خدااور آپ کے ساتھیوں کواس مقام پر لے گیا۔ اس پراہل یہودا پنی افواج جمع کرد ہے تصاور تملہ کرنے کی

تياريوں ميں مصروف تھے۔

امیرالمومنین امام انتجعین نے اپنے چھوٹے سے جیش اسلای کے ساتھ جاتے ہی ان پر اسقدر شدید تملہ کیا کہ انہیں سر پیر کا بھی ہوش نہ رہا ذوالفقار حیدری نے چند ہی لمحول میں جنگ کو فیصلہ کن مرسلہ میں واغل کردیا

اور بنوسعد بن بمرکوذات آمیز فکست سے ہمکنار کرنے کے بعد مال غنیمت

میں پانچ سواونٹ اور دو ہزار بکریاں لے کر فاتحان انداز میں واپس تشریف لے آئے۔

عاشق مصطفا جناب علی المرتضی سلام الله علیہ نے ان اونوں میں فیش مصطفا جناب علی المرتضی سلام الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کے چند بہترین اونٹ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے اور پھرش علیحدہ کرکے باقی مائدہ کوان متمام ساتھیوں میں برابرتشیم کردیا جنہوں نے آپ کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔

جدری سال علی این ابی طالب رضی الله عند
باصد کس بقبیله و سعد بن بحر بجانب فدک فرستاد و
سبب آنکه سمع جهایون رسید که ایشان در جمع کردن لشکر
اند دداعیه درائد که امداد یمود خیبر نمایند تا با تفاق مدینه
متوجه شوند و آن لشکر کش صفد رکش با عسا کرنفرت شعار
شب قطع مسافت می نمود و در دو و ختفی می بود تا بموضع جمیح
ر سیدند در آن جامشر کے دیندندواز و احوال
منافقال پرسیدند؟ آن هخش گفت من شارا برسرالیشان
می برم بشرطیکه درامان اشم

ملتمس او مبذول افتاده بخمر به مسلمانان رابر سر ایثال بردد بنوسعید هزیمت غنیمت شمرده بانچصد شتر و دو بزار گوستفد ایشال بدست مسلمانال افتاد علی این ابی طالب کرم الله و جهه چندشتر خوب جهت آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم از میان شتر ال اختیار فرمودخس بیرون کردد باتی رابر بل آل سیر قسمت کردد و در زمال صحت وسلامت از ال سفر بدین مراجعت ممود

﴿معارج النبوت ج ٢ص ١٢٥﴾ ﴿مدارج النبوت ج ٢ص ١٩٠﴾ ﴿تاريخ خميس ج ٢ص ١٤﴾





# غزوهٔ خد يبيه

### يس منظر

اگر چہ اس غزوہ مبارکہ میں اہلِ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ وجدال سے قطعی طور پر محفوظ رکھا تا ہم بغیرار الی کے بھی میغزوہ فئے مکہ کا مقد مد ثابت ہوا اور اس میں جرائت حیدری کے بچھ منا ظر بھی سامنے آتے ہیں۔

حضورا مام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اور آپ کا گفار سے لڑائی وغیرہ کرنے کا ارادہ بھی منورہ تھا تا ہم کفار مکہ کی طرف سے یہ خدشہ بہر صُورت موجود تھا کہ وہ کسی بھی وفت آ ما دہ پیکار ہو سکتے ہیں حالا نکہ آپ نے سوائے اِن تلواروں کے جو چیزے کے نیاموں میں بند تھیں اور کی قشم کا اسلی اینے ساتھ نہیں لیا تھا۔

## روانگی بسونے مکہ معظمہ

بهرحال حضور نی اکر جسلی الله علیه وآله وسلم حضرت عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه کومدینه متوره میں جانشین مقرر فریا کر ذیفعد ها مجھ بروز دوشنبدا بی سواری مبار که تصوی نامی نافه برسوار بهوے اور صحابہ کرام کوساتھ لیے کر مکم عظمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل بمزل جلتے ہوئے مکم معظمہ زاداللہ شرفہا سے نومیل ادھر کی طرف مقام حدید بیبی پر فروکش ہو گئے اور شیر

جرّارامیرالمُونین فاروق اعظم مُمراین الخطاب رضی الله تعالی عنه کوارشادفر مایا که مکه معظمه میں جا کر کفار مکہ کو بتا دو کہ ہم جنگ کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے مکه معظمه میں واخل ہونا جا ہتے ہیں۔

### سفیر کون بنے ؟

امیر المومنین حضرت عمر فا روق اعظم نے معذرت طلب کرتے ہوئے عرض کیا کہ مکم معظمہ میں میر ہے قبیلہ کے لوگ قلیل تعداد میں ہیں اس لئے عمکن ہے میں وہان قبل کر دیا جاؤں لہذا آپ حضرت مُثان رضی اللہ تعالی عن کواس کام پر مامور فرما تمیں کیونکہ ان کے قبیلہ کے لوگ وہاں کثرت ہے موجود ہیں چنانچے ایسا ہی کیا گیا۔

### بيعت رضوان

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند نے کفارِ کمہ کورسول الله صلّی اللہ علیہ واللہ سلم کا بیغام پہنچایا تو وہ لوگ مشوروں بین مصروف ہوگئے بالآخرانہوں نے سہبل بن عمروکونمائندہ بنا کر حضور عکئیہ الصلاق والسلام کی خدمت بین بھیج دیا۔ اِدھر حضرت عثمان و والنّورین رضی اللہ تعالی عند کی جلدوالیسی نہ ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر میدان سے فرار نہ ہونے کی بیعت کی جیمت الرضوان " کہا جاتا ہے اور فرمایا کہا گر خدانخواستہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ زیادتی کی تو

اس كابورابوراانقام لياجائ كا

اس بیعت کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی امیر المومنین حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند حق سفارت ادا فر ما کرمُع کا فروں کے سفیر سہیل بن عمروکے حضور سرور کا سکات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

# على گردنيں اڑا نے والا ھے

سیمیل بن عمر وجو کفّار مکه کاسفیر بن کرآیا تفااس کا بیٹا اسلام قبول کر چکا تھا بیٹے کو دیکھ کر اسکے خون میں جذبہ پیری نے جوش مارا اور بالآخر طوعاً وکر ہا حضور سرور کا نئات نے اس کے بیٹے کواس کے ساتھ جانے کی بھی اجازت وے دی تا ہم اس واقعہ کی مختلف روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے جوز جے کی صورت میں ہدیے قار ئین ہے۔

امیرالمومین امام المُتُقین الحج النّاسیدٌ ناومرشد نا حفرت علی گرم الله وجهه الکریم خودروایت فر ماتے ہیں کہ صلح حدید پرے روز سہیل بن عرو چند آ دمیوں کے ساتھ جب کفّار مکہ کاسفیر بن کر حضور سرور کا نئات صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا اے محد آپ ہمارے بیلے ہمارے بھائی ہمارے غلام اور ہمارا مال لے کر ہمارے پاس آگے ہیں البندا پیہ سب بچھ ہمیں واپس کرویں۔

رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے ارشاد فرمايا!

اُے گروہ قریش تنہیں اب ان حرکات سے باز آجا ناجا ہے ورنہ میں تبہاری طرف ایک ایسے مخض کو جھیجوں گاجو دین کی خاطر تبہاری گردنیں اُڑا دے گا اور اس معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے دل کے ساتھ ایمان کا امتحان لے لیاہے۔

صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین نے عرض کیا وہ مخص کون ہے تو حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ وہ مخص تعلین مرمت کررہا ہے اور اس وقت حضور علیہ الصلاق والسلام نے اپنی تعلین اقدس جناب علی علیہ السلام کو درست کرنے کے لئے عطافر مار کھی تھی۔

﴿ينا بيع المودة ص٢٠٩﴾

حدیث و خاصف النعل " بعن تعلین مبارک کو سینے کی روایت دیگر بھی متعدد مقامات میں آتی ہے اور ایسا ہونا قطعی طور پرخلاف واقعہ بیں بلکہ قرین قیاس ہے کیونکہ سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم ہی اکثر امام الانبیاء علیہ الصلوق والسلام کی تعلین مقدس کی مرمت فرمایا کرتے تھے۔

بہر جال غزوہ حدید یور حقیقت سلح حدید پہنی کی حیثیت رکھتا ہے اور سلح نامہ ہی فتح مدید یوں کے سلح نامہ ہی فتح مدید کا مقدمہ قرار پانا تھا اس لئے بجائے جنگ وجدل کے سلح کی باتیں ہونے لگیں اور بالآ خر جانبین نے سلح کی جن شرا بَطَا کو حتی صورت میں قبول کرایا اُنہیں دستاویز کی صورت دینے کے لئے تیاری ہوئے لگی ا

## صلح نامه کی ابتداء

چنانچ کتب سٹیر میں آتا ہے کہ کی شرا کط طے ہوئے ایک العدمانیہ وا آلہ کا غذقام دوات وغیرہ منگوا لئے گئے اور حضور رسالت ما ب صلی المدمانیہ وا آلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولی انصاری کوطلب فرمایا تا کہ وہ صُلح نامہ تحریر کریں اور اوس بن خولی کا امتخاب حضور سرور کو نیین صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے اِس لئے فرمایا تھا کہ وہ فن کتابت میں خاصی مہارت رکھتے تھے مگر اوس بن خولی لئے فرمایا تھا کہ وہ فن کتابت میں خاصی مہارت رکھتے تھے مگر اوس بن خولی رضی اللہ تعالی عنه کی کتابت کونا منظور کرتے ہوئے سپیل نے کہا اے محمصلی اللہ عنه کی کتابت کونا منظور کرتے ہوئے سپیل نے کہا اے محمصلی اللہ عنه کی کتابت کی امنے اپنے بچاز اُد بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنه کومقرر سیمجئے۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہیل نے بیہ بات اس کئے کی تھی کہ معاہدہ تحریر کر نیوالا وہ تحض ہوجور سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا آدی ہوتا کہ نقض عہد کا احتمال باقی ندرہے۔

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم على الله عليه و آله وسلم على الله وجهه اى بعد ان كان امر أوس بن خولة ان يكتب فقال له سهيل الايكتب الا ابن عمك على او عثمان ابن عقان، فا مر عليًا كرم الله وجهه فقال. اكتب بسم الله النرجمين الرحيم فقال سهيل بن عمرو لا اعرف

هذا اي الرحمن الرحيم ولكن اكتب با سمك

﴿سيرت حلبيه ﴾

« سهبل گفت اے محمد با تدکه این نامه پیرغم تو علی بن ابی طالب نويسد وظاهراي بنابرين خوابد بود كداحق واولى معامله مردازمصالحه ومعامده دنقض آل عصبات ابل اويند''

﴿مدارج النبوت ج اص ٢١٢)

چنانچیسبیل کی اس گزارش پرحضور رسالتمآ ب صلی الله علیه وآله وسلم حضور ولايت مآب سيته ناعلى كرم الله وجهه الكريم كوسلح نامه كى دستاويز لكصنه كا

چنانچہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم نے بيدمعاہدہ تحرير كرنا

" بعداز تعداد ونثروط ملي چول قلم دوات وسائزا دوات كتابت مرتب گشت حضرت مقدس نبوی صلی الله علیه وآله وسلم اوس بن خولی انصاری را طلبدا شت عا بكتابت عبدتامة قيام نماية مهيل كفت احدهم اين كتاب رايسرعم توعلى بن الي طالب نويسد ياعثان رضى الله عنها ببابرالتماس مهيل حضرت صلى الله عليه وآله وسلم على رارضي الله عند بفرمود بنوليل بهم الله الرحمان الرجيم سهبل كفت بخدا سو گند ما رحمان راغي شناسيم كهرجيك است بنويس بلمك اللهم مسلمانان كفتندكه بابغيراز بسم اللدالرحن الرحيم فارسي متن جاري ہے

شروع كيا توحضور رسالت مآب سلى الله عليه وآله وسلّم نے ارشاد فر مايا

یاعلی لکھو بھم اللہ الرحمٰن الرحیم حضرت علی علیہ السلام جب بھم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھنے گئے تو کا فروں کے سفیر سہیل نے کہا کہ میں نہیں جانتار حمٰن کون ہے آپ لکھنے ''با مسمک اللّٰھم''

سہبل کا ابتداء ہی پر بیاعتراض سُنا تو صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجعین کہنے گے کہ ہم بھم اللہ کے علاوہ کوئی دُوسری بات نہیں لکھیں گے۔ مگر رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا '' یا علی

ماسمک اللّهم''ہی لکھ دیجئے۔ چنانچام پر الموثین سیدناعلی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور سید الرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے بچائے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے معاہدہ کی تخریر کی ابتذاء با مسمک اللّهم سے ہی فرمادی۔

چیز دیگرنی نویسم رسول الشصلی الله علیه و آله وسلم فرمودا رعلی بنویس بلمک الهم امیر المومنین علی رضی الله بفرمود و حضرت سید الرسلین صلی الله علیه و آله وسلم عمل فرمود بعد از فرمود بنویس بذا ماقعها علیه محدرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی رضی الله عندا آس را بنوشت سهیل گفت! ما بررسالت آنوا عمر اف ندداریم اگری و استیم کررسول خدا کی از و یاروخاند آو کے منع می کردیم ؟ حضرت صلی الله علیه و آله وسلم فرمود که استعلی ! لفظ رسول را حک ساز و بجائے .....فاری متن جاری ہے شاہ عبدالحق محدّث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیل کا یہ خواہ مخواہ منا قشر تھا اس لئے کہ ان دونوں مجملہ کامضمون ایک ہی جیسا ہے اور کھّار کے اس مطالبہ میں دین کے لئے فساد نبیت موجود نہیں تھی اور ریمفہدہ اُسوفت ہوتا اگر و دلوگ یوں کہتے کہ ہم بتُوں اور طاغوتوں کے نام سے صلح نامہ لکھنے

کی ابتداءکریں گے چنانچہآپ نے لکھا ہے۔ '' داریں مناقشہ سہیل است زیرا کہ ضمون ہر

دو كلام كي است و درآنچه كفار خواستند مفسده نيست

وآن برين تقذيراست كهابتداء بنام اصنام وطواغيت

ایثال می کردند''

﴿مدارج النبوت ج ٢ ص ٢١٢)

### على لكمو

بہر حال اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کوارشاد فر مایا یاعلی لکھئے صد اما قضے علیہ محمد رسول اللہ صلی

.....أومحم بن عبدالله هبت كن وجول خواجهُ عالم صلى الله عليه وآله وسلم حضرت امير رارضى الله عنه بحك لفظ رسول دلالت قرمود،

على گفت والله كرمن وصف رسالت تر انجونكر دانيم".

وبروائعة سهيل بن عمروگفت العلى رسول الشدرامخومن وكرية من ازين

الله عليه وآله وسلم چنانج حضرت على كرم الله وجهه الكريم نے فرمانِ مصطفوى كى تغيل كرتے ہوئے مذكور و بالا جملة تحرير فرماديا۔

# حضور كورسول الله نه ماننا

یہ جملہ لکھا گیا تو سہبل کہنے لگا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ آپ معاہدہ میں اس طرح سے خود ہی خود کو محکہ رسول اللہ لکھوا میں جبکہ ہم آپ کی رسالت کو تسلیم ہی نہیں کرنے آگر ہم لوگ آپ کواللہ کے رسول تسلیم کرلیس تو پھر جھگڑا مسلیم ہی نہیں کر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو سے اور اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو

الله كالمرين داخل بونے سندو كتے۔

سید کا نئات فرمود من رسول الله ورسول الله ومحد بن عبد الله ومحد کن عبد الله ومحد کن لفظ رسول الله دا و بنولیس بجائے آل ابن عبد الله علی مرتضی فرمود کی نویسم من برگز وصف رسالت محونسازم \_

﴿مدارج النبوث مسلسل﴾

معالحه بیزادام امیرالمومنین علی رضی الله محیفه را از دست ببیندا جت و بعد از ال دست بشمشیر بردتامشر کان را این علم معزول کند حضرت صلی الله علیه وآله وسلم فرمود محدّ ارای علم معزول کند حضرت صلی الله علیه وآله وسلم عندار محلّ با امیر شرکفت یا رسول الله مرام عات ادب و تنظیم جانب تو مانع می آید که من این کلمه دامی کمم مرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آن محیفه دا کرفیته لفظ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آن محیفه دا کرفیته لفظ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آن محیفه دا کرفیته لفظ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آن محیفه دا کرفیته لفظ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آن محیفه دا کرفیته لفظ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آن محیفه دا کرفیته لفظ رسول الله داری الله علیه و تا که در کورک در

حضور رسالت مآب صلی الله علیه و آله وسلم نے حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کوارشادفر مایا یاعلی لفظ رسول الله گھر ﴿ دواوراس کی بجائے محمد بن عبدالله تحریر کردو کیونکه ہم الله کے رسول بھی میں اور ابن عبدالله بھی میں للبذا محمد رسول الله مثا کرمجمد ابن عبدالله تحریر کردو۔

خضرت علی کرم الله وجهه الکریم نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا خدا کونتم میں ہرگز ہرگز آپ کے وصفِ رسالت کونہیں مٹاؤں گا۔ میں قبال صلی العلّٰہ علیہ و آلہ وسلم کتب ھذا ما

صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال مهيل بن عمرو لو شهدت انک رسول الله لم أقا تلك وليو اصدک عن البيت و لكن اكتب باسمک و اسم ابيك ارو في لفظ لو اعلم انک رسول الله ما خالفتک و اتبعتک افترغب عن اسمک و اسم ابيک ميجمد بن عبد الله فقال اسمک و اسم ابيک ميجمد بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لعلي كرم الله وجهه امحه وفي لفظ امحرسول الله فقال على كرم الله الله وجهه ما انا با لذي امخاه و في لفظ لا امحوک و في لفظ لا امحوک و في لفظ والله لا امحوک ايک فقال ارينه فا راه و سلم ايناه فيمياه و رسول الله عليه و آله وسلم

بيده الشريفة.

﴿ كُذِشته سے پیوستہ ﴿ درآمدہ است كه على صحيفه از دست بینداخت و دست برشمشیر برودای متناع علی ازمحولفظ رمول الثداز باب ترك مثال است كمتلزم ترك اوبست بلكه غين المثال وادب وناشى از غائب عشق ومحبت است

يس بستيد آن حضرت نامدراازعلى ومحوكر دلفظ رسول الله راونوشت بجائے آل ابن عبدالله

(مدارج النبوت جلد دوم ص۲۱۲)

#### الادب فوق الأمر

ایک روایت میں آتا ہے کہ مہیل بن عمرونے کہا تھا کہ اُے علی رسول الله كالفظ منا دومين إس فتم كے سلح نا مدسے بيز ار ہوں چنا نچه امير الموثين امام الاجعين مولائے كائنات سيدنا حيد كورا من الله عندن نے جب سہبل کی بیہ بات شنی تو دستاویز کو ہاتھ ہے چھوں اور تلوار کو ہاتھ میں پکڑلیا اور حضرت على كابيا قدام ليعنى لفظ رسول الله كافي بيا أكار كرنا نافر ماني اور ترک ادب کو متلزم نہیں بلکہ میں تعمیل ارشاد کرنے کمال فرمانیر داری اور محبت يردلالت كرتاب اورآب كالون تلوارك كرامهنا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی عشق ومحبّت کی کامل ترین دلیل ہے جنام

شاه عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله عليهاس مقام برفر مات بين \_

# کس نے بدلا ؟

چنانچی حضور مرورانبیاء صلی الله علیه وآله وسلم نے اس دستاویز کواپنے مبارکہ ہاتھوں میں لے کرخوداپنے ہاتھ سے رسول الله کے لفظ کا مشکر ابن عبد الله کھا بعنی محمد رسول الله کی بجائے محمد ابن عبد الله کے نام سے تحریر کا دوبار وآغاز کرویا گیا۔

### على كو امير المو منين نه ماننا

بہر حال جناب مرتضیٰ مشکل عملا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عندنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملہ میں الا مرفوق الا وب پرالا دب فوق الا مرفوق الا وب پرالا دب فوق الا مرکور جج دیے ہوئے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکائے سے صاف افکار کر دیا جب ضلح نامہ کی تحریر عمل ہوگئی اور اُس پر گوا ہوں کے دسخط ہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المونیین قسلہ دستخط ہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المونیین قسلہ المعلم اللہ علیہ واللہ وسلم اللہ علیہ کی طرف رُخ انور کر کے ارشا وفر مایا۔

# <u>پیشگ</u>ونی

یاعلی! جس طرحتم نے میرے نام سے ملحقہ لفظ رسول الله مثانے سے انکار کر دیا ہے اور میکام جمیں خود کرنا پڑا ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ مجمی یہی معاملہ پیش آئے گا۔

چنا نچہ آئمہ سیرت کے مطابق رسول غیب وان سیڈ المرسلین امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ رسلم کی یہ پیشگوئی مبارکہ اس وقت پوری ہوئی جب جنگ صفین کے وقت امیر المونین سید ناعلی کرم اللہ وجہدالکریم اور امیر معاویہ کے درمیان صلح نامہ کھا جانے لگاتو پہلے یہ تحریر کیا کہ بیا میر المونین علی کرم اللہ وجہدالکریم اور معاویہ کے ما بین صلح نامہ ہے تو معاویہ نے کہا کہ علی کرم اللہ وجہدالکریم اور معاویہ کے ما بین صلح نامہ ہے تو معاویہ نے کہا کہ علی حالے کے نام سے پہلے امیر المونین کا لفظ کا ف دیا جائے اور علی بن ابی طالب لکھا جائے کے نام اسے ہرگز مقاتلہ نہ جائے کیونکہ اگر میں انہیں امیر المونین جانبا ہوتا تو ان سے ہرگز مقاتلہ نہ حالے کیونکہ اگر میں انہیں امیر المونین جانبا ہوتا تو ان سے ہرگز مقاتلہ نہ کرتا بلکہ اُن کی تابعداری کرتا۔

المومين اقاتله ولكن اكتب على بن ابى طالب واصح امير المو منين فلما سمع على كرم الله وجهه ذا لك وا مره لمجو ها وقال امحها تذكر قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم له فى الحديبية ما تقدم ومن ثم قال الله اكبر مثل بمثل.

﴿سيرت حلبيه جلد / مطبوعه مصر صفحه ١٠٠٨)

آن حفزت فرمود که اسطی تراجم دروق این چنین پیش خوا بد آند و میگوئند که چول در قضیه صفیل برسل قرار یافت درصلحتا مه نوشتند که این حکایت مصالحه امیر اکمومتین است با معاویه بن ابوسفیان معاویه گفت که لفظ امیر المومتین محو بسازند و بنویسد علی بن ابی طالب اگرمن اور اامیر المومتین دانم با اومقا تله نکنم ومطاوعت ومتابعت اونمائم پس علی گفت صدق رسول الله جم چنال که معاویه یی گوند بنویسند،

﴿مدارج النبوت جلددوم ص٢١٢.٢١٢)

# آ پ نے سے فرمایا ھے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے معاویہ کے الفاظ سُنے تو فرمایا یارسول اللہ آپ نے سج فرمایا ہے اور بعدازاں کا تب کوفرمایا کہ جس طرح

معاويه كهتاب أى طرح كردو\_

وچوں از تحریر سلح نا مہ فارغ شد حضرت رسالت صلی الله عليه وآليه وسلم روئ بجانب على آورده وفرموده كه يا على ترامثل اين واقعه روئے خوامر نمود وهمهُ اين واقعه آل كه درلشكر صفين كه ميان امير المومنين على رضي الله عنهٔ كتابت مصالحه امير المومنين على است رضى الله عنهٔ معاوبيرگفت لفظ امير المونين محوساز وبنوليس كهابن ابي طالب من أگرى دانستم على امير المومنين است باوے مقاتله نی کروم ومتا بعت اوی نمودم امیر المومنین علی گفت رضي الله عنه كه صدفت يارسول الله صلى الله عليه وآلدوسكم بعدازال كاتب را گفت كهججنا نكه معاويدي گويد بنويس

﴿معارج النبوت ج ٢ ص ١٥٥)

#### يه واقعه

صلح نامد عدید یو کرتے وقت محبوب علیُه الصّلوٰ اُوالسّلام کی ایک صفتِ مبارکہ کو کو کرنے کے معاملہ میں غیرت حید رِکزار کا بیرواقعہ اور حضور علیہ الصلوٰ قروالسّلام کا ایسے ہی واقعہ سے دوجار ہونے کی حضرت علی کے لئے پیش گوئی فرمانا دیگر بھی متعدد کتپ حادیث وسیر میں موجود ہے جن کا تذکرہ ہم علی اور محبت رسول کے باب میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ جناب حیور کرار علی کرم اللہ وجہد الکریم سے متعلق غزوہ حدید بیسلے حدید بیدیے چندوا قعات پیش کرنے کے بعد آب ہم قارئین کو پھروز ورید اللّٰہی اور قوت حیدری کے چندا کی تابناک مناظر کا عکس جمیل دکھانے کے لئے غزوہ خیبرا در حیدر کرار کا باب شروع کرتے ہیں۔





### خیبر کھاں ھے ؟

یبود یوں کی زُبان میں خیبر قلعہ کو کہتے ہیں اور متعدّد قلعوں پرمشتل میں سے ت

آبادیوں کوخیابر کہتے ہیں۔ منذ کرہ قلعہ خیبر بہت بڑا شہر ہونے کے ساتھ زراعت کے لئے

کافی زُرخیر علاقہ ہےاور وہاں پر کشرت سے خلستان موجود ہیں۔

علامہ بربان الدین طبی لکھتے ہیں کہ خیبر اور مدینہ منورہ زاواللہ شرفہا کے درمیان آٹھ منزلیل ہیں جیسا کہ اپنی سیرت کی کتاب میں دمیاطی نے نقل کیا ہے اور ان آٹھ منزلوں کی مسافت اس طرح ہے کہ ہرمنزل چار فرائخ کے فاصلہ پرواقع ہے اور ہرفرائخ تین میلوں کے برابر ہوتا ہے گویا ہر منزل بارہ میل کی مسافت کے مطابق ہے اور اس طرح خیبر کا قلعہ مدید منورہ منزل بارہ میل کی مسافت کے مطابق ہے اور اس طرح خیبر کا قلعہ مدید منورہ زاواللہ شرفہا و تعظیماً و تحریما ہے جھیا نوے میل کے فاصلہ پر بنتا ہے ''اور یہی

البخيسر بسلسبان اليهبود الحصن و من لم قبل لها خيسا بسر لا شتدمسا لهسا على الحصون و هي مدينة كبيسرسة ذات حصون و مزارع و نخل كثيرة بينها و بين المدينة السريفة ثما ئية برد كما في سيرة الحافظ دميا طي و معلوم أن البريد اربعة فراسخ و كل فرسخ ثلاثة اميال.

﴿سيرت حلبيه جلددوم صفحه ٢٢١)

# غزوهٔ خیبر کاپس منظر

غزوہ خیبر کے پیل منظر کا ز کہ یہ ہے کہ ملح عدیبیہ کے پندرہ روز بعد حضور سرور کو بین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی سرکو بی کے لئے ایک ہزار جا رجا جا بین اسلام کا شکر تر تیب ویا تا کہ اہل اسلام یہودیوں کی نت می تخریب کا ریوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔
جضور سرور کا سکات صلی اللہ علیہ وآلہ رسلم کے علم پرمدینہ منورہ زاد میں بہتی کرساز شوں کے جال تیار کرتے اور مدینہ منورہ بیس رہے والے باقی ماندہ می الفین کوال تیار کرتے اور مدینہ منورہ بیس رہے والے باقی ماندہ می الفین کوالے نا پاک عزائم میں شامل کرکے ہروہ حرب استعمال کرنے کی ماندہ می الملام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گل ہوکر کے کوشش میں مصروف رہے جس سے قمع اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گل ہوکر

لیکن خداوند فکُدوس جلَّ دعلانے تواپنے نُورکو پورا فر مانے کاارشاد فر مار کھا تھا پھراُن لوگوں کواپنے ندموم اِرادوں میں کس طرح کا میا بی ہوسکتی تھی اُن کی ہرسازش کونگا ورسالت اور بصیرت نبوّت بہلے ہی بھانپ لیتی اور

ره جائے۔﴿معاذ اللہ ﴾

وہ ہر بار منہ کی کھا کر رہ جاتے تا ہم بیضر ور ہوگیا تھا کہ تبلیخ اسلام کافر یضہ اوا
کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہود بوں کے شروفسا داور شیطانی حالوں
سے محفوظ کیا جاناانہی حالات کے پیش نظر دُنیا کے سب سے بڑے سپدسالار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہی قیادت میں چودہ سوافراد پر مشتمل جیش اسلامی
کو لے کر سے چیم مرالحرام کی آخری تا ریخوں میں مدینہ متورہ سے عازم
خسر ہوں گئر ہے۔

یہ و دیوں کی ان بستیوں میں ہے آٹھ بستیاں مضوط بستیاں مضوط بستیاں مضبوط قلعوں کے نام بالا تفاق میڈ کرکے گئے ہیں ﴿ ا ﴾ کے ہے ﴿ ٢ ﴾ سام ﴿ ٨ ﴾ صعب ﴿ ٢ ﴾ بطارة ﴿ ٥ ﴾ شف ﴿ ٢ ﴾ اسطیح ﴿ ٤ ﴾ سالم ﴿ ٨ ﴾ قموص ، اگر چہر آٹھوں قلع ہی یہودیوں کی رہائش گا ہوں کے ساتھ ساتھ اُن کی عسری قوت کے بھی عظیم مراکز نے گرقلعہ نمبر آٹھ جس کا نام قبوص یا مندوس ہے نہا یت یا ئیداد اور مضبوط ترین قلعہ متصور کیا جاتا تھا یہی وجھی کہ عندوس ہے نہا یت یا ئیداد اور مضبوط ترین قلعہ متصور کیا جاتا تھا یہی وجھی کہ یہود و کے اکثر بڑے بوٹے گردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم کے یہود و کے اکثر بڑے بوٹے گردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم کے یہود و کے اکثر بڑے بوٹے گردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم کے یہود کے اکثر بڑے بوٹے گردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم کے یہود و کے اکثر بڑے برٹے برٹے گردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم کے یہود کے اکثر بڑے برٹے برٹے گردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم کے یہود کے اکثر بڑے برٹے برٹے گردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم کے بہود کے اکثر برٹے برٹے گردہ کے ایک کردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم کے بہود کے اکثر برٹے برٹے گردہ اِسی قلعہ میں رہائش یڈ برتے تا کہ برقسم

تاجدارانبیاء ملی الله علیه وآله وسلم اپنے جاں نثاروں کے ساتھ چند ہی دنوں میں مذکورہ بالا پہلے سات قلعوں میں سے پچھ کوفتح کرنے کے بعد قلعہ قوص کی طرف تشریف لے گئے۔

حالات میں ان کے جان و مال کا تحفظ ہو سکے۔

#### محاصره

سپدسالار اعظم حضرت محرمصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قلع کی مضبوطی کا اندازہ فر ماتے ہوئے محاصرہ کر لینے کا ارشاد فر مایا چنا نجیلشکر اسلام نے یہودیوں کو باہر سے آنے والی سی بھی قتم کی کمک یا امداد کی تمام را ہیں مسدود کردیں۔

چونکد مدینہ منورہ کے یہودی منافقین کے زُعمانے اہل خیبر کوجیش اسلامی کی تیاریوں کی پہلے ہی ہےاطلاع ہے رکھی تھی اس لئے سامان خوردو نوش کا وافر ذخیرہ اُن کے باس موجود تھا بایں جمہ قلعہ بند ہوکررہ جانا اُن کے لئے متعدد پریشانیوں کا باعث بنا۔

#### مقايله

یہ طویل محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا ایک روز اہل خیبر کا سب سے بڑا بہا در پہلوان مُرحب محاصر ہے گئگی کومسوں کرتے ہوئے قلعہ سے باہر آیا اور کھلے میدان میں گھوڑے کو دوڑا تا ہوا ''ھل من مبا ذر'' کے نعرے لگانے لگا۔

اُس کے مقابلہ کے لئے ایک سحانی رسول تشریف لے گئے مقابلہ شروع ہوا تو اُنہوں نے پوری قوت سے مرحب پرتلوار چلائی گرتلوار ہجائے مرحب کوکسی تشم کا کوئی گرند پہنچانے کے ان کی اپنی ہی پیٹر لی میں پیوست ہو گئی چنانچہ زخمی حالت میں دیکھ کرم حب نے تلوار کے پے در پے وار کر کے اُنہیں شہید کر دیا۔

تاجدار دو عالم صلّی الله علیه وآله وسلّم کوایئے جاں باز کے اس کر بناک قلّ کاشد پدصد مه ہوا چنا نچیآپ نے دُوسرے دن با قاعدہ طور پر جنگ کے آغاز کا پروگرام مرتب فر مالیا۔

صبح ہوئی تو آپ نے جناب ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کو پرچم اسلام عطافر مایا اور آپ کی معیّت میں جیش اسلامی کوروانہ فر مادیا اسلامی لشکر کو میدان میں آئے دیکھ کریہو دیوں کالشکر ٹلای دل کی طرح قلعہ قبوص سے باہر آنا شروع ہوگیا اور پھر پورا دن جنگ جاری رہی بالآ خر ہار جیت کا فیصلہ کئے بغیر جیش اسلامی اپنے ستعقر پر واپس آگیا اور یہودی اپنے قلعہ میں

حضورا مام الاغبیاء سلی الله علیه وآله وسلم نے دُوسرے روزلشکر اسلام کی قیا دہ سید تا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کوتفویض فر مائی اور ان کے ہاتھوں میں پرچم اسلام دے کر یہو دیوں سے مقابلہ کے لئے روانہ فر ما دیا چنانچہ پہلے روز ہی کی طرح سخت مقابلہ ہوا مگر فتح اور شکست کا فیصلہ پھر بھی نہ ہوسکا اور سرشام جناب فاروق اعظم بھی لشکر اسلام کو بے نیل ومرام واپس

أيك روايت كےمطابق تيسرے روز حضور سرور دوعالم صلی الله عليه

وآ کہوسلم نے انصار کے ایک مخص کو اسلامی پر چم عطافر ما کر میدان میں بھیجا مگروہ بھی خیبر کو فتح کئے بغیر ہی غروب آفتاب کے ساتھ لشکر کو لے کروا پس آگئے

> لم بعث رجلامِن الانصار فق ثل و رجع و لم يكن فتح.

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٦٤﴾

بہر حال جب تین روز اِی طرح گزر گئے تو حضور سر ورکو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ کل ہم اینا عکم اس

شخص کوعطا فر ما نمیں گے جس کے ہاتھوں پراللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فر مائے گا اور وہ مخص اللہ اور اس کے رسول سے محبّت کرتا ہے اور اللہ اور اُس کا رسول اُس

سے محبّت کرتے ہیں اور وہ مخص میدان سے فراز نہیں ہوگا۔

# جب یاد تیری آئی

مدارج النبوت وغيره كتب سيرمين آتا ب كدارادهٔ الهي ازل بي

عن سلمه بن اكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ابا بكر صديق برايته الى حصون خيبر فقا تل فر جع و لـم يـكن فتح و قد جهد ت بعث عمر الغد فقا تل فر جع و لم ہے بیرتھا کہ خیبر کو فتح کرنے کا اعز از خاص بھی حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کی دیگر خصوصیات ہی میں شامل ہو۔

چونکہ قلعہ قبوص خیبر کے تمام قلعوں سے زیادہ سخت اور متحکم تھا اس کے اس کو جناب شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھوں پر فتح کروایا اور اس عظیم فتح کو خیبر کے تمام قلعوں اور تمام شیروں کی اساس بنایا حالا نکہ ان میں نطارۃ اور صعب وغیرہ چند قلعے پہلے فتح ہو بچکے تصلیکن اتمام وا کمال فتح خیبر امیر الدونیون جناب علی الرتضی رضی اللہ تعالی عند ہی ہے منسوب ہے۔

و يبكن فتح وقد جهد فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الاعطين الراية غدا رجل يحب الله و رسولة يفتح الله يديه ليس بفرار:

﴿خصائص نسائی صفعه ۵﴾ ﴿بخاری ج ۱ ص ۵۲۵﴾ ﴿فتح الباری ج ۱ ص ۲۲﴾ ﴿ تیسیر القاری ج ۲ ص ۲۱۷﴾ ﴿ ملیة الا ولیاء ج ۱ ص ۲۲﴾ ﴿ مدارج النبوة ج ۲ ص ۲۱۷﴾ ﴿ اشرف الموبدص ۲۱۱﴾ ﴿ اُسد الغابه ج ۲ ص ۲۱﴾ ﴿ مواهب الدنیه ص ۹۵﴾ ﴿ نور الا بصار ص ۹۰﴾ ﴿ ترمذی ج ۲ ص ۲۲﴾ ﴿ مُسند احمد ج ۱ ص ۲۲۵﴾ ﴿ سیرت خلبیه ج ۲ ص ۲۲۷ ﴾ ﴿ سیرت ابن هشام ج ۲ ص ۲۲۹ ﴾ ﴿ روض الانف ج ۲ ص ۲۲۲ ﴾ خداوند قد وی جل مجد الکریم کی پوشیده حکمتوں کو جان لیہا نہایت
مشکل ہے جیش اسلامی جب تا جدار دو عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے زیر
کمان مدینہ متورہ زاداللہ شرفہا ہے روانہ ہوا تو ایک روایت کے مطابق اُس
وقت تا جدار مل اتی مرتضی مشکل گشاھیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی چشمان
مبارک کو تکلیف تھی جس کی وجہ ہے آپ لشکر کے ہمراہ روانہ نہ ہو سکے مگر
جب حضور علیہ انسلوق والسلام کی صحبت و معیت کا خیال آیا تو پر وا زُد شمع
رسالت بے چین ہوگیا اور آنکھوں کی شدید تکلیف کے باوجود آپ نے آغاز
سفر کر دیا اور تیزی سے قطع منازل کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں
صافر ہو گئے خیر کا قلعہ قوص مدینہ متورہ زاد اللہ تشریفاً واکر بیا ہے آئھ

### یه اعزاز علی کیلئے تھا

چنانچادھر جناب ﴿ يدر کرارضی الله تعالی عند لشکر اسلام میں تشریف کے آئے ادھر حضور رسالت مآب سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے اعلان فرما دیا کہ کل برجم اسلام اُس شخص کوعطا فرمایا جائے گاجو خیبر کو فتح کرے گا اور پھر اِس کے ساتھا کس کی بینشانی بھی بتادی کہ دہ شخص خُدااور اُس کے رسول ہے محبت کرتا ہے اور خدا اور اس کارسول اُس ہے مجت کرتے ہیں۔

ان عظیم اعزازات کے حصول کی تس مُسلمان کوخوا ہش نہیں تھی ہر

شخص تمیّا رکھیّا تھا کہ میں ہی خُدا ومصطفے کے اس خصوصی الطاف واکرام کا مور دبنوں حضور سرورکونین علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کا بیاعلان جب جناب حیدر کڑار علیہ السلام کے گوش گزار کیا گیا تو آپ نے بارگاہِ خُدا و تدی میں عرض کیا!

الہی جب تو عطا فر ما نا چاہے تو اے کو کی رو کنے والانہیں اور جب تو روک دیے تو کو کی دینے والانہیں۔

"اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لمامنعت " (معارج النبوة ج اص ١٤٢) (سيرت حلبيه ج ا ص ٢٢٤)

﴿مدارج النبوت ج٢ ص٢١٢﴾

### صحابہ کی خواهش

بہر جال تمام اہل گئر اُختام شب کے پیٹے اور وہ منظر دیکھنے ۔ کے لئے بے تاب ہے جب حضور سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۔ اُس مخص کو پر جم عطافر مانا تھا جس کے ہاتھوں بر خیبر کوئے ہونا تھا۔ بروایات بین آتا ہے کہ وہ شب اہل اسلام نے اِس طرح بسر کی کہ

اُن کی آ وازیں اِس بات ٹر تبھرہ کڑتے ہوئے آپس میں ککراتی تھیں کہ مج مہمن خوش نصیب کو ہرچم مُصِطفعٌ عطاً فرمایا جائے گا۔

عن سهل بن سُعدُ أن رسولُ الله صلى إلله عليه وآله

اور پھر جب مسیح کے وقت صحابہ کرام رضوان الڈعلیم اجمعین بارگاہ رسالت ماآب صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم میں خاضر ہوئے تو آپ نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا کہ ! علی کہاں ہے ؟

وسلم قال يوم خيبر لا عطين هذه الراية رجلا يفتح الله يدية يحب الله و رسوله ويحبه الله و رسوله قال قبات الناس يد و كون ليلتهم ايهم يعطا ها، فقال اين على ابن ابي طالب؟ فقا لوا يا رسول الله يشتكي عينه! قال فار سلوا اليه! قال فاتي به، قال ضبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عينه وه دعا لة قبرا حتى كان لم يكن به وجع و اعطا ه الراية ﴿ حلية الاولياء ج ١ ص ١٢ ﴾ ﴿ مدارج النبرة ج ٢ ص ٢١٢) ﴿ بِخَارِي جِ ٢ صِ ٢٥٥ ﴾ ﴿ فَتَحَ الْبَارِي جُ ٢ ص ٢٨١ ﴾ ﴿تيسير القاري ج ٢ ص ٢١٢﴾ ﴿ الشرف الموَّبِد ص١١١) ﴿ترمدي مترجمج ١ص ٤٢٠﴾ ﴿مواهب الدنيه ص١١٨) ﴿ نُورٌ الْأَبْصَارُ صِ ١٠﴾ ﴿ خُصًا لَمِنْ نَسَائِي صَ هُ ﴾ ومُستداحدج اص٨٤ .....ج اص١٩ .....ج اص١٣٢ ..... خ اص١٨٥ .... مج امن ٢٢٠ .... ج ٥ من ٢٢٣ .... ج ٥ من ٢٥٨ ﴿ مشكوة ج ٢ ص ٢١١ ﴾ ﴿ اشعة اللعمات صواعق محرقة ص ١٢١) ﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٢ ﴾ ﴿ سيرتْ حلبيه ج ٢ ص ٢٠٢ ﴾ ﴿ سيرت أبن هشام ج ٢ من ٢٣١ ﴾ ﴿ روض الانف ج ١ ص ٢٣٦ ﴾

﴿ الْأَصْبَالِهِ جَا صُ ١٠٤ ﴾ ﴿ مسلم جَا ص ١٤٨ .... جا ص ١٤٨)

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اُن کی آنکھوں کو سخت تکلیف ہے آپ نے فرمایا آنہیں بلالا اُو چٹا نچے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ مُصطفط میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آنکھوں کی شدید تکلیف کی وجہ ہے آپ ایپ باؤں مبارک کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے شخصا درآ پ نے چضور سلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کے سامنے اپنی اس تکلیف کے اظہار بھی کیا کہ مجبوب میں او ملیہ وا کہ وسلم کے سامنے اپنی اس تکلیف کے اظہار بھی کیا کہ مجبوب میں او

ادهر صحابه كرام رضوان الته عليهم اجمعين كسي مجزه ك انظار مين دم

بخور سنے کیونکہ اس طالب میں خیبر کوفتح کرنا تو کیا میدان کارزاد میں پہنچنا بھی سخت وشوار تضا اور پھر دوم مجمز وظہور میں آئی گیا رسول خداصلی الله غلیہ وآلہ وسلم نے شیرِخُداعلیہ السلام کواپنے پاس بٹھا کران کاسرا پنی آغوشِ رَافت

فيال على كرم الله وجهه يا رسول الله انى ارمد كما فرى لا البصر موضع قد مى فتفل صلى الله عليه و آله وسلم و فى لفظ بصق فى عيسه، اى بعد أن وضع را سه فى حجرة وفى لفظ فتصل فى كفه وفتح له عبله ،

﴿سيرت حلبيه ج١ ص ٣٤٥﴾ كأن له صلى الله عليه و آله وسلم لواء ابيض مكتوب فيه

لا الد الا الله مجمد رسول الله اي با لسواد (سيرت علبيه ج ١ ص٢٥٥) میں لیا پہلے دکھتی ہوئی آنکھوں کو کھول کرا بنادست رحمت پھیرا اور دعا فرمائی پھڑانگلی کے ساتھ ابنالعاب دہن مُبارک لگا کرآئکھوں میں لگایا ہی تھا کہ تمام تکلیف بلک جھپکنے سے بھی پہلے پہلے ختم ہوگئی اور جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی چشمان مبارک بلور کی طرح حیکے لگیں۔

پھرآپ نے جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کی طرف مترت ہے د کھھتے ہوئے سفید رنگ کا حجمنڈ اجس پر سیاہ روشنائی ہے'' لا إلدالاً اللہ محمد رسول اللہ'' لکھا ہوا تھا عطا فر ما دیا بعض روایات میں اس علم کے دیگر مختلف رنگ بھی آتے ہیں مرحققین کی کثیر جماعت ای طرف ہے کہ خیبر کے دن پر

جم اسلام سفیدرنگ کا تفااوراس پر سیاه رنگ سے کلمیشریف کھا ہوا تھا۔

## علی گرمی سردی سے محفوظ

لعاب و من مبارك لگانے كے ساتھ حضور تا جدارا نبياء صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم ئے جناب على عليه السلام كے لئے جو جامع ترين دعافر ما كى وہ ريتمى " اللَّهُم الدَّهب عنه العجر والقر"

البی علی کوگری اور سردی ہے محفوظ فرمادے۔

﴿سيرتِ حلبيه ج ٢ ص ٤٣٤﴾معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٢) ﴿

بظاہر تو بینہایت مخضری دعاہے گراہے مفہوم کے اعتبار سے بیرچھوٹا

ساجملہ اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ الفاظ ومعانی کی وسعتیں اِس کا احاطہ کڑنے

ے قاصر نظر آتی ہیں کسی انسان کے لئے اِس سے بڑا کمال اور کیا ہوسکتا ہے كدوه عالم بشريت كى زُدمين رہتے ہوئے بھی حرارت وبرودت جيسي بنيا دی كيفيتول سے دوجارنہ ہورسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم كى بيرمقدس دعا أسى وقت شرف قبولیّت کو پہنچ گئی اور مشیّت الہیہ نے گرمی اور سر دی ہے محفوظ رہے کا عزاز عظیم بھی جناب حیدرکڑار کی جھو کی میں ڈال دیا''

صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین فرمائتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب شیر خُدارضی اللہ عنۂ گرمیوں میں گرم رُوئی کالباس زیب بدن فرماتے اور سر دیوں میں باریک ساکیڑا پین لیتے۔

> عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن ابي قال لعلي كان يسير ممعه أن الناس قله انكر منك شيأ تنخرج في البرو في ألماء و تخرج في الحرفي

> > الخشن و الثوب الغليظ

﴿خصالِص بسائي صفحه ٥ ﴾ ﴿مدارج النبوة ج٢ ص ٢١١٠﴾ ﴿ سيرت ابن مشام ج ٢ ص ٢٣٩ ﴿ روض الانف ج ٢ ص ٢٣٩ ﴾ ﴿معارج النبوة ج ا ص ١٤١٠

بلكه حفرت على كرم الله وجُهه الكريم خُود بهي اس أمركي تقنديق إن الفاظ مين فرمات بين!

كه جب رسول الله على الله عليه وآله وملم في مير ب ليح سر دى اور

گری ہے مجفوظ رہنے کی دُعافز مادی تو اُس دِن کے بعد میں نے بھی گری اور

سردی کومحسوس نہیں کیا حتی کہ میں گرمیوں میں سخت گرم پشینہ کی قبا پہنتا اور سمردیوں میں سردیوں میں سردیوں میں سردیوں میں گرم لباس سے گری کا احساس ہوتا اور نہ سردیوں میں باریک اور شعنڈ الباس سے سردی محسوس ہوتی۔
پہننے سے سردی محسوس ہوتی۔

علاوہ ازیں حضور سروردہ عالم صلی اللہ علیہ وہ الہ وسلم کے گھاب دہن کی برکت سے چرکھی میری آتھ موں کوئی بھی قتم کی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ اہل عرفان حضرات بیان فرماتے ہیں کہ جناب شیر خُداکی آتھ موں کو حضور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے لعاب دہن میں ایک مخصوص فتم کی جبک بھی عطافر ما دی تھی جو صدیاں گزر جائے کے بعد آج بھی سا دات کرام کی جشمانِ مبارک ہیں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

بات دُورنكل كئ بتاناميرها كه ذات خداوندي كرزاز بائر بسة كو

عن على كرم الله وجهه الكريم انه صلى الله عليه وآله وسلم دعا له بقو له اللهم اكفه الحرو البرد قال على كرم الله وجهه فما وجدت بعد ذلك اليوم لا حرو لا بردا اى فكان يلبش في الحراء الشديد القباء المحشوا الثنين و يلبس في برد الثوب الخفيف فلا يبالى بالبرد

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٥٥﴾ ﴿ سيرت ابن هشام ج٢ ص ٢٣٩ ﴾ ﴿روض الاثنف ج٢ ص ٢٣٩﴾ ﴿ معارج النبوة ج٢ ص ١٤٢ ﴾ 814 جان لین ہزانسان کے مقدر میں کہاں ہے۔ اپنی حکمتوں کووہ می ذات مقدل خوب جانتی ہے اور یا پھروہ جن پروہ اپنی حکمتوں کوخود ظاہر فر مادے۔ سرکار دوعاً لم سلّی اللہ علیہ واڑلہ وسلّم نے ایک روز قبل ہی خیبر کے فتح کی بشارت مسلمانوں کو دے کریہ بھی فرما دیا کہ کل ہم اُس شخص کو پر جم عطا فرمائیں گے جوخیر کوفتح کرے گا۔

ببرحال بياعز ادعظيم جناب شيرخُدارض الله تعالى عندُ كے لئے ہى

مخصوص تقااور آب ہی کو حاصل ہونا تھا کیونکہ،

يه معاوت جس كوملناتني أيض كرري

### حضرت سعد کے انداز

جفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ مجھے گفتین تھا کے جضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کل مجھے ہی جھنڈا عطافر ما کین گے روایت میں آتا ہے کہ دوای خیال ہے حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب دوزانو ہوکر بیٹھے ہوئے بھے کہ ابھی مجھے بدا عزاز سلنے والاہے۔ محد بن ابی وقاص رضی الله عنه کو ید کہ در برا برچثم رسول معد بن ابی وقاص رضی الله عنه کو ید کہ در برا برچثم رسول الله علیہ وآلہ وسلم بڑانو درآ مدم بعد از ال برخاستم بام بیرائی من باشم ہے۔ بام بیر آئکہ صاحب رابیت من باشم ہے۔

اگر جناب شیر خداعلی المرتضی رضی الله تعالی عندی آنکھیں شدرست موتیں تو یقینی طور پر ہرمسلمان بہی تصوّر کرتا کہ کل آپ ہی خیبر کو فتح کریں گے کیونکہ آپ سے زیادہ بہادر شخص پُور ہے تشکر اسلام میں کوئی موجود ہی شہقا کیکن آپ کی آنکھوں کی تعلیف کی وجہ سے اُن کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فتح خیبر کا سہر ابھی آپ کے ہی سر پر مزین ہوگا۔

اُدهرامیر المیومنین شیرِ خدا منا رالایمان قاتل الکفار تا جدار بل اتی مرتضی مشکل گشاعلی کرم الله وجهدالکریم نے مجمی تشکیک وشیهات کی دنیا میں قدم رکھاہی نہ تھا چنا نچہ آپ اُور نے یقین واعتباد کے ساتھ اپنے خُدائے یاک سے اس طرح محور دازونیاز بین کہ،

یا اللہ جے تو عطافر ہائے اُئے کون روک سکتا ہے۔ اور جے تو روک دے اے کون عطا کر سکتا ہے ؟

# حق بشق دار رسد

بالآخر رحمت خدا وندی جوش مین آگئی حق بین وار رسع کی صورت سامنے آگئی

اُس ون کے بعد جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ فرمایا کرتے تھے کہ علی کرم اللہ و جہ الکریم کونین چزیں مجبوب کبریا کی ہارگاہ سے ایسی عطا ہو ئیں کہ جھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لئے مرخ ' اونٹوں سے بہتر تھی اوران میں سے ایک چیز خیبر کے روز آپ کو فتح کا جھنڈ ا عطامونا تھا۔

يقول في على ثلاث خصال الان يكون لى واحدة منهن احب الى من حمرا لنعم سمعت يقول لا عطين السراية غدار جلايجب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.

﴿ خصائص نسائی ص ۹﴾ جناب فارُوق اعظم رضی الله تعالی عنوفر ماتے ہیں کہ مجھے بھی امیر بننے کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اُس دن کے جب علی کو خیبر کی فٹنے کا پر چم دنا گیا۔

وعن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه را نه قال ما اجبت الا مارة الا ذلك اليوم.

﴿سيرت حلبيه ج٢ ص ٤٣٣﴾ ﴿ معارج النبوت ج٢ ص ١٤٣﴾ ﴿خصائص نسائي صفحه ٨٥﴿ مسلم ج٢ ص ٢٤٩﴾

### حضرت علیٰ کی تیاری

بہرحال حضورا مام الانبیا علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر علیہ السلام کو میدانِ کارڈ ارمیں جیجئے کے لئے حسب سابق اپنے مُبارک ہاتھوں سے تیار کیا پہلے اپنی زرہ مبارک اپنے دست رحمت سے خُود بہنا کی چھر ڈُوالفقار حیدری کومیان میں باندھا اور فتح کا حجنڈ اہاتھوں میں تھاتے ہوئے فرمایا۔ الينة و رعه الحديد و شد ذو الفقار اى الذى هو سيف فى وسط و اعطاه الراية ووجهه الى الحصن .

﴿سيرت حلبيه ج ٢ من ٤٣٤﴾
على جا وَخداتُم اراحا في وناصر موير عشير كافرول سي أس وقت
على جا وخداتُم اراحا في وناصر موير عشير كافرول سي أس وقت
على جنگ كرنا جب تك وه تو حيد ورسالت كا اقر ارند كرليس
وفي رواية لما اعطاه صلى الله عليه و آله وسلم
النراية قال له امش و لا تلتفت فسار شيا ثم وقف
ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله علام اقاتل
الناس ؟ قال قاتلهم حتى يشهد وان لا اله الا الله
وان محمد رسول الله.

﴿سيرت حلبيه ج اص ٢٢٤﴾ ﴿ مسلم ج ا ص ٢٢٩﴾ دُوسُرى روايت مِن ہے كہ شيرِ خدا چند قدم آگے بڑھ كراؤك آئے اور عرض كيايا رسول الله كيا بين وشمنوں سے أس وقت بھى جنگ كرتا رہوں جب وہ مسلمان ہوجا كيں تو حضور رحمة للغالمين صلّى الله عليه وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا۔

### حضور کی علی کیلئے ہدایات

علی عجلت نہ کرنا جنگ ہے پہلے کا فروں کو دعوت اسلام ویٹا اگر وہ قبول ہے گریز کریں تو پھرآ غاز جنگ کر دینا خدا کی تنم اگر تمہاری دعوت ہے ایک بھی کا فرمسلمان ہوگیا تو وہ تہارے گئے مُرخ او توں سے بہتر ہے فقال علی کرم اللہ وجہہ یا رسول اللہ اقاتلهم حتی یکو نو ا امثلنا ؟ قال انفذ علی رسلک حتی منظرل بسیا حتهم شم ادعو هم الی الاسلام وامنیرهم ہما یجب علیهم من حق اللہ فیہ فواللہ لئن یہدی ہک رجلا واحد اخیر لک من ان یکون لک حمر النعم

﴿ حلية الا ولياء ج ا ص ١٢ ﴾ ﴿ سيرت حلبيه ج ٢ ص ٢٢ ﴾ ﴿ بخاري ج ٢ ص ٤٢٥ ﴾ ﴿ مواهب الدنيه ج ١ ص ١١٨ ﴾ ﴿ نور الا بعبار ص ٤٠٠ ﴾ ﴿ مسند احمد ج ١ ص ٢٣٠ ﴾ ﴿ معارج النبوت ج ٢ ص ١٤١ ﴾ ﴿ صواعق محرقه ١٢١ ﴾ ﴿ مشكوة ج ٢ ص ١٢١ ﴾ ﴿ الا صابه في تميز الصابة ج ٢ ص ٤٠٠ ﴾ ﴿ خصائص نسائي ص ٤٠٠ ﴿ فتح الباري ج ٢ ص ٣٤٨ ﴾ ﴿ تيسير القاري ج ٢ ص ٣٢١ ﴾

# کیا علی نھیں جانتے تھے ؟

یہاں پرایک سوال بیرا ہوتا ہے کہ کیا علیٰ نیس جانے تھے کہ اگر کوئی مخص مسلمان ہوجائے تو اُس سے جنگ ممنوع ہے کین میسوال اُس وقت بے جان ہوجا تا ہے جب ہم ویکھتے ہیں کہ میہ معاملہ یہودیوں سے تھا جو موت کومر پر دیکھ کرکلہ بھی پڑھ لیتے تھے اور منافقا ندروش پر بھی ڈٹے موت کومر پر دیکھ کرکلہ بھی پڑھ لیتے تھے اور منافقا ندروش پر بھی ڈٹے میں موت کومر پر دیکھ کرکلہ بھی پڑھ لیتے تھے اور منافقا ندروش پر بھی ڈٹے

ببرحال جناب حیدر کرارضی الله تعالی عند فے سرنیاز خم کرتے ہوئے پرچم مصطفے کوعقیدت کے ساتھ آتھوں سے لگایا اور فضامیں بلند کردیا اور پھر لشکراسلام کی ترتیب درست فر ماکر تملعہ کی طرف پیش قدمی شروع فرمادی۔

آپ قلعہ قبوص کے قریب پہنچے تو سطوتِ اسلام اور شکوہ حیدری کا مظاہرہ کرئے کے لئے بلندآ واڑ سے میرجز پڑھنا شروع کردی کہ، سنشھ مدی ہالے و والطعن دایة

حبالتي بها الطهر النبئ المهدب

میرے حملے اور نیزہ بازی پر بیہ پرچم گواہی دے گا جو مجھے رسول پاکصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطافر مایا ہے۔

> وتعلم انى فى الحروب اذا النظت بسنيسرا نها البث الهوس المجوب

کافرو! حمہیں معلوم ہوجائے گا کہ جب آگ کے شعلے بھڑک انھیں تو میں نہایت اطمینان اور سکون سے چلنے والاشیر ہوں۔

دشى لا تى المهول فى مصطعائة وقل له الجيش الخميس العطبطب

مُجِمَّة جَيِيا فَحْصُ أَسَ وقت مصالب كے خطرات ميں بے دھواك

چھلا مگ لگادیتا ہے جب أس كايا في رُكنى كشكر تعداد ميں كم مور

وقوعلم الاحياء الى زعليمها والى لد الحرب العذيق الموجب

قبائل کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اُن کا سردار ہُوں اور جنگ کے وقت خاص طور پر کام آتا ہوں

﴿ديوانِ على صفحه نثير ٣٢﴾

جناب حیدر کرارشیرِ فُداا میر المومنین سیدٌنا و مُرشد نا حضرت علی کرم الله وجهدالکریم پُورے جلال و جروت مجاہدا نہ کے ساتھ اس قتم کی رجزیں پڑھتے ہوئے اور پر چم اسلام کوعقاب کی طرح فضا میں لہرے دیتے ہوئے قلعہ قوص کی دیوار کے قریب پہنچ گئے۔

ملائکہ مقربین آج کی فتح مبین کا منظرد کیھنے کے لئے میدانِ خیبر کی طرف دیکھ رہے تھے حوریں فتح کے سہرے گانے کے لئے تیار کھڑی ہیں آفاب سپہر لا جود دی سے مُلوع کر کے جاہدین اسلام کے قدموں پر اپنی کرنیں نچھا ور کرنے کے تیزی سے آگے بوج دہا ہے قلعہ خیبر کی دیواروں نے ابھی سے کا غیبا شروع کر دیا ہے مشیت فاتح خیبر کا تمغہ جناب دیول خداصتی اللہ علیہ حیدر کرارعلیہ السلام کے سینے پر سجانے والی ہے جناب دیول خداصتی اللہ علیہ وآلہ دسلم اپنے اخی وصی کی کامیا بی اور کا مرانی کا کھٹل یفین رکھتے ہوئے بھی مصروف دعا ہیں جیش اسلامی جوسلسل تین روز تا کا می کی صورت میں واپس مصروف دعا ہیں جیش اسلامی جوسلسل تین روز تا کا می کی صورت میں واپس مورانے ہوئے۔

یبودی قلعہ کی دیواروں پر چڑھتے ہیں اور آج کے دن لفکر اسلام کو نے انداز میں آتے وکی کر کرزتے ہوئے بنچ آتہ جاتے ہیں جناب شرر خُدا علی المرتضی علیہ السلام فصیل قلعہ کے قریب پنچ تو آپ نے سنگریزوں کے ایک ڈھیر پر چم اسلام گاڑ کر دیوار پر چمرتے ہوئے یہودیوں کو فاتحانہ انداز میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں سے بھی ایک شخص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں سے بھی ایک شخص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں سے بھی ایک شخص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں سے احبار یہود میں ایک شخص موجود تھا اُس میں دیکھا اُن لوگوں میں دوار آپ کا میں میں ہے جناب حیدر کر اُر کا پر وقار چر اُن اور دیکھا تو پو چھنے لگا اُس علم بر دار آپ کا مام کیا ہے؟

آپ نے فرمایا! علی این ابی طالب،

بیاسم پاکسنا تو یہود یوں کے عالم نے اپنی تو م کوخاطب کر کے کہا
کدائے قوم یہود مجھے حضرت موکی علیہ السلام پر نازل ہونے والی تو ریت کی
فتم ہم لوگ مفلوب ہوجا کیں اور بیہ تم پر غالب آئیں گے،
حصیٰ دکو دایت فی دضم من الهجادة تحت
الحصن فاطلع الیہ یہودی من دائس الحصن فقال
من انت ؟ فیقیال علی ابن ابی طالب قال یقول

اليه و دى غلبتم ولما نزل على موسى او كما قال فما رجع حتى فتح الله على يديه.

﴿حلية الاولياء جاص ١٢﴾﴿ معارج النبوة ج من ١٤٢﴾ ﴿ مدارج النبوت ج ٢ ص ٢١٢﴾﴿ روض الانف ج ٢ ص ٢٣٩﴾ أيكروايت علم منالبر موكراور جوموى يرنازل مواوه ح

\_\_\_\_\_

فقال اليهو دى علوت وحق ما نزل على موسى
﴿ سيرت حلبيه ج مس ٢٠٠ ﴾ ﴿ روض الانف ج ٢ مس ٢٣٩﴾

اگر چه يبوديول كے عالم كى اس پيش گوئى نے يبوديول كو بدحواس
کرديا تھا اور قلعہ بند ہونے والول ميں سراسيمكى كے عام آثار پيدا ہوگئے
تاہم وہ لوگ آسانى سے فلست تتليم كرنے والے نہيں تھے۔

# حارث، مولا على كے رُوبرو

چنانچ بہود یوں کے بہت بڑے پہلوان مرحب کاسگا بھائی حارث جو مرحب کی طرح ہی قوی بُیکل اور دیو بیکر عفریّت انسان تھا قلعہ ہے باہر آ گیا یہود یوں کے اِس پہلوان کی ہیّت اور بہت کا صرف اس ایک بات ہے ہی باسانی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ اُس کے نیزے کا وزن بین من تھا اُس نے نیزے کا وزن بین من تھا اُس نے نیزے کا وزن بیل ہی حملہ میں دو نے قلعہ ہے باہر آتے ہی مسلمانوں پروحشیانہ جملہ کردیا اور پہلے ہی حملہ میں دو مسلمانوں کو حشیانہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو میں دیل سکا اور وہ ابنا کا م کر گیا اس اثناء میں جناب حیدر کرار کی عقابی نظریں اُس کی طرف اُٹھ گئیں اور پھر بجلی کی طرح تو پتی ہوئی دُون جائے گئی۔

دُوالفقار حیدری ایک ہی وار میں اس کا خون جائے گئی۔

دُوالفقار حیدری ایک ہی وار میں اس کا خون جائے گئی۔

ثم حزج اهل الحصن وكان اول من حزج منهم اليسه العمارث احو مر حب وكان معرو فيا بالشجاعة فا نكشف المسلمون و ثبت على كرم الله وجهه فتضار با فقتله على.

سیوت حلبیه ج۲ مس ۲۵۷ اور میروت حلبیه ج۲ مس ۲۵۷ اور میروت حلبیه ج۲ مس ۲۵۷ اور میروت حلبیه ج۲ مس ۲۵۷ اور میرودی قلعه کی فصیل پر کھڑے ہو کر مارت کے اچا تک جملہ ان کی مسلمانوں کی شہاوت پرخُوشی کا نعرہ بلند کر ہی رہے تھے کہ فورا ہی ان کی صدائے مسرت حلق میں ہی گھٹ کررہ گئی ان کا ما نا ہوا بہا درایک ہی ضرب بدالتی ہے جہتم رسید ہو چکا تھا۔

جناب شیر خداعلیہ السلام پہلے یہودیوں کو دعوتِ اسلام دینا جاہتے۔ تھ مگر ان بدنصیبوں کی قسمت نے یاوری ہی نہ کی اوروہ بغیر پھے کہے ہے ہی جنگ کی آگ میں کو دیڑے۔

> سیکه از حصار با قوم خویش بجنگ آمد جارث یمودی بودب برادر مرحب آغاز کردود ومسلما نان راشهیدگردا نید آنگاه امیر المومنین علی رضی اللهٔ متوجه آن شد و بیک ضرب تینجهورک را بدوزخ فرستاد

﴿معارج النبوت ج ٣ ص ١٤٢)

#### مرحب کی آمد

حارث نے جنگ کی ابتداء ہی ایسے انداز میں کی تھی کہ بلنے کا فریضہ ادا کرنے کی مہلت ہی ندل سکی اور اُس وفت تو جنگ قطعی طور پر نا گزیر ہوگئ جب مارث کے تل کے چند محول بعد ہی اُس کا بھائی مرحب جوش انتقام میں اندھااور بہراہو کرمیدان میں چینج گیا۔ مُرحب اینے بھائی سے طاقت میں کہیں زیادہ تھا اور نہ صرف طاقت ہی میں اس پر بھاری پڑتا تھاا ہے ڈیل ڈول اور توی الجی ہونے میں مجمى وه أس سے مہیں زیادہ تھا۔ حارث کی بات چھوڑ ہے حقیقت سے کہ یہودیوں کی پُوری فوج میں مُرحب کی نکر کا ایک بہا در بھی موجو دنہیں تھا اور پھر جن لوگوں کو ساتھ لے کروه میدان میں آیا تھا وہ یہودیوں کی دس بزارافراد پر مشتل فوج کا دِل متصوّر کئے جاتے تھے اور اہل یہود کی فنتح وشکست کا انجھار انہی لوگوں کی فنتح و شكت يرتفا جومرحب كے ساتھ ميدان كارزار ميں پہنچ چكے تھان لوگوں میں کثرت سے آنے والے بہودیوں کے وہ سرداراورز کماء تھے جو بہادر مہر زوراور بے پناہ قوت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ فن حرب ہے بھی بوری وا تفیت رکھتے تھے اور پھراس پرطرہ یہ کہان میں بہود یوں کا سب سے زياده شجاع اورخوفناك طريقه سے جنگ ازنے والامرحب بھی موجودتھا۔ مرحب آج جس اعدازے مُيدان مِن آيا تقابس سے بہلے شايد مجمی ندآیا ہواس نے گردن سے لے کرناف کے نیچ تک اوپر نیچ اپنی

کڑیوں کومضبوط زر ہیں پہن رکھی تھیں اور دونوں ہاتھوں میں بُرق کی طرح چیکتی ہوئی دونلواریں تھام رکھی تھیں علاوہ ازیں اس نے سر پر جوخول پہن رکها تفاوه بجیب وضع کے بینوی شکل میں تراثی ہوئے پھر کا تفا۔
وجاء ان مرحبا لما رائ أن اخاه قد قتل خرج
سر یعا من الحصن فی سلاحا أی وقد کا ن لبس
ورعین و تقلد بسیفین و اعتم بعما متین و لیس
فو قهما مغفر اور حجرا قد لقبه قدرا البیضة و
معه ساه فلا لة استان و هو یر تجز و یقول من
ابیات.

﴿ سیرت حلبیه جلد۲ ص۲۲۵﴾

جس کو این کروں میں مضبوطی سے ٹھونس دیا گیا اس خوف ناک میت کرائے کو مزید بھیا تک بنانے کے لئے اُس نے خود کے اوپر دو پگڑیاں بائدھی ہوئی تھیں''

عام حالات میں بھی مرحب کے بھاری بھرکم جسم اور مہیب چرے کو دیکھتے ہی بڑے بڑے پہلوانوں اور شجاع ترین انسانوں کا ڈہرہ آب ہوجا تا تھا مگر آج تو وہ اِنتہائی وحشت ناک انداز لئے ہوئے میدان میں آیا تھا اور آب جب کہ وہ اپنے بھائی کوئل ہوتا بھی دیکھ چکا تھا تو اُسکی وحشت اور درندگی کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ قارئین خود ہی کرسکتے ہیں اس کا چرہ تانیے کی طرح مرخ ہوگیا تھا اور آئی تھیں شعلے برسارہی تھیں۔

اُس نے میدان میں آتے ہی نہایت متکبرانداوروحشاندا نداز میں چنے چنچ کر میدجزیز صناشروع کرویا کہ قدعلمت خيبراني موجب شاكسي السلاح بطل محرب الألسلسوث اقبلست تسلهب فامجمت عن صولتي المحجب خملت حمماي ابدالا بيقرب اطبعن احيانا وحين اضرب ان غملب المدهر فاني الغالب والقرن عندي بالدمآء مخضب

﴿ تفسیر خان ج من ۱۹۱ ﴾ ﴿ معالم التنزیل ج من ۱۹۱ ﴾ ﴿ معالم التنزیل ج من ۱۹۱ ﴾ ﴿ معالم التنزیل ج من ۱۹۱ ﴾ ﴿ معالم النبوة ج من ۱۹۱ ﴾ ﴿ معالم النبوة ج من ۱۹۷ ﴾ ﴿ معالم النبوة ج من ۱۹۵ ﴾ ﴿ معالم من منائم من الله ﴿ سیرت حلبیه ج من ۱۹۵ ﴾ جن وقت شیر گرجتے ہوئے آئے بیل تو میرے مقابلہ سے ہے جات بیل خوب غور کرو کہ میری آبرو ہمیشہ محفوظ رہتی ہواور بیل اپنی آبرو کی مفاظت کرنے کے لئے بھی نیزہ بازی کرتا ہول اور بھی تلوار چلاتا ہوں۔ اگرتمام دُنیا کو بھی مقابلہ کرے گا میرے سامنے خُون میں رزگا ہوا میرے ساتھ جو بھی مقابلہ کرے گا میرے سامنے خُون میں رزگا ہوا

## مرحب ، مولا علی کے روبرو

مرحب کی خوف نا ک صورت اور دلوں پرلرز و طاری کر دینے والی

گرجتی ہوئی آواز کو سنا تو طرفیُن پرسکته طاری ہوگیا

حضرت علی نے جیش اِسلامی پراُ چٹتی ہوئی نِگاہ ڈالی اور کسی بھی بہادر کواس کے مقابلہ پر نکلتے ہوئے نہ دیکھا تو آپ نے گھوڑے کوابر لگادی

اور پھر اِس سے پہلے کہ مرحب اہلِ اِسلام کو دُوسری بارچیلنج کرتا اُس کے سامنے پہنچ گئے اور پورے جاہ وجلالِ مُر تضائی کے ساتھ اِرشا دفر مایا!

مين على مون اورعبد المُطلّب كابيثا مؤن

ميں يا كيزه اور صاحبِ سطوّت وجلال بُول''

میری پرورش ایسے عزتت والے گھر میں ہُو کی ہے وجس میں کوئی پریشانی نہیں'

اور میں حوادث زبانہ اور جنگ کی پرواہ نہ کرنے والے ماحول میں پروان چڑھا ہُوں''

چوں درمعرکہ رجز گویاں درآمہ چند انکداظہار جلا دت ممود سے کس راز از اصل اسلام طاقت ومقاوت آل نہ بود کہ باوے درمیان قال درآئندلاجرم شاومردان وشیر یز دان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بجانب أوروان شد۔ دان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بجانب أوروان شد۔ همعارج المنبوت جم ص ۱۷۴

> انسا عبلسى وابسن عبد المطلب مهدنب و ذو سيط وقر ودو حسب

عدیت فی الحربوعصیان النوب
مین بیست عزیس فیسه منشعب
و فسی بیمینی صارم یجد الکرب
مین بلقنی بلق المنایا والعطب
اذ کف مشلبی با لووس بلتعب
فریاض النضره ج۱ می ۱۲۲۴ ﴿ دیوان علی می ۲۲ ﴾
میرے دائیں ہاتھ میں گوارے جوتمام مصائب کودورکردیتی ہے۔
میرے دائیں ہاتھ میں گوارے جوتمام مصائب کودورکردیتی ہے۔
میرے دائیں ہاتھ میں گوارے کے گاموت اور ہلاکت سے ملے گا

علاوہ ازیں تاجدار اکُ اُتی مُرتضی مُشکل ٹھا شیرِ خُد ارضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کے جواب میں جو جراکت مندانہ اور مُجاھد اندر جزیبہ اشعار پڑھے اُن کا ترجمہ ہے!

> میں وہ شخص ہُوں کہ میری ماں نے میرانام شیر رکھا ہے۔ اور میں وہ شیر ہوں جو چیر بھاڑ کر د کھو بیتا ہے۔

میں شیر ببری طرح مُہیب صُورت اور مضبوط گردن والا ہوں' میں تکوار سے مہیں اِس طرح نا پوں گاجس طرح بڑے بیائے سے

ا پاجا تا ہے۔

میں تمہیں ایسی مار ماروں گاجو پُشت کی ہڈی کوعلیجہ ہ کر دے۔

میں اپنے مقابلہ میں آنے والے کے کلڑے کردوں گا اور تکوار سے کا فروں کی گردنیں اِس طرح اُڑاؤں گاجس طرح شریف اور طاقتورگردنیں اُڑاتے ہیں''

اور جوجن كوترك كرے كاوه ذِلت أفعائ كا۔

ان اللذي سسمت نسى امسى حيدوسة ضسر غسام اجسام وليث قسسورسة عبسل اللذوا عيسن شسديد القصورة

خليث غيا بنات كتريبة المنظرة اكيبليكم بنالسيف كينل السنيارية اضربكم ضربا يبين الفقرة

والسرك القسرن بقساء جمارية

اضرب السيف رقساب الكفورة ضرب غسلام مساجد خرورية

من يترك الحق يقول صغرة

﴿تفسير خازن ج٢ ص ١٩١﴾﴿ تفسير معالم التنزيل ج٢ ص ١٩١﴾ ﴿رياض النضره ج٢ ص ٢٢٢﴾﴿ ديوان على ص ٨١)

﴿مدارج النبوة ج٢ ص٢١٢﴾﴿ معارج النبوة ج٢ ص ٢٤٥﴾

﴿ سيرت حلبيه ج٢ ص٢٢٤)

## مرحب کا خاتمه

مرحب میں بیالفاظ نے کی تاب کب تھی وہ تو اِس وعم باطل کا شکار

تفا کہ اُس کا مقابلہ کرنے والا کوئی شخص دنیا میں موجود ہی نہیں اگر چہوہ اپنے بھائی کو جناب حیدر کرار کے ہاتھوں واصل جہنم ہوتے دیکھ چکا تھا تا ہم اُسے ا پی طاقت کا پورا پورا اندازه تھا ہی وجہ تھی کہ جناب شیر خُدا کے اشعار اس پر بجلى بن كركر اوراس كالشتعال يبلي سے كى گنابوھ كيا۔

أسے اس بات پر بھی نازتھا کہ وہ سرسے یا وُں تک لوہے میں دُو با مواب اوراس اس بات يرجى فخرتفا كهآج تك ميدان مين أساكو كي مخص بهى كلست نبيل دے سكاتھا خواہ وہ كتنا ہى بہا در كيوں نہ ہو۔

مگراب أس كے تكبر وغرور اور ناز ونخوت كوتو ژب والا اپنے رجز بير اشعارے أے مزيد مشتعل كرر ہاتھا چنانچيانقام اور غصر كي آگنے أس كو جلا کرر کھ دیا اور وہ سرایا غیظ وغضب بن کر ذخی درندے کی طرح جناب شیر يردان پر حمله آور موكيا اگر چه أس في پيش دى كرف ميس انتهائي جا بكدسى ہے کا ملیا تھا مگراس کی وارکرنے کی حسرت دل ہی دل میں دم تو ژکررہ گئی۔ اُس کی تلوار چلنے سے پہلے ہی ذُوالفقارِ حیدری اپنا فریضہ سرانجام دے چکی تھی جناب شیر خُداعلیہ السلام کی خاراشگاف تلوار جب اُسکے فولادی خول میں گئے ہوئے پھر کے خول پر پڑی تو اُس کی صدائے بازگشت پُور ہے لشكر ميں تن كئ اور إس زور كا چھنا كا مواكه لوگ لرز كرره كئے ذُوالفقار حيدري اُس كىسر يرمند هے ہوئے لو ہاور پقركوكائتى ہوئى اُس كےسرى كھويةى

کوبھی چیر گئی نہ صرف بید کہ اس کی کھو پڑی کو ہی چیرا بلکہ اُس کے جیڑوں کو

چېرتی مونی گردن تک آئینی -

کیا دوالفقارعلی نے صرف گردن تک ہی چینچے پراکتفا کرلیاتھا؟

خبیں ... نہیں ... ضربت حیدری نے تو دُنیا میں مثال بن کرزندہ رہناتھا۔

یہاں تو قدرت کی آواز لافٹی اللّاعلی لاسیف اللّا دُوالفقار کی تقد این مکرر ہو ناتھی پھر دُوالفقار گردن تک کیوں رُکتی اگر چہمرحب نے اپنے فولا دی جسم پرانتہائی مضبوط تم کی آہنی زر ہیں اُو پر نیچ پہن رکھی تھی مگر دارعلی کا تھا تلوار دُوالفقار تھی جو پھر کے خود اور لو ہے کی زر ہوں کو کا لمتی ہو گی

گھوڑے کی زین تک اُٹر تی چلی گئی اور مُرحب کورا نوں تک ور میان سے

سيد هے کاسيدها چر کرد کوديا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ ذوالفقار حیدری مرحب کو چیر تی ہوئی زین سمیت اُس کے گھوڑے کے بھی دوکلڑے کرگئی۔

جناب شیرخُداسید ناعلی الرتضی سلام الله علیه کی جرات وجلالت کو بیان کرنے کے لئے الفاظ کہاں سے لائے جائیں خُدا اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ جناب حید رِکرّار رضی الله تعالی عنه کوکن آجرائے ترکیبی سے تر تیب دیا گیا تھا اور لفظ "علی" میں کون می جو ہری تو انا کی موجود ہے جو آج بھی یاعلی کا نعرہ لگانے سے گفارو مشرکین پرلرزہ طاری ہوجا تا ہے۔

خدای جانتاہے کہ ڈوالفقار حیدری پرکن اسائے مقدسہ کے وظیفہ موقع میں آئتی حدثیان کی طرح مضوط احدام کرساتھ میاتھ لوسے

کی پان جڑھی ہوئی تھی جوفؤلا دکی طرح مضبوط اجسام کے ساتھ ساتھ لوہے

اور پھر کو بھی خس و خاشاک کی طرح کا لتی چلی جاتی ہے۔

کیے ہو گیا ابھی وہ بحر تیر میں خوطرزن ہی تھے کہ لٹکرِ اسلام اُن کے سروں پر پہنچ گیا اور پھر چند ہی کمحوں میں خوزیز لڑائی شروع ہو گئی نیزوں سے نیزے اور تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنه مرحب کوئل کرنے کے بعداس کے ساتھیوں پرمسلط ہو چکے تھے۔

وفي آخره قصه مرجب وقتل على له فضربه على هامته ضربة حتى عض السيف منه بيضة راسه وسمع اهل العسكر صوت ضربة فما تام آخر الناش حتى فتح الله لهم.

﴿ الاصابه في تعيز الصحابه ج إص ٥٠٢ ﴾ ﴿خصائص نسائي ص٤ ﴾ ﴿معارج النبوة ج اص ١٤٢ ﴾ ﴿مدارج النبوة ج ١ ص ٢١٩ ﴾ ﴿ رياض النضره ج ١ص ٢٢٥ ﴾ ﴿تفسير خازن ج ١ص ١٦١ ﴾ ﴿ معالم التنزيل ج ٢ ص ١٦١ ﴾

#### حيدرو عنتر

وُوالفقارِ حُيدري پُورے جلال و جبروت كے ساتھ وشمنوں كه سروں كے بيانے ناپ رہی تھی كريبوديوں كاايك مرحب نمايبت براببادر ابو بليت عشر درج و بل رجزيه شعار پر هتا ہوا آگے بر ها كه: انسا اب و البليت و اسمنی عنت ر
شائحے البلاح و بلا دی خيب ر
اشحے مفصل ال هز برا ذور

عند السايوث لسايوث فسنود «مين ابوالبليت ہون اور ميرانام عنتر ہے۔ مين پوري المسلم

طرح مسلح ہوں ادر میر اوطن خیبر ہے۔ میں پیکرشجاعت اور شیر سج سینہ ہوں ۔ میں سامنا

یں بیر جا ت اور میر ہوں۔ کرنے والا تکا اور ترش روشیر ہوں۔

میں شیروں کے پاس شیروں کو چیر بھاڑ دیے

والأدرنده بول\_

﴿ديوان على ص ٨٢﴾

پھر جناب شیرخُداعلی علیهالسلام نے عُمْتر اور دیگر یہودیوں کو مخاطب

کرے ٹورے وقار وتمکنت کے ساتھ بدرجز پڑھا،۔

ھدا عسکم معا شوا لاحزاب من فسالق الها مات والرفاد اے احزاب یہودتم پر بیتملر شہاری گر دنوں اور کھوپڑیوں کو مجروح کرنے والے علی کی طرف سے

ف استعجلوا للطعن والضراب
واستسلحوا للموات و النمان
ابتم نیزه بازی اورششیرزنی کے جو ہردکھانے کے
لئے سُرعت سے کام لو۔ اور اپ انجام کے لئے اپنے
سرون پرملط ہوئے والی موت کے لئے گردنیں جھکا

صیسر کسم سیفسی السی السعیداب بسعسون رہسی السواحید السواهیاب میری شمشیر خارا شگاف نے تمہیں عذاب کی وادی تک پیچادیاہے اور بیسب کام میرے آگیلے بردُردگارکی تائیدونگرت سے ظہور میں آیا ہے۔

﴿ديوان على من٣٣﴾

ويسر وي ان عليا كرم الله وجهه ضرب مر حبا فتتوس فو قع السيف على التوس فقده و شق المعفر و الحجرا لذي تحته. والعما متين و خلق

ها منه حتى احد السيف في الا ضراس.

﴿ سیرت حلبیه ۲۰ می ۵۲۸ ﴾ ﴿ معارج النبوة ج ۲ می ۲۱۲ ﴾ ﴿ تفسیر خان و معالم المتنزیل ج ۲ می ۱۹۲ ﴾ سیر نا حیدر کرارض الله تعالی عنهٔ اس قتم کے رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے شیر کی طرح چاروں طرف جملہ آور ہو کر دشمنوں کی صفوں کو اُلٹے چلے جا رہے ہیں اِس معرکہ میں ابوالبلیت عنز نے بھی اپنا ارمان تُورے کرنے کے لئے شیر خُداعلیہ السلام پر جملہ کیا مگر چند ہی لمحوں میں اپنی شجاعت سمیت وُ والفقارِ حیدری کالقمہ بن کررہ گیا۔

یہودیوں کے ایک بہادرری بن ابی حقیق نے چندر جزیر اشعار پڑھ کرا پی بہادری کا سِکّہ جمانا جا ہا گر جناب حیدر کرّار نے پہلے تو اُس کے رجز کا جواب درج ذیل رجزیرا شعار میں دیا اور پھرا یک ہی وارسے واصل جہّم کر دیا آپ نے فرمایا۔

> انساعی است عبد السطلیب احسمی ذمیاری و اذب عن حسب والسوت خیر لیلفتی من الهرب. مین علی بول اورعبدالمطلب کا بیٹا بول۔ مین ایج شاطت اورائیے حسب ونسب کا تحفظ

> > كرناجا نتابهول.

جوان کے لئے میدان چپوڑ کر بھا گئے ہے بہتر ہے کہ وہ مُوت کی آغوش میں چلا جائے۔

﴿ديوان على منفحه ٢٣﴾

اب جناب شیر خُدانے عام خیبر والوں کو خطاب فرمایا۔
انسا عسلسی ایسن عبد السمطیلب
مسحد بدن و مسطسونة و دو حسب
میں علی ہوں اور عبد المُطلب کا بیٹا ہوں میں
پاکیزہ اور صاحب جبروت وسطونت اور اعلیٰ خاندان کا

فسرن اذا السفيت فسرنسا لسم اهب من يسلفنسي يسلق السنسا يها والكوب مين جب اپنے مقابل حريف سے ملتا ہوں تو ڈرتانہيں ہوں بلكہ جو مجھ سے سلے گا وہ مئوت اور مصائب سے جمكنار ہوگا۔

﴿ديوان على ص ٣٣﴾

## قُوّتِ حيدري ويا سر خيبري

يبود يون كاليك اور شجاع ترين نوجوان درج ذيل رجز پر هتا موا

آ گے بڑھا کہ

خیبروالوں کومعلوم ہے کہ میں یا سر ہوں اور مسلح دلیراور جنگجو ہوں۔ جس وقت شیر پیش قدمی کرتے ہیں تو میرے حملے سے دیہا توں کے سر دار پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔

آ کے بڑھ کرآ کہ میرے نیزہ مارنے کے وقت مُوت حاضر ہوتی ہے یا سرکی اِس خرافات کا جواب دیتے ہوئے جناب اُسُداللہ العُالِب نے

اکے کا فرکے یے بھھ پر افسوں ہے اور تیرے لئے ہلا کت ہے کیونکہ میں فوجوں کوشکست دینے والاعلی ہوں۔

میں وہ ہُوں جو جُھھ پر تلوار کے وار پر وار کرے گا۔میر امدد گارخداہے

اورای کے لئے میری ہجرت ہے۔ تیسا و تسعسسا پیسا ابن النکسافس

انساعكى هسازم النعساكر انسا اللذى اضربكم و نباضرى السسه حسق ولسسه مهسا جسرى اضر بكم بنا لسيف فى المصاغر الجسود بسا لسطنعن و ضرب ظناهن مع ابن عمى والسنراج المظاهر

حتى تسديدوا ليعبلني البقيادر ضرب غسلام صساره مسمساصس ينصرنى ربى خير ناصو آمنت سال المقلب شاكر اضرب بالسيف على المغافر مع النبى المصطفى المهاجر

﴿ديران على عليه السلام ص٥٢٠

میں تمہیں مقام ذکت پرتکوار سے ماروں گا اورتم پرشمشیر بر ہنداور نیز ہ کے داروں کی بارش کردوں گا۔

اور ریکام میں اپنے آقائے تعمت ابن عم اور سرائ منبر کی معیّت میں میں کروں گا یہاں تک کہ خُدائے قادر وہاند کی اطاعت کرنے لگو۔

یہ ماراس تو جوان کی مار ہوگی جو کا منے والا اور جنگوں کا ماہر ہے۔ میری اِستعانت والمدادوہ خُدا فر مائے گاجو بہترین مددگار ہے۔ میرا خدا پرائیان شکر گزار وِل کے ساتھ ہے۔

میں مجر مُصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تبی اور بجرت فر مانے والے بیں کی معیت میں تلوار سے سروں پر پہنی ہوئی جُود پرضر بیں لگا تا ہوں۔

#### صحيح يا غير صحيح

صیح نا می یہودی کوتل کرتے وقت جناب امیر علیہ السّلام نے

فرمایا۔

میں علی ہوں جھ کو بنی ہاشم نے پیدا کیا ہے۔

میں جنگوں کا شیر مردوں کی کمرتو ڑنے والا ہوں۔

میں دوران جنگ میں گر دوغبار کے بگولوں میں درآنے والا اور پیش

قدى كرنے والا بهادر مول ـ

جو خص بھی دورانِ قال ملے گااس پر دفعة موت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ۱

ليسث حسروب لسلسر جسال قساصهم

موصوصب في نقعها مقادم

من يلقني يلقناه موت هناجم

﴿ديوانِ على من ١٤٠﴾

الله اوراس كے رسول كے شير امام الانجعين سيّد نا ومُرشد نا جناب

حیدر کر ارضی اللہ تعالی عند نے اپنی تنفی آبدار کے جوجو ہر جنگ خیبر کے

وقت پیش کئے اُن کی مثال تاریخ عالم میں کہیں موجود ہی نہیں۔

کمال بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کوصاحب عُلم بھی بنار کھا تھا اور صاحب عِلم بھی'' آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ے عطا فرمودہ علم کو بھی لہرائے جاتے ہیں اور آپ عطاکی ہوئی ذوالفقار کی

کاٹ کے جو ہر بھی دکھاتے جاتے ہیں۔

اور اِس کے ساتھ ہی ساتھ نبی کریم رؤف الرحیم مدینۃ العلم کے عطا کئے ہوئے جباز بان یہودیوں عطا کئے ہوئے جباز بان یہودیوں

کی زبا نیں بھی گنگ کرتے جاتے ہیں اورعلم باطنیہ اورقوت طاہر ریہ کی شوکت سے اُنہیں موت کی وادیوں میں بھی دھکیلتے جاتے ہیں۔

صاحبان علم ودانش اوراہل فہم وبصیرت آپ کے رجزیہ اشعاری شوکت و تمکنت سے شکوہ وجلال حیدری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو جناب النّدالغالب علی ابن ابی طالب کرّم اللہ وجہہ الکریم ہا وجود گھسان کی جناب النّدالغالب علی ابن ابی طالب کرّم اللہ وجہہ الکریم ہا وجود گھسان کی جنگ ہونے کے پورے وقار وعظمت اطمینان قبی اور چرات وجوانم دی کے مات میں اور دوسری طرف ساتھ سیف ذُوالفقار سے دِشمنوں کی گردنیں اُڑار ہے ہیں اور دوسری طرف شوکت اسلام کا پریم سربلندر کھنے کے لئے چرب زبان یہو دیوں کو اپ شوکت اسلام کا پریم سربلندر کھنے کے لئے چرب زبان یہو دیوں کو اپ رجزیہ اُس کا جوزیہ کرکے اُن کی زبانوں کو بھی بند کرتے جاتے ہیں۔

رجزیہ اشعار سے خوفزدہ کرکے اُن کی زبانوں کو بھی بند کرتے جاتے ہیں۔
اسی جنگ میں ایک موقعہ پرآپ نے یہودیوں کو مخاطب کرکے فرمایا

ان جلب سی ایک جود براپ نے مہود یوں لوخاطب کر کے خرمایا تمہارے سروں کے بالائی حصتوں پر بیٹ خت سم کی مارایک ہاشی نو جوان کی طرف سے ہے بیدایک ایسی مار ہے جوآ بدار اور قلم کر دینے والی تلوار سے کھو پڑیوں کے بالوں کو بھینچنے والی ہے اور بیرقاطع تلوار ایسی ہی ہے۔ هندا لے بحدم من المعالام اللہ شدھی

هندا ليكم من الغلام الها شمى من ضرب صدق فى ذو الكمائم ضرب ينقبود شعر الجساجم بسعسسارم ابسض اى صسارم

﴿ نيوان على علية السلام صفعه ١٤٠٠

فوالفقار حیوری و شمنوں کے جسموں میں تیرتی جارہی تھی آپ چند لمات میں ہی بہود یوں کے مزید سات بوے برے بہا دروں کوموت کی نیند سلا بچے ہے کہ اچا تک ہی بہو دیوں نے مُیدان چھوڑ کر قلعہ کی طرف بھا گنا شروع کر دیا جناب حیدر کراراُن کے پیچے جا رہے ہے ایک بہودی ان خانبائی جراُت سے کام لیتے ہوئے جناب شیر خُدا کے ہاتھ پروار کر دیا مگر اُس کا وارسیر پر ہوا اور سپر زمین پر گرگی چنا نچا یک دوسرا بہودی جوان کے سرداروں میں سے تھا اُس سپرکوا ٹھا کر قلعہ کی طرف بھاگ اُلگا۔

### دُروازہ علی کے هاتھ میں

یہودیوں کی اس حرکت ہے جناب امیر علیہ السلام کو جوش آگیا اللہ حیرری ٹوری ممکنت اور شان سے طاہر ہو گیا آپ پرآپ کی رُوحانی قوت کا اِس فقد رشد یہ غلبہ ہوا کہ آپ یا قابل عبور خندق سے ایک ہی جست میں پار پہنچ گئے اور قلعہ کے دروازہ کوفولادی پنچہ میں پکڑ کر اس قدر شدید جھٹکا دیا کہ اُس کا آہنی دروازہ اُ کھڑ کر آپ کے ہاتھ میں آگیا آپ نے اُس درازہ کو اس طریقہ ہے اپنچ ہاتھ میں آگیا آپ نے اُس دروازہ کو اِس طریقہ ہے اپنچ ہاتھ میں اُٹھایا ہوا تھا کہ وہ سیر کا کام بھی دیتا دروازہ کو اِس طریقہ ہے اپنچ ہاتھ میں اُٹھایا ہوا تھا کہ وہ سیر کا کام بھی دیتا رہیں۔

امیرازی دافعه بغائت مشمناک گشته خودرا بدر قلعه تموس رسانید داز خندق یک جست مموده خودرا بردر حصارگرفت و منجهٔ فولا درنجه در صلقه در زود در حصار را بکندو سنته

سپرخودساخت۔

﴿مدارج النبوة ج٢ ص ٢١٥﴾

سُتُب سِیُر میں آتا ہے کہ سیدنا امام باقر علیہ السلام وعلی آبا ہَ العظام و اولا وہ الکرام روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب اُمیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خیبر کے دروازہ کواکھاڑنے کے بے جنجھوڑ اتو سارا قلعہ کا بینے لگا

چنانچه يهوديول كى مردار حى بن اخطب كى بني صفية تخت سے گر كر زخى موگئ،

یا درہے کہ یمی جناب صفیہ اسیر ہو کر دربار رسالت میں آئیں تو سر کاردوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے انہیں اپنی زوجیّت کے شرف ہے نواز

كرأم المومنين بناديا\_

واز امام باقر رضی الله عند منقول است که گفت چول علی در خیبررا بگرفت و بجنبا نید تا مبکدتما می آل حصار چنال بجنبید که صفیه دختر حتی بن اخطب از بالائے تخت خود بیضتا دوروئے اومجروح شد۔

﴿ معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٥ ﴾ ﴿ مدارج النبوة ج ٢ ص ٢١٥﴾ پس الل اسلام با مدادشاه مردان درآ مدند و دست بقتل جهودال دراز كردندهفت كس از روسائ يبود وابطال خيبر بعضر ب سيخ امير المومنين حيد رضى الله عند كشة گشت و با قى

جيودان بزيمت موده روئي بقبائل آوردندوشاه مردان

در عقب ایشال روان شدود ران اثناء کیے از مخالفان ضرب بر دست امیر نه و چنا کله سپر از دست آن حضرت برزین افنادودیگر سے از جمودان کر سردار بودسپر را گرفته روی بگریز آورد۔

﴿معارج المنبوة ج ٢ من ١٤٥ ﴾ ﴿ مدارج المنبوت ج ٢ من ٢ ١٢ ﴾
ارباب سير بيان فرمات بين كه جب قلعه كا دروازه تُوث كيا تولشكر
اسلام نهايت آسانى سے قلعه كا ندرواخل موكيا جناب شير خُدائ جنگ
سے قارغ موكر اس دروازه كوار الشيء وجب كے قاصله برائي ليت ليت

بعض روایات میں آتا ہے کہ ید دروازہ خند تی پراس طرح پھینگا گیا تھا کہ وہ ایک پلی کا کام دینے لگا متعددروا بیوں میں آتا ہے کہ جنا بعلی کرم اللہ وجہدالکریم نے جب اس دروازہ کوز مین پر پھینگ دیا تو اُسے ستر مجاہدین اسلام نے مل کراٹھانے کی کوشش کی گر اُسے جُنبش تک نددے سکے ایک روایت کے مطابق انثی اشخاص مل کر بھی اس دروازہ کو ہلانے سے معذور روایت کے مطابق انثی اشخاص مل کر بھی اس دروازہ کو ہلانے سے معذور

ایک روایت کے مطابق اس درواز ہ کاوزن آٹھ صدمن تھاجے شیر خدانے ایک ہی جھکے سے اُ کھاڑ بھی دیا اور پھراس کوایک ہاتھ میں اُٹھا کرسپر بھی بنائے رکھا اور پھر جب بھینکا تو وہ اتنی دُور جا کرگرا جھیے گیند کو اُٹھال دیا

گیا ہو۔

سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جناب مُولا مُرتضیٰ علیہ السلام کی جسمانی نہیں بلکہ رُوحانی قوت کرشمہ تھا جس سے آپ نے آٹھ صدمن وزن کا دروازہ ایک ہی جھکنے سے اکھاڑ بھی لیا اوراٹھائے بھی رکھا ہمیں اُن کے اس خیال سے بھی اتفاق ہے اِس لئے کہ حیدُونت رُوحانیہ بھی تو جناب علی الرتضٰی کی تھی۔ الرتضٰی کی تھی۔ الرتضٰی کی تھی۔

#### آورده اند كهوزن ان مشتصد من بود

﴿معارج النبوة ج مس ١٤٥)

بعداز فراغ جنگ آل حضرت رضی الله عنهٔ آل

دررا بشا دو جب از پس پشت دورانداخت و گویندافت کس از قو یا می اسلام چندا نکه جهد نمودند با تفاق مید

، گیرآل در از پہلوئے بہ پہلوئے دیگر گرد انڈنتو استند وچہل مرد برخاستند بمدد یک دیگر بردارندعا جز شدند قال

د من مرد برص منه مدر بیت دیمر برد ارمد ما بر سمد مده ا الشاعرعلی مرمی باب المدینهٔ خیر وثما نین بشراو فیا تم بسلم

﴿معارج النبوة ج من ١٢٥﴾ بهر حال جناب حيدر كرّاركى رُوحانى اور جسمانى قُوّت كا مشاہدہ

یمودی بھی کررہے تھے اِس کئے اُن پرآپ کی اِس فقدر ہیئیت طاری ہو چکی تھی کہ ہر مخص اپنے اپنے مقام پرلرز کررہ گیا تھا۔

اگر اُنہوں نے زور بداللہی سے قلعہ کے دروازہ ٹو شنے کا حشر نہ د يكهابوتا توشايداب بهي مقابله كي كوشش كرت كيونكه أن كا قلعه بنداشكردس بزار بها درول بمشمل تفااوراسلامی شکر کی تعدادان کے مقابلہ میں دسوال جصَّمْ مُكرقوت حيدري نے تو اُن كے حواس بى مختل كرديئے تصورہ آپ كو مافوق الفطرت بستی خیال کرتے ہوئے سامنا کرنے کے تصور ہی سے فنا اوتے وارے تھے۔ ان حالات میں مقابلہ ہوتا کیا ہر خص کواپنی جان کے لاکے بڑے ہوئے تھے چنانچہ جب جناب حیدر کرار علیہ السلام اسلامی جیش کوساتھ کے کرنہایت کروفراورشان وتمکنت ہے قلعہ میں داخل ہوئے تو بہودیوں کے ہر چھوٹے بڑے کو اس حالت میں یا یا جیسے اُن کے خُون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہواوروہ لوگ نہایت خوفز دہ انداز میں الا مان الا مان پکارنے لگے جناب شیرخُداعلیهالسلام نے اُنہیں اُن شرا لط پرامان عطافر ما دی جوآب کوسر کار دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم نے قلعہ فتح کر لینے کی صورت میں ارشاد فر مائی تھیں یہودیوں نے وہ تمام شرا تط بغیر کسی حیل و مجت کے سکتا م کرلیں کیونکہ ایسان کرنے کی صورت میں انہیں زند گیوں سے بھی ہاتھ دھونا یرے اور تمام مال واسباب بھی مسلمانوں کے حوالے کرنا پڑتاء بہود یوں کی بہی تو فطرت ہے کہدہ دولت کے حصول کے لئے اپنی

عزت اورغیرت تک کا سودا کر لیتے ہیں مگر زندگی بچانے کے لئے پچھالو پچھ

دوکی پالیسی پر ہی عمل کرتے ہیں۔

بہر حال ادھراہل یہود پر کمل طور پر تسلط قائم کرنے کے بعد جناب شیر خداعلیہ السلام ہارگاہ رسالت میں پہنچنے کے لئے واپسی کا ارادہ کرتے ہیں اورادھر حضورامام الا نبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنج خیبر کی مسرت آگیں خبر س کرمبحو دِحقیقی کے در بار میں سجدہ ریز ہوجاتے ہیں اور اظہار فرحت وانبساط فرماتے ہیں۔

#### تعريف مرتضى بزبان مصطفى

تاجدار مملکت قوت و شجاعت مولائے کا کتات سید العرب جناب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مع جیش اسلامی اپنے مستقر کے قریب پنچ تو اس وقت تا جدار او لین و آخرین سید الرسلین سپہ سالا راعظم حضرت محرمصطف صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ کے شیر کی حوصلہ افرائی اور تیر یک و تہذیب کے لیے خیمہ اطہر سے با ہرتشریف لا کر استقبال کرنے اور قرحت و مسرّت سے جناب علی کو آغوش رحمت میں لے لئے چند قدم ہو ھا آئے اور فرحت و مسرّت سے جناب علی کو آغوش رحمت میں لے لیا اور پھر حضور رحمۃ للعلمین نے جناب حیدر کرار کی چشمان نرگس میں لے لیا اور پھر حضور رحمۃ للعلمین نے جناب حیدر کرار کی چشمان نرگس میں لے لیا اور پھر حضور رحمۃ للعلمین نے جناب حیدر کرار کی چشمان نرگس میں کے لیا ور پھر حضور رحمۃ للعلمین نے جناب حیدر کرار کی چشمان نرگس میں کے لیا اور پھر حضور رحمۃ للعلمین نے جناب حیدر کرار کی چشمان نرگس میں کے لیا اور پھر حضور رحمۃ للعلمین نے جناب حیدر کرار کی کھران کی گھرائے و شجاعت کی داددی کہ،

علی تنہاری مشکور آنہ تعریفیں اور جرائت مندیوں کے واقعات ہم تک پنچے بے شک اللہ تعالی عز وجل بھی تم سے راضی ہوا اور ہم بھی تم سے راضی

\_97

محبوب کا آگے ہو حکرات قبال کرنااور پھر آغوش رافت میں لے کر پیٹانی پر بوسہ دینا ہی جناب حید رکر ارکولڈت و کیفیات کی اُن گرال مایہ نعمتوں سے نواز چکا تھا جن کے حصول کے بعد کسی اور نعمت کا تصوّر ہی بے کار

اُوپر سے آپ کی زبان فیض ترجمان سے شفقت و مجت بھرے جملے سے تو حیدر کر ارکی آئھوں سے بے اختیار مُسرّت کے آئسوؤں کا چشمہ پھوٹ نکلا جناب رسالت مآ ب صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے مسکراتے ہوئے استفسار فروایا یا علی بیرونا خوشی کا ہے یاغم کا ؟

جناب ولایت مآب نے سرنیاز خم کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ریگر بیہ غم نہیں بلکہ مسرّت کے آنسو ہیں اور مجھے کیوں فرحت اور خوشی نہ ہو کہ خدااور اس کارسول مجھے راضی ہیں۔

محبوب كبرياصلى الله عليه وآله وسلم نے مزيد اظهار مسرّت كرتے ہوئے فر مايان صرف بيكه بهم الكيلي بى تم پرخوش بيں بلكه خدا وندِ تعالى بھى تم پر راضى بيں اور ساتھ بى جريل وميكائيل اور تمام ملائكہ بھى تُم پرخوش بيں' وحمل ہو ميلا بياب حضنها على ظهره حتي صعد المسلمون عليه ففتحو ها وا ناهم جروه

بعد ذلك فلم يحمله الا اربعون رجلا وفي رواية

انه تناول با با من الحصن حصن خيبر فتترس به عن نفسه فلم يزل يقا تل وهو في يده حتى فتح الله عليا ثم الاقباء فأراد ثمنا نية ان يلقوه فماستطاعوا.

﴿صواعق محرقه ص١٢١٠

وفى رواية أن أولياً قلع الباب خيبر ولم يحركه سبعين رجلا ﴿مُوا هِبُ اللَّهُ نِيهُ﴾

روی عبد الله بن احسد بن حنبل من روایت

جابران النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع الراية لعلى يوم الخيبر اسرع فجعلوا يقو لون له ارفق حتى انتهى الى الحصن فاجتذب بابه فالقاه

على الارض ثم اجمع عليه سبعون رجلا اعادوه

﴿ اشرف الموبدص ١١ ﴾ ﴿ الا صابه ج٢ ص ٥٠٢) ﴾ ﴿ مسند احمد ج اص ٢١١ ﴾ ﴿ سيرت حلبيه ج٢ ص ٢٣٤ ﴾

﴿معارج النبوة ج٢ ص ١٤٥)

حسب عادت واقعات خیبر کی بھی بعض روایات پر بعض متثدّدین نے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لئے نہا یت مروہ انداز سے جزح کے دروازے کھولے ہیں مگران کی ہرتنم کی

مُوشگا فیال بالآخران کی بے بسی پر ہی مختم ہوتی ہیں۔

ایک طرف تو جناب حیدر کرار سے اُن کا مبغوضا ندرویدانہیں

بضحوائے مدیث مصطفے دوعلی ہے بغض منافقت ہے کی وعید کا مستحق بنادیتا ہے اور دوسری طرف محققین کی نگا ہول میں بھی پیرطبقہ عصبیت زدہ اور خائن قرار پاتا ہے۔ ہم چونکہ إن مضامین کو بیان کرتے وقت قارئین کرام کو بحث مناظرہ کے تکلفات ہے بچا کرعشق ومحبت کی منازل سے ہمکنار کرنا چاہتے مناظرہ کے دانستہ طور پراُن لوگوں کے مطاعن کا اظہار نہیں کیا گیا۔

مگر اِس کا بیمطلب ہر گرنہیں کہ ہم اُن روایات کو جن پر بعض نام نہا دیحققین نے جرح وتعدیل کے نام پر بیش زنی کی ہے اور انہیں موضوعات وا ہی روایات کے نام سے موسوم کیا ہے کہ پُوری بُوری وضاحت بحث و مخصوص کے اس باب بیں کریں گے جو اس کتاب میں اسی مقصد کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

انشاءاللدالعزیز ہم خالفین کی پوری پوری عبارات پیش کرنے کے بعدان کی حقیقت کو کمل طور پربے نقاب کریں گے اس کئے قارئین کرام ہے درخواست ہے کہ آپ نہایت اطمینان سے ہروا قعہ کوفق وصدافت کی تصویر سیجھتے ہوئے ملا حظہ فریاتے جا کیں اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ این ذوتی وجدان کومزید جلادے سیس گے۔

اِس وضاحتی نوٹ کے بعدہم پھراپے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ غزوہ خیبر کی کمل ترین فتح فاتح خیبر شیرِ خُدامولاً مشکل کُشاعلی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات والا صفات ہے منسوب ہے اور تا قیام قیامت رہے گی اور اس پر حضورتا جدارا نبیا علی الله علیه وآله وسلم کار فرمان شام عدل ہے کہ،
ہم کل اُس کو جھنڈ اعطا فرما ئیں گے جس کے ہاتھوں پر الله تعالی خیبر کوفتح فرمائے گا اور پھروہ پر چم جناب علی کرم الله وجہدالکریم عطا فرما دیا گیا خیبر کی فتح جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ کا وہ اعز ازعظیم ہے جس میں کوئی دوسرا ہر گز ہر گزشریک سہیم نہیں۔

القصه چول الل حسن قموص ومروم سائر قلاع خيبر امرے چنال غريب از امير المومنين على رضى الله عنهٔ

مشابده كردنداز قلها فريادالا مان الا مان برآ وردندوعلى ابن الي طالب رضى الله عنداز حضرت صلى الله عليه وآله وسلم رخصت طلبيد باشارت او جيبريال را امان داد مشروط برآ نكه،

وچول خرر فتح خيبر بسمع هايول آن سر ورصلي الله عليه وآله وسلم رسيد بغائت فرحان ومسر ورگشت،

﴿معارج المنبوة ج من ١٤٥﴾ ﴿ مدارج المنبوة ج اص ١٢٩﴾ چول حيدركرارضى الله عنم مم كفارقر ارداده بجانب سيد الا برارصلى الله عليه وآله وسلم توجه فرمود خواجه عالم صلى الله عليه وآله وسلم جهت تمشيت وتهنيت على رضى الله عنه باستقبال اواز خيمه بيرون آمد وعلى دا در كنارگرفت د بر دو همش را بوسید و بفرمود-

قد بلغنى تبارك المشكور وصعك للمذكور قدرضي الله

عنك ورضيت اناعنك،

چوں حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم اظهار رضا ازعلی مرتضی کرم الله وجهه فرمودعلی رارضی الله عند رقع دست داداز دی پرسید که این گرییشادی است پاگریی

اندوه گفت گرییفرح است چگونه فرحناک نه باشم و

شادمان ندگردم كه خدا درسول اوازمن راضي باشدآ ل

سر ورصلی الله علیه وآله وسلم فرمود که من از تو راضی و خدائے عز وجل و جبریل ومیکائیل و جمله فرشتان از تو

اضی اند-

﴿معارج النبوة ج ٢ ص ١٤٥ ﴾ ﴿مدارج النبوة ج ٢ ص ٢١٢﴾





# حيدرِ كرّار برحضور كي خاص نوازش

#### شر پسندوں کی سر کوبی

غزوہ تبوک سے واپسی کے چند روز بعد ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت آب سنی اللہ علیہ والہ وسلم میں بیاطلاع بہم پہنچائی کہ وادی رال بیں کفار عرب کے چھاوگ اس ارادہ سے جمع ہوئے ہیں کہ موقع ملتے ہی مدینہ منورہ پرشب خُون مارنے کے لئے چڑھائی کر دیں صنور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اعرابی کی اطلاع کوئی برحقیقت بجھتے ہوئے سحا بہرام رضوان اللہ علیہ ماجعین کون طب کر کے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وادی رس میں چند شریبندوں نے جمع ہوکر مدینہ منورہ پرشبخون مارنے کا ارادہ وادی رس میں چند شریبندوں نے جمع ہوکر مدینہ منورہ پرشبخون مارنے کا ارادہ کر کے ایک عزائم پر عمل کرنے سے بہلے بہلے ہی ہے میں سے کون ہے جو اُن کو اُن کے نا پاک عزائم پر عمل کرنے سے بہلے بہلے ہی ہے میں کے دون ہے جو اُن کو اُن کے نا پاک عزائم پر عمل کرنے سے بہلے بہلے ہی ہے میں کے دون ہے جو اُن کو اُن کے نا پاک عزائم پر عمل کرنے سے بہلے بہلے ہی ہے میں کے دون ہے جو اُن کو اُن کے نا پاک عزائم پر عمل کردے۔

تاجدارا نبياعلى الله عليه وآله وسلم كاارشاد عاليه سُنا توابلِ صُقِه وديكر

متعدد صحابه كرام رضوان الدعليهم اجمعين نيشر پيندون كي إس جماعت كاقلع

قع کرنے کے لئے بارگاہ رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں اپنی خدمات پیش کردیں جنہیں آپ نے بخوشی قبول ومنظور فر مالیا۔

#### ابوبکر صدّیق کا حمله اور نا کا می

صحابہ کرام کو دُشمنوں ہے مقابلہ پر تیّار پا کرتا جدار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کو بلا کر پرچم اسلام عطافر مایا اور حیشِ اسلامی کو اُن کی کمان میں دے کر دُشمنوں سے مقابلہ کے لئے روانے فرماد ما۔

چنانچہ جناب اپوبگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند لشکر اسلام کی کمان کرتے ہوئے منزل بمنزل وادی رمل کے قریب پہنچ گئے اور دشمنوں پر حملہ کرنے کی ترکیبیں سوچنے گئے کیونکہ مخالفین نے جس جگہ میں اپنی کمین گاہیں بنار کھی تھیں وہ درختوں اور پتھروں میں اِس طرح گھری ہوئی تھی کہ بیہ پینہ لگا ٹا انتہائی مشکل تھا کہ ڈیٹمن کس جگہ جہنے ہوئے ہیں اور اُن کی تعداد کتنی ہے۔

جناب صدّیق اکبررض الله تعالی عنهٔ ابھی اِس بات کا جا تزہ ہی
لے رہے تھے کہ حملہ کرنے کے لئے کون ساطر یقہ کاراختیار کیا جائے کہ
اچا تک ہی درختوں اور پھروں کی اوٹ ہے مُسلمانوں پر تیروں کی بارش ہونا
شروع ہوگئ پھر اِس سے پہلے کی اِسلامی اشکر سنجالا لیتا دشمنوں کی بھاری

تعداد نے نیزوں اور تلواروں سے براہ راست جملہ کر دیا اور جیشِ اسلامی کو نیزوں، تیروں، تلواروں اور بھالوں کی باڑھ پرر کھ لیا چنا نچہ اِس حادثہ فاجعہ متعدد گرامی قدر استیول کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔

ال جنگ کا خطرناک ترین پہلوبی تھا کر دشمن نہایت آسانی سے حیوب کر بھی وار کر سکتے تھے کیونکہ وہ اُشچار وا حجار کے پس پر دہ نہایت محفوظ ترین کمین گا ہوں میں مجھے ہوئے تھے جبکہ لشکر اسلام کھلے میدان میں فروش تھا''

بالآخر جب اُن لوگوں پر قابو پانے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آیا تو جناب ابو بکر صدّ بِنّ رضی اللّه عنهٔ متعدّد جا نباز انِ اسلام کوشہید کر وانے اور ہزیمت اُٹھانے کے بعد مدید منوّرہ زُاداللّہ تَشر یفاً وَکمریماً میں واپس لوٹ آئے۔

بعدازغ وه تبوک اعرابی نزوآ تخضرت ملی الله علیه و آله وسلم آید و گفت قوے ازعرب وروادی الرئل آید ندوداعیهٔ آن وارند که برسیل شیخون بجانب مدید توجه نمائیند، حضرت رسالت صلی الله علیه و آله وسلم لوارا با میرالموشین ابو بکرصدیق رضی الله تعالیه و آله وسلم لوارا با میرالموشین ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنهٔ داده بر آن طاکفه اش امیر گردانید و برسردا و اعدا فرستاد و مقام مخالفال را وادی بود کشیر الحجاره والاشجار چون مومنال خواستند که بائے در آن وادی کننید ارباب خلاف از ان وادی بیرون رفتند قال اشتعال پذیرفت، چنانچه بسیارے از سپاواسلام شریت شهادت چشد ندو باقی راانبر ام پیش گرفتند و بریدید مراجعت نمودند،

### فاروق اعظم کا حمله اور نا کا می

سرکار دو عالم صلّی الله علیه وآرله وسلّم کو جب متعدّد صحابه کرام کی شهادت اور جناب ابو بکر رضی الله عنهٔ کے بحالت شکست واپس آنے کی اطلاع ملی تو آپ نے شرکی سرکونی کے لئے اسلام کشکر کو دو بارہ ترتیب دیا اور جناب فارُوق اعظم رضی الله تعالی عنه کو بلاکرآپ کے ہاتھوں میں پرچم اسلام تھا دیا۔

لشکراسلام جناب فارُوق اعظم کی قیادت میں چلٹا ہواجب مطلوبہ مقام پر پہنچا تو دشمنوں نے وہی حربہ استعال کیا جو جناب ابو بکرصلا بن پر آز ما

جك تق

بعداز آنکه آن سرور صلی الله علیه و آله وسلم عقدرایی شموده بفاروق اعظم رضی الله عند تشلیم نمود چول بمقصد رسید خواست قادر آن وادی در آید مشرکال که از عقب اشجار و احجار کمین کرده بو دند بیرون آید ند و بعد از کوشش و کشش لشکر اسلام باز طریق فرار اختیار کرده بدار اسلام معاودت چنا نچہ پیشتر اس کے کہ اسلامی نظر ان لوگوں کو تلاش کرتا یا اپنے دفاع کے لئے کوئی صورت نکا لتا وُشمنوں کی طرف سے سنسنا تے ہوئے تیروں کی باڑھ آئی اور متعدّد صحابہ کرام کوزخی اور شہید کر گئی اس کے ساتھ ہی اُن کے چند سننے دستوں نے نیزوں اور تلواروں سے سامنے آکر شدید تملہ کر ویارہ دیا جس کے نتیجہ میں اُن لوگوں کا پلنہ کا فی بھاری رہا اور اہلِ اِسلام دو بارہ نا قابل تلائی نقصان اٹھا کر مدینہ مورہ کو ایس پلیٹ آئے۔

#### عمروبن العاص كي آرزو اور شكست

جب سیدنا فاروق اعظم بھی شرپسندوں سے شکست فاش اٹھانے کے بعد والیس آ گئے تو جناب عمرو بن العاص حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملتمس ہوئے کہ اب آپ جھے اجازت عطاقر مائیں تا کہ میں جنگ دھو کہ ہے کہ مقولہ پڑھل کرتے ہوئے دُشمنوں کو کمروفریب اور جنگی چالوں سے مغلوب و مقہور کرکے فتح یاب ہوکروالیس آؤں۔

بعداز وقوع عمرو بن العاص كه بشيوه كمروحيله اكتصاص داشت التماس نمود كه آل حضرت صلى الله عليه و آله وسلم اورابرايشال فرستد تا بمقتصائ الحرب خدمة عمل نما يد حضرت رسالت صلى الله عليه و آله وسلم التماس اوراميذ ول داشت واوراا هير جمع گر داينده بجانب خالفال فرستاد واو ثير چول متوجه معاندان شدود رمقا بله ومقا تله ايشال در آمد نيزم بازگشت و بعض از مسلما نال شهيد شدند، حضرت عمرو بن العاص کی اِس درخواست کوتبول فر ماتے ہوئے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے شکر اِسلام کواز سرنو تر تیب دیاادر پرچم اِسلام عمرو بن العاص کوعطا فر ماکر دُشمنوں کی سرکو بی کے لئے روانہ فر ما دیا عمرو بن العاص لیکراسلام کی کمان کرتے ہوئے جب دُشمنوں کی کمین گاہ کے قریب بینی گئے اور دشمنوں سے نیر واز ما ہونے کا طریقہ سوچنے لگے تو قریب بینی گئے اور دشمنوں سے نیر دار نا ہونے کا طریقہ سوچنے لگے تو اچا تک لیکراسلام میں صلیلی کی گئی کیونکہ دُشمنوں نے پھروہی طریقہ کاراختیار ایجا تھے،

وہ اپنی کمین گاہوں میں کھٹل طور پر محفوظ تھے جب کہ لئکر اسلام براہ راست اُن کے تیروں کی رُد پر تفاچنا نچہ اِس سے پہلے کہ جناب عمر و بن العاص اپنی کسی جنگی چال کا تجربہ کرتے اور الحرب خدمۃ پر عمل کرتے اہل اسلام میں سے متعدد حضرات کے سینے تیروں سے چھٹی ہو چکے تھے۔

اب پھرمیدان کا فرول کے ہاتھ پیل تھا اور اُن لوگوں نے سامنے آ کربھی اس قدرشد ید حملہ کیا جس کی تاب ندلاتے ہوئے لشکر اِسلام کو پیچھے بھاگئے ہی بیس عافیت نظر آئی اور جناب عمرو بن العاص بھی متعدد جنگی چالوں سے آشنائی کے باوجود زیر دست شکست اُٹھانے اور متعدد صحابہ کرام کوشہید کر وانے کے بعد بے نیل ومرام مدینہ منورہ میں واپس آگئے۔

#### علی هی فا تح قرار یا ئے

جناب عمروین العاص کو تکست اُٹھا کر آئے ہوئے چندروزگزرگئے
تو ایک دن اچا تک سرکاردوعا لم صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت علی کرم الله
وجہ الکریم کو بلا کرفر مایا کہ علی اُب دُشمنوں کی سرکو بی کے لئے تیجے جانا ہے،
جناب حیدر کرار کو کیا اٹکار ہوسکتا تھا آپ فورا تیار ہو گئے حضور سرور
کونین صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے جیش اسلام کو مرتب فرما کریر چم اسلام

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ کوتفویش فر ما دیا جناب علی کرم الله وجهه الکریم کوجینڈ اعطا کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند

بعداز چندروز حضرت نبوی صلی الله علیه وآله وسلم از برائے امیر الموشین علی رضی الله عنه لوائے راست کرده دست بجانب آسان برداشت و درشان اود عائے نیکو تقدیم رسانید و تابه مجدا تراب بشیج شاه مردان قدم رخیفر مودفر مانم داد که امیر الموشین ابو بکر وعمرو بن العاص و جمع دیگراز پاران رضی الله عنه مورآل سفر بامیر الموشین علی رضی الله عنهٔ رفافت نمایند واز صواب رسی الله عنهٔ رفافت نمایند واز صواب

﴿معارج النبوة ج؟ ص٢٢١﴾

القصه شاه مردان برانچ ضمير منيراونكس انداخته بوعمل نمود ميراند تاوقت طلوع فجر برسرعد ورسيده بروفق خاطر څواه الحمد للداز معاندان انقام كشيد، فرمائے اورعلی کی فتح ونصرت کے لئے بارگاہ ایز دی میں دعا فرمائی اور نیک تمناؤں کا ظہار فرمایا۔

اسلامی نظر میں آپ نے اِس دفعہ جناب ابو برصدیق اور جناب عروبین العاص کو بھی شامل فر مایا گراب اُن سب کے سید سالار جناب حیدر کر ارضے کیونکہ آپ نے تمام جیش اسلامی کو خاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ تم سب لوگ علی کی کمان میں ہواور شہیں ہر حالت میں اِنہی کے احکام کو ماننا ہے اور اِنہی کی صوابدید پرعمل کرنا ہے کوئی شخص نہ تو اِن کے تھم سے سرتا بی کرے اور نہی کی امر میں اِن کے فر مان سے تجاوز کرے۔

بیاحکام صادر کرنے کے بعد حضور تاجدارا نبیاء سلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم برنفس نفیس جیش اسلامی کواکوداع کرنے کے لئے مسجد احزاب تک تشریف لائے اور خدا تعالیٰ کے سپر دکرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔

## فراست حيدر كرار

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عند نے جب آغاز سفر کیا تو اُس راستے کوقطعی طور پرنظر انداز کر دیا جووادی رمل کی طرف جاتا تھا بلکہ آپ نے حیش اِسلامی کواُس راہ پرڈال دیا جومد پیزمنورہ سے عراق عرب کی ست جاتا تھا بظا ہر میہ بات کسی کی مجھ میں نہ آنے والی تھی اور اِس حکمت کو وہی جانیا تھا جے دار حکمت اور مدینہ العلم کا در وازہ ہونے کا شرف حاصل تھا تا ہم صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین اس وجه اس راسته پر بغیر حیل و مجت کا عرف به ایتاع کرنے کا حکم کا عرف به ی ایتاع کرنے کا حکم در بار مصطفے سے ل چکا تھا۔

## عمروبن العاص كا مشوره

بالآخرمنازل وقطع کرتے ہوئے ایک لمبا چگرکا شنے کے بعد جناب حیدرگرارضی اللہ تعالی عند لشکر اسلام کووادی را کے عقب میں لے آئے تو جناب عروین العاص نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کومشورہ ویا کہ علی نے بوطریقہ اور طریق اختیار کیا ہے یہ ہرگز منا سب نہیں اور اس ضمن میں چند وجو ہات بھی پیش کیں گرتمام جیش اسلامی نے اُن کے مشورہ کومستر د کرتے ہوئے کہا کہ جمیں اُسی بات برعمل کرنا ہے جسے علی منا سب خیال کریے ہوئے کہا کہ جمیں اُسی بات برعمل کرنا ہے جسے علی منا سب خیال کریں چنانچ عمر وین العاص کو خاموش رہنا پڑا اور جناب حیدر کرارتمام اُمور کو بی جنانی عمرضی کے مطابق سرانجام ویتے رہے۔

## دُشمنوں کا خاتمہ

جناب حید رکرار ہراول کے دستہ میں بھی سب سے آگے تھے اِس لئے کسی بھی شخص کو کسی منسم کی کوئی پر بیٹانی لاحق نہیں تھی شب کا پچھ حصّہ اِستراحت اور آ رام سے گزار نے کے بعد آپ طلوع فجر کے ساتھ ہی عقب کی طرف سے دُشمنوں کے سروں پر مسلط ہو چکے تصاب نہ تو وہ لوگ کمین گاہوں سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے تصاور نہ ہی وہ درختوں یا ٹیلوں کی اوٹ لئے کر حملہ کر سکتے تھے چنا نچہ اب اُن کے لئے موت کے سواتمام راستے بند ہو چکے تھے ذوالفقار حیدری اُن کے سروں پر بجل کی طرح کوندر ہی تھی اور تڑپ تر واصل جہنم ہور ہے تھے جیش اسلامی نے بھی جرائت و جوان مردی کے بیشتر کا رنا ہے سرانجام و بیے تھے اور بالآخر اُن دُشمنانِ اسلام کا خاطر خواہ قلع قمع کردیا گیا۔

اده لشکر اسلام فن و کامرانی کا جمئذا گاڑتے ہوئے خُداوئد قدوں کاشکر وسپاس ادا کررہا تھا اوراً دھرید پینہ متورہ زَاداللہ شرفہا میں تا جدار انبیاء مخبر صادق صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اِس فنح کی بشارت سُنارہے تھے۔

حضور العلام ملائعين كاشفى رحمة الله عليه فرمات بين كه صاحب كشف النُمَّة في مات بين كه صاحب كشف النُمَّة في مائي المولى تقى من النُمَّة في الكومة في المائمة في المائ

وصاحب کشف الغمه گوید که سوره والعا دیات درین باب نازل شده وآل سرورصلی الله علیه وآله وسلم اصحاب را بفتح بشارت دادو چول شاه مردان مرتضی علی کرم الله وجهه نزدیک بمدیندرسید ہمیں کتب تفاسیر سے داضح طور برکوئی الیمی روایت نہیں ال سکی جس سے طاہر ہوتا ہو کہ متذکرہ بالاسورۃ اسی واقعہ سے متعلق ہے تا ہم اس حقیقت سے اٹکارنہیں کیا جاسکتا کیفس مضمون کے اعتبارے ندکورہ سورۃ کی آیات مقدسہ کاس واقعہ ہے بھی گہرار بطاتعلق ہے ان آیات کا مطلب ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا فتم ہے ﴿ محور ول ﴾ كى جوسينے سے آواز تكالتے يعنى باغيتے ہوئے دوارتے ہيں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا بحرثاب ماركر ﴿ بقرول سے ﴾ آگ نكا لتے بيں فَا لُمُغِيْرَاتِ صُبُحًا بر مجرم ہوتے ہی تاخت وتاراج کرتے ہیں۔ فَأَثُرُنَ بِهِ نَقُعًا پراس وفت غباراً زاتے ہیں۔ فَوسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

پھر ﴿ رشمن کے ﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد اللہ اللہ علی ہے۔ مفسر بن کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد اللہ یم نے مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی تئم کھا کرائن کی شان وشوکت کی جوتصو ہر کشی آیات قرآنیہ میں کی ہے اس سے در حقیقت اُن غازیوں اور مجاہدوں کی شان بیان کر نامقصود ہے جو اُن گھوڑوں کو جہاد کے مصرف میں لاتے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب خالق کا گنات گھوڑوں کے ہانینے کی قتم کھا تا ہے تو اُن شہسواروں کی قدرومنزلت کا کیاعالم ہوگا جو محض رضائے الہٰی کے خاطر ہمہوقت اپنی جان کی بازی لگائے رکھتے تھے۔

ببرحال إن آیات میں جیش اسلامی کے حملہ آور ہونے کا جونقشہ تھینچا گیا ہے اس کی پوری تصویر ہمیں وادی را کے کفار پر جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ کے حملہ حیدری میں نظر آتی ہے بعنی اُن وشمنوں پر بھی شب خون نه مارنا جوموقع ملتے ہی مسلمانوں پرشبخون مارنا جا ہتے تھے بلکہ عین طلوع صبح کے وقت پھر ملی اور میدائی زمین پر گھوڑوں کے سموں سے بقروں سے چھماق پھر کی طرح آگ نکالتے اور دب ہوئے غبار کو اُڑاتے ہوئے رحمٰن کے تشکر میں جا گھناان آیات مقدسہ کی کامل ترین تصویر ہے۔ مفسرین کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کر کے بالواسطه طور يرمجامدين إسلام كى تعريف وتوصيف فرمائي ہے توبيہ جناب حيدر كراراسد الله الغالب على ابن الي طالب رضى الله تعالى عنه كي شان وعظمت اورعلو ومرتبت کی واضح اورعظیم ترین دلیل ہے کیوں کہ مجاہدین اسلام میں آب کے برابر کا نہ تو کوئی مجاہد ہے اور نہ ہی شہوار آپ شہواروں کے بھی امام ہیں اور مجاہدین کے بھی امام ہیں لہذا اگر سورہ والعادیات کے ذیل میں اس واقعہ کو بھی لے آئیں تو قرینِ قیاس ہےاور بعض مفسرین کے ز دیک تو

یہ آیات تمام غزوات وسریات میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے گھوڑوں برجھی چسیاں کی جاسکتی ہیں۔

علاوہ ازیں مفسرین کرام کا اِس بارہ میں بھی اختلاف ہے کہ بیسورہ مدنی ہے یا کمی چنا نچہ اکثر مفسرین نے اِس کے بارے میں دوقول نقل کئے بین پہلاقول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بیہ سورہ کمی ہے ' قول مکیہ' ای فی قول ابن مسعود وغیرہ

اور دوسرا قول جبرالامت حضرت عبد الله ابن عباس كا ہے ك

سورة والعاديات مدني بي وقول مدنيي في قول ابن عباس وغيره

بہر حال بیسورۃ مکی ہویا مدنی اس میں ذکر بجا ہدین اِسلام کے اُن گھوڑوں کا ہی ہے جوشنج دم ہی لشکر گفار پر بلغار کر دیتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سورۃ میں جنگ بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کے گھوڑوں کا ذِکر ہے حالا تکدا س جنگ میں سپاہ اِسلام کے پاس صرف تین گھوڑے تھے اور پھر غازیان اسلام اُن گھوڑوں کو لے کر دشمنوں کی صفول میں بھی نہیں گھے تھے بلکہ پہلے

> ا قاعدہ طور پرمبارز ت طلی ہو گی تھی۔﴿ واللَّدَاعِلَم ﴾ ایک روایت میں آتا ہے کہ سامک سرمہ

ایک روایت میں آتا ہے کہ بیا لیک سر بیمیں حصہ کینے والے مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کا ذکر ہے مگراس میں بینیں بتایا گیا کہ بیکس سر بیکا واقعہ ہے ممکن ہے کہ دادی رال میں ہونے والے سر بیائے متعلق ہی ہو۔

وصاوي على الجلالين جلد ٢ صفحه ٢١٢٠٠

﴿ كَنْزُ الْاينَانَ ﴾ ﴿ كشافج م ص ٥٥١

# حیدر کرّار کا استقبال

بہر حال جب جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ دشمنانِ اسلام کا قلع قبع کرنے کے بعد فنح وکا میا بی کا پرچم لہرائے ہوئے مدینہ منورہ زاداللہ

تشریفاً وتكريماً كی جانب مراجعت پذیر ہوئے۔

چنانچ جب آپ مدینة الرسول کے نز دیک پنج تو حضور امام الانبیاء سیدالا ولین وآخرین احرمجتبی حضرت محرمصطفی الله علیه وآله وسلم نے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کو حکم فر مایا کہ جناب حید رکرارشیر خدا رضی الله تعالی عند کے اشتقبال کے لئے تیار ہوجاؤاور پھر جلد ہی آپ صحابہ کو

ساتھ لے کرمدینہ منورہ سے باہر تشریف لے آئے تا کہ جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کا شایاب شان استقبال کیا جاسکے۔

ادھر حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کبار کے شہر سے باہر تشریف لائے اور اُدھر لشکر اسلام سامنے ہے آتا ہوا نظر آنے لگا

ولايت مآب، تاجدار اولياء شير خداعلى عليه السلام نے محبوب خداصلى الله عليه

وآ لہ وسلم کواستقبال کے لئے تشریف لاتے دیکھااور حضور سرور کا نتات کے مسکراتے ہوئے رُخ انور کی زیارت کی تو احترام نبوت کے پیش نظروالہانہ طور پر گھوڑے سے چھلانگ لگادی۔

# بشارت دربشارت

تاجدارانبیاء سلی الله علیه وآله وسلم نے تاجداراولیاء کے عقیدت و احترام کوملاحظ فرمایا تو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا علی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ کیونکہ خدا تعالی عزوجل اور اُس کارسول ﴿ صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ﴾ تجھ سراضی بن

حضرت علی کرم الله وجهدالکریم نے محبوب کی ریمنایت دیکھی تو آپ کی آئٹھوں میں مسترت کے آنسوؤں کا سیلا ہے آگیا حضور سرورا نبیا علی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اگر جمیں اپنی اُمّت کی طرف سے بیاندیشہ نہ ہوتا تو کہ وہ تیرے متعلق وہی کچھ کہیں گے جولوگوں نے عیسی بن مریم

آن سرور صلى الله عليه وآله وسلم ياران باستقبال امر فرمود درآن زمان كه چشم ولايت مآب برروئ فرخنده آن سرور صلى الله عليه وآله وسلم افقاداز اسپ بياده شدرآن سرور صلى الله عليه وآله وسلم فرمود كهاس على اسوار شوخدا ورسول او هر صلى الله عليه وآله وسلم كاز توراضى اندر کے بارے میں کہاتھا تو ہم تہارے منعلق یقیناً وہ بات لوگوں کو بتا دیتے کہ تم جدھر سے بھی گزرتے ہر گروہ تہارے قدموں کی خاک پاک کو کل الجوا ہر سمجھتے ہُوئے اٹھالیتا اور اپنی آئکھوں کا سرمہ بنا تا۔

#### مقام علی کا تعین

بیروایت ہم کسی دوسرے مقام پر بھی متعدد حوالہ جات کی روشی میں
پیش کریں گے تا ہم و کھنا تو ہیہ کہ امیر المونین سیزالا ولیا علی الرتضی علیہ
السلام کے مقامات و کرا مات کو کما حقہ سمجھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں اور اگر
جواب نفی میں ہے تو پھر پر تسکیم کرنا پڑے گا کہ خدا اور رسول کے بعد کوئی شخص
بھی نہ تو مقام علی کا تعین کرسکتا ہے اور نہ ہی مقام علی کو بچھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی
و وسرے کو سمجھا سکتا ہے تی ہیہے کہ ،

یہ راز عیاں ہو کے بھی اِک راز رہے گا بعض لوگ کچھ اِس تنم کی ہاتیں کرتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں کہ

شاه مردان از غائت فرح درگرید درآمد آل حضرت صلی الله علیه دا آله وسلم فرمود که اگراندیشه آل نمید اشتم که طوائف امت در بارهٔ تو گوئیند آنچه در باره سیح گفتند بر آئینه در بارهٔ تو سخنے می گفتم که بریج گرو ہے نمیکڈشتی الا آئکه خاک قدمت را برداشتہ کی الجوابر بردیدهٔ رادیدهٔ خویش می کردند.
همعان المنبوة ج مص ۱۳۳۳ جناب شیر خداعلی کرم اللہ وجہدالکریم عالم فاصل تو واقعی بہت بڑے تھے لیکن آپ نہ تو حکومت کرنا جانتے تھے اور نہ ہی جنگی جالوں سے پُورے طور پر ماہر تھے آگر فن حرب اور عسکری صلاحیتوں کے مالک ہوتے تو مخالفین کا بلّہ بھاری نہ ہونے دیتے چونکہ ہم بیہ بحث جنگ صفین کے باب ہی میں پورے بھاری نہ ہونے دیتے چونکہ ہم بیہ بحث جنگ صفین کے باب ہی میں پورے طور پرکرسکیں گے اس لئے یہاں صرف یہی واضح کرنے پراکتفا کیا جاتا ہے طور پرکرسکیں گے اس لئے یہاں صرف یہی واضح کرنے پراکتفا کیا جاتا ہے جناب عمر و بن العاص ہی کوتر اردیا جاتا ہے

مگروہ جس مقام نے شکست فاش اُٹھا کرآ نے فراست علی اُسی مقام سے فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آئی۔

بات و ورچلی گئی بتا نامیتھا کہ جناب شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خدا و ندو قد وس جل و علا اور محر مصطفے صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے در بار اقدس سے کئے بعد دیگر ہے جو مخصوص اعز از ات اور بے مثال شمغات قرآنی آبات اور احا ویث مقدسہ کی صورت میں تفویض ہوتے رہے اُن پر تبھر ہ کرنے کے لئے عمرِ خصر اور لا کھوں صفحات کی ضرورت ہے گر پھر بھی یہی کہنا پڑے گا کہ ،

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ای واقعہ کے ذیل میں حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

جناب شیرخدا کا استقبال کرتے ہوئے میفر ما نا کھلی اگر جمیں لوگوں ہے اس

بات کا اند کشدنه بوتا که وه تهمین عیسی علیه السلام کی طرح خدایا خدا کا بیناسیجینه گیس تو به متمهار متعلق یقیناوه بات بتاویج جس سے واقف بهوکر برگروه تهمار سے قدموں کی دُھول کو کل الجوا برسیجھ کرآ تکھوں میں لگا تا'' قطعی طور پر خاص اعزاز ہے۔





# غزوہ حنین کا پسِ منظر

بيغزوه شوال المكرّم ٨ ج مين مواغز وه حنين كوغز وه موازن بهي کتے ہیں وادی حنین مکم معظمہ سے تین شب کے فاصلے برہے جہاں پر کفّار عرب كے نہايت جنگجو قبائل ہوازن اور ثقيف رہائش پذيريتے، جنگ حنین کاپس منظریہ ہے کہ جب تا جدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکه معظمہ زاد اللہ شرفہا و قرب وجوار کو فتح کر چکے تو قبیلہ ہوا زن کے سردارول كوخيال ببدا هوا كهاب لشكر إسلام يقيني طور بربهم لوگول برحملية ورهو گالہذا ہوازن اور ثقیف کے سربر آور وہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اِس سے یملے کہ محمصطفے صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم ہماری بستیوں کوتا خت وتاراج کرنے کے لئے پیش قدمی کریں ہم لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیں اور مکہ معظمہ ہے آنے والے راستہ کی ٹا کہ بندی کردیں اور ایسے بہاڑی وروں کو کمین گاہوں کی صورت میں استعال کریں جہاں ہے لشکر اسلام کوزومیں لے کر أس كاخاتمه كردياجائ

چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں کا تمام مال واسباب اُوٹ گھوڑے وغیرہ کے کر طاکف وخنین اور مکہ معظمہ کے در میان ایک لیسی جس کا نام اوطاس ہے کو اپنا مشتقر بنالیا اور راستے کے تنگ ور وں پر شدید حفاظتی

اقدامات كركتے،۔

کچھ لوگ ایسے بھی تھے جوابھی دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور محہ:

محض غلبه اسلام کی وجدے ساتھ تیار ہوگئے۔

## کثرت پرناز غلط ھے

چونکداب تک کے ہونے والے تمام غزوات میں اِس قدر کثیر تعداد میں اِسلامی فوج بھی جمع نہیں ہوئی تھی اِس لئے سیّد ناصد اِق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنۂ نے فرمایا کہ

فقد جاءان بعض اصحابه اي وهو ابو

بكر صديق رضي الله تعالىٰ عنه كها في سير ة

الى يارسول الله من تغلب اليوم من قلته

«سيرت حلبيه ج٣ص ٢٩)

آج ہم قِلْت افواج کی وجہ ہے ہرگز معلوب ہیں ہوں گے بعض کتابوں میں بغیرنام کی تخصیص کے اس طرح آتا ہے کہ اسلامی فوج ہے کہ شخص نے یہ جملہ کہا تو حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کونہایت نا گوارگز رااور فرمایا کہ فتح و شکست کا انحصار لشکر کی قلّت اور کٹر ت برنہیں بلکہ بیسب پھے خدا تعالیٰ جل وعلی کے دست قدرت میں ہے اور اُسی خالق کا کنات کی نُصرت و جمایت بر ہی موقوف ہے اِسی سلسلہ میں آپ نے چند قرآنی آیات بھی تلاوت فرمائیں'

جمیں چونکہ اختصارے ہی ہرواقعہ کو بیان کرنا ہے اِس کے تفصیل ہے گریز کرتے ہوئے آئندہ پیش آئے والے واقعات کا اجمالی خاکہ پیش خدمت ہے۔

#### هولناک حالات

جناب ابو بکرصد مین رضی الله تعالی عند یا کسی اور صحابی کے لشکر کی کثرت پر گمان کرنے کا متیجہ اِنتہا کی ہولنا کے صورت میں خلا ہر ہوا جیش اسلامی انتہا کی کروفر اور شان وشوکت سے دادی حنین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچا تک در وں میں چھیے ہوئے گفار ومشرکین نے شدید زین حملہ کر

چونکہ بیحملہ خلاف تو قع اور نا گہانی صورت میں ہوا تھا اس کئے

مسلمانوں کو اپنی اپنی جان کے لا لے بڑے اور جنگ اُحد کی طرح ہر مخص نے پیچے بات کر بھا گناشروع کردیا،

یہ افرا تفری پیدا کرنے میں مکہ معظمہ کے تومسلم اور اُن کے حلفاء وطلقا پیش پیش شے حتی کہ سوائے چند بنو ہاشم اور جناب ابو بمرصد پی اور عمر فاروق رضی الله عنهم المعین کے مہاجرین وانصار میں سے بھی تمام لوگ فرار ہوگئے۔

#### یه پروانے

تاریخ اسلام میں جنگ حنین کو بھی اہل اسلام کے زبر وست امتحان اور شدید آ زمائش کا واقعہ قرار دیا جاتا ہے حضور نیر ورکو نمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میدان چھوڑ کرفرار ہوئی نہیں سکتے تھے اس لئے کہ میدان سے فرار ہونا کسی بھی قبی کی شان لاکق نہیں۔

مگراُس مقدس طاکفہ کونظرانداز کر دینا بھی تاریخ کے ساتھ سخت ناانصافی ہوگی جو اِس عالم اضطرار واضطراب بیں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سائے کی طرح گئے ہوئے تھے اور شمغ رسالت کی حفاظت کے لئے پروانوں کی طرح گئے راڈ ال کرفدا ہونے کو تیار کھڑے تھے اِن عشا قان مصطفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیہم کی فیرست صفحات تاریخ پراس طرح مُرتسم ہے۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ ۲۸۹ ﴾

﴿معارج النبوت ركن چهارم صفحه ٢١١٠)

## كون فرا رنه هوا ؟

کم حضرت جناب سید نا حید رکزار اَسد الله الغالب علی ابن طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم رضی الله عنهم الجمعین ۔

که حضرت جناب سیدنا عباس ابن سیدنا عبدالمطلب بن سیدنا باشم رضی الله عنبم الجمعین \_

المر حضرت جناب سيدنا الوسفيان بن حادث بن سيدنا عبدالمطلب

بن سيد نا باشم رضي الله عنهم الجمعتين \_

المحاسمة المعارث جناب سيّر نا ربيعه بن حارث بن سيّر نا عبد المطلب بن سيّر نا عبد المطلب بن سير نا باشم من الله عنين به المعين به من سيد نا باشم رضي الله عنهم الجمعين به

المطلب عضرت جناب سيدناهم بن سيدنا عباس بن سيدنا عبد المطلب بن سيدنا عبد المطلب بن سيدنا باشم رضى الله عنهم المعين به

کے حضرت جناب سیدنافضل بن سیدناعباس بن سیدناعبدالمطلب بن سیدنا باشم رضی الله عنیم الجمعین به

﴿ حضرت جناب سيّد ناعبدالله بن زبير بن سيّد ناعبدالمطلب بن سيدنا ہاشم رضي الله عنېم الجمعين په

الله خضرت جناب سيّد ناعقيل ابن ابي طالب بن سيّد ناعبدالمطلب الشمر من العند المطلب الشمر المعيد المسلم المعيد المسلم المعيد المسلم المعيد المسلم المعيد المسلم المس

بن سيدنا بإشم رضى الله عنهم المعين \_

م حضرت جناب سيدنا أسامه بن زيدغلام زادهُ مُصطفَّا صلى الله عليه وآله والمرادة مُصطفَّا صلى الله

کے حضرت جناب اُسامنہ کے ماموں بعنی برادرِ حضرت اُم ایمن کے استریک مصطفے صلّی اللّه علیہ وآلہ وقم اور جناب ایمن ابن اُم ایمن رضی اللّه عنهم الله عنهم الله علیہ واللّه و

ایک روایت کے مطابق ہا شموں کے علا وہ بیر حضرات بھی

استقامت پذیرر ہے۔

میان ایشاں بودند۔

مخالفان زبنیار فرصت نموده از کمین بابرآیده یکبار برگشکر در ختند و تیر باران کروندوایشان تیراندازان بودند و مقد مدیشکر خالد بن ولید بود با بن سلیم اکثر سلاح نداشتند او بفرار نها وندواز عقب ایشان کفار قریش که بمراه بودندونو مسلمانان و ضعیف الایمان که در دلها نے ایشان قرار نه یا فته بود نیز فرار نمودند باقی صحابه نیز طا قت نیاورده جولان نموده متفرق متزلزل شدندوتفرقه در میان تشکر اسلام بطور سافناد که پیش معدود سے چند بیش نما نداز دن دران کر در دوز ثبات قدوم در زید نداهلی بود و عباس بیش معدود سے چند بیش نما نداز دن دران کر در دوز ثبات قدوم در زید نداهلی بود و عباس و ابوسیمان بن الحارث و ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب ولسیمان عباس قیم وضل و اسامه بن زید و برا در ما درام ایمن بن ام ایمن و عبدالله بن زبیر بن عبدالمطلب و تشکر الله بین د بیر بن

﴿مدارج النبوةج ١ ص ٢١١﴾ ﴿ معارج النبوة ركن چهارم صفحه ٢١٢٠)

ان کے علاوہ ویگر چند نفوس قدسیالل بیت مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آپ کے ساتھ باتی رہے ویگر تمام لوگ سی ند کسی وجہ سے میدان کارز ارکوچھوڑ کرراہ فرارا ختیار کر گئے۔

علادہ ازیں اِن جوزی حضرت عبد اللہ اِبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ عنهٔ کالہ مسئد احمد نقل کرتے ہیں کہ یوم حنین کو میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ والہ وسلّم کے ساتھ تھا جرین وانصار کے ای افراد اللہ وسلّم کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ مہا جرین وانصار کے ای افراد اللہ علم اِل دوایت کوسوائے ابن جُوزی کے سی سیرت نگار نے نقل نہیں کیا واللہ اعلم بالصواب،

### طبقات ابن سعد

کتاب بنرا میں ان واقعہ کی تفصیل کا خلاصدا س طرح ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے علی الصّح جیشِ اسلامی کو اس طرح مرتب فریایا کہ مہاجرین کا حجنڈ اجناب شیرخُدا محضرت علی کرّم الله وجہدالکریم کوعطافر مایا اور دو بڑے جینڈ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عُمرا بن الحظاب رضی الله عنهما کوتفویض فریائے علاوہ ازیں دیگر کئی حجوثے بڑے حینڈ ہے

مخلف قبائل کے سرداروں کوم حت فر مائے جس روز آپ مکر معظمہ ہے روانہ ہوئے آپ نے مقدمت الحبیش بنوسلیم کو بنایا اور اُن پر خالد بن ولید کوسیہ سالار مقرر فرمایا یہاں تک کہ وہ مقام ہر انہ میں فروش ہوگئے۔
حضور سرور کا کنات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم تمام الشکر کی کمان خود فر ما رہے تھے اور جنگ کی پوری طرح تیاری کی ہوئی تھی آپ سفید وُلدل پر جو آپ کوشاہ مقول نے نذرانہ کے طور پر بھیجا تھا پر سوار تھے اور جسم اطہر پر آپ کوشاہ مقول نے نذرانہ کے طور پر بھیجا تھا پر سوار تھے اور جسم اطہر پر دور زبیں اور میر انور پر مغفراور خود پہنے ہوئے تھے۔
دور زبیں اور میر انور پر مغفراور خود پہنے ہوئے تھے۔

پھرآپ نے ہوازن کی طرف اِس قدرتاریکی کا مشاہدہ فرمایا جس کی مثال پہلے بھی شدد بھی تھی۔ بنی سلیم جب وادی کی تنگ گھا ٹیوں میں سے لشکر گزار نے گئے تو اہل ہوازن نے اُن پر شدید حملہ کر دیا چنا نچہ بنی سلیم مع اہل مکہ اور دیگر کشکر کے پشت پھیر کر پیچھے کو بھاگ اُسٹھے۔

اُس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبد المطلب علی ابن ابی طالب فضل بن عباس، ابوسفیان بن الحارث، ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب ابو بکر وعمر واور اسامہ بن زیدمع اپنے اہل خاند کے ثابت قدم رہے ﴿ رضی الله عنهم المجعین ﴾ الله عنهم المجعین ﴾

وفى روايت لمافرالنباس يوم حنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يق معه الا اربعه للاله من بني ها شم و رجل من غيرهم على ابن ابى طالب، والعباس ، و هما بين يديه وابو سفيان بن التحارث آخذ با لعنان وابن مسعود جانبه الا يسر ولا يقبل احد من المشر كين جهته صلى الله عليه وآلة وسلم الاقتل.

﴿سيرت حلبيه ج مس ١٤﴾

# فتح کیسے هوئی؟

مندرجہ بالا واقعات کے بارے میں بینیوں حوالے مزید بھی پیش کے جائے ہیں لیکن ہمیں بہر صورت اپنے مقصد کی طرف رجوع کرنا ہے قارئین کرام کو فہ کورہ بالا صورت حالات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سرکار دوعالم تا جدار انبیاء صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر وہ لمحات کس قدر گراں گزرے ہول کے جب بُورے کا بُورا جیش اسلامی سوائے چند گنتی کے افراد کے میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور عالم یہ ہوکہ میدان جنگ میں چاروں میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور عالم یہ ہوکہ میدان جنگ میں چاروں طرف دشمن ہی دشمن بھرے بڑے ہوں بلکہ اُن کی زبر دست جدو جہدمض اس کے ہوکہ دی دوجہدمض کے اور کے میں کی دیر دست جدو جہدمض

بہرحال جب سارے کا سارالشکرِ اسلام سوائے چند نفوسِ قُدسیہ کے تر بتر ہوگیا اور سر کاردوعا لم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی طرف کفّار وُمشر کین کا دبا وَ بُرُ حتا جار ہا تھا تو اُس وقت سیّر ناعبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کی رکاب تھا می ہوئی تھی۔ ابُوسفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کے ولدل مبارک ک عنان مبارک پکڑے ہوئے تھے اور امیر المونین سید نا حید رکر ارشیر خُد ااسد اللہ الغالب علی ابن الی طالب کرم اللہ وجہدالکریم آپ کے سامنے بُورے جاہ وجلال حیدری اور وقار و تمکنت ہاشی کے ساتھ سیر بن کر کھڑے تھے اور سرکار دو عالم سلّی اللہ علیہ وآلہ وکٹم کی طرف بڑھنے والے ہر سرکش کو تیزی کے ساتھ واصل جبنم کررہے تھے۔

اگر چہ اکثر سیرت نگاروں نے یوم حثین میں ٹابت قدم رہے والوں کی تعداداً تنی ہی بتائی ہے جس قدر ہم سابقہ اور اق میں تفصیل ہے ہیان کر بھیے ہیں تا ہم سیرت صلبیہ اور معادج النہوت وغیرہ میں ہے کہ اُس روز حضور سرور کو نین کے ساتھ صرف جارا وی باقی رہ گئے تھے ممکن ہے اُن کا اِس روایت سے یہ مطلب ہو کہ یہ جاروں رجالِ اعاظم حفاظت مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فریضہ خاص طور برادا کررے تھے جیسا کہ متفقہ علیہ کتب اطادیث وسیر میں تقدروا پول سے یہ امر موجود ہے کہ اُس روز تا جدارا نبیاء مسلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعلہ مبارک کی رکاب سیر نا عباس اور عنان مبارک سیدنا ابوسفیان بن حارث نے تھامی ہوئی تھی۔

اُلیے ہی جناب حیدر کرّار رضی اللہ تعالیٰ عندا آپ کے سامنے اس انداز سے سپر بن کر کھڑے ہے کہ آپ کی طرف پیش قدی کرنے والے ہر وشمن خداور رسول کونی النار کردیں۔ اور جناب عبد الله ابن مسعود آپ کی بائیں سمت پر تلوار سونے کھڑے تھے کہ اگر کوئی وشمن اس سمت سے تملہ آور ہوتو اُسے واصلِ جہنم کر دیا حائے۔

چنانچہ اِس حقیقت کا اعتراف اپنی عادت کے مطابق مبہم الفاظ میں علامہ واقدی نے بھی کیا ہے وہ مغازی الرسول میں رقبطر از ہیں کہ

ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب آپ کے ولدل مبارک کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عند آپ کی رکاب تھا ہے ہوئے تھے اُن میں سے تھا ہے ہوئے تھے اُن میں سے چند حضرات دائیں بائیس مصروف قال تھے۔

﴿مغازی الرسول واقدی ص ٢٣٩﴾ اُنہوں نے حضور کے داکیں باکیں قال کرنے والوں میں جناب حیدر کرار کا نام لکھنے سے طبعاً گریز کیا ہے کیونکہ بیغزوہ فیجر میں مرحب کا قاتل بجائے حیدر کرار کے کسی اور کو بتاتے ہیں "

علامه مین کاشفی اس واقعه کوواضح طور پراس طرح کلصتے ہیں کہ، کہ ہر کس از جماعت اعدا کہ جہت تعرض آں سرورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ می شود کشتہ می شد در روایت است کہ آل روز چہار کس پیش آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش نما عدنداز بنی ہاشم امیر المومنین علی وعباس و سفیان بن الحارث و یکے دیگر سے غیر بنی ہاشم وآ ن ابن مسعود بودرضی الله عنبم،

امیر المومنین علی وعباس رضی الله عنهما پیش روئے آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم نگاه می داشتند وابو سفیان عنان مرکب را گرفته بود وعبد الله این مسعود رضی الله تعالی عن طرف چیپ رامحافظت می ممود-

﴿معارج النبوت ركن چهارم صفحه ٢١٢﴾

اس سے ملی جُلتی روایت ہم اس سے پہلے سرت صلبیر سے بھی

پین کر کے ہیں۔

ببرحال إن مايوس كن حالات ميں بھى جمة عربی الله عليه وآله وسلم اور آپ كے چندرفقاءنها بت صبر واستقامت كے ساتھ منيدان كارزار ميں تشريف فرما تتے اور ہرفتم كے حالات سے عہدہ برآ ہونے كے لئے كمل طور پرتيار تتھے۔

اسی اثناء میں حضور سر ورکو نین صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرار ہونے والے ساتھیوں کو پکار کر فر مایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرستا وہ پنجبر اور نبی ہوں اور میں جُموٹ نہیں کہتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں چونکہ آپ کی ابتداء میں حضرت عبد المطلب نے پرورش کی تھی لہذا آپ نے بجائے ہاپ کے دادا کا نام لیا اور اس میں دیگر بھی کی آمرار اور حکمتیں ہیں جو
ہم کتاب والدین رسول التقلین میں پیش کریں گے۔
علاوہ ازیں آگر چرقر آن مجید میں آپ کے شاعر ہونے کی نہی اور نفی
موجود ہے اور بیطعی بات ہے کہ آپ شاعر نہیں تھے تا ہم بیعر بی زبان کی
فصاحت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاغت کلام کی مجر نمائی تھی کہ
آپ نے جملہ ارشاد فر مایا وہ نہایت خُوبصور یت اور موزوں شعر کی صورت
اختیار کر گیا آپ نے بھا گئے والوں کوفر مایا۔

انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب

بعد ازال آپ نے اپنے عم محر محض اس این عبد المطلب رضی الله تعالی عنهما کوارشاوفر مایا آپ بلند صوت والے ہیں لہذا او چی آواز سے فرار ہونے والول کووالی آنے کی ترغیب ولا و چنا نچہ جناب عباس رضی اللہ عنه نے مہاجرین والفار کوان کے قبیلوں کے نام لے لے کر پکار ناشروع اللہ عنه نے مہاجرین والفار کوان کے قبیلوں کے نام لے لے کر پکار ناشروع کر دیا حتی کہ آپ نے اس طرح بھی اُن کی غیرت اسلامی کو بیدار کیا کہ اُنے بدر والواور اُنے خیبر والو وغیر و فیرونہ میں اور اور اور اُنے خیبر والو وغیر و فیرونہ

بہرحال فرار ہونے والے مہا جرین وانصار دیکھتے ہی ویکھتے جمع ہونے شروع ہوگئے حالا تک مکہ کے نومسلم وغیرہ میدان خین سے آس طرع بھاگ گئے تھے کہ انہوں نے مکہ معظمہ میں ہی جا کردم لیا سوائے چنداد کوں ے جن میں چند مشر کین مجی تھے اور نومسلم بھی۔

#### ضربتِ حيدري

کوکب الدُّری کشف الغُمّہ ودیگر کتب سیّر میں آتا ہے کہ با دجود
اللِ اسلام میں بھگدڑ کی جانے کے صرف چارمُسلمان شہید ہوئے اور ستز کافر
مارے گئے کفار اورمُشرکین کے اُن سترمقتولین میں سے چالیس کافروں کو
اسکیے اَمیر المؤمنین اِمام الشجعین اسداللہ الغالب علی گلِّ غالب سیّد ناومُرشد نا
علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم نے واصل جہنم کیا ورج ذیل واقعہ
سے ہی قارئین کواندازہ ہوجائے گا کہ میدان حین بھی علی ہی کے ہاتھ رہا۔

## ابو خزول جمنم میں

سُنبِ سیر میں آتا ہے کہ اس معرکے میں ایک مشہور کا فرابوخزول نامی ایک اُونٹ پر سوار میدان میں آیا اور رجز پڑھ کر مبارزت طبی کی دلا ورانِ سپاہِ اسلام اُس کے طویل القامت اور بھاری بھر کم جسم کی ہیئیت سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ کوئی بھی اس کے مقابلہ کو نہ نکلا اچا تک شاہ ولا یت پناہ مولاعلی کرم اللہ وجہ الکریم نے اُس گرا نڈیل اور دیو پیکر کا فرک طرف پیش قدمی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈوالفقار حیدری بھی کی طرح چک طرف پیش قدمی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈوالفقار حیدری بھی کی طرح چک کراس پرگری اور اس کو دوحسوں میں تقسیم کرگئی۔

﴿ماخودُ كوكب الدرى ص ٢٥٢﴾

کوکب الدُّری کے حوالہ سے قال کی گئی عبارت معمولی تغیر کے ساتھ سیرت حلبید میں بھی موجود ہے چنانچے علا مدیر ہان الدین علمی روایت لائے ہیں کہ !

مشرکین کا سردار سرخ اونٹ پرسوار ہوکر میدان میں نکلا اُس نے
لیے نیزے کے ساتھ سیاہ پر چم با ندھ رکھا تھا جواُس کے سر کے اوپر لہرار ہاتھا
اور قبیلہ ہوازُن کے لوگ اُس کے عقب میں اپنے نیز وں کو بلند کرتے ہوئے
پڑھ دہے تھے۔

چنانچے شیر جرّار حیدر کرّار اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب اُسے اس ہیت کذائیہ سے ہاتھی کی طرح جُھو لئے ہوئے و یکھا تو ہا وجوداس کے عقب میں نیزہ بر دار ہوازن کے لوگوں کی موجودگی کے ذوالفقار حیدری کولہرا کراُس کے عقب ہی سے اُس کے اُونٹ کی ران پر اس قوت سے والد کیا کہ اُونٹ ضر بت حیدری کی تاب ندلاتے ہوئے اس مقام پر گر گیا اور ابھی مشرکوں کا سر دار اُونٹ گرنے کی وجہ سے سنجھائے بھی نہیں مقام پر گر گیا اور ابھی مشرکوں کا سر دار اُونٹ گرنے کی وجہ سے سنجھائے بھی نہیں بایا تھا کہ جناب حیدر کر ار کے ساتھ آنے والے انساری نے اس کی پنڈلی پر وار کرکے در میان سے چرویا اور پھر جب بھاگ کر جانے والے مسلمان جمع موئے تو کا فروں کے اُس سر دار کوقیدی بنا کر رسول اللہ سلمی اللہ علی دائے دوالے سلمان جمع علیہ در آلہ وسلم کی بارگاہ بیس پیش کر دیا۔

وكان امام المشركين رجل على جمل احمر

بيده راية سو داء في راس رمح طويل وهوازن خلفه ازا ادرك طعن بر محه و اذا افا نه رفع رمحه ازا ادرك طعن بر محه و اذا افا نه رفع رمحه لمن وراء ه فا تبعوه فبينما كذا لك اذا هوى اليه على ابن ابى طالب كرم الله وجهه الكريم ورجل من الا نصار يريدا نه فاتى على من خلفه و ضرب عر قوبى الجمل وفقع على عجزه و و ثب الا نصارى على الرجل فضر بته اطن قرمه ينصف ساقه و اجتاد الناس فوا لله

مازجعت راجعة المسلمين من هزيمتهم حتى وجد الاسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

(سیرت حلبیه ج۲ ص ٤٠)

#### بات میں بات

آسندہ پیش آنے والے واقعات نہایت اِنتظارے ہدیہ قار مین اسے کریے قار مین کردیا ضروری سجھتے ہیں کیونکہ اِس جنگ کردیا ضروری سجھتے ہیں کیونکہ اِس جنگ کے واقعات کے پس منظر کو سجھ کے واقعات کے پس منظر کو سجھ کینے یہ ہی رکھا جاسکتا ہے۔

اوروہ میرہے کہ جب مُسلمانوں کا تمام کشکرافراتفری کا شکار ہو گیا تو ابوسفیان بن حرب جومشرف بیاسلام ہو چکا تھانے صفوان کو جوابھی بطا ہر حالت شرک میں تھا اور حضور کی مہر با نیوں اور شفقتوں سے متاثر ہوکر اس جنگ میں مسلمانوں کا حلیف بن کر شامل ہوا تھا ہے کہا کہ صفوان کجنے بثارت اور خوشخبری ہوکہ محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اُس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں مگر صفوان نے ابوسفیان کا یہ جملہ سننے کے بعد بھی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں مگر صفوان نے ابوسفیان کا یہ جملہ سننے کے بعد بھی بھاگ اظہار مسرّت کرنے کے کہا کہ اللہ تعالی تیرے منہ کوتو ڑے میر کے ساتھ سردار قریش کے زیر سایہ رہنا کے سردار قریش کے زیر مائی رہنا رہنا ہے۔ دیادہ بہتر ہے متن ہے۔

وبعضامثال این سخنان از ابوسفیان بن حرب نیزنقل کرده اندوی باصفوان گفت بشارت بادر اکه محر واصحاب او گریختند صفوان چون در صورت شرک و کفر و محکستی شده بود و ممنون عنایت آل حضرت شده در حیط کامن وامان آ مده اظهار است بشار ند کردو گفت بیشاند خدا تعالی دبمن ترابر آئیند تربیت کردن مرو ساز قریش مرا بهتر است از ال که تربیت کرده مرو ساز قریش مرا بهتر است از ال که تربیت کرده مرو ساز موازن،

﴿ مدارج المنبوة جلد دوم حل ٢١٠﴾ يہاں بيرواقعہ بيان كرنے كا مقصد صرف بيرتھا كه قارئين كواچينى طرح ذہن نشين ہوجائے كه بورے كا پورالشكر اسلام سوائے چندلوگوں كے

كيول بهاگ كفر اموا تفار

اندازہ فرما ئیں سب اہلِ مگہ کے دلوں میں ابھی اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط ہی نہیں کی تھیں تو اُن سے بیتو قع کیے رکھی جاسکتی ہے کہوہ ہر حالت میں جان کی بازی لگادیں گے اگر بیلوگ اہلِ مدینہ کے ساتھ شامل نہ ہوتے تو جنگ بدروا تر اب اور غروہ خیبر کی فتو حات کے روح پر ورمنا ظر دیکھنے و الے جانباز ان اسلام ہرگز ہرگز میدان چھوڑ کرفرار نہ ہوتے حالات خواہ کیے بھی ہوتے۔

می کارمقد متد الحیش بین شام اوگ کومسلم ہے ان پر کفار کی طرف سے تیر بر سے بلک تو انہوں نے اس طریعے سے جھکدڑ مجائی کہ پر رائشکر اسلام کے پاؤں اکھڑ گئے اور برخض پر اضطراری کیفیٹ طاری ہوگئی اور برخض پر اضطراری کیفیٹ طاری ہوگئی اور بیزکمسلم لشکر کے میمند، میسرہ اور عقب بین بھی مختلف ٹولیوں کی صورت بین موجود سے چنانچے انہوں نے براول کے دستوں سے بھی بڑھ کر چیچے بھا گئے بین جیز رفتاری کا مظا برہ کیا اور پھر جس لشکر بین اُٹوسفیان بن حرب جینے لوگ موجود ہوں جو با وجود اسلام لے آنے کے اور با وجود حضور سرور کا کنا ت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اِس قدر عظیم اِنعا مات واکرا مات حاصل کرنے کے تا حال قابی کدورت کا بیا مالم ہوکہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ بانے پردُوسروں کوخوشخریاں اور بشارتیں سنارہے ہوں۔

چونکہ اسی بھے کے اختام پر ابوسفیان کے ساتھ حضور سرور کا تات

صلی الله علیه وآلہ وسلم کے تحسن سلوک کا ایک عجیب منظر قارئین کے سامنے آنے والا ہے اِس لئے بھی بیرواقعہ یہا لفل کردینا ضروری معلوم ہوتا تھا۔

#### برسمت مقصد

اب ہم پھراپے موضوع کی طرف لوٹے ہیں حضور سرورِکا کات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مان عالی شان اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عند کے غیرت دلانے والے جملے سننے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے تمام کا تمام لشکر اسلام جمع ہوگیا دوبارہ مقاتلہ شروع ہوتے ہی حضور سید الرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر یزوں کی آیک تھی آٹھا کر گفار و مشرکین کے لشکر پرچینی اور فرایا اور شاہت الوجوہ "

خُدانغالی اوراُس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اُس مُٹی بھرخاک یا کنگریوں میں کو نسے ایٹم بم پوشیدہ تصلیکر کفار پرتو گویا آفت نازل ہو چکی تھی کیونکہ نہ ہوتا جب کہ خود خداوندِ قد وس فرماتے ہیں کہ،

محبوب آپ نے کفار کو کنگریاں نہیں ماریں جب آپ نے اُن کو کنگریاں ماریں بلکہ وہ تواللہ تعالیٰ نے اُن کو کنگریاں ماری ہیں۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَى

بہر حال عفار میں سے کوئی شخص ایسانہ نے سکا جس کی آئے میں اُن چند سکر بزوں نے خون آشامی نہ کی ہوروا یتوں میں ریجی آتا ہے کہ جب الشكراسلام جمع ہوكر كفار پر حملة ور بوا حالا تكد جمع ہونے والوں كى تعدادا بھى حرف ايك صرف ايك صرف ايك متحق و كفار كے پاؤں و گمگا گئے حضور سرور كائنات صلى الله عليه و آلہ وسلم نے ارشاد فر ما يا ''آلان جى الوطيس' يعنی اب تنورگرم ہوا ايل لغت كھتے ہيں آپ سے پہلے جنگ كے موقع كے لئے اتنا جام ع دِل تش اور حسين جمله كسى نے ادا نہيں كيا بہر حال مسلما نوں كو الله تعالى نے نہايت ہى مختصر وقت ميں نہايت ہى شاندارا ورعظيم فتح نصيب فر مائى چونكہ الل ہوازن اپنے گھر دں كائمام مال واسباب اور عور تين ہے وغيرہ ساتھ لے كرآئے تھے اور كورتين بے وغيرہ ساتھ لے كرآئے تھے اور يہى چيزان كے لئے عذاب ستقلى كى صورت اختيار كرگئى۔

کیونکہ جب مسلمانوں نے اُن پر پے در پے حملے کئے تو اُن سے لئے اپنی جا نیں بچا کر بھاگ جانا ہی انتہائی عنیمت تھا چنا نچہ وہ مسلسل قتل بھی ہوتے رہے اور اپنا تمام تر مال واسباب اونٹ گھوڑ ہے جھیڑ بکر یاں وغیرہ سب پچھ چھوڑ کر بھاگ گئے کتب سیر بین آتا ہے کہ حضور مرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیا وت میں لاے جانے والے کسی بھی غزوہ میں مسلمانوں کواس قدر مال غیمت حاصل نہیں ہوا۔

ہمیں اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اگر چہ جناب مرتضی مشکل کشا علیہ السلام کو اس غزوہ مبار کہ میں اپنے جو ہرنما یاں کرنے کا تم موقعہ ملا ہے تاہم ریہ ہی کیا تم ہے کہ جب اسلام کی تمام ترعسکری قوت منتشر ہوچکی تھی تو سیدالا ولیاءعلیہ السلام سیدالا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپر بن کر کھڑے تے پھر جب گھسان کی اڑائی ہوئی اور جناب سرور کا نئات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ابتنور گرم ہوا ہے تو اُس وقت ذُوالفقار حیدری کون کون سے جو ہر نہ دکھارہی ہوگی اور توت حیدری کن کن مراحل سے نہ گزری ہوگی۔

اور پھر اس سے بڑھ کر جرائت وجواں مُر دی حیدر کرارعلیہ السلام
کے لئے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ تمام جیوش
اسلامی جن کی تعداد چودہ ہزارتھی نے ملکرتیس کا فروں کوئل کیا اور جناب شیر
خداغالب علی کل غالب اِمام الشارق والمغارب جناب علی ابن ابی طالب
اسکیے نے چالیس کفارومشر کیس کوئع اُن کے سردار کے واصلِ جہم کیا۔





#### محاصرة طائف

مكم معظمه كي شاندار فتح اورغز وه حنين سے فراغت كے بعد حضور سرور انبياءعليه الصلوة والسلام فيجيش اسلامي كوطا كف كى طرف بيش قدى كاحكم ويا چونكه قبيله موازن كے لوگ جنگ حنين مين فنكست فاش أشاف اور مال و اسباب كوابيض كي بعدطا نف كقلعه من جمع مو كئے تصاور انہيں يفين تقا كداب لشكراسلام كارخ طائف بى كى طرف موگاچنانچه حفظ ماتقدّم كے طور برانہوں ممر بناہ کو بے حدمضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ عسکری قوت میں بھی انتبائی اضافه کرلیا تفااور تقریبا ایک سال کے عرصہ کے لئے سامان خوردونوش کا وا فر ذخیرہ بھی جمع کرلیا تھاادھر جیش اسلامی قطع مسافت کر کے سیہ سالا ر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم کزیر قیا دت جب قلعه کے قریب میدان میں فروکش ہوا تو ہوا زُن وثقیف کے جنگجولوگوں نے فصیل پر کھڑے ہو کر مسلمانون برتير برسانے شروع كرديئے جس كے نتیجہ میں متعدّد صحابہ كرام شہیداورزخی ہوگئے۔

حضورس ورکو نین صلی الله علیه و آله وسلم نے اُن کی اس حرکت کاسخی سے نوٹس لیااور ساہ اسلام کو علم دیا کہ ان کے باغات کوجلا دو چنا نچے جب اُن بیری اصره مختلف روایات کے مطابق کم از کم سولہ دن اور زیادہ سے زیادہ چالیں روز رہا، ایک روز حضور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ قلعہ کوئا طب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جوغلام ہمارے پاس پہنچ کر اسلام لے آئے گا اسے کمل طور پرامان دی جائے گی چنا نچے ہیں کے قریب غلام کسی نہ کی طریقہ سے شہرسے باہر آکر مشرف بہ اسلام ہوگئے۔

## علی سب بُتکد ہے جا کر مٹا د و

دوران محاصرہ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ کے ساتھ چنداصحاب کو مقرر رفر ماکرار شادفر مایا کہ علی جاؤ طائف کے اطراف وجوانب کو چھان مارواور جہاں کہیں بھی کفارومشر کین کا صنم کدہ نظرآئے اُسے ہسمار کر دواور اِس علاقہ کو کمل طور پر بنوں کی نجاست و آلودگی سے باک کردو۔

امیرالمؤمنین کا سرالاصنام شیرِخُداعلیهالسلام نے فرمانِ محبوب سنا تو ای وفت جیش اسلامی کے چند منتخب دستے ساتھ لے کر ہوازن وثقیف کے بُٹ خانوں کو تباہ و ہر بادکر نے کے لئے طا کف کے اطراف و جوانب میں تشریف لے گئے۔

ر قشہ روایت کے مطابق کقار عرب کے نین بڑے ہتوں میں سے ایک بڑا بت لائے ہم طابق کقار عرب کے نین بڑے اس کے اس سے ایک بڑا بت لائے اس سے کا ان کی تحویل میں ہونا دوسر ئے مشرکین کی نگاہ میں باعث صدعر تت و افتخار تھا اور بیے بت اہل ثقیف نے مسدود و مجوب کررکھا تھا۔

### بُت شِکر

تاجدار الل اتى أسد الله الغالب على أبن الى طالب كرم الله وجهه

ودرایام محاصرهٔ طائف علی المرتضی کرم الله وجهه الکریم با جمع از اصحاب بفرمود
آل سرورصلی الله علیه و آله وسلم و را طراف این دیار برآمه و دارمجار به و قبال داوو بتان
موازن و ثقیف که درآل تواح است بشکست و آثار و دیار مشر کال خراب ساخت شاه
مردان رضی الله عنهٔ چول از لشکر اسلام بیرون رفت با جمعه از اصحاب مقرر فرمود همدارج المنبوة ج ۲ من ۱۸۳۴

الگریم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گفار ومشرکین کے سنم کدوں کو وہران کے سنے کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے ایک روایت کے مطابق اس مقام پر بھی تشریف کے گئے جہاں ان کے بڑے بُت لات کونہایت اہتمام کے ساتھ پس پر دور کھا ہوا تھا۔

چٹانچہ آپ نے اس بت کو بھی تلاش کر کے ایک ہی ضربت بداللّٰہی سے پاش پاش کر کے ایک ہی ضربت بداللّٰہی سے پاش پاش کر کے دکھ دیا ۔۔۔۔ بعد از ان آپ نے طائف کے قرب وجوار کا پورا علاقتہ چھان مارا اور ایک ایک کر کے تمام تر بُت کدوں کو ویران اور بریاد کر دیا اور گفار ومشرکین کے تمام تر آثار مثافی ایے۔

## بُتوں کا پُجاری جھتم میں

ایک روزا تنائے راہ ہی جن قبائل ہوازن و تقیف کی آتھوں کے تارے اور نہا یت بری اور بہادر نوجوان جعم سے شکر اسلام کا کراؤ ہوگیا اس نے مسلمانوں کو دیھا۔ تو مشتعل ہوکر میدان بین آگیا اور مقابلے کی دعوت دیے مسلمانوں کو دیھا۔ تو مشتعل ہوکر میدان بین آگیا اور مقابلے کی دعوت دیکھا تو کوئی دیے لگا جیش اسلامی نے اُس کی خوف ناک بیبت کذا ئیدکو دیکھا تو کوئی مختص بھی اُس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار نظر نہ آیا ان حالات کو دیکھتے ہی خون ہائی جوش میں آگیا اور جناب حیدر کرار نے خود ہی اُس سے مقابلہ کرنے کا ارادہ فر مایا آپ کو میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھر آپ کے کہ نے کرا مناسب نہیں کہ فوج ہم دُلف جناب ابوالعاص رہے نے گزارش کی کہ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ فوج

كاسيدسالارخُودى مقابله كے لئے جائے وات وات نے فرمایاب جب كهاس ہے مقابلہ اور محاربہ کے لئے کوئی شخص اسلامی لشکر سے جانا ہی نہیں جا ہتا تو میں اپنا فرض کیوں ندادا کروں ہاں اگر میں اس بدبخت سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میری جگہ آپ اس کشکر کے امیر ہوں گے بیہ بات كرتے ہوئے آپ چٹم زؤن ميں ميدان ميں پہنچ گئے اوراس سے پہلے كه وُتْمَن سنجالا لِيبًا ذُوالفقارِ حيدري أس كو واصلِ جَبْم كر چِكي تقي اور كا فرول كا ائتنائي هبدز وراور بها در مخص بيجى نهوج سكا كداس كابير شرجوا كيي

شبحان الله بير ب قوت حيدري جو برمقام پراني إنفرا ديت كوقائم

درراه بطا كفداز متعم ملاقات كرده ازمبارزان ودلاوران اليثال فخص كديزور بازوئے خوداعماد کلی داشت درمیدان درآمه ومبارز طلبید بیج کس ال اسلام رایارائے آل نه بود كه بآن مشرك درمقام مقابله درآيد عاقبت الامرامير المومنين على كرم الله وجهه الكريم آبنك محاربها وكرده

مرچند ابوالعاص ريج داماد حضرت رسالت صلى الله عليه وآله وسلم كفت كه سزاوارنيست كهامير كشكر باوجود وبكرال ابتداء جنك كندشا ومردال وشيريز دال ازمنع او ممنوع نشد وگفت چول دیگرے معرض در نیابد ضرور تا خود بایں امر قیام نمائم فاما اگر چنانچەن درىي محاربۇل باشم توبايل كشكرامير باشى آن گاه اميرالموننين على رمنى الله عنه بال مخالف درميدان درآ مدويعمشراكب دارآل غدارب مداررا بدارالبوارفرستاد

﴿مدارج النبوت جلد اص١١٧)

رکھتے ہوئے مسلماً نوں کی عزّت وآ بروکی پوری پوری حفاظت فرماتی ہے حضور سرور کا منات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی بھی عظیم معرکہ کے لئے بول ہی جناب حیدر کرّار کو منتخب نہیں فرمات سے بلکہ آپ فراستِ رسالت و نبوّت سے جناب حیدر کرّار کے وکی دُوسرا سر سے جان لیتے سے کہ اس کام کوسوائے جناب حیدر کرّار کے وکی دُوسرا سر انجام دے ہی نہیں سکتا۔

بہرحال ادھر جناب شیر خدا کا سرالا صنام امام برحق امیر المومنین حیدر کرار اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم تمام تربنوں کا قلع قمع کر کے اور بت خانوں کو برباد اور ویران کر کے حضور سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدین میں حاضر ہونے والے ہیں اور اُدھر محبوب کبریا علیہ التحیة والثناء پُوری توجہ کے ساتھ آپ کا راستہ دیکھر ہے ہیں۔ محبوب کبریا علیہ التحیة والثناء پُوری توجہ کے ساتھ آپ کا راستہ دیکھر ہے ہیں۔ چنانچہ جب جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ محبوب میں حاضر ہوئے تو آپ کو اپنائی منتظریا یا اور جب سید الرسلین کی نگاہ یاک جناب حاضر ہوئے تو آپ کو اپنائی منتظریا یا اور جب سید الرسلین کی نگاہ یا کہ جناب

حطرت رسول الله عليه وآلمه وسلم بردر حصارطا نف انتظار قد وم شاه مرداس می برد و آل سلطان الاوليا يعنی علی الرتضی رضی الله عنه بخدمت سيد الانبياء سلی الله عليه و آلمه وسلم رزوي اميرالمونين و آلمه وسلم رزوي اميرالمونين حيدركرادكرم الله وجهدالكريم افراد كجبيرگفت و باور خلوت ساخته .

على كرم الله وجهدالكريم كرُخ اقدس بربر ى تو آب نے نعره تكبير بلندفر مايا

### خدانے کی ھے سرگوشی علی سے

اور پھر جناب شیرِ فُداعلیہ السلام کوساتھ کیکر خلوّت میں تشریف لے گئے اور آپ کے گؤش مبارک میں دیر تک راز و نیاز کی با تیں کرتے رہے تی کہ جب اس خلوت و تنہائی کا زمانہ طویل تر ہو گیا تو حضرت جابر ٹیمیان کرتے ہیں کہ جب اس خلوت کہا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دُور دراز اور راز کی با تیں اور مشورے اپنے چھازاد بھائی ہے کرتے ہیں اور دوسروں سے نہیں کرتے۔

وطریق رااز سخنال بسیار گفت و چول زمانه نجوی دراز گفتن امتداد پذیر فت جابری گوئیند که صحابه گفتند عجیب رازو دورود راز بالپرعم خولیش فرمود که بادیگرنمیگوید رسول الله فرمودس رازنه گفتن و بے ولیکن خداراز گفت بوے۔

<sup>﴿</sup>مِدَارِجِ النبوتِ جلد دوم ۲۱۸﴾ ﴿ معارجِ النبوتِ جلدچهارم ۲۴۷﴾

جناب حیدر کرارضی الله تعالی عند سے تنہائی میں طویل ترین مثورہ کرنے اور مخصوص اسرار ورموز طاہر فرمانے کے بعد جناب سرور کا کنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ اسلام کوارشا دفر مایا کہ اب محاصرہ اُٹھالیا جائے اور واپسی کی تیاری شروع کردو۔

بعض حضرات نے آپ کے اس إرشاد کے خلاف اس فتم کے مشورے بھی عرض کئے کہاشنے دنوں تک محاصرہ کرنے کے بعد بغیرطا نف کو فتح کرنے کے واپس لوٹ جانا قرین مصلحت نہیں للذا مزید کچھا نظار کیا جائے اور فیصلہ کن جنگ کی جائے ان مشوروں اور قیاس آرائیوں سے جبین رسالت شکن آلود ہوگئ اور آپ نے فرمایا کہ میں ہرجالت میں محاصر ہ تو ڈکر بی یہاں سے روانہ ہو جانا ہے اور طاکف کو فتح کرنے کا پروگرام آئندہ کسی وقت بنایا جائے گاجب بعض لوگول کا اصرار جاری رہاتو آپ نے فرمایا کہ مج میدان میں جاکرد کھولوسے جب اسلامی فشکر شہریناہ کے قریب گیا تو دشمن کے تیروں سے کئی مسلمان شدیدزخی ہو گئے جس کی وجہ سے سب لوگ واپسی پر آ مادہ ہو گئے مشورہ دینے والوں کو کیا معلوم تھا کہ طاکف کا اس وقت محاصرہ توژ دینا ہی درحقیقت صلح حدیبیا کی طرح طائف کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور نگاہ رسالت جو کچھ دیکھتی ہے دوسرے کسی بھی فردی وہاں تک رسائی نہیں ہو سكتى يهى وجيهى كى حضورتا جدار مدينة تلى الله عليه وآله وسلم طاكف سے واليي کے ونت مسکرارہ تھے ﴿ طبقات ابن سعد وغیرہم متفقہ علیہ ﴾

بہر حال ان اسرار ورموز ہے کون واقف ہوسکتا تھا جوسرتاج الانبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرتاج الاولیاء جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم پر خلوت کے خصوصی کمحات میں منکشف فرمائے تھے اور پھر اپنی اس طویل سرگوشی کوخُداوندِقُد وس جلّ وعلاکی سرگوشی قرار دیا تھا۔

اس محاصرہ کوتوڑوسے کے نتائج سے کما حقّہ آگاہی توخداونرقدوس ہی کوتھی یا پھر خدا کے رسول محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کے مقبول علی المرتضی علیہ السلام جائے تھے کہ آئندہ کیا فائد سے حاصل ہوں گے جنگ کا ایک بار تجربہ کروالینے کے بعد سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیاری کا حکم فرمائے کے بعد کھڑے ہوکریہ ذُطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام حمد وثناء اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

اور ہم تہمیں اپن عِرْت وائل بیت کے لئے بہتر اور ایجھے سلوک کی وصیت کرتے ہیں اور اس کے بدلہ بیں حِضِ کوثر کا دعدہ کرتے ہیں۔

ستم ہےاُ س ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے نماز وں کو قائم کر واور زکو قادا کروور نہ میں تم پراکیسے شخص کومسلط کروں گا جو جھے ہے ہے یا لیے ہے جیسے میری جان،

ادروہ تحض تمہاری گر دنیں اُڑا دے گا پھر آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ء کا ہاتھ پکڑاا در فر مایا کہ وہ شخص ہیہے۔

# تقسيم غنيمت

### طائف سے واپسی

طائف سے واپسی پر حضور سرور کونین صلّی الله علیه وآله وسلم وادی اوطاس میں تشریف کے آئے کیونکہ جنگ حنین کے دوران بنو تقیف اور موازن کے قبائل سے حاصل ہونے والا مال غیمت اسی جگه پر اسلامی جیش کے چند دستوں کی سیروگی میں موجود تھا۔

حضور سرور کا گنات صلی الله علیه وآله وسلم مال غنیمت تقسیم فرمانے گئے تو ابوسفیان کہنے لگا کہ مجھے سُواُونٹ و کیئے جا کیں ، تا جدار انبیاء صلی الله علیه وآله وسلم نے صحابہ کو حکم فر مایا اسے سواونٹ دے دو۔

ا پٹسواونٹ حاصل کرنے کے بعد ابوسفیان نے کہا میرے بیٹے پر بین ابوسفیان کو بھی سواُونٹ دیتے جائیں کیونکہ میں بھی غزوہ حنین میں شامل تھا، حضور رحمة للعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مزید سو

ابوسفیان نے چرکہا! میرے بیٹے معاویہ بن ابوسفیان کو بھی ٠٠

اونٹ دیئے جا کیں حضور تا جدار انبیاء نے فرمایا اے مزید سواونٹ دے دیئے جا کیں۔

اسلام کی جس قدر بھی جنگیں اب تک لڑی گئی تھیں اہلِ اسلام کواس قدر مال غنیمت بھی بھی حاصل نہیں ہوا تھا جس قدر غزوہ خنین میں ملاچنا نچہ تین سواونٹ اکیلے ابوسفیان نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے نام سے حاصل کئے حالانکہ یہی لوگ انتہائی تیزی کے ساتھ میدانِ جنگ کوچھوڑ کر فرار ہونے والوں میں تھے۔

بہرحال دیگر تمام اونٹ اور کیٹر مال بھی اہلِ مکہ کے طلب کرنے پر حضور رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کی تالیف قبی کے لئے عطافر ماویا۔ فرماویا۔

بہر حال قلیل مال باقی بچا جوانصار و مہاجرین مدینه منورہ میں تقسیم ہونے لگا تو بعض انصار مدینہ منورہ میں تقسیم ہونے لگا تو بعض انصار مدینہ نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں کہ اسلام کے لئے ہرمقام پر تظیم خد مات ہم پیش کرتے رہے ہیں مگر غنیمت کا کشیر مال حضور سرور دوعا لم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کے لوگوں کوعطا فرما دیا ہے۔

انصار کی اِن سرگوشیوں کی اطلاع حضور رسالت ما بسلی الله علیہ والدوسلم کو ہوگی تو آپ نے فرمایا! کدا کے انصار مدینہ بلاشہ تم لوگوں نے ہم سے ہمیشہ وفا داری کی ہے اور ہم پرفدا ہونے کو ہروفت تیار رہے ہولیکن

ہم نے بھی تو تمہیں ظلمتِ گفر سے نکال کرا بمان کی روشی سے مستنیر فر مایا ہے تم یے ہوئے قبیلوں میں تھے ہم نے تمہیں ایک کر دیا تم ایک دوسرے کے رشمن تھے ہم نے تمہیں آپس میں بھائیوں جیسی قرابت عطافر مادی ۔ تم کزور تھے ہم نے شہیں قوات عطافر مائی بناؤ کیا بید درست نہیں؟ انصار مدینہ نے محبوب کے احسانات اور اپنی قربانیوں کا تجزید کیا تو ندامت سے سر تھاکا لئے

### آؤسُودا کرلیں

جب انصار مدینه کواحساس ولا یا جاچکا تو حضور امام الانبیاء رحمة للعالمین صلی الله علیه وآله وسلم نے انبیس فر مایا! جمارے وفا دارساتھیو ہم تم پر خوش ہیں بلاشک ور ببتم جمارے شیج جان شار ہوتا ہم آؤ آج ہم سے ایک سودا کرلو۔

تمام انصار بهمتن گوش بو گئے تو حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار مکہ والوں کو ملنے والا تمام مالِ غنیمت تم لے لواور ہم مکم معظمہ کو چلے جاتے ہیں۔

بتا و حمین به جهارا فیصله منظور ہے اگر اللہ کے رسول کو لینا ہے تو مال مکہ والوں کو وے دواورا گر مال لینا ہے تو اللہ کارسول مکہ والوں کو وے دو انصار مدینہ نے فرمان مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا تو چینیں مار مارکررونے گے اور بارگاہ رسالت مآ بسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشکبار آئی میں اشکبار آئی میں اسکی اللہ علیہ وال میں میں مال کی مشرورت نہیں ہمیں مرف آپ کی ضرورت ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا چنا نچ میر کاردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقایا مال اُن میں تقسیم فرماد یا اوروہ سب خوش ہوگئے۔

## ضروری بات، وضاحت پهر هو گی

ال مقام پرخوارج کے باوآدم ذوالخویصر ہنجدی نے حضور رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو بین آمیز رق یہ کے ساتھ تو بین آمیز گوگئا ہا تہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہا ہے اب چھوڑ دو کیونکہ یہ شیر خُداعلی کڑم اللہ وجہدالکریم کا شکار ہے اور یہ جنگ نہروان میں علی کے ہاتھوں جہنم میں اللہ وجہدالکریم کا شکار ہے اور یہ جنگ نہروان میں علی کے ہاتھوں جہنم میں پہنچے گا۔

اس کے متعلق جنگ نہروان کے موقعہ پر انتہائی کار آیداور دلچیپ مضمون ہدیدہ قار مین کیا جائے گا اور وضاحت کی جائے گی کہ خوارج اور نجدیوں کا آپس میں اتنا گہرار بط کیوں ہے۔

مختفر ہیہے کہ بیلوگ اب تک جناب حیدر کرار علیہ السلام اور آپ کی اولادِ طاہرہ پر طعن و تشنیج اِس کے کرتے ہیں کہ ان کے با و آ دم ذوالخويصر ونجدى خارجى كوحضرت على كرم اللدوجه الكريم في آل كيا تفا-

#### طائف کیسے فتح ہوا ؟

حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وآله وسلم کوطا کف کو بغیر فتح کے واپس تشریف لائے ہوئے ابھی تھورا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اہل طاکف کو بیہ خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں کہ اہلِ اِسلام طاکف پر حملہ کرنے کے لئے زیر دست جنگی تیار یوں میں مصروف ہیں خدا وند قد وس جل وعلائے اس فتم کی خبروں کے در بعیہ ہے اُن کے دلوں میں اِس قدر بیئیت ڈال دی کہ بنو ثقیف کے مرداروں کا ایک وفد بارگا ورسالت ما ب سلی الله علیه وآله وسلم میں حاضر ہو کرع ض پرداز اور منت پذیر ہوا کہ آپ اب ہم پردو بارہ الشکرشی میں حاضر ہو کرع ض پرداز اور منت پذیر ہوا کہ آپ اب ہم پردو بارہ الشکرشی میں ورمشر وط طور پر ہمارے ساتھ صلح کرلیں۔

اُن لوگوں کی عجیب شرائط میں ایک شرط میر بھی تھی کہ انہیں بُنوں کی رستش سے منع نہ کیا جائے جسے تق سے مستر دکر دیا گیا۔

چونکہ قبیلہ ہوازن کے بیشتر لوگ پہلے ہی مشرف بداسلام ہو پھکے سے جس کی تفصیل آ گے آئے گی اس لئے بنوٹقیف کوبھی شلح نامہ کی روسے طوعاً وکر ہا دائرہ اسلام بیس آنا ہی پڑا حضور سرور کا کنات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ضلح نامہ بیس آخر پر کھوانا۔

۔ جواَمرمسلمانوں کے لئے جائز ہے وہی ان کے لئے جائز ہے۔

جو بات مسلمانوں کے لئے ناجائز ہے وہ اُن کے لئے بھی ناجائز

\_\_\_

اُنہوں نے آخر پر جوشرط لکھوائی دہ پیشی کہ طا نف کوبھی مکہ معظمہ کی طرح حرم قرار دیا جائے۔

اور وہاں پر شکار کھیلنااور درخت وغیرہ کا شاممنوع قرار دیئے جا کیں مخضر یہ کسلح نامہ کی روے وہ لوگ مسلمان ہو ہی چکے تھے چنانچہ ہالآخر ہیں کے اُن کے سیجے اور پلے مسلمان ہوجانے پر ہی منتج ہوئی۔

صلح نامه خالد بن سعيد بن عاص رضي الله تعالى عند نة تحرير كيا اور

مسلما نول کی طرف ہے اُس پر گواہی ڈالنے دالے جناب شیر خدا حیدر کراررضی اللہ تعالی عند اور جناب اما مین کر پمین طبیبن و طاہر بن حضرت جناب سیدناحسن دخسین ملیم السلام تھے،

﴿ واقدى ج ا ص ٣٢٧﴾ ﴿ روض الانف ج ٢ ص ٣٢٧﴾ ﴿ روض الانف ج ٢ ص ٣٢٧﴾ سيرت ابن بشام ميں ہے كماس سے ثابت ہوتا ہے كہ سِ بلوغت سے بل بھى بچوں كا گوائى و بينا اور شام كانام تحرير كرنا فقد بين جائز ہے اور قابل

> وذكر كتابه صلى الله عليه و آله وسلم لدقيف وذكر ه ابر عبد كما ذكره ابن اسحاق وذكره في شهادة على وابنيه الحسن والحسين

قال وفيه من الفقه شهادة البيان و كتابة اسمائهم قبل البلوغ وانها تقبل شهادتهم اذا ادوها بعد البلوغ

﴿ سیرت ابن هشام ج۲ س۲۲۷﴾ صلح نامه لکھنے کے بعد ثقیف کے وفد کو جوتا جدار دوعالم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی مفصل روایت ثقیرین کتب میں اس طرح ہے،

مطلب بن عبداللہ بن حطب روایت بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاکف ہے آنے والے تقیف کے وفد کو ناطب ریکر ہے اور کے مالیا کہ تمہیں اب مسلمان اوراطاعت گزار بن کررہنا ہوگا بصورت دیگر میں تبہاری طرف ایسے شخص کو بھیجوں گا جو مجھ ہے ہے یا لیے ہے جیے میری جان ہواور وہ شخص یقینا تمہاری کر دئیں اُڑا دے گا اور تمہاری اولا دوں کو پاینہ سلاسل کرے گا اور تمہاری اولا دوں کو پاینہ سلاسل کرے گا اور تمہاری اولا دوں کو

#### علی جان مصطفیے ھیں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میرے دل میں
اس روز امارت کی تمنا ہوئی لیکن حضور سرور کا نئات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جناب جیدر کرار علی کرم اللہ و جہدالکریم کی ظرف النفات فر ماتے ہوئے آپ
کا ہاتھ تھا م کردومر تبد فر مایا کہ وہ فخص سے ہے وہ فخص سے ہے دسول اللہ صلی

الله عليه وآله وسلم في التي جان كها ب-

بیشتر ازین خیبر کے واقعہ میں بھی بیروایت گزر چکی ہے کہ جب حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا! کرکل ہم اس مخص کو حجینڈا عطا فرما کیں گے جواللہ اور رسول کامحبوب ہے اور اللہ اور رسول اس کے محبوب ہیں اور وہ خیبر کو فتح کرے گا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ مجھے اس دن کے سواجھی امارت کی تمنانہیں ہوئی اور میراخیال تھا کہ مجھے حجينته اعطاكيا جائة كالبكن آب فيعلم اسلام جزاب على كوعطافر مايااوريبال بھی حضرت عمر فاروق رضی الشعنۂ وہی جملہ ؤہراتے ہیں کہ مجھے اس روز کے سواتبھی امارت کی تمنانہیں ہوئی اور میراخیال تھا کہ حضور میرانام لیں گےلیکن آپ نے حید پر کرار کا ہاتھ تھا م کر کہا کہ وہ مخص بیہ ہے تو اس کی تطبیق کیسے دی جائے یہاں ہم صرف یمی بتا بیتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے خیبر کے روز ا پنی تمنا کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ وہاں آپ ایک روز پہلے جنگ کرے واپس

عن المطلب بن عبدالله بن حنظب قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لوفد ثقيف حين جاء وه تسلمن او لا بعثن اليكم رجلا منى وفى رواية مثل نفسى فليفر بن اعناقكم ويصين الامارة الايوميل، وجعلت انصب صدرى له

صلى الله عليه و آله وسلم رجاء ان يقول هو هذا فالتفت صلى الله عليه و آله وسلم الى على كرم الله وجهه فاحد بيده وقال هو هذا ،

﴿الاستعیاب ج م ص ۱۹ ﴿ سیرت حلیبیه ج ۲ ص ۱۹ ﴾ ﴿ سیرت حلیبیه ج ۲ ص ۱۹ ﴾ ﴿ ریاض الدختر و ج ۱ ص ۱۹ ﴾ ﴿ دخانر العقبی مع بنابیع المودة ج ۱ ص ۱۹ ﴾ ﴿ ریاض الدختر و و طائف اور قوت پرور دگار کے شمن بین آئے والے دیگر ابوا ب کا سلسلہ فتم کیا جا تا ہے حالا نکہ جناب شیر خدا سیدناعلی کرم اللہ و جہدالکریم نے دیگر بھی متعدد غزوات وسرایا میں ب مثال قوت یداللی کا مظاہرہ فرمایا ہے جن میں فتح کمہ فتح بمن غزوه بنی مطلق غزوه الکدر غزوه و بدر ثانی و دیگر متعدد جنایس شامل میں جو حضور رسالت مآب سلی الله علیہ وآلہ سلم کے ظاہری زمانہ و حیات میں لئری گئیں۔



### على اورقرآن

''علی اور قرآن'' اِس قدر وسیع تر اور عظیم عنوان ہے جس کے لامحدودومضامین کو ہزار ہاصفحات پر پھیلانے کے بعد بھی یہی کہنا پڑے گا کہ! حق تو یہ ہے کہتی ادانہ ہوا

اور اِس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اگر چہ بظاہر علی اور قرآن ووالگ الگ حیثیتوں کے حامل ہیں مگر جب اِن دونوں کی حقیقت وفرائض کا بظرِ غائر مطالعہ کیا جائے تو بیدواضح حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ندقر آن علی ہے الگ ہے اور نہ ہی علی قرآن ہے علیجہ و ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مقدس پوری تشریحی تا با نیوں کے ساتھ قلوب واز ہان پرجلوہ گر ہو حاتا ہے کہ ا

'علی مع القرآن و القرآن مع العلی' یعی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس منصوص بالنص حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے احکام وفرائض اور جناب حیدر کرارعلیہ السلام کی حیات طربہ کے عملی نمونہ کا موازنہ کیا جائے توقعی طور پر ظاہر جاتا ہے کہ قرآن مجید کے دموز واسرار اور راز ہائے سربستہ کا امین علی کرم اللہ وجہدالگریم کا قلب اطهر ہے اور علی علیہ السلام کی شانِ اعلیٰ اور علُو مُرتبت کی داستانِ عالی شان قرآنِ مقدس کی سربہ مقامید ملامات

آیات بینات میں پوشیدہ ہے۔

بلکہ حقیقت تو ہیہ ہے کہ پورے کا پُورا قرآن مجید مقام علی علیہ السلام کی ترجمانی کرتا ہے اور قرآن مجید کے تمام تر مندر جات کی واضح نشان دہی علی علیہ السلام کی ذات کریمہ کرتی ہے۔

آئینده صفحات میں ہم انشاء اللہ العزیز قرآن اور علی کی از لی ابدی

معیت کے بارے میں چھر تقہر ین روایات کے خاکے بدیر قار مین کرنے

کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔

مگر اِس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ ہم نے علی اور قرآن کے بارے میں سیر حاصل تجرہ کرلیا ہے اس لئے کہ خدا وند کریم جل مجد العظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی عظیم المرتبت اور صاحب فہم وقراست کیوں نے ہوقر آن اور علی کے بارے

میں قطعتیت کے ساتھ سب کچھ جان لینے کا نہ تو دعویٰ کرسکتا ہے اور نہ ہی اس فتم کے کسی دعویٰ کی دلیل پیش کرسکتا ہے۔

قرآن اورعلی کے بارے میں جس جس نے جو جو کچھ بھی بیان کیا

ہے اپنی اپنی ہمت واستطاعت کے مطابق بیان کیا ہے ادر وہ قطعی طور پر میں میں میں میں میں سر سر

حرف آخر کی حیثیت نہیں رکھنا کیونکہ!

وہیں تک و کھے سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے

### ھمیں حیرت ھے

جمیں اُن نام نہاد مسلما نوں کی عقلوں کی فساد نیت پر چرت ہوتی ہے جو جھیں ہے جو جھیں وریسر کے نام پر بھی تو قر آن مجید کی آیات مقدسہ کوائے علمی اور ڈئی معیار پر پر کھنا شروع کر دیتے ہیں اور بھی امیر الموسین وامام المتقین باب مدینۂ اعلم سیدنا ومرشد نامولائے کا کنات حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر بم کی ذات مقدسہ کوائے گمان کے مطابق ایک عام آوی کی حیثیت ہے آگے نہیں بڑھنے دیتے۔

حالانکہ قرآن ادر علی دونوں ہی اُن کی دہنی اختر اعول ٹا تمام عقول شخیلاتی فلنفے اور تصوراتی خاکوں کی دست بردے قطعی طور پر ہا ہر ہیں۔

### فرامین مصطفے کو تسلیم کرو

ہاں! اگران و دنون کی بقدراسطاعت قدر ہے معرفت اور آشنائی حاصل ہو یکتی ہے تو اس کا واحد و ریعے فرامین مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ول سے تسلیم کرلینا ہے انہیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشادات مقدسہ کو جن پر قرآن کا پاک ایک حرف نا زل ہوا اور جن کی گود میں ایک ایک ساعت گزار کر علی پروان چڑ تھے ہے۔

- قرآن مجید کی تفسیر دنا ویل این عقلوں کے مطابق مت کروور نہ

تمہیں جہم میں پیٹے کے بل کھینچا جائے گا اور حیور کرار علیہ السلام کے متعلق آپ نے بیار شاوگر ای فرماویا کہ علی سے محبت کرو کیونکہ علی سے محبت کرنا ہی تمہار سے ایمان کی دلیل اور تمہار سے مومن ہونے کی نشائی ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ علی سے بغض رکھو گے تو تمہار اشار منافقین فرمایا کہ علی سے بغض رکھو گے تو تمہار اشار منافقین میں ہوگا علی سے بغض رکھو گے تو تمہار اشار منافقین میں ہوگا علی سے بغض رکھنا منافق ہونے کی واضح ترین دلیل ہے۔

تا جدار دو عالم مرور کو نین جھرت محرصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میغوض علی کو فربھی کہا ہے لیکن کشر سے سے دوائے وں بیل بھی آتا ہے کہ نے مولوگ سے بغض رکھنے والا منافق ہے اس میں حکمت خاص میہ ہے کہ بچھلوگ اسلام کالباد واوڑ ھے کرعبد اللہ بن ابی کی طرح بظا ہر کلم بھی پڑھتے ہوں گے اور اسلام کالباد واوڑ ھے کرعبد اللہ بن ابی کی طرح بظا ہر کلم بھی پڑھے ہوں گے اور اسلام کالباد واوڑ ھے کرعبد اللہ بن ابی کی طرح بظا ہر کلم بھی پڑھے ہوں گے اور اسلام کالباد واوڑ ھے کو بھی بھی جی ہوں گی۔

### على صراطِ مُستقيم كي تَنسير هين

بہر حال اگر علی کی معیت میں قرآن مجید کی منازل طے کرو گے تو خرآن مجید کی منازل طے کرو گے تو خرآن مجید کمنازل طور برتمہاری راہنمائی کرے گا وہ تمہیں اُس صراط متنقیم کی تفسیر علی ہی تو صراط متنقیم کی تفسیر میں قرآن مجید تمہیں مشورہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی سے صراط متنقیم پر چلنے کی آرز وکر داوراس کا مفہوم ہے ہے کہ یا اللہ جمیں علی کرم اللہ وجہدا لکریم کے تقش قدم میں حلنے کی تو تو عطافر اور اس کا مفہوم ہے ہے کہ یا اللہ جمیں علی کرم اللہ وجہدا لکریم کے تقش

اورا گرتم جناب حیدر کرار علیہ السلام کی سیاسی اور غیر سیاسی غلطیاں جمع کرنا شروع گردو گے اور یہ تصور کرلو گے کہا نے تو خود ہی صراط متعقیم کو جھوڑ رکھا تھا تو پھر قرآن مجید ہرگز ہرگز تہاری را ہنمائی نہیں کرے گا تہاری یہی ایک گنتا خی تہہیں مسلمانوں کے زمرہ ہے نکال کرمنافقین کے گروہ میں شامل کردے گی اُن منافقوں کے گروہ میں جن کے لئے قرآن مجید ہی شامل کردے گی اُن منافقوں کے گروہ میں جن کے لئے قرآن مجید ہی جی جہنم کے دیکھ جو نے انگاروں کی وعید یں سینکڑوں آیات میں دے کھی جی

### بھٹکتے رہو گے

جنابِ حیدر گرارعلیہ السلام کی ذات اقدس پرطعن وشنیج اور اُن کے بارے میں بدگائی رکھنا اور بدگانیاں پیدا کر ناتمہیں بغض و نفاق کے اُن ویرانوں میں لے جائیں گی جہاں ساری زندگی بھٹکتے رہو گے اس و نیا بین بھی تمہیں چین نصیب نہیں ہوگا تمہارے ول ہمیشہ مصطرب رہیں گے تمہارے ول ہمیشہ مصطرا وربے چین تمہاری نا پاک روحیں مصطرا وربے چین تمہاری نا پاک روحیں مصطرا وربے چین رہیں گے تمہاری نا پاک روحیں مصطرا وربے چین رہیں گے تمہاری نا پاک روحیں مصطرا وربے چین اور بالا خرتم ان تمام افریتوں کو ہر داشت کرتے کرتے ایدی افریتوں اور عذاب مستقل کا شکار ہوجاؤگے۔

تمہاری منافقت کے صلہ میں ملنے والے بغض و حسداور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے دنیا ورآخرت دونوں میں تمہاری عقلوں کی تلمیس ابلیس کے ساتھ ساتھ تمہارے جسموں کو بھی جبلس ڈالیس گے۔ ہم آئیند ہ صفحات میں بالوضاحت سرور کو نین صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم
کے اُن ارشا دات گی تفصیل بیان کریں گے جن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے
کے اُن ارشا دات گی تفصیل بیان کریں گے جن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے
کہ علی سے محبت رکھنا مومن ہونے کی دلیل ہے اور علی سے بغض رکھنا منا فق
ہونے کی نشانی ہے اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی چند آیا ہے ہی پیش
کریں گے جن میں قطعیت کے ساتھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ منا فقول کا ٹھکا نہ
صرف اور صرف جنم کی در دنا کے عذاب دینے والی شُعلے برساتی ہوئی آگ

## قُر آن و علی سے محبّت کرو

فی الحال قریم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کے بلی نے بغض ندر کھوعلی ہے۔ محبت کرنا سیکھوا گرتمہیں محمد عربی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفاعت پر محروسہ ہے تو اُس مخبر صادق کے فرمان کودل سے تسلیم کروفر آن پڑھنا ہے تو علی سے حبت کرواس لئے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔

دامن علی کوچھوڑ کرتم قرآن ہے کیا حاصل کرسکو گے اس حالت میں تو قرآن کی ہرآیت تمہارے لئے تجاب بن جائے گی،

علی کے دامان کرم کو جھٹک کرقر آن مجید کی آیات مقدسہ سے جو متیجہ بھی تم اپنی عقل کے مطابق اخذ کرو گے اور قطعی طور پر غلط اور حقیقت سے کوسول دور ہوگا۔

### على اور قرآن

قرآن پڑھنا ہے تو دامانِ علی ہے دابستہ ہوکر پڑھوا دراگر علی سے شاسائی حاصل کرنا ہے تو قرآن کو سینے سے لگا کرر کھوقر آن اور علی کوکسی بھی مقام پر خلنجد و کرنے کی کوشش نہ کرواس لئے کہ فر مانِ مضطفے حتلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میدونوں بھی الگ الگ نہیں ہوں کے علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

قرآن علی کے مدارج ومقامات کی نشائد ہی کرتا ہے اور علی قرآن

کے دموز واسرارکو بیان کرتے ہیں۔ عات بیر سے میں تھ

علی قرآن کے شارح بھی ہیں اور قرآن کی تفسیر بھی۔ علی قرآن کے نہیم بھی ہیں اور مفہوم بھی۔

عَلَى قَرِ آن كَارُوح بَعَى بِين اور جان بعى ـ

على قرأً ن كادل بھى ہيں اور نور بھى۔

علی قرآن کا دل بھی ہیں اورنور بھی۔ علی قرآن کی تفسیر بھی ہیں اورتشر ت بھی۔

علی قرآن کی تاویل جمی ہیں اور مؤول بھی۔

علی قرم ن کی حقیقتوں کے آشنا بھی ہیں اور اس بحر ذخار کے شناور

مجھی۔

علی قرآن کے قاری بھی ہیں اور قرآن ناطق بھی ، الغرض علی ہی قرآن ہیں اور قرآن ہی علی ہے۔

على بسم الله كي "ب" كا نقطه هين

حدیث میں آتا ہے

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مافي كتب بمنزلة هو في القرآن و كل ما في القرآن في القرآن في الفاتحة فهو في فهو في الفاتحة فهو في بسم الله الرحمن الرحيم و كل ما في بسم الله الرحمن الرحيم في الباء و كل ما في الباء فهو في الباء و كل ما في الباء فهو في الناعة

﴿ الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحس الرحيم ﴾ ﴿ وص ١٤١ للعبد الكريم جيلي ﴾

یعنی خواجہ عالمیان نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ اللہ بتارک وتعالی کی طرف ہے نازل ہونے والے جمیع صحائف میں جو پچھ بھی ہوہ فورہ فاتحہ میں موجود ہا اورجو پچھ میں ہوارجو پچھ بسسم الله الرحمن الرحیم میں ہوہ وہ سب پچھ بسسم الله الرحمن الرحیم میں ہوہ وہ سب پچھاس بسم الله کی 'ب' کے میں ہاوروہ سب پچھاس

نقط میں ہے جوب کے نیچ ہے۔

امیر المؤمنین تا جداراولیاء حیدر کرارشیرِ خداعلی المرتضی کرم الله و جهه الکریم ارشاد فر مات بین که 'ب' کے جس نقط میں غدکورہ بالاتمام علوم جمع بیں وہ نقطہ میں بھی تو ہوں۔

أنا النقطة تحت الباء

### تفسير روح البيان

علامه المعيل حقى "بسم الله الوحمن الرحيم" كي تفيير مين فرمات بين كه الله تارك وتعالى في جميع علوم بسم الله كي" باء "مين امانت ركھ بين" الح"

اور ''ب' کو یمی بلند مقام اور قدرت حاصل ہے کہ اُس نے غیر میں تو حید وارشاد کی محیل کراتی ہے اور اس کے موافق ہی سید ناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کا ارشاد ہے۔ کہ 'انسا النقطة تحت الباء ''بینی میں وہ نقطہ موں جو باء کے بیچے ہے پس باء کوارشا دود لا للہ علی التو حید کا مرتبہ عطا کیا گیا۔

#### بسم الله کی با

. خواجه محر پارسانقشیندی رحمة الله علیها پی کتاب فصل الخطاب میں بین به متهمین جانتاجائے کہ اللہ جارک و تعالی کے تمام رموز واسرار آسانی کا بول کے اسرار ورموز تمام و کمال قرآن مجید میں موجود بین اور آسانی کتابوں کے اسرار ورموز تمام و کمال قرآن مجید میں موجود بین اور قرآن مجید کے تمام اسرار سورة فاتحہ میں موجود بین جبکہ بسم فاتحہ کے تمام راز بسم الله کی " با" میں اور" با" کے اللہ الموحمن الوحیم کے تمام راز بسم الله کی " با" میں اور" با" کے تمام اسرار" باء "کے نقط میں موجود بین جو" با" کے بیچے ہے اور حضرت علی تمام اسرار" باء "کے نقط میں موجود بین جو" با" کے بیچے ہے اور حضرت علی کرم اللہ و جہالکر بھے نے ارشاد فر مایا ہے کہ "ان النقطة قدمت الباء " یعنی و فقط میں موبود بین جو " با" النقطة قدمت الباء " یعنی و فقط میں موں جو" باء " کے بیچے ہے۔

﴿فصل الخطاب مولفه خواجه محمد پار سانچاری تقشیندی مع بنا بیع المودة ج دوم ص ۲۰۹﴾

ان الباء حوف كا مل في صفات نفسه با نه للا صلاق والاستعانة والاضافة مكمل لغيره بان بخفض الاسم التابع له ويحجعله مكسورا امتصفا بصفات نفسه وله علو و قدرة في تكميل الغير بالتو حيد والارشاد كماا شار اليه سيدنا على رضى الله عنه بقول! انا النقطة تحت الباء، فلي رضى الله عنه بقول! انا النقطة تحت الباء،

### بقطه میں مزید نکته

خاجہ محرصین گیسو دراز ''ب کے اس نقط میں مزید یہ مکشہ بیان

فرماتے میں کر میں حرف اتصال وضمن ہم وجودات کی اتبداء اللہ تعالی سے ہموجودات کی اتبداء اللہ تعالی سے ہماوراس کا حدث یا فنا ہونا بھی اللہ بی کی طرف سے ہمتن ہے۔
الباء حسرف الا تبصیال و تبصیدن ابتداء المو جو دات با لاله والحادثات من الله

﴿جواهر العشاق ص٣٠

### اسرار قرآن اور بسم الله

علامہ سلیمان حفی فندوزی مفتی اعظم فتطنطنیہ کتاب الدر المنظم کے حوالہ سے بیردوایت معولی فیر لفظی سے ال طرح فل کرتے ہیں کہ،
جاننا جاہیے کہ تمام آ سانی کتب وصحا کف کے اسرار قرآن مجید میں موجود ہیں اور تمام قرآن کے جمعے علوم سورة فاتحہ میں ہیں اور تمام سورة فاتحہ بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی باء میں موجود بسم اللہ کی باء میں موجود ہیں اور امیر الموشنین ہے اور بسم اللہ کی باء کے تمام علوم باء کے فظ میں موجود ہیں اور امیر الموشنین علی کرم اللہ و جہدالکر بیم نے ارشاد فر مایا ہے کہ ہیں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی باء کے فیجے ہے متن ہے۔

وفي در المنظم اعلم ان جميع اسرار الكتب السنما وينه في القرآن و جميع ما في القرآن في الفاتحة و جميع ما في الفاتحة في السملة و جميع ما السملة في باء السملة و جميع في باء البسملة في النقطة التي تحت الباء قال الامام على كرم الله وجهه الكريم الا النقطة تحت الباء.

﴿ينابيع المودة ص٢٩)

## بائے بسم اللہ پدر

ترجمان اللِسنّت شاعر مشرق تحييم الأمت داكم علامه محمدا قبال رحمة الله على مقدات الله على معرد الله على من الله عليه السلام كى بار كاواقدس ميں نذران عليه السلام كى بار كاواقدس ميں نذران عقيدت بيش كرتے ہوئے إنهى روايات كوتلى كے طور پراس طرح بيش

کرتے ہیں۔

الله الله باك بهم الله پدر معن ذرك عظیم آمد پسر

اِن تمام اُمور پرتا جدار اولیاء سیدنا حیدر کرّارضی الله تعالی عنهٔ کا میہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ غیب کے جوراز بھی چا ہو مجھے سے پوچھلو میں انبیاء و مرسلین کے علوم کا وارث ہول۔

> سلوني عن اسرار الغيوب فاني وارث علوم الانبياء والمرسلين.

﴿ينابيع المودة ص ٢١﴾

آپ كايدارشاد جمع البياء ومرسلين عليهم الصلوة والسلام ك عزت

افزائی کے لئے ہے ورندآپ کا خلاصہ کا تنات عالم منا کان وَ منا یکون رُسولِ غیب دان ام الانبیاء والرسلین احم جبی حضرت محرمصطفی صلی الله علیه وآلہ وسلم کے علوم عالیہ کا وارث ہونا ہی کیا کم ہے۔

جبكة تمام أنبياء ومرسلين كے تمام ترعلُوم اس مخزنِ علوم ومعارف صلى الله عليه وآله وسلم كى نگادِ الطاف والثقات كر بينِ منت بين \_

علی توعلم کے اُس شہر کا دروازہ ہیں جس کاعِلم خدا تعالیٰ کے علم سے ہو براور است خداوند قدوس جلّ وعلا کے تلمیندار شد ہیں اور جن کے لئے اللّ حَمل عَلَمَ القُرآن اور عَلْمَکُ مَا لِمُ لَکُنُ تَعْلَمُ

جيئے ارشادات ربانی قرآن مجيد ميں موجود ہيں۔

بهرحال امیر المونین علی کرم الله وجهدالکریم خُلاصة قرآن مجید بین آپ تمام کتب ساویداور قرآن مجید کے تمام علُوم ومُعارف کاسر چشداور جو ہر بین اس کئے کہ آپ بسم اللہ ک' ب' کا نقطہ بین اور بسم اللہ ک' ب' کا نقطہ تمام علوم کا جوابراورخلاصہ ہے۔

اورای "ب" کے نُقط کے متعلق جناب سیّدنا حیدر کرّار علیہ السّلام کے تلمیدِ رشید چیر الا مُت مُفترِ قُر آن سیّدنا عبد الله عباس رضی الله تعالی عنهما کا ارشاد کتاب مذکورہ میں اس طرح ہے کہ،

جناب علی کرم الله وجهدالکریم نے مجھے'' بہم الله الرحمٰن الرحیم'' کی میں'' کے نقطہ کی تفسیر رات کے وقت بتا ناشروع کی حتی کہ آثار ہو مودار ہو

گئے لیکن آپ ابھی ''ب' کے نقطہ کی تغییر سے فارغ نہیں ہوئے تھے اور میں نے خود کو حضرت علی کڑم اللہ و جہدالکریم کے پہلو میں اُس فوارہ کی ما تند پایا جو متلاطم سمندر کے پہلو میں موجود ہو۔

وُوسری روایت میں جناب عبداللد ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عیا ندنی رات کو جناب علی علیہ الله مجھے جنت البقیع میں لے گئے اور مجھے فرمایا کہ عبداللد پڑھومیں نے بیٹم اللہ الرجم ن الرجیم کی تلاوت کی تو آپ مجھے طلوع سحرتک بسم اللہ کے رموزے آگاہ فرماتے رہے۔

﴿ينابيع المودة ص٥٠٠

### ابن عباس ؓ کا اِعتراف

بہم اللہ اور بہم اللہ کی ''ب' کے نقطے کی تغییر سنے کے بعد سیّد نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما ایک مقام پر جناب حیدر کرّار رضی اللہ تعالیٰ سے الحمد شریف کی تغییر سُنٹے کا واقعہ بیان کر کے بُوں اعتراف بجر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیّدنا حیدر کرّارعلیہ البّلام نے بھے سے بُوچھا کہ آے ابن عباس '' الحمد'' کی ''الف'' کی تغییر کیا ہے۔

میں نے عرض کی کہ مجھے معلوم نہیں تو آپ نے ٹوری ایک ساعت الحمد کی الف کی تفسیر بیان فر مائی اُس کے بعد جناب علی کڑم اللہ وجہدالکریم نے مجھے سے فر مایا کہ 'الحمد'' کی 'لام'' کی تفسیر کیا ہے؟

میں نے پھر تفی میں جواب دیا تو آپ نے پوری ایک ساعت

و الجد و كالام كي تفسير بيان كي -

بعدازالآپ نے محصے پوچھا"الحد" ی"ح" کی تغیرکیا

?~

میں نے عرض کیا! میں نہیں جانتا تو آپ نے پُوری ایک ساعت الحد" کی وٹ ت" کی تفسیر بیان فرمائی۔

اس کے بعد آپ نے مجھ پر پھر سوال کیا "الحد" کی مم" کی تفیر

میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تو آپ نے اُوری ساعت ''الحد'' کی

دومیم'' کاتفسیر بیان فرماتے رہے۔

بحرفر مایا که الحمد " کی دال کی تفسیر کیا ہے؟

میں نے پھر معذرت کی کہ میں نہیں جانتا تو آپ نے الحمد کے دال کی تفییر فر مانا شروع کی حتیٰ کہ آ ٹار سحز نمو دار ہو گئے تو آپ نے مجھے اجازت مرحمت فر مائی کہ اب جاؤ چنا نچے میں حسب الحکم اُٹھ کھڑا ہوا اور جو پچھ آپ نے ارشاؤ فر مایا تھایا در نہ رکھ سکا پھر میں نے غور وفکر کے بعد ریہ نتیجہ اخذ کیا کہ میراعلم قرآن کے متعلق حضرت علی کڑم اللہ وجہ الکریم کے علم مبارک کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے ٹھا تھیں مارتے سمندر کے مقابلہ میں ایک چھوٹا سا

تاجدارال الق قرآن ناطق باب مدينة العلم اور باب دارا كلمت

سید نا حیدر کرارعلی ابن ابی طالب کرم الله وجهه الکریم کے قُر آن مجید سے منعلق وسیع ترعلم کا اِحاطہ کون کرسکتا ہے جبکہ بڑے بروے صحابہ کرام علم و معرفت کے اس بحر بیکنار کے حضور میں خود کو قطروں کی مانند متعور کرتے ہیں

عن أبن عباس قال إقال لي على يا ابن عباس ماتفسير الاالف من الحمد ؟ قلت لا أعلمًا فتكلم في تفسيرها ساعة تامة ، ثم قال ما تفسير اللام من الحمد؟ قال قلت لا اعلم، ثم قال ماء تفسير الحاء من الحمد ؟ قلت الاعلم افتكلم في تفسيرها ساعة تامة ، ثم قال ما تفسير الميم من الحمد؟ قلت لا أعلم افتكلم في تفسيرها ساعة تامة ،قال فما تفسير الدال من الحمد؟ قال قلت لا ادرى افتكلم فيها الى ان بزغ عمود الفجر قال وقال لي قم يا ابن عباس الي منزلك فتاهب لفرضك فقمت وقد وعيت ما قال ، ثم تفكرت فاذا علمي بالهرآن في علم على كا القرارة الغدير الصغير المثعنجر البحر.

﴿ الشرف المويد للعلامة النبهاني ص١١٩،١١٨)

### نافع كلام

رحمر الأمت سيدنا عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه أيك مقام بر

مزيديه إرشادفر ماتے بيں كه

مجھےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سی کے کلام نے اس قدر نفع نہیں دیا جس قدر نفع مجھے اس کلام سے پہنچا جو میں امیر المؤمنین حصرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لئے لکھتا تھا بعنی جو میں آپ کے ارشادات کتابی صورت میں تحریر کرتا تھا۔

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قلاما انتفعت بكلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا نقفاعى بكتاب كتبه الى امير المو منين على بن ابى طا لب رضى الله عنة.

﴿نور لابصار ص٩٣﴾

خداوند قدوس جل وعلائے عظمت آدم کا اعتراف کروائے کے لئے فرشتوں کے سامنے جو معیار رکھا وہ علم ہی تو تھا اور پھر جب آ وم علیہ السلام نے اُن تمام اُشیاء کے نام بتا دیئے جن کی تعلیم اُنہیں خُدا وند قُد وس نے خاص طور پردے رکھی تھی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے شرف و کرامت کا قائل ہونا پڑا۔

اللہ تبارک وتعالی اپی تمام ترمخلوق کے اندارِ فکر اور مزاج کے بھی خالق ہیں یہی وجہ ہے کہ قُر آن مجید میں ہرقوم کے مزاج کے مطابق مثالیس بیان کی گئیں ہیں لیکن علم خدا وندِ قد وس کی ایسی عطائے خاص ہے جسے ہر زمانهاور هردوا مين وجه فضيلت قرارويايه

"اللَّيْنَةُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْتُهُ مِنْ لَّذُنَّاعِلُماً"

ہمارے ایک برزگ حفرت موئی علیہ السلام اور خفر علیہ السلام کا ملاقات کے اُس تذکرے میں جو قرآن مجید میں زیرآ یت موجود ہے قطراز بیں کہ مفسرین وحد ثین کہتے ہیں کہ جوعلم حضرت خفر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فر مایا وہ علم باطن و مکا ہفتہ ہے اور میابل کمال کے لئے باعث فضل ہے چنا نچہ دار دہوا ہے کہ صدیق کو نماز وغیرہ اعمال کی بناء پر صحابہ پر فضیلت ہیں بلکہ اُن کی فضیلت اُس چیز سے ہو اُن کے سینہ میں ہے لینی علم باطن وعلم اسرار ہے کیونکہ جو افعال صا در ہوں گے وہ جکمت سے ہوں گے باطن وعلم اسرار ہے کیونکہ جو افعال صا در ہوں گے وہ جکمت سے ہوں گے اُس جانے باطن وعلم اسرار ہے کیونکہ جو افعال صا در ہوں گے وہ جکمت سے ہوں گے اُس جانے باطن وعلم اسرار ہے کیونکہ جو افعال صا در ہوں گے وہ جکمت سے ہوں گے اُس جانے باطن وعلم اسرار ہے کیونکہ جو افعال صا در ہوں گے وہ جکمت سے ہوں گ

﴿تفسير كنز الايمان ص ٢٣٦﴾

اگر چہ ہمارے بیہ بزرگ مفتریہ وضاحت تو نہیں فر ماسکے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه کی افضلیت کے لئے علوم واسرارِ باطنیہ کا خاص ہونا قرآن مجیدیا عدیث شریف کی کس نصّ سے منصوص ہے تا ہم ہے فارمُ و لاقطعی اور درست ہے اور اس حقیقت سے پہلو تھی کرناحق و صدافت سے ایماوش کرلینے کے متراوف ہے ،

یدالگ بات ہے کہ متذکرہ بالآیت کریمہ کی تفییر کرتے ہوئے ہے فارمولا پیش کرنے ہے جھزت خطر علیہ السلام کی حضرت موی علیہ السلام پر واضح ترین اور قطعی افضلیت ٹابت ہو جاتی ہے جو تقوی اور نماز وغیرہ کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔

چونکہ ہم اس تنم کی مباحث میں اُلجھ کرا ہے موضوع ہے دور نہیں جانا چاہے اس لئے ہم اس مقام پر ندکورہ بالا تخیل کے برعس مجد دالف ٹانی شخ احمد مر ہندگی کا ایک مکافقہ بیان کرنے پر ہی اکتفاء کرتے ہیں۔
آپ مکتو بات شریف جلد اول میں فریائے ہیں کہ ہم نے کشف باطنیہ کے ذریعہ اُسّت مُحمد پر علی صاحبھا الصلاق والسلیم میں علوم واسرار باطنیہ وروحانیہ میں علوم واسرار باطنیہ وروحانیہ کے نارامرام لوگوں کا مشاہرہ کیا تو تمام اُمت مرحومہ میں علی کرم اللہ و حد الکریم کوسب

میں جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کوسب اوگوں سے ہی بلندتر یا یا۔

بہر حال بیانے اپنے میلان طبع اور مکاشفوں کی بات ہے کی بیت میں ہے حقیقت بیستورا پنے مقام پرایک مسلمہ حقیقت سے قائم و دائم ہے کہ جوشخص علوم واسرار باطنیہ کو جس قدر زیادہ جانے والا ہوگا ای قدروہ شرف و کرامت عظمت و بزرگی اور فضیلت کا حال قرار پائے گا اور اس نا قابل تر دید حقیقت سے انکار کرنے کی کوئی محقول وجہ کی کے پاس موجود نہیں۔

جیسا کہ ہم قرآن مجید کی نقل بیان کر چکے ہیں کہ فرشتوں کا جناب آدم علیہ السلام کے سامنے اظہار عجز کرنا آپ کے اس مخصوص علم کی وجہ سے تفاجواللہ تبارک و بعالی جل مجدہ الکریم نے بطور خاص آپ کوعظا فر مایا تفا چونکہ ہم موازنہ کرنے کی پوزیش میں نہیں ہیں اور نہ ہی اس خبط میں مبتلا ہوکر اپنا اور قارئین کرام کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ کوشش بسیار کے باوجود ہمیں آج تک وہ پیانے اور تراز و دستیاب ہی نہیں ہوسکے جو بعض لوگوں نے اپنی اپنی و سعت عقل کے مطابق تیار کرر کھے ہیں۔

ہمیں تو سلطنت رُوحانیت کے تا جدار سیّد الا ولیاء والا صفیاء و اوصیاء امیر المونین علی کرم اللہ و جہدالکریم کی سیرت بیان کرنا ہے اس لئے ہم بغیر واقعات کوسنح کرنے اور الفاظ کو چھ وشیخے کے آپ کی شان میں آنے والی تمام تر روایات کو بلا کم و کا ست بدیئہ قار کین کردیں گے نتیجہ اخذ کرنا ہر کسی کے وجدان و ذوق کا کام ہے۔

## سات سمندروں میں ایک قطرہ

امام اہلسنت عاشق مصطفے سید نا امام یوسف بن اساعیل مبھائی ودیگرآئمہ کرام جناب حید دِکراررضی اللہ تعالی عند کے علم وعرفان کے بارے میں مزید بیدروایت نقل فرماتے ہیں کہ

حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فریائے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مقدس ہے ہے اور جناب علی کرم اللہ و جبہ الکریم کاعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم ے ہے اور میراعلم جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم سے ہے۔
نیز میر ااور تمام اصحاب محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعلم حضرت علی کرم
اللہ وجہہ الکریم کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے سات سمندروں میں
ایک قطر ومتن ہے۔

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علم الله تعالى و علم على من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و علمي من علم على و ما علمى و علم اصحاب محمدصلى الله عليه وآله وسلم في علم على الا كقطرة في سبعة البحر.

﴿الشرف المودة للسليمان العنفى القندوزي ص ٤١٩﴾

#### علم علی کے مُعترف

صرف سيرنا عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه بى جناب حيدر كرار كي علم وفضل كي معترف نبيل بلكه ويكر صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين بهى نهايت فراخ ولى سة ب ك جلالت علمى كي معترف بيل جنانچه عطاء ابن افي رباح جنهيں صحابه كرام ميں اجتها وكا درجه حاصل تھا سے سوال كيا عظاء ابن افي رباح جنهيں صحابه كرام ميں اجتها وكا درجه حاصل تھا سے سوال كيا هي كر خيال ميں حضوصلي الله عليه واله وسلم كے صحابه ميں كوئى ايسا مخص بھى تھا جو حضرت على كرم الله وجهدالكريم سے زيادہ عالم ہوتو انہوں نے مخص بھى تھا جو حضرت على كرم الله وجهدالكريم سے زيادہ عالم ہوتو انہوں نے

كهانبيس خداك فتم أن سے زيادہ جانے والا كوئى بھی نہيں تھامتن ہے۔ وسئسل عطاء رضى الله عند اكان في اصحاب محمد احد اعلم من على ؟ قال الا والله ما اعلمه.

﴿الاستعياب ج ٢ ص ١٣١ ﴾ ﴿ الشرف الموّبد ص ١٢٠ ﴾ ﴿ اُسدالغا يه ج ٢ ص ٢٢ ﴾

# علی نبی کیلئے ایسے ہیں جیسے نبی خدا کیلئے

سیدنا ابو بحرصد بق رضی الله تعالی عند اور جناب حیدر کرارسید ناعلی
کرم الله و جهدالکریم کی ایک ملا قات کا تذکره محد ثین کرام نے اس طرح کیا
ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چیدروز بعد جناب
ابو بکرصد بی اور جناب علی المرتضی رضی الله عنها حضورا نورصلی الله علیہ وآلہ وسلم
کی قیم اطہر پر زیارت کے لئے حاضر ہوئے جو کداً م المومنین عاکثر صدیقہ
رضی الله تعالی عنها کے جمرہ مبارک کے اندرضی تو جرہ شریف کے اندرواض
ہونے کے لئے جناب ابو بکرصدین رضی الله تعالی عنه کوفر مایا کہ اے خلیفہ
رسول آپ سبقت فرما ئیس تو جوابا جناب صدیق آگر رضی الله تعالی عنه نے
فرمایا کہ یاعلی بین اُس مخص پر کیسے سبقت کرسکتا ہوں جس کے متعلق رسول
التاصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ،

علی میرے لئے اُسی طرح ہے جس طرح میں اپنے رت کے لئے ہوں علی کی میرے نزدیک وہی قدرو منزلت ہے جوقد رومنزلت میری خداکے ہاں ہے، متن ہے!۔

اخرجه على ابن السمان في الموافقة قال جاء ابوبكر و على يز و ران قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته بستنة ايام قال على لا بي بكر تقدم يا خليفة رسول الله فقال ابو بكرا ما كنت لا تقدم رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول" على منى بمنزلتى من

﴿ رياه النضرة في مناقب العشرة ج ا من ٢١٩﴾ مندرجه بالاروايت سے صاف طور پر پية چلنا ہے كه خداوند قدول جلّ وعلاكوجس قدر محبوب نا جدار مدین صلى الله علیه وآله وسلم كی ذات اقد س حقى اُس قدر تا جدار الل استاح حضرت على كرم الله وجه الكريم كى ذات اقد س محبوب حقى اور پيم كيسا ہے محبوب ميں ميرا تيرا۔

بلاتشیبه جس طرح الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب! حضور رسالت ملا ب سلی الله علیه واله وسلم کوتمام ترعلوم ومعارف کاعالم بنایا تھااسی طرح حضور سرور کا کنات صلی الله علیه واله وسلم نے اپنے محبوب جناب حيد ركرار رضى الله تعالى عنه كوتمام علوم وعرفان كامخزن بناديا

# قرآن ناطق کیسے ؟

باب مدینة العلم سید نا ومرشد نا حضرت علی کرم الله و جهدالکریم کے علم وعرفان کے بارے میں دیگر متعدّ وصحاب کرام رضوان الله علیم الجمعین کے واضح ترین ریما رکس پیش کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بیہ وضاحت کردی جائے کے علی کرم اللہ وجہدالکریم نے خُود کو قرآن ناطق کیسے اور کیول فرمایا؟

جنگ صفین کے موقع پر حیور کرار علیہ السلام کے فکست خور دہ خالفین نے جب قُر آن مقد آن کو غلط طور پر استعال کرنے کی جال چلی تو آپ کا اپنے ہی لشکر کے کمزورا یمان لوگ جن کی کثیر تعداد بعد میں خوارج کے دُمرہ میں شار ہوئی قُر آن مجید کو نیزوں پر بلند د مکھ کر مخالفین کوئی پر سجھتے ہوئے اُن کی طرف دوڑ پڑے تو جناب حیدر کرار علیہ السلام نے آئیں ہوئے اُن کی طرف دوڑ پڑے تو جناب حیدر کرار علیہ السلام نے آئیں سمجھانے اور اُنمام مجھانے اور اُنمام مجھانے اور اُنمام مجھانے کے لئے فر مایا ارب نا دانو تر آن بلند کرنے کا مطلب میتو نہیں کہ قر آن اُن کے ساتھ ہے نادانو قر آن مقد س تو میرے ساتھ ہے بلکہ میں ، ہی تو بولے والا قر آن یعنی نادانو قر آن مطل ہوں آپ نے فرمایا۔

انيا القوآن الناطق اس اجمال كالفصيل توآب ب شارحوالول

کے ساتھ جنگ صفین کے واقعات میں ہی ملاحظہ فرما کیں گے تا ہم حاشیہ میں اختصاراً چند حوالے پیش کردیئے ہیں شاہ عبدالعزیز محدّث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سی سوال کے جواب میں اس امرکی تصدیق فرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرارضی اللہ تعالی عند نے درج ذیل اپنایہ تعارف بھی کروایا تھا کہ انسا مسلسی الا رواح ،انسا بساعث فی القبور، انسا جا عث فی القبور، انسا وجھہ اللہ ، انا القرآن النا طق.

﴿ينابيع المودة ج ا ص 20﴾ ﴿فتاوى عزيزيه ج ا ص ١١١﴾ ﴿منصب إمامت ص 20﴾

جناب سیدنا حیدر کرارض الله تعالی کی فروه ارشادات اورای فتم کے دیگر فرمودات عالیہ نہایت شرح وبسط کے ساتھ ہم کسی دوسرے مقام پرزیر بحث لائیں گے یہاں تو صرف اس امری وضاحت کرنا ہے کہ آی قرآن ناطق ہیں۔

# علی قرآن کے ساتھ ھے

جناب حیدر کرار منی الله تعالی عنه کاس ارشادکو که آپ نے فر مایا که میں قرآن ناطق ہوں اذہان میں رکھیں اور حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وآلہ وسلم کے اس ارشادکو سامنے لے آئیں کہ کی قرآن کے ساتھ ہے اور میہ دونوں اکھیے ہی حوض کوڑیر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ على مع القرآن والقرآن مع العلى لا يفتر قان حتى ير دا الحوض.

﴿ الصنواعق المحرقة ص١٢٠ ﴾ ﴿ ينابيع المودة ص١٨٠ ٣٣ ﴾ ﴿ وَوَرَ الْابْصَارِص ١١٣ ﴾

حضورتا جدارا نبیاء سرورکونین احمرمجتی حضرت محمصطفی الدعلیہ وآلہ وسلم کے اس فر مانِ مقدس میں جن لطیف ترین اور دلآ ویز نکات کی نشاندہی ہوتی ہے اور اہلِ وجدان حضرات کے لئے حقائق ومعارف کے جو سرچشمے اُئل دے جیں اُنہیں کسی بھی طرح سطوروسفیات بین سمودینا نہایت ہی مشکل گام ہے بلکہ بیا کی ایسالا متناہی مضمون ہے جس کا حصروا حاطر کرلینا تقریباً ناممکنات سے اور محالات عظیمہ سے ہے۔

تاہم حصول برکات کے لئے صرف دوسوالوں کوزیر بحث لانے کے لئے صرف دوسوالوں کوزیر بحث لانے کے لئے جراًت خامہ فرسائی کی گئی ہے اُمید ہے قار تین اِن لطا کف ومعارف سے خاص طور پر محظوظ ہوں گے۔

# پھلا سوال یہ ھے

پہلاسوال توبیہ ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشی میں قرآن اور علی بغیر کی بھی جائے ہوئے ہوئے جوش کو ثریبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیاس پہنچیں گے تو کہا قرآن مجید موجود و دور کے مطابق طبع شدہ اوراق میں ہوگایا صحابہ کرام کے زمانہ کے مطابق چڑے وغیرہ پر لکھا ہوگا۔

ان دونوں صورتوں میں ہی قرآن مجید کا جناب حید رکرارعلیہ السلام
کے ساتھ ساتھ رہنا قرین قیاس نہیں کیونکہ ان دو ہیں سے کی بھی ہیت
کذائیہ کوشلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
نے خودقرآن پاک کو ہاتھوں پراٹھا یا ہوگا یا پھرآپ کے ساتھ ساتھ کوئی دُوسرا
مخص قرآن اُٹھا کرچل رہا ہوگا اس طرح کسی تیسر سے ساتھی کی موجودگی بھی
ابت ہوتی ہے اور یہ بات بھی تھا کن سے دُور معلوم ہوتی ہے کہ خود جناب
حیدر کرارکرم اللہ وجہ الکریم نے کسی طبع کا چھیا ہوایا چڑے پر لکھا ہوائر آن
ہاتھوں پر یا سر پراٹھا رکھا ہواس لئے کہ اس قسم کے قرآن مجید کا ہمیشہ ہمیشہ
ہاتھوں پر یا سر پراٹھا رکھا ہواس لئے کہ اس قسم کے قرآن مجید کا ہمیشہ ہمیشہ
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ رہنا اس دنیا میں بھی فا بت نہیں کیا

جاسکتا چہ جا سکہ قیا مت کے دِن کے لئے کو ٹی واضح روایت ور یافت کی

اس کے قطعی اور آخری بات یہی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلیہ وسلم کے فرمان اقدس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ جناب علی کرم الله وجہدالكر يم کے ساتھ الفاظ و اوراق کی صورت میں قرآن مجید حوض پر وارد ہوگا پھر روھیں

اوّل توبیہ کرقر آن مجید جب جناب مرتضی مشکل کشاهیر خداعلیہ السلام کی معیت میں حوض کوثر پر پہنچ گا تو کیا ان طبع شدہ اوراق کی صورت

میں ہوگا۔

ہرگر نہیں بیصورت ممکن ہی نہیں کیونکہ یا تو قرآن مجید کواس ہیت کذائیہ بس خودائی ہاتھوں میں اُٹھا یا ہوا ہو یا چرکوئی دوسرا شخص قرآن کو تھا ہے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو گراس طرح قرآن مجیداور علی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو گراس طرح قرآن مجیداور علی کے ساتھ قرآن اٹھانے والا شخص بھی شامل ہوگا جبکہ حدیث شریف کے الفاظ بیں بیقرآن اور علی بھی علیجہ و علیجہ و نہیں ہوں گے حتی کہ بیددونوں ہی جون میں بیش بیش ہوں گے حتی کہ بیددونوں ہی جون کو ثریرا کھے آئیں گے۔

ان الفاظ سے بید گمان بھی فلط ثابت ہوتا ہے کہ جناب علی کرم للہ وجہدالکریم نے کی مطبع کا چھیا ہوا قرآن خود ہاتھوں میں تھا ما ہوا ہو کیونکہ قرآن تو اُس وقت بھی علی کے ساتھ تھا جب قرآن مجید کا غذکی بجائے چرا ہے اور کھا لول وغیرہ پر لکھا جاتا تھا بلکہ قُرآن تو کسی بھی صورت میں ضبط تحریر میں لانے سے پہلے بھی مُولائے کا نمات شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہد الکریم کے ساتھ تھا۔

#### دوسری صورت

دوئم میر کہ کیا قرآن مجید جنابِ حیدرِ کرارعلیہ السلام کے سینۂ اطهر میں موجود ہوگا جیسا کہ دیگر لاکھوں ھفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے؟ مگر میہ بات بھی قرین قیاس نہیں کیونکہ اس صورت میں لاکھوں قرآن حفظ کرنے والوں کی موجودگی میں جناب علی کرم اللہ و جہدالکریم کیا

تخصیص باتی رہ جاتی ہے۔

اب قارئین کرام کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوگا کہ آخر قرآن کس صورت میں علی کے ساتھ ہوگا جس کی تخصیص امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔

### حقّ امانت ادا کیا

تواس کا جواب میہ بے کہ قرآن مجید کے متعلق تمام تر رموز واسراراور حقائق ومعارف کا امین جناب رسالت ملآب صلی الله علیه وآله وسلم نے جناب حید رکزار کرم الله وجهدالکریم کوئی بنایا تقا اور جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عن نے اس امانت مصطفائی کی حفاظت پورے عزم و ثبات اور کھمل دیا نتذاری کے ساتھ کرنے کاحق بھی اوا کردیا۔

آپ نے علوم مصطفائی کے تقدس کو کسی بھی صورت میں مجروح نہیں ہونے دیا آپ امین تھے اس کئے حق اما نت ادا کرتے وقت ہر مصیبت اور ہراذیت کو بخوشی قبول فرماتے رہے۔

آپ کے قلب اطہر اور سینۂ اقد سیس قُر آن مجید کے وہ راز ہائے سر بستہ موجود تھے کہ اگر اُن میں ہے کسی بھی راز کو بہاڑوں پر منکشف فرماد ہے تو بہاڑ رُوئی کے گالوں کی طرح فضائے بسیط میں اڑتے ہوئے نظر آتے مگر آپ نے ہرگز ایسانہیں کیا۔

# علی کا سینہ علم کا خزینہ

آپ کے پاس وہ تمام علوم موجود ہے جن میں ہے ایک بھی علم کو بروئے کارلاتے ہوئے کالفین کی افواج کوسیسے کی طرح پھولا کر پانی کی طرح بہا دیے مگر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا آپ رسول ہاشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے امین سے پھر تصویر خیا ت کیسا آپ نے قرآن مجید کے تمام فوا کد مثبت انداز میں حاصل کے لہذا کی بھی منفی صورت کا آپ کی ذات سے تصویر بی ممکن نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا انتخاب علوم رسالت و نبوت کی روشنی میں فرمایا تھا پھریے انتخاب علوم کے استخاب علوم رسالت و نبوت کی روشنی میں فرمایا تھا پھریے انتخاب علوم کیسے ہوسکتا تھا۔

#### اسرار غیبیه کا علم

جناب حیدر کرار علیہ السّلام کو جنگِ جمل اور جنگِ صفین وغیرہ کے آغاز وانجام کی مکمل طور پرآگاہی تھی بلکہ بیتو نہایت اوٹی سی بات ہے آپ تو ان اسرار وعلوم غیبیہ کو بھی کامل طور پر جانتے تھے جن کا تعلق قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک ہے۔

بیافسانهٔ نیس ایک مخوس حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا فرما کرارشا وفرمایا اسٹی سب بعثی لکھ دیے قلم نے عرض کی کیا لکھوں فرمان خداوندی ہوا جو کچھاب تک ہواہے اور جو وہ سب پچھ قلم نے بھیم پر ور دگار لوج محفوظ پر لکھ دیا۔

# قرآن میں سب علوم

یہ حدیث ثقہ ترین کتب احادیث میں موجود ہے اس لئے کسی بھی شخص کے لئے انکار کی گنجائش ہر گرنہیں ہے۔

بہر حال قرآن وحدیث کا بغور مطالعہ کرنیکے بعد ایک بیر حقیقت بھی منکشف ہوجاتی ہے کہ قرآن مجید کی ہرآیت کورِ محفوظ پر مرقوم ہے اور کورِ محفوظ کے تمام عکوم قرآن مجید میں پوشیدہ ہیں۔

يمي وجهب كقرآن مجيد مين بى الله تبارك وتعالى كاييفر مان موجود

ے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔

اور یہ آیت کریمہ جی موجود ہے کہ کل شبی احصینہ فی امام مبیس یعنی لوب مخفوظ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے ہم یہاں قرآن وحدیث مبیس یعنی لوب مخفوظ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے ہم یہاں قرآن وحدیث کے بیشارودیگر شواہد بھی اس شمن میں پیش کرسکتے ہیں کیونکہ یہ ضمون اپنے مقام برخیم ترین کتاب برجی حاوی ہے لیکن طوالت کے خوف سے کنایہ یہ مقام برخیم آور ہمارے چند آیات واحادیث پیش کرنے پر اکتفاء کیا جاتا کہ ہم اور ہمارے قارئین موضوع کے قریب تر رہتے ہوئے متذکرہ حقائق و معارف کی اطافتوں ہے بہتر طریقہ پر بہرہ ور ہوسکیں۔

## لوح محفوظ اور قرآن مجيد

ہم بتارہے تھے کہلوچ محفوظ ہو یا قرآن مجید دونوں ہی میں اللہ

تبارک و تعالی نے اُزل سے لے کر اُبدتک کے جمیع علوم و معارف کو جمع فر ما رکھا ہے

اوران تمام ترعلوم ومعارف کا این جناب سرور کا نتات احمد مجتبی حضرت محمصطفی سلی الله علیه و آله وسلم کو بنایا بلکه بهم تھوڑی ی یہ وضاحت مزید کریں گے کہ اس جملہ کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں رسول ہاشی صلی الله علیه و آله وسلم کاعلم پاک صرف ای قدر ہے جولور محفوظ اور قرآن مجید میں موجود ہو الم وسلم کاعلم پاک صرف ای قدر ہے جولور محفوظ اور قرآن مجید میں موجود ہو حالا تکہ بیا مرا بی جگہ پرایک اٹل حقیقت ہے کہ ان دولوں میں ہرشے ک تفصیل موجود ہے خواہ وہ چھوٹی ہو یا ہوی گررسول غیب دان سرور کو نین صلی الله علیہ و آله وسلم کا مقدس علم ان ہردو پرمجیط ہے۔

# سركار دوعالم كاعلم

علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بُردہ شریف میں اس حقیقت کی طرف واضح ترین اشارہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوح قلم کاعلم تو آپ کے علم یاک کا ایک حصہ ہے۔

فان من جودك الدنسا فيضر تها ومن علومك علم اللوح والقيلم

اس لئے کہلوح وقلم کا وجو د توجو ہر کا ئنات امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِاقد س کے فیض سے ظہور میں آیا ہے اور لوح وقلم تو فرع ہیں

جبكه حضور صلى الله عليه وآله وسلم اصل كائنات بين-

جوہرِ اُو نے عرب نے اعجم است آدم است وہم نے آدم اقدم است ﴿اقبال﴾

بات پھر دور جار ہی ہے لیکن بیوضاحت بھی ضروری تھی۔

# علی امام مبین هیں

یہ آپ جان ہی کچے ہیں کہ امام الاولیاء امیر المومنین امام المتعین حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ہولئے والاقرآن لیعنی قُرآن ناطق ہیں اب ہم آپ کو بہ بتات ہیں کہ اگر چہ 'امام ہین''کو بعض مفسرین نے لوح محفوظ ہی کا نام دیا ہے کیونکہ لوح محفوظ ہی ہر چیز کو گھیرے میں لئے ہوئے ہے لیکن مفسرین کے ایک گروہ نے بھی کھا ہے کہ قرآن مجید میں یہاں جے امام ہین کہا گیا ہے اس ہے مُراد بھی مُولا نے کا گنات سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عند کی ذات مبارک ہی ہے۔

وجہ رہے کہ امام مبین وہ لوکٹ محفوظ بھی ہے جس پرروز ازل سے ایکئم پروردگار قلم نے ماسکان و ما یکٹوئ کاعلم رقم کردیا۔

اورامام مبین جناب علی کرم الله وجهه الکریم کی ذات والا صفات بھی

ہے جس کوان تمام زعکوم کاسر چشمہ بنادیا گیا۔

قرآن مجیدوہ کتاب مقدر بھی ہے جوالفاظ وآیات کی صورت میں

مارے سامنے موجود ہے۔

اورقرآن ناطق جناب على عليه السلام كى مقدى ذات بهى بي جس كو اس مقدس كتاب كرتمام ترعلوم ومعارف سے سروركونين رسول عالمين احمد مجتبل حضرت محم مصطفاصلى الله عليه وآله وسلم في كامل طور برآگاه فر ماويا تھا۔ بلكه بسم الله الموحمن الموحيم كن "ب" كاوه نقطه بناديا تھا جس ميں خالق كا كنات في جميع صحائف اور قرآن مجيد كے تمام علوم اور پوشيده اسرار جمع كروسي بهول۔

#### فرمان علی ھے

جنابِ جیدر کرار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول الدھلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب وہن میرے منہ بیں موجود ہے جھے سرور کا گنات مطرت محمصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی علم اس طرح بیشن چن کروویت مضرت محمصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کودانے بیشن بین کرکھلا تا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُتعاب دہن میرے منہ میں ہونے کی وجہ سے علم میرے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اُتعاب دہن میرے منہ میں ہونے کی وجہ سے علم میرے پہلو میں متناظم سمندر کی طرح شاخمیں مارد ہاہے۔

#### علیؓ نے بیاد رکھا

حضور مرور کا نئات صلی الله علیه وآله دسلم نے ایک دفعہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے قیامت تک کے تمام حالات بیان فرما دیئے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کو نین کا وہ خطبہ جو یا در کھ سکا سویا در کھ سکا اور جو بھول گیا سوچول گیا۔

یا در کھنے والوں میں جناب علی علیہ السلام ہی کی وہ ڈات مبارک ہے اس کے لئے قرآن مجید کی نصوص شاہد ہیں کہ آپ نے جو پچھٹن لیا پھر مجھی نہ بھولا۔

# نو حصتے علم

متعدد الله تارک و تعالی نے حضور صلّی الله علیه و آلہ وسلّم کے ذریعہ سے علم و معرفت الله تارک و تعالی نے حضور صلّی الله علیه و آلہ وسلّم کے ذریعہ سے علم و معرفت کے دس حصوں میں سے فوجھے علم عطافر مایا اور باقی تمام لوگوں میں صرف علم کا ایک حصّہ تقسیم ہوا در اس دسویں حصّہ میں بھی آپ پُورے طور پرشر یک ہیں ایک روایت میں ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوسومیں سے ننا نوے حصّے علوم تفویق ہوئے اور باقی سب کوایک حصّہ علم ملا۔

ان تمام شوا ہد ہے پید چانا ہے کہ قرآن مجیداور کو جفوظ کے جمع علوم جناب حیدر کرار کی ذات اقدس میں موجود تھے اور دوسرا کو کی مخص خواہ صحابی ہو یا غیرصحابی نہوت ان علوم ومعارف کا متمل ہوسکتا تھا اور نہ ہی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن ناطق ہوں اور نہ ہی کی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو جا ہو مجھ سے بو چھ لومیں قیا مت تک کے تمام اسرار وغیوب کو جا نتا

1 197

قُرْآن مجید کے یہی اُسرار ورموز ہے جن کا ایمن علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور یہ بھی فر مایا کہ میری اہل بیت اور قرآن کا دامن تھام کررگھنا کیونکہ بید دونوں بھی الگ نہیں ہوں گے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ جناب علی علیہ السلام کے سینہ اقدیس میں علوم ومعرفت کے جوراز ہائے سربستہ پوشیدہ تھے السلام کے سینہ اقدیس میں علوم ومعرفت کے جوراز ہائے سربستہ پوشیدہ تھے السلام کے سینہ اقدیس میں علوم ومعرفت کے جوراز ہائے سربستہ پوشیدہ تھے السلام کے سینہ اقدیس میں علوم ومعرفت کے جوراز ہائے سربستہ پوشیدہ تھے السلام کے سینہ اقدیس میں علوم ومعرفت کے جوراز ہائے سربستہ پوشیدہ تھے السلام کے سینہ اللہ بیت رسول تھے۔

چنانچیسیڈناایام جعفرصا دق علیہ السلام ارشادفرمائے ہیں کہ ہارے پاس قُر آن مجید کے وہ زاز ہائے سر بستہ موجود ہیں جنہیں ہم پہاڑ دل پر ڈال دیں قووہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔

# غوث اعظم کا ارشاد ھے

قطب الاقطاب غوث الاغیاث شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنهٔ کاارشاد ہے کہا گرہم ایناراز پہاڑوں پر ظاہر کردیں تو پہاڑ بھٹ کرریت کے ذرّات میں تبدیل ہوجا ئیں اورا گرسمندروں پر ڈال دیں توسمندرخشک موجا ئیں میونی رموز واسرارالہیں تو ہیں جو جناب حیدر کرارضی الله تعال عند نے اپنی سبی اور معنوی لیعنی روحانی اولا دکو بقد رِظرف تفویض فرمائے اور پیسلسلہ تا قیام قیامت جاری وساری رہے گا مگرخاص طور پر جناب علی علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت کرام کے مقدس قلوب ہی اس عظیم الشان متاع بے بہااور امانتِ مصطفائی کے ابین ہیں اور فی الحقیقت قُر آن مجیدا ہے تمام ترحقائی ومعارف اور علوم روحانی کے ساتھ جناب مُولا مرتضی مشکل کشاعلیہ السلام کے قلب اطہر میں موجود ہے پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی اولادِ السلام کے قلب اطہر میں موجود ہے پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی اولادِ اطہار اور آپ کے تلا فدہ نے بقد رِظرف اس فعت عظمی سے حصتہ پایا ہ

رسول اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بیدارشادات اس امر پرشا ہد عدل میں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے نیز میرے بعد قرآن اور مربی الل بیت کا دامن تھا ہے رکھنا کیونکہ بیلوگ قرآن سے الگنیس میوں گے۔

ہم نہیں جانے کہ قارئین کرام ان لطا نف ہے کس قدر محظوظ و محفوظ ہوں گئیں جانے کہ قارئین کرام ان لطا نف ہے جو پچھ ہم بیان کرنا محفوظ ہوں گئیں دہ ہر گربھی بیان نہیں کر سکے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قلم جذبات کا ساتھ دینے سے عاجز ہے ممکن ہے لاشعور میں کوئی الیی خلش بیدار ہوگئ ہوکہ بیطوالت قارئین کے لئے بارنہ بن جائے۔

ہبر حال آئندہ اور اق میں روایات نقل کرتے وقت ہم اپنی تشکی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ممکن ہے اپنے جذبات کی ترجمانی کرہی لیں یہاں ہم آپ کویہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کے علم کی وسعت کاعالم کیاہے۔

### سورة فاتحه كى تفسير

جناب ابن حزہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہیں کہ سورۃ فاتحہ کی تفییر فرمائیں تو ستر اونٹوں کا بوجھ بن سکتا ہے۔

قال ابن جمرة عن على رضى الله تعالى عنه لو

شئت أن أوقر سبعين بعير أمن تفسير أم القرآن.

اندازہ فرمائیں کہ جو تحض قرآن مجید کی صرف سات آیات بینات سبع مثانی کی تفییر کواس وسعت کے ساتھ تحریفر مانے کا دعویدارہے کہ وہ ستر اونٹوں کا بوجھ بین جائے تو اگر وہ تحض پورے قرآن مجید کی تفییر فرمائے تو وہ ستر ہزارا ونٹوں کے بوجھ ہے کئی طرح کم ہوگی ،

## ایک فرمان هی دیکه لو

کیا مولائے کا نئات رضی اللہ تغالی عنه کا یہی ایک فرمان عقلوں کو سرگر دان کر دینے کے لئے کافی نہیں جبکہ بیاضور بھی نہ کیا جاسکتا ہو کہ آپ تغییر بالرائے جیسی کسی چیز کاذکر کر رہے ہیں۔

حضورعلی کرم الله و جهه الکریم تغییر بالرائ ہرگز ندفر ماتے بلکه انہی

اسرار ورموز کے گئج گرال مایدلوگول کوسا منے لاتے جوقر آل مجید کے متعلق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سینۂ اقدس استقلب اطہر میں ودیعت فرمار کھے تھے۔

اگرچہ آپ کے تفسیر قرآن فی زمانہ کتابی صورت میں ناپید ہے تاہم خاتم حقاظ مصرعلاً مدجلال الدّین سیّوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کھی کرم اللہ وجہدالکریم کی تفسیر قرآن انتہائی ضخیم ہے جسے میں نے اپٹی تفسیر مُسند میں با ساد متعلقہ بیان کیا ہے۔

﴿الله وَالله المود المدود المدود الله ﴿ مشجر اولياء للقهقاني ص٠٩٠﴾ ﴿
الشرف المودد للنبها نبي ص١١٥﴾ ﴿ مشجر اولياء للقهقاني ص٠٩٠﴾ ﴿
المرف المودة ص٥٤ ﴾ ﴿ تاريخ المخلفاء للسيوطي ص٠٤٠٠﴾

إمام جلال الدّين سيوطي كي بيركوشش لاكنّ صَد خسين بي و قابل تركيث ب كه آپ ني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك بعد و نيائ اسلام كسب سي بوح مفسراور حضور صلى الله عليه وآله وسلم كتلينواعظم و ارشد جناب حضرت على كرم الله وجهد الكريم كي تفيير قرآن كي مونه كواپئي ارشد جناب حضرت على كرم الله وجهد الكريم كي تفيير قرآن كي مونه كواپئي طور يرجي جوتفير قرآن وقتا فر مائي وه بحي پوري كي پوري جي نهين كي جاسي عليه و معارف اورائرار ومعاني كي بيش بها حيد و معارف اورائرار ومعاني كي بيش بها سينه واطهر بي هي مي مين بيا سيعلوم ومعارف اورائرار ومعاني كي بيش بها سينه واطهر بي هي مي مين بها

اورنایاب موتی آپ کی اولا د کرام اولیاءعظام اورصالحسین اُمّت کی طرف منتقل ہوتے رہے۔

# علوم واسرار الهيه كامنبع

بلائبہ بیمسلمہ امر ہے کہ تمام اہلی بحرفان اور علائے راتخین قرآن و آئی جید کے ملوم باطنیہ ہے آگاہی حاصل ہونے کے بعد ہی اپنے اپنے مقام متعینہ پر فائز ہوتے ہیں اور یہ علوم وائسرار جس کسی کوبھی حاصل ہوئے تاجدار سلطنت رُوحانیت و باطنیہ جناب حیدر کرارعلی کرم اللہ وجہدا لکریم کے وسیلہ جلیلہ اور واسطہ عظیمہ کے صدقہ ہی ہے میں اور ان اسرار الہیں کا حصول بھی وسعت وامان کی حد تک ہے کیونکہ جناب مولائے کا تئات تورموز واسرارقر آئی کی کو تیکران ہیں جس کا کناران کسی نے پہلوں میں تورموز واسرارقر آئی کے چھلوں سے د مکھ سکے گا۔

جنابِ حیدر کرّارے علم وعرفان کا احاط کس طرح ممکن ہے جب کہ آپ باب مدینۃ العلم بھی ہیں اور قر آنِ ناطق بھی ، بسم اللّٰہ کی با کا نقط بھی ہیں اور مُعَ اُلْقُرْآن بھی ،

# گواھی علمائے راسفین کی

سلسله عالیه نقشبند بیرے عظیم بزرگ اور بہت بزے ولی اللہ حضرت جناب خواجہ محمد زاہر پارسا بخاری رحمۃ اللہ علیہ جوشنخ المشائخ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشوند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اول ہیں اپنی تالیف مبار کہ فسل الخطاب میں اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ شہر کہ تقرف میں لکھا ہے کہ بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم شرح تقرف کے سرتاج ہیں اور اس پرتمام اُسّب مُحمّہ بید علی صاحبھا الفطوٰ قوالسلام کو اتفاق ہے اور جو کلام آپ نے فرمایا وہ نہ تو آپ سے پہلے الفطوٰ قوالسلام کو اتفاق ہے اور جو کلام آپ نے فرمایا وہ نہ تو آپ نے برمر منبر کسی نے کیا اور نہ ہی کسی نے بعد میں کیا اور وہ بیہ کہ آپ نے برمر منبر کھڑے ہو کراعلان فرمایا کہ ا

جو جا ہو مجھ ہے گو جھ لومیر سے پہلومیں علم سمندری طرح شاتھیں مارتا ہے اور یہ میرے مند میں رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کا گعاب دہمن مبارک ہے اور رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے اس طرح چُن چُن کر ودیعت فرمایا ہے جس طرح برندہ اپنے بچے کو چُن چُن کرخوراک کھلاتا ہے۔ ودیعت فرمایا ہے جس طرح برندہ اپنے بچے کو چُن چُن کرخوراک کھلاتا ہے۔ مقتم ہے اس ذات کی جس کے قبطہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم مجھے کہوتو میں تو رات وانجیل والوں کوتورات وانجیل سے احکام سُنا سکتا

> وفي شرح التعرف ان عليا رضى الله عنه راس كل ألعر فاء با تفاق الامة وله كلام ما قال احد قبله ولا بعد ه وصعد على المنبر وقال ستلو ني فان ما بين جنبي علما جما هذا لعاب رسول

صلى الله عليه وآله وسلم في فمي هذا ما رزقتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زقاً زقا فواللذي نفسي بيده الوزن في التوراة والانجيل فاخبرت بما فيها فصد قا ني على ذالك.

﴿فصل الخطاب أز محمد خواجه بارسائي البخاري اسبق خلفاء خواجه محمد البخاري شاة تقبند قدس الله سره هما مع ﴿ ينابيع المودة جلد اول ص ٣٤٣﴾

متذكره بالاروايت كامضمون ديكر بيشار ثفة كتابون مين بهي موجود

ہے جوانشاء اللہ العزیز کسی دوسرے مقام پر پیش کیا جائے گا یہاں تو صرف پہ

بنا ناتھا کہاولیائے کباراورصوفیائے عظام کے نزدیک بیام طے شدہ ہے کہ سید ناعلی کرم اللہ و جہدالکریم تمام اہلِ عرفان کے سرتاج ہیں اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ قرآن مجید کے اسرار ورموز اور لطائف باطنيه كوجانة واليض

حقیقت بہ ہے کہ سیڈناعلی کرم اللہ وجہ الکریم نہ صرف اُمت کے بلکہ پہلی اُمتوں کے تمام اولیاء اللہ تمام اہلِ عرفان اور صاحبان ولایت کے بھی سرتاج اور رئیس ہیں اور سب ہی سے زیادہ اسرار باطنیہ کو جانتے ہیں اس صمن میں ہم حضرت مجدّدالف ثانی رحمۃ الله علیہ جو کہ نقشبندی سلسلہ کے بہت بوے بزرگ اور سلسلہ مجدوریہ کے یانی میں کے اس قول کا پھراعا دہ

کریں گے جسے تفسیر مظہری میں قاضی ثناءاللہ یانی پی نے بھی زیر آیت

واخرجت للناس تأموون بالمعروف و تنهون عن المنكور

﴿ آل عبران آیت ا ۹

نقل فرمایا ہے مجدوصا حب فرماتے ہیں کہ

میں کہنا ہوں گذشتہ اقوام سے زیادہ اِس اُمّت کے مُبلغین و مرشدین کی ہدایت میں اثر ہے کہ لوگوں کو صینچ کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قطب الارشاد اور شاہ ولایت ہیں گذشتہ اُمتوں سے کوئی بھی آپ کی رُوحانی وساطت کے بغیر درجہ ولایت کونہیں پہنچ

-6

یقول نقل کرنے کے بعد قاضی ثناء اللہ یاتی ہے مضور صلی اللہ علیہ
والدوسلم کی بیرحد بیث اس قول کی تقویت کے لئے قل کرتے ہیں کہ حضور صلی
اللہ علیہ والہ وسلم کا بیفر مان کہ قرآن اور اہل بیت کو تھا ہے رہواور میں تہمیں
اہل بیت کے معاملہ میں خدا ہے ڈرا ٹا ہوں اور یہ کہ اللہ کی کتاب اور میری
اہل بیت وعیر ت اسم نے رہیں گے اور حوض کو ثریر ہم سے ملا قات کریں گے
ابل بیت وعیر ت اسم نے رہیں گے اور حوض کو ثریر ہم سے ملا قات کریں گے
اب دیکھنا میہ ہے کہ تم ان دونوں کے معاملہ میں میری نیابت کا حق اس طرح
اذا کرتے ہو۔ ﴿ الحدیث ﴾

یہ دیث قال کرنے کے بعد صاحب تغییر مظہری ککھتے ہیں۔ مار

یں آبتا ہوں کے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اہلیت کو

كير در بني كامشوره ال لئے ديا ہے كدائل بيت ہى ولايت كے سلسله ميں را ہنمائی کے قطب ہیں اگلوں اور پچھلوں میں سے کوئی بھی ان کے وسیلہ کے بغير درجه ولايت كونبيل يبنج سكتااوران ميس يبلانمبر حضرت على رضي الله تعالى عنهٔ کاہے پھرآپ کے صاحبز ادگان ہیں اور بیسلسلہ حضرت امام حسن عسکری تك آتا ہے اور آخرى نمبرغوث التقلين محى الدين عبد القاور جيلاني كا ہے۔ ﴿تفسير مظهري جلد دوم ص ٣١١﴾ انشاءاللدالعزيزجم اسسلسله مين صوفيائ كباركم ريدب شار اقوال اس کتاب کی دوسری جلد میں پیش کریں گےلبذا آپ ایسی روایت ملاحظه کریں جس میں حضرت علی کڑم اللہ وجہہ الکریم ایک صحابی رسول کو بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ ہے ہر چیز وہی شخص اُخذ کرسکتا ہے جس کواللہ تبارک وتعالى نے نہم بھی عطا فر مایا ہو۔

# فھم اور صحیفہ کیا ھے ؟

حضرت جیفه رضی الله تعالی عنهٔ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنهٔ ہے سوال کیا گیا کہ آپ کے نز دیک کوئی ایسی چیز بھی ہے جوقر آن مجید میں موجود نہ ہو؟

تو حطرت على كرم الله وجهه الكريم في ارشاد فرمايا! كفتم ہے أس

ذات کی جودانے کو بھاڑ کرشگونے پیدا فر ماتی ہے ہمارے نز دیک ایسی کوئی چیز نہیں جوقر آن میں موجود نہ ہو مگروہ جس شخص کو کتاب اللہ کافہم عطافر مایا گیا ہواور وہ جو کچھ صحیفے میں موجود ہے۔

عن حجيفة قال سئلت عليا كم شي ليس في القرآن؟ فقال والذي فلق الحبة و براء النسمة ما عند نا الا في القرآن اي فهما يعطى الرجل في كتابه وما في الصحيفة قلت! وما صحفية؟ قال العقل و فكاك الاسير ﴿ مشكوة مسلم﴾

﴿ اشعة اللبعات ج من ٢٢٩.)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ

صحفه کیاہے؟ تو آپ نے فرمایا کے قل،

لفظ فنم کی تشریح کرتے ہوئے اس حدیث کی شرح میں شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث وہلوی رحمة اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔ دوسری چیز کو جواس نامہ میں ہے وہ حقرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی ششیر کے غلاف پرتحریر شاہ درجس میں بعض ایسے حکام تحریر شی جو قرآن مجید میں موجود نہیں۔ مقااور جس میں بعض ایسے حکام تحریر شی جو قرآن مجید میں موجود نہیں۔ ویگرے چیزے کہ دریں نامداست وی گویند کہ محیفہ بوددرغلاف شمشیر و بسے رضی اللہ عند کہ درو لے بعضے بوددرغلاف شمشیر و بسے رضی اللہ عند کہ درو لے بعضے

احكام بودكه نه درقرآن نوشة بودبه

﴿اشعة اللمات ج٣ ص ٢٢٩﴾

فہم یعنی خدا تعالی نے جس شخص کو یہ ہم عطا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معانی سے استباط کرے اور اس کے پوشیدہ علوم اور اسرار باطنیہ اشارات کا ادراک کر سکے وہ اشارات واستعارات جو علائے راسخین پر ظاہر رہتے ہیں اور جن کا انکشاف اہل عرفان اور ارباب یقین پر ہوتا ہے۔

فہمے کے دادہ شود مردے را در کتاب خدا کہ استنباط کند بدان معنی وا دراک کنداشارات وعلوم پنہائی واسرار باطنیر را کہ ظاہری گردد مرعلاء راسخین را ومنکشف گردد

مرعارفان ارباب يقين رائه

﴿اشعة اللمعات شرح مشكوة ج٣ ص ٢٢١﴾

صحیفہ کی شرح میں شخصحق فرمانے ہیں۔

دوسری چیز کو جواس نامہ میں ہے وہ صحیفہ تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی شمشیر کے غلاف پرتحر برتھااوراس میں جس ایسے احکام تحریر تھے جو قرآن مجید میں موجود نہیں۔

## فھم کس شخص کے پاس ھے

مذکورہ بالا روایت میں جناب سید ناعلی کرم اللہ وجہدالکریم نے قرآن مجید کے اسرار وعلوم با طنبہ کا ادراک رکھنے کا نام قہم تجویز فر ما کر بلا تخصیص بیارشا دفر مایا کہ جو تحص بھی فہم رکھتا ہو۔

اب سوال بد بدا موتا ہے کہ وہ محف کون ہے جو قرآن مجید کے پیشیده اسرار و رموز اور عکوم باطنیه کو جاننے والا ہے جبکہ یہ بات آپ چود ہویں صدی سے سی عالم وین کوئیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآرا ہوسلم كے صحالي حضرت جميف رضى الله عندكو بتار سے بيں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علائے را تختین اور اہل عرفان لوگوں پران امرار باطنبیرے انکشاف کا انکشاف فرمانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكريم ہى وہ مخض ہیں جو قرآن مجید کے ظاہری وباطنی تمام عکوم کو اُمت مصطفاصلی الله علیه وآله وسلم میں سب سے بہتر جانے والے تصاور بیر ہمارا ا بنا گمان ہی نہیں کہ سیدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم خود ہی وہ رجل عظیم تھے جس کی نشان دہی آپ نے اپنی زبانِ فیض ترجمان سے فرمائی تھی' بلکہ شاہ عبد الحق محدّث و ووي رحمة الله عليه في اسى حديث كم ما تحت واضح طور يراس امری طرف بھی اشارہ فرمایا ہے آپ ٹوری حدیث کا ترجمہ بیان کرنے کے ساتھ اِس حقیقت کا یوں اظہار فرماتے ہیں کہ۔ '' جب حضرت علی کرم الله وجهه الکریم سے نُو چھا گیا کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسی چیز بھی ہے جوقر آنِ مجید میں موجود نہ ہو یعنی احکام میں سے نو آپ نے جواباارشادفر مایا کہ قرآن گل الکل اور تمام ترعلوم کا قو ۃ واجمال کے ساتھ جامع ہے

مراس سے ہر چیز وہی حاصل کرسکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے

فہم عطافر مایا ہو۔اور جس کوفہم عطا کردیا گیا اُس کا قرآن مجیدے کوئی بھی چیز حاصل کر لیمنا بعید نہیں اور فہم میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت ہے اور سے اللہ تبارک وتعالیٰ کافضل ہے جس کو چاہتا ہے عطافر ما تا ہے۔

تبارک و بعانی کا سی ہے، سی بوچا ہما ہے عطام ماہ ہے۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا '' گئے والے شخص کی صراحنا شخصیص نفر مانا محض تواضع اور اوب کی وجہتے تھا یعنی حضرت علی علیہ السلام کا خصوصیت سے اس مقام پر بجائے اپنا نام لینے کے بلا شخصیص ''جو شخص'' فر مانا انکساری اور تواضع کے طور پر تھا حالانکہ آ ب ہی وہ شخصیت شے جوفر آن کا فہم سب سے زیادہ رکھتے تھے۔

اور اس واقعہ میں شخصیص علی الاطلاق نہیں بلکہ وَرجات و مراتب بیں اور بعض کو فقت ہے اور اس میں شک نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے جو کچھ ٹر آن سے اخذ کر کے دیا وہ کثیر صحابہ کہار بھی نہیں دے سکے اور بیاضا فی امر ہے۔

یں ہرگاہ پُرسیدہ فدعلی رضی اللہ عنہ کہ نزدھُما چیز کے ہست کہ نداز قرآن است بعنی از احکام جواب داد کہ قرآن کل الکل است وجامع جمیع علوم است بالقوق والا جمال بیرون تی آبداز وے ہر چیز ہے ولیکن اگر عطا کر دہ شود کے راقبم آل بیرون آوردن معافی از ال

فضل الله یونید من بیثاء وقصرت ندکردے و برضی الله عنه باخصاص آل بخو د جهت تواضع و تادب و در واقع مخصوص نیست علی الاطلاق بلکه آن را مراقب و درجات است بعضے فوق بعضے وشک نیست که وے رضی الله عنه داده شده است قسطے ادنی ازاں که داده نشد کثیرے از صحابہ راوایں امرے اضافی است۔ ﴿ اشعة الله عات جلد مسفعه ۱۳۰﴾

# من انداز قدّت رامی شناسم

زر نظر جدیث مبارکہ میں اگر چرقر آئی علوم کے اسرار باطنیہ اور
پوشیدہ معانی کو جانے والے مخص کا تعارف حضرت علی نے اپنی ذات کی
صورت میں نہیں کرایا اور تواضع کے طور پر پالضراحت اپنانام لینے سے گریز
فرمایا، مگر اہل علم کے سامنے آپ کے دیگر بے شار ایسے ارشادات بھی موجود
جیں جن میں آپ نے بالوضاحت فرمار کھا ہے کہ قرآن مجید کی پوشیدہ محکسیں
اور رموز واسرار باطنیہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سے زیادہ
جانے والا کوئی بھی نہیں۔

آپ کے ان ارشادات کے علاوہ متفتدر صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے متعدّد ایسے اقوال کتب احادیث میں جرے بڑے ہیں جن میں جناب سیدنا حیدر کراررضی اللہ تعالی عنہ کا اسرار ومعارف قرآنی کا سب ے زیادہ عالم ہوناروزِ روثن کی طرح واضح ہے۔

يمي نہيں بلکہ رسول الله صلی الله عليه وآليه وسلم کی احادیث مرفوعہ جمی اس طمن میں کثرت ہے موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق

محدث والوى عليه الرحمة في حديث كي عبارت مين آب كا نام موجودنه. ہونے کے باوصف صراحنا لکھ دیا کہ اگر چہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تواضع کے طور برایے نام کی خصیص نہیں فر مائی کیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ خود ہی اس مقام پر فائز تھے اور دیگر تمام صحابہ سے علوم قرآنیہ کوزیا دہ جانئے

بہر رکئے کہ خواہی جامہ می ہوش من انداز قدت را می شناسم

اس روایت میں حضرت جمیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کا قرآن مجید کے علوم کے متعلق آگا ہی حاصل کرنے کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الكريم كا امتخاب کرنا بذات خوداس امر کی واضح دلیل اور صرح کرًمان ہے کہ اُن کے نز دیک آپ سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والا کوئی دُوسرا تھا ہی نہیں جس ے اُن کوآپ سے بہتر جواب ملنے کی تو قع ہوتی۔

اس سے بھی بڑھ کر جناب علی کرم اللہ وجہدالگریم کا قرآن مجید کے

متعلق بدواضح ترين انكشاف فرمانا ہے كہ قرآن مجيد تمام ترعلوم كا جامع اور

کل الکل ہےاوراس کےعلوم واسرار مخفیہ کا اظہار اُس مخص پر ہوتا ہے جسے

الله بتارك وتعالى نے فہم عطا كيا ہو۔

#### انكشاف حقيقت

مولائے كائنات عليه السلام كاريفر مان عاليشان واضح طور براس حقیقت کاغماز ہے کہ آپ اُن تمام تر اُمورکو کما حقہ جانے تھے جن کا آپ نے انکشاف کیا کیونکہ بیسب کچھوہی بتاسکتا ہے جواس کا ادراک رکھتا ہواور اس پرمشزاد بیرکہ آپ نے بیریمی فرمادیا قرآن مجید کےعلاوہ جو چیز ہےوہ ہمارے صحیفہ میں موجود ہے گویا اب قطعی طور پر فیصلہ ہو گیا کہ جناب حیرر کرار عليهالسلام أن نثمام ترحفاً كلّ ودقا كنّ اورلطا نف ومعارف كوبهمي حانت بين جو کچھ قرآن مجید جیسی جمیع علوم کی جامع کتاب میں بھی موجود نہیں حالانکہ قرآن مجیدایے دامن کی وسعت کا ظہار خوداس طرح فر ما تاہے کہ، اورتمہارے ربّ ہے ذرّہ بحرکوئی چیز غائب نہیں ندز مین میں ندآ سان میں اور نداس سے چھوٹی اور نداس سے بڑی کوئی چیز نہیں جوا کیے رڈن کتاب

> وَمُا يعدب عن ربك من مثقال ذرة في الا رض ولا في السماء ولا اصغر من ذالك ولا اكبرالا في كتاب مين .

﴿سوره يونس آيت ٢١﴾

#### صحیفہ کھاں سے آیا؟

وہ احکا مات وارشادات اور حقائق و معارف جو جناب علی کرم اللہ و جہدالکریم کے صحیفہ مبارکہ میں سے وہ یقیناً یقیناً تاجدارا نبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوجی غیر متلوی صورت میں ودیعت فرمائے گئے ہے اور یا پھرائس نوے بڑار کلام کا جھے جو شب اسری میں لا مکان کی خلوتوں میں بلا واسط عطا ہوا۔

علاوه ازين حضور سيد المرسلين صلى التدعليدوآ لدوسكم عالم ها حكان وَهَا

يَحُونُ اورمه بنة العلم بين چرآپ كےعلوم كا حصر وا حاط كيے كيا جاسكتا ہے۔ \*

ہاں! اگران لا متنائی اور نا محدود علوم مصطفی ہے سب سے زیادہ اگر کوئی مستفیض ومُستفید ہوسکتا ہے تو وہ اس علم کے شہر کا درواز ہ ہی ہوسکتا ہے

اورسوائے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ کے دوسرا کو کی شخص بھی نہ باب

وارالحكمت كے لقب سے ملقب ہاور نہ بی باب مدینة العلم ہوسکتا ہے۔

بعض لوگوں کو بیرخیال بھی اکثر پریشان رکھتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جریل علیہ السلام ہے ہی سُن کرسب پچھ بیاای کرتے

ہے اور آپ مبجد اقصیٰ کامحل وقوع بتانے کے لئے جبریل کا انظار کرتے

رہے تا آئکہ جریل علیہ السلام نے مسجد اقضی کوآپ کے سامنے کر دیا۔ یہ

ہم پوچھتے ہیں کہ جس أو راقدس كے وسله جليله سے ظہوركن فكان

ہوا ہے وہ جریل امین کی اطلاعات کے کہاں تگ مختاج تھے جبکہ جریل امین علیہ السلام اُن پیغمات پر بھی مطلع نہیں ہیں جو وہ حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بارگاہ خدا وندی سے لایا کرتے تھے اور اپنے اس عجز کا اعتراف بارگاہ رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کرتے ہیں۔

کا اعتراف بارگاہ رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود کرتے ہیں۔

اس ضمن میں ایک جوالہ ملا حظ فرما کیں جے سرتاج العارفین امام اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تعییر قرآن تعییر روح البیان میں جوف مقطعات کے ذیل میں الف لام میسم اور کھیا۔

حروف مقطعات کے ذیل میں الف لام میسم اور کھیا۔

کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے وہ کھتے ہیں۔

# ھم جا نتے ھیں

اور تمام حروف مقطعات اُن مواضع اورا سرار غیبیه میں سے ہیں جن کاعلم سوائے محبوب اور محب کے کسی دوسرے کو نہ ہوسکے کیونکہ میہ حروف دو محبت کرنے والوں کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتے ہیں ،

اور الله بتارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی الله علیه وآله وسلم کوان حروف کاعلم اُس وفت عطافر مایا جس وفت نه تو کوئی مقرب فرشته و مال بہنچ سکتا تھااور نه ہی کسی بنی مرسل کی رسائی تھی تا کہ اللہ بتارک و تعالی اپنے محبوب علیہ التحیة والتسلیم سے راز و نیاز کی گفتگو فر مائے اور یہ با تیں اگر چہ جریل علیہ السلام کی زبان سے اوا ہوں مگر نہ تو اُن سے جریل واقف ہواور نہ ہی علیہ السلام کی زبان سے اوا ہوں مگر نہ تو اُن سے جریل واقف ہواور نہ ہی

کوئی دوسراجان سکے اس کے بعد آپ نے لکھائے کہ،
اس امر کی تائید میں اس روایت سے بھی شدلال کیا جاسکتا ہے جس میں ہے کہ جب جرائیل علیہ السلام حضور تا جدار مدین جسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

یں ہے کہ جب جبرایل علیہ السلام مصورتا جدار مدینة سی القدعلیہ والہ اللہ کی بارگاوا قدس میں کھیں۔ عسم کے کرحاضر ہوئے تو عرض کیا '' مسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشا وفر مایا ہم جانتے ہیں۔ '' مسول اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشا وفر مایا ہم جانتے ہیں۔

جریل نے کہا''ها''حضور نے فرمایا ہم جانتے ہیں۔ جریل نے بڑھا''یا'' سرکار نے فرمایا ہم جانتے ہیں۔

جريل نے عرض كى 'عين ''آپ نے فرمايا ہم جائے ہيں۔ جريل نے كہا' صاد''امام الانبياء نے فرمايا! ہم جانے ہيں۔ جريل نے آپ كے ارشادات كون كرعرض كى يارسول الله صلى الله

> عليدة الدسلم جس كويس بحي بين جانتا آپ في كيي جان ليا وسسائسر الحسروف المقطعات من قيسل المعوضوعات و المغيسات بها لحروف بين المحبين لا يطلع عليها غير هم وقد و ضعها الله تعالى مع نبيه عليه السلام في وقت لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ليتكلم بها معه على

لسان جبتر يـل بـا سر ار و حقا ثق لا يطلع عليها

جبريل ولا غيره يدل على ما روى في الا خبار ان جبريل عليه السلام نيزل بقو له تعالى في كهيم من فقال "كاف" قال قال النبي عليه السلام علمت فقال ها فقال علمت فقال يا فقال علمت فقال صاد فقال علمت فقال حين فقال علمت فقال صاد فقال علمت فقال حيريل كيف علمت ما لم اعلم.

﴿تفسير روح البيان للعلامه حتى عليه الرحمة جلدينجم ص٣٦﴾ ﴿جلد اول ص٣٦﴾

علاوہ ازیں ان اُمور پرسورۃ والنجم کے بیآیت بھی دلالت کرتی ہے فاو حتی إلیٰ عبدہ مآ او حیٰ

لینی خدا تعالی نے وحی فر مائی اپنے بندے کو جو وحی فر مائی۔

تفییرخزائن العرفان علی گنزالا بیان میں اس آیت کی تفییر میں روح البیان وغیرہ کے حوالہ ہے کھا ہے کہ حضرت امام جعفرصا دق رضی اللہ تعالیٰ عنۂ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دمی فرمائی بیردی ہے واسطیقی کہ اللہ تعالیٰ ارزائس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا اور بیرخدا اور

> ر را کے درمیان اسرار ہیں جن پران کے سوائسی کواطلاع نہیں۔ مراد کا سے درمیان اسرار ہیں جن پران کے سوائسی کواطلاع نہیں۔

بھلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کوتمام خلق سے بخی رکھااور بیان پہر مایا کہ اپنے حبیب کوکیا وی قرمائی اور محب ومجبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کواک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

﴿روح البيان﴾

علاءنے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس شب میں جو آپ کو وجی فر ما لی گئ وہ کئی قتم کے علوم تھے۔

> ا يك توعلم شرائع واحكام جن كى سب كوبليغ كى جاتى ہے۔ دوسرے معارف الهيد جوخواص كو بتائے جاتے ہيں۔

تيسر ح حقائق ونتائج علوم ذو تيه جو صرف اخص الخواص كوعطا ك

جاتے ہیں۔

اورایک متم وہ اسرار ہیں جواللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہیں کوئی ان کانخل نہیں کرسکتا۔ ﴿ روح البیان ﴾

﴿تفسير خزائن العرفان على كنز الايمان ص ٢٦٢ ﴾

﴿للعلامه نعيم الدين مراد آبادى﴾

تاجدارانبیا علی الله علیه وآله وسلم کے علوم لا متنا ہی کے بارے میں اگر صرف قرآن مجید کی آیات کو ہی استدلال کے طور پر پیش کیا جائے تو اُن کی تشریحات کا دائر ہ ہزروں صفحات سے بھی تجاوز کر جائے گاس کے نہ کور، بالا روایتوں پر ہی اِکتفاء کر نے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں بالا روایتوں پر ہی اِکتفاء کر نے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جناب علی کرم اللہ و جہدالکر یم کا وہ صحیفہ جوآپ کی تلوار کے غلاف پر مرقوم مناعلم شرائع اور احکام کے متعلق ہی تشکیم کرلیا جائے تو بھی اس امرے انکار

کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ صحیفہ جوآپ کے سینے میں محفوظ تھا انہیں اسرار باطنیہ اور علوم غیبیہ پرشتمنل تھا جورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوف و حسی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوف و حسی اللہ عبدہ مآ او حسیٰ کی صورت میں تفویض ہوئے۔

### علوم واسراركا خزينه

اور وہ تمام علوم واسرار اور حقائق ومعارف جوحضور صلی الله علیہ وآلہہ وسلم کی طرف ہے خواص اور اخص الخاص لوگوں کو تفویض ہوئے اُن سب کے منع اور مخرف حید کر کرار علیہ السلام کا قلب معظم اور سین تا طبر تھا کیونکہ رسول اللہ علیہ و آلہ و تمام کے ارشاد فر مار کھا ہے کہ ہم علم کا شہر ہیں اور علی اس کا وروازہ ہیں اور شہر میں کو کی شخص واضل نہیں ہوسکتا سوائے در وازہ کے اس حدیث یاک کی روشن میں ایک تو اس بات کا اظہار ہوا کہ مدینة العلم صلی الله علیہ و آلہ و نام کے ساتھ سب سے زیادہ قرب واتصال جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کو ہے کیونکہ آپ باب مدینة العلم ہیں اور دوسرے بیام رواضح ہو جاتا ہے کہ جس کسی کو بھی علم وعرفان حاصل ہوایا ہوگا اُس کا وسیلہ صرف اور جس نے حضر نے خضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کی ذات القدس ہے۔

### سب سے زیادہ علم کیسے

اب تک کے پیش کر وہ ولائل کے علاوہ جناب علی کرم اللہ وجہہ اکبریم کا سب سے بڑا عالم ہونا اس حدیث ہے بھی ظاہر ہوتا ہے جس میں ے کہ آپ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پکھ بھی سنتے تھے آپ کو یاد رہتا تھا جبکہ بیشرط کسی بھی دوسرے شخص کے لئے ٹابت نہیں۔

حدیث کی معتر کتابوں میں بیرحدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دوران مطبہ صحابہ کرام کو قیامت تک کے تمام

حالات بتادیئے مگر جو یا در کھ سکا وہ رکھ سکا اور جو بھول گیا سوبھول گیا۔ اس حدیث کوسامنے رکھتے ہوئے اگر مذکورہ بالا روایت جس کی

تفصیل ہم ابھی پیش کریں گے کا تجزیہ کریں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ

باطنی تعلیم کےعلاوہ ظاہر طور پر بھی علوم کے جن خزانوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے حاصل کیاوہ کوئی دوسرانہ کرسکا یبی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام

قرآن مجید کے تمام ظاہری باطنی مطالب ومعانی کوسب سے زیادہ جائے تصاوراتی وجہ سے آپ کو کا فظ قرآن اور قرآن ناطق کہا جاتا ہے کیونکہ آپ

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی شنا اُسے بھی نہ بھولے۔

### کیسے بھول سکتے تھے ؟

سلسلۂ سُمر ور دید کے بانی شخ الامشاک سید نا شہاب الدین سروردی رحمۃ اللّٰدعلیہ جنابِ حیدرِ کرارضی اللّٰد تعالیٰ عنهٔ کے رُوحانی تلاقہ ہ لیعنی عکما کے رایخین اور صُوفیہ کرام کے قلوب کی کیفیت اور ان میں جمع ہونے والےعلوم کاذکراس طرح کرتے ہیں کہ، بعض قُلوب تا لا بوں اور جھیلوں کی مانند ہیں جن میں بارش کا پانی جمع رہتا ہے۔

ان صوفیا عرام اور مشائخ عظام کے فیضان سے علماءِ زہاد کے دلوں کو یا گیزگی اور تزکیہ کی دولت نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ چھیلوں اور تالا بول کی طرح اُن کے کنارے مزید مضبوط کر دیئے گئے جیں حتی کہ سید یا گیزہ قلوب انوارِعلوم کی بارش کے یانی کواچھی طرح جمع کرنے کے قابل ہو گئے۔

وما من القلوب ها هو بمشابة الا خاذات اى الغدران حمع انحازة و هو المصنع و الغدير الذي يجتمع فيه الماء فنفوس العلماء والزاهدين من المصو فيه والشيوخ تزكت و قلوبهم صنعت فا ختصصت بمزيد الفائدة فصار و ا أ خاذات .

﴿عوارف المعارف ص٢٢﴾

حضرت مسروق نے فرمایا کدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے صحابہ کرام کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کے لئے ان کی خدمت میں رہا تو میں نے مشاہدہ کیا کہ اُن کے مصفا قلوب اُن علوم کے محافظ اور مگہان تھے جواُن کو تزکیہ کے باعث نصیب ہوئے اور ان کے علاوہ وہ دل ایسے ظروف میں میں علم محفوظ کر دیا گیا ہو۔

قال مسروق صحبت اصحاب رسول صلى الله

عليه و آله وسلم فو جتهم كا خاذات لان قلو بهم كانت واعية فضات او عية للعلوم بما رزقت من صغاء المفهوم.

﴿عودف المعارف مطبوعة ص ٢٠٠﴾ قولِ مسروق بيان كرنے كے بعد بانى سلسله سروردير شيخ شهاب الدين سروردى رحمة الله عليه ال قول كوتقويت وينے كے لئے مزيد خاص كرتے ہوئے بيدوايت نقل كرتے بين كه

جب بيآيت كريم (وتعيها اذن واعية ) يعني يادر كلفوال.
كان يا در هين نازل بهوني تورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حضرت على كرم الله وجهر الكريم كوفياطب كركر كارشاد فرمايا! كه ياعلى بهم في تيرب لك الله سجانه تعالى سيسوال كياب كه يا الله على جو يحسن في أسب بهيشه ياد كالله سجانه تعالى سيسوال كياب كه يا الله على جو يحسن في أسب بهيشه ياد ركف.

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنهٔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جو کچھ بھی سناا ہے بھی نہیں بھولا اور جومیرے لئے کہا گیاا سے ہمیشہ یاد رکھا۔

اخبر نا الشيخ الامام رضى الدين ابو الخير احسد بن اسما عيل القز وينى اجازة قال انباء نا ابو سعيد محمد الخليلي وقال انباء نا القاضى ابو سعيد محمد الفر خزا دى قال ابناء نا ابو

اسحق بن محمد الثعابى انباء نا فتحوية قال حدثنا ابن حبان قال حدثنا ابن اسحق بن محمد قال حدثنا ابن اسحق بن محمد قال حدثنا على بن على قال حدثنا على بن على قال حدثنا ابو حمزة الثمالى قال حدثنا على بن على قال حدثنا عبد الله بن حسن قال حين تزلت هذه الآية اور تعيها اذن و اعية قال رسول الله صلى الله على سالت الله سبحانه و الله وسلم لعلى سالت الله سبحانه و تعالى أن يجعلها اذنك يا على قال على فما نسيت شيا بعد وما كان لى ان انسى .

(بقیه حاشیه از *ص ۷۰۲*)

اس مدیث پاک کی تشریح کے لئے موصوف مزید لکھتے ہیں۔
ابو بکر واسطی کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لا کریم اللہ تبارک
وتعالیٰ کے اُن اسرار کی محافظت فرماتے تھے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو
ود بعت کئے گئے تھے۔

قال ابو بكر الواسطى اذان و عيت عن الله تعالى اسراره.

﴿عروارف المعارف مطيوه ص ٢٥٠

#### ایک سوال

اس مقاكر بياك سوال بيداكيا جاسكنا بكراكر تمام صحابركرام

رضوان الشعلیم اجمعین میں سے صرف حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کے لئے ہی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ندمجو لئے گ دُعافر ما کی تھی تو دیگر صحابہ کرام کے اقوال اور تفییر پر کیسے جمروسہ کیا جاسکتا ہے۔

اس سوال کاسیدهاسا جواب ایک توبیه که جهال تک قرآن مجید کے باطنی رموز واسرار کشف و حقائق دقائق و معانی اور مطالب و معارف کا تعلق ہوئی بات ہے کہ اگر دسالت مآ ب سلی الله علیہ وآله و سلم نے ان سب امور کا مرکز وجور اور شبح و مخزن کسی کو بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب علی کرم اللہ و جہ الکریم کی ذات مقد سہ ہے اور اس میں کوئی اُن کا شریک دسمیم نہیں۔

اور جس کسی نے بھی علوم روحانیت اور اسرار باطنیہ کا بقدرِظرف حصّہ حاصل کیا تو وہ اس ذات ستو دہ صفات کا عطا کر دہ ہے لہذا اِس مُسلّمہ حقیقت کا انکار کر دینا صاف طور پر قُرآن مجید کی آیات مقدسہ احادیثِ رسول خیرالانام اوراقوال صحابہ کا انکار کردیئے کے مترادف ہے۔

البنة قرآن مجیدگی اُس تغییر میں جناب حیدر کرارعلیہ السلام کے دیگر مجی چند ساقتی صحابہ کرام کی کثیر جماعت میں موجود ہے جن کے سامنے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے طاہر طور پر قرآن مجید کے احکام وشرائع کے متعلق جوارشا دات فر مائے انہوں نے اُن کو بگوش ہوش سنا بھی اور پوری دیا نتذاری اورا بھا تداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا بھی ۔

مرایک لاکھ ہے بھی زائد صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین میں
سے بیشرف بھی گنتی کے چندخُوش نصیب حضرات کوہی حاصل ہوا تھا اور ان
میں بھی قرآن مجید کے علوم خواہر کوسب سے زیادہ جانے والے حضرت علی
کرم اللّٰدوجہدالکریم ہی ہیں۔

کیونکہ محدثین ومفسر بن کرام کااس امر پراتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات نے تفسیرِ قرآن کی وہ بیر ہیں۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

۲﴾ سيدنا حضرت عمرفاروق اعظم رضى الله تعالى عنهٔ ۳﴾ سيدنا حضرت عثمان ذوالنورين رضى الله تعالى عنهٔ

﴿ ٢ ﴾ سيدنا حفرت حيدركرارعلى كرم الله وجهه الكريم

هه که سیدنا حفرت عبدالله این مسعودرضی الله تعالی عنه هم که سیدنا حفرت عبدالله این عباس رضی الله تعالی عنه هم که که سیدنا حفرت ایی بن کعب رضی الله تعالی عنه

﴿٨﴾ سيدنا حضرت زيدين ثا قب رضى الله تعالى عنهُ

﴿٩﴾ سيدنا حفرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنهٔ ﴿١٩﴾ سيدنا حفرت عبدالله بن زبير رضی الله تعالی عنهٔ

اشتهربا لتفسير من الصحابة اعشرة لخلفاء الأ

ربعة و ابن سمعود و ابن عباس وا بي بن كعب و

زيد بن ثابت وابو هو سحا الاشعرى و عبد الله بن زبير اما الخلفاء فاكثر من روى عن منهم على ابن ابي طالب.

﴿ الا تقان ج ا من ١٨١)

ان دس حضرات میں ہے اول الذکر تینوں خلفاء رضی اللہ عنہم کی تفییر قرآن برائے نام ہے بالحضوص سید ناصدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه کی تفسیر قرآن انتہا کی قلیل ہے اور اس کا سبب بیہ بتایا گیا ہے کہ اُن لوگوں کی وفات حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے پہلے ہوگئ تھی اس کئے تفسیر قرآن کے متعلق کشرت ہے دوائیں حضرت علی علیہ السلام ہے بی ملتی ہیں۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مزید رید کھا ہے کہ ایک تو ان کے ہار احدیث کی روائٹوں کی بھی قلّت ہے اور دوسرے اُن کی تفسیر میں چند آثار کے سوایہ بھی محفوظ تباری کیا گیا اور وہ دس سے زیادہ نہیں ہیں۔
ہیں۔

ورواية عن الشلاثة نشارة جدا كان السبب في ذالك تقدم و فاتهم كما ان ذالك هو السبب في في قسلة رواية ايو بكر صديق رضى الله عنه للحديث ولا احفظ عن ابي بكر رضى الله عنه في تفسير الا آثار قبليلة جند الا تكاد تجاوذ

شرة.

﴿ الاتفان في علوم القرآن جلد دوم سن ١٨٤ للسيوطي ﴾

پانچوال تمبر حضرت عبدالله ابن مسعود الله الله تعالى عنه كاجن كريم بارے ميں بم گذشته اوراق ميں وضاحت كر - پي بين كدوہ تغيير قرآن كرم بالله وجهدالكريم كوئى سب سے براعا لم تسليم كرتے

ö

چھٹا نمبر مفسرین صحابہ میں باقا عدہ طور پرتفبیر کرنے والے حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کا ہے جن کے متعلق صفور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بار دعا فر مائی تھی کہ مااللہ عبداللہ ابن عباس کوتفبیر قرآن اور فقا بہت دین کاعلم عطا فر ماچنا مچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دُعا کے صدقہ میں ملنے والے علوم کی روشنی میں جب انہوں نے علوم علی کا مشاہدہ کیا تو یوں اعتراف بجر کرنا پڑا کہ میراعلم حضرت علی کے علوم کے سمندر کے ایک قطرہ کی مانند ہے۔

علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک کے شرف قبولیت حاصل کرنے کے صلہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الہ تعالی عنہا کو جو پچھ بھی ملاجناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنهٔ کے وسیلہ جلیلہ سے حاصل ہوا کیونکہ آپ مولائے کا تئات علیہ السلام کے خاص شاگر دوں میں سے

\_=

دیگر چارول حضرات جناب ابی ابن کعب جناب زید بن حارث جناب ابوموی الله تعالی عنهم بھی تغییر جناب ابوموی الله تعالی عنهم بھی تغییر قرآن کے بارے میں جناب مرتضی مشکل کشا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کے نہ صرف بید کہ خوشہ چین ہیں بلکہ آپ کے صلفۂ ارادت مندال بیل سے بھی ہیں تغییر قرآن کے بارے میں حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کے متعلق جوان حضرات کے ریمارکس ہیں وہ کی دوسرے مقام پر پیش کے جا کی گیا ہے۔

یبال آپ اُس حدیث کے متعلق متعدد حوالہ جات ملاحظ فرما کمیں جوہم نے اپنے آقائی تعدد حوالہ جات ملاحظ فرما کمیں متعلق شیخ شہاب الدین سپر وردی کی تالیف مبارکہ عوارف المعارف کے حوالہ نے قال کی ہے۔

#### مزید حوالے

حضرت مکول رضی اللہ تعالی عنهٔ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ و تبعیها اذن و اعید یعنی یا در کھنے والے کان یا در کھیں نازل ہوئی تورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ بیس نے اپنے رہ سے علی کرم اللہ وجہدالگریم کے لئے سوال کیا کہ یا اللہ علی کو نہ بھو لئے والی یا دواشت عطا فرمانا۔

حضرت کمول کہتے ہیں کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے بعد میں نے جو پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساعت کیا جھے ہمیشہ یا در ہا۔
عن مک حول رضی الله عنه مزلت و تعیه آ اُذن

﴿سورةالحاقة آيت ١١٠

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالت ربي ان يجعلها اذن على قال مكحول فكان على يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيا فنسية.

﴿در منتورج ۱ مس ۱۹۱۰ ﴿ كشاف ج ٢ مس ۱۵۱ ﴾ ﴿ ينابيع المودة ج ١ مس ۱۲۱ ﴾ حضرت مكول بى معمولى تغير لفظى سے دوسرى روايت اس طرح ب كر حضرت على كرم الله وجهد الكريم في فرمايا كه جب و تسعيها اذن و اعيد ، آيت كريم بنازل بوكي تورسول الله على الدعليد و آلدو ملم في مجھے

ارشادفر مایا که یاعلی میں نے تیرے لئے اللہ تبارک وتعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ تیری یا دواشت کواپیا کردے کہ توجو سے چرنجھی نہ بھولے۔

چنا نچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وعا کے بعد میں نے جوبھی سناوہ مجھے حفظ ہو گیا آور

بميشه بإدر مااور بحربهي شهولا.

عن ابن ابى طالب رضى الله عنه فى قوله وتعيها اذن واعية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالت الله ان يجعلها اذنك يا على فقعل فكان على رضى الله عنه يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلاما الا وعيته وحفظة ولم انسة

﴿نورالابصار ص ٩٠﴾ ﴿حلبیه الاولیاء ج اص ۱۷﴾ ﴿ تفسیر این جریر ص ۲۳۳۲۸ ﴾ ﴿ینا بیع المودة ج احق ۱۲۱﴾ حضرت کول رضی الله تعالی عن کے علاوہ بیروایت دیگر صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمیعن سے قدر ہے مثلف مضمون کے ساتھ اس طرح مروی ہے

### على كو دُور نه ركھنا

حضرت بریده رضی الله تعالی عنده روایت بیان کرتے بین که دسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی گرم الله وجهه الکریم کوارشا دفر مایا که مجھے الله متاب رکھوں اور دُور میں تجھے اپنے قریب رکھوں اور دُور شہانے دوں اور تجھے اپنی تعلیم دوں جسے تو بمیشہ یا در کھے اور ایسا یا در کھے جو ایر کھنے کا حق ہے تو بیآ یت کر بمہ و تعیبها اذن و اعیدة نازل ہوئی۔

یا در کھنے کا حق ہے تو بیآ یت کر بمہ و تعیبها اذن و اعیدة نازل ہوئی۔
عن بریدة قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله
ومسلم العملے ان الله امر نبی ان اذنیک و لا

اقتصیک وان اعلمک وان تعی وحق لک ان تعی.

﴿ در منتورج اس ﴿ بِنابِيع المودة ج ا من الله السودة ج الكريم خود السروان الله الله عليه وآله وسلم نه الله عليه الله تعالى في مجمع من الله على الله تعالى الله تعال

حدثنا محمد ابن عبد الله عن عمر عن ابي على قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياعلى الله عليه وآله وسلم ياعلى ان امر الله امر ني ان اذنيك و اعلمك نسعى وا نزلت هذا لااية وتعيها اذن واعية اذن واعية اذن

﴿ حلیة الاولیا، جلد ا ص ۷۷﴾ ﴿ در منثور ج ۲ ص ۲۲۰﴾ ﴿ در منثور ج ۲ ص ۲۲۰﴾ ﴿ ینابیع المودة ج ا ص ۱۲۱﴾ ﴿ ینابیع المودة ج ا ص ۱۲۱﴾ منذ کره بالا روایت دیگر متعدّد طرائل سے بھی کتب تفاسیر و احادیث میں موجود ہے تا ہم قار تین کے سامنے ہم جن روش اور درخشندہ حقیقوں کولا نا چاہتے تھے انہیں پوری دیا نتداری سے لایا جا چکا ہے۔

دُرُ مُنا کے المل سنت کی معتبر کتب کے جوجوالہ جات ہم نے اس ضمن دُر مُنا ہے اللہ من من کے جوجوالہ جات ہم نے اس ضمن

میں پیش کے بیں انہیں کی بھی صورت یہ نہ او مستر دکیا جا سکتا ہے اور نہ ہی

### بے جاتا ویلوں سے خان کوئٹ کیا جاسکتا ہے۔ اللّٰہ کے حکم سے سکھایا

قار تمین خود بھی اندازہ لگا کتے ہیں اُن علوم واسرار کی کیفیت کیا ہوگی جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک وتعالی کے حکم سے مصرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوسکھایا جبکہ اُن علوم کوسینہ حیدر کرارعلیہ السلام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی اصلی صورت میں محفوظ رکھنے کے لئے خالق کا کتات جل مجد و الکریم نے بذر بعہ وجی تحفظ بھی خود ہی دیا ہو۔

علاوہ ازیں اللہ تعالی کے اس فرمان مقدی میں اللہ تبارک وتعالی کی عکمتوں کے کتنے اسرار پوشیدہ ہیں کہ مجبوب علی کواپنے قریب رکھواوراُ سے علم سکھاؤ ہم آپ کے اس سکھائے ہوئے علم کی حفاظت فرما کیں گے۔

اہلِعرفان حضرات کے لئے اس ایک جملہ میں گئے اسرار ورموز اور لطا کف ومعارف سمود ہے گئے ہیں اور اس جملہ میں صاف طور پر واضح ہے کے ہیں اور اس جملہ میں صاف طور پر واضح ہے کہ کا کو قریب رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اس لئے ارشاد فرمایا کہ علم کی ان اما متوں کو زیادہ سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم کے سینڈ اطہر میں منتقل کر دیا جائے جو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لئے آنے والے صاحب ولا بت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے کے لئے ایس کے بول بت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے کے لئے ایس کے بول بت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے کے لئے ایس کے بول بت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے کے لئے ایس کے بول بت اور اہل باطن حضرات کو پہنچائے ہے لئے ایس کے بیادہ کو پہنچائے کے لئے ایس کو بیادہ کو بہنچائے ہے گئے ہوں مائی تھی۔

ان حقائق کے پیش نظر حضور رسالت ما بسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاد مبارکہ کتنی حسین وضاحتوں کے ساتھ قلُوب واڈ ہان کو منور کر دیتا ہے کہا قرآن کے ساتھ ہے۔ کہا تھ ہے۔

اگرایک طرف خُداوندِ قُدٌّوں جِلٌ وَعَلَی قُرُ آن مجید کے طاہری الفان کی حفاظت اپنے ذّمہ لیتے ہیں تو دُوسری طرف قرآن مجید کے اسرارِ باطنا اور لطائف غیبید کی حفاظت بھی قلبِ حیدر کرار کے ذریعہ سے اپنے ذّمہ کے۔ کی۔

قرآن مجید کے ظاہری اور باطنی مطالب ومعانی جناب مرار رضی اللہ تعالیٰ عند کے سینہ مبارکہ میں اس طرح محفوظ ہو چکے \* بان میں کسی بھی تنم کا تغیر و تبدل آنے کا احتال ممکن ہی نہیں رہا۔

جناب علی علیہ السلام نے مخز ان علوم ومعارف 'من کسان و مسا منگون ''امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوجو پچھ ، عت فرمایا و فتش کا الحجر کی طرح آپ کے ول پر مُرتسم ہوگیا۔

یبی وجہ ہے کہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو "باب مدینة العلم" کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے گوش حق نیوش نے جوجو کچھ بھی آپ سے سنا اُس کو نہ بھولئے کی ذمہداری خالق کا نئات نے قبول فرمار کھی ہے۔

#### ناقابل ترديد حقيقت

بہر حال! بیا یک مسلمہ اور نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ قرآن مجید
اپنے تمام تر ظاہری اور باطنی مطالب ومعانی کے ساتھ سیّد ناعلی کرم اللہ وجہہ
الکریم کے سینہ واقد س میں ہے اور بیام عیت ازلی اور ابدی ہے اور جناب علی
علیہ السلام پورے وقارودیا نت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ ہیں۔
چنانچہ اس حقیقت کی نشاندہی حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ

پ چہ ہیں ہے۔ وسلم کے اس فرمان ہے بھی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم قرآن کی تنزیل کے لئے جنگیں لڑتے ہیں اِی طرح علی کوقرآن کی تاویل دِنسیر کے لئے قال کرنا رو رکھ

بدروایت بورے سیاق وسباق کے ساتھ کی دوسرے مقام پرقل کی جائے گی یہاں تو صرف یہ بتانا ہے کہ بینا مکنات میں سے ہے کہ و کی شخص وامن علی کرم اللہ وجہ الکریم سے وابستہ ہوئے بغیر قرآن مجید کے رموز و اکات اور اسرار ومعارف سمجھنے میں کا میاب ہوجائے اور یہ بھی غیر ممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید سے پہلوتہی کر کے سیدنا حیدر کرارضی اللہ تعالی عن سے وابستگی کے دعوی میں تی بجانب ہو۔

علی اور قرآن بھی علیحدہ علیحد ہبیں ہو سکتے کیونکہ بیفر مان مُصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور فرمان مصطفا کو جھٹلانے والا اور پچھ ہوتو ہومومن اور 990 مسلمان مرگز نبین ہوسکتاب

# اتنی جلدی کیسے

حضرت علامه عبد الرحن جامى رحمة الله عليه فرمات بي كروايات صیحہ سے ثابت ہے کہ جناب سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنه گھوڑے ہر سواری کے وقت ایک رکاب میں یا وُل رکھتے تو آغاز تلاوت قرآن کرتے اوردوسرى ركاب مين بإوَل ركفة توبوراقرآن مجيد ختم فرمالية \_

دوسری روایت میں ہے کہ آپ گھوڑے پر بوری طرح بیٹھنے سے

يهلي يهلي بإراقران مجيد تلاوت فرما ليتي

﴿شواهد النّبوت ص٠٨٠)

حضرت مولانا جامی رحمة الله علیه کے علاوہ بھی اس روایت کو دیگر متعدد تقدمو لفین نے فقل کیا ہے جس کی تفصیل کسی دوسرے مقام پر پیش کی

بتانا بيتها كه بظاهريه بات ايك اجدبه معلوم موتى إ واوكى مرجرا اسے نا قابلِ یقین اور غیر حقیقی بھی قرار دے سکتا ہے لیکن اس قتم کے تمام تر عقلی دلائل اور شکوک وشبهات اس وقت دم تور دینے بیل جب باب مدینة العلم كى معرفت حاصل موجائے اور مقام على عليه السلام سے شناسا كى نصيب ہوجائے مقام علی علیہ السلام کوجان لینے کے بعد اس قتم کے واقعات ہر گزہر گز جرت واعتبجاب کا باعث نہیں بنیں گے جمرت و پر بیثانی تو اُن لوگوں کے لئے ہے جومعرفت حیدر کرارعلیہ السلام سے قطعی طور پر تھی دامن ہیں جن کی ظواہر پرستی انہیں حقائق ومعارف کے گئج گراں ماید کی تلاش جہتو سے کیسرروک دیتی ہے۔

جن خُوش نصیب حضرات کو مقام علی الرّضی علیہ السلام سے تھوڑی سی شناسائی بھی حاصل ہوجاتی ہے اُن کے لئے الیی با تیں ہر گز ہر گزنا قابل قبول اور اور تخیر انگیز نہیں بلکہ اس شم کے واقعات تو ان لوگوں سے بھی ظہور پذیر ہونا شروع ہوجاتے ہیں جن کو حیدر کر ارعلیہ السلام کی سچی غلامی نصیب بوجاتی ہے۔

## چلتا پھرتا قر آن

سنہ سوار عرصۂ ولا یت تا جدار مل اسے مشکل کشا شیر خُدا سید نا ومرشدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا چند لمحات میں قُر آن مجید کو تلاوت فرمالینا آپ کی کرامت بھی منصور کی جاسکتی ہے مگر مولائے کا سُنات کی حقیقی کرامت اور خصوص اکرام توبیہ ہے کہ آپ خود قر آن ہیں چانا پھر تا اور بولئے والاقر آن اور یہ کوئی تصوراتی بات نہیں بلکہ اپنے متعلق بیان کا اپناار شاد ہے کہ ا

" انا القرآن النا طق "

### إعتراف فاروق اعظم

دوسُرے خلیفہ راشد سیدٌنا فارُوق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ جناب حیدر کرار مُولائے کا مُنا ہی علوم کا حیدر کرار مُولائے کا مُنا ہی علوم کا اظہار جس انداز میں فرماتے ہیں اُس کے متعلق روایات میں اس طرح آتا کے اُسے۔

حفرت سعید بن مستب رضی الله تعالی عنهٔ سے روایت ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنهٔ نے فر ملیا که میں اپنی مجمول چوک کی مشکلات اور دشوار پول میں صرف ابوالحن یعنی حضرت علی کرم الله و جہدالکر یم کی وجہداللہ تعالیٰ کی بناہ حاصل کرتا ہوں۔

اور ریبھی فرمایا کہ تمام صحابہ کرام میں کوئی ایک مخص بھی تو ایسا نہیں جس نے سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیاعلان فرمایا ہوکہ مجھ سے جوچا ہو بوچھ لو۔

عن سعيد بن المسيت رضى الله عنه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتعوذ با لله معضلة ليس لها ابو الحسن يعنى عليا واخرج عنه قال لم يكن احد من الصحابة يقول سئلونى الاعلى.

﴿ صَوَاعِقَ مَحَرِقَهُ صَـُ١٢٤ ﴾ ﴿ اشرف الْمَوَيِد نِبِها نِي صَ١١٩) ﴿ الاستعباب ج٢ ص ٣٩﴾ ایک دفعہ کی مسئلہ کے بارے میں جناب فاروق اعظم نے جب فتوی دینا چاہا تو جناب مولائے کا کتات سیڈناعلی کرم اللہ وجہدالکر یم نے ان کے فتوی سا در فر مایا۔
کے فتوی سے اختلاف فرماتے ہوئے درست فتوی سا در فر مایا۔
چنا نچہ فا گروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے کمال اعتراف عجز کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ آپ کے فتوی ہی کوہنی برحقیقت شلیم

قرآن کے ظا هر وبا طن کا علم

کیا بلکہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا۔

سركاردوعالم تاجدار مدينه كام فوع عديث ہے كة آن مجيد سات قرات من نا زل ہوا ہے تم ان ميں سے جس كوچا ہوا بنا سكتے ہو ہر حرف كا ايك ظاہر ہے اور ايك باطن ہے ہر حرف كے لئے ايك حد ہے اس كا ظاہر قرآن كے الفاظ ميں اور اس كا باطن ان الفاظ كى تاويل ہے۔
قال دسول الله صلى الله عليه و آلة وسلم هذا
القرآن انول سبعة احرف فيا قروا ما تسر منه
ويسروى لكل حرف من ظهر و بطن و لكل حد
مطلع قبل في معنا اہ الظهر لفظ القرآن والباطن

﴿تفسیر معالم التنزیل ج۱ ص ۱۲ ﴾ ﴿تفسیر خازن ج۱ ص۱۲) اس حدیث کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند ایک دفعہ کی مسلمے بارے میں جناب فاروق اعظم نے جب فتوی دینا جا ہوئے ہوں مسلم کے جب فتوی دینا جا ہاتھ ہوئے اس فتوی دینا جا ہاتھ ہوئے درست فتوی صا در فر مایا۔

چنا نچہ فا رُوق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عندُ نے کمال اِعتراف عجز کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ہے کہ آپ کے فتو کی ہی کوہنی برحقیقت شلیم کیا بلکہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ملاک ہوجا تا۔

# قُرآن کے ظاهر وہا طن کا علم

مرکاردوعالم تاجدار مدینی مرفوع دریث ب کرفرآن مجید سات قرآت میں نازل ہواہ تم ان میں ہے جس کوچا ہوا پناسکتے ہو ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ہر حرف کے لئے ایک حد ہے اس کا ظاہر قرآن کے الفاظ میں اور اس کا باطن ان الفاظ کی تاویل ہے۔ قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هذا الفرآن انزل سبعة احرف فاقر وا ما تسر منه ویسروی لیکل حرف من ظهر و بطن و لکل حد مطلع قبل فی معنا اہ الظهر لفظ القرآن والباطن

﴿ تفسير معالم التنزيل جا من ١١ ﴾ ﴿ تفسير خانن جا من ١١﴾ ال حديث عيش نظر حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قرماتے ہیں کہ بیقر آن سات قرائت پر نازل ہوااور ہرقرائت کا ایک ظاہر ہےاورا یک باطن اور حضرت علی ابن ابی طالب کڑم اللہ وجہدالکریم ان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور باطن کو بھی علم رکھتے ہیں۔

> عن ابن مسعود قبال ان القرآن انزل في سبعة احرف الاله ظهر و بطن وان عليا بن ابي طالب عنده علم الظاهر و الباطن

﴿ حلية الأولياه ج ا من ٢٩﴾ ﴿ الاتقان ج ٢ ص١٨٤﴾ حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنهٔ وه جليل القدر اورخوش نصيب صحابي جن كي قرأت كوحشور رسالت مّاب صلّى الله عليه وآله وسلّم پسند

اورا کشر طور پرائمبیں ہے ہی تلاوت قرآن مجید کی ساعت فر ماتے تھے۔

ال عظیم خوش نصیبی کے علاوہ اُن کو مُفترِ قرآن ہوئے کا شرف بھی حاصل تھا اور اس عظیم شرف پہ مستزاد رہے کہ وہ مُجتہ بھی ہے اور مجتہد بھی ایسے کہ مقلدین حنیہ کے مذہب کی اساس انہی کے اجتہاد پر رکھی گئی ہے۔

قار کین اغدازہ فرما کیں کہ جناب حیدر کر ارضی اللہ تعالی عنه کے علم قرآن کی تشریح کن الفاظ میں کی جاسمتی ہے جبکہ عبداللہ ابن مسعود جیسے علم قرآن کی تشریح کن الفاظ میں کی جاسمتی ہے جبکہ عبداللہ ابن مسعود جیسے نے علم حدد اللہ ابن میں ابنا ہو ابنا ہو

ذی علم حضرات بھی علوم مرتضوی کوخراج عقیدت بیش کرنے پر مجبور ہیں۔

### جو چا هو پوچه لو

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین جناب حیدر کرّارضی اللہ تعالی عن کے علوم و مُعارف کے لامحدود ہونے پر یونہی مُمر تصَدیق قبت نہیں کر دیے تھے بلکہ اُن کے مشاہدات نے اُن پراس حقیقت کو واضح کرر کھا تھا۔

انہیں قرآن کے بارے میں جب بھی کوئی مشکل در پیش آتی تواس کا زالے صرف اور صرف آستان تحید دکرار علیہ السلام پر ہی ہوتا تھا اس لئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فر مادکھا تھا۔

' فدا گشم م جوجا بوسوال گرویش بین اس کا جواب دُوں گا برسر منبر خطبه بین ارشاد فرمایا کرتم مجھ سے اللہ کی کتاب کے متعلق سوال کرو خُدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ کون کون کی آیت رات کونا زل ہوئی ہے اور کون کون کی آیت دن کے وقت نازل ہوئی ہے میں ریجی جانتا ہوں کہ کون کی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی ہے اور کون کی آیت نے میدان میں فزول فرمایا۔ عن علی کرم اللہ وجھہ الکریم قال اللہ ما نزلت آیة الا وقد علمت وفیما نزلت و این نزلت

﴿ حلية الأولياء ج ا ص14 ﴾ ﴿ الانتان ج ٢ ص ١٨٤ ﴾ ﴿ اشرف الموّد ص ٢٩ ﴾ ﴿ تاريخ الخلفاء ص ١٥٢ ﴾ قال ابو الطفيل شهدت عليا يخطب وهو يقول سئلوني والله لا تسئلوني عن شي الا اخبر تكم به سئلوني عن كتاب الله فوا لله ما من أية الا و انا اعلم بليل نزلت ام بنهر ام في سهل ام في جمال.

﴿الاستعداب ج٢ ص ٢٣﴾ ﴿الاصابه ج٢ ص ٥٠٣﴾ ﴿الاعتان ج٢ ص ٥٠٩﴾ ﴿صبواعق محرقه ص ١٢٨ ﴾ ﴿اشرف الموّيد ص ١١٩﴾ ﴿الاعتان ج٢ ص) ﴿ (١٨٠ تاريخ الخلفاء ص ٢١٢﴾

جناب حیدر کرّارعلیہ السلام کا بیداعلان عظیم جس نے تمام ترصحا بہ کرام رضوان اللّٰه علیم الجمعین کوجھی دم بخو دکر دیا تھا سوائے آپ کے کوئی بھی نہیں کرسکتا تھا۔

یہ اعلان وہی کرسکتا تھا جس کے لئے اللہ تغالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم کو ما مُورفر مارکھا تھا کہ علی کواپنے قریب بھی رکھیں اور تعلیم بھی دیں۔

اعلان وی کرسکتا تھا جو ہمہ وقت رسول کریم علیہ الصّلوٰۃ والتّسلیم کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا اور بیاعلان وہی کرسکتا جو مدینۃ العِلم کا دروازہ بھی تھااور مدینۃ العلم کے دروازے کا پہر بدار بھی۔

بفضله تعالى وبفيض پنجتن پاک عليهم السلام جلداول تمام ہوئی مضمون جاری ہے جلدووم میں ملاحظ فرما کیں

# كتابيات

# ﴿ تفاسير ﴾

﴿١٩﴾ تفسير كشف المحجوبين ﴿ ا ﴾ قرآن مجيد فرقان حميد ﴿ ٢ ﴾ تفسير كشاف ﴿٢﴾ قرآن كريم مترجم (۳) تفسير ابن عباس ﴿ ۲۱ ﴾ تفسيرطبري ﴿۲۲﴾ تفسيرابن كثير هم و تفسير مجاهد بن مبارك ه۵ که تفسیر ابن جریرالطبری ه۲۲ که تفسیر در منثور ﴿٢٦﴾ تفسير خازن ﴿٦﴾ تفسير بحر المحيط ﴿٢٥﴾ تفسيرسراج منير ﴿ ٤ تفسير قرطبي ﴿٨﴾ تفسير كبير الرازي ﴿٢٦﴾ تفسير غزالي ﴿٢٤﴾ تفسير جُمل ﴿ ٩ ﴾ تفسير انوار التنزيل ﴿۲۸﴾ تفسيرصاوي ﴿ ا ﴾ تفسيرروح البيان ﴿ ١١ ﴾ تفسير جصاص احكام القرآن ﴿ ٢٩ ﴾ تفسير جلالين ﴿٣٠﴾ تفسيربيضاوي ﴿٢ ا ﴾تفسير معالم التنزيل (۱۳) تفسير غرائب القرآن بناوري ( ۱۳) تفسير جامع البيان ﴿٣٢﴾ تفسير مدارك نسفى ۱۳۶۰ که تفسیرابو سعود ﴿٣٣﴾ تفسيرفتح القدير ﴿ ١٥ ﴾ تفسير ابن العربي ﴿ ٣٠) تفسير فتح البيان ﴿ ١ ﴾ تفسير عرائس البيان ﴿٣٥﴾ تفسير حسيني قادري ﴿ ١ ﴾ تفسيرمهائمي ﴿١٨﴾ تفسير كشف الاسرار ﴿٣٦﴾ تفسير روح المعاني

و ۲۲ من مواهب الرحمان في ا ۲ من المسير ازهرى (۳۸) تفسیرمراح لبید ﴿ ۲۲ ﴾ تفسير توضيح القرآن ﴿٣٩﴾ تفسير يعقوب چرخي ﴿ ١٣ ﴾ تفسيرموضح القرآن ﴿ ٢٠ ﴾ الاتقان في اصول القرآن ﴿ ٢٣ ﴾ تفسيرتنوير الابصار ﴿ ١ ٢ ﴾ مفردات القرآن ﴿ ٢٥ ﴾ تفسير جامع التفاسير ﴿٢٢﴾ تفسير كشف الرحمن ﴿٣٢﴾ تفسيرعزيز البيان ۱۳۳۵ تفسيرتوضيح القرآن ﴿٤٢ ﴾ تفسير عمدة التفسير (۱۲۳) تفسیرنبوی ﴿٢٨﴾ تفسير فتح الحميد (۲۵) تفسيرتاج التفاسير ﴿۲۹﴾ تفسیرستاری ﴿ ٤٠ ﴾ تفسير معارف القرآن ۱۹۲۹ تفسیرمظهری (474) تفسيراحسن التفاسير ﴿ ا ك الفسير محمدي ﴿ ٢٨) تفسير فتح العزيز ﴿٤٢﴾ تفسير اكسير اعظم ﴿ ٩ ٢٩ تَفْسير فتح الرحمٰن ﴿ ٢٣ ﴾ تفسير عثماني ﴿ ٥٠ كُ تفسير كمالين ﴿ ٢٠٠ تفسير ثنائي ﴿ ١ ٥ ﴾ تفسيرمنار الايمان ﴿ 24 كَ تَفْسِيرِبِيانِ الْقرآنِ و٥٢) تفسيرميراغي (۲۷) تفسیروحیدی و ۵۳ کفسیرات احمدی ﴿ 44 كُ تفسير ترجمان القرآن ﴿۵۲﴾ تفسير رؤفي 4/4 تفسير جو اهر البيان ﴿ ٥٥ ﴾ تفسير نور العرفان ﴿ 9 ك كُ تفسير تفهيم القرآن ﴿ ٥٢ ﴾ تفسير كنز الايمان ﴿ ٨٠ حاشيه انشاء الله ﴿۵۷﴾ تفسیرنعیمی ﴿ ۱ ٨ ﴾ حاشيه حريري ﴿٥٨ كُوتفسير ضيا القرآن ٩٨٢ محاشيه فوائد سلفيه ﴿ ٥٩ ﴾ تفسير حقاني ﴿۸۳﴾ حاشیه نزیری ﴿ ٩ ٧ ﴾ تفسير الحسنات ﴿۸۲ کاشیه ماجدی ﴿٨٥﴾ تفسير عزيز البيان ﴿٨٦﴾ تدبر القرآن

﴿٨٨ تفسير احتشام الدين

## احادیث و سیر ، بحث ومناظره

﴿ ١١ ﴾ فيض البارى شرح بخارى ﴿ ا ا ا ﴾ حاشيه بخارى شاه ولى الله (۲ ا ا کهفیوض الباری شرح بخاری وا الهتفهيم البخارى ۱۱۴ ما ۱۱ محاشيه بخارى احمدعلى سهار نهورى (110 bamba) ولا اله مسلم نووي (١١ كه شرح مسلم قاضي عياض ﴿١١٨ الله ترمدي ﴿ ٩ اُ ا ﴾ حاشيه ترمدی ﴿ ٢٠ ا ﴿ تَحْفَةُ الْآحُو ذَى شُرِحَ تُومَذُى ﴿ ۲۱ ا ﴾ شمائل ترمدی ﴿۲۲ ا ﴾ ابن ماجه ﴿ ١٢١ ﴾ الحاجه شرح ابن ماجه ﴿ ٢١ ا ﴾ ابو داؤد ﴿١٢٥ ﴾ عون المعبود شرح ابو داؤد ﴿۲۱ ﴾ حاشيه ابو داؤد ﴿۲۷ ا ﴾نسائی ﴿۱۲۸ محاشيه نسائي ﴿١٢٩ ﴾ خصائص نسائى

﴿۱۳۰﴾ مشكوة

﴿ ٩ ٨ كُومُسند امام اعظم ﴿ ٩ ٩ هموطا امام مالک ﴿ ١ ٩ ﴾ جامع الصغير شرح مؤطا ﴿ ٩٢ ﴾ مسوى شرح مؤطا ﴿ ٩٣ ﴾ مصفا شرح مؤطا ﴿ ٩ ٩ ﴾ كتاب الامم امام شافعي ﴿ 9 4 كامسند امام احمد بن حنيل ﴿ ٢ ٩ كاكتاب الآثار امام محمد ﴿٩٤ ﴾ كتاب الزهد امام احمد ﴿٩٨٩ كتاب الزهد عدالله المرارك ﴿ ٩٩ ٩ كتاب الآثار طحاوي ﴿ • • ا ﴾ مصنف ابن ابي شيبه ﴿ ١٠١ ﴾ مصنف عبدالرزاق ﴿ ١٠٢ ﴾ الفردوس ديلمي و ۱۰۳ ا کدار قطنی ۱۰۲۵ کا کادارمی ه ۱۰۵ کهبخاری ۱۰۲۵ کومانی شرح بخاری ﴿ ٤٠ ا ﴾عيني شرح بخاري ﴿٨٠ الهفتح الباري شرح بخاري

﴿ ٩ • ١ ﴿ قسطلاني شرح بحاري

و ۱۵۵ ما کا کره قرطبی ﴿ اس ا كه لمعات شرح مشكواة (۱۳۲) موقات شرح مشكواة و ١٥٢ كا الحياء العلوم غزالي واسعة اللمعات شرح مشكواة (١٥٠ مها وحاني وجسماني غزال (۱۳۲ ) مظاهر حق شرح مشكواة (۵۸ ) كيميائے سعادت غزالي و ۱۳۵ ماشیه مشکواة ﴿ 1 0 4 كتاب النفس والروح الرازى و ١٩٠٠ م رساله قشيريه (۱۳۲) همرأة شرح مشكواة «۱۳۷ کمرعاة شرح مشكواة ﴿ ١١١) كشف المحجوب ۱۳۸ مهالادب المفرد بخاري ﴿ ٢٢ ا ﴾ الوقا ابن الجوزي ﴿۱۳۹ ﴾تاريخ كبير بخارى ﴿ ٢٣ ا ﴾ جلاء الافهام ابن قيم و ۱۲ ا کوات ابن قیم ه ۱۳۰۹ کاریخ الصغیر بخاری ﴿ ١٤١ ﴾ منهاج السنة ابن ليميه و ا ۱۴ ا ۱ المعجم الصغير طبراني هر ۱۳۲ ا کجامع الصغیر سیوطی ﴿٢٢ ا ﴾ كتاب الوسيلة أبن تيمية ۱۳۳ > حصائص كبرى سيوطى ﴿٤٧ ا ﴾ صراط مستقيم ابن تيميه ﴿ ١٨ ا ﴾ حيات ابن تيميه و ۱۳۲ ما کو حاوی للفتاوی سیوطی ه ١٣٥ كا اله تاريخ الخلفاء سيوطى ﴿ ١٩٩ ﴾ صراط مستقيم اسباعيل دهلوي و ١٣٢٩ كه بلوغ المرام عسقلاني ﴿ ١٠ ﴾ تقوية الإيمان ﴿ ١٢٤ ﴾ كتاب الإذكار نووى ﴿ ا ٤ ا ﴾ كتاب التوحيد ﴿١٤٢ ﴾ محمد بن عبد الوهاب ه ۱۳۸۹ کمجمع الزوائد ابن حجرمکی ﴿ ١٣٩ ﴾ فتاوي حديثيه ابن حجرمكي 4 كا كالتح المجيد شرح كتاب التوحيد و ٥٠ ا 4 كتاب الايمان و ٤٢ ا ١ هدأية المستفيد ﴿ ١٥١ ﴾ صواعق محرقه ﴿ ٤٥ ا ﴾ هدايه اولين و آخرين ﴿١٤٢ ﴾ كنز الدقائق و ۱۵۲ ا المستدرك حاكم و ٥٣ ا ١ المستدرك خاكم تلعيف دمي ﴿24 ا ﴾ كتاب الروح ابن قيم ﴿۱۷۸ ﴾ سيرت تعمان و ٥٢ ا كتر الاعمال

﴿٢٠١ ﴾ بهجة الأسرار ﴿ 9 ﴾ ا كانسان العيون ﴿٢٠٢﴾ نور الابصار ﴿ ٨٠ ) ﴿ ١٨٠ ﴾ سيرت حلبيه ﴿٢٠٥ ﴾ اسعاف الراغبين ﴿ ١٨١ ﴾ خيرات الحسان ﴿٢٠١) ينابيع المودة ﴿۱۸۲ ﴾ سيرت ابن هشام و ٢٠٠ كروضة الشهداء ﴿٨٣ الجروض الانف ﴿ ١٨٢ ﴾ طبقات ابن سعد و(٢٠٨) كشف الغمه ﴿ ٩ • ٢ ﴾ طيبة الغراء ﴿ ٨٥ ا ﴾ جامع كرامات اوليانهاني ﴿ ١٠ ٢ ﴾ اشرف المؤبد ﴿١٨١ ﴾ تاريخ الامم والملوك ﴿٨٤ ا ﴾ تاريخ واقدى ﴿ ١١١ ﴾ قلائد الجواهر و ٢١٢) تزهة الحواطر ﴿٨٨ ا ١٩٠١يه و النهايه ﴿٢١٣﴾ شفا قاضي عياض ﴿ ١٨٩ كُارِيخ ابن خلدون ﴿٢١٢﴾ نسيم الرياض شرح شفاء ه ٩٠٩ كهمروج الذهب ه ٢١٥ كالطائف والمنن ﴿ ١٩١ كِ حلية الاولياء ﴿٢١٦﴾ تفريح المخاطر ﴿ ٩٢ ا كودلائل النبوة ﴿١١٤ ميزان الكبرى ١٩٣٥ ا كهدارج النبوة ١٨٥ ٢ ١ ١ العواصم من القواصم هر ١٩٢ كه شواهد النبوة ﴿ ١٩ ٢ ﴾ هختصر تذكره ﴿99 ا ﴾ معارج النبوة ﴿٢٢٠ ﴾ مكتوبات شاه عبدالحق ﴿ ٩ ٩ ﴾ قاريخ كامل ابن الير ﴿ ۲۲۱ ﴾ مكتوبات مجدد و ١٩٤ ك أسد الغايد ﴿٩٨ ا ﴾الاصابه ﴿٢٢٢ ﴾ مكتوبات مظهر جان جانان ﴿ 9 9 ا ﴾ الاستعباب (۲۲۳) فتوحات مكيه ﴿٢٢٣﴾ اخبار الاخيار ﴿ • • ٢ كرياض النضره ﴿ ٢٢٥ ﴾ تاريخ اسلام ﴿ ١٠١ ﴾ التنبيه والاشراف ﴿٢٢٢) لدوة المصنفين ﴿٢٠٢ كُونزهة المجالس

﴿ ٢٥١ ﴾ انفاس العارفين ﴿۲۵۲ ﴾ انوار اصفياء ﴿٢٥٣ ﴾ انوار اولياء ﴿٢٥٢ ﴾ قصص القرآن ﴿٢٥٥ ﴾ قصص الانبياء (٢٥٦) مطالع المبشرات و٢٥١ فراد المعاد و٢٥٨ كالمتسرالاصول ﴿٢٥٩ ﴾ نحبة الفكر ﴿ ١٠ ٢ ﴾ اصول حديث ﴿۲۲۱﴾ مكام حديث ﴿٢ ٢ ٢ ﴾ الرُّوصَةِ الفيحافي تواريخ النساء ﴿۲۲۲﴾ صحابيات ﴿٢٢٢﴾ المداهب الأسلاميه ﴿٢٧٥﴾ المنتقى ﴿٢٢٦﴾ جذبه القلوب ﴿٢٧٤ كِماليت بالسنة ﴿۲۲۸ ور مختار ﴿ ٢٧٩ ﴾ فتاوى شامى ﴿ ۲۷ ﴾ فتاوی بزازیه ﴿ ١١٢ ﴾ فتاوى عزيزيه ﴿۲۷۲ كه منصب امامت و۲۷۳ کمهر متیو و٢٢١م عجاله نافعه ﴿ \* ٢٥ ﴾ دُر لعين ميشرات نبي الامين

﴿۲۲۷ ﴾سيرة النبي شبلي ﴿۲۲۸ الله المكيرية ﴿ ٢٢٩ ﴾ مواهب اللدنية قسطلاني ٥٠ ٢٣٠ كزرقاني على المواهب ﴿ ٢٣١ ﴾ الوار محمديه من مواهب الدينه و٢٣٢ كحديقة الندية في طريقة المحمديه ﴿٢٣٣ ﴾نهج البلاغه و٢٣٦ كديوان على ابن طالب ﴿٢٣٥ كوروان ابو طالب ﴿٢٣٦﴾ غنية الطالبين و ۲۳۷ فتوح الغيب ﴿۲۳۸ ﴾ شرح فتوح الغيب ﴿ ٢٣٩ ﴾ وعظ محبوب سبحالي و ١٠٠٠ السرالاسرار ﴿ ١٣١ كُولَةُ الواعظين ﴿٢٣٢ كشجرة الكون و٢٢٢ كاعوارف المعارف ﴿٢٣٨ ﴾ منطق الطير و٢٣٥ كالكرة الاولياء ﴿ ۲۲۲ كېنىد نامە ﴿٢٣٤ فِلْعَجَاتُ الْالْسُ ﴿٢٣٨ ﴾ إزالة الخفاء له ۲۲۹ كوتفهيمات الهيه

﴿ ٢٩٩ ﴾ نجيب اكبر آبادي ﴿٥٤٢ ﴾ التكشف ﴿ • • ٣ ﴾ خلافت راشده ﴿۲۷۲ كافتارى مهريه ﴿ ١ ٠ ٣ ﴾ الأنتباه في سلاسل اولياء ﴿۲۷۷ اشرفیه ﴿٢٧٨ كمالات عزيزيه ﴿۳۰۲)مشوى مولنا روم ۱۳۰۳ کلیات جامی ﴿ ٢٤٩ ﴾ الافاضاة اليوميه ﴿ ٢٨ ﴾ حياة الصحابه (۳۰۳)ديوان جامي ﴿ ١٨١ كَامام اعظم أور علم حديث ﴿ ٣٠٥ كُويوان شمس تبريز ﴿٢٨٢ ﴾ حضرات القدس ﴿٢٠٠١) ديوان بو على قلندر ﴿۲۸۳ ﴾انوار اولياء (۵۰ س) ديوان معين الدين چشتي ﴿٣٠٨﴾ كليات غالب و۲۸۲ انوار اصفياء ﴿ ٩ • ٣ ﴾ كليات اقبال ﴿۲۸۵﴾ خلافت راشده ﴿٢٨٢﴾ حيات القلوب ﴿ ۲۰۱۰ کلستان سعدی ﴿ ۲۱ م) حدائق بخشش و ۲۸۷ ماعیان شیعه و۲۸۸ ماصول کافی ﴿۲۲۲﴾ دُوق نعت ﴿۲۸۹ فورع كافي ﴿٣٢٣﴾ الامن والعلى ﴿ ٩٠ كَ خَلَافَتَ مَعَاوِيهُ وَ يَزِيدُ ﴿٣٢٣﴾ [داب الدعا ﴿ ١٩١ كُو قَالَعَ زَنْدُ كَانِي ام هاني و ۲۲۵ اوترغیب و ترهیب ﴿۲۹۲﴾ خلافت و ملوکیت ﴿٢٢٩ ميزان الاعتدال و۲۹۳ کورسائل و مسائل ﴿٣٢٤)تقريب التهذيب و۲۹۲۴ بسادات بنو امید ﴿٣٢٨﴾ زيدة الضائح و ۲۹۵ کا پنجدید و احیاء دین ﴿ ٣٢٩ ﴾ حمعات ﴿۲۹۲) سيرت على و عثمان ﴿ • ٣٣ ﴾ كليات امداديه ﴿ ٢٩٤ كُوتَارِيخُ اسْلَامُ امْبِرُ عَلَى ﴿ ا ٣٣ ﴾ جواهر البحار (۲۹۸ ماريخ اسلام شوق امرتسري ﴿٣٣٢) مجمع البحار

و ۳۵۷ الانسان الكامل ﴿٣٥٨) هدائت الإنسان ﴿ ٣٥٩ على ابن ابي طالب ﴿۳۲۰﴾ ۱ رمضان ﴿ ١٣١١ اوراق عم ﴿٢٢٢﴾ شرح فقه اكبر و٣١٣ کشرح ديوان على ﴿٣١٣﴾ شرح ديوان قلندر ﴿٢٧٤) شمس العارفين ﴿٣٢٨﴾ كشف الحائق ﴿ ٣١٩) ملفظوظات اعلحضرت ﴿ ٣٤٠ ﴾ سلطان الارواح ﴿ ١ ٤٣ ﴾ خصائص مصطفع و27 كالذكر الحسين و٣٤٣ ابتان الارواح و٣٢٨ كانور الصدور ﴿٥٤٣ ﴾ حجة الله البالغه ﴿٣٤٧) نشر الطيب في ذكر الحبيب 422 مطر الورده شرح قصيله برده ﴿۸۷۳)قصیده برده ﴿ ٩ ٤ ٣ ﴾ قصيده النعمان ﴿ ٣٨٠ ﴾ نسيم يمن

(۳۳۵) سلک سلوک ﴿۲۳۲ شمائم امدادیه و ۳۳۷ شرح الصدور ﴿٣٣٨ كشف الظنون ﴿ ٩ ٣٣ ﴾ حيات الموات ﴿ ۳۴٠ ﴿ حيات ولي ﴿ ١ ٣١٢ ﴾ امام اعظم كي سياسي زندگي ﴿ ٣٢٥ ﴾ الجمال و الكمال و ٣٢٢ ك فصوص الحكم مع تعليمات جامي و ٣٢٢ كورسول روحي (۳۲۳م) فيراس ﴿۳۳۳﴾ شرح عقائد و ۳۲۵) سیرت رسول عربی (۳۲۷) بستان المحدثين " (۱۳۷۵) كرامات امداديه ه ۳۲۸ مقدمه ابن خلدون ﴿ ٣٨٩ ﴾ ارجع المطالب ﴿٥٠﴾ اسدالله ﴿ ١ ٣٥ ﴾ كتاب والفضائل ﴿٣٥٢ كَانظام توحيد ﴿ ٣٥٣ كليات خسرو ﴿٣٥٣ ﴾غبار خاطر ﴿٥٥٣﴾ الانتقاه ١٥٢٥ اليواقيت والجواهر

وسسم امداد المشتاق

١٩٣٨ كامداد السلوك

ه ۳۸۱ الرقا ه ۳۸۲ الرقا ه ۳۸۳ الرقا ه ۳۸۳ الود الهدى ه ۳۸۵ در نجف ه ۳۸۵ شاهنامه فردوسى ه ۳۸۷ شاهنامه حفیظ ه ۳۸۷ ساهنامه حفیظ ه ۳۸۷ القاموس المنجد



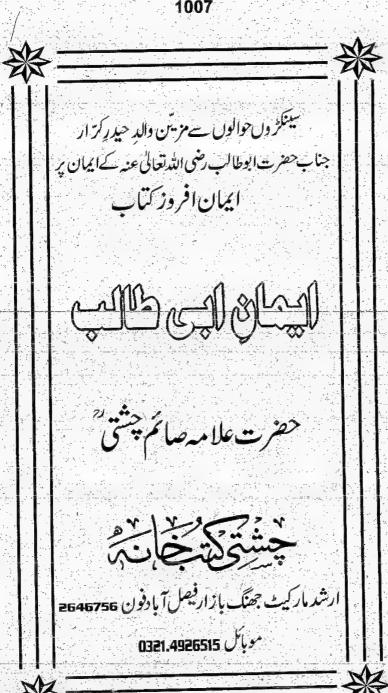

# یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان



۵۸۱ ۱۲۰۱۱۰ پرمانسپاده ارماددگی



AND DESCRIPTIONS OF THE PERSONS ASSESSMENT

SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. ......sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com ليك لي كيين

غد عباس خصوصی تعادن: امنوان بغوی اسلامی گتب (اردو) DVD دُیجیٹل اسلامی لائبر میری ۔





# مُشكل كشا امداد كُن

مرتضی ، شیرخدا ، مرحب کشا امداد گن سرورا ، نشکر کشا ، مشکل گشا امداد گن حیدرا ، اژ دردرا ، ضرغام بائل منظرا شیر عرفال را درا روشن درا ایداد گن

﴿ از اعلیٰ حضرت بریلویؓ ﴾

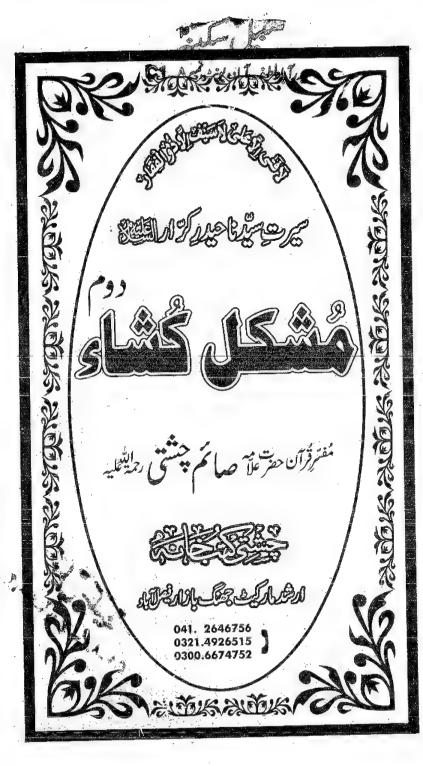

جمله هوق تجق ناشر محفوظ مين

نام كتاب مشكل كشاجلددوم موضوع سيرت وحفرت على مصف علامه صائم چشتى" مصف علامه صائم چشتى" پېلااليديش جادى الاول الاسلام پېلااليديش جنورى ١٠٠٨ء

طالع محمشفق مجابد کمیوزیگ چشتی کمیوزرز

800دیے

ملنے کا پہند

شبير برادرز أردوبازارلابور

# تقريظ عاليه

ا ذلسان العصر، تاجدا دِ اقليمُ فن ،حضرت علامه حامد الوارقى صاحب

جب نیاز عشق نقا اب ناز ہے سے ایمرے انجام کا آغاز ہے

( ol )

وسلمان کی بجائے ایمان پرواقع ہوتو ایک سچامسلمان بن مکن ، دھن کی بازی لگا جان کی بجائے ایمان پرواقع ہوتو ایک سچامسلمان بن مکن ، دھن کی بازی لگا و بیتا ہے ، جتی کہ اپنی اولا دکی قربانی کو بھی سعادت اُخروی کے مقابلہ میں دین کی ایک حقیری خدمت مجھتا ہے ، اُس کے جذبات میں ارتعاش اور خون میں جوش و بجان کا ایک بیاہ طو فان متلاطم ہوجا تا ہے ، تلاطم لطمہ سے نکلا ہے جس کے معنی تھیٹر کے ہیں ، یعنی اہلِ ایمان کا شمیر غیرت کے تھیٹر سے برا دیجنت ہو کہ کر گذر نے پر آ مادہ ہو کر تمام تر وُنیاوی مصلحوں سے بے برواہ ہو کر ہروہ کے گھر گذر نے پر آ مادہ ہوجا تا ہے جس کا مقال تصور بھی نہیں کر سکتی ۔

یے خطر کوو بڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل تھی مجو تماشائے لب بام ابھی

﴿علامها قبالٌ ﴾

اگرعہدِ عاضر کا ایک احق ، آبلہہ ، بے خمیر اور نامحود مصنف خار جی محمود عباسی خاندان و بیٹانِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پررکیک حملے نہ مرتا اور اہلِ بیت اطہار سلام اللہ علیہ می تفقیص اور استخفاف واہانت کے نا قابلِ بخشش بُرم کا مُر تکب نہ ہوتا ، تو شائد مجی الحاج علامہ صائم چشتی ایک قابل بخشش بُرم کا مُر تکب نہ ہوتا ، تو شائد مجی الحاج علامہ صائم چشتی او بیات اور دینیات کی رفع الشان منازل پرفائز نہ ہوتے ورجات کے اِس مُرفع کے بدلے تو صائم چشتی صاحب کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے ، البتہ اُس کی دریدہ وی کا جس بختی سے بھی نوٹس لیا جسان مند ہونا چاہیے ، البتہ اُس کی دریدہ وی کا جس بختی سے بھی نوٹس لیا جسان مند ہونا چاہیے ، البتہ اُس کی دریدہ وی کا جس بختی سے بھی نوٹس لیا جائے کہا ہے۔

تھیل گرب ہے بھے خیرالورا کے ساتھ ہر ایک انتا ہے مری ابتداء کے ساتھ

﴿حامدالوارثي﴾

محمود عباسی اور اُس کے ہمنواوں کے رَد میں جناب علامہ صائم چشتی صاحب کی بیر چوشی تصنیف لطیف ونظیف '' مشکل کشا' آپ کے ہاتھوں میں ہے قبل ازیں شہیدًا بن شہیدًا اور ایمانِ ابی طالب کا آپ مطالعہ کر ہی چکے ہیں خود میں نے پہلی دفعہ '' مشکل گشا'' کا حرف بح ف مطالعہ کیا ہے میں اور تو کھی جھی گہتا اِس دوران میں!

می رُخیہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر مُدعی کے واسطے دار و رَسِن کہاں

خونِ اسرائیل آجاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موی طلسم سامری

﴿ اقبال ﴾

جیسے شاہکار اشعار بار بار اور بے اختیار میری زُبان پر آئے رہے۔ رخ ش جنا ہے مائم چشتی زادقدرہ نے اپنی اِس خوبصورت الفاظ میں نہایت حسین اور خوبصورت الفاظ میں نہایت حسین اور خوبصورت الفاظ میں نہایت حسین اور خوبصورت انداز میں مخالفین بے شعور کے بودے ، لغو اور واہیات موجوم کے مقائد باطلہ کے کمل ، مفصل ، مدلل اور مسکت جوابات دے کرغالب مرحوم کے مصرعہ!

"ناطقه سربگریبال ہے اسے کیا کہتے" کی حقیقت بھے پرمُم تصدیق خبت کردی ہے ....اور" حق تو یہ ہے کہ تق ادانہ ہوا"

کےخلاف !

" حق تو بيہ ہے كہ حق ادا ہو گيا "

حامدالوارثى عفىعنه

# فگرست

| سيس   | مجوی کے شاگرد            | ٣٣          | آنمينه                 |
|-------|--------------------------|-------------|------------------------|
| pripr | جوثى قيافيشناس           | <b>†</b> 9  | إسلام كي يحيل اورعلي   |
| 7     | اصلى نعلى اولا د         |             | اسلام کی مٹی پلید کرنے |
| كنساس | مشر کانہ تحریک،اصلی بت ش | <b>19</b> . | کی طاغوتی طاقت         |
| MA    | مجوی گھرائے کے افراد     | * ۲9        | كينه برورحاسد          |
| ی ۳۳  | حسن بفرى دروغ گومفتر     | p~+         | دوفسادي                |
| 20    | المضي نوتكبيري           | ۳۰          | رسول الله بربهتان      |
| ٣٧    | ممرابي كاوروازه          | 111         | نرخره بندكرديا         |
| 14    | آ دم برمرمطلب            | اسا         | لسينے چھوٹ گئے         |
| ۵۸    | <del>નાં ન</del>         | ٣           | مرابی کے فصلے          |
| ابها  | ا مدينة العلم وعلى ب     | il mr       | قدرنہیں کی             |
| ۵۹    | بالم يداد                | ٣٢          | كامياب قاضي نبيس تق    |

| je    | 9                             |            | •                     |
|-------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| 1+14  | سب یمی کہتے ہیں               | , YI       | هبرعكم كأدروازه       |
| 1.4   | المقاصدالحسنه                 | YI.        | دورات                 |
| 1+9   | ہم جیس مانتے                  | 40         | حدیث مگراتی ہے        |
| 11+   | ا کابرین کے چند نسخے          | 4.6        | سب دروازے تھے         |
| tít   | منصف بھی ہوتے ہیں             | 44         | بنیاداور حیت ضروری ہے |
| المال | تعارف ابن جوزي كا             | 44         | حالا کی دیکھیں        |
| 110   | تسابل سے کام لیتا             | 44         | طرف تماشه             |
| 114   | مزيدتعارف                     | <b>Z</b> * | سب بناوٹی ہیں         |
| IIA:  | حوالے اور مجمی ہیں            | 24         | وں کے دل طریقے غلط بڑ |
| 119   | ما پیڈوں ظر کومیں             | 20         | ع کیا ہے ؟            |
| 171   | بيعاشيه                       | 24         | اعتراضات بيري         |
| ITT   | توازن يه غير متوازن           | ۷٨         | جواب إس جھوٹ كا       |
| IPP   | شرع حيثيت كيام                | <b>A.</b>  | مزيدشهادتين           |
| ire   | علم کی تقسیم کہاں سے کی       | VA         | خطیب کے بعد علائی     |
| Ita   | فرمانِ نبی غیرمشروطہ          | 91         | ا یک اور گواهی        |
| 11/2  | والبيمي ببداوار               | 90         | حديث ثمبرا            |
| IFA.  | علم حدیث کوہی لے لیں          | 94         | حدیث تمبر۲            |
| 11-+5 | علم كاشهر بالوكول كي رما كشكا | 1+1        | عكمت كاشهر            |
|       |                               | Mr.        |                       |

| iro  | درود وسلام بجيجو         | ا۳۱           | اصل معامله بيه          |
|------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 104  | قرآن اور الليب           | ١٣٣           | گلھائے رنگارنگ          |
| 102  | سفينه نوح                | ہے۔۱۳۳        | دروازه سے نہآئے توچور۔  |
| 174  | کیاسلوک کرتے ہو ؟        | 1442          | اقوال شخین سے بڑھ جا۔   |
| Ira  | خصوصی محبت               | 110           | ميراتوبيعقيدهب          |
| 1179 | مرداران جنت              | 120           | حل المشكلات             |
| 1179 | خطبه چيموڙ ديا           | IMA           | مخالف کی گواہی          |
| 1179 | اصحابِ ثلاثة فطيم بجالات | IMA           | افضل الشبادت            |
| 101  | دِلوں میں جھانگو         | تي            | تعجب ہے جرأت نفر ما۔    |
| ior  | حمہیں کیا ہو گیا ہے ؟    | IMA           | غلطتبى كاازاله          |
| 101  | جراى كاعمل ما كزير بي    | الم           | بهم البسنت كامشرب       |
| ior  | منبررسول کی تو بین       | <b>+</b> ۱۱۳۰ | ابوبكر برحق خليفه بين   |
| 100  | بينى بات نبيس            | 1140          | اور بھی تو ہیں          |
| rai  | أكرآ پغير مقلد ميں       | IPY.          | معاف يجج گا             |
| 104  | الموضوعات كاتعاقب        |               | محبوب كي مرشع عزيز اوتي |
| 109  | المعدرك                  | الملا         | صحابيس يوجهو            |
| 14.  | اسدالغاب                 |               | الل بيت عيجت كرو        |
| 1913 | بہتر فیصلہ فرمانے والے   | ira           | يا كيزه گرانه           |

|      | 11                        |       |                           |
|------|---------------------------|-------|---------------------------|
| IVI  | التي قلابازيان            | M     | سب سےزیادہ علم والے       |
| IAT  | زیادہ ہولناک ہے           | טודו  | تو حصے علم حضرت علی کے یا |
| IÀM. | مطلب الكابيهوكا           | 14pm  | الاستعياب                 |
| IAA  | شهر کهال گیا؟             | 141   | منتبهمي غلطي شهيس كي      |
| IAZ  | تير محيط مين سيحباب       | IAK   | ربياض النضره              |
| IAZ  | شیرکا دروازه بی موسکتا ہے | ari   | اسب سے زیادہ جانتے ہیں    |
| 1/4  | دودھكا دودھ پانى كا پانى  | 144   | الصواعق الحرقه            |
| 19+  | بورى اوراصل حديث          | 149/  | فيض القدرشرح جامع الصغ    |
| [9]  | اليني جي دوسري حديث       | 179   | دروازه ضروری ہے           |
| 194  | بيحديث ناقدين كى نظر مير  | 12.   | كنز العمال                |
| 191  | بیلی حدیث پر تبھرہ        | 121   | بارديگر                   |
| 191  | دونول موضوع بين؟          | 124   | الاعتباه فى سلاسل اوليا   |
| 191  | ابن جوزي كانعاقب          | 121   | شرح فقدا كبر              |
| 1917 | اور بھی تو ہیں            | 120   | صرف حوالي و مکيم لين      |
| 1942 | بِسندجهو في روايت بيرج    | •     | باب مدیث                  |
| 1942 | وومری جھوٹی روایت پیے     | بابها | انا مدينة العلم وعلى      |
| 192  |                           |       | پر اعتراضات کا محاکم      |
| 191  | تعرب برحاشيه              | 149   | باتآكريع                  |

|                            | <b>4</b> | 1.2                                   |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| محشى كاتعاقب               | 191      | چاندکی شهادت <b>۲۱</b> ۷              |
| شديدغلط فهى اورأس كاازال   | لہ       | خروا مد محمقول مون پراجماع ٢٢١        |
| منب موضوعات کی حقیقت       | 199      | خبروا حدك متعلق جإر مذاجب ٢٢١         |
| تتحقيق رضوبير              | 100      | ابن تيميدند ببروافض پر ۲۲۲            |
| روم                        | Y+ Y     | جواب لاجواب                           |
| ابن تيميد كي اختراعات      | 1414     | دوسرى كوبجى علم تفامگر ٢٢٢٠           |
| عقل نبیس مانتی             | 4-14     | شیخین کے درگار ۲۲۵                    |
| ية منكرين حديث كالسندلال _ | rong.    | بحث سے پہلے کے ۲۲۷                    |
| سيف گولڙوپي برعنق ابن ج    | تميرا ۲۰ | علوم مرتضوي كااعلان ٢٢٧               |
| جواب خلفشار كا             | 111      | بيرين دروازے                          |
| میلی آیت                   | ŤII      | فاروق اعظم كااعتراف ٢٠٣٢              |
| دوسری آیت                  | *11*     | باب مدینة العلم بی حل كرسكتا ہے ۲۳۳۲  |
| تيسري آيت                  | FIF      | مكة معظمه مين علم على عليه السلام ٢٣٧ |
| چۇقى آيت                   | rip      | تلید شے کی علیہ السلام کے ۲۲۸         |
| يانچوس آيت                 | ۲۱۴      | دروغ كوراحافظ نه باشد ۲۲۱             |
| چھٹی آیت                   | ۳۱۳      | شام مين علم على عليه السلام ٢٨١       |
| حضرت سلمان كي خبر          |          | بعره ين علم على عليه السلام ٢٨١٠      |
| اماديث                     | 4        | سبعلی کے تاج تھے ۲۲۵                  |

خلیفہ ٹانی تلمیذعلی کے بیتی علی خدا کے مجبوب ہیں 127 كوفية ين علم على عليه السلام ٢٣٧ علی وسیله بس ان کی انتاع کرو۴ ۲۷ منافق نه بنو ۱۷۵۵ آل محركوأمت يرقياس نهرو ٢٣٩ ہلاک ہوجاؤگے ۲۷۵ شری شاگردوں کے شاگردیں + ۲۵ اگرآپ نین ۲۵۳ على عالم بم كتاب اورعلم لُدٌ في بين 242 على دار حكمت كادروازه بين 129 كتوبات مجددالف ثاني مكان يس وراخ ٢٥٦ ان تصریحات کالین منظراور پیش منظر • ۴۸ ي المحادث المحادث باب اگر مالعکس ہوتا آیت قل کفی باللّٰہ شہیدا ۲۸۲ ťΔA تفيرے يہلے ٢٨٣ دورات 74. قرب ولايت كي راه علوم قرآن اورمولاعلى ٢٨١٧ 441 ظا براور باطن كاعلم ٢٨٥ سب کے ملجاو ماویٰ 444 بيرراسة على كاعلم جريل بهي نبيس جانة ٢٨ 744 نهايت ضروري وضاحت نبی کے علم کا وارث علی ہے ۲۸۷ 440 سب سے وسیع ترعلم علی کا على بالاصالت وارث علم رسول بين ٢٨٩ 144c اگرآپ وہائی ہیں ۲۲۹ یمی وجہ ہے۔ ۲۹۰ علی خدا کے پہندیدہ ہیں قرآن میں کیاہے؟ ۲۹۱ 14. تنبيبه اول قِرآن كى روشى مين قرآن يريطو٢٩٢ 14

مَلَتِهُ ولنواز ٢٩٣ غوثِ اعظم كفرامين ساللا افسانہیں حقیقت ۲۹۳ قرآن خودشاہر ہے اسرارقر آنی اورظهور کرامت سا۳ قرآن حلق نے ہیں اتر تا 198 مناسب بیہ ۲۳۱۲ قرآن كوسجه كرقرآن يزهو ٢٩٧ علی کے سورج کی دوبارہ بہایت سے حق میں ہے ۲۹۸ والسي فرمان مصطفیٰ ہے بيه صفور كي مين بين ٢٩٩ وُعائے مرتضٰی سے يه جريل يحق مين نبيل ٢٩٩ چشمه كهان الت التي قول پيپ گرآیت کی ہے ۔۳۰۰ عبداللہ بن سلام کے كتاب عيسي مين ذكرعلى جنات پرتصرف مرتضی ۱۳۲۵ مقام کر بلا کی نشاندهی ۲۸۲ حق میں کوئی آیت نہیں ۲۰ اب كدهرجائين قرآن کیے پڑھتے تھے m. pr ابور اب سے زمین باتیں کرتی تھی ۱۳۳۰ قرآن والول سے يو جو کيں؟ ٣٠٥ دریاوک پرتفرف مرتضی ۲۳۰۰ یہ آیت حضرت علی کے حق میں ہے ۲۰۵ بارگاوعلی میں جھوٹے کی سزا ۲۳۲۲ ارشادِصادق عليه السلام ١٣٠٧ على ہے جھوٹ بو لنے والا قول صادق کی دلیل ۲۰۰۹ مبروص ہوگیا ساس علم كتاب كياب؟ على كا كواه نه بننے والا نابيئا ہو گيا ٣٣٣ قرآن بلاوجه بيان جيس كرتا ١٦٣

| rom        | چورکی سزا                  | mmrl        | على كوجھٹلانے والا باگل ہوگ |
|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 200        | باته كاشخ والي كاقصيده     | ۳۳۵         | علی غیب کی خبریں دیتے ہیر   |
| 204        | كثابوا باته يحرجوز ديا     | <b>770</b>  | بيرتيراشو ہرنبيں بيٹاہ      |
| MOA        | مراجعت بجانب موضوع         | <b>TT</b> Z | تيرا قاتل حجاج موگا         |
| 109        | كوئى چيز بھى نہيں          | ۳۲۸         | حضرت قنبركي شهادت           |
| 1m. 4:+    | ايك حواله ايك صراحت        | وسسم        | مخصم معلوب كياجائع          |
| MAL        | ايك سوال اورأس كاجواب      | mma         | جو کہاوہی ہوا               |
| ۳۲۲        | على وارد يملم رسول بين     | ٣٣٢         | يبند كاسودا                 |
| mym        | امامتِ كبرى كاا نكارواقرار | ۳۳۳         | روحاني معلومات بسر عارفا    |
| mym        | على امام مبين بين          | rra         | فاردق اعظم كامرجع           |
| ٣٩٩        | گوانی اہلِ بیت کی          | ۳۲۵         | خطاب ابوتراب                |
| <b>24</b>  | دوسري حديث                 | أبملنا      | سب سے زیادہ فضائل           |
| <b>24</b>  | تيسرى روايت                | وكاس        | مولاعلی کی اہل قبور سے گفتگ |
| <b>244</b> | چونتی روایت                | MM          | ايكمردكاجواب                |
| 749        | اگرتعجب ہو                 | <b>r</b> 5• | أيك خطا كاركى التجا         |
| rz•        | بيكون بين؟                 | rol         | حفرت على كاجذبه رحم         |
| rz+        | کیافر مارہے ہیں            |             |                             |
| <b>121</b> | علم كافخفى نزانه           | ror         | دعائي مرتضى بخشش خدا        |

میں کی کہتا ہوں ۳۷۴ بیتعارف قرآن بھی ذکررسول بھی ذکرہ ۳۷ شیزاد ہ کونین کی گواہی 294 ٣٧٧ نبي كاوسى زياده علم والا ہم اہلِ ذکر ہیں فرمان علی 197 کنتہ فرین اور بات ہے اال ذكر بي ذكرين MZ4 كسعتاج ہوئے ابلييت ابل ذكر ٣٧٨ 494 قيامت تك كاسوال كرو 129 يەدىث 490 علم غيب كيا ہے ذاريات كياہے؟ 494 MZ9 علی خدا کے بینے ہوئے ہیں ۳۹۸ جاندی سیای کیاچیز ہے ٣٨. علم رسول کی زنبیل ذوالقرنين كون تفا؟ M/4 ۳۸۱ تبرهال مدیث یر ۴۸۰ قوس کیاہے قرآن کی دلیل بیت المعور کیاہے 14 **1**'A1 علم وحکمت ہے بھرا ہوا سینہ ہم ۲۰ نغمت كوبد لنے والے MAY ونیا کیلئے کوشش کرنے والے ۳۸۲ علم قرآن علم علی پر منحصر ہے ۲۰۴ خدا کی نعت کا چرچا کرو تورات کی خبر میں 200 يبود يول كوالزامى كأجواب ٢٠٠٦ يبودى كاقبول اسلام MAY سب سے زیادہ علم والے ہیں كتاب ناطق سے يوجھو **"**ለ∠ تنزيل تفسيرقرآن گوانی ایک مبشر کی کرمها ۳۸۸ شاتم علی بر گرفت خداوندی ۱۳۰۹ حفرت ابن عباس كاخراج محبت ٣٨٨

|               | i .                      |               | •                         |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| ra+           | ارشادِربانی کالغیل       | +ابها         | شهید بغاوت کی گواہی       |
| rai           | يه بهت بزااعزاز ب        | MIL           | منقبت کے پھول             |
| ror           | قا فله نور               | MID           | آ دم کاوصیله کون بنا      |
| rat.          | نقشِ قدم كابرده          | M12           | كلمات كياتنے              |
| ر هم          | نجرانيول كامبابلي يصفرا  | ۵۲۳           | ينابيج المودة كى روايت    |
| 709           | مبابله نبيس موا          | ۵۲۳           | چوتھا حوالہ               |
| ۳۲۳           | لفظ نساء كالطلاق بيثي پر | MYA           | بير رومي درحضور مرتضلي    |
| M47           | ابن تيميه کيا کہتا ہے؟   |               | <del>4</del> 4            |
| 749           | غدالعالى اورلغت عرب      | ۳۳۵           | آیت مباهله                |
| 121           | تفيرموا هب الرحمان       | لمشم          | آيت ميابله                |
| 12m           | تفسيرعثاني               | ٢٢            | مكتوب بنام الل نجران      |
| 140           | حسنين كريمين بيين بيين   | ۳۳۸           | ساٹھ کی روایت             |
| ſ* <b>Λ</b> • | على نفس رسول نهيس        | <b>4</b> یایا | گفتگونه کرنے کی وجہ       |
| rat           | تواورنبيس ميساورنبيس     | ساماما        | ايك سوال كاجواب           |
| ሶለሴ           | جان نبيس داماد           | الداداد       | فقركي لاج ركهناتهي        |
| ۲۸۹           | مصلحت نيقى               | ۲۲۵           | مزيد ڪئتين                |
| <b>MA</b> 4.  | ابن تيميد كيون؟          | lala.A        | حق وباطل كا تاريخي مكالمه |
| الما          | تاویل بے کارہے           | ሶዮል           | آساني دليل                |
| •             |                          |               |                           |

| ۵۲۳ | جناب سيده كاجوا <b>ب</b>    | ۲۹۲       | على جان رسول بين           |
|-----|-----------------------------|-----------|----------------------------|
|     | قیدی کو کھانا کھلانے کیلئے  | 190       | حوالهجات                   |
| ۵۲۴ | جناب ِسيده كوفر مايا        |           | باب آیت                    |
| ۵۲۵ | جناب سيده كأجواب            | ۵ • •     | ويطعمون الطعام على عبه     |
|     | محبت حيدر كرارمحبوب مومنين  | ۵٠۱       | اعتذار                     |
| ۵۳۰ | تفسير در منثور              | ۵۰۳       | تا جدار إلى اتى            |
| ۵۳۲ | انوار محمريه ورياض النضره   |           | بيارى ميس منت ماننا        |
| ۵۳۳ | تفيركشاف                    | ۵۰۵       | خاندانِ رسالت كافقير       |
| ٥٣٢ | الصواعق المحرقه             | Ø+4       | عطائے الل بیت              |
| ٥٢٥ | محبت على كالمجموثا دعوب دار | ۵٠۷       | بيتاني مصطفط               |
| ory | محبت علی کاسچاد تو ہے دار   | ۵۱۳       | تفييرخازن تفسير فتخ البيان |
| ٥٣٧ | شيعان على كون بين           | ۵۱۵       | تفيركبير                   |
| ۵۳۸ | مولاعلی سے پوچھ لیتے ہیں    | ۸۱۵       | اعتراز                     |
| ۳۳۵ | بات س كرجان دے دى           | ۵۱۸       | جواب                       |
| ۲۳۵ | دوست کی پیصفات              | <u>19</u> | کمی بھی اور مدنی بھی       |
|     | بأب                         |           | مسكين كوكهانا كطأن كيلي    |
| rna | نماز میں غیرات              | ۵۲۱       | جناب سيده مت خطاب          |
| ۵۳۷ | آیت کریمه، ترجمه، تغییر     | ۵۲۲       | يتيم كوكها ناكهلانے كيليے  |

| PYG      | تواتر کہاں ہے ؟              | SMA | بيآيت                     |
|----------|------------------------------|-----|---------------------------|
| 027      | اخراعي قصه                   | ۵۵۰ | تين رائے                  |
| 025      | باربارانگوشی دیتے            | oor | دوسرأ كروه                |
| ۵۲۴      | يہ بھی کوئی اعز از ہے        | ۵۵۳ | مگرافسوس ہے               |
| 024      | مت تسليم كري                 | ممم | اگراییانه دتا             |
| 62A      | جيسے موٹی کو ہارون           | ۵۵۴ | يةري                      |
| ۱۸۵      | خلافت كبركي                  | 204 | خلافت بلافصل کیاہے ؟      |
| ۵۸۳      | تقبرت اورد سكھ               | ۵۵۸ | نمبرايك                   |
| AAY      | دوتی کا حکم دیا تھا          | ۵۵۸ | تمبروو                    |
| ۵۸۷      | لتكن در حقيقت                | ۵۵۸ | ا يك سُوال                |
| ۵۸۹      | مس كميليخ                    | ٥۵٩ | بير مفروضه                |
| ۵9÷      | بیاضافہ بھی ٹھیک ہے          | 541 | على كيلية امامت كبرى نبيس |
| 691      | قريبي روست                   | ۹۲۳ | تعجب خيزاور حيرت انگيز    |
| ۵۹۵      | اور کیا چاہتے ہوا            | DYM | خطرناك صورت               |
| باني ١٩٥ | علی کی نافر مانی نبی کی نافر |     | ریآیت حضرت علی کے         |
| 4++      | كانثابدل ديا                 | rra | حق ميں شبيل               |
| 4•14     | اور کیا چاره تھا             | ۵۲۷ | محققین کے حق میں          |
| Y•A      | على أمام مبين سادالله        | AYA | حاصل بإلا حاصل            |

| 4174        | سأتوال نكته          | 4+4  | بدخفا فلسفه                  |
|-------------|----------------------|------|------------------------------|
| 449         | آ گھوال نکتہ         | 4+9  | باره نكات                    |
| 4PF         | نوال نکتهٔ           | YIM  | ايك تعارف                    |
| 466         | دسوال نكنته          | AIL  | پېلانگة                      |
| 4124        | گیار ہواں نکتہ       | 4120 | پہلے پہلی آیت کا فیصلہ کرلیر |
| اليكم       | باب آیتانما          | AIF  | تفسيرابن كثير                |
| میں•۵۲      | تفاسیر کی روشنی      | 444  | تفييرصاوي                    |
| YOF         | ا پنوں کو کیا کہیں   | 440  | حضورنے کیا فرمایا            |
| 401         | تفييررازي            | 410  | اوروه انصارتھے               |
| YQY         | آرزو يحمصطفا         | 444  | تفيير درمنثور                |
| 10Z         | كيسے او جھل ہوگئ     | 421  | ايك آيت بھي پوري نہيں        |
| Par         | تر ديد وبطلان        | 444  | باره نكاتى فارموله كاجواب    |
| 440         | فلىفدادر حديث        | Almh | تفبيرات إحدبيه               |
| 444         | هشة نمونداز خروار    | 477  | دوسرا نكته                   |
| 44 <u>6</u> | ان کو بھی منظور نہیں | 400  | تيسرانكته                    |
| arr         | سيلاب وجومات         | 400  | چوتھا نکتہ                   |
| 442         | يك ندشد              | 42   | بإنبجوال نكته                |
| APP         | شان بزول             | 42   | جيمنا نكته                   |

| ዝለተ  | يانچويں حديث           | 444 | اضطراب كيول                 |
|------|------------------------|-----|-----------------------------|
| YAP" | چھٹی حدیث              | 421 | ضرورت وضاحت                 |
| 444  | ساتوس حديث             | 421 | تفييركشاف                   |
| 4A1″ | آ گھویں حدیث           | 424 | گھر کی گواہی تفسیرا بن کثیر |
| YAP  | نویں حدیث              | 42M | منها<br>چهای خدیث           |
| AAP  | دسو يل حديث            | 420 | دوہر می حدیث                |
| YAY  | حديثين بين افسانے نہيں | 420 | تيبرى مديث                  |
| YAY  | اضطراب اعتراف تكست     | 420 | چونخی مدیث                  |
| YAZ  | تفسيرابن جرمر          | 424 | پانچو س حدیث                |
| AVA  | میل<br>پیمی روایت      | 424 | مجھٹی حدیث                  |
| PAF  | دوسرى روايت            | 422 | ساتوس حدیث                  |
| PAP  | تيسري روايت            | 421 | آ گھويں حديث                |
| 49+  | چوهمی روایت            | YZA | نوين حديث                   |
| YŶſ  | تفسير ظهري             | 449 | درمنثور                     |
| 491  | إس پراجماع موچکاہ      | 429 | میل حذیث                    |
| MAL  | توازے بھی آگے ہے       | 429 | دومری حدیث                  |
| 491  | تفسيرا بوسعود          |     | تيسري حديث                  |
| 790  | تفييرجمل               | YAP | چوشی مدیث                   |

۲۹۲ قارئین کے لئے ۲۹۲ تفسيرروح المعاني ۲۹۲ علی مومنوں کے مددگار ہیں سماے حضرت علی کے لئے تفسيرصاوي ۵۰۰ اگرددگاریل ۱۵ ۵۰۰ حقیہ ہے تفسيرخازن Z1Y مشكل كشاجلدسوم كى جھلكياں 212 تفسيرمعالم التنزيل 4.1 تفییرسفی مدارک 4+1 رياض النضرة **L+**Y ایک تفسیر کے کی حوالے ZOK! تفسيرضاءالقرآن 4 فسادكهال سيشروع موا حوالے ۲۰۷ آغاز وانجام اس بحث كا کاش ایبانہ کرتے ۱۰ على راشدخليف نبيس تھے ١٥٠ شاه ولی الله کی برائے ااک مولا کے معنے ،علائے دین کی ڈیوٹی بنمک حرامی کی سزا ااک يجه علاج إسكا بحى

# أئينه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قلوبِ قوم کا حسّاس جذبوں ہے تہی ہو جانا یا لا خراحاس سودو زیاں کے مرٹ جانے پر ہی منتج ہوتا ہے۔ اور جب احساسِ سودوزیاں مث جاتا ہے تو پھر وہ شعلہ زاد ہے انار کی پھیلانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں ، جن کی تخلیق ہی شاکد خالق کا نئات نے معاونت ابلیس کے لئے کی ہوتی ہے۔

اسے مِن وَجہدالبعیرت کہتے یا کوئی اور نام کیں ، جِن خدشات و خطرات کا ظہار ہم مسلسل بیں برس سے کئے جارہے ہیں وہ بالآ خراہلِ وطن پر مسلط ہوہی گئے۔

مى بھى فتنے كے جم ليتے ہى معمولى سى توجه دينے سے أس كوفنا آشنا

کیا جاسکتا ہے مگر جب اُسے نہایت معمولی اور حقیری چیز ہمچھ کرنظر انداز کر دیا جائے تو پھراُس کے ہولناک نتائج سے عہدہ برآ ہونا ہی پڑتا ہے۔

ہم ارضِ پاک میں رہنے والے جمتے اہلِ اِسلام کو بِالعوم اور علائے اہلِ سُنت و جماعت کو بالخصوص عرصۂ دراز سے خار جیت کے اُٹھنے والے شیطانی فِننہ کی طرف بار بارمتوجہ کررہے ہیں ،لیکن ہماری کسی بھی گذارش کو لائق اِعتنانہیں سمجھا گیا، بلکہ اکثر حضرات اَب تک منفی سوچ کے تانے بانے میں اُلجھے ہوئے ہیں ،طالانکہ پانی اُب سَر سے اُونچا ہوگیا ہے اور خار جیت کا ووا بلیسی فتنہ جو محض چند ابلیس نوازوں تک محدود تھا، اُب وطن عزیز کے تمام شہروں اور قصبات تک بھیل چکا ہے۔

خارجیت کے اِس بوصتے ہوئے طُوفانِ برتمیزی کواُب کیسے روکا جا
سکتا ہے ؟ بیسوال اَب نہایت پیچیدہ ہو چکا ہے جس کا شاقی جواب شاکد
کوئی بھی فردواحد ندد ہے سکے ۔ تا ہم عرصہ دراز سے اِس اِبلیسی سازش پر
گہری نظر رکھنے کی وجہ سے ایک ایسا خاکہ پیش کیا جا سکتا ہے جس کے لئے
اِجتاعی طور پراگر مھوں بنیادیں مہیا کی جاسمیں تومسلسل جدوجہد کے بعد اِس
پرقابو پالینا خارج ازامکان نہیں ، تا ہم اَب بیمسئلہ آسان نہیں رہا بلکہ اِسے
مضادم ہونا پڑیگا۔

ال میں علائے کرام کی خصوصی توجہ اور عوام کی دلچیں کے ساتھ

ساتھ حکومت کو بھی اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ برصغیر میں قادیانی فقتہ کیسے بھلا پھولا اُس کے واقب کوسا منے رکھتے ہوئے بلا تا خیراجہا می اقدام کیا جائے تو اس طُوفانِ بدتمیزی کا رُخ اُن صہونی تنظیموں اور فرنگی ساز شوں کی طرف موڑا جا سکتا ہے جہاں سے اِس نے جنم لیا ہے اور جو ہمیشہ ہے اپنے سینوں میں چھیکی ہُوئی اسلام دُشمنی کی وجہ سے اِس فتم کے فتوں کو پیدا کرنے اور پھراُن کی نشوونما کرنے وار پھراُن کی نشوونما کرنے کے اندھاد میں دادی مُعاونت جاری رکھتے ہیں۔

جمہوراہلِ اسلام کے نزدیک خارجی فرقہ شروع سے ہی مُریّدین و منافقین کی اہلیسی ٹولی کے نام سے ہی جانا بہچانا جا تا ہے، اور بعض ملکوں میں اس کے جراثیم ہمیشہ سے ہی چلے آرہے ہیں، خواہ ان کی تعداد گلیل تربی کیول نہ ہو مگر برصغیر میں اس نا ہجار و نامُراد ٹولی نے پاکستان میں معرضِ وجود میں آجانے کے بعد ہی پر پُرزے نکالے ہیں۔

ہم اپنی تصانیف میں متعدد ہارا پی اِس جیرت کا اظہار کر بچے ہیں کہ کیا پاکستان کولا کھول قربانیوں کے بعد اِسی لئے معرض وجود میں لا یا گیا تھا کہ یہاں اِسلام کی اعلیٰ ترین اقدار کو پامال کرنے کے لئے پچھ شیطانی دماغوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گا۔

کیابیوہی ملک ہے جس کے لئے ہم نے زندگی کی عزیز ترین متاع بھی قُربان کردی تھی ؟

كيابيدوى مُقدّل سرزمين ہےجس كا تصوّر علّامه اقبال عليه الرحقة

نے پش کیاتھا؟

کیارہ وہی خطہ پاک ہے جے ہمارے خلیات نے جنت وارضی کے نام سے موسوم کیا تھا ؟

کیا بیروہی سلطنت عظیم ہے جس میں قائد اعظم مُحمِعلی جناح علیہ الرحمتہ نے حکومت الہید کے قیام کے خواب دیکھے تھے ؟

كاش! كوئى جميں إن سوالات كے جوابات دے سكتاء

کاش! کوئی بتاسکتا کے اس مقدس سرز مین کواسلام کے نفاذ کے لئے حاصل کیا تھایا اِسلام کا غذاتی اُڑانے کے لئے اِتنی قربانیاں دی گئی تھیں۔
کاش! کوئی اِس امرکی وضاحت کرسکتا کے بیک وقت اہلِ فرنگ اور اہلِ ہنُود سے سیاسی اور وہنی جنگیں لڑنے کے بعد اِس مقدس سرز مین کو حاصل کرنے والے اُمیر المُونیین مُولاعلی کرم اللّٰد وَجہدُ الکریم اور آپ کے خاندان مُعظم کے نام لیوا تھے یا اُنہیں گالیاں دیا کرتے تھے؟

کاش! کوئی بتا سکتا کہ! مُحمطی جوہر رحمت اللہ تعالی علیہ اہلِ
اسلام میں جوشِ جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے بیرصرعہ غلط پڑھا کرتے

! 25

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کاش کاش کوئی وضاحت کرسکتا کہ! تضوّر پاکستان کے خالق علاّمہ اقبال رحمتہ نے بیشعر " بھنگ " کے نشہ میں سرشار ہو کر

إنشاء فرمايا تفايا درُست كها تفاكه!

إسلام كے وامن ميں بس إس كے سواكيا ہے

اِک ضرب يد اللهى ، اِک سجدہ عبری
کاش ! كوئى بتا سكتا كہ علامہ اقبال عليہ الرحمتہ مجوى اور مشرك
عضے بامِلت اِسلامیہ كے رجلِ عظیم عظی جنہوں نے بیشعر لکھا،
اللہ اللہ بائے بسم اللہ بپرد
معنی ذرح عظیم شد بپر

بہر کیف! یہ حقیقت مختاج وضاحت نہیں کدارضِ مقدس کومعرضِ وجود میں لانے میں سوقیصدی حِصّد آنہی لوگوں کا ہے جو دِل و جان سے خاندانِ رسولِ باشمی صلّوٰ قاللّد عَلَیْہُ وَلَیْہُمْ سے محبّت رکھنے والے متھے۔

اب اگرکوئی خارجی بیدعوئی کرتا ہے کہ اُس نے بھی پاکتان بنانے میں اہم کردارادا کیا ہے تو وہ بالکل بکواس کرتا ہے۔ اور محض دُ وسرول کودھوکا دینے کے لئے اِس میم کی شاطرانہ چالیں چاتا ہے، ہاں! اگر آ زادی وطن کی اِس جدو جہد میں اُس خص نے کوئی کردارادا کیا ہوگا تو وہ قطعی طور پراس کے برعکس صورت ہوگی۔ یعنی وہ اُس وقت انگریز دل یا ہندووں کا حق نمک خواری ادا کرر ہا ہوگا کیونکہ بیتو ممکن ہی نہیں کہ اِسلام کی بنیا دول کوا ہے خُون سے اُستوار کرنے والی واجب القدریم شخصیات کوگالیاں بکنے والا شخص کسی خالص اسلامی ریاست کو معرض و جود میں لانے کی کوشش کرتا پھرے۔

قارئین! وہ مضمون تفصیل کے ساتھ مُشکل کشا جلد سوم میں پڑھیں گے جس کا نام ہم نے '' آگ ہی آگ '' جبویز کیا ہے جس کے مطالعہ سے آپ کوخُود ہی معلوم ہوجائے گا کہ! بیآ گ کسی مسلمان کے مطالعہ سے آپ کوخُود ہی معلوم ہوجائے گا کہ! بیآ گ کسی مسلمان کے جہنمی دماغ کی پیداوار ہے۔

تاہم! اِس مقام پرایک خارجی کی کتاب' شائلِ علی "سے چند ریمار کس چیش کئے جاتے ہیں اِس رُسوائے نمانہ کتاب کا مصنف'' نذیراحمہ شاکر''ہے اور اِس کی تائیدوتقد لیتی خارجیوں کے باوا آ دم محمود عباسی نے کی

کتاب ندگور میں مولائے کا گنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم اور خاندان بِسالتما ب صلّی اللہ عَلَیہ وَآلہ وسلّم کوتقر یباً چار صد شرمناک گالیاں دی گئی ہیں جے ہم نمبر وار پیش کریں گے اُن میں سے چندالی مختلف نمبروں کی جسارتوں کا اِنتخاب پیشِ خدمت ہے جن کا تعلق اِس جلد کے مخصوص مضامین سے ہے،

درج ذیل عبارات تمام دُنیا کے مسلمانوں کے لئے بالعموم اور اہلِ
پاکستان کے لئے بالحضوص لمحہ فکریہ ہیں ، اِن عبارتوں میں تا جدار اُلُ الْ شیرِ
خُدابابِ مَدِینَۃُ العِلْم کی جوتضور پیش کی گئ ہے اور حضور رِسالت مَاب سلّی اللّه
علیہ وآلہ وسلم کے اِرشادات کا جس طرح تشخراً ڈایا ہے ؤ وا پ کے سامنے ہے
اگر یہی تضور ہماری نٹی یُود کے ذہنوں میں قائم ہوگیا تو اُن کے ایمانوں کے ضیاع

کی ذمہداری کس پرعا ئدہوگی غورفر مائیں اور دیکھیں کہ پرکیا ہے؟

### اِسلام کی تکمیل اور علی

" لیکن لوگ بیجھوٹ پھیلارہے ہیں کہ اسلام کی پھیل میں حضرت علی اور اُن کے بچوں کا بھی ہاتھ تھا بلکہ إِذَ النَّهُ الحفاء کے موَلف مقصد دوم میں حضرت علی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ آپ اکثر وحی اور اُن اساء الہی کو لکھتے تھے جن کا ظاہر کرنامقصود نہ ہوتا۔

﴿شمائل على ﴾

## اسلام کی مٹی پلید کرنے کی طاغُوتی طاقت

نہ حضرت علی کورسول صلّع نے کوئی خاص دی پہنچائی نہ اسائے الہی کو سمجھنے کے اسرار بتائے بلکہ صحیح بات سے ہے کے حضرت علی میں اسرار البی کو سمجھنے قابلیّت ہی نہیں تھی ہاں اُن میں ایرانی اسرار کو سمجھنے اور مُسلمانوں میں پُھوٹ والمسلم کی مثی پلید کرنے کی طاغوتی طافت پدرجُراتم موجودتھی۔ والے النے اور اسلام کی مثی پلید کرنے کی طاغوتی طافت پدرجُراتم موجودتھی۔

## كِينه پُروَر حاسد

وہ بندے جن کے دِلوں میں قُر آن اور اِسلام کے خلاف حسد و کینہ بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کے قُر آن کے مُتثابہات کاعلم ان کو بھی ہے۔ وہ قر آنی متشابہات کواپنے مطلب کے معنی پہٹانے کے لئے طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں تا کہ إسلامی عقائد واعمال میں اِختلاف واِختلال پیدا ہواور اسلام کاشیراز ہ بھرجائے۔

## خواجه حسن بصری اور امام جعفر صادق دو فسادی

پیروان شریعت علی کہتے ہیں گرقر آئی الفاظ ظاہری معنی بھی ہوتے
ہیں اور باطنی معنی بھی اور باطنی معنی کو بیجھنے کے لئے تاویل ضروری ہے۔ قر آئی
الفاظ کی تاویل حضرت علی کی اُولا دکوورا شت میں ملی مُظلم مُطلاطور پرتاویل کا کام
حسن بھری نے شروع کیا جس کوجعفر بن مجمد بن حسین بن علی مرتضی نے تحمیل
پر پہنچایا۔ لہذاحسن بھری اور جعفر بن مجمد دونوں اسلام میں فساد ڈالنے والے

﴿شمائل على ص٨٠٣﴾

## رسول الله پر بهتان

کوئی سیام سلمان بیسلیم نہیں کرسکتا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی
کوفر مایا ہوگا کہ مُسلمان آپس میں تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ہاں بہ
ممکن ہے کے جب صحابہ نے اہل یہود پر تقید کرتے ہوئے کہا کے وہ تو
بہتر ۲ کے فرقوں میں بے ہوئے ہیں تورسول الله صلح نے مُسلمانوں کومُتنبّہ

كرتے ہوئے فرمایا كەنمُ ان كے نقشِ قدم پر ہرگز نہ چلنا اور آپس میں تہتر فرقوں میں نہ بٹ جانا۔

میں مجھتا ہوں کہ بیہ حضرت علی کی ساعت کی غلطی تھی جس کی وجہ سے اُنہوں نے رسول اللہ پر مُبتان لگایا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان تہتر فرقوں میں بٹ کررہیں گے۔

وشمائل على ص ٣٠٩ ﴾

#### نرخره بند کر دیا،

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدّیق رضی اللہ عنہ نے ابو ہر رمدّیق رضی اللہ عنہ نے ابو ہر رہ کے ذریعے منادی کا بار باراعادہ کیا تا کہ اللہ اور رسول کے اُحکام تمام لوگوں تک پہنچ جائیں۔ بید ین کی تبلیغ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے زخرہ کو بند کر کے اِس حقیقت کو واشگاف کیا کہ دین کی تبلیغ میں علی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔

﴿شمائلِ على ص ٨٨﴾

#### پسینے چھوٹ گئے ، قضا کا علم نھیں

"اِس روایت میں حضرت علی صاف اعتراف کرتے ہیں کہ جب رسول الشصلعم نے ان کو بمن کا قاضی مقرر کرنا چاہا تو اُن کے کیپینے چھوٹ گئے وہ پہلو بد لنے لگے کہ میں ابھی کم بن ہُوں اور جُھے کو قضا کا کچھے علم نہیں۔

# گمراھی کے نیصلے

صحیح مسلم کے مقدمہ میں درج ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عبال کے سامنے حضرت علی کے قضا یعنی مقد مات کے نیطے لائے گئے۔ حضرت ابنِ عباس نے ان میں سے چند فیصلوں کی نقل کی اور بعض فیصلے چھوڑتے جاتے مصاور فرماتے تھے!

خدا کی شم علی نے بی فیصلہ کیا ہے تو گمراہ ہو کر کیا ہے۔

﴿شمائلِ على صفحه ٩ ٨﴾

of the first same

#### قدر نھیں کی

حفرت على كے فيصلوں كى كسى عالم نے قدر نہيں كى اور شرف عزت نہيں ہختا البتة امر انى اور عراقى علاء نے ان فيصلوں كوخوب سرا ہا جوحب ذيل روايت سے ثابت ہے۔

﴿شمائل على صفحه ٩٨٠

#### کامیاب قاضی نھیں تھے

حضرت علی کو بحثیت قاضی آزمایا گیا اور اُس میں بھی روایات کے مطابق وہ پورے نڈائرے بخاءالانوار کی بکواسی روایات میں بھی اس کا اعتراف موجود ہے کہ نڈ آن سے علی اچھی طرح واثف تھے اور ندرسول اللدائن کی حمائت کے لئے موجود تھے پھروہ کیسے کا میاب قاضی بن کرا مجریے ؟

وشمائل على صفحه ٨٩٠

### مجوسی کے شاگرد

اِنسانی مساوات کا تصوراُن کے پاس اِس قدر بلند تھا کہ وہ کا فرو مومن میں اِمتیاز بدتر گناہ سمجھتے تھے چنانچہ اپنے مجوسی اُستاد کی خاطر اپنے سوتیلے نواسے عبیداللہ بن عمر کو پندرہ سال بعد صفین میں قل کروادیا۔

### جوتشی ،قیافه شناس

اُسی ہرمزان مجوی نے موصوف کورمل جفر، نجوم واعداد کے باطنی عکوم سکھائے بلکہ زائچہ بنانا، قیافہ شناسی اور دست شناسی بھی سکھائی جو ہندی و اِیرانی اِسلام کا گرآل ما بیسر مایہ ہیں۔

#### اصلى نقلى اولاد

اِی طرح ہماراتمام دینی سرمایہ حضرت علی اوراُن کی اصلی وُفقی اولا د لیعنی مجوی اور یہودی بھی بنو فاظمین بن بیٹھے تھے ،کے مناقب و فضائل کرامات وخوارق سے بھراپڑا ہے جس میں آپ کودیو مالائی انداز میں اسلامی ابوالہول یا شیر خُدا بنا کر پیش کیا گیا ہے

## مُشرکانه تحریک ، اصلی بُت شکن

یہ پرو پیگنڈا بھی ملتا ہے کہ خلفاء ثلاثہ اور صحابہ کرام نے علی کے اسلام کو قبول نہ کیا ہفتینا وہ نہیں کر سکتے تھے وہ دین وتو حید کے علمبر دار تھے،

کفروشرک کے فساد کو مٹانے والے ، جھوٹ اور مکاری سے نفرت کرنے والے ، چھوٹ اور مکاری سے نفرت کرنے والے ، پیچ کے لئے جان دینے والے ، قر آن کی تعلیم کو پھیلانے والے ، شخصیت پرسی اور تو ہم پرسی سے بیزار اصلی بُت شکن سے ، وہ کسی مشرکا نہ خفیہ تحریب میں کیسے شامل ہو سکتے سے خواہ وہ حضرت علی کی معرفت اسلام میں لائی جار ہی ہو۔

﴿مقدمه شمائل على از عزير صديقي صفحه ٨٠

# مجوسی گھرانے کے افراد

تاویل کا کام سب سے پہلے ایک عراقی مجوی گھرانے میں پیدا ہونے والے نے کیا جن کا نام حسن بھری تھا۔ اُن کو حضرت علی نے مرتے وقت باطنی خلافت کی خلعت عطا فرمائی جب کے وہ صرف چارسال کے ہونہار طفل سے بڑے ہو کر خلافت کا حق اُنہوں نے اوا کیا، اُنہوں نے اِسلام میں سب سے پہلے عقیدہ قدر کو پیش کیا جس سے اسلام میں فرقہ مُحز لدوجود میں آیا۔

﴿شَمَائِلُ عَلَى صِفْحِهِ ٢٨٧﴾

## حسن بصری دروغ کو مُفتری

ال طرح اسلام میں چھوٹ کی بنا پڑی،سب سے پہلے اُنہوں نے کہا کہ قُر آنی الفاظ کے ظاہری معنی بھی ہیں اور باطنی معنی کو

سبحضے کے لئے تاویل کی ضرورت ہے۔سب سے پہلے انہوں نے علم تاویل کی بنیاد ڈالی جوامام جعفرصادق کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا۔

شخ الاسلام حضرت علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حسن بھری ایک دروغ گومُفتری عجمی تھا مگر ظاہری شریعت کے پیرواُن کی قدرومنزلت کو کیا جانے اُنہوں نے دین مرتضوی کی تشہیر کی۔ علامہ مُحمہ قاسم نانوتو کی دین مرتضوی میں وہ مرتضوی کی سہولتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دین مرتضوی میں وہ آسائیں اور سہولتیں ہیں کہ منکر بھی اِس کے قد موجاتے ہیں ، متعد کا آواز وس کرامیر معاویہ کے ہمراہی بھی ہمراہ ہوجاتے ، بلکہ جس اہل نہ ہب کے کان میں یہ بشارت پہنی کہ جیتے جی بیمزے ہیں دین مرتضوی میں اور مرت بین میں ہورائی کے ہمراہی بھی وین کے بلکہ جس اہل نہ ہوت حضرت امیر مراخ کی ہمرکائی اختیار کرتے۔

وشمائل على صفحه ٢٨٨ ﴾

#### اکٹھی نو تکبیریں

بہتی نے بھی بروایت سعید بن المُسیّب اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا کہ نماز جنازہ رضی اللہ عند نے فر مایا کہ نماز جنازہ کی تکبیریں چاراور پانچ ہیں مگر ہم نے چار تکبیروں پراجماع کیا۔ مگر حسن نے ایپ والدی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں چار نہیں پانچ نہیں بلکہ نو تکبیرات کہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی چار تکبیریں اسلام کی تقییں اور باتی یا نچ

حضرت علی کے نئے دین کی جس کا نام باطنی اِسلام ہے،حضرت حسن بھی باطنی دین کے حامل نظے اُنہوں نے نانا کے دین کوخیر آباد کہد دیا تھا۔

غرض إبتداء ميں حضرت حسن نے اپنے باپ إمام على كى خالفت كى مختل حتى جس كے كفار ہے ميں انہوں نے اپنے امام كے اطراف بيدل گھوم كر بيس چييں طواف كئے تھے جن كا ذكر طبقات ابن سعد ميں پايا جاتا ہے ورنه حضرت حسن ميں صحيح معنوں ميں بيدل چل كر پچييں ج كرنے كا دم كہاں تقا تين سوسے زيادہ نكاح كرئے كى وجہ سے وہ بالكل كمزور اور لاغر ہو گئے تھے جيئے پھرنے كى سكت بھى نہيں تھى ان ميں حضرت على كى باطنى شريعت كے مطابق انہوں نے اپنے والد بزرگواركى نما في جنازہ ميں نو تكبيرات كہيں بيد مطابق انہوں نے اپنے والد بزرگواركى نما في جنازہ ميں نو تكبيرات كہيں بيد مطابق انہوں على عالم على صفحه ٢٨١٤)

# گُمراهی کا دروازہ

حضرت علی ہر مزان قاتل عمر کی بزرگ کے قائل تھے کیونکہ اُنہوں نے اِس کی پیروی میں علم معرفت کے گرسیکھے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت علی مرنے سے جاصل کئے مطرت علی مرنے سے پہلے اپنے پیروٹرشد ہر مزان مجمی سے حاصل کئے ہوئے علم معرفت کے تمام کلتے مجمی حسن بھری کوسونپ گئے اور حضرت حسن بھری نے ان کی روشنی میں سلسلہ طریقت قائم کرکے گمرای کا دروازہ کھول بھری نے ان کی روشنی میں سلسلہ طریقت قائم کرکے گمرای کا دروازہ کھول

## آمدم برسر مطلب

جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا بچے ہیں کہ شائلِ علی نامی کتاب سے ہم نے
سے چندا قتباسات صرف اُن مضامین کے لئے منتخب کئے ہیں جو مشکلکشا ک
اسی جلد میں بیان ہور ہے ہیں ورنہ خارجیوں کی اِس کتاب اوراس جیسی دیگر
بیسیوں کتابوں میں مُولائے کا کنات حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ک
شان میں ایسی الیمی شرمناک گستا خیاں کی گئی ہیں کہ اہلیس و ابوجہل ک
روجیں بھی شرما گئی ہونگی۔

مندرجہ بالاتحریری کہاں تک درست ہیں اِس کا فیصلہ تو وہ مسلمان بھی کرسکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی معمولی کی رمق اور اِسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی وابستگی باتی ہے، چہ جائیکہ وہ علاء اعلام ان تحریروں کو دیکھ کرمُبر بلب ہو جا کیں جو برغم خولیش اِسلامی اقدار کے محافظ بھی ہیں اور خاد مانِ شریعت بھی ، مگر ہماری بدشمتی ہے کہ بیلوگ سب کھے جانتے ہوئے بھی محض اور محض خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ بیسکوت کب اور محض خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ بیسکوت کب اور محض خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ بیسکوت کب اور محض خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ بیسکوت کب

سابقہ تجربات ومشاہدات کی بناء پر اِس مقام پرار ہاہے اقتدار کو اِس اَمر کی طرف متوجہ کرنا اگر چہ ایک بے سُودسی کوشش معلوم ہوتی ہے تا ہم اِس خیال کے پیشِ نظر کہ شائد کوئی خدا کا بندہ اِن میں ایسا بھی ہوجس کے ذہن میں یہ بات پوری طرح گر کر لے کہ جس طرح جیب تراشوں ، چوروں اورلوگوں کے مال پر ڈاکہ زنی کرنے والوں کے لئے تعزیرات و حدود قائم کررکھی ہیں اِسی طرح اُن لوگوں کے لئے بھی قانون بنانا ضروری ہے جولوگوں کے ایمانوں پیڈا کے ڈالتے پھرتے ہیں۔

اورجش طرح عوامُ الناس کی عزت نفس کے تحفّظ کے لئے قانون بنا رکھے ہیں اُسی طرح ناموسِ رسالت ،عظمتِ اہلِ بیت ،اورعز توصحابہ پر حملہ آور ہونے والوں کا بھی تخق سے محاسبہ کیا جائے۔

اگرچہ بیتجاویز ہم محض ایک موہوم ی اُمید کا سہارا لیتے ہوئے ارباب بست و گشاد کے سامنے پیش کررہے ہیں تا ہم ،ہم بیبات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اِس قتم کے قوانین بنانے اور بنا کرنا فذکرنے کے معاملہ میں سابقہ حکومتوں کی طرح سستی اور کا ہلی کا مظاہرہ کیا گیا تو پھروطنِ معاملہ میں سابقہ حکومتوں کی طرح سستی اور کا ہلی کا مظاہرہ کیا گیا تو پھروطنِ عزیز کے اسلامی تقدس کو کسی بھی صورت میں نہیں بچایا جا سکے گا اور وہ مقدس مرز مین جو پہلے ہی لا کھوں قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی ہے محض چند شیطان صفت در ندوں کی وجہ سے دوبارہ ابنوں ہی کے خون سے لالہ زار بن جائے گی۔

تاجدارِ انبیاءِ حضور رِسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم کے مقد س خاندان کی بے خرمتی اور تو ہین کر نامعمولی ہی بات نہیں جے نظر انداز کیا جا سکے بلکہ بیا یک ایسا تھین جرم ہے جس کی سزا جھکتنے کے لئے تو ہین کرنے والوں اور اِس تو بین کو برداشت کرنے والوں دونوں کو ببر صورت تیار رہنا چاہئے۔ کیونکہ بیا کی طے شُدہ اُمر ہے کہ جب بھی خُدا کے مقدس رسول اور اُن کی آلِ اطہار کے خلاف کسی شیطانی قُوّت نے کوئی محاذ قائم کیا اور اہلِ اسلام کی غیرت مرگئی تو غیرت الہید نے خُود ہی جوش میں آ کر نہ صرف اُس محاذ کو ملیا میٹ کر دیا بلکہ اپنے قتم وغضب کی بجلیوں کو بدمعاش و بے غیرت ہر دوشم کے لوگوں پر مسلّط فر مادیا۔

سیست الہیہ ہے اِسے تبدیل کیا ہی نہیں جاسکتا، خداونرفتہ وس جلّ و
علاحضور رحمتہ لِلعالمین صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم سے والہانہ محبّت فرما تا ہے اور
آپ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہراً س چیز کو بھی اتنی ہی شدّت سے پیند
کرتا ہے جتنی شدّت سے اُس کے محبوب صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس سے پیار
ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی غیرت بھی یہ گوارانہیں کرسکتی کہ کوئی بدطینت اُس سے
نفرت کرنے کے بعد اُس کی گرفت سے بی رہے جس سے وہ محبّت کرتا

قُرآن وحدیث کی سینکاروں نصُوص اِس اَمر پر شاہدِ عدل ہیں کہ اللہ تارک و تعالی نے رسول اللہ صلّی اللہ عَلَیْہ وآلہ وسلّم اور آپ کے اقرباء سے اپنی مخصوص محبّت کا مخصوص انداز اور متعدّد طریقوں سے جگہ جگہ اظہار فر مارکھا ہے اور بیاس کا اٹل قانون ہے وہ ہرالی تو تت کو ذلیل وخوار کر دیتا ہے جو اُس کی محبّت کا منہ چڑاتی ہوئی نظر آئے۔

کیاہارے قارئین اِس بات برغور کرنے کی زحمت گوارا کریں گے کہ ملا تکد کے اُستاد کو شیطانِ رجیم بنا کراُس کے گلے میں لعنت کا طوق کیوں ڈالا گیا ؟

نمرودوشداداورفرعون و ہامان کو اتنی بردی بردی سلطنتیں عطا کرنے کے بعد کُتُوں کی موت کیول مارا گیا۔

آپغورکریں یانہ کریں گریہ مُسلّمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن لوگوں کو بیہ ہولنا ک سزائیں اِس لئے دی تھیں کہ اُنہوں نے اُس کی اینے پیغیبروں کے ساتھ محبّت کا غداق اُڑا ایا تھا۔

ہم ارض پاکستان میں بسنے والے اہلِ اسلام کواعباہ کرتے ہیں کہ غیر خوالہ یہ کو آ دندو بیخے اور بیر مت سوچنے کہ آ ب اپنی زبان سے کوئی الیم بات نہیں کہتے جسے اُس کے مجبوبوں کی شان میں گستاخی پرمحمول کیا جائے اِس لئے ہم اُس کی گرفت میں نہیں آ کمیں گے۔ کیونکہ اِس شم کی سوچ آ پ کوظعی طور پر غلط راستوں پر لیجائے کا موجب قرار یائے گی۔

حضرت مُوسیٰ عَلَیْه السّلام کی قوم کواللّه تبارک وتعالیٰ نے ہفتہ کے روز مجھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تو اُس وقت تین گروہ ہوگئے تھے۔

اوّل: ہم ہفتے کی بجائے اتوار کومجھلیاں پکڑیں گے مگر ہفتہ کے روز انہیں چھوٹے چھوٹے گڑھوں کی طرف تھینچ لایا کریں گے کیونکہ اتوار

کے روز شکار کم لکا ہے۔

دوم: ہم خُود تو مجھلیوں کے شکار کے لئے ہفتہ کے روز اُنہیں چھوٹے گڑھوں میں تبدیل نہیں کریں گے مگراُن لوگوں کومنع بھی نہیں کریں گے جو اِس مکروہ بدعت کو جا مُز سجھتے ہیں۔

سوم: ہم نہ تو ہفتہ کے دِن محجلیاں پکڑتے ہیں اور نہ ہی اُنہیں چھوٹے گڑھوں میں تبدیل کرنے کو جائز سجھتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو منع کرنے سے بازرہ سکتے ہیں جو اللہ تبارک وتعالیٰ کے احکام کوبلا چون و چرا سلم کرنے کے بجائے عقلی تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔

قرآن مجید میں اِس واقعہ کی تفصیل طاحظہ کریں اور ویکھیں کہ ویندی کو نیوی طور پر منقولہ بالا تینوں گروہوں کو ہی خُدا کے قبر وغضب کا نشانہ بنا پڑا، البتہ تیسرا گروہ جس نے پہلی فتم کے لوگوں کی فدمت کی تھی قیامت کے دن مرخروئی حاصل کرنے والوں میں ہوگا اور باغ فیم میں جائے گا، جب کہ دوسرے گروہ کا حشر پہلے گروہ والوں کے ساتھ ہوگا اوروہ لوگ اُن کے ساتھ اُس کئے جبتم میں جا میں جا کیں گے کہ اُنہوں نے قوت گویائی رکھتے ہوئے بھی برے کا موں کی ناپیند یدگی کا ظہار نہیں کیا تھا۔

موجودہ دُور میں علاءِ سُوء نے نہایت شاطرانہ انداز سے ایک ایسی واہیات تحریک بھی چلار کھی ہے جس کا مقصد ہی محض ہیہے کہ اہلِ اسلام سے غیرت ایمانی اور حمیت ملی چین کر انہیں قطعی طور پر بے دست و پاکر دیا حائے۔

اِس تحریک یے محرکات میں ریراہ کی ہڈ ی کی حیثیت تو صَیہونی شیطنت کو ہی ماصل ہے تاہم اُسے جاری اسلام کے نام پرہی کیا گیا ہے اور جاری کرنے والے با قاعدہ متشرع بھی نظرات تے ہیں۔

اس ابلیسی تحریک کے مضمرات کا بظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو اس کی واضح ترین جھلکیاں حسن بن صباح کی شیطانی تحریک کے عس کی صورت میں طاہر ہوجاتی ہیں، اب یہی تحریک یہودی ایجنٹوں کی صورت میں تھیلے ہوئے بیٹ برست مُلاوں کے ہاتھ میں ہے۔

اِس تحریک کا سب سے بواحربہ یہ ہے کہ کسی کو بھی برانہ کہوا ہے آپ سے سب کواچھا سمجھو، ایسے عالموں کی شحبت میں مت بیٹھو جو محض پیٹ کی خاطر فرقہ بازی کی باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک وتعالی نے قرآن مجید میں یارشاد فرمایا ہے کہ ! '' اکٹھے ہوکراللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔''

اِسلام ایک ہے۔۔۔۔۔۔ قُر آن ایک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فِر قے سب روٹی کے لئے بنائے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اِس تتم کے پیش کردہ تصوّرات کا فُوری طوری پرجور دِمل سادہ لوح سامعین پر ہوتا ہے وہی اِس تجریک کے مزید آگے بڑھنے اور پھو لنے پھلنے کا ذریعہ بنرآ ہے کیونکہ یہ جُملے بظاہرانہائی پرکشش بھی ہیں اور قرین قیاس بھی۔ گران کے پسِ بردہ جوخوفناک اور ہولناک نتائج چُھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی زندہ قوم بالخصوص مُسلمانوں کے تصوّرِ حیات کو زِندہ دَر گورکر دیئے کے لئے بُہر صورت کافی ہیں۔

ہم مُعنزز قار نمین کو اِس مقام پردعوت غور وفکر دیتے ہوئے چندایسے نا قابل تر دید شواہد پیش کرتے ہیں جن کی روشی میں آپ پر مذکورہ بالانصور پیش کرنے والوں کی حقیقت گھل کرسا منے آجائے گی۔

غور فرمائے! ایک طرف تو اِن لوگوں کا دعویٰ اور دوسروں کو یہ درس ہے کہ کسی کو بھی مت بُرا کہو، ہم سے سب اچھے ہیں اور دُوسری طرف ملحقہ جُملہ میہ ہوتا ہے کہ فرقہ باز مُولو اِن سے بچو، اِن کے پاس نہ بیٹھو، اِن کی باتیں نہ شنویہ تہاراایمان خراب کردیں گے۔

خُوبِغُور سِجِيجَ كَهِ الريدلوگ اپنے پہلے دعوے ميں سِنِّے ہيں تو اُن عَلَاء كو كِيوں اپنے آپ سے اچھے نہيں سجھتے جو کسی دُوسرے فرِقے سے تعلق رکھتے ہیں ۔

یہ کہتے ہیں کہ! فرقہ بازی انچھی چیز نہیں ،اللہ کا تھم ہے کہ سب انتہے ہوکر اللہ کی رتی کو پکڑلو، گرساتھ ہی ہی آرڈر کررہے ہیں کہ اُن لوگوں کے پاس مُت جاؤجوا یک دُوسرے کو بُرا کہتے ہیں۔

ید بظاہر مصلحین اور بباطن مطلبین لوگ دوسروں کوتو فرقہ پرتی کا طعنہ دیتے ہیں مگرخودایک ایسے فرقہ کوجنم دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو حشيش زُدونتم كالوگوں بمشتمل ہے۔

ہم ُپوچھے ہیں کہ اگر اِسلام میں اِختلافی مسائل پر ُکفتگوکرنے سے منع کر دیا گیا ہے اور ایس ُ گفتگو کرنے والے لوگ قُر آنِ مجیدی اِس آیت کی مخالفت کرتے ہیں جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رتی کو اسمے ہو کر پکڑلواور گروہ مخالفت کرتے ہیں جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رتی کو اسمے ہو کر پکڑلواور گروہ گروہ نہ ہوجا وُ تو اُن صحابہ کرام رضوان اللہ کیکہم اجمعین کا کیا ہے گاجن کے دینی مسائل میں باہم سینکڑوں اِختلافات اُراویٹ مُمارکہ میں بجرے پڑے ہیں۔ ہیں ایم سینکڑوں اِختلافات اُراویٹ مُمارکہ میں بجرے پڑے ہیں۔ ہیں۔

صحابہ کرام کے اُن اجتہادات کا کیا نام رکھا جائے گا جو اُنہوں نے
اپنی اپنی معلومات کے مطابق قطعی طور پر بنی برخق وصدافت سجھتے ہوئے کئے
حالہ کلہ اِن میں سے ایک صحابی کا اِجتہاد دُوسر ہے جُہد صحابی کے برعکس ہے۔
علاوہ ازیں تابعین کرام کے اُس عظیم گروہ پر کونسا فتو کی چسپال ہوگا
جو ایک طرف تو خیر القُر وُن قَر نِی کے مقدّس وَورکی یادگار جیں اور دُوسری
طرف وہ دینی مسائل کے معاملہ میں آپس میں ہزاروں اِختلافات رکھتے

کیابینام نها دُصلحین اور اِتحاد بین امسلمین کے تھیکیدار عوام الناس کو بیتن امسلمین کے تھیکیدار عوام الناس کو بیتنانے کی جراًت کرسکین گے کہ حابہ کرام اور تابعین عظام رضوان علیم اچھین بھی دینی مسائل میں اِختلاف رکھنے کی وجہ سے معاذ اللہ شرپندانہ حرکوں کاار تکاب کرتے تھے ؟

ہم تو ان لوگوں کی اِس جالا کی پر جَرت زدہ ہوکررہ جاتے ہیں کہ دُوسرں کوفرقہ پرسی کا طعنہ بھی دیتے جاتے ہیں اور خُود ایک نے فرقہ کوجنم دینے کا فریضہ بھی سرانجام دیتے جارہے ہیں اور سب سے عجیب بات بیہ کہ جن چند گتب احادیث وسیر و تقاسیر و تو ارت کے کھے تر ہونے کہ دعویدار ہیں اُن میں سے بھی اپنے مطلب کی روایات لینے پراکتفاء کرتے ہیں اور پیرا اُن میں سے بھی اپنے مطلب کی روایات لینے پراکتفاء کرتے ہیں اور پھر اِن روایات کے بھی محض وہ حصے لائق اعتناء سمجھے جاتے ہیں جن سے پھر اِن روایات کے بھی محض وہ حصے لائق اعتناء سمجھے جاتے ہیں جن سے پُورے طور پر مقصد براری ہوتی ہوخواہ اُن کے ترجمہ میں گھیلا بازی ہی کیوں شرکر نی پڑے۔

بہر کیف! یہ انتہائی شریر ترین لوگ ہیں جو بظاہر تو اہلِ اسلام کو درس میک جہتی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن بباطن اسلام کی شدرگ کا شے پرشلے ہوئے ہیں۔

قارئین! غورفر مائیں کہ کیا سلف صالحین کا وہ عظیم گروہ جس کی سی پہم اور مسلسل جدّو جہد کے طفیل آج بھی اسلام اپنی اصلی صُورت میں زندہ نظر آر ہاہے۔ شریبندلوگوں پرمشمل قرار دیا جا سکتا ہے یا اُن کوشریبند کہنے والے لوگ شریرالخلق ہیں ؟

اس حقیقت سے ہرگزانکارنہیں کیا جاسکتا کہ اِن لوگوں کی چالا کی اور شوخی جیرت انگیز حد تک پُرکشش ہوتی ہے مگر اِس سے بھی ہوھ کر تَعِبْ خِیز اور جیرت انگیز اُن لوگوں کی حماقت ما بی ہے جو دُنیوی شعبہ ہائے زندگی میں تو ا پنے اپنے مقام پرنہائت تیز طرّار اور جالاک و ہوشیار ہوتے ہیں گردینی معاملات ومسائل کو سمجھتے وقت نُوں ہتھیار ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے اُن جئیا ہز دل اور تسامل پیند مادر کیتی نے کوئی دُوسر اُخض پیدا ہی نہ کیا ہو۔

ہوسکتا ہے کہ بیلوگ اِس اَ مرکوبھی دین ہی کا کوئی جُزوخاص سجھتے ہوں کہ متنازعہ فیہ مسائل میں گفتگو کرنے سے ضیاع ایمان کا خطرہ ہے للبندا اِسے یکسرنظرانداز کرتے ہوئے ایساراستہ اپنانا چاہئے جس میں اِس فتم کے جھڑے نہ ہوں۔ مگر ہم پُوچھتے ہیں کہ کیا اُسا کوئی راستہ آج تک دریافت بھی ہوسکا جس کا تصورتم لوگ پیش کررہے ہو ؟

کیاجن لوگوں کی رہنمائی میں تم کسی ایسے راستے کی تلاش میں چلنے کاارادہ کرر ہے ہواُن میں سے کسی ایک نے بھی اِس راستے کے جمالی جہاں آراکی کوئی جھلک دیکھی ہے ؟

ہم ایسے لوگوں کو اِنتہاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم کوئی الیمی پگڈٹڈی بنانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو یہ دین میں ایک نئی بدعت ہوگی جو یقیناً جہتم کے کنارے پر پہنچ کر ہی تختم ہو سکتی ہے۔ اِس لئے کہ قُر آن مجید نے تو واضح طور پر اُس راستے کی نشاندہی فرمار کھی ہے جس پر چلنے ہے ہی دُنیوی اور اُخروی نعتوں کا حصُول ہو سکتا ہے۔

غور کرو! اگرتم عصر حاضر کے حشیش زدہ ملاوں کے کے ٹولہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہوتو تم پانچ نمازوں میں اٹھاسی باراللہ تعالی سے بیرسوال کرتے ہوکہ میں سید سے راستے پر چلا اور سیدھارات بھی تم وہ ہی طلب کرتے ہوجس کے سیدھا ہونے پر خُود خالق کا کنات نے اپنی گواہی ذال رکھی ہے۔ اور صِرَاط السُمُسْتَقِيمَ کے بعد فرمار کھاہے " صِرَاطُ السَّمْسَتَقِيمَ کے بعد فرمار کھاہے " صِرَاطُ السَّمْسَتَقِيمَ کے بعد فرمار کھاہے " صِرَاطُ السَّمْسَتَقِيمَ کے بعد فرمار کھاہے " فِسَرَاطُ السَّمْسَتَقِيمَ کے بعد فرمار کھاہے ت عَلَيْهِمُ " یعنی اُن لوگوں کاراستہ جن پرتُونے انعام فرمائے۔

جدّت پینداور تساہل کے مارے ہوئے حشیشین غور فرمائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے راستہ پر چلنے کہ لئے ہم خُداوندِ فُدٌ وس کے در بار میں اُس کے ارشاد کے مطابق سوال عرض کرتے ہیں۔

کیا بیاللہ تبارک و تعالی کے اِنعام یا فتہ لوگ اِس میم کا تا تر دیا کرتے سے کہ متناز عد مسائل پر گفتگو کرنے والے لوگ شرپیندانہ ذہنیت کے مالک ہیں اور دین کو کلڑ ہے کلڑے کرنے والے ہیں یا کہ اُنہوں نے اِن مسائل کو شیخھانے کے لئے زندگیاں وقف کرر کھی تھیں۔

خُوب غور كروكه! شاى جلال وجروت مع تكراجان والي يه لوگ" اَنْعُمَتَ عَلَيْهِمْ "كَرُّم وشِي آتِ بِين يا" غَيْرَ الْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَاَ الضَّالِينَ "كَرُّروه مِن سِي حَقى؟

کیا ، امام اوزائ ، رامام اعظم الوحنیف ، امام مالک ، امام الک امام احمد بن منبل ، امام الو بوسف ، امام محمد ، امام شافعی رحمته الله علیم المحمد علین کی زندگیاں اختلافی مسائل محصد مجھائے کے لئے وقف تھیں یا بقول

تہارے ایس گفتگو سے پر ہیز ہی لازم ہے کے قائل تھے ؟

پرغور کروکہ! کیا بیالگ " اُنْعَکمَتَ عَلَیْهِمُ " کِزُمرہ میں شامل ہیں یانہیں اور اگر جواب اثبات میں ہے قبتا وَان کے تصنیفی کا رنا ہے شرپندانداذہان کی غمار نے کی است میں یا دین کے گشن کوسنوار نے کھارنے کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔

یادر کھو! اگر اِن لوگوں نے دِین کے لئے اپنی زندگیاں وقف نہ کر رکھی ہوتیں تو تُم لوگ و بنی مسائل کے معاملہ میں قدم قدم پر محوکریں کھاتے پھرتے حالانکہ اپنی بدشمتی اور تسامل پیندی کی وجہ سے اُب بھی تم لوگ محوکریں ہی کھانے کے لئے اُ دھار کھائے بیٹھے ہو۔ مگر دُنیا بھر میں کروڑوں اہلِ اسلام اُن کی عظیم ترین کاوشوں اور کوششوں سے مستفید و مس

بھی کیا اور اُن گمراہ فرقوں کے ساتھ مناظرے اور مجادلے بھی گئے جوخود کو اہلِ اسلام کے نام سے بنی پیش کرتے تھے۔

اندریں حالات اب دوبا توں میں سے ایک کوشلیم کرنا پڑے گا، اول: میر کُرُعلائے مُتفلّہ مین جن میں مُفسّرین وُمحّد ثین کی جماعت بھی ہے اور سِیرت نگاروں کا گروہ بھی وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اِنعام یا فتہ لوگوں میں شار کیا جائے کیونکہ وہ دینی اُمور میں جدل ومنا ظرہ سے پہلو تہی نہیں کرتے تھے۔

ووم: سیکہ وہ لوگ فی الواقع صراطِ متقیم پرتے اور خدات اللے کے
انعام یافتہ تھے اور دین اسلام کے لئے اُن کی بے پناہ خدمات جو اُنہوں
نے احقاقِ حِن اور اِبطالِ باطل کے لئے سرانجام دیں نا قابلِ فراموش ہیں۔
اگر تم پہلی بات کو درست تسلیم کرتے ہوتو پھر تہہیں سے ٹابت کرنا
پڑے گا کہ اِن کے برعس وہ کون لوگ ہیں جن کواللہ تبارک وتعالی نے اپنے
اِنعام یافتہ قرار دیتے ہوئے اُن کی راہ پر چلنے کی ترغیب کے طور پر تہہیں بار
باریاستدعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔

سوم: ید که احقاق حق اور ابطال باطل کے لئے میدان مناظرہ میں سرگرم عمل رہنا ہی فی الحقیقت صراطِ منتقیم اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ چنانچہ اس صورت میں بحیثیت مسلمان تم پریفرض عائد ہوجاتا ہے کہ

وینِ اسلام میں اختر اعات وبدعات کوشامل کرنے والوں کے خلاف زُبان و قلم کو ہمیشہ حرکت میں رکھنے کا فریضہ کہا دسرانجام دیں۔ کیونکہ قُر آ نِ مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدۂ الکریم کا ارشاد ہے کہ جولوگ حق بات بیان کرنے سے پہلوتھی کرتے ہیں وہ فاسق ومنافق بھی ہیں اور کا فربھی۔

بانی ٔ اسلام سرکار دوعالم صلّی الله عَلیّهٔ وآله وسلّم کاارشاد ہے کہ اگرتُم ایک آیت جانبے ہوتو اُسے دُ وسروں تک پہنچا دو۔

دین اسلام میں جنم لینے والے سبائی اور خارجی گروہ ابتدائے اسلام میں ہی عملی زندگی اختیار کر چکے تھے۔ اگرچہ بید دونوں گروہ خُود کو مسلمانوں میں ہی شار کرتے تھے گر کیا اُن کہ عقائد باطلہ کی تر دیداُس دور گے علائے اعلام نے فرمائی ہے یانہیں ؟

کیا اِن لوگوں کے ساتھ صحابہ کرام اور اُن کی اُولا دیے مناظرے کتے ہیں پانہیں ؟

کیا اُن کی اِخر اعات کا بطلان کرنے کے لئے اِنفرادی اور اِجہاعی طور بردینی محافظ می ہوئے تھے اِنہیں ؟

می جملہ کہ ''کی کو بھی بُرانہ کھو'' قرآن وصدیث کے معیار پر پورا اُتر تا ہے یانہیں ؟

غور کرکے بتاؤ کہ! اگریہ جملہ درست ہے تو سید نا امام احمہ بن حنبل رضی اللہ تقالی عنہ پر کس جرم میں مظالم تو ڑے گئے۔ امام نسائی رحمتہ التدعليه كوكس لتے كوڑے برسا كرشهيد كيا كيا۔

حقیقت بیہ کہ اوائل اسلام سے لے کرآج تک جب بھی علائے سُوء نے خدا کے پہندیدہ دین ، دین اسلام کے تقدّس کو مجروح کرنے کی کوشش کی تو علائے گؤرے وقار اور تنکری کے ساتھ اُن کے خلاف منف آرا ہو گئے اور بالآخر یا تو وہ برح ٹولہ اِن صدافت آفرین چٹا نول سے کرا کر پاش ہوگیا یا پھر اِنتہائی ذِلّت وخواری اُٹھانے کے بعد پس پردہ چلا گیا۔

بہرکیف! حق وباطل میں اِنتیاز کرنے کا نام ہی اِسلام کی حقیق رُوح ہے اور اگر کوئی سر پھر ااس کے برتکس اِس انتیاز کو بنظر حقارت و کیمنا ہے یا اُسے اسلامی اقد ارکے منافی سمجھتا ہے تو اُسے یفین کر لینا چاہئے کہوہ ہرگز ہرگز مومن اور مسلمان نہیں بلکہ گھلا ہوا مُنافق اور عبداللہ بن ابی بن سلول کا چیلا ہے۔

اوراگرائے ہمارے اِل تجزیہ اِلقاق نہ ہواور وہ اپنے مؤقف کو برعم خولیش درست متصور کرنے پڑتل چکا ہوتو اُسے چاہئے کہ اپنے اِس داعیہ کو برعم خولیش درست متصور کرنے پڑتل چکا ہوتو اُسے چاہئے کہ اپنے اِس داعیہ کو ملی جامہ پہناتے ہوئے شیطانِ تعین کی تصیدہ خوانی شروع کر دے نمر ودو شدّاد کو خراج عقیدت پیش کرے ۔ فرعون وہامان کی متقعیس بیان کرے حتی کے جس قدر بھی کرے ، اُبولیب اور اُبُوجہل کی تعریفیں بیان کرے حتی کے جس قدر بھی خالفین خدا اور معاندین مصطفی اب تک ہو تھے ہیں سب کے ساتھ دشتہ ،

محبت وموالات اُستوار کرے کیونکہ اُس کے اِس دعویٰ کی صدافت صرف اِس صورت میں ہی شلیم کی جاسکتی ہے۔بصورت دیگرصاف طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ منقولہ بالا دُ عاوی پیش کرنے والاشخص محض ضرورت کے تحت ایک ایسی غلط بات منوانے کی کوشش میں مصروف ہے جو اُس کے کذب و اِفتر اعصر تح پر دلالت کرتی ہے۔اور پیشن کا ذب بھی ہے اور منافق بھی ، دُشمنِ اسلام بھی ہے اور دُشمنِ ایمان بھی۔

ایسے خص کا ایمان نہ قرآن پر ہے اور نہ ہی وہ فرامین مصطفیٰ کوکوئی اہمیت دیتا ہے بلکہ اِس کے برعکس وہ مزید ایک ایسے نئے فرقے کی داغ بیل ڈالنا چاہتا ہے جس کا مقصد ہر جال اسلامی اقدار کو پامال کرنا ہے اور خدا اور سول کے فرامین مقدسہ کی تھلم کھلا تگذیب کرنا ہے۔

قرآنِ مجید فرُقانِ حمید میں اللہ تبارک وتعالیٰ جل مُجُدُهُ الکریم نے منافقین کی جو واضح ترین نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اُن کے افعال واعمال اُن کے اقوال کے برعکس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور اِن کے متعاق یہ وضاحت بھی فر مار کھی ہے کہ یہ لوگ کھلے ہوئے کفار سے کہیں زیادہ برترین ہیں اور اِن کی سر ابھی اُن سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کہیں زیادہ برترین ہیں اور اِن کی سر ابھی اُن سے کہیں بڑھ کر ہے۔

الله تبارک وتعالی نے منافقین کے لئے جوسزا کیں مقرر کرر کھی ہیں اُن کی فہرست انتہائی طویل ہے ہم انشاء الله العزیز آئندہ اوراق میں اِس کا گھرچھتہ بدریہ وقار ئین کریں گے۔ سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ منافقین کی سزا گھلے کا فروں سے شدید کیوں ہے ؟

اور اس سوال کا قطعی جواب سے کہ بیشریر لوگ اِسلام کا لبادہ اوڑھ کراسلام کی شدرگ کاٹ دینے کی سعی وجہد میں مصروف رہتے ہیں اور بیطریقهٔ واردات بقیناً ہولنا ک بھی ہے اور خطرناک بھی برخلاف اِس کے کہ و نگا کا فرجب بھی اہلِ اسلام کو دھوکا دینے کی کوشش کرے گا تو سادہ ہے سادہ مسلمان بھی اُس کی باتوں کواُس کی اِسلام دُشمنی کا شاخسانہ سمجھ کراُس سے سیخے کی ٹیوری ٹیزی کوشش کرے گا جب کہ مسلمانوں کا بہروپ دھار کرسادہ لوح مسلمانوں کہ علاوہ اُس پڑھے لکھے طبقہ کو بھی نتا ہی کے کنارے پہنچایا جا سكتا ہے جود بن أموركوآسان سے آسان ترد تيھے كاخواہش مند بے۔ علاوہ ازیں ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی آسانی سے بیاوگ اپنے دام فریب میں بھانس کیتے ہیں جو مذاہب عالم اور تہذیب جدید پر قیاس کرتے ہوئے اسلام کا مُقامَ متعین کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بهر کیف! '' إتحاديين المسلمين اور کسي کو برانه کهو '' جينے خُوبصورت نعرول کے پسِ بردہ جن اِبلیسی جذبوں کی تسکین کا سامان فراہم کیاجار ہاہے اُس کا پیشِ منظر اِس قدر تباہ گن ہے کہا گر بروفت اس کا از الہ نه کیا گیا تواسلام کی نشاة ثانیه کی بساط کا ایک ایک مهره بث کرره جائے گا اور یقیناً بازی انہیں فرنگی سازشیوں اور صیبہونی شرپندوں کے ہاتھ رہے گی جن

سے بچنے کے لئے قرآئِ مجید میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اہلِ اسلام کو مینکٹروں بار اِنتیاہ کررکھاہے۔

ہارے سامنے اِن نگ زمانہ اور اِبلیس فطرت لوگوں کی مطبوعہ کُتب کا انبارلگا ہوا ہے جوصیہونی سازش کوکا میاب بنانے کے لئے مختلف موضوعات پراحاطہ کئے ہوئے ہیں اِن شیطانی تصانیف کا سطحی نظر ہے بھی مطالعہ کیا جائے تو مُصنفین کے گھناؤنے کروار اور کررُوہ عزائم کی خبیث صورتیں ایک ایک کر کے سامنے آتی چلی جاتی ہیں ، بشرطیکہ وقت مطالعہ اُن اِسلامی اقدار کو پس پُشت نہ ڈال دیا جائے جن کا بُنیادی تصور آج سے چودہ سوسال پہلے خالق کا کتات کے سب سے عظیم پینی ہراور تمام مخلوقات کے سب سوسال پہلے خالق کا کتات کے سب سے عظیم پینی ہراور تمام مخلوقات کے سب سے عظیم پینی ہراور تمام کی ماضور وہ نے کا لئات کے ساتھ اور واشکا ف طور پر کا کتات عالم کے سامنے پیش کیا تھا۔

اورا گرکوئی شخص دامنِ مصطفیٰ صلّی الله علیه وآله وسلّم کو جھٹک کراور آپ کے فرامین عالیہ سے نہی نظر ہوکر اِن لوگوں کی تصانیف کا مطالعہ کرتا ہے تو اُس کا گمراہ ہو جانا اور صراطِ متنقیم سے بھٹک جانا اتنا مشکل بھی نہیں کیونکہ اِن کتابوں کے لکھنے والے خودکومسلمان ظاہر کرتے ہیں۔

اُن کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں وہ منافقین مدینہ کی طرح مسلمانوں کے ساتھ مساجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ بلکہ اِس سے بچھ آگے بڑھ کراُنہوں نے جگہ جگہ پر قادنیوں کی طرح معبوضرار کی تغییر کررکھی ہے، منافقین مدیند نے مسجد ضرار بنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو حکم فر مایا کہ آپ اِس میں ہر گز داخل ند ہوں بلکہ اِسے ملیا میٹ کرویں۔ ملیا میٹ کرویں۔

چنانچ بسر کار دوعالم صلّی الله علیه وآله وسلّم نے ارشاد خداوندی کی تغیل کرتے ہوئے اُس معجد کو نہ صرف مسار ہی کر دیا بلکه اُس کی این سے این بچا کرنذ رآتش بھی کردیا۔

مگر ہماری برقسمتی ہے اب تو جگہ جگہ مجرِ ضرار بن چکی ہے اور گروہ و منافقین صراطِ منتقیم سے بھٹلے ہوئے سادہ لوک مُسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح وہاں لے ہی جاتے ہیں اور پھر انہیں وہی درسِ منافقت دیناشروع کردیتے ہیں، پہلوگ تو حید کا جال ڈال کر پہلے شانِ رسالت پر برستے ہیں بعد ازاں شانِ اہلیت وولایت میں ہززہ سرائی پر اُتر آتے ہیں۔

اسے رسول ہاشمی کے فرامین مقد سے ناوا تفیت کا نام دے لیس یا براہِ راست خُداورسُول سے سرسی مُوسُوم کرلیس کہ اِن لوگوں کے جال میں جکڑے جانے والے لوگ دُوسروں کو بھی بیہ باور کرانے کی کوشش میں مصروف نظراً تے ہیں کہا گر جنت کے طلبگار ہوتو تنہیں ہمارے رہنماؤں کی افتداء میں چلنا پڑے گا۔

جناب! اگر دین سیکھنا ہوتو ہمارے بزرگوں کو ملئے ، آپ اُن کی ایک بارزیارت کرلیں تو آپ کو صحابہ کرام کا دوریاد آ جائے گا۔ ہمارے بزرگ تو فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم ہیں، ہروقت دین کی ما تیں کرتے ہیں۔

ہم پُوچھے ہیں کہ جب کوئی شخص حدودِ اسلامیہ کو پھلانگنا ہوا خُودہی دائرہ دین سے باہر آجا تا ہے تو وہ دین کی با توں سے تہیں کیا فائدہ پہنچا سکنا ہے اور یہ بھی سوچو کہ وہ کیسا دین ہوگا جو حدودِ اسلام کو پا مال کرنے کے بعد معرض وجود میں آیا ہوگا،

غور کریں کہ جن لوگوں کے سینے اُن بزرگوں کے بعض وعناد سے بھرے ہوئے جنہوں نے اشاعت دین کے لئے زندگیاں وقف کررکھی تھیں اُن لوگوں کے دلوں میں دین اور دین کا در دکہاں سے آئے گا۔

حضور سالتمآب صلّی الله علَيْه وآله وسلّم کے اہلیت عظام اور صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی اُن مساعی جیله کو جو اُنہوں نے دین کیس مخراج عقیدت پیش کرنے کی بجائے نفرت و حقادت کی نگاہوں ہے دیکھنے والا دین دار کس طرح ہوسکتا ہے۔

خُوب غوركري اكه جس خف كوعِندُه علم الكتاب كاعز ازر كھنے والے بسك ب مندينة المح علم وين كاكوئى بسك مندينة المح علم كورامن ميں رموز واسرار قرآني سك كمال تك مستفيض كرے كورشم نظرندآتا مووه تمهيں رموز اسرار قرآنيہ سے كہاں تك مستفيض كرے

الملبيت رسول باشى كادامن جعنك كردين كى باتنى كرنادين اسلام

کی تو ہیں ہے ایسی باتیں دین اسلام کی نہیں بلکہ سی اور دین کی باتیں ہیں دین اسلام کی نہیں بلکہ سی اور دین کی باتیں ہیں دین اسلام سی ان اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے اہلیت سے مجت و اس لئے کہ بانی اسلام سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے اہلیت سے مجت و مودّت رکھنے کا تھم دیا ہے اور اِس مجت کہ ساتھ ہی ایمان کو مشروط کیا ہے، اِس کے برعس بعض اہلیت کو گفر، نفاق اور بے دینی سے موسوم کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اِس مضمون کو تم کیا جاتا ہے۔

دُّ عاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلّی اللہ عَلیہ وآلہ وسلّم کے صدیقے سے مُسلمانوں کوخوارج ونواصب کے شرسے محفوظ دیکھے۔ آمین بجاورَ حمّۃ لِلعالمین صلّی اللہ تعالیٰ عَلیہ وآلہ وصحبہ اُجُعین نیاز آگین مستمی



KAREIN APILERIUS EL

(المبيان

## بهريدار

تاجدار أولياء و أصفيا ،إمام المتقين ، امير المومنين سيّدنا ومُرشدٍ نا جناب حيدركرارعلى عليه السّلام كارشاد عاليه "جوي موجّه على يُوجها و" كِنْهُن مِينْ مُشْكِل كَشَا جِلْدَاوٌ ل كِي آخرى سطور مِين بتايا كيا تفاكهُ \* إس تنم كا اعلان وہی کرسکتا ہے جو باب مدینة العلم بھی ہواور مدینة العلم كاپہر بدار بھی" قارئين جيران ہونگے كەحضرت على كرم الله وجينه الكريم اگرخُود بي عِلْم کے شہر کا دروازہ ہیں تو پھر آپ کوعلم کے شہر کے دروازے کا پہر بیدار کس طرح کہاجاسکتا ہے اور پر کیے مکن ہے کہ دروازہ خُودی اینا پہر بدار بھی ہو۔ چونکہ ہمارامضمون ' و تُر آن اور علی''ہے اِس کئے اِس تنجب خیز اور حیرت انگیز جُملے کا پسِ منظر بیان کرنے پر اکتفا کریں گے اور علی پہریدار مُصطفیٰ کی تفصیل آئندہ کسی مقام پر پیش کی جائے گی مذکورہ جُملے کا پسِ منظر مسجدِ نبوی شریف زُادالله شرفها وتظیماً وتکریماً کاوه مُتبرک حِصّه جس کے متعلق حضور سرورِ کا کنات فخرِ موجُودات ، سرورِ انبیاء حضرت مُحمدُ مُصطفی صلّی الله علیه وآله وسلم نے " بیکن مِنْبَسَرِی وَ بَیتَسِی دَوَضَه مِنْ دِیکاض البحنه" فرمایا ہے۔

وہ مبارک جگہ آج بھی حضور سرورِ کا تنات کے اِس ارشاد کے مطابق جنّت کی کیار بوں میں مطابق جنّت کی کیار بوں میں مطابق جنّد ایسے بھی ستون ہیں جو مختلف صحابہ کرام رضی الله عنبُمُ اجمعین سے منسوب ہیں کیونکہ اِن ستونوں کے ساتھا اُن حضرات کا کوئی نہ کوئی خاص واقعہ وابستہ ہیں کیونکہ اِن ستونوں کے ساتھا اُن حضرات کا کوئی نہ کوئی خاص واقعہ وابستہ ہیں۔

انہیں ستونوں میں پانچواں ستون شائ پنجتن سیّدنا حیدرِ کرّار عُلیہ السّلام کے اسمِ عظیم اور ذَاتِ کریم ہے منسوب ہے۔

یہ پانچوال ستون تاجدار انبیاء صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے بیّت الشرف کے مقدس دروازہ کے عین سامنے ہے اور ستون کی میرجگہ جنائے علی علیہ السّرف کے مقدس دروازہ کے عین سامنے ہے اور ستون کی میرجگہ جنائے علی علیہ السّلام نے عبادت کے لئے مخصوص کرر تھی تھی اِس مقام پر آپ رات کے وقت نوافل بھی ادافر ماتے رہتے اور محبوب سلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم کے دروازہ کی تگہانی کا فریضہ بھی انجام دیتے رہتے۔

جیما کہ پہلے بتایا گیاہے کہ اِس واقعہ کوہم تفصیلاً آئندہ اوراق میں پیش کریں گے لہذا قُر آن اور علی کہ تعلق چند حقائق مزید ملاحظہ فرمائیں

# شھر عِلم کا دَروازہ

قارئین ملاحظ قرما کچے ہیں کہ جلداوّل کا اختیام دروازہ مصطفیٰ کے پہریدار اور دروازہ شہرعلم کے جملہ سے کیا گیا تھا درواز ہے کے پہریدار کے متعلق مختصراً عرض کرنے کے بعداب نہائت شرح و بسط کے ساتھ باب مدینۃ العلم یعنی شہرعلم کے دروازہ کے متعلق نہائت ہی دلچسپ اور کار آ مدحقائی ملاحظ فرمائیں۔

چونکہ بیہ مضمون'' قرآن اور علی'' کے باب سے براہِ راست وابست ہے۔ لہٰڈااِس کی تفصیل بیان کرتے میں تھی تھی گاگر پر نہیں کیا جائے گا۔
سرکارِ دو عالم تا جدارِ انبیاء حضرت مُخَرِمُ صُطَفًا صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا ارشاد ہے کہ! '' اور شہر ارشاد ہے کہ! '' میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے'' اور شہر میں کوئی بھی شخص داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ دروازہ میں داخل نہیں ہوگا۔

### دوراستے

تاجدارانبیاء ، سرکار مدینه ، شبنشاوارض وساوات ، ما لک ملک خدا ، خلیه کرت محرمصطفی صلّی الله علیه وآله خلیه کرت محرمصطفی صلّی الله علیه وآله وسلم کا فدکور بالا ارشاد جناب حیدر کرّار اسدالله الغالب علی این ابی طالب کرم الله و جهٔ الکریم کی قرآن اورائسکے ماسوا کے تمام ترعکوم سے شناسائی کی واضح

ير بان اور طعی دليل ہے۔

اس مخضر مگر علوم کوئین پر محیط مجملہ کے پس منظر میں چھپے ہوئے مطالب و معانی پر غور کیا تو سچھ لوگ شیٹا کررہ گئے چنا نچہ علامہ ابن جوزی نے اپنی شدت طبع ہے مجبور ہوکر اِس حدیث کوئی موضوعات کی نذر کر دیا۔

ابن جوزی نے اِس حدیث کوموضوع قرار دینے میں اگر چہشد یہ مفور کھائی ہے مگران کا طریق می ثانہ ہے جبکہ ابن تیمیہ نے ابن جوزی کو بھی سیجھ چھپے دھکیتے ہوئے اِس حدیث کے عواقب و نتائے مُعزلہ کی طرح اپنی عقل کے مطابق مرتب کئے ہیں جن کی تفصیل آئندہ اوراق میں آرہی ہے۔

اگر چاہی جوزی کی محد ٹانہ طریق پر اور ابن تیمیہ کی روایت و درایت کی صورت میں سابقہ اُدوار میں ہی گرفت ہو چکی ہے اور ماہرین رجال علائے محد ثین نے اُن دونوں کا پُورا پُورا تعاقب کرتے ہوئے ٹابت کیا ہے کہ حدیث 'انا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلَیٰ بَابُهَا ''حَسن حدیث ہے بلکہ بعض کے مطابق سیج کے درجہ کو پیچی ہے گر بایں ہمہ اِس دَور کے خوارج ابن جوزی اور ابن تیمیہ کے تعاقب میں کی جانے والی محدثین کرام کی وسیح تر جوزی اور ابن تیمیہ کے تعاقب میں کی جانے والی محدثین کرام کی وسیح تر محقیق ہے تھیں پڑا کر پھراسی راگئی کا اللہ کررہے ہیں جے مستر دکیا جا

اس پرمتزادیہ کہ اُس مدیث کوموضوع قرار دیتے ہیں جے حسن اور سے کہا گیا ہے اور اُس روایت کو درست قرار دیتے ہیں جس میں سے مخل زبردى تطونس ديا گيا ہے كە آبى بەكىر آسا شھا وَعُ مَنُ حيطائها وَ عُنْمَانُ سَفَا وَعُ مَنُ حيطائها وَ عُنْمَان سَفَقُها " حالانكه ناقدين رجال حرثين كرام اس الحاقى جُمَل كوشعيف بلكم موضوع قراردية بهوت صرف " أَنَا مَدِينَهُ الْعِلْمِ وَ عَلَىٰ بَابُهَا " كونى درست فتلىم كرتے ہيں۔

عمر حاضر کے خارجیوں کے باوا آدم محمود عباس کے شاگر دخاص محمد سلیمان نے تذکرہ سادات بنوا میہ (اس تصنیف اور اِس کا تعارف محمود عباس نے تذکرہ سادات بنوا میہ جہاں دیگر متعدد گلفشانیاں کرتے ہوئے مولائ کا نتات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی شان ش آنے والی روایات پرناجائز اور غلط شم کی جرح کی ہوباں یگل بھی کھلایا ہے کہ:

اَنَا مَدِینَهُ الْعِلْمِ وَ عَلَیٰ بَابُهَا ، حدیث طعن سے پُر ہے والی روایات اِس حدیث کا آئے یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بلحاظ روایت اِس حدیث کا کیا مقام ہے اگر روایت ہی کمزور ثابت ہوگئی تو لمبی چوڑی بحث کے کیا مقام ہے اگر روایت ہی کمزور ثابت ہوگئی تو لمبی چوڑی بحث کے دروازے کھولئے سے کیافا کدوایس حدیث کے متعلق بخاری نے کہا ہے کہ یہ دروازے کھولئے کے کہا ہے کہ یہ متعلق بخاری نے کہا ہے کہ یہ متعلق بخاری کے اور اِس کی فقل کا کوئی طریقہ بھی صحیح نہیں۔

این جوزی نے بیٹابت کیا ہے کہ بیروایت جتنے طریقوں سے بھی مروی ہے سب کی سب موضوع ہے۔

شخ محی الله بین نووی ،حا فظ مش الله بین ذہبی اور شخ مش الدین جزری نے بھی اِس کوموضوع قرار دیا ہے۔ صرف ترندی نے اِس مدیث کولیا ہے اِس میں بھی ''انامہ یہ اُعلم'' کی بجائے بیالفاظ ہیں

> " انا دار الحكمت و على با بها " " ميں حكمت كا گھر ہوں اور على اس كا درواز ہيں \_"

امام ترندی إس كوفل كرنے كے بعد تبرہ وفرماتے بيں كہ بير حديث غريب اور منكر ہے اب جس حديث كاسنَد كے لحاظ سے بيد مقام ہو، اس پراتنا برا فيصلہ كر دينا كه رسول كو پائے كے لئے پہلے على كا حاصل كر لينا نا گزيہ ہے كہاں تك درست ہوسكتا ہے گويا دين كے أحكام صرف حضرت على سے حاصل كئے جاتيں اور دُوسرے صحابہ كو حصول علم كا ذريعہ بى ضافيں۔

یہ فیصلہ اگر کوئی کرتا ہے تو اُس کو سیجھ لیمنا چاہئے کہ اُس کو کھم کے اس بہت برے حصلہ سے محروم ہونا پڑیگا جودُ وسرے صحابہ کے ذریعہ سے منقول ہوا

، مثلاً حضور صلّی الله علیه وآله وسلّم نے حضرت زید بن ثابت کے متعلق فرمایا کہ صحابہؓ میں علم میراث کے وہ سب سے بڑے ماہر ہیں،

حضرت معاذین جبل کے متعلق فرمایا! حلال وحرام کووہ سب سے زیادہ جانتے تھے۔

حضرت ابی بن کعب کے متعلّق فرمایا! تُرآن کے سب سے بڑے قاری وہ ہیں۔

# مدیث ٹکراتی ھے

اس کے علاوہ نبی صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے بکثرت إرشادات اور عمل کوسامنے رکھا جائے تو بیہ عدیث کس طرح کراتی ہے، مثلاً حضور نے بہت سے حابہ کواپی حیات طیبہ بیں مختلف مما لک اسلامیہ بیں عامل مقرر کیا، تحصیل صدقات کے منصب پر مامور فر مایا، نماز پڑھانے کی خدمت سرُر دکی، مجملت پر بھیجا بیا ایسے تاریخی حقائق ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا تو کیا یہ مہمات پر بھیجا بیا ایسے تاریخی حقائق ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا تو کیا یہ صدمات علم دین کے بغیر ہی انجام دی جاتی تھیں یا یہ کہ سارے صحابہ سے خدمات علم دین کے بغیر ہی انجام دی جاتی تھیں یا یہ کہ سارے صحابہ سے حضور کے نہیں بلکہ حضرت علی کے شاگر دیتھے۔

#### سب دروازیے تھے

اگرید دونوں باتیں غلط بیں تو پھر سچے بات یہی ہے کہ اِن صحابہ نے مدینۃ العلم یا دارالحکمت سے براہِ راست علم وحکمت کی تعلیم حاصل کی تھی اور بیرسب حضرت علیٰ کی طرح هیمرعلم اور حکمت کے دروازے تھے۔

اب خور فرمائے کہ حدیث اُنا مَدِینَ الْعِلْمِ الرَّضِیِ ہے تو آخر اُن احادیث کے متعلق کیا کہا جائے گا جو دُوسرے صحابہ کے متعلق معتبر سندوں سے وار دہوئی ہیں اور اِسے کیسے مجھ لیا جائے کہ علی مدینۃ العلم کے واحد باب ہیں اور جس کوشہر میں داخل ہونا ہے وہ صرف اسی ایک درواز ہ سے داخل ہو

# بنیاد اور چھت ضروری ھیے

زیادہ سے زیادہ اگر شلیم کیا جاسکتا ہے تو یہی صحیح ہوسکتا ہے کہ اِس شہر کے دو درواز وں میں سے ایک درواز وعلی میں اِس کے برخلاف دیلمی نے كتاب فردوس ميں إسے ان الفاظ ميں لكھا ہے۔

> میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اِس کی بنیاد ہیں عمر اس کی دیواریں ہیں عثان اِس کی حصت ہیں اور علی اِس کا دروازه بزل-

- اب بتائي كيا بغير بنيا در يوارول اور حيت كے دُرواز ومكن ہے كل موئی بات ہے کہ گھر کا تصوّراسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ بیرجاروں اجزاء مرکب ہوں اِن میں ہے کی ایک کوملیحدہ کردیجئے نہ گھر کا تصوّر ہوسکتا ہے اور نہ دروازه کی اہمیت۔

﴿ تَذَكَّرَهُ مِسادَاتَ بِنُو أُمِيهُ صَ ١ ١٣ تَا ٢ ٣ ١٩ ﴾

## چالاکی دیکھیں

اِس میں شک نہیں کہ مندرجہ بالا روایت کتاب الفردوس دیلمی کے حوالے سے چند کتب میں موجود ہے مگر بدا مرجی تمام ترشَبهات سے بالاتر ہے کہ اس روایت میں دروازے کے علاوہ بیان کردہ اشیاء محدثین کے نزدیک وُرست نہیں عفریب ہم اِس وضعی مکڑے پر مُحدّ ثین کی جرح نقل

کرنے کے علاوہ عقلی طور پر ٹابت کریں گے کہ یہ تصوّر نہایت فرسُودہ اور حضور رسالت ما ب صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے حضور میں شدید گئتا خی کے مترادف ہے تاہم قارئین سے بات بطور خاص ذہن نشین کرلیں کہ خارجی نے پہلے تو حدیث پاک "افا مدینة العلم و علی بابھا "کوظعی طور پرموضوع قرار دیا ہے اور تر مذی شریف میں آنے والی اُس حدیث کومنکر وغیرہ اسلیم کیا ہے جس کے الفاظ ہیں " انسا دار الدے کے مت و علی بابھا " یعن" میں حکمت کا ترجمہ ہے۔ حکمت کا گھر ہوں اور علی اُس کا دروازہ ہیں " جبکہ کہا کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ حکمت کا گھر ہوں اور علی اُس کا دروازہ ہیں " جبکہ کہا کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ اسلام کا شرہوں اور علی اُس کا دروازہ ہیں۔ "

#### طرفه تماشه

حقیقت بیہ کہ اِس دَور سے بڑھ کرکسی بھی دُور میں قلم وقر طاس کی بے خُرمتی کی مثال چودہ سوسالہ تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملتی اگر چہ اِس . سے پہلے بھی بعض لوگوں نے اپنی بعض کُتب میں قلمی بددیا نتیاں کی ہیں مگر موجودہ صُورت حالات کہیں نظر نہیں آتی۔

قارئین یقیناً جان گئے ہوں گے کہ خارجی نے ہر دوروایات نقل کرنے کے بعد جس شوخی اور چالا کی کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قبول اُس حدیث کو کیا ہے جس میں علم کے شہر کی بنیا و، دیواریں، چھت اور دروازہ بیان کیا ہے اور نتیجہ اُس حدیث سے اخذ کیا ہے جس میں ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اُس کا دروازہ ہیں گویا اپنا مطلب نکالنے کے لئے شہر کو گھر بنا لیا گیائے۔''

اس سے سلے کہ فقہ گتب کے حوالوں سے ہم خارجی کے اس دعوے كا ابطال كريں كه " أنبا مدينة العلم و على بابها "موضوع اور بناوٹی مدیث ہے،اُس سے بیر أبو چھنا جائے ہیں كداكر بير مديث برے سے حدیث بی نہیں اور بناوٹی روایت ہے تو تم نے اس حدیث کو تقدیسے مان لیا جس میں حضرت ابو بکرصد تق کوعلم کے شہر کی اُساس اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عمان عنى رضى الله تعالى عنهما كو بالتر تبيب علم كے شهركى ديوارين اور جيت كها كيا ب-حالا كدهيقت الامريين محدثين كرام صرف أسى مديث كودُرست تسليم كرتے بيں جس ميں ہے كدميں علم كاشمر موں اور علی اُس کا دروازہ ہیں اور اِس کے برعکس اِس حدیث میں شامل کئے گئے اُس ککڑے کوقطعی طور پر بناوٹی قرار دئیتے ہیں جس میں علم کےشہر کی بنیا دوغیرہ کا تذكره كيا كيا ہے۔

ہے کہ اسے موضوع قرار دینے میں کون سے والی کارفر ماتھ۔ چنانچہ اِس سلسلہ میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اِس حدیث یاک میں تاجدار بل اتی ،شہر یار سلطنت علم وعرفان ،شیر یز دان حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے لا حصر ولا احلی فضائل کی نشان دہی ہوتی ہے اِس لئے بعض مُتھد دین کویہ بات گوارا نہ ہوسکی ، ہم نے بات یُوں ہی نہیں کہددی بلکہ ہمارے سامنے ایسے حقائق وشواہد موجود جیں جو اِس اَمری ولالت کرتے

-0:

بہرکیف! کسی زمانے میں کھاوگوں نے اسے موضوع قرار دیا تھا گراُن کی تحقیق کومحدثین کرام نے پُوری قُوّت کے ساتھ مُستر دکرتے ہوئے ثابت کررکھا ہے کہ بیر حدیث ہرگز موضوع اورضعیف وغیرہ نہیں بلکہ حسن اور میجے ہے۔

چنانچہ اِس تحقیق عظیم کے بعد ہر دَور کے علاء حدیث اِس حدیث کو بھر استحسان دیکھے بیں گرمطلق العنانی کے اِس دور میں پھر باس کڑھی کو اُبال آرہا ہے البندامناسب معلوم ہے کہ اِس حدیث پر ہونے والی فریقین کی مباحث کو تمام و کمال نقل کردیا جائے خواہ طوالت کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے علامدا بن الجوزی کی وہ عبارات ہدیرہ قارئین کی جا کیں گی جو انہوں نے اس حدیث کو بناوٹی ٹابت کرنے کے

طعمن میں نقل کیس میاور ہے کہ علامہ ابن جوزی ہی وہ پہلے محص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اِس حدیث کو وضعی ثابت کرنے کی سعی ٹامشگور کی۔'' ملاحظہ ہو!

## سب بناوٹی ھیں

میر حدیث حضرت علی ، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی الله عنهم سے مروی ہے اور حضرت علی سے پانچ طُرق پر آتی ہے اور پانچ کے یانچ طریقوں سے ہی نا درست ہے۔

پہلے طریق میں محرین عمر الروبی راوی ہے۔ جس کے متعلّق ابن حبّان نے کہا کہ وہ جو کھے تیتہ لوگوں سے بیان کرتا ہے اُس میں اُن کی کہی ہوئی کوئی چیز نبیس ہوتی اِس حال میں اُس سے جُت پکڑنا جائز نبیس۔

دُوسِ ہے اور تنسرے طریق میں عبدالحمید بن بحر ہے ابنِ حبان نے
کہا کہ وہ سارق الحدیث ہے اور جو پچھ ثبقہ لوگوں سے بیان کرتا ہے اُس میں
اُن کا کہا ہوا پچھ نہیں ہوتا اندریں حالات اُس سے اِحتجاج کرنا جا تر نہیں۔
چوشے طریق میں مجمد بن قیس راوی ہے اور پانچویں طریق میں
مجا میل ہیں۔

علاوہ ازیں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حدیث ہی کے بارے میں دار طفی نے کہا کہ اسے صنالجی سے سوید بن عقلہ نے بغیر سند کے بیان کیا ہے اور بیہ حدیث مضطرب غیر ثابت ہے اور مسلّمہ نے صنالجی سے ساع نہیں کیا، منٹن ملاحظہ فرمائیں!

قلت! ثم في الطريق الاول محمد بن الروبي قال ابن حبان! كان ياتمي عن الثقاة بما ليس من احاديثهم لايجوز احتجاج به بحال."

فى الطريق الثانى و الثالث عبد الحميد بن بحر قال ابن حبان يسرق الحديث و يحدث عن الثقاة بما ليس من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال. وفى الطريق الرابع محمد بن قيس وهو مجهول و الخامس مجاهيل.

فقال الدار قطنى قدرواه سويد بن غفلة عن الصنالجي ليسنده و الحديث مضطرب غير ثابت، وسلمه لم يسمع من الصنالجي.

﴿ الموضوعات لا بن الجوزى جلد اوّل صفحه ٣٥٣﴾ علامدان جوزى كى موضوع كرده روايات جو أوير ذكر بوكي أن كحمتون بيرين "

حديث اوّل، دوم، چهارم

" انا دار الحكمة وعلى بابها "

حديث سوم

" انا مدينة الفقه وعلى بابها "

عديث بنجم

"انا مدینة العلم و علی بابھا فسمن اواد العلم فلیأت الباب "
﴿ الموضوعات لابن المجوزی جلد اوّل صفحه ا ٣٥﴾
حضرت علی کرم الله و جهد الکریم سے بیان کرده اِن احادیث مصطفاً
صلّی الله علیه وآله وسلّم کوموضوع قرار دینے کے بعد علاّمد ابن الجوزی اُن
روایات کی تکذیب کرتے ہیں جوحدیث پاک انا مدینة العلم کے سلسلہ یس

# دس کے دس طریقے غلط شیں

ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے بیروایت دی طریقوں سے مروی ہے مگر پہلے طریق میں جعفر بن محمد بغدادی راوی ہے اور اس میں سرقہ سے مُتَجِّم ہے۔''

دوسرے طریق میں جابر بن سلمہ ہے اور وہ حدیث میں چوری
کرنے ہے مُتہم ہے تیسرے اور چوتھ طریق میں عثان بن اساعیل ہے کی کہا
بن معین نے کہا کہ وہ لافتے ، کذاب ، خبیث اور بُرا آ دمی ہے دار قطنی نے کہا
کہ متروک ہے۔

یا نچویں طریق میں ابوصلت ہروی ہے جس کا جھوٹا ہونا پہلے بیان

ہوا اُس نے بیرحدیث ابومعاویہ کی سند پروضع کی اور اُس سے ایک جماعت نے اِسے چوری گیا۔

چھٹے طریق میں احمہ بن سلمہ ہے ، ابن عدی نے کہا کہ وہ ثِقة لوگوں سے جُھوٹ ملا کرروایت کرتا ہے اور سارق الحدیث ہے۔

ساتوین طریق میں سعید بن عقبہ ہے ابنِ عدی نے کہا کہ وہ مجبول اور غیر ثقہ ہے۔

آ تھویں طریق میں ابوسعید عدوی ہے جو صریحاً مجھوٹا اور وضاع

4

نویں طریق میں اساعیل بن محد بن یُوسف ہے جس کے متعلَّق ابن حبان نے کہاوہ صدیثیں چُرا تا اور سندیں تبدیل کرتا ہے۔

وسویں طریق میں حسن بن عثان ہے ابن عدی نے کہا کہ وہ حدیث منع کرتا ہے۔

متن سيه !

وامنا حديث ابن عباس في الطريق الاول جعفر بن محمد البغدادي و متهم بسرقة هذا الحديث.

وفى الطريق الثاني: جابر بن سلمة وقد تهوه بسرقة ايضاً

وفي الطريق الثالث والرابع: عشمان بن استماعيل

قال يحيى بن معين ليس بشئ كذاب ، حبيث رجل سوء وقال الدرقطني متروك.

وفى الطريق الخامس: ابو الصلت الهروى وقد سبق انه كذب انه وهو الذى وضع هذ الحديث على ابى معاوية و سرقة منه جماعة.

وفى الطريق السادس: احمد بن سلمة قال ابن عدى يحدث عن الثقاة بالبواطيل ويسرق

وفى طريق السابع: سيعد بن عقبة اقبال ابن عدى أهو مجهول غير ثقة.

وفي طريق الشامن: ابو سيعد العدوى الكذاب صواحاً الوضاع.

وفى طريق التاسع: اسماعيل بن محمد بن يوسف قال! ابن حبان يسرق الاحاديث ويقلب الاسانيد لا يجوز الاحتجاج به

وفي طريق العاشر: الحسن بن عثمان! قال ابن عدى كان يضع الحديث.

﴿الموضوعات لابن الجوزى جلد اول صفحة ٥٣ مطبوعه مصر

### سچ کیا ھے ؟

اگرچیعلامدان جوزی نے پُوری شدّت کے ساتھ حدیث پاک انا مدینة العلم کوموضوع قرار دینے کی کوشش و جسارت کر ڈالی مگرمخد ثین کرام آن سے بہت پہلے اِس کا جواب دے چکے بیں۔

چنانچہ اِس حدیث پاک پراُن کی نار واگر دنت کا پُورا پُورا محاسبہ کُتِ احادیث میں موجود ہے جن کے حوالے آئندہ اوراق میں پیش ہورہے ہیں یہاں ہم امام سیّوطی علیہ الرحمتہ کی تحقیق پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔

چونکہ علّامہ سیوطی نے دُوسرے محدثین کرام کی تحقیق سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی تحقیق کو آگے بوھایا ہے اور اِس سلسلہ میں اُن کی پوری پوری عبارتیں نقل فرمائی ہیں اِس لئے اُن کے مضمون کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔

بہرکیف! طوالت کے باوجود بیا یک نادر ترین تحقیق ہے اِس لئے ہم نے اِسے من وعن نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اُن گتب کہ حوالے بھی درج کردیئے ہیں جن سے اُنہول نے عبارات اخذ کی ہیں تا کہ اِن عبارتوں کو اصل کتا ہول سے بھی دیکھا جاسکے۔

 $\mathcal{L}_{\mathcal{C}} = \mathcal{L}_{\mathcal{C}} \times \mathcal{L}_{\mathcal{C}} \times$ 

## اعتراضات یه هیں

آپ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی نے اِس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے کہ بیرحدیث ہے جارے میں کیا کہا ہے کہ بیرحدیث ہے جیس اور اِس کی کوئی اصل نہیں اور دار قطنی کے حوالے ہے وابت کیا ہے کہ حدیث علی صنالجی سے وابت کیا ہے کہ حدیث علی منالجی سے اور دو مصطرب ہے اور سلمہ نے بی حدیث صنالجی اور دُوی سے نہیں سنی لہٰڈا اِس سے جت پکر نا جائز نہیں اور ایسے ہی عبد الحمید اور جحمہ بن قیس مجبول ہیں اور حسن کے طریق پر حضرت علی سے روایت کردہ حدیث میں مجبول ہیں نیز جعفر اور بغدادی اِس حدیث کے بارے میں چوری سے متبہم میں اور این دری اِس حدیث کے بارے میں چوری سے متبہم میں نیز جعفر اور بغدادی اِس حدیث کے بارے میں چوری سے متبہم

نیز عمر بن اساعیل اور ابوصلت دونوں کذاب بیں اور ابوصلت دو شخص ہے جس نے ابی معاویہ کے نام پر صدیث وضع کی اور اُس سے ایک جماعت نے چوری کی اور احمد بن سلمہ تقد لوگوں سے جھوٹ ملا کر روایت بیان کرتا ہے اور سعید بن عقبہ غیر تقدیم جمول ہے اور عدی اور اسلمیل بن محمد پوسف وضاع بیں لہٰذا سارق اور حدیث تبدیل کرنے والے سے جمت پکڑنا جائز نہیں ،اور حسن بن عثمان حدیثیں گھڑنے والا ہے۔

اوراً س کی حدیثیں لکھنے والا اور ابن طاہر دونوں کنّراب ہیں اور ابنِ عدی نے کہا! الی صلت کے ساتھ معروف حدیث موضوع ہے اور جو کچھ اُس سے بیان ہوا اُس میں تبدیلی اسادادرسرقہ کی عبارت ہے اور جب امام احدین منبل سے اِس حدیث کے بارے میں پُوچھا گیا تو اُنہوں نے کہا! قبح الله ابا صلت یعنی الله ابا صلت کواچھائی نددے،

منتن ملاحظه مو!

لايصح ولا أصل له قال الدار قطني حديث على رواه سويد بن غفلة عن الصنالجي فلم بسنده و هو مضطرب و سلمة لم يسمع من الصنالجي و الرومي لا يجوز الا احتجاج به وكذاعبد الحميد و محمد بن قيس مجهول و طريق الحسن عن على فيه مجاهيل و جعفر والبغدادي متهم بسرقة هذا الحديث رجاء أيضاً وعمر بن اسماعيل و أبو الصلت كذابان وابوالصلت هو الذي وصنعه على ابى معاويه وسرقة منه جماعة واحمدين سلمة يحدث عن الثقات بالا باطيل و سعيد بن عقبه مجهول غير ثقه والعدول وضاع و اسماعيل بن محمد يوسف لا يجوز الا احتجاج به يسرق ويقلب والحسن بن عثمان يضع و المكتب و ابن طاهر كذابان قال ابن عدى الحديث موضوع يعرف بابى الصلت ومن حدث به سرقة منه وان قلب استباده وسئل احمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال قبح الله ابا ألصلت.

﴿اللَّالِي المصنوعة في الحاديث الموضوعة جلد اول صفحه ١٣٣٠، ١٣٣٠)

### جواب اس جموت کا

خاتم حقاً ظِرِصرامام جلال الدّين سيّوطى عليه الرحمته زيب عنوان حديث پرعلاً مهابن جوزى كى تمام جرح نقل كرنے كے بعد فرماتے بيں كه ميں كہتا ہوں كه حضرت على سے روايت كردہ بيرحديث ترفدى نے اور حضرت ابن عباس سے حاكم نے المُتد رك ميں بيان كى ہے،

ابوعبداللدانام حاكم في متدرك مين انسا مدينة المعلم و على بسابها حديث سندول كي ساته بيان كرف كي بعدلكها م كه بيحديث حديث بن فهم حدين بن فهم اور ابوصلت الهروى في الي معاوييت بيان كي محسين بن فهم ، ثقة ، مامون اور حافظ الحديث م جبكه ابوصلت الهروى ثقة اور مامون م -

مزید فرمایا کہ میں نے بیضی الاسناد حدیث ابا العباس سے اُنہوں
نے عباس بن محمد الدوری سے شنی ہے مؤخر الذکر کا کہنا ہے کہ میں نے کی کی بن معین سے ابالصلت کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا کہوہ وُقدہے۔ پھر میں نے بوچھا کہ ابوصلت نے افی معاویہ سے حدیث انا مدینة العلم بیان کی ہے کیا بیدرست ہے؟ انہوں نے فرمایا! بیصدیث تو محمرین العلم بیان کی ہے کیا بیدرست ہے؟ انہوں نے فرمایا! بیصدیث تو محمرین

جعفرالفیدی نے بھی بیان کی ہےاوروہ تفتہے۔

بعدازاں صاحب متدرک فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کے زمانہ کے لوگوں کے امام احمد بن سہیل سے سناوہ فرماتے سے کہ میں نے حافظ الحدیث صالح بن محمد بن صبیب سے ابو المصلت کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے کہا کہ ہم لوگ یجیٰ بن معین کے ساتھ ابوصلت کے وریافت کیا تو اُنہوں نے کہا کہ ہم لوگ یجیٰ بن معین کے ساتھ ابوصلت کے بال گئے جب اُن کے گھر سے واپس ہوئے تو میں نے بیلی بن معین سے ابوصلت کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا! وہ سے ہیں میں صلت کے بارے میں دریافت کیا تو اُنہوں نے فرمایا ! وہ سے ہیں میں نے کہا کہ اُنہوں نے انا مدینہ العلم حدیث بیان کی ہے تو اُنہوں نے فرمایا کہ!

کہ!

المستد رک کی تحریث بیان کی میں دریافت کیا فرم الفید گی نے بھی بیروایت بیان کی ہے المستد رک کی تحریث بیان کی ہے المستد رک کی تحریث بیان کی ہے المستد رک کی تحریث الفید گی نے بھی بیروایت بیان کی ہے المستد رک کی تحریث الفید گی نے بھی بیروایت بیان کی ہے المستد رک کی تحریث المستد رک کی تحریث المستد رک کی تحریث الفید گی نے بھی بیروایت بیان کی ہے المستد رک کی تحریث المستد رک کی تحریث الفید گی نے بھی بیروایت بیان کی ہے المستد رک کی تحریث المی تو الفید گی نے بھی بیروایت بیان کی ہے المستد رک کی تحریث المی ہوئی۔

قلت! حديث على احرجه الترمذى وحديث ابن عباس اخرجه الحاكم في المستدرك، قال الحسين بن فهم وحدثناه أبوالصلت الهروى عن ابني معاوية. قال الحاكم! الحسين بن فهم ثقه مأمون حافظ، وابوالصلت ثقه مامون وهذا حديث صحيح الاسناد سمعت ابا العباس يقول سألت سمعت العباس بن محمد الدورى يقول سألت ابن معين عن ابا الصلت فقال ثقه، فقلت! اليس

قد حدث عن ابى معاوية انا مدينة العلم، فقال قد حدث به محمد بن جعفر الفيدى وهو ثقه، قال! وسمعت احمد بن سهل امام اهل عصره بنجارى يقول سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول وسئل عن ابى الصلت فقال دخل يحيى بن معين ونحن معه عليه فلما خرج له ما نقول فيه ؟ فقال! هو صدوق، قلت انه يروى حديث انا مدينة العلم ؟ فقال! قد رواه ذاك الفيدى كما رواه ابو الصلت انتهى ما فى المستدرك.

﴿ اللاّلَى المصنوعة في الاحاديث الموضوعة جلداول صفحه ٢٣١) ﴾ ﴿ المستدرك للحاكم جلد ٣ صفحه ٢٢١ ، ٢٢ ا ﴾

## مزيد شهادتين

امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمته صاحب المُستدرك ك يوستدلال كي بعد مزيد فرمات بي كرعلامه خطيب بغدادى في تاريخ بغداد مين فرمايا ہے كه!

الحسن بن على بن مالك نے كہا كہ ميں نے يجيٰ بن معين سے ابسى الصدات البروى كے بارے ميں يُو چھاتو أنہوں نے كہا! ورستے ميں مگر أن ميں تشيع ہے اور ابر ہيم بن عبد الله بن جنيد كہتے

بیں کہ میں نے کی بن معین سے ابسی المصلت کے بارے میں پو چھاتو اُنہوں نے کہا کہ میں نے اُن سے حدیث کا ساع کیا ہے اور انہیں جُموٹ سے بین بیجانیا۔

میں نے کہا کہ جوحدیث اعمش مجاہداور اُنہوں نے ابنِ عباس سے بیان کی ہے، لینی انسا مدینہ العلم و علی بابھا جو اُنہوں نے بیان کی ہے ؟

اس کے جواب میں لیجی بن معین نے کہا کے میں نے بیرحدیث اِن سے ہر گزنہیں تی بلکہ مجھے اِن کے سوادُ وسرے طریق پر پینچی ہے۔

اور عبد الخالق بن منصور نے کہا ہے کہ میں نے پیجی بن معین سے اب الصدات کے بارے میں موال کیا تو کہا کہ میں اُسے نہیں پہچا تا۔

میں نے کہا کہ اُس نے حدیث انامدینة العلم بیان کی ہے؟ تو اُنہوں نے کہا! کیاس حدیث میں کوئی چیز ہے ؟

خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ ان روایات کا محاسبہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ عبدالخالق نے یکی بن معین سے اہی المصلت کا حال بہت پہلے اُس وقت دریافت کیا جب وہ اُنہیں نہیں جانتے تھے، پھر جب اُن کی اُن سے جان پہچان ہوگئ تو اُس وقت ابراہیم بن عبداللہ بن جنید کو اُن کے حال سے آگاہ کیا یعنی بتایا کہ وہ سیتے ہیں۔

خطيب بغدادي مزيد كمت بي كماعمش كاحديث السامدينة

العلم "جے ابی الصلت نے الی مُعاویہ سے روایت کیا اور امام احمد بن منبل اور یجی بن معین نے ابی معاویہ سے انکار کیا، پھر جب یجی بن معین نے اس کے بارے میں چھان پیٹک کی تواہی الصلت کے علاوہ بھی ابی معاویہ سے بیان کردہ حدیث مل گئی۔

چنانچہ قاسم بن عبدالرحمٰن الا نباری کہتے ہیں کہ میں نے اِس حدیث کے بارے میں گجی بن معین سے بُوچھا تو اُنہوں نے کہا کہ حدیث ہے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کے محصے حدیث سے اُن کی مرادیمی ابی معاویہ کی بیان کر دہ روایت ہے اور ریہ باطل نہیں جب کہ اُس سے ایک سے ذا کدلوگوں نے بیان کی ہے۔

عباس الدوری کہتے ہیں کہ میں نے بچیٰ بن معین کو اب المصلت عبدالسلام بن صالح کی توثیق کرتے ہوئے سُنا ہے۔

اورجب میں نے پوچھا کہ ایسی المصلت نے الی معاویہ سے اعمش کی حدیث 'انا مدینة العلم و علی بابھا "بیان کی ہے؟ تو یکی بن معین نے کہا! کرتم اِس مسکین سے کیا چاہتے ہو کیا اِس نے وہی چھ بین میں کیا جا کہ کم اِس مسکین سے کیا چاہتے ہو کیا اِس نے وہی چھ بیان ہیں کیا جو کہ بیان کیا ہے؟

نیز احمد بن محمد قاسم بن محرز نے کہا ہے کہ میں نے بیکی بن معین سے ابسی المصلف عبدالسلام بن صالح البروی کے پارے میں پوچھا تو اُنہوں نے کہا کہ وہ جموئی بات نہیں کرتے۔ پس جب اُن سے اُبی معاویہ کی حدیث انسا مدینة العلم کے بارے میں کہا گیا تو اُنہوں نے فر مایا کہ بیابی مُعاویہ کی بیان کردہ حدیث ہے اور مجھے ابن نمیر نے خبر دی ہے کہ اُبی معاویہ نے بہت پہلے بیحدیث بیان کی تھی پھروہ لوگوں کو بتانے سے دک گئے۔

اور اب والمصلت إن احادیث کے حصول کے لئے سفراختیار کرنے والے فض سے پس اُنہوں نے بیہ حدیث اُنہوں نے بیہ حدیث اُنہوں نے بیہ حدیث اُنہیں عطافر مادی اور عبدالموس بن خلف النسفی نے کہا کے میں نے ابوعلی صالح بن محمد سے ابسی المصل سے البروی کے بارے میں پوچھاتو اُنہوں نے فرمایا کہ میں نے یجی بن محمین کودیکھا وہ اُنہیں ایکھے لفظوں سے اُنہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب اُن سے روایت کردہ حدیث یاد کیا کرتے ہے اور میں نے دیکھا کہ جب اُن سے روایت کردہ حدیث یانا مدینہ العلم و علی بابھا "کے بارے میں پُوچھا گیاتو اُنہوں نے فرمایا کہ بیحدیث ابو المصلت کے علاوہ بھی ابی معاویہ سے بیان کی گئ

میں نے کہا! وہ کس نے بیان کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا! کہ محمد بن جعفر نے۔ تاریخ خطیب کا کلام تمام ہوا۔

متن ملاحظه مو\_

وفي تاريخ الخطيب قال الحسن بن على بن

مالك سئا لت يحيى بن معين عن ابي الصلت الهاوي فقال ثقه صدوق الاانه يتشيع وقال ابر اهيم بن عبدالله بن الجنيد سئالت يحيى بن معيين عبن أبي الصلت فقال قد سمع وما عرفة بالكذبء قلت فحديث الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال ما سمعت به قط و ما بلغني الأعنه ، وقال عبدالخالق بن منصور سئالت يحيي بن معين عن إبى الصلت فقال ما اعرفه قلت انه يروى حديث مدينة العلم فقال! ماهذا الحديث بشئي قال الخطيب أحسب عبدالخالق سئال يخيي عن حال ابي الصلت قديماً ولم يكن اذ ذاك يعرفه ثم عرفه بعد أجاب ابراهيم بن عبدالله بن الجنيد عن عن حاله.

قال الخطيب! واما حديث الاعمش فان ابا الصلت كان يرويه عن آبى معاوية وعنه فانكره احمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث ابى معاوية ثم بحث يحيى عنه فوجد غير ابى الصلت قدرواه عن ابى معاوية.

قال القاسم بن عبد الرحمن الانباري! سئالت

يحيى عن هذا الحديث فقال هو صحيح.

وقال الخطيب! ارادأنه صحيح من حديث ابي معاوية وليس بباطل اذقد رواه غير واحد عنه.

قال عباس الدورى! سمعت يحيى بن معين يوثق ابا الصلت عبد السلام بن صالح فقلت له انه حدث عن ابى معاوية عن الاعمش انا مدينة العلم وعلى بابها؟

فقال! ماتريدون من هذا المسكين اليس قد حدث محمد بن جعفر الفيدي عن ابي معاوية.

وقال احمد بن محمد بن القاسم بن محرز!

سئالت يحيى بن معين عن ابى الصلت عبدالسلام

بن صالح الهروى فقال ليس ممن يكذب ، فقيل
له! في حديث ابى معاوية انا مدينة العلم ، فقال!
هو من حديث ابى معاوية انا مدينة العلم ، فقال!
حدث به ابى معاوية قديماً ثم كف عنه وكان ابو
الصلت رجلاً موسراً يطلب هذه الاحاديث ويكرم
المشائخ فكانوا يحدثونه بها.

وقال عبدالمومن بن خلف النسفي استالت باعلى صالح بن محمد عن ابي الصلت الهروي فقال! رَاثَت يحيى بن معين يحسن القول فيه ورايتة سل عن الحديث الذي روى عن ابي معاوية انا مدينة العلم وعلى بابها فقال! رواه ايضاً الفيدي قلت! ما اسمه ؟ قال محمد بن جعفر انتهى ما في تاريخ البغداد.

﴿اللَّكَ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة جلد اول صفحه ٣٣٣﴾ ﴿تاريخ بغداد جلد ٢ صفحه ٣٣٨. جلد ٤ صفحه ١٤٣٠ ١ ٢٠٠١﴾ ﴿ جلد ١ ١ صفحه ٢٠٣٠ ٢٩٠ ﴾

# خطیب کے بعد غلانی

صاحب المُتدرك اور صاحب تاریخ البغداد کی عبارات بیش کرنے کے بعد علامہ جلال الدین سیّوطی علیہ الرحمتہ حافظ الحدیث علامہ صلاح الدین علائی کی وہ عبارت پیش کرتے ہیں جو اُنہوں نے حدیث مصطفیٰ علی صاحبھا علیہ الصّلؤة والسّلام "انا مدینة العلم و علی بابھا" اور اِس کے راویوں پرجرح کے جواب میں نقل فرمائی ہے بطورِ خاص اُنہوں نے اب والصلت راوی کے مخلق این جوزی وغیرہ کی پھیلائی ہوئی بدگانی کو ورکر دارادا کیا ہے۔

بغوى كى المصانيح يرسراج قزويى كتعاقب اوراً منك إس دعوى كه "ان المدينة العلم وعلى بابها "حديث موضوع م كاجواب حافظ

الحديث صلاح الدين العلائي في السيخط من نقل كرت موت فرمايا كه !

ابو الفرج ابن جوزی نے اِس حدیث کو مُتعدّد طریق سے الموضوعات میں نقل کرنے کے بعدتمام ترطریق کے بطلان پرجزم کیا ہے اوراس کے بعدایک جماعت نے جس میں سے ذہبی وغیرہ نے الممیز ان میں اس مشہور روایت کے راوی ابو المصلت عبدالسلام کے بارے میں کثیر کلام کیا ہے جسے ابسی المصلت نے الی معاویہ سے اُنہوں نے اعمش کلام کیا ہے جسے ابسی المصلت نے الی معاویہ سے اُنہوں نے اعمش سے اُنہوں نے عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔

چنانچابی جوزی اوراسکی جماعت ذہبی وغیرہ کہتے ہیں! ابو المصلت کے لئے نسائی نے کہا! رُقتہ ہیں۔ دار قطنی اور ابن عدی نے کہا کہ تہم ہے دار قطنی نے مزید کہا کہوہ کی ہے،،

الوحاتم نے کہا کہ اُس کے نزدیک سچانہیں۔ مگر اِس حدیث اوراس کے راوی البو المصلت کے بارے میں درست بات اُلوزر عد کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ !

ماکم نے کہا ہے! ہم سے بیر حدیث عباس الدوری نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ش نے ایسو السعدات کے بارے میں یکی بن

مُعین ہے یُوجیا تو اُنہوں نے کہا کہ وہ سیا ہے۔

میں نے کہا کہ اُنہوں نے الی معاویہ سے "انیا صدیبنة العلم و علمی با بھا "حدیث بیان کی ہے؟ تو یجی بن مُعین نے جواب دیا کہ ابی معاویہ سے بیحدیث محمد بن جعفر الفیدی نے بھی بیان کی ہے اور وہ تقدہے۔ اور یجی بن معین سے سے ایسی ہی روایت صالح جزرہ نے بھی بیان کی ہے۔

حافظ صلاح الدين علائى إس وضاحت كے بعد مزيد فرماتے بين كرحديث "انامدينة العلم و على بابها " كوما كم فرحم بن يجي بن ضريس كے طريق برجمى بيان كى ہے اور كم بن يجي ثقة حافظ ہے اور أس نے بحر بن جعفر الفيدى سے انہوں نے ابی معاویہ سے اس روایت كو بيان كيا۔

حافظ صلاح الدّین مزید فرماتے ہیں اب جبکہ بیصدیث الی معاویہ سے دُوسرے ثِقد لوگوں نے بھی بیان کی ہے تواب و المصلت بری الذّمہ ہیں اور ابومعاویہ ثِقد اور مامُون ہیں اور اس بات پرمشاک کے کبار اور اُن کے حفّا ظرمتفق ہیں ، اور الاعمش کے تفرد کے بارے میں فرمایا کہ بیجا کڑے کیونکہ حضرت علی کے بارے میں اِس کی مثل رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے دیگر فرمان بھی موجود ہیں۔

اور اس حدیث کے وضی وغیرہ ہونے کہ بارے میں الی باتیں

میں نے نہیں کہیں نہیں یا ئیں جیسی این الجوزی وغیرہ نے کی ہیں۔

المُستدرك مين امام الوعبد الله الحاكم كى بيان كرده روايت "انسسا مدينة العلم و على بابها" كي صحت كے بارے مين مزيد استدلال پيش كرتے ہوئے حافظ صلاح الدين علائى إلى سے ملتی جُلتی حديث "انسا دار الحد كمة و على بابها" كوما منے لاتے بين جے إمام ترفدى نے ترفدى شريف ميں بيان كيا ہے اور ابن الجوزى اوراً س كى جماعت نے أسے موضوع قرار ديا ہے۔

وه فرماتے ہیں کہ کی بن معین سے روایت کرده إن روایات معجم کی شاہد "انا دار الحکمته و علی بابھا" حدیث بھی ہے جستر ندی نے جامع تر ندی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے مرفوعاً بیان کیا ہے ، اور اُس کی استادیہ ہیں۔

اسلمہ بن کہیل بن موسی الفر اری ، محمہ بن عمر الروی ، شریک بن عبداللہ اللہ تعالی عنہ سلمہ بن کہیل ، سوید بن غفلہ ، انی عبداللہ صنالجی ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس روایت کو ابو سلم المسکہ جسے وغیرہ نے محمہ بن عُمر بن الروی سے بیان کیا ہے اور بیروہ فض ہے جس سے بیخاری نے بیخاری شریف کے علاوہ کتابوں میں حدیث بیان کی ہے اور ابن حبان نے اِس کو ثقتہ ما نا ہے جبکہ ابوواؤ دینے اس کا ضعف بیان کیا ہے اور ابوز رعد نے کہا کہ اِس میں نری ہے اور ابوز رعد نے کہا کہ اِس میں نری ہے اور تر ذری نے بیرحدیث غریب ہے۔

محمد بن جعفر الفيدي عن ابي معاوية.

قال العلائي! فقد برى ء ابو الصلت وعبد السلام من عهدته و ابو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ وحفاظهم المتفق عليهم وقد تفرد به عن الاعمش فقال ماذاوأى استحالة في ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في حق على رضى الله عنه ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث

و جزم وضعه.

﴿اللاّلِي المصنوعة جلد اول صفحه ٣٣٣٠)

بحواب عن هذا الروايات الصحيحه عن ابن معين ومع ذالك فله شاهد رواه الترمذي عن على مرفوعاً "انا دارالحكمت وعلى بابها "في جامعه عن اسمعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عسر بن الرومي عن شريك بن عبدالله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن ابي عبد الله الصنالجي عن على مرفوعاً انا دارالحكمة وعلى بابها.

ورواه ابو مسلم الكجى وغير عن محمد بن عمر الرومي وهو ممن روى عنه البحاري في CLASSING SERVICE

غير الصحيح وقدو ثقه ابن حبان وضعفه ابو داؤد وقال ابو زرعة فيه لين وقال الترمدي بعد احراج الحديث هذا حديث غريب.

وقدروى بعضهم هذا من شريك ولم يذكر فيه الصنالجي ولا نعرف هذا عن احد عن الشقات غير الشريك النخعي القاضي برئ محمد الرومي من تفرد به وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي احتج به مسلم وعلق له البخاري وثقه يحيي بن معين.

وقال العجلى ثقة حسن الحديث ، وقال عيسى بن يونس ماراً يت احد قط أورع في علمه من شريك فعلى هذا يكون تفرده حسناً فكيف اذا انتضم الى حديث ابى معاوية ولا يرد عليه رواية من اسقط منه الصنالجي لان سويد بن غفلة تابعي مخضرم أدرك الخلفاء الاربعة وسمع منهم.

وذكر الصنالجي فيه من المزيد في متصل الاسانيند ولنم يأت ابو الفرج ولا غيره بلة قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع دفعاً

بالصدر انتهى كلام الحسافظ الصلاح الدين العلائي.

﴿اللَّالِي المصنوعة جلد اول صفحه ٣٣٥)

# ایک اور گواهی

خاتم مفاظِ معرام مجال الدّين سيُّوطى عليه الرحمته في " انا مدينة المعلم و على بابها "حديث كيار عين ابتك جوتَصَريحات بيان فرما كي بين نظر مزيد كي بار عين ابتك جوتَصَريحات بيان فرما كي بين ان كي بيشِ نظر مزيد كي شهادت كي ضرورت باقى تونبين ربتى، تاجم أنهول في إس سلسله مين مزيد بهي كي ثِقة عبارات مع حديث كو موضوع قرار دي والول كي ترديد فرما كي محتم الزوائد الدال المشهور محدث امام ابن حجر المكي البيتي صاحب مجمع الزوائد الدالوعي الحرقة وغير بهاكي اليثني صاحب مجمع الزوائد العلوعي الحرقة وغير بهاكي اليثني عبارت بيش كي جاتى ہے۔

إمام جلال الدّين سيُوطى رحمة الله عليه فرماتے بين اور جب شخ الاسلام ابوالفضل ابن حجرؓ سے حدیث "انا ملدینة العلم و علی بابها " كيارے بين يوجها گياتو آپ نے فرمايا!

یہ حدیث ابوعبد اللہ امام حاکم نے المتدرک میں نقل فرمائی ہے اور اسے سیج کہا ہے جبکہ ابو الفرج ابن الجوزی نے اس کے خلاف اِسے موضوعات میں نقل کرتے ہوئے کہاہے کہ بیر بناوٹی اور جھوٹی حدیث ہے۔ حالانکہ صواب اور درُست بات اِن دونوں کے اقوال کے خلاف ہاوروہ یہ ہے کہ اپنی اسناد کے اعتبار ہے ، بیرحدیث حسن کی ایک قتم میں سے ہے کہ اپنی اسناد کے اعتبار ہے ، بیرحدیث حسن کی ایک قتم میں سے ہے کورخہ کی پنجی ہے اور نہ ہی انحطاط پذیر موکنی ہے۔ موکر کیذب کے درجہ میں داخل ہو گئی ہے۔

اور یہ بیان طویل بحث کا اقتضاء کرتا ہے تا ہم اس میں لائق اعماد . یہی بات ہے ۔ بیان ہوئی ۔انتھی''

وسئل شيخ الاسلام ابو القصل بن حجو عن هذا الحديث في فتيا فقال هذا الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك وقال انه صحيح وخالفه ابو الفوج ابن الجوزى فذكره في الموضوعات وقال انه كذب.

والصواب حلاف قولهما معاً وان الحديث من قسم الحسن لايرتقى الى الصحة ولا يخط الى الكذب وبيان ذالك يستدعى طولاولكن هذا المتعمد في ذالك . انتهى .

﴿ اللَّهُ المصنوعة في احاديث الموضوعة جلدًا صفحه ٣٣٣﴾ ﴿ الصواعق المحرقه لابن حجر صفحه ٢٢ ١ ﴾

## هدیث نمبر ۱

" انامدينة العلم و على بابها فمن أراد العلم فليأت

ألباب:"

یعنی میں علم کاشہر ہوں اور علی اس کا ذروازہ ہے تو جوعلم حاصل کرنا چاہتا ہے دروازے سے آئے۔

### حديث نمبر٢

" انا دار الحكمة و على بابها "

یعنی میں دارِ حکمت ہوں اور علی اِس کا دروازہ ہے کے سلسلہ میں امام جلال اللہ بین سیوطی کی تصریحات کا اتمام ہوتا ہے اور اب اُن احادیث برخضر تبھرہ بیان ہوگا جو اِس مضمون کو تغیر لفظی کے ساتھ بیان کرتی ہیں اور اُنہیں بھی ابن الجوزی اور ذہبی وغیرہ نے موضوعات میں شار کر رکھا ہے۔

حدیث پاک ان امدایسته العلم و علی بابها "حضرت علی کرم الله و جهدالکریم اور حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنما کے علاوہ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے بھی مروی ہے چونکہ اس روایت کی ابتداء میں مشہور روایت کے علاوہ مزید بھی چند جملے ہیں چنانچہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت اس کوبھی زیبِ عنوان کی شہادت کے طور پیش کرتے ہیں۔

إس روايت كامتن ب

حضرت جابرين عبدالله فرمات بين كه حضور رسالت ماب صلى الله

عليه وآله وسلم قصديبيك روز حضرت على كاباته پكر كرفر مايا!
" هذا امير البرزه و قاتل الفجره، منصور
من نصره، مخذول من خزله يمد بها صوته، انا
مدينة العلم و على بابها فمن أراد العلم فليات

الباب،،

اگرچہ اِس حدیث کوفل کرنے کے بعد علامہ ابنِ جوزی نے حب عادت مُوضُوعات میں کہاہے کہ!

هذا الحديث لا يصح من كل الوجوه،

﴿ الموصوعات جلد ا صفحه ٣٥٣﴾

یعنی بیرهدیث تمام و جوه سے نا درست ہے گرامام سیّوطی اِس عزید
جملوں والی حدیث کو پہلے بیان کی گئ حدیث کی شہادت کے طور پر پیش
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام ابوعبداللہ حاکم نے مزید کہا کہ اِس حدیث
کی شاہد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی حدیث بھی ہے جس
کے داوی یہ ہیں۔

 السمى، حضرت جابر رضى الله تعالى عنه مرفوعاً.

علامہ سیوطی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ذہبی نے لسان الممیز ان میں ابی معاویہ سے جعفر بن محرکی روایت کا تعاقب کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے لہذا ہے اُس کے لئے نقس نہیں۔'

حالانکہ المُستد رک میں حاکم نے اِس کے کثیر طُرق بیان کئے ہیں، جبکہ اصل حدیث کے لئے قلیل احوال بھی کافی ہیں تو اندریں حالات کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اِس پرمطلقاً وضعی ہونے کا حکم لگائے۔

علاوہ ازیں انسا مدینة العلم وعلی بابھا فمن اداد العلم فلیات الباب حدیث کے درست ہونے کے سلسلہ میں امام سیوطی قرماتے بیں کہ خطیب نے تلخیص المتشابہ میں اس کے باقی طرق میں سے ایک طریق بیں کے بیان کیا ہے۔

على بن ابوعلى ، محد بن مظفر حافظ ، محد بن حسين تتعمى ، عباد بن ابتقوب ، يخلى بن بشار الكندى ، اسماعيل بن ابراجيم بهدانى ، ابي اسحاق ، حارث ، على ، عاصم بن ضمر ه ، حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا !

'' میں علم کا شہر ہوں اور علی اُس کا دروازہ پس جوعلم کے حصول کا اِرادہ رکھتا ہے وہ دروازے سے ہو وزادان الحاكم روى له شاهداً من حديث جابر، قال حدثنى ابو بكر محمد بن على الفقيه الشاشى القفال حدثنى النعمان بن هارون البلدى حدثنا احمد بن عبد الله بن يزيد الحرانى حدثنا عبدالرزاق حدثنا سفيان ثورى عن عبدالله بن عشمان بن خيثم عن عبدالرحمٰن بن عثمان التمى عن جابر مرفوعاً به.

وقال في لسان الميزان عقب ايرادالذهبي رواية جعفر بن محمد عن ابي معاوية وقوله هذا موضوع مانصه وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك المحاكم أقل احوالها ان يكون للحديث أصل فلا ينبغي ان يطلق القول عليه بالوضع انتهى.

﴿ اللآلى المصنوعة جلدا صفحه ٣٣٣﴾ خطيب نے کہا ہے کہ ليجي بن بشاراوراً س کا شخ غير معروف ہيں۔ امام سيوطي ٌ زيب عُنوان حديث کی تقوّيت کے لئے ايب طريق مزيد بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ اِس حديث کی مثل ابن النجار نے بھی اپنی تاریخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکريم سے مرفوعاً روایت بيان کی ہے۔

جس کے راوی پیر ہیں''

رقیہ بنت معمر بن عبدالواحد، فاظمہ بنت محمد بن ابی اسعد بغدادی، سعید بن احمد نبیثا پوری ،علی بن الحسن بن بندار المثنی اعلی بن محمد بن مهروبی، داؤد بن سلیمان غازی ،علی بن موسی رضا ، اُن کے آباءِ الکرام ،حضرت علی کرم اللّٰدوجہدالکر یم ۔

ذہبی نے میزان میں کہا کہ داؤد بن سلیمان غازی نے حضرت موکی رضا کی سند سے ایک کتاب وضع کرر کھی تھی اُس سے اِسے سے داوی علی بن محمد مہرویہ قزوین نے دوایت بیان کی ہے۔ ذہبی کی گرفت کا جواب دیتے ہوئے امام سیّوطی فرماتے ہیں کہ اِس حدیث کو ابوالحن نے ابن عمر الحرابی سے امالیہ میں اِن راویوں سے بیان کیا ہے۔

الحق بن مروان ، عامر بن كثير السراج ، الى خالد ، سعد بن طريف اصبغ ابن نباسة ،

حضرت على ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله عليه وآليه وسلم نے فرمايا!

و میں علم کا شہر ہوں اور علی تو اِس کا دروازہ ،
ایا علی وہ شخص جھوٹا ہے جو بیا گمان کرے کہ میں بغیر
دروازہ کے شہر میں داخل ہوجاؤل گا۔''
وبقی للحدیث طرق! قال الخطیب فی تلخیص

المشابه انبأنا على بن ابى على حدثنا محمد بن ابن المظفر الحافظ حدثنا محمد بن حسين الخثعمى حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا يحيى بن بشار الكندى عن اسماعيل بن ابراهيم الهمدانى عن ابى اسحاق عن الحارث عن على وعن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله على المام انا مدينة العلم وعلى بابها فمن ارادالعلم فليات الباب. قال يحيى بن بشار وشيخه اسماعيل مجهولان.

﴿ اللَّالَى المصنوعة جلدا صفحه ٣٣٣٠

وقال! ابن النجار في تاريخه حدثتنا رقية بنت محمد بن عبد الواحد انباتنا فاطمة بنت محمد بن ابى سعد البغدادي انبانا سعيد بن احمد النيشا پوري انبانا على بن الحسن بندارا المثنى انبانا على بن محمد بن مهروية حدثنا دائوبن سليمان الغازي حدثنا على بن موسى الرضا عن آبائه عن على مرفوعاً مثله ،

قال الذهبي في الميزان داؤد بن سليمان الغازي له نسخة موضوعة عن على بن موسى

الرضا رواها على بن محمد مهروية القزوينى الصدوق عنه وقال ابو الحسن عن ابن عمر الحربى في اماليه حدثنا اسخق بن مروان حدثنا ابى حدثنا عامر بن كثير السراج عن ابى خالد عن سعد بن طريف عن الصبغ ابن نباتة عن على ابن ابى طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مدينة العلم وعلى انت يايها على كذب من زعم انه يدخلها من غير بابها.

﴿اللَّالِي المصنوعة جلد ا صفحه ٣٣٥٠

#### حکمت کا شھر

اور ابوالحن شاذان الفصلی نے خصائص علی میں بیان کیا ہے کہ ابو برحمد بن ابراہیم بن فیروز الانماطی، حسین بن عبداللہ سیمی، خبیب بن نعمان جعفر بن محمد اپنے دادا سے وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں جو خص بہ جا بتا ہے کہ میں شہر میں آؤں تو وہ دروازہ سے آئے،

اورخطیب نے بیروایت دارقطنی کے طریق پر تلخیص المتشابہ میں محمد بن ابراہیم الانماطی سے روایت کی ہے اور اس کے ساتھ دیلمی نے بھی اس سندکو بیان کیا کے خردی ہمیں اُئی نے کہا خردی ہمیں المید انی نے کہا خردی ہمیں ابو محمد اللہ نے کہا کے خردی ہمیں ابو الفضل محمد بن عبداللہ نے کہا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن عبداللہ نے کہا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن عبداللہ نے کہا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن خلف العطار نے کہا حدیث عبیان کی ہم سے محمد بن خلف العطار نے کہا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن خلف العطار نے کہا حدیث بیان کی ہم سے محمد بیان کی ہم سے محمد بن عبرالہیں بیان کی ہم سے عبدالہین بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عبدالہین بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عبدالہین بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عبدالہین بن عبداللہ بن عبدال

'' علی میرے علم کا دروازہ اور میری اُمّت کے واسطے بنین اور میرے بعد پہنچانے والا ہے اِسکی محبّت اِیمان اور اِس کا لَبُّض کُفر ہے، پھر آ پ نے نگاہِ شفقت آ میزے علی کی طرف دیکھا''

وقال ابو الحسن شاذان الفضلي في خصائص على حدثنا ابو بكر محمد بن ابراهيم بن فيروز الانماطي حدثنا الحسين بن عبدالله التميمي حدثنا خبيب بن النعمان حدثنا جعفر بن محمد حدثني ابي عن جدي عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم انا مدينة

الحكمة وعلى بابها فمن أرادالمدينة فليأت الى بابها.

اخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من طريق البدار قبطني حدثنا محمدين إبراهيم الانماطي به وقبال المديلمي انبأنا أبي انباالميداني أنبانا ابو محمد الحلاج أنبانا ابوالفضل محمد بن عبدالله حدثنا احمد بن عبيد الثقفي حدثنا محمد بن على بن خلف العطاء حدثنا موسى بن جعفر بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب حدثنا عبدالمهين بن العباس عن ابيه عن جده سهل بن سعد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب علمي ومبين الامتى ما ارسلت به من بعدى حبه ايمان وبغضه نفاق و النظر اليه رأفة .

واللآلي المصنوعة جلد ا صفحه ٣٣٥)

## سب بھی کھتے ھیں

مُلا علی قاری حقی موسّوعات کبیر میں زیبِ عنوان حدیث تقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسے ترندی نے جامع ترندی میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ بیر حدیث منکر ہے جئیں کہ خاوی نے بیان کیا اور کہا کہ اس کے لئے درست وجہ بین ہے اصل نہیں، لئے درست وجہ بین ہے اور ابنِ معین نے کہا کہ اس کے لئے پچھاصل نہیں، جیسا کہ ابوحاتم اور یکی بن سعید نے بیان کیا،،

اورابنِ جوزی اسے موضوعات میں لایا ہے اور ذہبی وغیرہ نے اِس پراُس کی موافقت کی ہے اور ابن وقیق العید نے کہا کہ بیر حدیث اُس کے لئے ثابت نہیں اور بعض نے کہا کہ باطل ہے اور دار قُطنی نے کہا کہ غیر ثابت ہے اور جب حافظ عسقلانی سے پُوچھا گیا تو اُنہوں نے اِس کا جواب بیدیا کہ بیر حدیث حسن کا درجہ رکھتی ہے نہ توضیح کا درجہ رکھتی ہے جیسا کہ حاکم نے کہا اور نہ ہی موضوع ہے ۔ جیسا کہ ابن جوزی کا گمان ہے۔

اورسینوطی نے اِس کے تذکرے میں بیان کیا کہ حافظ ابوسعید علائی نے کہا درست اور صواب امریہ ہے کہ بیاحدیث اپنے طُرِق کے اعتبار سے حسن کا درجہ رکھتی ہے نہ مجھے اور نہ ضعیف۔

انا مدينة العلم وعلى بابها رواه الترمدى فى جامعه قال انه منكر وكذا قال السخاوى وقال انه ليس له وجه الصحيح ، وقال ابن معين أنه كذب لااصل له وكذا قال ابو حاتم ويحيى بن سعيد واورده ابن النجوزى في الموضوعات واوفقه الذهبي وغيره على ذالك

وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث لم يثبتوه وقيل الدارقطنى غير ثابت وسئل عنه الحافظ العسقلانى فاجاب بانه حسن لاصحيح كماقال الحاكم ولاموضوع كماقال ابن الجوزى ذكره السيوطى وقال الحافظ ابوسعيد العلائى الصواب انه حسن باعتبار طرقه لاصحيح ولا ضعيف.

﴿ الموضوعات الكبير صفحه ٢٣٠٠

#### المقاصد الحسنه

#### شن ا

" میں علم کا شہر ہوں اور علی اِس کا دروازہ ہے "
حاکم نے اِس روایت کواپی کتاب مُتدرک کے باب المناقب میں
اور طبر انی نے اُنپی مجم الکبیر میں اور اُلوشیخ ابن حیان نے اپنی کتاب السُّنہ میں
اور اِن کے علاوہ ویگر تمام نے ابی معاویہ ضریر ، اعمش ، مجاہد ، حضرت ابن
عباس رضی الله عنصما سے مزید اِس جملہ کے ساتھ وم فوعاً بیان کیا ہے کہ پس جو
حصول علم کے لئے آئے وہ دروازہ سے آئے۔

اورتر ندی نے اپنی کتاب جامع تر ندی کے باب المناقب میں اور ابونعیم نے جلیمۃ الاؤلیاء میں اِن دونوں کے علاوہ ڈوسروں نے حضرت علیٰ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے فر مایا!

## دو میں دارالحكمت بول ادرعلی اس كا درواز هے"

اِس دُوسری صدیث یعنی "انا دار الحکمته و علی بابها" کا تعاقب کرتے ہوئے دار قُطنی نے اپنی کتاب عسل السنساهید فی حدیث الواهیه میں کہا کے بیصدیث مضطرب غیر ثابت ہے۔

اور ترندی نے کہا کہ یہ منکر ہے جیسا کہ اُس کے اُستاد بُخاری نے کہا کہ اس کے اُستاد بُخاری نے کہا کہ اس کے اُستاد بُخاری نے کہا کہ خطیب نے تاریخ بغداد میں اِس کے لئے حکایت بیان کی سے جُموٹی ہے اور اسکے لئے کوئی اصل نہیں۔

اور حاکم نے پہلی حدیث انسامدینة العلم و علی بابھا "بیان کرنے کے بعد کہا کے بیتے الاسناد ہے اور ابن جوزی نے دونوں کوہی دو وجول سے موضوعات میں بیان کیا ہے اور ذہبی وغیرہ نے اس پراس کی موافقت کی ہے۔

اوراسکی طرف ابن وقیق العید نے اشارہ کیا ہے کہ اُس کے قول کے مطابق سے حدیث ثابت نہیں اور کہا کہ یہ باطل ہے۔

جَبَداً بُومعاویہ ثِفِه حافظ الحدیث ہے، اِبنِ عینیہ وغیرہ کی طرح اس کے افراد سے جُت پکڑی جاتی ہے۔

پس جو اس حدیث کے جموٹا ہونے کا حکم لگاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں کیونکہ اس میں ایسے الفاظ منکر ہنیں ہیں جنہیں عقل تسلیم نہ کرتی ہو، بلکہ یہ مدیث اِس مدیث کی طرح ہے کہ او حم اُمنی یا منی لینی میری اُمت پر میری اُمت کے ساتھ رخم کر لینی الماضی عصنیع لائق اعماد ہے پس سے حدیث ہر گرجھوئی نہیں ۔

> انا مدينة العلم وعلى بابها ، الحاكم في المناقب من مستدركه من حديث ابي معاوية الضرير عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً به بزيادة ، فمن أتى العلم فليأت الباب

ورواه الترمذي في المناقب من جامعه ابونعيم في المحلية غيرهما من حديث على ان النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال!

انبا دارالحكمة وعلى بابها ، قال الدارقطنى فى العلل عقب ثانيها ، انه حديث مضطرب غير ثابت قال الترمذي! انه منكر ، وكذاقال شيخه البخارى وقال! انه ليس له وجه صحيح ، وقال! ابن معين فيما حكاه الخطيب فى تاريخ بغداد انه كذب لااصل له ، وقال الحاكم عقب اولها! انه صحيح الاسناد ، واورده والطبرانى فى معجمه الكبير ، وابو لشيخ ابن حيان فى السنة فى معجمه الكبير ، وابو لشيخ ابن حيان فى السنة

وغيرهم كلهم ابن الجوزى من هذين الوجهين في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره على ذالك. واشار الى هذا ابن دقيق العيد بقوله هذا الحديث لم يثبتوه ، قيل انه باطل ، قال وابو معاوية ثقة محتج يافراده كابن عينيه وغيره فمن حكم معطى المحكمة على الحكايث مع ذالك بالكذب، فقد اخطأ قال وليس هومن الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول ، بل هو الحديث ارجم امتى يامتي يعني الماضي ضيع معتمد ، فليس هذا الحديث بكذب ،

﴿ المقاصد الحسنة للسخاوي صفحه ٢٣﴾ ﴿ مطبوعه مكتبة الحالجي بمصر﴾

### هم نهیں مانتے

اگرچ علوم حدیث سے واقفیت رکھے والے علائے متقد مین اپنے اپنے لامانہ میں اِس حدیث سے واقفیت رکھے والے علائے متقد مین اپنے کا مانہ میں اِس حدیث کے نفرہ پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد یہ فیملہ دے چکے ہیں کہ بیرحدیث ضعیف اور موضوع وغیرہ نہیں بلکہ حسن حدیث ہے بلکہ علاّمہ سیّوطی کی آخری تحقیق کے مطابق صحیح کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔

بایں ہمہ کچھ لوگ مسلسل ای غم میں وسلے ہوئے جارہے ہیں کہ

تأجدار الل التي مشكل كشاشير خُداسيّدنا حيد ركرّار رضى الله تعالى عندكو بارگاهِ خُدا اور رسول جَلّ جلاً له وسلّی الله عليه وآله وسلّم سے اِستے بڑے بڑے اِخرازت سے كيوں نوازا گيا، حضور رسالت مآب سلّی الله عليه وآله وسلّم نے اُنہيں اپنا بھائی اور اپنی جان كيوں كہا وغيرہ وغيرہ "

اکا برین کے چند نسخص الدی آرہ ہے۔ ۲

ہارے ماس اُن کے اِس عُم کا تو کوئی مداوانہیں تا ہم اُن لوگوں کے ا کابرین کے بیان کردہ چند نئے پیش کرنے پراکتفاء کریں گے ہوسکتا ہے کہ انہی سے اُن کے درد کا در مان اورغم کا جارہ ہو سکے، علادہ ازیں علامہ ابن جوزي کا بھی مخضر تعارف کرادیتے ہیں کہوہ سچے احادیث کوموضوع قرار دینے میں کس قدر بیتاب اور مُضطرب رہا کرتے تھے، چنانچہ اِس سلسلہ میں پہلے تو ابن جوزی اور ابن تیمیہ گروپ کے ایک بزرگ کا تبصرہ ملاحظہ فر ما تمیں جو مديث انا مدينة العلم و على بابها يركيا كيا جاور بعدازال علامابن جوزی کا تعارف ملاحظہ فرما ئیں حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ گم گشتہ راہ لوگوں کا جواب يہى ہوگا كہ ہم نہيں مانتے، بہر حال ہميں توا پنافريضدادا كرنا ہى ہے، وہ بھی صرف اِس خیال ہے کہ موجودہ دَور کے علاء ووہا ہیے بجائے خارجیت کوفروغ دیئے کے اپنے اِن برزگوں کا بی پچھ خیال رکھیں ، ہماری

نہیں توان کی ہی بات سُن لیں جونہ تو ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں اور نہ ہی اُنہوں نے اپنی گرہ سے کی ہے۔

# مُنصف بھی ھوتے ھیں

اگر چدا بن الجوزي كي تقريحات سے ابن تيميداور علامد ذہبي وغيرہ نے نُور ا نُورا فائدہ اُٹھانے کی کوشش کی ہے ، تا ہم کوئی بھی طبقہ اِعتدال پندوں سے مکسر خالی نہیں ہوتا چنانچہ اِسی طا کفہ کے ایک بزرگ شو کانی نے ا في كتاب" فوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعة " مين علامہ ابنِ جوزی کی تمام و کمال بحث نقل کرنے کے بعداُس کی تر دید کی ہے اوروہ لکھتے ہیں کہ بحض نے کہا ہے کہ بیرحدیث صحیح نہیں اور لا اصل ہے اور این جوزی نے اسے متعدد طرق سے موضوعات میں شار کرتے ہوئے سب کے بطلان پرجزم کیا ہے اور ذہبی وغیرہ نے ابن جوزی بتاع کی ہے مرابن جوزي نے کہا کے مدیث "انا مدینة العلم و على بابها فمن أ رادالعلم فليئات الباب، خطيب اورطر اني اورابن عدى اور عقيلى اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما ہے مرفوعاً بیان کی ہے لیکن خطیب کی اساد میں جعفر بن بغدادی متبم ہے حالانکہ کی بن معین نے اُسے ثقہ کہا ہے

ابن جوزى نے كہاہے كه! طبرانى كى استاديس ابو الصلت البروى

عبدالسلام بن صالح کے لئے حدیثیں وضع کرتا تھا، حالاتکہ ابنِ معین اور حاکم أے تقة قرار دیتے ہیں۔

اورجب بیلی بن معین سے پوچھا کیا تو انہوں نے کہا یہ عدیث سے

4

اور ترندی نے حضرت علیؓ سے اِسے مرفوعاً نقل کیا ہے، اور حاکم نے مُشدرک میں اِسے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مرفوعاً نقل کیااور کہا کہ بیرحدیث سیجے الاسناد ہے۔

مافط ابن جرنے کہا کہ ابن جوزی اور ماکم وولوں کے برعس درست بات ہے کہ اسناد کہ مطابق میر حسن ہے نہ تو میر بھی درجہ کو پیچی ہے اور نہ ہی کذب میں داخل ہے، اِتھیٰ ۔

انا مدينة العلم وعلى بابها ، قبل لا يصح ولا اصل له وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزى في الموضوعات من طرق عدة وجزم ببطلان الكل وتابعة الذهبي وغيره.

انا مدينة العلم وعلى بايهافمن ازاد العلم فليات الباب ،، رواه الخطيب عن ابن عباس مرفوعا ورواه الطبراني وابن عدى والعقيلي وابن حبان عن ابن عباس ايضاً مرفوعاً وفي اسناد الخطيب جعفر بن محمد البعدادي وهو منهم وفي اسناد الطبراني ابوالصلت الهروي عبدالسلام بن صالح قيل هوالذي وضعه ،

واعجيب عن ذالك! بان محمد بن جعفر البغدادى الفيدى قد وثقه يحيى بن معين، وان ابى الصلت الهروى قد وثقه ابن المعين والحاكم وقد سئل يحيى عن هذا الحديث فقال الصحيح واحرجه الترمدى عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعاً واحرجه والحاكم فى المستدرك عن ابن عباس مرفوعاً.

وقال صحيح الاستاد قال حافظ ابن حجر والصواب خلاف قولهما معاً يعنى ابن الجوزى والحاكم وان الحديث من قسم الحسن لايرتقى الى الصحة ولايخط الى الكذب ءانتهى.

﴿ القوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة صفحة ٣٣٨)

#### تعارف ابن جوزی کا

چونکہ سب سے پہلے اِس حدیث کوموضوع اور لا اصل ثابت کرنے کا فریضہ ابن جوزی نے ادا کیا ہے اِس لئے موضوعات کی جن دو کتابوں کی

عبارات ہدید ، قار تین کی گئی ہیں اُنہی ہیں سے علاّ مدائن جوزی کے تعصّبات وشدا کد ، تساہل و تجاہل اور تحکم اور زبر دئتی کی چند مثالیس ہدید ، قار کین کرنے کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف رہوع کریں گے۔

جمال الدين ابوفرج عبدالرحن بن على بغدادى المعروف ابن جوزى متوفى ١٩٤٨ هدى كتاب الموضوعات مين إن كتابوں كى موضوع روايات نقل كى گئى بيں۔

الكامل ابن عدى ، منعفا ، ابن حبان ، صنعفا ابوالفتح از دى ، تغيير ابن مردديه ، مجم صغير طبر انى ، مجم اوسط طبر انى ، مجم كبير طبر انى ، الا فراد ، وارقطنى ، خطيب بغدادى اوراين شابين كى تاليفات ، ابونيم كى تقينيفات ، تاريخ حاكم كتاب الا باطيل جوز قانى ،

#### تساہل سے کام لیتا

ابن جوزى كتاب الموضوعات بين احاديث كم معلق تحم لكانے بين الل سكام ليتا ہے۔ نيزيدا بي اس كتاب ميں بعض احاديث المي بحى الايا ہے جنہيں ابنى دوسرى تعنيف" المعلىل المستناهية في احاديث السواهية " ميں خود قل كرتا ہا اورا بي اس كتاب العلل كى بعض موضوعات كواس ن " ميں خود قال كرتا ہا اورا بي اس كتاب العلل كى بعض موضوعات كواس ن " الموضوعات" بين تقل نہيں كيا۔

نیز تبابل سے کام کرتے ہوئے سیح اور ضعف احادیث کو بھی

موضوع قرار دیتا ہے ابن حجر عسقلانی کا بیان ہے کہ ابن جوزی اور جا کم دونوں نے بی تمال سے کام لیا ہے لینی جا کم حسن اور منکر وغیرہ احادیث کو صحیحات میں شار کرتا ہے، جبکہ ابن جوزی سیح جسکن ، مُرسل وغیرہ احادیث کو موضوع قرار دیتا ہے اس لئے اِن دونوں کی کتابیں نفع بخش ثابت نہ ہو سکیں۔

كتاب الموضوعات ، الجمال الدين ابي الفرج ، عبيدالرحمة نين على البغدادي المعروف بابن الجوزي المتوفى ﴿ ٥٩٤ ﴾ جمع فيه ماوردمن ، الموضوعات، في كتاب، الكامل لابن عدي والضعفا للعقيلي والضعفاء لابي الفتج الازديء وميا في تفسير ابن مردويه ومعاجم الطبراني في الشلاله، والإفراد للدار قبطني وما في تصانيف الخطيب السغدادي وابن شاهين و مصنفات ابي نعيم وتاريخ الحاكم وكتاب الاباطيل ملجوز قاني وابسن الجوزي متساهل في الحكم الحديث بالوضع هذا الكتاب وقدا ورده يعض للحاديث التي أور دها في كتابه ، العلل المتناهيه في الاحاديث الواهيه وفي كتاب العلل ايضاً بعض ما اورده في الموضوعات واورده فيه بعض الاحاديث الصحيحة والضعيفة تساهلامنه. قال ابن حجر العسقلاني وتساهل الحاكم اعدم النفع بكتابيهما.

﴿ مقدمه المقاصد للسخاوى ﴾ ﴿ عبدالوهاب عبدالطيف مدرس جامعه ازهرمصر ﴾ المقاصد الحسنه كير ملّاعلى المقاصد الحسنه كير ملّاعلى والمقاصد الحسنه كي المقدمه كي بعد مختصراً موضوعات كير ملّاعلى قارى كى الك جسارت ملاحظ فرما كيل -

رکشی نے منداحد میں آنے والی عبادہ بن ملمت رضی اللہ تعالی عنہ
کی اِس مرفوع حدیث کو حسن کہا ہے کہ حضرت ابراہیم طلیل الرجمٰن علیہ السلام
کی مثل اِس اُمت میں میں ابدال ہو نگے جب اِن میں سے کوئی ابدال فوت
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اُس کی جگہ دُ وسر ہے خص کو بھیج دیتا ہے علامہ ذرکشی نے سے
حدیث ابن جوزی کی موضوعات کا تعاقب کرتے ہوئے بیان کی ہے۔
ہر توع اِ علم حدیث سے واقعیت رکھنے والے علامہ ابن جوزی
کے تسامل اور تھام سے پُورے طور پر واقف ہیں۔

قال الزركشي في مسند احمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً الابدال في هذا الامته ثلثون مثل ابراهيم خليل الرحمٰن كلمافات رجل ابدال الله مكانه رجالا وهو في التعاقب على الموضوعات ﴿ ابن جوزى ﴾

﴿ موضوعات كبير مطبوعه دهلي صفحه ٢١٠٠

#### مزيد تعارف

شخ محقّق شاه عبدالحق محدّث والوى عليه الرحمة اشعة اللّمعات شرح مشكوة مين ابن جوزى كا تذكره كرت هوئ وقم طراز بين،

علامہ ابنِ جوزی علیہ الرحمتہ نے موضوع احادیث پر ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اُنہوں نے افراط وزیادتی سے کام لیا ہے اور جو کچھ اُن کے علم میں آئہوں کے ظلاف محض تُو ہم کی بنیاد پر بہت ہی احادیث کو موضوع قرار دے دیا، شخ ابن جرعسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت سے مقامات میں ابن جوزی کو اپنی بحث کا نشانہ بنایا ہے اور کہاا حادیث کوموضوع قرار دیے میں ابن جوزی کو اپنی بحث کا نشانہ بنایا ہے اور کہاا حادیث کوموضوع قرار دیے میں ابن جوزی کو اپنی بحث کا نشانہ بنایا ہے اور کہاا حادیث کوموضوع قرار دیے میں ابن جوزی کو اپنی بحث کا نشانہ بنایا جاسکتا،

آ تندہ سطور میں ابن جوزی کی تصنیف تکمیس ابلیس کے بارے میں شاہ عبدالحق محدّث دہلوی فرماتے ہیں۔

علامدابنِ جوزی کی بیتقید بھی اہلیسِ تلبیس کا ہی کرشمہ ہے علامہ موصوف کو ﴿شیطان ﴾ نے اِس طریقہ کا شکار بنایا اور غرور و تکبر میں ڈال دیا،،

آخر پرشیخ محقق ابن جوزی کی شخصیت کا تعارف اس طرح کرواتے

بین مخضریه که این جوزی عالم و فاصل خص تصلیکن این علم فضل اور جوانی پر نظر کر کے غرور میں مبتلا ہو گئے موضوف شخت گیر، شخت مزاج اور نہایت ُخشک طبیعت تھے۔

واشتقة اللمغات شرَّج مشكَّواة مترجم اردو جَلَد ا ص ١٩١١ م ٢١١ م

#### حوالتے اور بھی ھیں

جارا بنیادی مقصدان جوزی وغیره کور پر بخت لا تا بین بلکه حدیث پاک دو انا مدینه العلم و علی بابها " کے حقائق ومعارف بنانا ہے،
قار کین، امام الحد ثین سیرنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت کی مختیق ملاحظہ فر ماہی چکے ہیں۔ لیعنی پہلے توام جلال الدین سیوطی دیگر مختیق ملاحظہ فر ماہی چکے ہیں۔ لیعنی پہلے توام جلال الدین سیوطی دیگر مختیق ملاحظہ فر ماہی کے درجہ میں بیان کرتے رہے مگر دوران مختیق آپ نے اس کی اسناد کے متعدد ظرق کو بنظر عمیق جانچا تولا، تو فر مایا کہ یہ حدیث جسن سے بو حرک محیات میں شار ہوتی ہے۔

جیدا کہ آپ ' جمع الجوامع'' میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے حسن ہونے پرایک زمانہ تک توقف کیا پھر جب حدیث علی کا تھیج تہذیب الآ ٹار ابن جربر میں اور اس کے ساتھ ابن عباس کی حدیث کی تھیج مشدرک حاکم میں دیکھی تو میں نے اللہ تبارک وقعالی سے استخارہ کیا اور جزم کیا کہ بیجد بیٹ حسن سے ترقی کر کے مرتبہ حت کو پہنچتی ہے، فسال کونٹ اجیب بھیدا الدجواب بیعنی حسن التحديث دهراً ان وقفت على تصحيح ابن جريز لحديث على في تهذيب الآثار مع تصحيح التحاكم لحديث ابن عباس فاستخرت الله و جزمت بار تضاء الحديث من مرتبة الحسن الى مرتبة الصحة والله اعلم.

وَجَمْعَ الْجُوامِعِ لَلْيُسْوَطَى جَلدًا صَفَحَة أَ \* ٣٠ ﴾

### یا پیٹوں جگر کو میں

اگرچائ کی مطابق میددیث می کارد بین داخل ہے تاہم انہوں نے تاریخ الخلفاء میں اِسے مدیث حسن ہی لکھائے مگر صورت حال بیہے کہ!

ول کو رؤوں یا پیٹوں جگر کو پیل خارجیوں کی جفا ہی کیا کم تھی کے اچھے بھلے لوگ بھی ہتم و ھانے کے ہمارے سامنے اِسی تاریخ الحلفاء کا ایک الیا ترجمہ پڑا ہُوا ہے جس بیں ترجمہ نگارے حاشیہ نگاری کا فریضہ اِس انداز ہے انجام دیا ہے کہ مؤلف کی رُوح لرَزلرَد گئی ہوگی کتاب ' نفیس اکیڈی کراچی'' کی مطبوعہ ہے ترجمہ اقبال احمد گا ہندری صاحب نے کیا ہے۔

آپ کو خیرے دیگر متعدد کتب تواریخ وسیر کے تراجم کرنے کی سعادت بھی عاصل ہے شائد یکی دجہ کرآپ خودگومزید نمایاں کرنے کے

لئے اپنی ذاتی رائے کو حاشیہ پر دَرج کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ جبکہ متعدد مقامات پرآپ یوں جبی حق ترجمہ اداکرتے ہیں کہ اصل متن کی کئی گئی سطور قلم انداز کرتے ہوئے مسلسل آگے برصے چلے جاتے ہیں جس کا واضح ترین مطلب ہیں ہے کہ جو واقعہ یا روایت آپ کے مزاج کے خلاف ہوائے مرے میں مطلب ہیں ہوتو کی جو اقعہ یا روایت آپ کے مزاج کے خلاف ہوائے مرے میں مطلب نہ ہوتو پھراس کا اصل مفہوم آپ حاشیہ کی بھول جبلیوں میں گم کردینے کی کوشش ضرور کر ڈالی جائے۔

ہمارے سامنے آپ کی جاشیہ بندی کے متعدداور نادر نمونے موجود بیں جن کو تمام و کمال یہاں نقل کرنا ،محض تفتیج اوُقات ہو گا للبذامحض اِسی حدیث یاک پر ہی آپ کی حاشیہ آرائی سپر دِقلم کرتے ہیں۔

پہلے آپ تاریخ الخلفاء کی اصل عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فر ما کیں اور اس پراز مترجم، کے عنوان سے ہی عجیب وغریب حاشیہ ملاحظہ فر ما کیں۔

زجمه !

ترفذی اور حاکم نے حضرت علی کی زبانی لکھا ہے کہ دسول اکرم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے فرمایا!

" میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں " میں جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کی تحقیقات کو اپنی کتاب تحقیقات موضوعات میں تفصیل ہے کھا ہے۔

ابن جوزی اور نووی وغیرہ نے اِس حدیث کوموضوع لکھا ہے اور اِن کی سیحقیق بالکل غلط ہے بلکہ واقعہ میہ ہے کہ بیرحدیث حسن ہے۔

#### یه حاشیه

شہر کا دروازہ شہر کے باہر ہوتا ہے جس میں سے ہوکر شہر میں واخل
ہوتے ہیں چونکہ تصوف کے تمام طریقے حضرت علی کے ذریعہ سے حاصل
ہوتے ہیں جن کا سرچشمہ رسول اللہ ﴿ صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ﴾ ہیں اور
حضرت علی علم ولایت کے سردار ہیں غرضیکہ علم سے مطلق علم نہیں بلکہ علم
ولایت مراد ہے وگرنہ مشاہدات کی خلاف ورزی ہوگی۔

اور کسی کے دل میں بیرہ ہم تک ندآ نے پائے کہ دیگر صحابہ الاشدین کو علم ولایت حاصل ندتھا واقعہ بیہ ہے کہ باہر سے آ نے والوں کے لئے درواز و کے راستے کے بغیر شہر میں داخل ہونا ناممکن ہے لیکن جو حصرات کہ شہر میں مقیم ہوں اُن کے لئے ضروری نہیں کہ وہ شہری کام کاج انجام دینے یا شہر سے مزید استفادہ کے لئے شہر کے باہر جا کر پھر شہر کے درواز ہ سے شہر میں واخل ہوتے رہیں بلکہ وہ شہر کے شہر میں رہتے ہوئے بخو بی افا دہ واستفادہ کرتے ہیں ہراکے کار ہائے نمایاں میں فائق و برتز ،سب آپیل میں برایک کا رُت بیلنداور ہراکے کار ہائے نمایاں میں فائق و برتز ،سب آپیل میں برایداور دوسروں سے برتر اور بلندوبالا ہیں۔

از مترجم ﴿تاریخ الحلفاء مترجم ، مؤلفه امام جلال الدین سیوطی ﴾ ﴿ترجمه اقبال احمد گاهندری مطبوعه نفیس اکیلمی کراچی صفحه ۹۹ ﴾

#### توازن به غير متوازن

جنابِ مترجم و محقی اگرچان بدعقیده لوگون میں او ہرگزشامل نہیں جنہوں نے ممل طور پر تاریخ کا علیہ بگاڑ دینے کی شم کھار کھی ہے تا ہم آپ کو اُن لوگوں میں بھی شار نہیں کیا جاسکتا جو قطعی طور فیج جا نبدار ہو کر مؤلف کے محمل کھیک تظریات و وسری زبان میں مُنتقل کردیئے کے شَرف سے بہر وار ہوتے ہیں۔

بہر حال! آپ نے اپ اِس حاشہ میں جو تخیلاتی مُوشگا فیاں اور افْق الشہ میں جو تخیلاتی مُوشگا فیاں اور دماغی الشوراتی بُوتلمونیاں فرمائی ہیں وہ ایک طرف آپ کے دبنی خلجان اور دماغی خلفشار کی مُفہ بولتی تضویر ہیں اور دُوسری طرف آپ کا شارا اُن لوگوں میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو محض توازن برقر ارر کھنے کے لئے خُود کو غیر متوازن کر لیتے ہیں۔

حقیقت بیہ کہ جولوگ اپنے قائم کردہ ذاتی نظریات کورسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے لافانی إرشادات واشارات میں مدغم کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بیٹنی طور پر متلق ن مزاجی کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے اور اُن کے نصوّرات اور تخیلات میں بھی اِضطراب واضطرار کی جھلگیاں نمایال طور پر نظراً تی ہیں ۔

طور پر نظراً تی ہیں ۔

## شرعی دیثیت کیا ہے

چنانچه مترجم صاحب جیسے جیسے مرکار دوعالم صلّی الله علیه وآله وسلّم کے غیر مشروط فرمان عالیه وصل اپنے تخیل کی بناء پر سلسل مشروط فرماتے گئے بین ۔ اِن کا بیشا خیان تمام تر غیر حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ نا قابل فہم بھی ہوتا چلاگیا۔

مثلاً مترجم صاحب فرماتے ہیں کہ علم ولایت کی سرداری یقینی طور پر حضرت علی است جائے ہار داری یقینی طور پر حضرت علی محضرت علی است ہے گئے ہار کے خارت میں حاصل ہوتے ہیں مگر اس سے مطلق علم مُرادُہیں ورید مشاہدات کے خلاف ہوگا۔

أُن مشامدات كى شرى حيثيت كيا ہے؟ اِس كا تذكره مترجم صاحب نبيں كر سكے للفا قرين قياس يجى معلوم موتا ہے كہ آپ اپ مشاہدات كاذكرفر مارہے ہیں۔ إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ

کس قدر جرت واستعجاب کی بات ہے کہ خود ہی بے بتایا جارہا ہے کہ تصوف کے وہ طریقے حضرت علی علیہ السّلام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتے ہیں جن کا سَرچشہ درسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ہیں اور حضرت علی علم ولایت کے سروار ہیں اور خُود ہی بیر حد بندی کی جارتی ہے کہ اِس سے مُطلق علم مرا دُنیں۔

#### عِلم کی تقسیم کھاں سے کی ؟

إس مقام يرجم بيسوال ضروركري كرمترجم صاحب إنا توبتا ويجد كرمترجم الله على الله عليه والمدينة العليم والمياج جس كابيمطلب موكد إس مطلق علم مُرادبين بلك علم ولايت مُرادب اوراس علم ولايت مرادبين مكلت علم ولايت مُرادبين مكارد المياس ولايت مُرادبين مكارد المياس ولايت المرادبين ولايت

علاوہ ازیں ہم آپ سے بیم علوم کرنا بھی ضروری سجھتے ہیں کہ آپ کے مشاہدات کی فہرست میں علوم والدیت میں کس سیات کاعلیم شامل ہے؟
ہمارادعویٰ ہے کہ مترجم صاحب تو کیا اِن کا کوئی بڑا بھی اِن اُمور کی حقیقت نہیں بتا سکے گا۔ اِس لئے کہ مخض اپنے تخیل کے زور پر پیدا کردہ تاویلات عام طور پر لا پنجل ہی ثابت ہوتی ہیں حقیقت سے ہے کہ حضور سرور کو نمین رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس میں ہرگر ہرگر کر میں کوئین رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس میں ہرگر ہرگر کر میں کے میں علم کی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ طلق طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ!

دروازہ میں بھی علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ وہ دروازہ ہیں۔ دروازہ سے ہوکر آ ہے۔ '

اس مديث ياك مين صاف طور بريدوضاحت موجود ي كرسول

الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سے جس بھی قتم کاعلم کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اُسے جناب شیرِ خُدامولاعلی کرم الله وجہدالکریم کے واسطہ وسیلہ سے ہی حاصل ہو گا۔ گا۔

علاوہ ازیں مترجم صاحب کے مشاہدات کی وسعت کاعالم تو دیکھنے
کہ آپ پر آج تک میہ منکشف نہیں ہوسکا کہ علم ولایت یعنی علم طریقت
علوم شریعت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں بلکہ علوم شریعت کے منتہائی مقام
سے علم طریقت کی ابتداء ہوتی ہے گویا علم شریعت ،علم طریقت کا ہی جرو

## فرمانِ نبی غیر مشروط ھے

مترجم صاحب کا تصوّراتی شاخسانداگرتشکیم کرلیا جائے تو اِس کا واضح طور پر بیدمطلب ہوگا کہ علوم والایت سے بہرہ ور ہونے والے حضرات لین اولیاء کرام رحم اللہ تعالی علوم شریعت سے نابلہ محض ہوتے ہیں حالانکہ کہ بید طعنی طور پر غلط اور واہمہ ہے کیونکہ علم شریعت سے کماحقہ واقفیت کے بغیر علم طریقت کا حصول یا مقام والایت پر فائز المرام ہونا ممکن ہی نہیں ۔ یہ الگ بات ہے کہ مقام طریقت پر متمکن ہونے والے حضرات ظاہر و باطن مائل پر بھی گفتگو کرنے کے ہردوعلوم پر واقفیت رکھنے کی وجہ سے باطنی مسائل پر بھی گفتگو کرنے کے جردوعلوم پر واقفیت رکھنے کی وجہ سے باطنی مسائل پر بھی گفتگو کرنے کے جوز وہ تو ہیں جو بعض اوقات محض علوم ظوا ہر سے واقفیت رکھنے والوں کے جوز وہ تو ہیں جو بعض اوقات محض علوم ظوا ہر سے واقفیت رکھنے والوں کے

لئے باعث جیرت ہوتی ہے۔

بہر کیف! ہم بحث کوطوالت سے بچاتے ہوئے مترجم صاحب کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم عالم ماکان وَ مَا نگونُ سیّدالانبیاء صلّی الله علیہ واله وسلّم کافرمانِ اقد س ''اَنَا مَدِینَهُ العِلْم وَ عَلَیْ بَابُهَا '' قطعی طور پر غیر مشروط ہے اِس لئے اگر آپ اپنی محدود عقل ونظر کے مشاہدات کی بناء پر اِسے مشروط کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ طعی طور پر انتہا ہم اور غلط بات ہوگا۔

اور پھر آپ کے مشاہدات پر کیسے بھروسہ کیا چاسکتا ہے جب کہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کے علوم شریعت وعلم ولایت وطریقت کا بی ایک حصّہ میں۔

شخ محقّق شاه عبدالحق محدّث وبلوی اخبار الاخیار شریف میں فرماتے بیں کہ جب اُس ولی سے پوچھا گیا کہ شریعت وطریقت کا آپس میں کیا تعلّق ہیں کہ جب اُس ولی سے پوچھا گیا کہ شریعت وطریقت کا آپس میں کیا تعلّق ہے تو آپ نے فرمایا کہ طریقت جان ہے اور شریعت جسم -

بہرکیف! آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کے بیم شاہدات اس لئے بھی مستر دکر دینے کے قابل ہیں کہ آپ کیام میں آج تک بیر بات بھی نہیں آسکی کے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم تمام صحابہ کرام کبار رضوان اللہ علیم الجمعین میں علوم شیر بعت کے بھی سب سے بڑے عالم تھے۔

ہمیں تو جرت ہوتی ہے کہ آپ متعدد کتب احادیث وسير کے

تراجم کرنے کہ باو چودیہ تک نہیں جان سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصرت علی کرم اللہ و چہہ الکریم کو اپنے تمام علوم کا وارث اور اعلم الناس تہونے کا خطاب دے رکھا ہے۔

علاوہ ازیں جب آپ اِس اَمرکوتسلیم کربی رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم تمام تر اہل ولایت کے سردار ہیں اور بقول آپ کے ولایت نے تمام تر اہل ولایت کے سردار ہیں اور بقول آپ کو اس واہمہ نے کولایت نے تمام سلیلے آپ پر بی منتی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اِس واہمہ نے کیوں آ گھیرا کہ اِس بات کا وہم تک نہ آ نے پائے کہ دیگر صحابہ راشدین کو علم ولایت حاصل نہ تھا، حالا تکہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے شاہ ولایت موجود ہی نہیں کہ کافی کا والیت ہونے کے میں ولایت رکھنے والے کے علم کی نفی کا والیت ہونے سے دوسرے کئی پھی علم ولایت رکھنے والے کے علم کی نفی کا والیت ہونے کا کسی بھی طریقہ سے کوئی امکان موجود ہی نہیں ، بلکہ اِس واہمہ بیدا ہونے کا کسی بھی طریقہ سے کوئی امکان موجود ہی نہیں ، بلکہ اِس میں تو دُوسروں کو بلی ولایت حاصل ہونے کا واضح ترین اثبات موجود ہے۔

## واهمے کی پیدا وار

جناب والا! میتمام ترشاخساندآب کے اپنے ہی داہم کی پیداوار ہے درندگوئی بھی ذی شعورزیب عنوان حدیث کا پیرمطلب ہرگز نہیں لے سکتا کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم، اضح الناس، عالم علم ما کان و ما یکون نے بیہ فرمان صحابہ کرام رضوان الله علیم المعین کی بجائے محض دُ وسر بے لوگوں کو کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان الله علیم المعین کی بجائے محض دُ وسر بے لوگوں کو کیا تھا۔ صحابہ داشدین سے ہے جیسا

سرة بى آخرى سطور سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر آپ كے تراشيده فارمولا كى خُود ہے ہى موت واقع ہوجاتى ہے كيونكہ اگر صرف انہى چار خضرات كوشهر كے اندر رہنے والے اور إن كے علاوہ ديگرايك لا كھ چوبيں ہزار صحابہ كرام رضوان الدعليم الجمعين كوشهر كے باہر رہنے والے ثابت كيا جائے گا تو پھراً ك صحابہ كرام كا كيا ہے گا جو بقول آپ كي "مشاہداتى علم" كے مختلف علوم صحابہ كرام كا كيا ہے گا جو بقول آپ كے "مشاہداتى علم" كے مختلف علوم شريعت رسول الدعليه وآله وسلم سے براہ راست حاصل كرتے مشريعت رسول الدعليه وآله وسلم سے براہ راست حاصل كرتے

#### علم حدیث کوهی لے لیں

آپ علم حدیث کوئی لے لیجئے ، حضرت ابو ہر رہ ، حضرت عبد الله ابن مسعود ، عبد الله ابن عباس اور ان کی مثل دیگر متعدد صحابہ کمبار رضوان الله علیہم المعین بلا واسطه نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ارشادت سُن کر حفظ کرتے تھے اور دُوسروں تک پہنچاتے تھے۔

آپ پرشا کدابھی تک پیرحقیقت ُ منکشف نہ ہوسکی ہو کہ حضرت اُبو ہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر دہ احادیث حضرت ابو بگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے چاکیس گنا ہے بھی زیادہ ہیں۔

اندری حالات اگر آپ صرف خلفائے اربعہ کو ہی ساکنانِ اندرُون شہر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو بیے ہر لحاظ سے غلط محض ہوگا۔ یقین جانیں کہ اگر آپ کونی حدیث پردسترس حاصل ہوتی تو آپ برگر اپنی ڈاتی آراء اور دہمی تاویلات سے حدیث پاک کے واضح ترین نفس مضمون کو چیسٹان بنانے کی کوشش نہ کرتے ۔ ہاں! البتہ اگر آپ کو باب مدینۃ العلم بفس رسول مولاعلی کرم اللہ وجہۂ الکریم کا اِس عظیم ترین فضیلت سے متصف ہونا کسی طرح نا گوار اور شاق گذار ہی تھا تو بہتر بیتھا کہ اپنی ڈاتی رائے تھونسے کی بجائے محد ثین کی بیان کردہ شروح کا مطالعہ کرتے جمکن رائے تھونسے کی بجائے محد ثین کی بیان کردہ شروح کا مطالعہ کرتے جمکن مے کہ کسی دُوسرے قابلِ فہم طریقہ سے آپ کے ذُوق کی تسکین کا سامان فراہم ہوہی جاتا۔

بہرکیف! اگر کسی طریقہ سے میری میں معروضات آپ تک پیٹی جائیں تو آئندہ کے لئے ول سے عہد کریں کہ مض اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدّس کلام میں بھی وخل اندازی

نہیں کریں گے۔

غورتو فرما ئیں کہ آپ کا پیضور کس قدر ہولٹا ک ہے کہ شہر کے اندر رہنے والے تو ہراہ راست استفادہ کرتے ہیں اور اُنہیں دَروازے کی اِس لئے ضرورت نہیں کہ دَروازہ شہر کے باہر ہوتا ہے جوصرف باہر سے آنے والوں کو ہی فائدہ دے سکتا ہے۔

## عِلم کا شہر یا لوگوں کی رہائش گاہ

حضورِ والا ، تا جدارِ انبیاء سلّی الله علیه وآله وسلّم نے خودکو شیرِ علم فر مایا ہے ، علم حاصل کرنے والوں کی رہائش گا ہ بیں فر مایا۔ اِس کا مطلب تو بیہ وا کہ دیگر صحابہ کرام رِضوان الله علیم المعین خُود ہی علم شخصاور اِن صحابہ کرام گا کہ دیگر صحابہ کرام رِضوان الله علیم مالله وجہدالکریم کے ذریعہ سے کو حاصل کرئے کے لئے لوگ حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کے ذریعہ سے شہر میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کروا پس آجایا

حیرت بیہ ہے کہ آپ کو بیتک معلوم نہ ہوسکا کہ آپ کا پیش کروہ فارمولا رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے فرمانِ اقدی کی تو بین کے مترادف ہوگا اور آپ کے اُس مقصد کو ہی فوت کردے گا جو آپ کا اس حدیث یا کہ بیان کرنے ہے۔

إس لت كه اگر ديگر صحاب كرام رضوان الله عليهم الطعين كي ذوات

عالیہ کو بی علم سلیم کرلیا جائے کیونکہ بقول آپ کے وہ شہر کے اندر بنے والے بیں اور حضور کے ندر بنے والے بیں اور حضور کے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لئے کونسا مقام متعین کیا جائے گا ، کیونکہ بقول آپ کے شہر کا دروازہ ہوئے کی صورت میں شہر سے باہر ہیں ، اور صرف باہر سے آنے والے حضرات کے دخول وخروج کاراستہ ہیں ،،

لأحُولُ وَلَا قُوَّةً وَإِلَّا بِاللَّهِ الْعُلِي الْعُظِيمُ،

آخرآپ پرآپی ظفرعلی خاں مرحوم بننے کی کوشش بھی فضول محض ہے کیونکہ جانبداری کی انتہاء کر دیئے کے بعد توازن قائم کرنے کی کوئی صورت ہی ہاقی نہیں رہتی۔

#### اصل معامله یه هے

جیبا کہ ہم زیرِنظر مضمون کے آغاز میں قارئین کو بتا چکے ہیں کہ حدیث پاک ''انسام دینے العقام '' مولائے کا تات حدیث پاک ''انسام دینے العقام و علی بابھا '' مولائے کا تات حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے فضائل ومنا قب کا ایک ایباعمیق ومواج شمندر ہے جس کا نہ کسی نے کنارا ویکھا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی تہد تک پہنچ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اِس مخضر مگر محیط کا نئات جُملے کی تشریحات کا سلسلہ لاکھوں صفحات تک پہنچ گیا ہے اور ابھی بیسلسلہ جاری ہے اگر یہ جملح کہتین کے لاکھوں صفحات تک پہنچ گیا ہے اور ابھی بیسلسلہ جاری ہے اگر یہ جملح کہتین کے قلوب کوخصوص کیفیات ولڈ ات سے ہمکنار کرتا ہے تو معاندین کی آئیکھوں کا قلوب کوخصوص کیفیات ولڈ ات سے ہمکنار کرتا ہے تو معاندین کی آئیکھوں کا

خيره موجانا بھي غيرمگن نہيں ،،

بہرکیف! ہم آخر پراقبال احد موسُوف کو اُنہی کے ایک بُزرگ کی تحریروں کے آئید میں باب مدینة العلم کے علوم کا ہلکا ساعکس پیش کرتے ہیں شائد کہ اُتر جائے بڑے دِل میں مری بات

## کُلُمانے رنگا رنگ

درج ذیل مضمون غیرمقلّدین کے امام ویپیٹواعلاّمہ وحیدالزّمال کی لُغت حدیث پرمعروف تالیف''انوار اللُغت'' کے چندا قتباسات سے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ موجودہ دور کے وہ غیر مقلّد عکماء جو وہابیّت اور خارجیّت کے درمیان ذرّہ برابر بھی حدِ فاصل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے اپنے سلف کائی کچھا حرّام کریں۔

اگرچہ بیہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اِس فرقد کا ہر مخص اپنے آپ کواپی ہی ذَات میں ایک انجمن تصوّر کرتا ہے اور ہرمسئلہ کو براہِ راست قُر آن وحدیث سے اُخذ کرنے کا دعویدار ہے حالانکہ بیمض خُود فریمی

بہر کیف! ہم ایک موہوم ی اُمید پر قصر شخفیق و بخش کو گلہائے رنگار نگ سے آراستہ کردہے ہیں کہ شائد بھی بھٹکتی ہوئی کوئی رُوح چندلھات کے لئے اِس چنستان محبّت ومُودّت میں گذار کردائی کیف اور اَبدی قرار اِس وضاحت کے ساتھ ہی اب آپ بلاتا خیرعلُوم حیدر کر اور کے متعلق پیشوائے وہابیہ، سرحیل غیر مقلّدا ل، صاحب تصانیف کشرہ حضرت علاً مدمولانا وحید الزّمال غیر مقلّد کی صرف ایک کتاب کے چند اِقتابات ملاحظ فرمائیں۔

# دروازہ سے نہ آئے تو چور ھے

صدیت پاک "انادار العلم یا مدینة العلم و علی بابها" مین علم کا گریا شرم اور علی اس کا وروازه بین، کی شرح کرتے موسے علامہ وحیدالزمال غیرمقلدر قمطراز بین، که!

گھر میں آ دمی دروازہ سے ہی آتا ہے جواُوپر سے آئے گاؤہ اُچکا چور ہے اِسی طرح پکاعالم وہ ہے جو آنخضرت صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے اہلِ بیت یعنی حضرت علی اور آپ کے ذریعہ سے علم حاصل کرے۔ اہلِ بیت کی رائے اور اِجتہاد کو دُوسروں کی رائے اور بجتہاد پر مقدّم رکھ اُن کی محبّت قالمی منجملہ لواز م ایمان سمجھے ورنہ وہ ایک چور ہے جو آ شخضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کوناراض کرتا ہے۔ اور آپ کے حکم کے خلاف چلا ہے اور پھر آپ کی اُمتّ بن کرنجات کا طالب ہوتا ہے۔

﴿انواراللغت پاره دوم صفحه ۵۷ ﴾ ﴿از علامه وحيدالزمان﴾

### اقوال شیخین سے بڑھ جاتے

حضرت عبداللدابن عباس رضی الله تعالی عنها کے قول کہ! "میرا علم حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں ایک گڑھا" کی شرح کرتے ہوئے علا مدوحیدالزمال کھے بیل کہ !

"اب جولوگ علم شخین رضی الله تعالی عنهما کو حضرت علی رضی الله تعالی عنه پرفضیات دیجے ہیں۔ انہیں حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما جو کہ قُر آن واحادیث کے بہت بڑے عالم شخص کر اِس قول پرغور کرنا حالیہ۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے إزالته الخفاء میں جودلائل اِس مقام پر فیلے ہیں، اُن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے حضرت علی علیہ السّلام کے اقوال کا پُورا استعیاب نہیں کیا ہے۔ اگر بیسب اقوال جمع کے جا کیں تو شیخین کہ اقوال سے بہت بڑھ جاتے ہیں اور حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنہ کا بیقول کہ '' اگر علیٰ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتا' ہمارے مطلوب کو پُورا ثابت کرتا ہے۔

A STATE OF THE STATE OF

﴿ انواراللُّغت پاره چهارم صفحه ٣١٠

### میرا تو یه عقیده هے

حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنهما کا قول که 'میراعلم حضرت علی ایک مقابله میں ایک چھوٹا ساگڑ ھا'' کی تشریح کرتے ہوئے ملا مدوحیدالر مال مزید لکھتے ہیں کہ

سُبحان الله! عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما جو که اِس اُمت کے جبر لینی بہت بڑے عالم گئے جاتے ہیں ، جب وہ اپنے علم کی نِسبت معنرت علی کا علم حضرت علی کا علم معارت علی کا علم وسیح ہوگا میر اتو اعتقادیہ ہے اور اِسی اعتقادیم اُسے اُسی علم و شیاعت اور شرافت نسب ہیں تمام صحابہ ہے افضل ہیں۔ شجاعت اور شرافت نسب ہیں تمام صحابہ ہے افضل ہیں۔

﴿ الوار اللُّغت بارة ١ ٢صفحه ٥٥٠

#### حَلِّ المُشكلات

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كا قول،

"أعَوْدُ بِاللهِ مِن كُل مَعضلة ليسَ لَها ابُو المحسن" كَى تَرْتَحُ كَرِيْتَ بُوكَ وحيدالرَّ مال قِطراز بِين كه حضرت عُرِّ نَ كَهاالله كَى پناه أسم مشكل مسئله سے جس كے لكر نے كيلئے اباالسن يعنى على موجود نه بول ـ أس مشكل مسئله سے جس كے لكر نے كيلئے اباالسن يعنى على موجود نه بول ـ تو بين كہتا ہول كه يهال سے حضرت على كا تبحر على سمجھ لينا جا ہے كہ حضرت على كا تبحر على سمجھ لينا جا ہے كہ حضرت على حضرت على حضرت عمر جوكه وين كے بہت برے عالم تقے اور دُومر بے صحابہ النے

مشكل مسائل مين آئي كي طرف رجوع كيا-

حاصل میہ ہے کہ حضرت علی جیسے فنونِ حرّب وسید گری اور شجاعت و بہادری میں طاق تھے ویسے ہی علوم شریعت وطریقت میں بھی مرجع آفاق تھے۔

### مخالف کی گواهی

" وقد جارته مسئالة مشكلة ، فقال معضلة ولا اباحسن لها" امير معاوي كقول كى تشريح مين كهاك،

ابا حسن بھا ، پر ماور پہ سے دران کا کرتے ہے۔ اور کوئی ابوالحن اس کوطل کرنے کے لئے نہیں ہوا مشکل مسئلہ ہے اور کوئی ابوالحن اس کوطل کرنے کے لئے نہیں ہے لیعنی حضر ت علی کے مانند کوئی ائیا عالم موجود نہیں جو اس سوال کا جواب دے حالانکہ معاویہ معضرت علی سے دُشنی اور ابعض رکھتے تھے مگر اِن کے علم وضل کے قائل و معترف تھے۔" الفضل ماش ھدت به الاعداء "
وضل کے قائل و معترف تھے۔" الفضل ماش ھدت به الاعداء "

#### افضل شهادت

امیر معاویہ کے قول 'کان النبی یعو علیاً با لعلم '' کی شرح کرتے ہوئے علاً مدوحید الزماں رقم طراز ہیں،

معاویہ نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کوعلم کے لقمے بنا بنا کر کھلاتے تھے، جیسے پرندہ اپنے چُوزے کو کھانے کے لقمے اُس کے حلق میں ڈالٹا ہے۔ '' الفضل ما شہدت به الاعداء ''
معاویہ حفرت علیؓ کے بڑے مخالف تھے گراُن کے وفورِ علم کے قائل
تھے اور کی مشکل مسائل دُوسروں کے ذریعہ سے حضرت علیؓ سے حل کرائے
تھے۔خود حضرت عرؓ نے کئی مسائل میں حضرت علیؓ سے مددلی۔

﴿ انوارا للُّفت باره ١٨ صفحه ٢١٠)

# تعجب هے ، جرأت نه فرماتے

بہرحال! حضرت علی علوم شریعت اور دموزِ طریقت میں تمام صحابہ سے فائق اور معدنِ علم و وقار سے جتنے مسائل اور اُصولِ شریعت اور کلمات جکست آپ سے منقول نہیں ہیں۔ اور مجھ کوشاہ ولی اللہ صاحب کی اِس تحریر پر بڑا تعجّب ہوتا ہے کہ اُنہوں نے ازالتہ الحقاء میں یہ فرمایے کہ اُنہوں سے منقول ہیں میں یہ فرمایا ہے کہ اُنہوں نے منقول ہیں میں یہ فرمایا ہے کہ اُصولی شریعت اور احکام فقہی جتنے شیخیین سے منقول ہیں حضرت علی سے استے منقول نہیں ہیں اگروہ کتب حدیث کو باستقصاء ملاحظہ خطرت علی سے استے منقول نہیں ہیں اگروہ کتب حدیث کو باستقصاء ملاحظہ فرماتے تو ہرگز ایسی تحریر پر جرائت نہ فرماتے ۔ الح

ایک کھلی دلیل اس کی بہ ہے کہ جب گوئی مشکل مسئلہ پیش ہوتا تو صحابہ کرام آپ کی طرف رُجوع کرتے لیکن آپ کسی کی طرف رجوع نہ کرتے یہال تک کے عرب میں مثل مشہور ہوگئ 'قصیة و لااب احسن لھا

اورحفرت عرض فرمايا الم "كولا على لهلك عمر "مسله

منبریہ جیسے مشکل سوال کو آپ نے خطبہ میں ہی منبر پرفی البدیہہ کل گرویا میری اس تحریکا پی مقصد نہیں کہ شخیان کا علم وسیع نہ تھا بلاشبہ وہ بھی دین کے مہت بڑے عالم تھے مگر اُن کو حضرت علی سے اعلم قرار دینا محض بے دلیل ہے۔

من من من علی باریک اور مشکل مسائل کوسب صحابہ کرام سے زیادہ جانتے ہیں۔ جانتے تھے جن سے لوگ جیران ہوجاتے ہیں۔

﴿ انوار اللُّغت پاره ١٣ صفحه ٨٢﴾

#### غلط فهمى كا ازاله

آئ کل بعض وہ بیٹوائم کو بھی بیٹا ترویے کی کوشش کرتے ہیں کہ علا مہو حید الزمال پہلے شیعہ سے پھر اہلسنت یا غیر مقلّد ہوگئے چٹانچان کی غیر مقلّد ہونے ہے بال کی تصانیف میں عقیدہ روافض پایا جاتا ہے اور بھی غیر مقلّد ہونے ہیں کہ پہلے اہلسنت یا غیر مقلّد سے بعد میں شیعہ ہونے کہ بعد کی کتب ہیں کہ پہلے اہلسنت یا غیر مقلّد سے بعد میں شیعہ ہونے کہ بعد کی کتب ہیں شیعوں کا عقیدہ پایا جاتا ہے ۔ یہ چونکہ ان لوگوں کا گھریلو معاملہ ہیں سے باس میں مداخلت تو نہیں کر سکتے تا ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ علا مہو حید الزمال کی تمام تر تصانیف مع تراجم وحواثی صحاح سنتہ المشہور میں علا مہو حید الزمال کی تمام تر تصانیف مع تراجم وحواثی صحاح سنتہ المشہور میں ان کا عقیدہ اہلیت کرام کے بارے میں یہی ہے جس کا نمونہ اور بیان ہوا اور یہ عقیدہ عین عقا کہ حجا بہ اور سلف صالحین اہلسنت کے مطابق ہے ، حالانکہ اور یہ عقیدہ عین عقا کہ حجا بہ اور سلف صالحین اہلسنت کے مطابق ہے ، حالانکہ تقاید کے معاملہ بیں وہ متعصب غیر مقلد ہیں۔

بہرکیف ! علاّ مہوحیدالزّ مال کے بارے میں ہمارا تحقیقی مقالہ اُن کی کتاب ہدیۃ المہدی جس کا ہم نے اُردو میں ترجمہ کیا ہے میں مقدمہ کی صورت میں ملاحظہ فرما کیں ، تاہم یہاں پر اِسی کتاب انوار اللَّفت کے چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں جن سے واضح ہوجائے گا کہ کم از کم ہے کتاب اُن کے رافضی ہونے کے دور کی کھی ہوئی نہیں۔

علامہ وحید الزّمان وُشمنانِ اہلیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اِسی کتاب میں وقم طراز ہیں۔

دوسرى طرف ترائى رافضيوں كاشور ہے جوآ مخضرت كے جانا راور مخلصين صحابة ورخُلفائ راشدين اور مجبوبہ خاص پنجبر صاحب جناب أمّ المونين حضرت عائشہ صديقة تو بُرا كہتے ہيں اور خُدا كے غضب سے نہيں ور خُدا كے خُدا كے غضب سے نہيں ور خُدا كے غضب سے نہيں ور خُدا كے خُدا كے

﴿ النوار اللُّفت بارة ٣ أصفحه ٨ ٨ ﴾

## هم اهلستنت کا مُشرب

کتاب مذکور میں اُنہوں نے اِس سے پہلے ایک مقام پر لکھاہے، ہم اہلسنت کا بیمشر بنہیں کہ کی پرلعنت کرنایا کسی فردکو بُر اکہنا جزو ایمان مجھیں جیسے حضرات امامیہ کا مذہب ہے۔

﴿ الوار اللُّغت باره ١٣ صفحه ١٠

# ابُوبِكُرُ برحق خليفه هيں

علامہ وحید الزّماں آ گے چل کر اِسی کتاب میں حضرت ابو بکر ؓ اور حضرت عمر فاروق ؓ کی خلافت ِحقہ کی تائید وتصدیق اِن الفاظ میں کرتے ہیں،

حضرت ابوبکرائے حضرت عمر کوخلیفہ بنایا تو حضرت عمر کی خلافت سیج ہوئی کیونکہ خلیفہ برحق نے اُنہیں خلیفہ بنایا ،

﴿ انوار اللُّغت پاره ١٨ صفحه ٢١ ﴾

علاوہ اڑیں بھی اِس کتاب کا کیہ ایک لفظ اُن کے غیر مقلّد اور اس کر مقلّد اور اس کر مقلّد اور اِس کر مقلّد اور اِس کر مندر وں شوام اِسی کتاب سے بیش کئے جا سکتے ہیں مگر طوالت بریار ہوگی مُشیخ ممونداز خروارے کے طور پر مندرجہ بالا نین تحریریں اُن کے مسلک کی وضاحت کے لئے بہر طور کا فی ہیں۔

#### اور بھی تو ھیں

بلاشبر غیر مقلّدین وہا ہیں کے گروہ میں اکثریت اُنہیں لوگوں کی ہے چنہوں نے دین کا حُلیہ بگاڑنے میں بھر پور کردار اوا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔اور اِس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکنا کہ توحید کے نام پر توحید کی صورت منٹے کرنے والے یہی لوگ ہیں اور ریجی سے ہے کہ اِن کے ہاں جو تضورِ رسالت وولایت پایا جاتا ہے اُس سے ندر سُول کا رسول ہونا ثابت ہو سکتا ہے اور نہ کسی ولی بی ولایت کا اثبات ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں! ان لوگوں کے خودساختہ عقائد اِس قدرؤ سعت اختیار کر گئے ہیں کہ دَوراول کے خوارج ونواصب بھی سرپیٹ لیتے ہوئے جن کا معرضہ آپ اِس کتاب کے آئینہ میں دیکھی بی چکے ہیں اور جلد سوم میں مزید ملاحظہ فرمائیں گے ،

بایں ہمہ ان الوگوں میں ایسے خوش نصیب حضرات کی کی نہیں جوغیر مقالدتو ہیں مگر اہلسنّت کے پاکیزہ عقائد سے بھی یکسر تہی نہیں جن میں ثواب صدّ این حسن جو پالی، حضرت علاّمہ وحید الزمان ، حضرت علاّمہ سیّد سلیمان سلمان منصور پوری، حضرت علاّمہ محمد ابراہیم میر سیالکوئی رحمیم اللہ تعالی اور ان جیسے دیگرا کا برین و باہیہ ہیں۔

ا نہی حضرات میں غیر مقلّدین کے پیشواء ومقدّاء گروہ غزنویہ ہے جن میں حضرت علاّمہ سیّد داؤدغزنوی اور حضرت علاّمہ سیّد ابو بکرغزنوی کی ذواتِ مبارکہ پیش پیش ہیں۔

بطورِ خاص وحید الزّمان اور سیّد ابو بکرغز نوی دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے فرقد کے مطلق العنان علاء کی شِدّ ت وحد ّت کو نہ صرف قلب کی گہرائیوں سے محسوں کیا بلکہ اُنہیں عقائد حقّہ کے قریب لانے کی بھی مجمع کی شرک کو اپنا مقتدات کی بھی مجمع کی وکٹ کا کا مقتدات کی بھی مجمع کی وکٹ کا بانہیں جزائے خیر دے اور اُن کو اپنا مقتدات کی بھر پھر پھر کے دکھوں کی خدا تعالی اُنہیں جزائے خیر دے اور اُن کو اپنا مقتدات کی

كرنے والوں كوأن كى باتوں پرغوركرنے كى توفيق نصيب فرمائے،

#### معاف کیجئے گا

یاسباں مل گئے کو کجے کو ضنم خانے سے

قارئین! معاف یجے گا کہ راہوار قلم بے قابوہوکرایک نی ست کو مرد گیا اور بات سے بات پیدا ہونے والی بات ہوگئی ہے مگر ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے اس لئے آپ بھی میرے قلم کے ساتھ ساتھ چلیں نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے اِس لئے آپ بھی میرے قلم کے ساتھ ساتھ چلیں اِنشاء اللّٰد آپ شریک سفر رہے تو راستہ دُشوار ثابت نہیں ہوگا اور پھر جلد ہی ہم اینی منزل کی طرف لوٹ آئیں گے۔

جنیا کہ آپ اُوپر کی سطور میں ملاحظہ فر ما چکے ہیں کہ طاکفہ غیر مقلدین میں خاندانِ غزنویہ معتدل مِزاج لوگوں پرشتمل تھا اور اُن لوگوں نے جب اپنے ساتھیوں کی اِسلام کے بنیا دی عقائد سے برشتگی ملاحظہ کی تو حتیٰ الا مکان اُن کی اِصلاح کرنا جا ہی مگر مرض بڑھتا گیا جُول جُول دَواکی ، کے مصداق نتائج برعکس ظہور پذیر ہورہے ہیں۔

ذیل میں ہم اِس خاندان کے جلیل القدر بزرگ حضرت علاّ مدسیّد ابو بکر غرنوی کی چند عبارات پیش کررہے ہیں جس سے ہمارا مقصد صرف سے ہے کہ ایک تو وہا بید کو پیتہ چل جائے کہ اُن کے علاّ مدوحید الزّ مان صاحب اگر محبت ومودّت اللّ بیت رسول کا درس دیتے ہیں تو اِس کا مطلب اُن کا شیعہ

ہونانہیں لیا جاسکتا اور دُوسرا ہمارا مقصد ہیہ ہے کہ وہا ہیمنزل خوارج میں داخل ہونے سے قبل ایک بار پیچے مُو کر بھی دیکھ لیس، ہمنیں یقین ہے کہ اگر بیلوگ تشدّد و تعصیّب کو چھوڑ کر اِنصاف پیندی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں تو اِن کے ذاتی فائد ہے کے علاوہ مُلک و ملّت کی سلامتی کی بھی بہت بردی صانت ہو گی،

ببرکیف! حضرت علاّمہ سیّدا بو بکرغز نوی کی چندعبارات ملاحظہ فر مائیں۔

# محبوب کی هر شے عزیز هوتی هے

### صحابة سے پُوچھو

اِن کیفیتوں کا حال صحابہ کرام سے پوچھو، آپ کے وضو سے جو پائی

خی جاتا ، صحابہ کرام اُس پر جھیٹ پڑتے اور تبرکا اور تینمنا اپنے جسم پر ملتے

خے، آپ کا لُعابِ مُبارک صحابہ کے ہاتھوں پر گرتا تھا آپ جبامت کرواتے

تو حضور علیہ الصّلاق والسّلام کے عاشقوں کا آپکے گرد جُوم ہوتا تھا اور آپ

کے بالوں کوسرے اُس تے ہی اُچک لیتے،

#### اهل بیت سے محبت کرو

ہاں تو میں بیوض کررہاتھا کہ مجوب کی ہرشے عزیز ہوتی ہے، اُس کی گلیاں عزیز ، اُس کا اُستانہ عزیز ، اُس کا بیرا ہمن عزیز ، اُسکی جُوتیاں عزیز ، اُس کا گھر انا عزیز ، اُس کے خادم عزیز ،

پس أس ذات اطهر واقدس كى مجتت كابديمى تقاضا ہے كه الله بئت سے محبت موجد بيا كُورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمايا!
" احبونى لحب الله واحبو اهل بيتى لحبى"

€C17€

لینی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی بنا پر میرے ﴿ اہلِ بیت ﴾ گھر انے کے افراد سے محبت کرو۔

### پاکیزه گھرانه

پهرگهرانه بھی وه که خُود خداوند تعالی آخری صحیفه آسمانی میں اُن سے خطاب کرتا ہے اوراُن کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے۔ اِنَّمَا يُسِرِيُدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ
وَیُطَهِّرَ کُمُ تَطُهیرًا.

﴿ سورۃالاحزاب آیت ۳۳﴾ اک پینمبرے گھر والو! خُداکوٽو بس یہی منظور ہے کہتم سے ہرطرح کی گندگی دُورکردے اور تُمہیں یاک وصاف کردے۔

### درود وسلام بميجو

المَنُوا صَلُّواعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا.

وه جن كى عظمت وعزّت كايه عالم بهؤكه قُر آنِ مجيد مين أن پرصلوة و سلام بيجيخ كاحكم ديا گيا بهوجب بيآيت نازل بونى \_ إنَّ اللَّلَة وَ مَلْمَة كَتَهُ بُصَلُونَ عَلَى النَّبِيّ يَآيُهُا الَّذِيْنَ

﴿ سُورة الاحراب آیت ۵ ۵ ﴾ '' لینی بلاشبه الله اوراً س کے فرشتے پیغمبر پر درُ ود بھیجتے ہیں اُسے ایمان والوتم بھی اِن پر در ود وسلام

· 5 2

ایک صحالی نے آپ سے دریافت کیا،،
امرنا الله ان نصلی علیک یا رسول الله افکیف نصلی علیک ؟

یعنی یارسول الله! الله تعالی نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم آپ پر درُود ججیں ۔ آپ ہمیں سکھائیں گہم آپ پر کسے درود جھیجیں ؟

نوآب في ارشادفر مايايون كهو!

الله مُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيُتَ عَلَىٰ إِبُرَاهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبُرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدُ.

﴿ صحیح مسلم جلد اول ﴾ ﴿ قربت کی راهیں صفحه ۸۲،۸۲)

### قُر آن اور اهلِ بَيت

وہ جن کے مجدوشرف کا بیمقام کہ حجت الوداع کے خُطبے میں کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اُن کا ذکر کیا اور فرمایا!
"انا تارگ فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی"

﴿مسلم﴾

لینی میں تم میں دوگراں قدر چیزیں چھوڑ چلا ہوں اور وہ دوچیزیں اللہ کی کتاب اور میرے گھرانے

کے افراد ہیں۔

#### سفينه نوح

وه جن کی فضیلت کجے کا دروازہ تھام کرآ پ نے یوں بیان فرمائی۔
" الا ان مشل اهل البیتی فیکم مثل سفینة نوح من دکبھا نجاء ومن تخلف عنهاهلک ."

همسند امام احمد عن ابی ذر کی فیمن دیکھو! میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی ونوح کی ہے جو اس میں سوار ہواوہ نے گیا جو

وُ ورر بابلاك بروا\_

### کیا سلوک کرتے ہو ؟

وہ جن کے احر ام کو گھوظار کھنے کے لئے آپ نے تھی حت قرمائی۔ ولن یتفسر قساحتیٰ یسرد علیٰ الحوض فانظرو اکیف تخلفونی فیھا،

﴿ مسند احمد ﴾

'' لیمنی کتاب اللہ اور اہلِ بیت ہرگز ایک دُوسرے سے جُدانہیں ہو نگے حتیٰ کمروہ حوضِ کوژپر میرے پاس پہنچ جائیں گے پس خیال رکھنا کہ میرے بعدتم اِن سے کیاسلوک کرتے ہو۔''

#### خصوصى محبت

مندامام احمد میں ہے '' یفم الیه حسناً وحسیناً '' وہ لوگ جنہیں رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے انوار و برکات کی معرفت حاصل ہے ، جھتے ہیں کہ بیکیسی سعادت عظمی ہے جو حضرت حسین اور حضرت حسین

کے حصے میں آئی۔ بارگاہ رسالتمآب صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم میں جن کی محبوبیّت کا بیاعالم

ہے کہ آپ فرمائیں۔

"هـذان ابناي و ابنا ابنتي اللهم اني احبهما واحب من يحبهما."

﴿ ترمدى من تحفة الابورية ٣٣٩ ﴾

ووحسن اور حسن بیمرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ! میں اِن سے محبّت کرتا ہوں تو بھی اِن کو اپنا محبوب بنا اور جو اِن سے محبّت

#### كرياتو بهي أس سے مجت كر . ''

### سرداران جنّت

وہ جن کے بارے میں آپ فرمائیں،

" الحسن و الحسين سيّد الشباب اهلِ الجنة" يعيى حسن اور حسين جنت كو جوانول كر وارجين،

﴿ ترمدی ﴾

## خُطبه چموڑ دیا

وه جن پرآپ کی شفقت کا پیمالم تھا کہ آپ خُطبہ ارشاد فرمارے سے ،حضرت حسن اور حضرت حسین سُر خ قمیض پہنے ہوئے آئے اور چلتے ہوئے لاکھڑا رہے تھے۔رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم منبرے اُترے اور دونوں کو گود میں اُٹھالیا اور فرمایا!

"الله تعالى نے سے كہا ہے تہارامال اوراولا و آزمائش بى تو بيں ميں نے ان دونوں بچوں كود يكھا كم فيات بوت بين تو بھي سے مبر نہ ہوسكا اورا بنى بات قطع كرتے ہوئے إن كوا تھاليا "

## اصحاب ثلاثه تعظيم بجالاتے تھے

جب رسول الشصلي الشعليه وآله وللم في رحلت فرمائي تو بعض

روایتوں کے مطابق حضرت حسین کی عُمر مبارک سات برس تھی اور البدائیہ والنہایہ میں ہے۔

"كان الصديق يكرمه ويعظمه وكذالك

عمر و عثمان."

لیمی حضرت ابو بکرصد ابق "حضرت حُسین علیّه السّلام کااحتر ام کرتے تھے اوراُن کی تعظیم بجالاتے تھے اور یہی حال حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کا تھا۔

یہ بیان حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا جونہا یت مختاط موّر خ اور بلند پا پی محقق بیں اوراً نہوں نے رہے کہا کہ حضرت ابو بکر صدّ این رضی اللہ عنہ حضرت حسین علیہ السّلام سے محبّت کرئے تھے بلکہ رہے کہاہے کہ اِس پا کی سات سال کے بیجے کی تعظیم بجالاتے تھے۔

اِسی طرح صحابہ کرام معفرت هسن اور حضرت هسین کا بہت احترام کرتے ہتھے۔

ایک بار بہت سے لوگ میجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے حضرت امام حسین علیہ السّلام کا اُدھرسے گزر ہوا تو حضرت عبد اللّٰد بن عمرو بن العاص کہنے گئے۔

" میں تہمیں بتاؤں کہ زمین میں رہنے والوں میں ہے آج آسان والوں کوکون سب نے زیادہ محبوب ہے اورو ہ یہی ہے جو جار ہاہے " صحابہ کرام کو جومجت وعقیدت جنابِ حسن اور جنابِ حسین سے تھی اُس کا سرچشمہ وہی عشق اور والہانہ ٹیفتگی تھی جواُن کو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے تھی۔

اک بات اُس میں پائی تھی شوخی کر بار کی ہم نے بھی اپٹی جان لڑا دی قضا کے ساتھ ﴿
قَوْمِت کَی داهیں صفحہ ۸۸ تا ۹۰ ﴾

#### دِلُوں میں جھانکو

پس جس گھرانے کی محبوبیّت کا بیرعالم ہواُس کی محبّت اور یا د میں جو سُجستیں اور شامین بسر ہوجا نمیں حاصلِ عمر رہیں گی۔

أن كى مدح وتوصيف مين جس فقدر جمى زبانين زمزمه پيرا مول كم

اُن کی یاورُدح کی یا کیزگی اورطہارت کاسامان ہے۔

ساتھیو! اپنے حریم دل میں جھا تک کردیکھواگر اِس میں اہلِ بیت کی محبت نہیں پاتے ہوتو یقین کرورسول کی محبت نہیں پاتے ہوتو یقین کرورسول

الله صلی الله علیه و آلہ و سلّم کے ساتھ تم تہاری حبّت بھی محض فریب نفس ہے۔ صحابہ کرام کودیکھو کہ آپ کا پسینہ ، آپ کے وضو کا بچا ہوا یا نی حتیٰ کہ

آپکالعاب دبمن مبارک بھی اُنہیں عزیز تھا۔

عِرا وصد بزارال أوجر مال اكرتم البي سينول وصيل بن على فاطمة

بنت جمستی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبّت اور تغظیم سے خالی پاتے ہویہ بہت بڑی محرومی اور شقاؤت ہے ۔ تُم یقین کرو کہ حضور علیہ الصّلاق والسَّلام کی محبّت اگر تمہارے رگ و پے میں اُتر جائے تو تُم اُکے غُلاموں کے غُلاموں کے غُلاموں کے غُلاموں کا بھی ادب کرو۔

## تُمميں کیا ہوگیا ہے ؟

آہ! میکسی للہیت ہے کہ موت اور ایمان کی جانکن ہے کہ بعض عکماء عین منمرِ رسول پر کھڑ ہے ہو کر اُس محبوب کی بارگاہِ رسالت ، اُس جگر گوشہ ' بنول کاذ کر حقارت آمیز لہجے میں کرتے ہیں۔

وہ گھرانا جس ہے تُم نے فیض حاصل کیا ، وُہ جَنگی جُوتیوں کے صدیۃ میں تہمیں ایمان واسلام کی معرفت حاصل ہوئی بتُم کو کیا ہوگیا کہُم اُن کی ہی عیب چینیاں کرتے ہو، پھر اِس عیب چینی اورخور دہ گری کے لئے مہمیں رسول اگرم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے منبر کے سواکوئی اورجگہ نہیں ملتی ، پھرتم آئے لب واجہ کو قو دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شمر بن الجوشن ، یزیداور ابن زیاد نے اہلِ بیت کے خلاف مقدّ ہے میں تہمیں اپناوکیل بنالیا ہے۔ ابن زیاد نے اہلِ بیت کے خلاف مقدّ ہے میں تہمیں اپناوکیل بنالیا ہے۔ عدیث وُکرسی ہے!

"من عادی لی ولیافقد آذنتهٔ بالحرب " جومیرے کی ولی سے عداوت رکھتا ہے میں حضرت حسین کے ولی اللہ ہونے میں گیا شک ہوسکتا ہے، وہ صحابی بھی ہے اور اہلِ بیت میں سے بھی ہے ، وہ صرف صحابی بی نہ ہے ، جلیل القدر علاء صحابہ میں سے ہے ، وہ صرف اہلِ بیت ہی میں سے نہ شخے ، وہ صرف اہلِ بیت ہی میں سے نہ شخے ، جوب بارگاہ رسالت بھی ہے ، پس حضرت حسین کی شانِ اقد س میں صُحب بیس حضرت حسین کی شانِ اقد س میں صُحب بارگاہ رسالت بھی ہے ، پس حضرت حسین کی شانِ اقد س میں صُحب بارے میں سُوئے ادب مَر امر مُوجب برماں ہے۔

آڑ خُدا خُواہیم توفیقِ ادب ۔ بے اُدب محرومِ مانداز فَصَلِ ربّ ﴿قربت کی دِاہیں صفحہ ا ۹۲،۹ ﴾

### جرّاهی کاعمل نا گزیر ھے

ساتھیوا محض تمہارا جی بہلانے کے لئے یا تمہیں خوش کرنے کے لئے تو میں وعظ نہیں کہتا ، خُد انعالے محض اپنی رضا اور خُوشنودی کے لئے وعظ کہنے کا تو فیق دے بتمہاری ربخش اور تمہاری خُوشنودی سے کیا ہوتا ہے۔

از رد و از قبول تو فارغ نشستہ ایم از رشت ما اے آ مکہ خُوب ماختاسی از رشت ما وہ بیماریاں جو تم میں نہیں ہیں میں اُن پر بات کیوں وہ بیماریاں جو تم میں اور جُھ میں نہیں ہیں میں اُن پر بات کیوں کروں کہ ایسا کرنا محض تقنیج اوقات ہو، وعظ کہنے کا مقصد تو اصلاح حال ہے،

مجھی مادہ فاسد کے اخراج کے لئے جرّاحی کاعمل ناگزیر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ نشتر لگتا ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے مگریہ تکلیف بروی سُو د مند ہے دوستو!

چئن میں تلخ نوائی مِری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارِ ترباقی ﴿قربت کی راهیں صفحہ ۹۳،۹۲﴾

#### منبر رسُول کی تُوهین

سیّد ابو بکرغر نوگ کی کتاب '' قربت کی رابیں '' کے چند اقتباسات محض غیر مقلد حضرات کے مسلسل بگڑتے ہوئے عقائد کی اِصلاح کے لئے بلا کم وکاست تحریر کردیئے گئے ہیں ممکن ہے کہ عباّتی وغیرہ کے دام تزویر میں بھنسنے والانوگرفتار بلا اِن سے اِستفادہ کرتے ہوئے اپنی اِصلاح کر لے۔

محتر مغر نوی صاحب کی مندرجه بالاعبارات اس امری صاف طور برغماز ہے کہ اُن کے اپنے فرقہ کے لوگ فی الواقع منبر رسول صلّی الله علیه وآلہ وسلّم کی بے اولی اور تو بین واہانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔

بہر سال اُنہوں نے نہائت اُحسن طریقہ ہے اپنی جماعت کی ارفت کی ہے اللہ تعالیٰ اُن کی اِس می سعید کو منظور و مشکور فرمائے۔

أمين بجاوسيدالسلين

### یه نئی بات نهیں

غيرمقلّدين وبابيه حضرات جوخودكو بزعم خويش ابلّ حديث اورتُحرّي ہونے سے موسُوم کرتے ہیں پیش اُزیں بھی خوارج کے وضع کردہ مسائل پر ہی جان چھڑ کتے تھے جس کے متعدّد شواہد ہماری دیگر تھنیف کر دہ گئپ میں موجود ہیں تا ہم اِن میں بعض اُلیےاعتدال پیند حضرات موجود رہے اور ہیں جن كامقصد محض تقلير شخص سے فرار حاصل كرنا تھا حالانكہ وہ بھی بیشتر مسائل أن علماء سے أخذ كرنے يرمجبور بيں جو بذات خُودتقلير شخصي ميں جكڑ بے ہوئے ہیں جیسا کہ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم ، مُحَدّ بن عبد الوہائے بحدی وغیرهم۔ تا ہم ان لوگوں کوایک امام کی بجائے متعدّد مقلد بن کی تقلید میں گرفتار ہونے کہ علاوہ اپنے طا کفہ میں رہتے ہوئے بھی بیرا متیاز حاصل کر ر ہا کہ اُنہوں نے چند فروی مسائل کے علاوہ اپنے منقولہ بالا اسلاف کی اُن باتول سے سخت پر ہیز کیا جوائم ول نے تو ہین خُداور سول اور اہانت اہل بیت واولیاء کہ خمن میں کی تقیں اِن خوش نصیب حضرات میں سے دو ہزرگوں کی تصريحات قارئين ملاحظه فرماييكے ہيں۔

تا ہم بیا مرمسلم ہے کہ اس عالی اور منشد دطا کفیہ کی اکثریت شروع سے ہی خوارج کے متعلینہ راستوں پر گامزن بھی ہے اور اُن عقائد کی تروج کو ترقی کے لئے بھی کوشال ہے اگر چہ بڑ صغیر میں ان کی شد ت وحد ت میں

اضافہ چندسال قبل سے ہی ہوا ہے اور اہل بیتِ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی شانِ اقدس میں قابلِ فرمّت گفتگو کا انداز بھی اُنہوں نے اپنے شخ اور امام این تیمید کی مِنها کی السنة سے ابنایا ہے اور مقام رسالت وولا بہت کا تو بین آمیز تعییں بھی اُنہوں نے این تیمید اور حافظ این قیم کی کتاب الوسیلہ مراط المستقیم اور اغاضة الافہان وغیرہ سے کیا ہے۔

## اگر آپ غیر مقلد هیں ؟

ہم یہاں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ غیر مقلّہ ہیں تو پھر بطور خاص این جوزی ، این تیمید اور این قیم دغیرہ کے اخذ کر دہ مسائل کو کیوں حرز جاں بنار کھا ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسائل ضرور یہ کی تخر آج قرآن دحدیث سے براہ زاست کرتے ہیں تو پھر آپ اس دعوے کواپنے کر دارومل سے مدلل ومبر بمن کیول نہیں کرتے۔

کیا آپ کی مزعُومہ صحاح مُتب سِتنہ میں اَلیے عقائد موجود ہیں جو ابن تیمیدوغیرہ نے بیان کئے ہیں؟

کیان کتب احادیث میں رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے اہلِ بیت سے اِس میم کاسلوک کرنا مُوجود ہے جوآپ کرتے ہیں ؟

کیاون گیب حدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجهد الکریم کا یہی تصوّر پیش کیا گیاہے جوآپ کرتے ہیں ؟ کیا اس مزعُومہ صحاح میں کوئی آئی حدیث موجود ہے جس میں بتایا گیا ہوکہ ابن جزم اور ابن تیمیہ کے افکار کوئی جزوا کیان بنار کھنا ہے ؟ اگریہ بات نہیں اور یقینا نہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ جوا کی طرف چاروں اماموں کی تقلید کو گفرتک کہددیتے ہیں اور خُود ایک اکسے شخص کے دام تقلید میں کھنے ہوئے ہیں جومقلہ بھی ہے اور نئے نئے عقا کہ بھی خود ہی وضع کرتا ہے۔

ہم باب دوم میں آپ کے امام ابن تیمیہ کا تھرہ پیش کررہے ہیں جوا نہوں نے حدیث پاک " انا صدینة المعلم و علی بابھا " پر کیا ہے تاہم پیش ازیں چند معتر کتابوں کہ حوالہ جات ملاحظہ فرما کیں جن میں اِس حدیث پاک کو درست سلیم کر کے قتل کیا گیا ہے جبکہ ابن جیمید نے میں اِس حدیث کو قر آن وحدیث سے نہیں بلکہ اپنی عقل کے زور سے جھٹلاتے ہوئے ممسم دکیا ہے۔

## الموضوعات كاتعاقب

علامه جلال الدّين سيوطى عليه الرّحمة في ابن جوزى كى كتاب "
د الموضوعات" كى ردّوابطال مين با قاعده طور پر ايك كتاب مسى به دولت موضوعات" تاليف فرمائى هي اور اس مين حديث پاك دولانامدينة العلم و على بابها "كحسن حديث موفق پربيشارشوابد

پیش کرتے ہوئے این جوزی کی تروید کی ہے تاہم آپ نے اِسے دیگر متعدد مُنب کے علاوہ اپنی عظیم تالیف ؓ جامع الصغیر ٹیں بھی نقل کیا ہے۔

اِس کتاب کے متعلق اِمام جلال اللہ بن سیُّوطی دعوے سے کہتے ہیں اُسیُّوطی دعوے سے کہتے ہیں اُسیُّوطی دعوے سے کہتے ہیں اُسیُرخ تِج روایات کے معاملہ میں اِنتہائی احتیاط سے کام لیا ہے اور کوئی وضعی اور جھوٹی روایت اِس کتاب میں موجود نہیں۔ آپ فرماتے ہیں،

"اقتصرت فيه على الاحاديث وجيزه، ولخصت، فيه من معادن الاثربريزه و بالغت في تحرير التخريج فتركت القشروأ خذت اللباب وضته عما تفردبه وضاع أوكذاب"

﴿الجامع الصغير مطبوعه مصر ص ٢﴾ البات كما بي تما حظ قرما تميل ، البات كما بيت مذكوره بالاحديث كى عبارت ملاحظ قرما تميل ، "انا مدينة العلم و على بابها فمن أراد العلم فليات الساب"

(الجامع الصغير مطبوعه مضر جلد اول صفحه ١٠٤ بحواله ضعفا للعقيلى الكامل لا بن عدى معجم الكبير لا طبرانى ،المستدرك للحاكم، الكامل لا بن عدى معجم الكبير لا طبرانى ،المستدرك للحاكم، علا علاوه ازين بيرصد بيث ياك مُتعدد ويكر كُتب احاديث وسيرً ميل بحى موجود ہے چندا يك كتابول عجوالے معمتن عبارت ملاحظ قرما كيل -

### المُستدرك

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله وسلم انا مدينة العلم وعلى بابها فمن ارادا لمدينة فليات الباب."

دُومري روايت ہے،

" انا مدينة العلم وعلى بابها من توتى المدينة الامن قبل الباب"

المستدرك جلد سوم ص ۱۲۷ مطبوعه حيدرآبا د د كن المدوق المستدرك جلد سوم ص ۱۲۷ مطبوعه حيدرآبا د د كن المرق ہے كه حضرت ابن عبال صلح مع الله والله والله وسلم عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في الله عليه والله والله وسلّم في الله والله والله وسلّم في الله والله والله

و میں علم کا شہر ہوں اور علی اِسکا دروازہ ہیں ایس جو شخص شہر میں داخل ہونے کا اِرادہ رکھتا ہے تو وہ دروازہ سے آئے۔''

'' میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں نہیں کوئی شخص آئے گاشہر میں مگر اُسے دروازہ سے آنا پڑے گا۔'' اب آپ مزید چند تفته کنابوں سے مذکورہ روایت مع اساد ملاحظہ فرمائیں۔

#### اسد الغابه

أنباء نازيد بن الحسن بن زيد ابو اليمن الكندى وغيره كتابة قالو انباء نا ابو منصور زريق انباء نا احمد بن أحمد بن أحمد بن رزق أنباء نا ابو بكربن مكرم بن احمد بن مكرم القاضى حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الانبارى حدثنا أبوالصلت الهروى حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "انامدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم قليات بابه"

﴿ اُسد انغابه جلد جهادم صفحه ۲۲ ﴾ علامه عزّ الدّين الي الحن المعروف ابن اثيرصاحب اُسد الغابه إس حديث مقدّسه كُمّن مين دير بهي متعدّد شوابد پيش كرتے ہيں جوقار مَين كى معلومات ميں اضافے كے پيشِ نظر پيشِ خدمت ہيں بيروايت الومعاوية كے علاوہ اعمش ہے جمي مروى ہے،

## بهتر فيصله فرماني والي

نیز شعبه ابی اسحاق ہے، وہ عبد الرحمٰن بن پزید ہے، وہ علقمہ ہے، وہ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب تمام اہلِ مدینہ میں بہتر فیصلہ فرمانے والے تھے اور سعید ابن میں بہتر فیصلہ فرمانے والے تھے اور سعید ابن میں بہتر فیصلہ فرمانے کو گوں میں سے ابن میں بہتر میں کہا کہ مجھ ہے جو جا ہو یو چھلو،

## سب سے زیادہ علم والے

ادر دوایت بیان کی کہ یکی بن معین نے عبدہ بن سلیمان سے اس نے عبدہ بن سلیمان سے اس نے عبدہ بن سلیمان سے اس نے عبد المالک بن سلیمان سے کہ میں نے حضرت عطاء کی خدمت میں سوال عرض کیا کہ کیا محرصلّی اللّٰہ علیہ وہ آلہ وسلّم کے اُصحاب میں کوئی شخص ایسا بھی تھا جو حضرت علی کرّم اللّٰہ وجہدُ الکریم سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ تو حضرت عطاء نے جواب میں کہا کہ! نہیں خداکی قشم کوئی شخص بھی آپ سے زیادہ عالم نہیں تھا۔

## نو کھتے علم حضرت علی کے پاس

نیز حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فر مایا کہ علم کے دس حصوّل میں سے نو جھے علم حضرت علیٰ کے پاس تقااور علم کے بقایا دسویں حصّہ میں بھی آپ دُومرول کے ساتھ شریک ہیں۔ رواه غير ابي معاوية عن الاعمش وروى شعبة عن ابى اسحاق عن عبدالرحمن بن يزيد بن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال كنا نتحدث ان اقفى اهل المدينة على ابن ابى طالب ، وقال سعيد بن المسيب ماكان أحد من الناس يقول سئلونى غير على ابن ابى طالب ، وروى يحيى بن معين عن عبدة بن سليمان عن عبدالملك بن سليمان قال عبدة بن سليمان عن عبدالملك بن سليمان قال قلت العطاء أكان في الصحاب محمد اعلم من على قال لاوالله لااعلمه وقال ابن عباس لقد اعطى على تسعة اعشار العلم وايم الله لقد الشاركهم في العشر العاشر.

واسدالغابه فی معرفة الصحابه جلد جهاره صفحه ۲۲ مطبوعه بیروت که اسدالغابه می معرفة الصحابه جلد جهاره صفحه ۲۲ مطبوعه بیروت کا اسدالغابه می حضرت علی کریم علیه السّلام کے علم مُبارک کے متعلق ویگر بھی کی ایک روایات موجود ہیں جنہیں ہم کی دُوسرے موقع پر بیان کریں گے۔اوراُسدالغابہ کی اُوپر بیان کی گی روایات بھی مُتعدّد کتب مُعتمره سے اپنے اپنے مقام پر بیان کی جا تیں گی۔ یہاں تو یہ بتانا تھا کہ جناب علی علیہ السّلام کے علم مُبارک کے متعلق کی ایک روایت کا انکار کرنے والوں کو عاصل کیا ہوگا جب کہ ایک سے ایک بوجہ کر صدیت آ بھی وسعت علمی کی حاصل کیا ہوگا جب کہ ایک سے ایک بوجہ کر صدیت آ بھی وسعت علمی کی

روش تر دلیل ہے۔

#### الاستعباب

رسول الشعلى الشعلية وآلم وسلم في ارشاد فرماياكه!

" مين علم كاشبر بول اورعلى أس كا دروازين،
يس جوهم كاطلبكار بوگاتو ده دروازه سي آي گائ اوررسول الشعلى الشعلية و آلمه وسلم عن فرماما!

" تم میں سے درست فیصلہ کرنے والے علی این ابی طالب ہیں۔"

عُمرا بن الخطاب في كماكه!

'' ہم میں سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے علیٰ اور سب سے اچھے قاری الی ہیں۔''

عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم "انا مدينة العلم وعلى بابه "
العلم وعلى بابها فمن ارادالعلم فلياته من بابه "
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في اصابه "اقطامهم على ابن ابى طالب" وقال عمر بن الخطاب! "على اقضانا وابئ اقرونا"

﴿ الاستعياب في اسماء الاصحاب مطبوعه مضر جلد دو صفحه ٣٨ للعلامة ابن عبدالبرك

#### کبھی غلطی نھیں کی

اساعیل این خالد سے کہا کہ شیعی نے مغیرہ سے روایت بیان کی کہ میں حلف اُٹھا تا ہوں کہ خُدا کی تم ! حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے کسی قضیہ کا فیصلہ فرماتے ہوئے بھی غلطی نہیں کی ،

عن اسماعيل بن ابى خالد قال قلت للشعبى عن المغيرة حلف بالله ما اختاعلى فى قضاء وقضى به قط،

﴿ الاستعباب في اسماء الاصحاب للعلامه ابنِ عبدالبر﴾ ﴿ الاستعباب في اسماء الاصحاب للعلامه ابنِ عبدالبر

#### رياض النضره

حضرت على عليه التلام سے روایت ہے که رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے فرمایا!

" میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اِس کا دروازہ ہیں' بیصد بیٹ تر مذی نے بیان کی اور کہا کہ حد بیث حسن غریب ہے۔ حضرت علی علیہ السّلام سے روایت ہے کہ! "میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں '' بیروایت مصابح میں حسن روایات میں آئی ہے۔ ادر حدیث نقل کی الوعمر نے کہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے ''میں علم کا شہر ہوں اور علی اِس کا درواز ہ ہے اور بیزیادہ کیا کہ جو چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں تو اُسے چاہئے کے وہ درواز ہے آئے۔''

### سب سے زیادہ جانتے ھیں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ! تم لوگول نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا فتوی کس سے لیا؟

أنبول في عن كياكه! حضرت على سه و جناب عائش مديقة عن مايا! " بيشك على سنت كوسب لوكول سن زياده جائة بيل " عن على عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! " انا دارالحكمة وعلى بابها" اخرجه الترمذي وقال حسن غريب عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم! " انا دارالعلم وعلى بابها اخرج في المصابيح في دارالعلم وعلى بابها اخرج في المصابيح في الحسن واخرجه ابو عمر وقال "انا مدينة العلم وعلى بابها و زادفمن ارادالعل قلياته من بابه." عن عائشة رضى الله عنها قالت! من اختاكم

بسوم عاشورا؟ قالوا! على قالت "اماانه اعلم الناس باسنة."

﴿ رياض النضره في المناقب عشره للعلامه محب طبرى ﴾ ﴿ جلد دوم صفحه ٢٥٢ ﴾

#### الصواعق المحرقة

مشہور مُحدِّث امام این جرکی روافض کی تر دید میں اپنی عظیم تصنیف صواعقِ مُحرِ قد میں زیرِ بحث حدیث پاک کے متعلق تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچے اُنہوں نے لکھا ہے۔

نقل کیا برار نے اور طبرانی نے اوسط میں، حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالی عنہ، سے اور طبرانی نے ، وحاکم نے ، نیز نقل کیا عقیلی نے ضعفا
میں اور ابن عدی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه اور ترندی وحاکم نے
حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے
فرمایا!

'' میں علم کا شہر ہوں اور علیٰ اِس کا دروازہ ہیں اور جو کوئی اِرادہ رکھتا ہے کہ علم حاصل کرے تو وہ دروازہ سے آئے۔''

اور دُوسِری روایت تر فدی نے اِس طرح بیان کی کدرسول الله صلّی الله علیه و آلدوسکم نے فرمایا!

### " میں حکمت کا گھر ہوں اور علیٰ اِس کا دروازہ ہیں"

اور آخری روایت اس طرح سے ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ و آلهہ وسلّم نے فرمایا! " علی میرے علم کا دروازہ ہیں۔ "

بیشک اِس روایت کے متعلق لوگوں میں اِضطراب پایا جاتا ہے۔
ایک جماعت جس میں ابن جوزی و نووی ہیں ، اِس کو موضوع کہتی ہے
حدیث کاعلم رکھنے والوں کو حدیث اور طُرق کے متعلق اُ کی معرفت کافی ہے،
یہاں تک کہ بعض محقق محدثین نے کہا کہ نووی کے بعد ایسا کوئی آ دمی پیدا
نہیں ہوا جواس کی برابری کر سکے۔

اورحا کم اپنی عادت کے مطابق اِس کو سیح کہتے ہیں۔

اور راوصواب پر وہ متاخرین محقق ہیں جو حدیث کے علم پر اچھی

طرح مطلّع ہیں اور اُن کابیان ہے کہ بیصد بیث حس ہے۔

ال حدیث کے حاشیہ پر عبد الوہاب عبد الطیف مدر س جامعہ أز ہر رقطر از ہے کہ سیوطیؓ نے کہا کہ درست بات یہ ہے کہ حدیث سے صحح نہیں جیسا کہ این جوزی ونووی نہیں جیسا کہ اور نہ ہی یہ موضوع ہے جیسا کہ این جوزی ونووی کی جماعت کہتی ہے۔ اور اس کی پوری وضاحت کتاب "التعقبات" میں ہے جوابی جوزی کی کتاب" المسموضہ وعات سے جوابی جوزی کی کتاب " المسموضہ وعات سے جوابی جوابی جوزی کی کتاب " المسموضہ وعات سے جوابی جوابی جوزی کی کتاب " المسموضہ وعائی و سات کے دولی کی کتاب " المسموضہ وعائی و سات ہوتی کی کتاب المسرو کی کتاب " المسموضہ وعائی کی کتاب " المسموضہ وعائی کی کتاب الی کی کتاب " المسموضہ وعائی کی کتاب " المسموضہ و کتاب کی کتاب المسموضہ و کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب

احرج البزار وطبراني في الاوسط عن جابر بن

عبدالله والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدى عن عمر والترمذي والحاكم عن على علي عليه السلام ﴾ قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم "انا مدينة العلم وعلى بابها في روايته فمن ارادالعلم فليات الباب وفي احرى عند الترمذي.

عن على ﴿عليه السلام ﴾ "انادارالحكمة وعلى بابهاوفي اخرى عند ابن عدى على باب علمى .

وقد اضطراب الناس في هذا الحديث فجماعة على انه موضوع منهم ابن الجوزى والنووى من يدافيه علم الحديث فضلا عن يساديه وبالغ الحاكم على عادته وقال ان الحديث صحيح وصوب بعض محقق المتاخرين والمطلعين على الحديث انه حديث حسن ومرالكلام عليه هذا الحديث حسن على على على الصواب لاصحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قال الحاكم ولا موضوع كما قال الحاكم ولا والنووى وقد بنيت حاله في التعقبات على والنووى وقد بنيت حاله في التعقبات على

الموضوعات.

﴿ الصواعق المحرقة مطبوعه مصر صفحة ٢٢ اللعلامة ابن حجر المكي ﴾

## فيض القدير شرح جامع الصنير مناوى

گذشته اوراق میں قارئین خاتم حفاظ معرامام جلال الدین سیوطی کی موضوعات وغیرہ سے پاک کتاب "جامع الصغیر" کے حوالہ سے حدیث پاک " انا صدیدة العلم و علی بابھا" کی تفصیل ملاحظہ فرما چکے ہیں۔اب" فیض القدیر شرح جامع الصغیر" سے اِس حدیث کی شرح ملاحظ فرما تیں۔

#### دروازہ ضروری ھے

علاً مه عبد الرؤف مناوی مذکورہ بالا کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا!

" میں علم کا شہر ہوں اور علیٰ اس کا ورواز ہیں۔"

یعنی محر مطفی صلی الله علیه وآله وسلم ایسا شهر میں جو تمام تر معانی دیا نیات کا جامع ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس شہر کا دروازہ بھی ہو، چنانچہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے خبر دی ہے کہ اس کا دروازہ ہے اور دہ دروازہ ماتی ہے۔

پس جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے طریقہ کی اتباع کی

تووہ شہر میں داخل ہوگیا اور جو اِس طریقہ سے پہلوتہی کرتے ہوئے بُھول گیا تو وہ ہدایت کے راستے کو بُھول گیا لینی گراہ ہو گیا اور ایبا ہی کتاب ''تیسیر'' میں ہے۔

"انا مدينة العلم وعلى بابها ." فان المصطفى السدينة الجامعته المعانى فى الديانيات كلهاو لا بدلها من باب فاخبر ان بابهاهو على فمن اخذ طريقتيه دخل المدينة ومن اخطأه اخطاطريق الهدى وكذاقال فى التيسير.

﴿ فيض القدير شرح جامع الصغير للعلامه مناوى جلداول صفحه ٢٣٣٦

#### كنز العمال

حدیث کی عظیم کتاب کنز العمال میں علامه علی مُتَقَّی ہندی زیرِ نظر حدیث درست جھے ہوئے نقل فرماتے ہیں بلکہ اِس پر اُٹھائے گئے اعتراضات کو بھی ردکرتے ہیں۔

چنانچہ آپ نے لکھا ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا! "میں علم کاشہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں جبیں کوئی داخل ہوگاشہر میں مگراً سے دروازہ سے آنا پڑے گا۔"

امام این جریرنے کہا کہ اِس صدیث پاک کی سند ہمارے نزدیک صحیح ہے اور اِس کو حاکم اور خطیب بغدادی نے صحیح کہا ہے اور حافظ این حجر عسقلانی نفذرجال کی کتاب ' لِسانُ السِمیزَان '' میں رقم طراز ہیں کہ یہ حدیث کثیر طریقوں سے ثابت ہے اور اِس حدیث کے بارہ میں نتوی دیتے ہوئے حافظ ابن جمرنے کہا کہ حاکم نے اِس کومُسدرک میں نقل کیا اور کہا کہ بیصدیث سے ہے،

مگراین جوزی نے اِس اَمری مُخالفت کرتے ہوئے اِس حدیث کو موضوعات میں شار کیا ہے۔ اور حقیقت میہ ہے کہ داو صواب اِن دونوں کے خلاف ہے۔ اِس لئے کہ میہ حدیث اُرتشم جسن ہے اور اِس کے کہ میہ حدیث اُرتشم جسن ہے اور اِس کے متعلق مُعتبر تول یہی ہے۔

سیوطی کہتے ہیں کہ میں ایک زمانہ تک اس تحقیق کوصواب ہجھتے
ہوئے اس حدیث کو کسن شلیم کرتار ہااور یہی جواب دیتار ہااور پھر جب میں
نے اس حدیث کے متعلق ابن جریز کا تھیج دیکھی جوانہوں نے '' تہذیب
الآثار'' میں آنے والی حضرت علی کی روایت کردہ اس حدیث پر کھی ہے۔
اور حاکم کی اُس تھیج پر خور کیا جوانہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بیان
کردہ روایت پر کی ہے تو میں نے اللہ تبارک وتعالی سے اِس امر میں اِستخارہ
کیا حتی کے جھے یقین ہوگیا کہ بیا حدیث مرتبہ کسن سے بلند ہے اور شیح کے
درجہ پر پہنچ چی ہے۔

قال ابن جرير هذا خبر عندنا صحيح سند وصحيحه الحاكم والخطيب وقال الحافظ ابن

حبجر في لسانه هذاالحديث له طرق كثيرة وقال في فتوى هـ ذاالحديث احرجه الحاكم في المستدرك وقال انه صحيح وحالف ابن جوزي تذكرة في الموضوعات وقال انه كذب والصواب حلاف قولهما معاان الحديث مثل من القسم لحسن وهذا هوالمعتمد في ذالك وقال السيوظي وقد كنت اجيب بهذاالجواب دهرأ الي ان وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث على في تهذيب لآفار مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبته الحسن الى مرتبته الصحفه .والله اعلم،،

﴿ كنز الاعمال جلدششم صفحه ١ ٠ ٣ مطبوعه حيدرآباد دكن ﴾

باردنگر

علامه على متقى مندى رحمته الله عليه الله حديث بإك ومُدُوره بالاكتاب مين دوسرى جكه مرفوعاً نقل كرت مين كه درسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ني فرمايا!

د میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا درواز ہیں پس علم

طاصل کرنے والے کو دروازہ سے آناپڑے گا'' اس روایت کو عقیلی، ابن عدی، طبر انی، حاکم اور ابن جرمیے ابن عبّاس رضی الله عندسے بیان کیا ہے۔

اورائن عدى، حاكم ، ائن جرياور الوقيم ني "المعرفت" شي حضرت على كرم الله وجهد الكريم عصرف إى قدر مديث بيان كل به كه "انا مدينة العلم و على بابها "قال قال وسول الله صلى الله عليه و آله وسلم "انا مدينة العلم وعلى بابها قمن اراد العلم فليدات وراوه العقيلي وابن عدى والطبراني فليدات وراوه العقيلي وابن عدى والطبراني والحاكم ابن جرير عن ابن عباس و ابن عدى والحاكم ابن جرير وروى ابو نعيم في المعرفة عن والحاكم ابن جرير وروى ابو نعيم في المعرفة عن على الي بابها.

﴿ كَنْزَالِاعْمَالُ جِلْدَشْتُمْ صَفْحَهُ ٢٥ اللَّعَلَامَةَ عَلَى المَتْقَى الهندي إ

## الانتباه في سلاسل الاوليا

شاه ولى الله محدث و الموى مديث پاك "انسا مدينة العلم و على بابها" كونست طريقت بيان كرتے بوئے الميح كور پريوں نقل كرتے بين كه حضرت من بهرى قدس الله كى معروف نسبت باب مدينة العلم حضرت على كرم الله وجهد الكريم تك معروف ومشهور ہے۔ اور دُوسرے

طریقہ پرامام جعفرصادق سے ان کے آباؤاجداد کرام کے ذریعہ باب مدینة العلم کرم الله وجہ الکریم تک معروف ہے،

الحسن البصرى قدس الله ونسبته معروف الى باب مدينة العلم معروف ومشهور ههنا وطريق النخرى الامام جعفر عن ابا وجدا الى باب مدينة العلم معروفته.

﴿ الانتباه في سلاسل الاولياء صفحه ٣٨للعلامة الشاه ولى الله دهلوي

#### شرح فقه اكبر

موضوعات كبير كے علاوہ مشہور فقيہ وتحدث مُلَا على قارى حنى نے شرح فقدا كبر ميں زيرِ نظر عديث باكواس طرح بيان كيا ہے،

اور کبار صحابہ کرام ﴿ رضوان الله علیم اجمعین ﴾ فے حضرت علی کرم الله وجہدالکریم سے إنتہائی مشکل مسائل دریافت کے اور آپ ہی کہ قاوی کی طرف رجوع کیا آپ کے فضائل مشہور اور بہت زیادہ ہیں جورسول الله ﴿ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ﴾ کے اِس فرمانِ مقدس کی تائید کرتے ہیں کہ درمین علم گاشیر ہوں اور علی اِس کا دروازہ ہیں اور یہ کھلی ﴿ کرم الله وجہد الکریم ﴾ تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔''

والمعضلات التي ساله كبار الصحابة ورجعوا الى فتولة فيها فيضائل كثيرة شهيرة تحقق قوله عليه السلام" انا مدينة العلم وعلى بابها" قوله عليه السلام "انا مدينة العلم وعلى بابها"

﴿ شرح فقه اكبر مطبوعه مصر صفحه ٢٤)

# صرف حوالے دیکھ لیں

اگرچه پیرهدیث تفسیر وحدیث تاریخ وسیراور فقه وغیره کی سینکژول ت میں موجود ہے تا ہم مضمون کو تقرکرتے ہوئے یہاں پر چند کت کے حوالے قا کرنے پراکتفاء کیا جاتا ہے کیونکہ زیر مجٹ حدیث پاک کے من مِن مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَى ال کے جوابات کے علاوہ یہ بتانا بھی ابھی باتی ہے کہ اِس عدیث میں حضرت علی مے سوا دُوسروں کی شراکت محض کسی کا تخیلاتی شاخساند ہے حضور رسالت ما صلى الله عليه وآله وسلم في بركز اليانبين فرمايا ، ببرحال آب يهال صريث انا مدينة العلم وعلى بابها " اور "انا دار الحكمت على بابها "كيمن من حوالے ملاحظة فرماكيں-وفیض القدیر زرکشی جس صکس وسراج المنير شرح جامع الصغير عزيزي ج٢ ص٢٢)

وسر، ج، سيوسر ، سي سير مرير سي وسره و التهاديب عسقلاني ج عص ٣٣٧) ( مطالب المسئول محمد بن طلحه شافعي ص ٢٢) ( لسان الميزان عسقلاني ج ٣ ص ١٢٨) ﴿ فَتَاوَىٰ حَدِيثِيهُ ابن حَجِرِ هَيْمَى صَ ٢٦ ا ، ١٩٤ ﴾ ﴿ تَذْكُرُهُ سَبِطُ ابِنَ جُوزَى جِ ا ص ٢٣ ص ٢٩) ﴿ مجمع الزوايد ابن حجر هيثمي ج٩ ص١١١٠ ﴿ مناقب للموفق بن احمد حنفي ص ٢٩٠٠ ﴿ استى المطالب شمس الدين حزري ص ١ ١ ﴾ ﴿ الف، باء ابن الشيخ ج ا ص٢٢٢ ﴾ ﴿ تَذَكُرَةُ الْمُوضُوعَاتَ طَاهِرٍ بِنْنِي جِ أَ صَ ٩٢ ﴾ ﴿ البدايه والنهايه ابن كثير جـ ص ٣٥٨) ﴿ بهجة النفوس ابن ابي جمرة ج ١ ص ١٥٥ ﴾ ﴿ الدرر المنتشرة سيوطي ﴾ ﴿ فتوحات اسلامیه دحلان مکی ج۲ ص • ۵۱ ک ﴿ مع فتاوى حديثيه ابن حجر ص٣٩٠ ﴿ مناقب ابن شهر آشوب ج ا ص ١٠ ٢١ ﴾ ﴿ اسعاف الراغبين مع نور الابصار ص ٥٦ ا ﴾ ﴿ مقتل الخوارزمي ج ا ص ٢٦١ ﴾ ﴿ مقتل الامام سبط للموفق ص٣٣ ﴾ ﴿ فصول المهمه صباغ مالكي ص١٨ ﴾ ﴿ الكفايه الكنجي شافعي ص ٩٨ ﴾ ﴿ الفائق زمخشري ج٢ص ٢٨) ﴿ رُوح المعاني ج أ ص ١٣، ج٢٢ ص ٢٠

مندرجه بالاحواله جات صدیث پاک " ان المدینة العلم و علی بابها "کے متعلق بیں جبکہ صدیث شریف" ان الداد الحکمت و علی بابها "کے سینکڑوں حوالہ جات آبھی باقی بیں جن میں سے چندا یک حوالہ جات کی دُوسرے مقام پر پیش کریں گے،

تاہم اب باب دوم شروع ہوتا ہے جس میں زیرِ نظر صدیث کے بارے میں خالفین کے اعتراضات اور خودساختہ عبارات کا مخلصانہ کا کمہ کیا گیاہے۔ گیاہے۔



Eggs

redrakanglondin Edelingentellering

## بات آگے بڑھے کی

چونکدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کافر مانِ مقدس ان مدینة العلم و علی بابها " زیر نظرعنوان " قرآن اورعلی " بین خاص اجمیت کا حامل ہے اِس لئے بات مزید آ گے برھے گی جمکن ہے کھے صرات طوالت مضمون کو ذہنوں پر بارمحموس کریں تا ہم آنہیں بھی اِس کی افاقیت سے انکارنہیں ہوگا۔

ا مام الا نبیاء صلّی الله علیه و آله وسلّم کاار شادِگرامی ہے کہ!

د میں علم کا شهر ہوں اور علی اِس کا دروازہ ہیں اور کوئی بھی شہر میں بغیر دروازہ کے داخل نہیں ہوگا''

اگرچہ جدید دُور کے شہروں کو مختلف نے نے طریقوں سے آباد کیا جار ہاہے تا ہم تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ چندصدیاں قبل جو بھی شہر آباد کئے جاتے رہے اُن میں شہر پناہ کا وجود لا زمی اور قطعی ہوتا تھا اور اُس میں ایک یا ایک سے زائد دروازے رکھے جاتے تھے۔

حالانکه بیر حقیقت بھی نا قابلِ تر دید ہے کہ حضور رسالت ما ب صلّی

التدعليه وآله وسلم كى ظاہرى حيات مباركه كے دور ميں مدينة المنوره ذادالله شرفهاود يگرقر ب وجواراور وردراز كے جس قدر بھى شهر تنے أن كاصرف ايك بى دروازه ہوتا تھا۔ اور إس طريقه سے شهر آبادكرنے كا مقصد بيه ہوتا تھا كه اگركوكى غنيم شهر برجمله آور ہوتو شهر كوگ اگر فؤرى طور پر طافت كا جواب طافت سے نه دے سكتے ہوں تو شهر كا دروازه بند كرديں اور دروازه كے اندرونی جائب فوج متعین كر كے خود كو كھور كرايس۔

یہاں میربات یا در کھنے کے قابل ہے کہ درواز ہصرف دشمنوں برہی بند کیاجا تا ہے، دوستوں برنہیں۔ دوستوں کے لئے دروازے ہروقت کھلے ريح بين آ كنده اوراق ميناس أمركي وضاحت نهايت وليب اور خوبصورت پیرابید میں ہدید کارئین کی جائے گی۔ فی الحال تو بیرتانا مقصود ہے کہ حضور سرور کا تنات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا بیفر مان اِس حقیقت کا صاف طور برغماز ہے کہ آپ کی ذات اقدس سے حصول علم وعرفان صرف اورصرف حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم كے دسيلہ عليلہ ہے ہی كيا جاسكتا ہے خواہ وہ علم قرآن و حدیث کا ہویا فقہ وتفسیر کا، قرآن مجید کے ظاہری مطالب ومعانی ہوں یا باطنی امرار ورموز ، بغیر تاجدار ال اُلے باب مدینة العلم سيرتنا ومرشدنا حضرت على كرم الله وجهدالكريم كي وساطت معظمه كي نكسي كوحاصل بوسكے اور ندأ تنده بوسكے \_

ابن تیمید اس مدیث کوموضوع قرار دینے کے لئے جواستدلال

پیش کرتا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد
علوم جوفقہ وحدیث اور تفییر و تاویل کے متعلق ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
الکریم کے علاوہ دیگر متعدّد صحابہ کبار کے ذریعہ سے بھی لوگوں تک پہنچے ہیں
اور حضرت علی کے علم سے حض کو فہ وغیرہ کے شہر یوں نے استفادہ کیا ہے
اور حضرت علی کے علم سے حض کو فہ وغیرہ کے شہر کا دروازہ ہوں،
اس لئے یہ غیر ممکن ہے کہ حضرت علی علم کے شہر کا دروازہ ہوں،

ابن تیمیداین آمیداین استداد قیاس کودُرست تابت کرنے کے لئے برعم خولیش مضبوط ترین استدلال پیش کرتا ہے۔ مگر واہمہ، واہمہ، ی رہا خواہ اس کو حقیقت ثابت کرنے کے لئے کتنا ہی زور صرف کردیا۔

چونکہ موجودہ دور کے خوارج نے اس واہمے میں مزید رنگ آمیزی کرتے ہوئے اُلٹی قلابازیاں لگائی شروع کردیں ہیں لہذا درج ذیل تحریر پھر پڑھیں۔

## ألتى قلا بازيان

اگریددونوں بائیں غلط ہیں تو پھر سیح بات یہی ہے کہ اِن صحابہ نے مدینة العلم یا دار الحکمة سے براوراست علم وحکمت کی تغلیم حاصل کی تھی اور بیسب حضرت علیٰ کی طرح شہر علم اور حکمت کا دروازہ تھے۔

ابغورفر مائے کہ حدیث " انا مدینة العلم وعلی بابھا"
اگریج ہاور اس کا وہی مطلب درست ہے جو بیان کیا جاتا ہے تو آخران

حدیثوں کے متعلّق کیا کہا جائے گا۔ جو دُوسرے صحابہ کے متعلّق معتبر سندوں سے وار وہوئی ہیں؟ اور اِسے کیسے چھے سمجھ لیا جائے کہ علی مدینۃ العلم کے واحد باب ہیں۔ اور جس کوشہر میں داخل ہونا ہے وہ صرف اِسی ایک دروازہ سے داخل ہوسکتا ہے۔

زیادہ سے زیادہ اگر شلیم کیا جاسکتا ہے تو یہی صحیح ہوسکتا ہے کہ اِس شہر کے دروازوں سے ایک دروازہ علی بیں ۔ اِس کے خلاف ویلمی سُنے فردوس میں اِسے اِن الفاظ میں لکھا ہے۔

> دوازه بین" دروازه بین" دروازه بین"

اب بتایئے کیا بغیر بنیاد، دیواروں اور چھت کے دروازہ ممکن ہے محصلی ہوئی بات ہے کہ گھر کا تصوّراً سی وقت ہوسکتا ہے جب بیہ چاروں اجزاء مرکب ہوں، إن میں سے کسی ایک کوعلیحدہ کردیجئے نہ گھر کا تصوّر ہوسکتا ہےنہ دروازہ کی اہمیت۔

﴿ سادات بنو أميه صفحه ٣١٣)

#### زیادہ هولناک هے

متذکرہ وضعی ککڑوں ہے مملوروائت ہمارے نزدیک ابنِ تیمیہ یا اُس کے پیش رو کے محم حدیث کو وضعی ثابت کرنے سے زیادہ وحشت ناک اگریدروایت اصحاب الا شرصی الله تعالی عنهم کے زیادہ سے زیادہ فضائل ومنا قب بیان کرنے تک ہی محدود ہوتی تو خواہ بیانتہائی حد تک بھی ضعیف ہوتی تو اسے زیر بحث نہ لایا جاتا کیونکہ فضائل ومنا قب بیں ضعیف حدیث بھی محد ثین کے نزد یک مقبول ہے۔ گرید واہی روایت تو اصحاب قلا شرضی الله تعالی عنہ کے لئے بھی باعث اذیت ہے کیونکہ وہ مقدس بزرگ ہرگزید گوارانہیں فرماسکتے کہ کوئی شخص انہیں حضور رسالت ما ب صلی الله علیہ وآلہ وسلم پرفوقیت و بے کی جمارت کرے جب کہ اِس روایت میں نہ صرف بید کہ اصحاب ثلاثہ کو حضور مرور کوئین صلی الله علیہ وآلہ وسلم بی فرقیت و بے کی جمارت کرے جب کہ اِس روایت میں نہ صرف بید کہ اصحاب ثلاثہ کو حضور مرور کوئین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ایک تا جدا گیا اس کیا گیا ہے۔ کہ اس کی ایک تا جدا آلہ وسلم کھلا ارتکاب کیا گیا ہے۔ کہ اس کیا گیا ہے۔ کہ اس کیا گیا ہے۔

جہاں تک اصل حدیث میں منم کئے گئے اضافی کلڑے کے وضعی ہونے کا تعلّق ہے تو اِس کے لئے صرف یہی بتا دینا کافی ہوگا کہ اِسے سب سے پہلے نقل کر نیوالے نے بھی بغیر کسی سند کے ہی نقل کیا ہے۔

علاوہ ازیں سب سے بڑی بات ریہ کہ متقدّ مین میں سے کسی بھی محدّث یا غیر مجتبّد نے اِسے حسین کی نظروں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی حدیث نقد کتاب میں اِس کو جگہ مل سکی اور نہ ہی کسی محدّث نے اِس کی صحت پر کوئی دلیل قائم کی ، بلکہ اِس کی تضعیف ور دید کرتے ہوئے اِسے رکیک

الفاظ کا مجوعة رارديا ب- البته متاخرين ميل عدود في چندلوگول نے اس کی خوب پذيرائي کی ہے جمع مركز نبيس سرابا جاسكتا۔

ہم اِس ملغوب کونقل فرمانے والے بزرگوں کی نیتوں کو تشکیک و اِشتباہ کی نظر سے دیکھنے کے بجاز تو نہیں تا ہم اُن کی سادگی کی واد ضرور دیں گے۔ کیونکہ اُنہوں نے گئی دیگر روایات کی طرح خلافتوں کی تر نیب کے قائم کر دہ طریق فضیات کے بیش نظر اِس ملغوب کو تبول فر مالیا ہگر یہ خیال نہ کیا کہ اِس مفروضے کو وضع کرنے والے نے اصحاب ثلاثہ رضوان الله علیہم اجمعین سے قبق محبت ادا کرتے وقت رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کی اور بین و تنقیص کرنے میں کون سی کسریا فی چھوڑی ہے۔

#### مطلب اس کا یه هوگا

إس ملغوبے كے محض اس ايك جمله پر ہى غور فرمائيں كه اگر حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم علم كاشېر ہوں اور حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه إس شهر كى اساس اور بنيا د ہوں تو جوہر كائنات حضور صلى الله عليه وآله وسلم اصل واساس كائنات ہو كے يا حضرت ابو بكر صدّيق رضى الله تعالى عند كى فرع قراريائيں گے۔

خوب غور سیجئے کہ اِس اندازِ فکر کے مطابق آپ کے لامتنا ہی علّوم کا حصول براوراست اللّذ تبارک وتعالیٰ ہے ثابت ہوگا یا حضرتِ ابو بکررضی اللّٰہ

تعالى عنه كى وساطت اور ذريعه سے۔'

تعجب ہے کہ اِس عظیم وجلیل ہستی کی اساس و بنیاد کی اور کو قرار دے دیا جائے جو خُود اساس و بنیاد کا کتات اور وَجِهِ کُن فکال ہو، باعث تخلیق کون و مکال اور ہر عِلّت کی عِلْت عائیہ ہو، جس کاعلم پاک اولین و آخرین کے علوم پر محیط ہو، کوح وقلم کے تمام ترعکوم جس کے لامتنا ہی عِلم کا ایک حصّہ ہوں۔

حضور مرور کا کنات صلّی الله علیه وآله وسلّم مبداء تخلیق کا کنات اور جویر اوّل بین باوجود تولیدی حیثیت سے آپ اَبُوالبشر حضرت آدم علیه السّلام کی اولادین سے بین مرتخلیق کے اعتبار سے آپ حضرت آدم کے بھی باپ بین علامه اقبال فرمائے بین

جویر أو نے عرب نے اعجم أست آدم أست و بم نه آدم أقدم أست

# شهر کهاں گیا ؟

اور پھر بات بہاں پر ہی کب ختم ہوتی ہے بلکہ الحاقی عبارت کے باق ماندہ دونوں کر ہے ہی شامل کر لئے جائیں تو اصل حدیث میں حضور مرور کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے متعلق فرمائے گئے ارشاد "انامدینیة العلم" کی ہی تکذیب ہوجاتی ہے۔

حضور تاجدار انبیاءعلیہ التیّة والثناء فرماتے ہیں کہ" میں علم کا شہر ہوں''گر اس الحاقی روایت کے مطابق شہر کا تصور کسی بھی طریقہ سے قائم رکھا بی نہیں جاسکتا۔

اگر جناب صدیق اکبرائساس و نبیاد، جناب فاروق اعظم دیواراور حضرت عثمان حصت ہوں تو یہ کا ایک محدود کمرے کا نقشہ تو بن سکتا ہے مگر شہر متصور نہیں ہوسکتا اِس لئے کہ پُوری دُنیا کے نقشہ پرایسے سی بھی شہر کا وجود بھی نہیں رہا جس کوایک ہی حصت سے چھتا ہوا ہو۔

حضورا مام الانبیاء، تا جدار مدینه سلی الله علیه وآله وسلم الصح الناس بھی ہیں اور تمام مغیبات وظہورات کے جانے والے بھی اندریں حالات بہ کیے تصور کیا جاسکتا ہے کہ آپ بات تو شہر کی کررہے ہوں اور نقشہ ایک کمرے کا پیش کریں۔ اور کمرہ بھی ایبا جس کی بنیا داور دیوار بھی آپ نہ ہوں اور چیت بھی کوئی تیسری بستی ہو ۔ کس قدر تخیر انگیز اور تعجب خیز بات ہے کہ ایسا کمرہ جس کو حضور رسالت آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات ہے منسوب قرار وے کراس کا نام شہر جمویز فرما کیں اور اُس میں آپ کا وجو دِ مسعود کمرہ کی کوئی اور وشندان کی صورت میں بھی ظاہر نہ ہوتا ہو۔

ممکن ہے کہ روایت وضع کرنے والے کو اِس اُمر کا خیال ہی ندآیا ہو کہ اِس فتم کے مجوبہ روزگا پھیر میں کھڑی اور روشندان وغیرہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے ورندوہ اِس افسانے کومزید کھارنے کے لئے بیداضا فدضر ورکرتا کہ جنابه منده اس کی کھڑ کی اور جناب ابوسفیان اس کاروشندان ہیں۔

کونکہ یارلوگوں نے ایک الی بھی روایت گھڑر کھی ہے جس میں سے بتایا گیا ہے کہ '' میں علم کاشہر ہوں علی اس کا درواز وادر معاویہ اس کا پرنالہ یادروازے کی چوکھٹ ہے۔''

# تیرہے مُحیط میں حباب

تاجدار انبیاء، سید الرسلین ، رسول غیب دان ، احر مُجُتلی حضرت مُحِمّد مُصطفیٰ صلّی الله علیه و آل و سیم مشاہدہ کیا مصطفی سلّی الله علیہ الرحمة ایوں بارگاہ مصطفوی میں عرض پرداز ہوئے،

لوُن بھی تُو ، قَلَم بھی تُو تیرا وجُود الکِتاب گنید آ بگینہ رنگ تیرے مُیط میں حباب یعنی یارسول الله سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم! لوح بھی آپ کی ہی ذات اقدی ہے اور قلم بھی آپ ہی کا وجو دِ اقدی ہے بہی نہیں بلکہ مجبوب! آپ کا وجو دِ باجود ہی کتاب ہے اور یہ گنبی آ بگینہ رنگ یعنی آسان تو آپ کی ذات اقدی کے بخریکران میں بُلیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔

# شمر کا دروازہ می موسکتا مے

قار مین حضرات! ایک بے کی بات ہمیشہ یادر کھیں کہ صفات

ڈات کاغیرنہیں ہوتیں اور پھرصفت علم تو وہ صفت ہے جس کے متعلق صوفیاء اور علائے حقد کامتفق علیہ فیصلہ ہے کہ اِسے ذات سے الگ تصور ہی نہیں کیا ماسکیا

ہوجائے تاہم صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر حضور تاجدار انبیاء صلّی اللہ علیہ ہوجائے تاہم صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر حضور تاجدار انبیاء صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے خود کو علم کا شہر فر مایا ہے تو اِس سے مُر ادا آپ کی ذات اقد س ہی سے جس کا دروازہ ہونا تو قطعی طور پر درست اور بدیبی اُمر ہے لیکن اِس شہر کی تغییر و تحییل میں کسی دُوسر ہے کی شرکت کا تصوّر بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ آپ کا تُور مبارک قلال قلال کے نور سے ممثل کیا گیا یا آپ کا خیر ﴿ معاذ اللہ ﴾ قلال فلال کے فیر کو ایک جگہ کرنے سے تیار ہوا۔

اُمیّہ ہے ہارے قارئین اِس صورت حال کو بہتر طور پر سمجھ چکے ہو گئے جو اِس الحاتی عبارت کوتسلیم کر لینے سے سامنے آتی ہے۔

یہاں ہم خاص طور پر نذہب حقّہ سوادِ اعظم اہلسنّت و جماعت کے علیائے کرام کی خدمت میں مؤد بانہ اِلتماس کریں گے کہ وہ محض خلفائے اربعہ کے فضائل کا تواڑن برقرار رکھنے کے لئے خود کو غیر متوازن نہ کرلیا کریں اوراُن روایات کو بیان کرنے سے اِجتناب کیا کریں جن میں کی بھی طریقہ سے آبانت مصطفیٰ علیہ الصلوٰ قوالسّلام کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پہلو بھی موجود ہو، کی بیس جس میں توہین مصطفیٰ یہ موجود ہو، کی بیس جس میں توہین مصطفیٰ یہ موجود ہو، کی بیس جس میں توہین مصطفیٰ یہ

مبنی کوئی ایک جملہ بھی پایا جاتا ہو بلکہ اس قتم کے توازن پیدا کرنے گی کوشش میں حدیث گھڑنے کی کوشش وہی شخص کرسکتا ہے جس گا اپنا ڈبنی توازن بگڑ جائے کیونکہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ علیہ دوآلہ وسلم کا واضح طور پر بیدار شاد موجود ہے کہ!

> " وہ جس نے جان بُوجھ کر مُجھ پر مُجوث بولا لینی الیم بات جو میں نے نہیں کمی دانستہ مُجھ سے منسوب کردی تو اُس کا ٹھکانہ جہم ہے "

# دُودھ کا دُودھ پانی کا پانی

زیب عنوان حدیث مصطفی علیہ اتحسیۃ والثناء چونکہ ہمارے اِس مضمون میں اِخص الخاص اہمیت کی حاص ہے اِس لئے مناسب بہی ہے کہ اِس کے ہرگوشہ کو کھلے طور پرسامنے لایا جائے ،اگر چداییا کرنے سے مضمون فاصاطویل ہونے کا واضح اِمکان موجود ہے۔ تا ہم کوشش کی جائے گی کہ معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قار نین کی دلچپی برقر ارر ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قار نین کی دلچپی برقر ارر ہے۔ چنانچ سب سے پہلے ہم اصل حدیث اور اِس کے مابین معلق کے گئورے کی وہ حیثیت پیش کریں گے جو تحد ثمین کرام نے بیان کی ہے۔ اور اِس انکشاف حقیقت کے لئے سب سے پہلے علا مہ سخادی علیہ الرحمۃ کی اِس انکشاف حقیقت کے لئے سب سے پہلے علا مہ سخادی علیہ الرحمۃ کی کاب ''مقاصد الحدء'' کی وہ طویل عبارت پیش کی جائے گی جس میں اصل

حدیث پر ناقدین حدیث کی جرح و تعدیل بھی موجود ہے۔اور اُن وضعی مجملوں کی وضاحت بھی موجود ہے جو اِس میں زبر دستی تھونسنے کی کوشش کی گئ ہے۔

اگرچہ اِس بحث کا ابتدائی حصہ پہلے بیان ہوچگا ہے مگرمسکے گ رُوح تک پہنچنے کے لئے نُوری کی پُوری بحث بیک وقت سامنے رکھنا نا گزیر

نُورى اور اصل حديث

حضور رسالت ما ب سلى الله عليه وآليه وسلم في مايا كه! "مين علم كاشېر مون اور على اس كا در وازه بين ـ"

اس حدیث کو حاکم نے مُتدرک کے باب مناقب میں اور طبرانی نے بچم کبیر میں اور ابوشنے ابن حیان اور دیگر تمام ناقلین نے الی معاویہ ضریر کی حدیث سے اُنہوں نے انہوں حضرت حدیث سے اُنہوں نے اُنہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے اِسے مزید اِس جُملہ کے ساتھ مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ا

" فمن اتى العلم فليات الباب "

گویایہ بوری مدیث مع الاساد اس طرح ہے کہ

"عن ابي معاوية الضرير عن الاعمش عن مجاهد

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" انا مدينة العلم و على بابها فمن اتى العلم فليات الباب"

لیعنی ، " میں علم کا شہر ہوں اور علی اِس کا دروازہ ویں پس جو حصول علم کا طلبگار ہے وہ دروازہ سے ہی آئے گا "

# ایسی هی دُوسری حدیث

جامع ترفرى كى باب المناقب من ترفرى نے ، ابولغيم نے "جلية الاولياء " من اور إن دونوں كے علاوہ ديگرلوگوں نے حديث على كم متعلق بيان كيا كرسول الله صلى الله عليه وآرله وسلم نے فرمايا!

" أنا دَار المحكمة وَ عَلَى بَابُهَا "
ليعنى " ميں دارالحكمت بمول اورعلى إس كا دروازه ميں "
ورواه السرمذى في المساقب من الجامعه و أبو نعيم في المحلية و غير هما من حديث على أن نعيم في المحلية و غير هما من حديث على أن النبى صلى الله عليه و آلمه وسلم قال انادار المحكمة و على بابها ،،

#### یه حدیث ناقدین کی نظر میں

وارقطنی نے العلل میں اس دوسری حدیث کے بارے میں کہا کہ بہ مضطرب غیر ثابت ہے۔اور تر مذی نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے جیسا کہ اُس کے اُستاد بخاری نے کہاہے کہ بیاُس کے نز دیک صحیح وجہ ہے ہیں۔ قال الدار قطني في العلل عقب ثانيهما ، انه حديث مضطوب غير ثابت، وقال ترمذي انه منكر وكذاقال شيخه البخاري وقال! اله ليس له

وجه صحيح.

اوراین معین نے کہا کے اس کے بارے میں خطیب نے تاریخ بغداد میں جو حکایت بیان کی ہے وہ جھوٹ اور بے اصل ہے۔ وقيال ابنن معين فيما حكاة الخطيب في تاريخ بغداد انه كذب لا اصل له.

## یمِلی حدیث پر تَبصرہ

میلی مدیث یعی "انا مدینة العلم و علی بابها " کے بارے میں خالفین کا تعاقب کرتے ہوئے حاکم نے کہا کہ بیچے الاساو ہے، وقال الحاكم عقب اولهما انه صحيح الاسناد

# دونوں موضوع هيں ؟

ابنِ جوزی نے اِن دونوں صدیثوں کو دو وجوں سے موضوعات میں شامل کیا ہے، اور ذہبی وغیرہ نے اِس پراس کی موافقت کی ہے، ورواہ ابسن المحوزی من هلل بین الموجهین فی الموضوعات ووافقه الله علی وغیرہ علیٰ ذالک .

## ابن جوزی کا تعاقب

اورائن دقیق العید نے اُن کے قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سے حدیث ثابت نہیں ہے اور کہا کہ یہ باطل ہے، اور وہ لوگ جو تو قف کرتے ہیں وہ اِس طرف نہیں گئے کہ بیروایت گذب کے تھم میں داخل ہے بلکہ صرح علائی تو قف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر نے زدیک بیمحلِ نظر ہماور کہتے ہیں کہ میر اوی کی شہادت ہے جو ہماور کہتے ہیں کہ اِس کے درمیان میں ابی معاوید راوی کی شہادت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت بیان کرتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اِس کے سوایعی غلط روایت سے پر ہمیز کرتا ہے اور کہا کہ ابو معاویہ توقد، حافظ کے سوایعی غلط روایت سے پر ہمیز کرتا ہے اور کہا کہ ابو معاویہ توقد، حافظ حدیث اور ابن عینیہ وغیرہ افراد کے ساتھ لائق مجت ہے۔ پس اِس حدیث

اور فرمایا کہ اِس میں ہرگز ایسے الفاظ منکرہ نہیں ہیں جن کاعقُول انکار کریں بلکہ بیائس مدیث کی طرح ہے جس میں ہے'' میری اُمت پر ميرى أمت كرماته و مم كر " پس بيه مديث برگر جمو في نهيس -واشمار الى هذه ابن دقيق العيد ، بقوله اهذا الحديث لم يثبتوه ، وقيل انه باطل وهو مشعر

بتوقفه قيما ذهبوا اليه من الحكم بكذبه.

بل صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بدالك فقال ا وعندى فيه نظر، ثم بين ما يشهد لكون ابي معاوية راوى حديث ابن عباس حدث به فزال المحذور مهن هو دونه.

قال! وابومعاوية ثقة حافظ محتج بافراد كابن عينية وغيره فيمن حكم على الحديث مع ذالك بالكذب فقد اخطاء قال! وليس هو من الفاظ المنكرة التي تأ باها القول بل هو كحديث "ارحم امتى بامتى يعنى الماضى" وهو صنيع معتمد فليس هذا الحديث بكذب.

﴿ مقاصد الحسنه للعلامة سخاوى مطبوعه مصر ﴾

## اور بھی تو ھیں

حدیث پاک "انسام ادینة العلم و علی بابها" برمخد ثین اکرام کی مسطورہ بالا آراُو تُعَدیل چیش کرنے کے بعد علّامہ سٹاوی سرید

فرمات بین کہ بطور خاص اس حدیث پر اس النے بھی کوند ہے گا تھی ہیں لگایا جا سکتا کہ دیلی نے اپنی مند میں ضعیف سند کے ساتھ حضر ستائن محمر رضی اللہ تعالی عنما سے بیر حدیث بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ وسلّم نے فرمایا کہ " علی این ابی طالب باب حلہ ہے ہیں جواس میں وافل ہووہ مومن ہے اور جو اس میں وافل ہووہ مومن ہے اور جو اس سے نکل گیاوہ کا فر ہے۔

نیز حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه کی صدیت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ!

> " علی میرے علم کا دردازہ ہے اور میرے بعد میری اُمت تک وہ چیز پہنچانے والا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ اِس کی عبت ایمان اور اِس کے ساتھ بُغض مُنافقت ہے اور اِس کی طرف نگاہِ رافت ہے دیکھو''

علاوه ازیں حضرت اس عباس رضی الشاتعالی عنما کی حدیث میں ہے کہ رسول الله صلّی الشعلیدة الدوسلم فے فرمایا کد!

'' میں میران علم ہوں اور علی اس کے پلوے اور حسن وحسین اس کی ڈوریاں ہیں۔''

محصوصاً وقد احرج الليلمي في سنده بسنده ضعيف جداً عن ابن عمر مرفوعاً على ابن ابى طالب باب حطة فمن داخل فيه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافراً.

ومن حديث ابي ذر رفعه على باب علمي ومبيس لامتي ماارسلت به من بعدى ، حبه ايمان وبغض نفاق والنظر اليه رأفة .

ومن حديث ابن عباس رفعه! اناميزان العلم وعلى كفتاه والحسن والحسين خيوطه. الحديث

# بے سند جموتی روایت یہ کے

بعدازاں علامہ خاوی بیان کرتے ہیں کہ صاحب فردوس نے بغیر کسی مند کے حضرت ابنِ مسعود اسے بیان کیا اور اُن کے بیٹے نے اِس کی اِتّاع میں نقل کیا ہے کہ اِتّاع میں نقل کیا ہے کہ اُس

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في فرمايا!

د مين علم كاشهر بهول اور الوبكر الن شهر كى بُنيا و
اورعمراس كى ديوارين ہے اورعثان إس كى حصت
ہے اور عمراس كا دروازہ ہے "

# دُوسری جُموٹی روایت یہ کے

ا پیے ہی بغیر کسی سند کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت

#### ہے کہ آپ نے فرمایا!

"مين علم كاشر بول على النشر كا دروازه ب اورمُعاويد إلى كاچوكه في إيرنالد ب." ورواه صاحب الفردوس وتبعه ابنه المذكور بلااسناد عن ابنِ مسعود ورفعه ، انا مدينة العلم و ابوبكر اساسها و عمر حيطانها و عثمان سقفها و على بابها .

وعن انس مرفوعاً ، انا مدينة العلم و على بابها ومعاوية حلقتها .

#### تبصرہ یُوں کیا ھے

علا مد سخاوی موخرالذ کرروایین نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بالجملہ بیسب ضعیف ہیں اور اِن میں اکثر الفاظ رکیک ہیں۔اور ان میں احترات این عباس رضی اللہ نقالی عنهما کی ہے بلکہ بیصدیث حسن ہے کہ!

حضرت این عباس رضی اللہ نقالی عنهما کی ہے بلکہ بیصدیث حسن ہے کہ!

"میں علم کا طبر کا مشہر ہوں اور علی اس کا وروازہ ہے کہ ایس علم کا طبر گاروروازہ سے آئے گا۔"
ویا الحملہ فکلها ضعیفة و الفاظ اکثر هار کیکة

و احسنها حَدَيثُ أبنِ عِبَاسِ بَلِ وَهُو حَسَنَ .

#### تبصريے پر حاشیہ

مقاصد الحدة كَفُنْ بيان كرت بين كرية مديث من بين بين المسلك معدود وجوه كي بناء برضي بين بين المدينة المسلك العلى بصحة باب مدينة العلم العلى "كاب تاليف كى ب جس ك مثل كوئى كاب تاليف كى ب جس ك

بل صحيح جد العدة وجود بينها شقيقنا الحافظ ابو الفيض في فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على لم يوتلف مثله.

ومقاصد الحسنه للعلامه الامام الحافظ الناقد المورّ خ شمس الدين ابي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى ٢٠٠٠ صحمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى ٢٠٠٠ صحمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى

#### مُحشى كا تعارف

کتاب کے سرورق برنھی کا تعارف اِس طرح ہے کہ عبداللہ مُحمد صدیق علائے الاز ہراور قروبین سے بیں اور علم حدیث اور اسناد میں مخصوص وخص ہیں۔

# شديدغلط فبحى اورأس كاازاله

## کُتب مو ضوعات کی حقیقت

جم این شید اور اُس کے جم نواؤں کو کیا کہیں جبکہ ہم نے اپنے کانوں سے بعض اہل سنت حضرات کو یہ فرائے سنا ہے کہ! "انسا مَدِیسَةُ الله علی قاری اِس کو الله علی قاری اِس کو ایت ہے۔ کیونکہ مل علی قاری اِس کو این کاب موضوعات کہیر میں لے آئے ہیں۔

جیرت ہے کہ بعض پڑھے لکھے حضرات بھی اِس قتم کے وہم میں جنالا بیں کہ موضوعات کی کتاب میں آنے والی ہر روایت موضوع ہوتی ہے حالانکہ حقیقت صرف یہ ہے کہ موضوعات کے موضوع پر مرتب شکرہ اکثر محتبرہ میں محدثین کرام موضوع روایت کی نشاندہی کرنے جسکے ساتھ ساتھ اُن روایات کی بھی وضاحت کردیتے ہیں جن کو بعض لوگوں نے کسی غلط فہنی یا تعصّب کی بناء پر موضوع قرار دے رکھا ہے۔ حالا نکہ وہ احادیث قطعی طور پر درست ہوتی ہیں۔

جیدا کرقار کین کرام گذشته اوراق مین علا مه خاوی کی موضوعات کے عنوان پرکھی ہوئی مشہور کتاب '' القاصد الحسنہ'' میں'' انسا مدینة العلم و علی بابھا'' کے متعلق کمل بحث ملاحظ فرما چکے ہیں ایسے ہی ملا علی قاری حنی اپنی تالیف'' موضوعات کیر'' میں موضوع روایتوں کا ابطال کرنے کے ساتھ ساتھ اُن احادیث کا بھی احقاق کرتے ہیں جنہیں محض تعصب کی بناء پر بعض متشددین نے موضوعات میں شار کرد کھا ہے۔

ان تصریحات کی تفدیق اور وضاحت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الثاه احمد رضا خال بریلوی قدس سر ه کے ارشادات کی صورت میں ملاحظہ فرمائیں۔

#### تحقيق رضويه

ا حادیث موضوعہ کے بیان میں جو کتابیں تصنیف ہوئیں دوقتم کی بیں۔ایک تو وہ جن کے مصنفین نے خاص ایراد موضوعات ہی کا التزام کیا جیسے موضوعات این الجوزی واباطیل جوز قانی وموضوعات صنعانی ،

ان کتابوں میں کس حدیث کا ذکر بلاشبہ یمی بتائے گا کہ مصنف کے نزد یک موضوع ہے جب تک صراحظ نفی موضوعیت نہ کردی ہو۔ایس ہی كتابول كانسبت ميينيال بجاب كهموضوع ندمجهة توكتاب موضوعات مين كيول ذكركرت بهراس سيمى صرف إنتابي ثابت موكا كدزعم معتف میں موضوع ہے۔ بدوا قع عدم صحت بھی ثابت نہ ہوگا، چہ جائیکہ ضُعف وسقوط اور بطلان النسب كتب مل احاديث ضيعفه در كنارا حاديث حيان وصحاح بھی بحردی بیں اور محض بے دلیل اُن رحکم وضع کالگادیا ہے جسے آئمہ مقیق و نقاو منقحين في بدلاكل قابره باطل كرديا - جس كابيان مقدّمه ابن صلاح، تقريب امام نووى ، الفيه إمام عراقي اور فتح المغيث إمام سخاوي وغير ما تصانيف عكماء سے اجمالاً اور تدریب إمام خاتم الحفاظ سے قدرے مُفصلاً اور أنہيں كي تعقبات ادراللالي المصنوعه والقول السن في الذب عن المعنن ادرامام الشان ك القول المسدوفي الذبعن منداح وغير ماس نهايت تفصيل واضح و روش مطالعد مذریب سے ظاہر ہے کہ ابن جوزی نے اور تصانیف تو در کنارخود صحاح سته ومُسند امام احمد كي چوراي حديثون كوموضوع كهدديا جن كي تفصيل

(۱) منداحد (۲) صحیح بخاری (۳) صحیح مسلم (۳) سنن الجادادد 202 ﴿٢﴾ سنن نسائی منن ابن ماجه

اس فن رکھی ہوئی وہ کتابیں ہیں جن کا صرف ایرادموضوعات واقیعہ نہیں بلکہ دُوسروں کے ملکم وضع کی شخین وتنقیع ہے۔ جیسے الآلی امام سيُّوطي ما نقد ونظر كے لئے أن احادیث كا جمع كردينا جن بريسي نے حكم وضع كيا جيسة أنهى كاذيل الآلى المصنوعدي- الم ممدوح خطبه موضوعات كرى مين

> "اين الجوزي اكثر من احراج الضعيف بن الحسن بل والصحيح كمانيته على ذالك الائمتيه البحفاظ وطيال ميا اختلج في ضميري انتقادته و انتقاده فاورد الحديث ثم اعقب بكلامه ثم ان كان متعقبا نبهت عليه، يعنى

ابن جوزی نے کتاب "موضوعات " میں بہت ضعیف بلکہ حسن بلک سیج حدیثین نقل کردی میں کہ آئم حفاظ نے اس کے اِختلاج ضمیر مرنفلاو جرح کی اور اِن احادیث کی حقیقت بیان کی ہجن کو وہ موضّوعات میں شار كرتا ، چرأس كابورابوراتعا قب كيااور إنبتاه كيا

ای متم دوم میں مقاصد الحند امام سخاوی کی ہے۔ اور بیر کتاب ہر گز

تصانف بخصہ بر موضوعات سے نہیں بلکہ اُن کا مقصود اُن احادیث کا حال بیان کرنا ہے جوزُ بانوں پردائر ہیں۔ اگر چہوہ تیج ہوں یا حسن یا ضعیف یا بے اصل بیاباطل، چنا مجھائس میں بہت ہی اُحادیث کوذکر کرکے فرماتے ہیں کے بیر بُخاری میں ہے اور یہ مسلم میں اور بیر سجھین دونوں کے منفق ۔

﴿فتارى رضويه جلد دوم ص ٨٨٠ تا ٨٨٨ ﴾

# ابن تیمیه کی اختراعات

جیسا کہ ہم بار ہاعرض کر چکے ہیں کہ محدثین زیپ عنوان حدیث کو قطعی درست سلیم کرتے ہیں مگر بعض سر پھرے لوگ ای تحقیق کے بعد بھی ابن تیمید کدو بی وابی دلائل پیش کئے جارہے ہیں جواس نے حدیث کووضعی قراردے کر کئے ہیں ،حالانکہ حج حدیث پراہے تخیلات کومسلط کرناکسی بھی صورت میں کسی مسلمان کوزیب نہیں دیتا۔ تاہم ابن تیمیہ کے اعتراض ملاحظه مول ابن تيميد في بقول شاه عبد العزيز محدث وبلوى اين وحشت المكيز كتاب منها ح السُنَّة مِن لكها م كرحديث "انسا معدينة العلم وعلى بسابها " ضعيف ترين اورواني ب- إس لئة أس موضوعات على شاركيا گیاہے اور تر مذی نے اِس کوروایت کیا اور آبن الجوزی نے اِس کے مَذَ کرے میں بیان کیا ہے کہ بیتمام طرق کے اعتبار سے موضوع ہے، اور اس مدیث کے وضعی اور محصو کی ہونے پر اِس کانفس مضمون ہی شاہد ہے، كيونكها كرنبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم علم كاشهر مول تواس حديث

کے مطابق علم حاصل کرنے کے لئے صرف ایک ہی دروازہ ثابت ہوتا ہے اور رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کاعلم فر دِواحد کے ذریعہ بینجنے سے آمرِ اسلام مسدود ہوجاتا ہے حالانکہ مسلمانوں کا اِس پراتفاق ہے کہ علم رسول کا اسلام مسدود ہوجاتا ہے حالانکہ مسلمانوں کا اِس پراتفاق ہے کہ علم رسول کا کسی فر دِواحد کے ذریعہ پہنچنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ مبلّغین اِس تواتر کے ساتھ ہوں کہ وہ لوگ بھی اُن کے اخبار سے تحصیلِ علم کریں جو حاضر نہیں مخصے۔

اورخبر واحد بغیر قرائن کے مُفید نہیں ہوسکتی جبکہ قرائن یا تو وہی یا اکثر لوگوں ہے پوشیدہ ہوتے ہیں پس وہ قرآن اور سُننِ متواتر کاعلم حاصل نہیں کرسکیں گے۔

> وحدیث انا مدینة العلم و علی بابها، اضعف واوهی ولهذا نما یعدفی ،

#### عقل نهيس مانتي

اگرچہ قرآن وحدیث کی نصوصِ قطعیہ کو میزانِ عقل پروزن کرنے والوں کی کمی تو نہیں مگراہلِ اسلام کو بیزیب نہیں دیتا کہ وہ خُدااور رسول کے فرامین کے تجزیبے کئے اپنی عقول کومیزانِ عدل قرار دے لیں '' جب کسی شخص کی گردن میں اسلام کا قلادہ پڑجاتا ہے تو اُس کا وجدان اُسے آگاہ کردیتا ہے کہ ا عقل فرباں کن بیشِ مصطفیٰ مصطفیٰ الاسلام بی بیشِ مصطفیٰ الاسلام بی بیس شخ الاسلام بولید کرد کرد کرد نہیں آنا کے لئے آپی عقول پر فرامین مصطفیٰ کو بھی قربان کردینے ہے گریز نہیں کرتے ،،

بہرکیف! کتاب '' منہاج السُّنة' میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ پھر بید بیان کیا گیا ہے کہ پھر بید حدیث قرار واقعی حقائق کے بھی خلاف ہے کیونکہ تمام اسلامی شہرول میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا عِلم حضرت علی کے علاوہ دوسر بے لوگول کے ذریعہ پہنچا ہے۔

چنانچہ بیرتو ظاہر ہے کہ اہلِ مدینہ اور اہلِ مگہ کو بغیر حضرت علیٰ کی وساطت کے علم پہنچا جبہ اہلِ شام اور اہلِ بھر ہ کو بھی بغیر حضرت علیٰ کے وسیلہ کے علم پہنچا ہے کیونکہ شام اور بھر ہ کے لوگوں نے حضرت علی سے نہایت میں تعداد میں اور اُن کے سواڈو سرے لوگوں سے بکشر ت روایات بیان کی ہیں۔

ہاں! حضرت علی کا زیادہ علم اہل ٹو فدکو پہنچا ہے گرینہیں کہ اہل کو فہ کوسب کا سب علم اُنہیں کے ذریعہ پہنچا ہے بلکہ اہل ٹو فہ خلافت علی سے پہلے حضرت عثمان کے دُورِ خلافت میں ہی قُر آن وسنت کی تعلیم حاصل کر چکے تھے جبکہ اہل مدینہ میں سے نُقہاء حضرات حضرت عمر کے زیانے میں دین کو حاصل کر چکے تصاور اہل مین نے حضرت مُعاذین جبل سے تخصیل علم کی ہے کے کوئکہ حضرت معاد فرین جبل سے تخصیل علم کی ہے کے کوئکہ حضرت معاد فرین کے باس اقامت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل مین کثرت کے ساتھ حضرت معاد ہے ہی روایت بیان کرتے ہیں "

علاوہ ازیں ا اکابر تابعین شرق وغیرہ نے حضرت معاذین جبل سے بی فقابت حاصل کی تھی کیونکہ جب حضرت علی شوفہ میں آئے توشر تک وہاں کے قاضی سے چُنانچے شرق اور عبیدہ سلمانی نے حضرت علی سے نہیں بلکہ دوسر لے لوگوں سے فقد کا علم حاصل کیا اور اسلام کاعلم حضرت علی کے وفہ پہنچنے موسر سے لوگوں سے فقد کا تھا ،،

الموضوعات وان رواه الترمذي و كذكره ابن الجوزي وبين ان سائر طرقه موضوعة ، والكذب يعرف من نفس متنه فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان مدينة العلم ولم يكن له الا الباب واحند ولم يبلغ عنه العلم الافرد واحد فسندام الاسلام ولهذا اتفق المسلمون على انه لا يجوزان يكون المبلغ عنه العلم الاواحد ابل يجب أن يكون المبلغ عنه العلم الاواحد ابل يجب أن يكون المبلغ و عبر الواحد لا يضيد العلم الا

بقرائن وتملك قد تكون منتفيه أو خفية عن اكثر الناس فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة.

ثم ان هذا خلاف السعلوم بالتواتر فان جميع متدائش الاستلام يتلغهم العلم عن الوستول من غيو على اما اهل الصدينة ومكة فالأمر فيها ظاهرو كَذَالُك الشَّام والسِصرة فان هو لا لم يكونوا يتووون عن عملي الاشيساء قليلاً وانما كان غالب علمه في الكوفة ومع هذا فاهل الكوفة كانوا تنعلمو االقرآن والسنة قبل ان يتولى عثمان فضلا من عِلَى وَفَقَهَاءَ آهُلُ الْمُلَيِّنَةُ تَعَلَّمُو االَّذِينَ فَي تحلافة عمرو تعليم معاذبن جبل لاهل اليمن ومنقنامة فيهم اكثرعن على ولهذاروي اهل اليمن عنن صعاد بن جبل اكثر مماروواعن على وشريج وغيره من اكابر التابعين انما تفقهوا على معاذبن جبل ولما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضيا وهو عبيدة السلماني تفقها على غيره فانتشر علم الاسلام في المدائن قبل ان يقدم على الكوفة "

ومنهاج السنة جلد سوم

# یہ منکرین حدیث کا استدلال ھے

ابن تیمیہ کے بیزومنی افکار جو یقیبنا وہنی خلفشار کی پیداوار ہیں ماہر ین فن صدیث کے زودیک سی بھی صورت لائقِ اعتناء قر ارتہیں یائے ،، بإن! اگرزيبِعُوان حديثُ 'أَنَّا مَدينةَ العِلْمِ وَ عَلَى بَابُهَا '' مه نه ع اور جھوٹی ہوتی تو پھراس کی ہر جہت کوموضوع یخن بنا کرمطاعن کی زُد میں لے آنے ہے کوئی حرج واقع نہ ہوتا،،

لیکن سیجے کے دُرجہ پر پیٹی ہوئی متواتر حدیث پر اِس تسم کی جرح قدح تووہ لوگ کر سکتے ہیں جو یا توہر ہے، ہی سے انگار حدیث کاعقیدہ رکھتے ہوتے اسلام سے نکل سے ہوں یا بہلے ہی سے غیر سلم ہوں، کیونکہ سی بھی مسلمان کورسول الله صلّی الله علیه وآله وسلم کے وحی سے مشابه کلام پر نا قدانه كلم كرنے كاحق بھى نہيں ديا گيا،،

قُرْ آن وحدیث کی نصُوص کو اگر عقُولِ ناتمام کے تراز و پروزن کرنے کی اجازت ہوتی تو اب تک دینِ اسلام کی دھجیاں بھرگئی ہوتیں مگر ابیانہیں ہوسکتا تھانہ ہوسکتا ہے اور نہونے دیا جائے گا۔

كيونكه مسلمان كالسعقيده برراسخ موناأزبس ضروري ہے كه! عقل قريال كن بيش مصطفيٰ

ببركيف! ومنهاج السندكي إن وابي عبارات كاجواب عكمات

مُتقدمين نے اپنے اپنے زمانہ میں پوری قوت اور شرح وسط کے ساتھ دے رکھا ہے۔

بایں ہمّہ ہر دُور میں پُھے لوگ ایسے ضرور ہیں جو اِس فتم کا واہی اِستدلال اپنے ذُوق کی تسکین کے لئے قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں خواہ اِس سے ایمان کا جنازہ ہی کیوں نہ کئل جائے،،

اس فتم کی وہنی اختر اعات اور تار عنکبوت سے بھی کمزور دلائل کی تر دید کے لئے ہمارے سامنے بے شارعقلی اور نعتی دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں مگر ہم اُن سب کو قلم انداز کرتے ہوئے صرف ایک کتاب کے چند ایت سب کو قلم انداز کرتے ہوئے صرف ایک کتاب کے چند افتا سات اور حوالوں سے مز ین کرکے پیش کرٹے پر اکتفاء کریں گے۔

# سَيف ِ گولڑویہ بر عنق ابن تیمیه

قطُب الاقطاب، فرُد الاحباب حفرت پیرسیّد مهرعلی شاه صاحب رضی الله تعالیٰ عنه کی تصنیف لطیف" تصیفه ما بیُن سُنی شیعه "سے براوِ راست اخذ کیا گیا بیفیس اور بلند پایامضمون قاری کے ذہن کو ہرفتم کے شکوک و شبهات سے یاک کردیتا ہے۔

اس فیصلہ کُن عبارت میں سیّدنا ومُر شدنا پیرمبرعلی شاہ صاحب تُدّس برتر ہ العزیز نے ابنِ تیمیہ کے تؤ ہمات کا محدّ ثانہ طرز پرردِّ بلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ اِس حدیث پاک کے مضمرات کونمایاں کرنے کی بھی حسین کوشش

فرمائی ہے۔

اِس مقام پر بیدوضاحت کردینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرکار گاؤ ہی پیش کی جانے والی عبارات میں بعض مقامات پر جو مجھے تقرف کرنا پڑا ہے وہ محض اُن مشکل الفاظ کوآ سان لفظوں میں تبدیل کرنے تک محدُ ود ہے۔ جن کی تبدیلی سے نفسِ مضمون کا کوئی گوشہ بھی متاثر نہ ہو۔

علاوہ ازیں بعض روایات پراصل کتابوں کے جوالے قتل کرنے کے ساتھ ساتھ وضاحتی نوٹ پرتحریر کردئے ہیں۔

#### جواب خلفشار کا

﴿ الله این تیمید کی بہی دلیل معاذ الله انکار نبوّت پر بھی قائم ہوسکتی ہے۔ مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ فُدا و تدیالم چونکہ علیم ہے اور اِس کے علم کاشرائع و احکام ثابت ہیں۔ گر اِس علم کو ہرز مانہ میں ایک شخص اِس طریق پرنہیں پہنچا سکتا کہ لوگوں کو علم بینی حاصل ہو۔ لہذا ہرز مانہ میں مُعجد دا نبیاء کا آنا ضروری ہے ورنہ چا ہیے کہ دین الہی مسد وداور بندر ہے لہذا معاذ الله اسلیے نبی کی نبوّت باطل ہے ،،

۲﴾ ابن تیمید کار پول که ذریعه ملم کا بحد تواتر کثیر ہونا اور عدم جواز ، تو حد لعنی ذریعه م کا ایک ہونا جائز نہیں سراسر باطل ہے تمام اہلِ سُنّت و الجماعت باستشناء چند غیر معتبرین کے خبرِ واحد یعنی ایک شخص کی خبر کو واجب العمل جانتے ہیں اور علائے اُصول اِس دعوے پر آیات واحادیث ذکر کرتے ہیں اور انہی دلاکل کے سیاق میں لکھتے ہیں کہ! '' رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے اطراف اور شہروں میں دینِ اسلام کی اشاعت کے لئے ایک آیک آ دمی بھیجنا کافی سمجھا ہے اور سی بھی طرف اشخاص کثیرہ جن کی کثرت تواتر تک بہنچ نہیں جھیج ''

صحابہ کرام ہمیشہ خبر واحد کو قبول فرماتے رہے اور اُن سے جس نے بھی کہا کہ میں نے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآ لِہ دسلّم سے ایساسُنا وہ تسلیم کرتے ختر ہے۔

پُنانچِیُملائے اصول اِس مقام پرصحابیّا کے اِس اجراع کو مُجّت مجھتے

٠٠٠٠

نیز درج ذیل آیات قُر آنیه اور حدیث بھی اِسی اصول کے حق میں

## پهلی آیت

وَإِذُ اَحَـٰذَ اللَّهُ مِيشَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوالْكِتابَ لَتُبَيِّنْنَهُ لِللَّهِ لَلْهَ لِللَّهِ اللَّهِ لَلْمَاسِ .

ترجمه!

اورجس وقت لیااللہ نے عہداہل کتاب ہے

البنة بيان كرو محتم أس كودا سطي لوكول ك-

﴿ سورة آل عمران آبت ١٨٤ ﴾ الله مرايك محفل كى خرج تن مروتى توبيان علم كي ساته مامُور كيول

يونا\_

## ذوسرى آيت

فَلَوُ لَانَفَرَ مِنُ فِرُقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ.

﴿سورة توبه آيت٢٢١)

لینی چاہئے کہ ہرقوم میں سے بعض لوگ پیغیبر صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی صُحبت میں رہ کرعلم وین سیکھیں اور پچھلوں کو جا کرسکھا دیں۔

اِس آیت کے متن کے سلسلہ میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ طاکفہ چونکہ جماعت کا نام ہے بدلیل لحق تاطعو پھر بیآ یت خبر واحد یعنی ایک شخص کی خبر کے واجب العمل ہونے پر کیسے دلیل ہوسکتی ہے۔

إس اعتراض كاجواب يه به كه لفظ طاكفه بناء براض أيك برجى بولا جاتا به اورزياده برجى بدليل قوله تعالى و لَيْسُهُ لهُ عَذَابَهُ مَاطَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُوْمِنِينُ وَ سُورة النور آيت ٢ ﴾ مُر اوطا كفه يهال سے عام ہے ايك مومن ألمُوْمِنِينُ وَ مِن المُوْمِنِينُ مَن المُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُواتِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الْمُوْمِنِينَ الْمُواتِينَ مِنَ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

جن میں سے ایک بی نے آپ کے یاس مرافعہ کیا تھا۔

#### تيسری آيت

فَسْئَلُوا اَهُلَ الدِّكُو إِنَّ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ .

وسورة النحل آیت ۳۳ کی اور سورة النحل آیت ۳۳ کی اور سوال کا این علی واجب ہے اور سوال کا وجوب قبول کو گئم عنی نہیں رکھتا۔

#### چوتمی آیت

يْلَيُّهَا الَّلِيْنَ آمَنُوا كُونُواْ قَوَّامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ.

﴿ سورة النساء آيت ١٣٥ ﴾ اس آيت ميں بانصاف اورشهادت کلين کاارشاد ہے لين اخبار عن الرسول مبيها که

> قال الله صلى الله عليه وسلم ياسمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم.

بالقِسط اورشہادت للّبی ہے جس کاؤ جوب بجر اِس کے کہ قبول اِس کا بھی واجب ہومعنی ندارد وَرنہ شہادت کا واجب ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائیں گے جوظا ہرالبطلان ہے۔

## يانچويں آيت

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَآانُونُنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَ الْهُدَىٰ

وسورة البقرة آيت ١٥٩ ﴾

اِس آیت میں کتمانِ بُدی پروعید بیان فر مایا گیاہے جس سے اظہار دین کاؤ جوب، جبیبا کہ اُوپر گزرا پایا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ وجوب اظہار و تبلیغ بغیر وجوبے قبول تحقق نہیں۔

#### چھٹی آیت

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا.

﴿ سورة الحجرات آيت ٢ ﴾

یہاں فاسق کی خیر واحد کو بھی سرے سے مردُ ودونا قبول نہیں سمجھا گیا بلکہ اِس پر حقیق کا ارشاد فرمایا گیا ہے جس سے ثابت ہو کہ بیخبر واحد بھی باطل نہیں کیونکہ دَرصورت عِلّت ہوئے وصف کے، وصف عارض کوعلّت بنانا فتیج ہوتا ہے اور متعظم کی سفا ہت کا کافی ثبوت، مثلاً اگر کوئی کیے کہ مُردہ بوجہ قلم دوات نہ ہونے کے نہیں لکھتا تو سامِح کو فتیج معلوم ہوگا کیونکہ اِنعدام کیا بت کی علّت اور اصلی و کافی سبب موت ہے تو پھر انعدام دوات قلم کی عِلّت بنانا ناجائز ہے۔

# حضرت سلمان کی خبر

#### احاديث

بریرہ کی خبر مدید کے بارہ میں حضور عَلَیْہِ اِلسّلام نے قبول فر مائی حالانکہ دہ ایک خادمہ عورت تھی۔

الیا بی سلمان طی خرا تخضرت سلی الله علیه وسلم نے ایک کی خرقبول فرمائی تقی سلمان رضی الله تعالی عن قبل از حصول شرف اسلام اس قوم ہے تھے جوابات کی ورث اور کئی اویان جوابات کھوڑوں کی پرسنش کرتے تھے پھراس دین سے ناخوش ہو کر کئی اویان کی طرف منتقل ہوتے رہے تھے کی صومع نشین نے اُن سے کہا شاکد تو دین معنی کی طاش میں ہے اب اُس کا وقت قریب آگیا ہے تو یٹرب ﴿ مدینہ ﴾ حدیث کی طاش میں ہے اب اُس کا وقت قریب آگیا ہے تو یٹرب ﴿ مدینہ ﴾ جا، نبی معبوث ہدید یعنی پیش کش کھالے گا اور اُس کے دوشا نوں کے ما بین میر نبوت ہوگی ، بیس کر آپ مدینہ کو چال دیئے۔ راستہ میں اُنہیں کی عرب نبوت ہوگی ، بیس کر آپ مدینہ کو چال دیئے۔ راستہ میں اُنہیں کی عرب نبوت ہوگی ، بیس کر آپ مدینہ کو خوال دیئے۔ راستہ میں اُنہیں کی عرب نبوت ہوگی ، بیس کر آپ مدینہ کے یہود گی پر نی ڈالا۔ وہاں اپ آتا کے باغ میں مشقت کیا کرتے ہے۔ تا آگ کہ آنخضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم ملہ سے بجرت فرما کر مدینہ بنتے ۔ حضرت سلمان ٹائنے بی ایک طبق فرما لیکر حضور کی

خدمت میں حاضر ہوئے۔

آپ نے فرمایا! کیاہے ؟ دُرجواب عرض کیا! میصدقہ ہے۔

آپ نے اصحاب گوفر مایا! ثُمُّ لوگ کھاؤ اور آپ نے تناول نہ فرمایا ۔ سلمان نے دل میں کہا کہ بیدایک علامت ہے مُجُلد علامات ونبوت کے، پھر دوسرے دن سلمان اور مُڑ مالائے۔

آبُ فرماياكيا باكسلمان ؟

جواباً عرض کیا مید ہدیہ ہے۔ پھر آپ نے بھی تناول فرمایا اور اصحاب اللہ تحالی عند نے ول میں کہا مید و وسری علامت ہے بوت کی ،

پھر حضرت سلمان آنخضرت سلّی اللّه عَلیه وآله وسلّم کے پیچے کی طرف ہوئے۔آپ نے اُن کا مطلب مجھ لیالہذا اپنی جا درا پے شانہائے مُرارک سے علیحدہ کر دی اور سلمان رضی الله تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کو دیکھ لیا اور مشرّف باسلام ہوئے۔

اِس سے ثابت ہوا کہ آپ نے ضمِرِ واحد بینی سلمان کی خبر در بارہ صدقہ وہدیداگر چہوہ عبد ﴿غلام تھا﴾ قبول فرمالی۔

آپ نے اُم سلم گئ خبر دربارہ ہدایہ قبول فرمائی تھی۔ بادشاہوں کے تھا گف وہدایہ اُن کے فرستادوں کے ہاتھ آپ قبول فرمالیتے تصاوراییای اُن کا قول بھی مقبول ہوتا تھا۔ غُلام کواس قول میں کہ میں ماذُون ہوں سچا سجھتے تھے۔

#### چاند کی شھادت

ایک اعرابی کی شہادت رویت ہلال کے متعلق منظور فرمائی۔جس نے بیان کیا تھا کہ میں نے رمضان کا جا ندو یکھا ہے علاوہ ازیں ولید بن عقبہ کی خبر کو آپ نے صحیح مانا اور بوجہ بیخبر دینے کے کہ وہ لوگ مُر تذہو گئے ہیں اُن پر چڑھائی کی تیاری کی۔جس پر بیآیت نازل ہوئی،

قَوْلِتُعَالَىٰ إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقُ اللَّية

اورا ہے جاسوسوں اور عریفوں کی خبریں جن کو دُشمن کے ملک میں جمیجاجا تا تھا قبول فر مالیتے تھے۔

آپ نے افرادیتی اسلے اسلے کو تعلیم احکام کے لئے اطراف میں بھیجا، کہیں بیامر قابت نہیں کہاستے کشرالتعدادلوگ آپ ارسال فرماتے سے بھیجا، کہیں بیامر قابت نہیں کہاستے کشرالتعدادلوگ آپ ارسال فرمایا اعداز اللہ معاذر ضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کا میں میں تعلیم احکام کے لئے روانہ فرمایا اور دھیہ کلی کو خط دے کر قیصراور برقل کی طرف روم میں اور عماب بن اسید کو ملہ کا امیر بنا کرا حکام تعلیم کے لئے اور عبداللہ بن حذافہ سمی کے ہاتھ خط کسری کی طرف اور عروبین امیہ میری حبشہ کواور عثان بن ابی العاص کو طاکف کی طرف اور عروبین امیہ میری حبشہ کواور عثان بن ابی العاص کو طاکف کی طرف اور عروبین امیہ میری حبشہ کواور عثان بن ابی العاص کو طاکف کی طرف

اور حاطب بن ابی بلتعہ کومقوق صاحبِ اسکندریہ کے پاس اور شجاع بن وہب اسدی کو حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف دشق میں اور سلیط بن عرمری کوہودہ بن خلیفہ کے پاس بمامہ اور عثان بن عقان کو اہل مکہ کے پاس محمد عدید میں اور عراقوصد قات بروالی بنایا اور ایسا ہی قیس بن عاصم و مالک بن نوریہ اور برقان بن بدر و زید بن حارثہ اور عمر و بن العاص وعمر و بن حزم و اسامہ بن زید وعبد الرحن بن عوف اور ابو عبیدہ بن الجراح وغیر ہم کو معبوث فر مایا ۔ جن کا ذکر موجب طوالت ہے رضی اللہ تعالی عنهم ۔ اگر میدلوگ مع کثیر التحد اواو دُوقاء کے بصبے جائے تو دار بھرت یعنی مدینہ مورہ اصحاب گرام سے خالی ہوجا تا اور باتقاتی اہل سیر خاب ہے کہ معبوث الیمم ان کا قول قبول مالی ہوجا تا اور باتقاتی اہل سیر خاب ہے کہ معبوث الیمم ان کا قول قبول مرت تے تھے ۔ اِس سے خالی ہووا تا اور باتقاتی اہل سیر خاب سے کے معبوث الیمم ان کا قول قبول مرت تے تھے ۔ اِس سے خالیم ہوا کہ خبر واحد موجب لعمل ہے مثل متوات

اییا ہی صحابہ کرام نے بھی ﴿ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم ﴾ اخبار احاد کے ساتھ اپنے واقعات میں ممل کیا ہے۔ جس کی وجہ سے قبول شمیر واحد کا مسکلہ اجماعی ملزا گیا ہے۔

﴿ الله يوم السقيف ميل حضرت البوبكر كى روايت " الائسمة مسن قريش " بغير كسى انكار كم مقبول شهرى -

۲) ایابی صدیق اکبڑے قول ذیل کی طرف سب نے رجوع

" الانبياء يدفنون حيث تموتون."

س الانبياء لا مسلم شرى معاشو الانبياء لا نورث وما تركناه صدقه " مسلم شرى ـ

﴿ ٣﴾ ایما ہی صدیق اکبرگار جوع توریث جدّ ہ کے مسئلہ میں مغیرہ اور محمد بن مُسلمہ کے اِس حدیث کوروایت کرنے پر کرآ مخضرت صلّی اللّه عَلیہ وَ آلَہ وسلّم نے جُدّ ہ کو سُدس دیا۔ یعنی دادی کو بعض حالات میں چھٹا جھتہ ہوتے کی وراثت سے ملتا ہے۔

۵﴾ ایما ہی حفرت صدّ این کا حضرت بلال کی خبر ذیل کوش کر این کی کوش کر این کی کا تعقیم کا تقص کرنا کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے فیصّلہ کے بر خلاف صدیقی تھم ہُواہے ۔

﴿ ایسای حضرت عُرکار جوع تفصیل اصابع سے ''بقول عصموو بن حوم ان فی کل اصبع عشرة '' تفصیل کا مطلب بیہ ہے کہ عمر انگیوں کی دیئت میں یکسال حکم نہیں فرماتے تھے بلکہ بالنفصیل خضر کے لئے وی اور وسطی وسبابہ کے لئے دی دی اور ایسام میں بندرہ۔

(2) ایما ہی عمر پہلے عورت کو اپنے شوہر کی دیت سے محروم الارث (محروم الوراثت) سجھتے تھے۔

بعدازاں ضحاک بن مزاحم کی روایت ذیل سے کدآ تخضرت صلی

الله عليه وآله وسلم في ضحاك كى جائب علم نامه بهيجا كهاشيم خبابى كى عورت كو الله عليه وآله وسلم في ورت كو الله على وريت سے وارث كرے آئے في فيان الطريقة بدل ديا۔

﴿ ٨﴾ اليه بى محبوس سے جزیبہ لينے میں حضرت عراق في عبدالرحل الله الله على روایت ذیل پڑمل كيا تھا كه " سن و ابھم سنة اھل الكتاب " يعنى محبوس سے المل كتاب كى طرح معامله ركھو۔

﴿ ٩﴾ ایبای حمل بن مالک کی روایت کوحضرت عمر نے قبول کیا جو

اس نے کہا!

كنت بين جاريتين لي يعنى ضرتين فضربت و احدهما الاخرى يمسطح فالقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله عليه وسلم بغرة .

یعنی میری دو عور تیں تھیں ایک نے وُ وسری کولکڑی سے ماراجس کی وجہ سے اُس کا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا۔ آپ نے اِس میں یہ فیصلہ فرمادیا کہ بیہ غفلت یا بے خبری کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا! اگر ہم بیہ روایت نہ سنتے توا پی رائے سے عمم کرتے۔

﴿١٠﴾ عثان رضى الله تعالى عنه في فريعه بنت ما لك كى إس روايت كوتبول كياجوأس في كها!

> جئت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استاء ذنيه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال

أمكنى حتى ينقضى عدتك ولم ينكر الخروج للاستفتاء في ان المتوفى عنهازوجها تعتد في منزل الزوج ولا تخرج ليلاً ولا نهارًاذا وجدت من يقوم با مرها.

﴿ال﴾ علی نے مذی کے بارہ میں مقدادؓ کی روایت پڑعمل فر مایا کہ فقط وضولا زم ہے شسل نہیں۔

﴿۱۲﴾ مسلَدؤ جوب الغسل بالثقاء النن تين ميں جمہور نے حضرت عا مَشْكَى خَبِرِ كوواجب العمل سمجھا۔

# خبر واحد کے متبول مونے پر اجماع

باجماع أمّت مُعاملات مين مثل "هدده السجسارية اهدى اليك فلان وان فلانما و كلنى ببيع هذه الجارية او ببيع هذا الشخص الشرعي " خير واحدمقول بوتى بي بعض معاملات مين بهي حق الشريمي واحدير مترقب بوجا تائي -

# خبر واحد کے متعلق چار مذ اهب

اہلِ سُنْت کا اِجماع خیر واحد کی قبولیت اور مُوحبِ عِلم ہونے پر ہے۔ جس کو اُنہوں نے کتاب اللہ وسنت واجماع وقیاس سے ٹابت کیا ہے۔ بلکے سُنْت متواتر واور اِجماع کا اِتباع ہے۔ جو دلائلِ قاطعہ ہیں لیعنی سُنتِ متواترہ اور اِجماع سے ثابت ہو چکا کہ خیر واحد واجب اَعمَّل ہے۔ اِس تقریر میں خیر واحد کے متعلّق ندا ہب اربعہ بھی معلوم ہوگئے ہیں۔

### ابن تیمیه مذهب روا فض پر

بعض اُن میں ہے از رُوئے عقل افادہُ وجوب عملی کا اِنکار کرتے میں مثل جمائی وروافض کے اور بعض بدلیل سمعی لینی ہر دوآ بہت مذکورہ کی وجہ ہے۔اُن کے استدلال کا جواب اہلِ سنت کی جانب سے اُو پر لکھ دیکا ہول۔ شیخ ابن تیمید نے معلوم نہیں اس مقام برا پنا حنبلی فدیب چھوڑ کرروافض کا مذہب کون می مجبوری اور ضرورت کے تحت اختیار کیا ہے آگر کہا جائے کہ منهاج السنت ميں رافضي كوجواب وت رہے بين البدامكن ہے كہ بيد الزامي جواب موتو گزارش ہے كه آب بطريق تحقيق جواب لكور بين نه بطرز الزام \_ چنانچه اِسى جواب ميں واحد گوغير معصوم ظهر ايا گيا ہے ۔ ورنہ بير جواب ہی ہیاءمنشورا ہوجاتا ہے پھرتعجب برتعجب اس سے پیدا ہوتا ہے کہ خبر واحد کے غیر مقبول ہونے کو اجماعی لکھتے ہیں ۔ اگر صرف بعض الناس کا مذهب لي كرخير واحد كونا مقبول كهتية توجهي ايك بات تقي حيرت انكيز توبيا أمر ے کہ ایک مردود مذہب کو جو کتاب اللہ وسُنت واجماع وقیاس کے برخلاف ہے اجماعی قرار دیا گیا ہے خلاصہ بیرے کہ سئلہ قبول حمر واحداکی ایسا مسئلہ ہے جس کی اثبات کے لئے اہلِ سُنت نے مستقل رسالے اور تالیفات لکھے

#### جواب لاجواب

اب دُومرے جملہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جوش ابن تیمیہ نے اسی جواب میں لکھاہے۔

وخبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرائن و تلک قد تكون منتفية او حفية عن اكثر الناس فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواتره الركها جائے كرش ابن تيمير كا مطلب عبارت متعلقة تر ديرمتن حديث سے بيہيں كر هم واحد دَرجَ قبوليت سے ساقط ہواور وجوبِ عملى كر مفيد بين بلكم مقعود بير ہے كم لين في خير متواتر كے بغير حاصل نہيں ہوسكا۔ لئے مفيد بين بلكم مقعود بير ہے كم لين في في خير متواتر كے بغير حاصل نہيں ہوسكا۔ ليس عبارت ذيل ميں علم سے مرادعلم شرى يعني يقيني علم ہے نہ تعمد بين مطلق اعتقاد وجازم جوشامل ہے، طن كو بھي ، قرآن كيم كا قصد بين مطلق اعتقاد وجازم جوشامل ہے، طن كو بھي ، قرآن كيم كا عمل معاورہ ہے كہ ملم بمقابلہ طن كو بولا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالى ا

مَا لَهُمْ بِهِ مِنَ عِلْمِ أَنُ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ . اتفق المسلمون على انه لا يجوزان المبلغ عنه العلم الا واحد ابل يجب ان يكون المبلغون اهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب.

چنانچ بعدال کے فلایح صل لهم العلم بالقرآن

والسنة المتواتوه مين تضيص قرآن وسنن متواتره إراده فد كوره بركافی شاهر به اور ظاهر به كرفر حاصل شاهر به اور ظاهر به كرفر حاصل نهين بوسكتار

الله وجهدالكريم كاعلم رسول كے لئے مبلغ مخبرنا اليا أمر ہے جس سے كارخانهُ الله وجهدالكريم كاعلم رسول كے لئے مبلغ مخبرنا اليا أمر ہے جس سے كارخانهُ اسلام بالكليد فاسد امر الاسلام كي صحيح اسلام بالكليد فاسد ہوجا تا ہے۔ پس قول ابن تيميد (فسد امر الاسلام كي صحيح اور بجا ہے تو ور جواب اِس كے كہاجا تا ہے كہ بنهائ السّنة كى سارى عبارت منقول پر جوعدر بحث ميں بنا مهافق كي تي ہے۔ اگر فوركوكام ميں لايا جائے تو علم سے مرادمائل شرعيد يا مطلق اِعقاد ہے جسے جملہ

فان جميع مدائن الاسلام بلغهما العلم عن الرسول من غير على فان هنولاء لم يكونوا يروون عن على الاشئياً وانما كان غالب علمه في الكوفة. وغير بات ايك ذوب عيرت مجم مكتاب

## دُوسروں کو بھی عِلم تھا مگر

ببركف! شخابن تيبه كه مردواعتراض كاجواب يه بواكه عديث مدينة العلم يح بموضوع نبيل .

چنانچہ فصل گزرچکا ہے اور متن حدیث میں علم سے مُراوخاص علم ہے یعنی علم اسرار مطلب سے کہ میں علم اسرار کا شہر ہوں اور علی اُس شہر کا دروازه بین بغیراز وساطت علی کوئی علم اسرار کو حاصل نبین کرسکتا۔اورا گر درِ مدینة علم سے عام علم لیا جائے ظاہری ہو یا باطنی تو بالحضوص علی كرم اللہ وجہۂ الكريم، كادروازه مونان لحاظ يخبين كه كى اور صحابي كواصلاً علم ندتها \_ بلكه إس كوابيا سجهنا حياسين حبيها كدكوني أستادايين لائق ممتاز ،اعلى درجہ کے ذبین طالب علم کی نبیت کہے کہ میراعِلم کماحقہ ٔ اور پُورے طور پر اُی شخص کو پہنچے گا جس نے بوساطت میرے فلاں طالب علم کے حاصل کیا۔ گواور میرے شاگر دبھی اس شاگر دکی طرح مجھ ہی ہے مستفیدین مكرفلال چونكه فبهم تخن اوراداؤبيان مسائل مين ممتازانه طرزر كهتا ہے۔اور بعجہ کمال اِتحاد و فیما بین اُس کواعلی درجه کا ملکه پیدا ہو گیا ہے۔ جس کے سبب سے ہرایک فتم کے مشکل ومُفصّل مسائل کے پیش آنے پران کی پُوری پُوری تشریح وحل پر قادر ہوگا۔ لہذا میرے علم کا ذریعہ اور واسطہ ہونا اُس کا حق ہے۔ دوسرے شاگر دوں کو بھی حلّ مُشکلات ومعصلات میں اُسی کی طرف رُجوع

# شیخین کے مددگار

اور ظاہر ہے کہ بعد آل حفزت صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم کی مُشکل مسلّه کے پیش آنے پرشیخین وغیرہ ہما بھی آپ سے ہی إمداد لینتے تھے۔ رضی اللّه جيا كرهرت عرض فران " لولا على لهلك عمر " اور" قضية ولا ابا حسن لها " مشهورة مثيلات سے إل-

آ يا كى عليت اور فضيلت على براحاد بيث صحيحه جوابل سنت علاء كرام كى تقىنىفات بين بالسناد ندكور بين إى حديث مدينة العلم كى تائيد كرتى بي، ﴿ اقضاكم على ﴾

" على بياب علمي مبيين لامشي ما أرسلت به من بعدی. " بعد فتح خیر" انت باب علمی " کاار شاد مواایا ہی آپ سرحق میں

« عبية علمي وبابي الذي أوتي مني " دو مير علم كايرتن اور دروازه ب " اورنيز " هـذا إوّل مـن أمن بي و اوّل من يصا فخني يو م

" وہ پہلاموم شخص ہے جو بہشت میں جھے سے مصافحہ کرے گا۔"

السايى

" على با ب حيطة من دخل فيه كان مؤمنا ومن عرج منه کان کافر آ "

· على وه باب رطّه بين جواس مين واخل موا مومن موااور جوخارج موا كافر " اييابي " يا على انت حجة الله و انت باب الله " " اعلى ! تُوخُداكَى حُجَتّ بي اور "على و أنا منه ولا يودي عني الاأنا أو على "

#### بحث سے بھلے

اس سے قبل کے سرکار گواروی علیدالرحمتہ کے استدلالات کا باتی ماندہ جعتہ مدیر ناظرین کیا جائے مناسب معلوم ہوتا کہ مولائے کا تنات سیدناحیدرکراروشی الله تعالی عند کے معظیم کے بارے میں انسا مدینة العلم و على بابها كعلاوه أن كى بيان كرده اور إس من من آن والى ديگرمتعددا حاديث مع حواله مديئة ناظرين كردي جائيس اوراور چندايك ايسے واقعات ومسائل کا تذکرہ بھی کردیا جائے جن کے حل کے لئے سیدنا عمر فاروق في في سيمد بمي حاصل كى اورا ظهارتشكروا منان كي طوريرأن کے لا احضی علم مبارک کوخراج عقیدت بھی پیش گیا۔ پُنانچ سب سے پہلے زیب عنوان حدیث کےعلاوہ اِس حمن میں آنے والی چندا حادیث ملاحظہ فرما ئىن.

## عُلوم مُرتَضُوى كا اعلان

وا ﴾ حضور رسالت ماب صلى الله عليه وآله وسلم في الني

صاحبزادى سيرة نباء العلمين كى تزوتِ مبارك كموقع پرفرمايا! "مالك تبكيين بياف اطمه فوالله لقدانكحتك اكثرهم وافضلهم واولهم سلماً."

" اے فاطمہ! تو کیوں روتی ہے میں نے تیرا اُس سے نکاح کیا ہے جو اِن میں سب سے کثیرعلم والا سب سے زیادہ حلم والا اور سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے۔"

﴿ مجمع الزوايد ج٩ ص ١٠١ ﴾ ﴿ كنزالعمال ج٢ ص٢٩٢، ص١٥٢ ﴾ ﴿ أسد الغايه ج٥ ص ٥٢٠ ﴾ ﴿ مرقاة شرح مشكوة ج١١ ص٣٣٥ ﴾

و ٢ المحضور رسالت مآب سلى الله عليه وآله وللم في مايا!

"انا دار الحكمة وعلى بابها "

" میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں -"

﴿ ترمدی ج٢ ص٢٩ ﴾ ﴿ مشكوة ج٢ ﴾ ﴿ مرقاة ج١ ١ ص٣٣٥)

﴿ اشعة اللمعات ج م ص ٢٤٠ ﴾ ﴿ حلية الاولياء ج ا ص ١٣ ﴾

﴿ كنزالاعمال ج٢ ص٥٣٠ جلد ٢ ص ٢٠٠١ ﴿ رياض النصره ج٢ ص ٢٠٠٠)

وسل حضورسروركا ئنات صلى الشعليه وآله وسلم في حضرت على

كوفر مايا!

" انت مبين لامتي مااختلفوا من بعدي "

'' جب میری اُمّت کے لوگ میرے بعد اختلاف کریں گے تو تُو اُنہیں پہنچانے والا ہے۔''

﴿ كُنز العمال ج ٢ ص ١٥١﴾ ﴿ حلية الاولياء ج ١ ص ١٣﴾ ﴿ كُنز العمال ج ٢ ص ١٨٨ ﴾ ﴿ كُنو ز الحقائق مع جامع الصغير ص ١٨٨ ﴾

﴿ ﴿ ﴾ حضورا ما مالانبيا صلَّى اللَّهُ عليه وآرله وسلَّم فَ فر ما يا! " على باب علمى ومبين الامتى ما ارسلت به من

'' علی میرے علم کا دروازہ ہے اور میرے بعد لوگوں کو وہ چیز پہنچائے والا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں''

ه عضور سرورانبياء سلَّى الله عليه وآله وسلَّم ن فرمايا!

" انا دار العلم وعلى بابها "

د میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا درواز ہیں "

فهو باب مدينةعلمي "

﴿ العقبي محب طبوى ص 22﴾ ﴿ موقاة شرح مشكواة نج ١١ ص ٣٣٥٠)

﴿٢﴾ حضورتا جدار مدينة سلى الله عليه وآليه وسلم نے حضرت على كو

1111

#### "بيمير عضرهم كادروازه ب"

﴿ يِنابِيعِ الْمُودَّةُ صِ اللهِ

(2) سركاردوعالم سلى الله عليدة إله وسلم فرمايا!

" انا ميزان العلم وعلى كفتاه "

'' میں میزان علم ہوں اور علی اُس کا پلڑا ہے۔''

﴿ كُنْزِ الْعِمَالِ جِ أَ صُ ١٥٦ ﴾

﴿٨﴾ حضورمُعلَّم كائنات صلَّى الله عليه وآله وسلّم فرمايا!

" على باب علمي وعيبة علمي "

دد على مير علم كاورواز داورمير علم كايرتن ب-"

﴿ فيض القدير شرح جامع صغير للمناوى ج م ص٢٥٢)

عضور سرور كونين صلّى الله عليه وآرابه وسلم فرمايا!

" انا مدينة الفقه وعلى بابها "

" میں نقہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ "

﴿ تِذَكُره سِبط ابن جوزى ص ٢٩٠

﴿ ١٠ "عن انس قال! قيل يارسول الله عمن

نكتب العلم ؟ قال عن على وسلمان ."

" حضرت انس ضي الله تعالى عنه فرمات بين رسولَ الله صلى الله عليه

والدوسلم كي خدمت ميس وض كيا كيايارسول الله! علم سي المحاجات ؟

آرياف فرمايا إسلى اورسلمان سے

وتاریخ بعداد ج م ص ۱۵۸ کی اوریخ بعداد ج م ص ۱۵۸ کی یادر ہے کہ حضرت سلمان فاری مجمی حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم علید دارشداور تربیت یافتہ ہیں۔

#### یہ هیں دروازیے

بابِ مدینة العِلم تَاجدارِ الله النے مُشکل کُشا، شیرِ فُداحضرت علی کرّم الله وجهدً الکریم کے ایک قول کی شرح کرتے ہوئے اِمام فخر اللّه بن رَازی فرمائے میں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا!

"قال على عليه السلام علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الف باب من العلم واستنبطت من كل باب الف باب قال فاذا كان حال المولى هكذا فكيف حال النبى صلى الله عليه وسلم " مكذا فكيف حال النبى صلى الله عليه وسلم " رسول الله عليه وأله وكا وريام مجهام كم براروروازول ساتعليم وكاورين في برورواز في كاورين في برورواز في برورواز في كاورين في برورواز في كاور برورواز في كاورين في برورواز في كاورين في برورواز في كاورين في برورواز في كاورواز في كاورو

﴿ تفسیر کبیر ج ا ص ۲۱۱﴾ بعدازاں امام رازی قرماتے ہیں کہ جب مُولی کے علم کا بیرحال ہوتو رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کاعلم میارک کا کیا حال ہوگا۔ منقولہ بالا روایت تغیر لفظی سے علامہ کی مُنقی ہندی کنز العمال میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ!

"عن على رضى الله تعالى عنه علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الف باب كل باب يفتح الف باب"

حضرت علیؓ نے فرمایا! '' مجھے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ہزار درواز وں سے علم سکھایا اور میں نے ہر درواز ہے سے ہزار درواز ہے کھول لئے۔''

﴿ کنوالعمال ج۲ ص ۳۹۳﴾ سیدنا حیدر کرآررضی اللہ تعالی عنہ کے نضائل علم کے سمندر سے چند دُرِآ بدار پیش کرنے کے بعد اب ہم اُن چند اُمور کا ذکر کریں گے جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خزائہ علم و حِکمت سے اِستفادہ کرتے ہوئے اُکی علمی وجاہت کا اعتراف کیا۔

#### فارُوقِ اعظم كا اعتراف

ایک مرتبہ سیّدنا عمر فاروق رضی اللّد تعالیٰ عند نے ایک الیی عورت کو رجم کرنے کا تھم فرمایا جس نے نکاح سے چھ ماہ بعد بچے کوجتم دیا تھا، جب اِس واقعہ کی اللّا وجہدالکریم کو پنجی تو

آپ نے فرمایا! اُس عورت پر جم نہیں ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کابیہ ارشاد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کابی ارشاد حضرت عمر قاروق رضی اللہ تعالی عقد تک پہنچا تو اُنہوں نے آپ کی خدمت میں دریا فت حال کے لئے کسی کو بھیجا، مولائے کا کنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہے!

" وَلَهُ الِدَّاتُ يُرُضِعُنَ أَوُلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ . "
" أورار كواليال البِيلِ كودوسال دوده بلائين "

﴿سورة البقرة آيت ٢٣ ١ ﴾

پھر فر مایا حمل اور دُودھ پلانے کی مدّت تمیں ماہ ہے چھ ماہ اُس کے حمل کے اور دوسال دُودھ پلانے کے تو بیتیں مہینے بنتے ہیں چنانچہ اُس عورت کی خلاصی ہوگئ۔

حضرت تُمررض الله تعالى عندنے إس مسلم كى تَصُديق فرمائة موسے كہا!

" اگر علی نہ ہوتے تو عُمر ہلاک ہوجاتا "
ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فارون گئے قرمایا!
" اللی! مجھے اُس وقت نزندہ نہ رکھنا جب
مُشکل کُوش کرنے کے لئے ابن ابی طالب نہ ہوں۔"

متن ملاحظه مو!

أن عمر بن الخطاب رفعت اليه امراة ولدت

لسته فهم برجمها فبلغ ذالک علیاً فقال! علیه ما رجم، فبلغ عمر رضی الله تعالیٰ عنه فارسل الیه فساله ؟ فقال! قال الله تعالیٰ "وَلُوَالِدَاتُ يُرُضِعُنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيُنِ كَامِلَيْنِ. " وقال! وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة اشهر وحمله وحولین فذالک ثلاثون شهرافنحلی عنها،

﴿ تفسیر دُرِّ منٹور ج ا ص ۲۸۸ ﴾ ﴿ تفسیر کبیر ج ۷ ص ۴۹۳ ﴾ ﴿ سُنن کبری بھیقی ج ۷ ص ۳۴۳ ﴾ ﴿ سُنن کبری بھیقی ج ۷ ص ۳۴۳ ﴾ ﴿ سُنن کبری بھیقی ج ۷ ص ۳۴۳ ﴾ ﴿ کنزالعمال ج ۳ ص ۴۲، ۲۸۸ ﴾ ﴿ مناقب خوارزمی ص ۵۷ ﴾ ﴿ وَاربعین رازی ص ۲۲ ﴾ ﴿ ذخاتر العقبیٰ محب طبری ص ۸۲ ﴾

#### باب مدینة العلم هی حل کر سکتا هے

ایک مرتبه ایک شخص کو هفرت مُمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی بارگاه میں بیش کیا گیالوگوں نے اُس سے بوچھاتھا کہ تونے کیسے سے کی ؟

اُس نے کہاتھا کہ میں نے فقنے کی محبت، جن کی ناپیندیدگی، یبودو نصاری کی تقدیق غیر مرکی کو مانے اور جے پیدانہیں کیا گیا اُس کے اقرار سے میں کی ہے،

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے حضرت علی کرم الله وجهدالکر يم کوئلا کريدسارا ماجرا آپ کی خدمت ميں پیش کيا تو آپ نے

یہ بیٹے کہتا ہے ، یہ فقنے سے محبّت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اُولا دیں فتنہ ہیں ،

اور بیرخ تعنی موت کونا پیند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے سکراتِ موت کا آناحق ہے

یہ بہودو انساری اہلِ کتاب کی تفکد اِن کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے! بہودی کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے پاس پھی بیں اور نصرانی کہتے ہیں بہود یوں کے پاس پھی نہیں اور مومن اللہ کو بن دیکھے ایمان لا تا ہے اور ابھی پیدانہ گئی بیتنی قیامت اور آخرت کا اقر ارکرتا ہے۔

حفرت عرض الله تعالی عندنے سُنا تو کہا! میں الله تعالی کے ساتھ بناہ مانگیا ہوں اُس مُشکل کے لئے جیے مل کرنے کے لئے علی نہ ہوں،

سعید بن میں کی روایت میں ہے کہ حضرت عرائے کہا تھا الہی جھے اُس مشکل کے لئے ابا آئی ندر کھنا جس کوحل کرنے کے لئے ابا الحن یعنی حضرت علی ندہوں۔

قال اصحبت احب الفتنة واكرة الحق واصدق اليهود والنصارئ واومن بما لم اره قه اقربمالم يخلق.

قال على ! قال الله تعالى " إِنَّمَا آمُوالْكُمُ

وَاوَلادُكُمُ فِتُنَةٌ ﴿ التغابن آيت ١٥ ﴾ وقال الله تعالى ! " وَجَاءَ ثُ سَكُرةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ " وَقَالَ الله تعالى " وَقَالَ الله تعالى " وَقَالَتِ النَّهُ وَدُ لَيْسَتِ النَّمَ الله تعالى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّهُ وَدُ لَيْسَتِ النَّهُ وَدُعَلَىٰ شَيْءٍ " ﴿ البقره النَّهُ الله قَالَىٰ شَيْءٍ " ﴿ البقره النَّ صَارَىٰ لَيُسَتِ الْيَهُ وَدُعَلَىٰ شَيْءٍ " ﴿ البقره آيت ١١ ﴾

فقال عمر اعوذ بالله معضلة لاعلى وقال سعيد بن المسيب قال عمر اللهم لاتبقنى لمعضلة ليس لها ابو الحسن ،،

﴿ مسامة العنبرية نواب صديق حسن بهويالى ١٠٥﴾

اس مقام پرأن لوگول كوبھى غور كرنا چاہئے جن كے خيال بيس سيسايا

مواہے كه حضرت على كرم الله وجهد الكريم اور حضرت عمر رضى الله تعالى عندكو

ايك دُوسرے سے عناد اور دُشمنى تقى ، بہر حال تصفيد كى باقى بحث ملاحظه
فرما كيس -

#### مكة مُعظّمه مين عِلمِ على عليه السلام

شخ ابن تيميدكار قول ك "فلان جميع مدائن الاسلام بلغهم العلم من الرسول من غير على" بالكل غلط اور خلاف واقع بي كونك الملام ك شرول سعد ينه طيب و مكم عظم كا حال تو ظاهر م كم

آپ نے مدین طیت بین این عمر کا زیادہ جِقد بسر کیا ہے اور اعاظم اصحاب مثل شیخیکُن وغیر ہمارضی اللہ تعظم ہر مشکل اور معصل امریس آپ سے مُستقید ہوا کرتے تھے چنانچے علّا مدنو وی تہذیب الاساء میں لکھتے ہیں!

" وسوال كبار الصحابة له ورجو عهم الى فتاواه واقو السه فسى السمواطن الكثيرة والمسائل المضلات مشهور "

لیعنی ا کابراصحاب کا اِستفادہ اور مُشکلات میں حلّ طلی مشہور امر ہے، ابیا ہی ابن روز بہان سے منقول ہے۔

"رجوع الصحابة اليه في الفتوى غير بعيد لانه كان من مفتى الصحابة والرجوع الى المفتى من شان المستفتين وان رجوع عمر اليه كر رجوع الاثمة وولاة العدل الى علماء الاثمة ."
علامة على " وخيرة المآل " على للصريل " ولم يكن يسئال منهم واحد وكلهم بساله مسترشدا وماذالك الا لخمود نار السوال تحت نور الااطلاع ."

یعن علی کرم اللہ وجہد الکریم کسی سے کسی مسلد کی دریافت نہیں فرماتے تھے اور سب صحابہ کرام آپ سے مستفید ہوتے تھے۔ جس کی وجہ سوا اسكاور بجهدندهی كروشی اطلاع كي فيچسوال اور دريانت كرف كی آگ مرهم بوگی هی رمد معظمه مین آپ إبتداء مُرسے جمرت تك تشريف فرمانتے۔

## تلمیذ تھے علی علیہ السلام کے

اور جرت کے بعد بھی گئی مرتبہ آپ ملکہ منظمہ تشریف فر ماہوئے ہیں پھر کیے متصوّر ہوسکتا ہے گہ اللہ بن پہنچا اور ٹیز عبداللہ بن عباس جن کوشر نے باللہ بن عباس جن کوشر نے تلمذ وشا گردی علی کرم اللہ وجہدالکریم کا حاصل ہوا ہے عرصہ وراز تک ملہ میں مقیم ہوکر اشاعت علم فر ماتے رہے چنانچے علامہ وَ ہی دور تذکر ۃ الحُفاظ ظ " میں بتر جمہ ابن عباس لکھتے ہیں۔

"الاعمش عن ابى وائل قال استعمل على ابن عباس على ابن عباس على الحج فخطب يومئذ خطبة لو سمعها الترك والروم السلمو اثم قراعليهم سورة النور فجعل يفسرها"

یعنی علی کرم الله وجهدالکریم نے اپنے خاص شاگر دعبد الله بن عباس رضی الله عنهما کوایام جج میں عامل بنا کر بھیجا۔

ابن عباس في وبال پرايبائرتا ثيروپُر بلاغت خُطبه پرُها كه گفارِ تُرك اوررُوم بھی اُسی کو سنتے تو ضروراسلام قبول کر لیتے۔ پھرسورہ نُور کی تفسیر بیان فرماتے رہے '' طبقات '' میں مجمد سعد بن منجے البصری کہتے ہیں' "الحبرنا محمد بن عمر حدثنى و اقد بن ابى ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابى بكر عن ابيه عن عائشه انها نظرت الى ابن عباس ومعه الحلق ليالى الحج وهو يُسئل عن المناسك فقالت هو اعلم من بالمناسك "

لین اُم المونین عائشرضی اللہ تعالی عنهائے عبداللہ بن عباس کے بارہ میں فرمایا اس حالت میں کہ ایّام جی میں لوگ عبداللہ بن عباس سے مناسک جی دریافت کررہے تھے کہ باتی ماندہ اُصحاب میں سے وہ مناسک کا علم زیادہ رکھتا ہے۔

السابی ابو محمد پُوسف بن عبدالله نمری قرطبی "استعیاب" بیس کھتے ہیں۔

"رويسا ان عبد الله بن صفوان مريوماً بدار عبد الله بن عباس بمكة فراى فيها جماعة من طالبى الفقه و مربدار عبيد الله بن عباس فراى فيها جمعاً يسنا ولونا الطعام فد خل على ابن زبير فقال له اصبحت والله كما قال الشاعر"

فان تصحبك من الايام قارعة لم يبك منك على دنيا ولادين قال وما ذاك يا أعرج فقال هذا ن انباعباس احدهما يفقه الناس والآخر يطعم الناس فما ابقيا لك مكومة الى آخر القصة "

یعنی عبد اللہ بن صفوان ایک روز ملہ میں عبد اللہ بن عباس کے ۔
مکانوں کے پاس سے گزرا کیا دیکھا ہے کہ عبد اللہ بن عباس طلباء کو علم دین پڑھا رہا ہے اس کے اللہ این عباس لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اس کے بعد وہ عبد اللہ بن زبیر وانی ملہ کے پاس جاکر کہنے لگا کہتم خُد اتمہارا حال توابیا ہی ہے جبیا کہ شاعر نے کہا ہے۔
حال توابیا ہی ہے جبیا کہ شاعر نے کہا ہے۔

اگرزمانہ سے تھے کوئی حادثہ پنچے تو تُو اِس قابل نہیں کہ تھھ پر دُنیا کے لحاظ سے رویا جائے یادین کی وجہ سے

اِس پرعبداللہ بن زبیر نے کہا! اے لنگرے کیا بات ہے؟
عبداللہ بن صفوان نے کہا! عباس کا آیک بیٹاعلم دین پڑھانے کی وجہ سے
فیاض ہور ہا ہے،اور دُوسرالوگوں کو کھاٹا کھلا تا ہے، پھر تُنہارے لئے اُنہوں
نے خصائل حمیدہ و کمالات سے کیا چھوڑ ااور تو کس کام کا ہوا،

وائی کی نے عبداللہ بن طبع سے کہا کہ عباس کے دونوں بیٹوں سے جاکر کہدووکہ امیر المونین ﴿عبداللہ بن زبیر ﴾ کہتے ہیں کہتم دونوں مع اللہ عبداللہ بن زبیر ﴾ کہتے ہیں کہتم دونوں مع اللہ عبداللہ بن عبال ہے واقع فعلت و فعلت ورنہ میں ایسا کروں گا اور ایسا عبداللہ بن عبال نے جواباً لکھ کر جھیجا کہ

ہمارے پاس یاعلم کا طالب آتا ہے یافضل لینی جود کا خواہاں ، بغیراُن کے اور کوئی نہیں آتا توان میں ہے کس کورو کے گا۔

## دروغ گورا حافظ نه باشد

مختصر مطلب ہیہ ہے کہ حضرت عبد اللہ وحضرت عبید اللہ فرزندانِ عبال دین اور بہی شان عبال دین اور بہی شان خاندانِ بین اور دُنیاوی قوائد کے لحاظ سے مرجع خلائق ہیں اور بہی شان خاندانِ بُوّت کی ہے جس کی مثال دُوسروں میں مشکل ملتی ہے عبد اللہ ابن عبال کی مکہ معظمہ میں فیاضی اور تعلیم دینی پرتاری شہادت دیتی ہے۔
عبال کی مکہ معظمہ میں فیاضی اور تعلیم دینی پرتاری شہادت دیتی ہے۔
تعجب ہیں ہے کہ ابن تیمیہ خُودالل مُکہ کو بوجہ شرف تلمند ابن عباس تغیر دانی میں سب سے بردھ کرعالم مانتے ہیں۔ پُھنانچہ علامہ سیُّوطی ''اِتقان ''

قال ابن تسمیه اعلم الناس بالتفسیر اهل مکة لانهم اصحاب ابن عباس المجاهد و عطا ابن ابی رباح و عکرمة مولی ابن عباس و سعید بن جبیرو طاؤس و غیر هم ،

## شام میں علم علی علیه السّلام

ابشام كا حال سنة مشام كے عالم، بروایت ا كابرعلاء اہل سنت ابوالدرداء تھے، جوعبد اللہ بن مسعود اللہ عثا كرد بين اور وہ تليذ وفيض يا فتہ

سيرناعلى كرم الله وجهه سے بين ، چنانچه علامه ذهبى" تذكرة الحفاظ" ميں بتر جمه ابودرداء لكھتے بين،

> "وكان عالم اهل الشام و مقرى اهل دمشق و فقيههم وقاضيهم"

اورا خطب خوارزي "كاب المناقب" من كت ييل-عن ابسى الدرداء رضى الله عنه العلماء ثلثة رجل بالشام يعنى نفسه ورجل بالكوفة يعنى عبد الله بن مسعود ورجل بالمدينة يعنى علياً فالذى بالشام يستال الذى بالكوفة والذى بالكوفة يسئال الذى بالمدينة والذى بالمدينة لا يسئل احد ا .

ابودردا ﷺ ابودردا ﷺ بیں کے عالم تین بیں ایک تو شام میں یعنی خودابو درداءاور دُوسر نے گوفہ میں یعنی عبداللہ بن مسعوداور تیسرا مدینہ میں یعنی علی ﴿ رضی الله تعالی عنهم ﴾ شامی عندالحاجت کونی سے پوچھتا ہے اور کونی مدنی سے اور مدنی ﴿ یعنی سیّدنا علی ﴾ کسی سے نہیں پُوچھتے ، اور محبّ طبری ریاض النظر و میں لکھتا ہے۔

> عن ابى زاعراء عن عبد الله قال علماء الارض ثلثة عالم بالشام و عالم بالحجاز وعالم بالعراق فاما عالم اهل الشام فهو ابو درداء واما عالم

الحجاز فعلى بن ابى طالب واما عالم اهل العراق فاخ لكم اهل الشام و عالم اهل العراق يحتاجان الى عالم اهل الحجاز و الحجاز يحتاج اليهما اخرجه الحضرمي،

بصره میں علم علی علیه السّلام

اوربھرہ کے متعلق تاریخ دان پڑھی نہیں کے سید ناعلی بنفس نفیس خُود بھرہ میں تشریف فرماہوئے اور اپنے بنظیر مواعظہ وخطب سے لوگوں کو بہرہ یاب ومستفید فرماہوئے اور اپنے بنظیر مواعظہ وخطب ہے اور بیجی بہرہ یاب ومستفید فرمایا جیسا کہ تاریخ طبری وغیرہ میں فدگور ہے۔ اور بیجی قابت ہے کہ آپ نے اپنے عہد خلافت میں بھرہ کی حکومت آپ خاص شاگرد یعنی عبداللہ بن عباس کا وعطا فرمائی تھی اور اہلِ بھرہ وقا فو قا فیضیاب شاگرد یعنی عبداللہ بن عباس کو عظا فرمائی تھی اور اہلِ بھرہ وقا فو قا فیضیاب ہوتے رہے پھر کیسے شاہر جمہ ابن عباس فدکور ہے، تا میں بتر جمہ ابن عباس فدکور ہے،

واستعمله على بن ابى طالب على البصرة فبقى عليها اميراً ثم فارقها قبل ان يقتل على ابن ابى طالب وعادالى الحجاز وشهد مع على صفين وكان احد الامراء، ع

لینی آپ نے ابن عبال کو بھرہ کا امیر بنایا تھا پھروہ قبل از شہادتِ علیؓ ابن ابی طالب حجاز کولوٹ آئے ، وہ جنگ صفین میں سیدناعلی کرم اللہ

#### وجهدالكريم كيساته منصب امارت برتق

ابن جر " اصابه " مين لكه بي،

وذكر حليفة ان علياً ولاه البصرة وكان على الميسرة يوم صفين واستخلف ابا الاسود على الصلولة زياداً اعلى الخراج وكان استكبة ، فلم يسزل ابن عباس على البصرة حتى قتل على فاستخلف على البصرة عبدا لله بن الحارث ومضى الى الحجاز ،

علامدُ بي " تذكرة الحفاظ " مين بترجم ابن عباس لكهة بير المدائني عن نعيم بن حفص قال ابو بكرة قدم ابن عباس علين البصرة وما في العرب مثله جسما وعلماه وبيانا وجمالا و كمالا.

"طبقات" میں ہے۔

اخبرنا عبد الله بن جعفر الرقى نامقعمو بن سليمان عن ابيه عن الحسن قال اوّل من حرف بالبصرة عبد الله بن عباس قال و كان ، متبحراً اكثير العلم قال فقراء سوارء سورة البقرة ففسرها

لیمی حسن بھری کہتے ہیں کہ بھرہ میں سب سے پہلے ابن عباس فی اللہ اللہ عباس کے بعثرت پہلے ابن عباس کا سے لوگا ہے والے سے اور ابن عباس علم کے بعثرت پہلے اپنے والے سے۔

این جرنے " اصابہ " میں کہاہے۔

واخرج الزبير بسند له ان ابن عباس كان يعشى الناس فى رمضان و هوامير البصرة فما ينقضى الشهر حتى يفقههم.

# سب علی کے محتاج تھے

ان روایات منقولہ بالاسے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ شخ ابن سیمیہ کا میں سیمیہ کا میں سیمیہ کا میں سیمیہ کا میں سیم غیر علی سے پہنچا تھا اور علی کا علم کو فیہ تک محدود تھا وہ بھی قلیل۔ " کس فدر خلاف واقع اور مخالف اپنے تھر سیمات کے ہے۔ سب اہل سنت مشل ابن جمروغیرہ اس پر متفق ہیں کہام مرتضوی کے بیان سے عبارات قاصر ہیں۔ کیوں نہ ہوں، وہ علی ہی سے جو گوفہ کے منبر پر "سلونی قبل ان تفقلہ و نی النے " فرماتے تھے۔ گوفہ کے منبر پر "سلونی قبل ان تفقلہ و نی النے " فرماتے تھے۔ چس کا مطلب ہیں ہے۔

" اےلوگو!میرےإنقال سے پہلے جس امر

كى دريافت كرنى چاموكرلو "

میرے اندر بہت علم ہے رسول الله صلّی الله علیه وآلہ وسلّم کا تُعاب میرے اندر بہت علم ہے رسول الله صلّی الله علیه وآلہ وسلّم نے مجھے بیلم عطا کیا ہے، میری طرف وی نہیں آئی،

فتم بخدا اگر مجھے ایک مند پر بڑھا کر دریافت کیا جائے تو اہلِ تؤرات کوتؤرات اوراہلِ انجیل کوانجیل کے مطابق فتو کی دوں۔ اگر اللہ تعالی تورات اور انجیل کو گویا کرے تو وہ کہیں کہ گی نے بچ کہا ہے اور تم کو مطابق اُس کے دیا ہے کہ جو بچھ ہم میں اتارا گیا ہے،

وَٱنْعُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبَ اَفَلا تَعْقِلُونَ

عالانكة تم كتاب پر هي مولين كيون نبيل جانتے-

﴿ سورة البقرة آيت ٣١٧ ﴾

وہ علی ہی ہیں جنہوں نے اپنے سیندمبارک کی طرف اشارہ فر ماکر کہا کہ اِس جگہ ﴿ سینہ ﴾ میں بہت علوم ہیں۔کاش کہ میں اِن کے لینے والا کوئی

اوراگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر اتنی بڑی لکھوں جس کوستر ﴿ ٤٤﴾ أونث أشما كيں إس میں كوئی شک نہیں اگر ساری دُنیا آپ کے علم كو سیمتی تو بھی نتم نہ ہونے میں آتا۔

آپ کے علم کی بکثرت اشاعت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے کیونکہ خلفاء ثلاثة اور باتی اصحاب کا ہرمشکل میں آپ کی طرف رجوع ہوتا تھا اور ا پناعلی در جے کے شاگر دوں کی تعلیم مثل حضرت سلمان وابو ذر و مقداد و عمار قو فیرہم اورا پن قربی رشتہ داروں مثل عبداللہ بن عباس اور قرق العینین رسول الثقلین وجگر پار ہ بتول زہراستید قالنساء وسر و رِجان مُرتضوی سید ناحسَن وسید ناحسین وسید ناحسین گوافا ضہ وعلوم اسرار کی تعلیم بوجہ فراغت مدینہ منورہ میں ہوئی مقی۔

# خلیفہ ٹانی تلمیزیلی کے بجی

## كُونه مين علم على عليه السلام

مُوفْد مِین تو آپ ناکثین وقاسطین و مارقین کے قال میں بکٹرت مصروف رہے۔ پھرنامعلوم این تیمیدٹ' وانسما کان غالب علمه فی الکوفیة "کس بناء پر ککھ دیااور اس پر بھی اکتفانہیں کی۔

 ومع هذا فاهل الكوفة كانوا تعلمو االقرآن والسنة

بلکہ بروایاتِ ثقات اہلِ سنّت ثابت ہے کہ عہدِ فارو قُلُّ میں کو فیوں کی تعلیم کے لئے خلیفہ ثانیؓ نے عمّار بن یاسرؓ ورعبداللہ بن مسعود کو بھیجا تھا۔ جوسیّدناعلی کرم اللہ وجہدالکریم کے شاگر دیتھے، چنانچہ اِس پرروایاتِ ذیل شاہد ہیں۔

طبقات میں ہے،

اخبرنا عفان بن مسلم و موسى بن اسمعيل قال ناوهب عن داؤد عن عامران مهاجر عن عبد الله بن مسعود كان بحمص فخلاه عمرالى الكوفة وكتب اليهم الى والله الذى لااله الاهو آثر تكم به على نفسى فحذ وامنه.

ایسانی طبقات میں بتر جمہ عماد اور استعیاب میں بتر جمہ ابن مسعود اور استعیاب میں بتر جمہ ابن مسعود اور استعیاب میں بتر جمہ ابن مسعود وعمار اور تذکرة الحفاظ میں بتر جمہ ابن مسعود وعمار مذکور ہے ۔ بعن حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کو فیول کو لکھتے ہیں ،

کشم بخداجس کے سواکوئی معبود نہیں کہ میں نے لوگوں کواپنی جان پر پیند کرلیا ہے، اگر چہ جھے کو مجمی عبداللہ بن مسعود کی دارالخلافہ کے واقعات میں حاجت وضرورت تھی مگر میں نے اُس کو تمہاری طرف بھی دیا ہے لیس تم اُس سے عِلم سیکھو سُخان اللّٰد کیا شانِ مرتضویؓ ہے کہ خلیفہ ثانیؓ جیسے عظیم الشان صحابی بھی علی کڑم اللّٰدوجہ الكريم كے شاگرد کی طرف اِپنے فیصلہ جات میں مہتی ہیں۔

# آل محمد کو اُمت پر قیاس نه کرو

شخ این تیمید کا بی قول که ایل یمن می حضرت معاذر صی الله تعالی عند کی تعلیم وا قامت کندیاده رئی رعند عند کا قامت کندیاده رئی رکست که معاذبان جبل لاهل الیمن و مقامه فیهم اکشو من علی و لهذا دوی اهل یمن عن معاذ

بن جبل اكثر مما رواه عن على .

اگرسب پہلوت مان بھی لیا جائے تو بھی اُن کے لئے مُفید مطلب نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین میں پہلے جناب خالد بن ولید کو بغرض دعوت اسلام بھیجا تھا جس پرعرصہ چھ ماہ تک کوئی شخص مشرّف بااسلام نہ ہوا۔

بعدادال سیدناعلی کرم الله وجهدالکریم بھیج گئے اور ایبا مفید ثابت مواکہ بغیر جدال وقال قبیلہ بمدان کے سارے لوگ ایک ہی دن میں مسلمان موگئے۔ اِس خبر کے سننے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور پاک زبان حق ترجمان سے دود فعہ ارشاد ہوکہ السلام علی ہمدان ۔ اِس سے موازنہ کیا جاسکتا ہے کہ مرتضوی تعلیم بہ نسبت ویگر تعلیمات کے کیا اثر واضافہ رکھتی ہے۔

قاعدہ ہے کہ فیما بین تعلیم ایک اعلیٰ درجہ کے محقّق فصیح بلیغ کے اور ایک معمولی عالم کے بوا فرق ہوتا ہے تھوڑ ہے ہی عرصہ بیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام کوائے اُحکام وشرائع کی تعلیم فرمائی جس کا عشر عشیر بھی نُوح علیہ السّلام اپنے اِس قدر دراز عرصہ بیں اپنی اُمست کونہ پہنچا سکے۔

ا پنے خُطبات میں سیدناعلی کرم الله وجهدالكريم نے صاف فرماديا

ç

لإيقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الامة احدا الخ ،

يعنى آل ياك محصلى الله عليه وآله وسلم يحكى كومساوات جيس-

## شریح شاگردوں کے شاگرد ھیں

بعرشخ ابن تيميه كاقول،

وشريح وغيره مَنَ اكابر تابعين انما تفقهو على معاذبن جبل ، یعنی اکابرتابعین میں سے شرت کوغیرہ نے علم دین کی تعکیم معاقبین جبل سے پائی تھی کس قدر بے بنیاد ہے۔

ا کابرتا بعین کوچیوڑ ہے۔ پہلے قاضی شریح کا حال سُنے علامہ نووی ""تہذیب الاساء" میں لکھتے ہیں۔

ادرك النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلقه وقيل لقيه المشهور الاقل قال يحيى بن معين كان في زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه روى عن عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود و زيد بن حارثه و عبد الرحمن بن ابى بكر وعروة البارقى رضى الله تعالى عنهم.

ابن جرعسقلانی "تهذیب التهذیب" میں بتر جمد تشریخ اورابیا بی صفی الدین احمد بن عبدالله خزرجی" خلاصه تهذیب " میں ایسا بی این حبان کتاب الثقات میں بیسب ثقات اِسی طرح لکھتے ہیں۔

یعی شری حارث کا بیٹا قالف شاعر قاضی تھا۔خلیفہ ٹانی سے روایت کرتا ہے۔ ۸کے ھیا کے مرھیں اُس کی وفات ہے ایک سودس یا ایک سو بیں سال اُس کی عمرتھی ۵ یا مسال عُہد وقضا پر رہا جن سے ابن زبیر کے فتنہ والے تین سال مُستِکے کرتے ہیں۔

علاوه روايت ازخليفه ثاني على وابن مسعود زيدبن ثابت وعبدالرحمٰن

بن ابی بکروعروہ بارتی رضی اللہ تعالی عنہ، سے بھی روایت رکھتا ہے معاذ سے شرح کی روایت کا کوئی ذکر نہیں۔

پس ثابت ہوا کہ شریح سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہما کے بلا واسطہ اور بالواسطہ بھی شاگر دہیں۔

هماخوذ تصيفه مابين سنى و شبعه صفحه ٢٢ تا ٨١، ه بهرگیف! حدیث " انسا صدیسنة العسلم و علی بابها "چونکه رسول خداالتحیة والثناء کا فرمان عالیشان ہے اِس کئے اِس پرکی بھی شخص کی وہنی اختراع اثریذ برنہیں ہوسکتی۔

تعصب کی بناء پر بیدا کئے گئے اعتراضات ہرزمانے میں تھکرائے جاتے رہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ العزیز ایسا ہی ہوگا۔

بہرکیف! کسی مسلمان کوزیب نہیں دیتا کہ دہ صادق ومصدوق پیٹیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مُصد قد فرامین کو جانچنے کے لئے اپنی عقل کو معیار بنائے۔

اوراگر بالفرض محال حدیث کو جانچنے کے لئے عقل ہی کو معیار بنانا ہے۔ تو پھراُن اعتزال پیندوں پرگرفت کے کیامعنی ہیں جن کواُن کی عقل نے جربیہ وقد ریہ فرقے جیے فرقے جنم دینے پرمجور کر دیا فلفہ ہی معیارِت و باطل ہے تو زمشری اور وُعلی بینا کے فلفے سے کیوں اختلاف ہے ؟ باطل ہے تو زمشری اور وُعلی بینا کے فلفے سے کیوں اختلاف ہے ؟ اور پھر سب سے بڑی بات سے ہے کہ جوعقل محور اسلام سے ہٹ

جائے اُسے اسلام کے مسائل میں کیسے رہم بنایا جاسکتا ہے اور پھروہ تخص جو محض ضِد اور عناد کی وجہ سے اپنی بات منوانا جا ہتا ہو وہ تو ویسے ہی عقلِ سلیم سے تبی ہوتا ہے، یہی حال ابن تیمیہ کا ہے۔

# اگر آپ سُنّی هیں

منقولہ بالا پُر شکوہ مضمون سیّدنا پیرمبرعلی شاہ صاحب گواروی کی کتاب لاجواب ''تھیے مابین سیّد '' سے ماخوذ ہے اگر چہابن تیمیہ وغیرہ کی اختراعات اور فرار حق کے جواب میں ہمارے بیاس دیگر بھی سینکڑوں شواہد موجود ہیں گرہم آئیس اِس بحث کا حصّہ بنانے کی بجائے براہ راست مولائے کا تنات باب مدینہ علم سیّدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے داست مولائے کا تنات باب مدینہ علم سیّدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے داست مولائے کا تنات باب مدینہ علم سیّدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں ومنا قب میں بیان کرس گے۔

ان سطور میں صرف اُن ذی الاحتشام عکمائے کرام کو منقولہ بالا تصریحات کی طرف توجہ دلا تامقصود ہے جو جھر اللہ تعالی صحیح العقید سنّی ہونے کے ساتھ سلسلہ بائے طریقت میں بھی کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہیں اور گوئو اُمع الصّادِ قِین کی تفسیر کا بھی علم رکھتے ہیں۔

اُن کے حضور میں ہماری التجاء ہے کہ روافض کی خرافات کا جواب دینے کے لئے اُسی شعار کواپنا کیں جواہلسنت و جماعت کاطر وُامتیاز ہے اور وہ طریقہ اختیار نہ کریں جوخوارج نے اپنار کھا ہے آپ ہر دو گراہ فرتوں کے درمیان میزانِ اعتدال ہیں لہذا آپ کو چاہئے کہ خارجیّت کے سیلاب میں آئے بغیرا حقاق حق اور ابطالِ باطل کریں۔

بإدر تحيس كداكرة ب مقامات ولايت يريقين ركھتے ہيں تو شہنشاهِ ولایت وامامت کی شانِ اقدس کوأسی طرح سجھنا اور بیان کرنا پڑے گاجس طرح اولیاء کاملین نے سمجھا اور بیان کیا ہے اور اِس بات کو بھی ذہن شین رکے گاکہ جن عکماء نے ایک دوسرے کی تفضیل کا مسلہ وضع کیا ہے أنہوں نے کسی ایک کے اُن فضائل کا اٹکارٹہیں کیا جو خُد ااور رسول کی طرف سے اُنہیں تفویض ہو چکے ہیں اور نہ ہی اُنہوں نے ایک کے فضائل دوسرے کی حمولی میں ڈال دینے کافتیح کام کیاہے بلکہ اُنہوں نے اپنی عقل اور تحقیق کے مطابق سب کے جمیع فضائل کوسامنے رکھتے ہوئے تر تیب تفضیل دی ہے۔ اُن کے اس اجتہاد کو قبول کرنے کے بیمعنی ہرگزنہیں ہیں کہ آپ کسی کی اُن خصوصیات میں ڈیڈی مارنا شروع کر دیں جن میں بحکیم خدا اُور رسول كوئى بھى أن كاشرىك وسهيم نبيس،

ہم ایک مرتبہ پھر التماس کریں گے کہ ردِ روافض کا وہی طریقہ اپنائیں جو ہمارے اکابر بنِ اہلسنت و جماعت اولیاء کرام اور عکمائے اعلام کا ہے اور اِس سلسلہ میں خارجیوں کا واہی استدلال اپنانے کی بجائے پوری قوت ہے مُستر دکردیں اِس میں اہلسنت کی بقا کا راز مضمر ہے اور اِسی میں آپ کی اولیاء کاملین سے وابستگی باقی رہ سکتی ہے۔ ادریمی وہ شاہراہ متنقم ہے جس پر چل کر آپ دُنیوی اور اُخروی معادلوں سے بہرہ مند ہوسکتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دُعاہے کہ وہ علائے اہلسنت کوراہ حق پرگامزن رہنے کی توفیق عطافر مائے۔ اگر چہزیب عنوان حدیث کے تحت حضرت علی کڑم اللہ وجہ الکریم

اگرچہ زیب عُنوان حدیث کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لامتنا ہی علوم کے متعدّد گوشتے قارئین کے سامنے آچکے ہیں تا ہم آخر پر مزید چند پہلوملاحظہ فرمالیں۔

v.

# مكتوبات مجدد الف ثاني

درج ذیل مضمون تاجدار سر مند حضرت مجدّد الف ثانی علیه الرحمة کے چند مکتوبات عالیہ سے بھی تر تیب دیا گیا ہے، جس میں آپ نے حدیث پاک 'آنا مدینة العلم و علی بابھا "کی توثیق وتائید بھی فرمائی ہے اور دیگر متعدّد الرارور موز اور مقامات رُوحانیہ کی نشائد ہی بھی کی ہے۔

## مکان میں سوراخ

جذبہ کی نوع اوّل جو حفرت ابو بکر صدیق کی طرف منسوب ہے اس کے حصول کے لئے ایک علیحدہ طریقہ مقرر ہے اور وہ وقوف عددی کا راستہ ہے۔

اور وہ سلوک جو اِس جذبہ کے صول کے لئے ہوتا ہے وہ بھی دوستم کا ہے بلکہ کی شم کا ہے۔ ایک شم تو وہ ہے کہ حضرت صدّ لین اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اِس طریقہ سے مقصود تک پنچے اور حضرت رسالت خاتمیت علی صاحبہا الصّلوٰ ق والسّلام والتحیّۃ بھی جذبہ کے اِس خانہ سے اِس طریقہ سے پنچے ہیں۔ اور حضرت صدّ بین رضی اللہ تعالی عنہ کمال اخلاص کی جہت سے جو اور حضرت صدّ بین رضی اللہ تعالی عنہ کمال اخلاص کی جہت سے جو آپ نبی پاک علیه الصّلوة والسّلام سے رکھتے تصاور آپ میں فانی تھے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی و تقدّس علیم اجمعین کے درمیان اِس راستے کی خصوص ہوئے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کاسلوک سیر آفاقی سے طے ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر کاسلوک سیر آفاقی سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا، گوں دکھائی دیتا ہے کہ حضرت صدّیق نے جذبہ کے مکان میں سُورا خ کیا اور مطلوب تک ہنچے۔

حفرت علی علیہ السّلام کے سلوک میں معارف حاصل ہوتے ہیں۔
اور حضرت ابو بکر کے سلوک میں محبّت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی بناء پر لاؤ ما حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی علم کے شہر کے درواز بے قرار پائے اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضور علیہ الصلاق والسلام کے ساتھ دوستی اور خلّت کی قابلیّت پیدا کی۔
حضور علیہ الصلاق والسلام کے ساتھ دوستی اور خلّت کی قابلیّت پیدا کی۔
حضور علیہ الصلاق والسلام کے ساتھ دوستی اور خلّت کی قابلیّت پیدا کی۔

#### چھ نکات

مندرجہ بالاعبارت سے جن اُمور کی نشاندہی ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔
﴿ اَ ﴾ جذبہ کی پہلی قتم جو حضرت صدّیق اکبر سے منسوب ہے اُس کے حصول کا طریقة سب سے الگ ہے۔
﴿ ٢﴾ جس طریقة سے حضرت صدّیق اکبر مقصود تک پہنچے ہیں اُسی طریقه سے دسول اللہ علیہ وا کہ وسلم نے راوسلوک طے کی۔

﴿ ٣﴾ چونکيه صديق اکبرفنافي الرسول تھے اِس لئے بيداسته اُن كے لئے مخصوص کيا گيا۔

﴿ ٣﴾ حضرت على عليه السّلام كاراسته آفاقى ہے جبكه إس كے برعكس حضرت ابو بكر صديق جذبہ كے مكان ميں سُوراخ كر كے مطلوب تك پہنچے۔

۵ کے حضرت علی علیہ السّلام کے سلوک میں معرفت اور حضرت ابو بکر صدیق کے طریقہ میں محبّت حاصل ہوتی ہے۔

﴿ ٢﴾ إى بناء برلاز ما حضرت على عليه السلام علم كي شهر كا درواز وقرار پائے اور حضرت صدیق میں دوستی اور خلّت كی قابلیت پیدا ہوئی۔

#### اگر بالعکس هوتا

جناب مجدد پاک کے ارشاد فرمودہ اِس چھ تکائی ارشادِ عالیہ کا پہلا مگنۃ بیہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلوک کی جن را ہوں پر چل کر اپنامقصود حاصل کیا ہے اُسی طریقہ ، معظمہ کو اپنا کر حضور رسالتم آب صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم بھی جذبہ کے اُس خانہ میں پہنچے ہیں۔

حالانکداگر اِس تحریرکو بالعکس گرایا جاتا تو بیکت انتهائی لطیف ہونے کے ساتھ ساتھ عام آ دمی کی سمجھ میں بھی آ سانی سے آ سکتا تھا یعنی یوں فر مادیا جاتا کہ جس طریقہ پڑمل پیرا ہوکر حضور سرورِ انبیاء علیه الصلوٰ ق والتسلیم اپنے مقصود تک بہنچے اُسی طریقہ اور سُمت مصطفیٰ پڑمل پیرا ہوکر اور رسول الله صلی

الله عليه وآله وسلم كى كمال اتباع كرتے ہوئے جناب ابو بكر صديق رضى الله تعالى عندا بنى منزل سے ہمكنار ہوئے۔

چونکہ یہ بات ہم نے اپنی عقل ناقص کے مطابق کی ہے اِس کئے
اِسے حتی قرار نہیں دیا جاسکتا ہوسکتا ہے کہ بغیر کسی تاویل کے بھی آپاار شادِ بالا
درست معنی دیتا ہو کیونکہ آپ کا درج ذیل ارشاد بھی اِس کی تائید وتقویت کا
باعث ہوسکتا ہے جس میں آپ یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ مقام صدیقیت
مقام نبوت سے بلند تر اور مقام نبوّت مقام صدیقیت سے بہت نیچ ہے۔
آپ مکتوب نمبرا مھارہ میں فرماتے ہیں۔

صدیقیت کا مقام مقاماتِ بقامیں ہے جس کا اُرخ عالم کی طرف ہے اس سے بھی بہت بلند ہے اور ہاں سے بھی بہت بلند ہے اور کمال صحو و بقا کا مقام ہے قرب کا مقام ، مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے درمیان بر ذخیہ ت اور واسطہ کی لیافت نہیں رکھتا کیونکہ اِس کا اُرخ صرف تنزیبہ کی طرف ہے اور تمام مُر وج سے اِس کا تعلق ہے اور دونوں میں بہت فرق ہے،

در پس آئینہ طُوطی صِفتم دَاشتہ اُند ہرچہ اُستادِ اَزل گُفت بگو! میگومُم یعنی مجھے طوطی کی طرح آئینہ کے پیچے بٹھا دیا گیا ہے جو کچھاستادِازل کہتا ہے کہو! میں دبی کہتا ہوں، اِس شعر کے بعد آپ فرماتے ہیں

''علوم شرعیہ نظریہ استدلالیہ کوفقیر کے لئے ضرور میر کشفیہ کر دیا گیا۔ علائے شریعت کے اُصولوں سے بال برابر بھی مخالفت نہیں ہے۔''

﴿مكتوبات ِ شريف جلد ا صفحه ٨٠ ﴾

اگر چہمندرجہ بالاارشادفر مانے کے بعد آپ نے گفتگومبارکہ کو و ماینطق عن الہوی کی تفییر اور اُن احوال کشفیہ سے عبارت قرار دیا ہے جن میں علائے شریعت کے اُصولوں کے مطابق بال برابر کا بھی تحاکف موجود نہیں تا ہم قُر آن مجید میں النبین کے بعد والصدیقین کی تر تیب ہی ال

#### دوراستے

تاجداد سر ہندش المشائخ ،خواجہ وخواجگان ،تاجداد مملِکت نقشبندیت امام ربّانی حضرت مجددالف ٹانی قدس سرہ العزیز حصُولِ فیضان اور واصل باللہ ہونے کے لئے بلاواسطہ اور بالواسطہ جن دوراستوں کے متعلق وضاحت فرماتے ہیں وہ بلاتھرہ پیش خدمت ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے دوراہ ہیں ایک وہ راہ ہے جو قرب سینوت سے خلق رکھتا ہے اوراصل الاصل تک پہنچانے والی ہے۔ قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے اوراصل الاصل تک پہنچانے والی ہے۔ اس راہ سے واصل ہونے والے اصل میں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں اوراُن کے صحابہ اور باتی اُمتوں میں سے جس کو بھی اِس دولت

ہے نوازیں گے۔

اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں بلکہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اِس راہ میں توسط وحیلولت نہیں۔ جو بھی اِن واصلین میں سے فیض حاصل کرتا ہے بغیر کسی وسلے کے اصل سے حاصل کرتا ہے۔ اور کوئی بھی دوسرے کے راہ میں حائل نہیں ہوتا۔

#### قرب ولايت كي راه

اورایک وہ راہ ہے جو قرُبِ ولایت سے تعلّق رکھتی ہےاً قطابِ اُوتا د اور پکر لا و نُجاء اور عام اُولیاء اللّه ای راہ سے واصل ہیں راہِ سلوک اِسی راہ سے عبارت ہے،

بلکہ مُتعارف جذبہ بھی اِی میں داخل ہے اور اِس راہ میں توسط اور حیل اور اِس راہ میں توسط اور حیل اور اِن کے سردار اور حیلولت ثابت ہے اور اِس راہ کے واصلین کے بیشوا اور اِن کے سردار اور اِن کے بردرگواروں کے منع فیض حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکر یم بیں۔

اور بیظیم الشّان منصب اِن سے تعلق رکھتا ہے۔ اِس راہ میں گویا کہ رسول الله صلّی الشّان منصب اِن سے تعلق رکھتا ہے۔ اِس راہ میں گویا کہ رسول الله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے دونوں قدم مبارک مزیر ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرااور حسنین علیما السلام السّلام کے مبارک مزیر ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرااور حسنین علیما السلام اِس مقام ہیں اِن کے ساتھ مشریک ہیں۔

#### سب کے ملجا و ماوی

میں مجھتا ہوں کے حضرت امیر علیہ السلام ﴿ کرم الله وجہدالكريم ﴾ اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اِس مقام کا طباو ماویٰ تضے جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں۔

اور جس کسی کوبھی فیض و ہدایت اِس راہ سے پینچی اِنہی کے ذریعہ سے پینچی کیونکہ وہ اِس راہ کے آخری نُقطہ کے نزدیک ہیں اور اِس مقام کا مرکز اِن سے تعلق رکھتا ہے۔

اور جب حضرت امير عليه السلام كا دُور ختم ہوا تو يعظيم القدد منصب شرتيب وار جناب حسنين عليم السلام كے سرد ہوا اور اُن كے بعد وہى منصب آئم اُن اعشر ميں ہے ہر ایک ترتیب وار اور تفصیل ہے مقرر ہوا اور اِن برگواروں كے ذمانہ ميں اور اِس طرح ان كے اِنقال كے بعد جس كو بھى فيض برگواروں كے ذمانہ ميں اور اِس طرح ان كے اِنقال كے بعد جس كو بھى فيض وہدایت پہنچا ہے اِن بزرگواروں كے ذر بعد وحملولتہ ہے پہنچا اگر چدا قطاب و خمائے وقت ہى كيوں نہ ہوں۔

کیونکہ اطراف کواپٹے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے جارہ تہیں۔ متن ملاحظ فرمائیں۔

> پیشوائے واصلان ایں راہ وسرگروہ ایں ہا منبغ فیض ایں بزرگواران حضرت علی الرتضی ست کرم اللہ

تعالی وجهدالکریم وای منصب عظیم الثان بایثان تعلق درین مقام گویا بردوقدم مبارک آن سرورعلیه وعلی آله الصلاة والسلام برفرق مبارک اوست کرم الله تعالی وجهد بحضرت فاطمه وحضرات حسنین علیماالسلام دراین مقام بایثال شریک اند

انگارم که حضرت امیر قبل از نشاة عضری نیز ملافه و لجا این مقام بوده اند، چنانچه بعد از نشاة عضری و مرکزافیض و مدایت ازین دامیر است بتوسط بایشال تعلق دارده چول دورهٔ حضرت امیر تمام شداین منصب عظیم القدر بحضر است حسنین تر تنبیا مفوض و مسلم گشت و بعد از بیثان بهال منصب بهر یکے از آئم ا شاء عشر دانشفصیل قرار گرفت و دراعصاراین بزرگواران و مجین بعد از ارتحال ایشان بهر کرافیض و مدایت میرسد بخویس بعد از ارتحال ایشان بهرکزافیض و مدایت میرسد بخویس بعد از ارتحال ایشان بهرکزافیض و مدایت میرسد بخویس به بوسطایی بزرگال بود۔

﴿مُكْتُوبَاتُ شُرِيفُ جَلْدُ سُومٌ ص ١٣٣ مُكْتُوبُ نَمِير ٢٣ اللهِ

#### يه راستي

تاجداد مرہند حفرت مجدد پاک نے حصول منزل کے لئے جن دو راستوں کی نشائد ہی فرمائی ہے اُن میں سے ایک راستہ تو وہ ہے جوانبیائے کرام علیم السلام اور اُن کے صحابہ کے لئے مختص ہے علاوہ ازیں معدودے چندائمتیوں کو بھی اِس راستہ پرگامزن ہونے کا شرف حاصل ہوسکتا ہے۔

اس طریقہ علیہ بیں آپ نے خاص طور پرجس کرامت وشرف کا تذکرہ فرمایا ہے وہ بہ ہے کہ اِس راستہ سے حصولِ منزل یعنی وصال واتسال کی دولت سے ہمکنار ہونے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی کسی دوسر سے مخص کے وسیلہ کامختاج نہیں ،خواہ وہ دوسر اشخص کِتنا ہی عظیم اور والا قدر کیوں نہ ہو، بلکہ ہرسالک خُود بخو د بغیر کسی وساطت اور فرریعہ کے واصل بالدّات ہوکرا پی منزل سے ہمکنار ہوجاتا ہے چنانچہ اِس طریقہ عظیمیہ میں کسی نبی، موکرا پی منزل سے ہمکنار ہوجاتا ہے چنانچہ اِس طریقہ عظیمیہ میں کسی نبی، ولی، شہید، صدّ بی ،غوث ، قطب، اُوتا وہ اُبدال ، نجیب، نقیب، وغیرهم کے وسیلہ کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں۔

اِس طریقہ عقد سے بالعکس جناب مجدد یت مآب قبر سیرہ العمر بین مقد سے بیشواء حضور العزیز نے جس طریقہ کے بیشواء حضور سیدنا حیدر کرار علیہ السّلام ہیں۔

جیج اولیاءِ کبارخواہ وہ اُمم سابقہ میں ہوں یا اِس اُمت مرحومہ میں سب کے سب سیدنا حیدر کر ارعلیہ السلام سے ہی مستفید اور ستفیض ہوکرا پی این منزلوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

پہلے طریقہ سے انبیاء کرام اور اُن کے صحابہ کرام کے علاوہ محض چند دوسرے لوگوں کا ہی منزل پر پہنچ سکنا قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے ، جب کہ اُمت جُم بینی صاحبها الصلاة والسلام سمیت پہلی تمام اُمتوں کے کروڑوں اولیاء کرام، امیر المونین، تاجدار مملکت ولایت، سیّدنا ومُرشدنا غالبُ علی گل عالب جناب علی ابن ابی طالب کے واسطہ اور وسیلہ سے ہی مقام ولایت پر مشتمکن ہوسکے جیں اور آئندہ بھی تاقیام قیامت اِسی باب مدینة العلم سے ہی علم وعرفان کی روشی مل سکتی ہے۔

قار کین کرام کودعوت غور وفکر دیتے ہوئے اپنی سطور کے ساتھ اِس بحث کوختم کیا جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی مخصوص اور عالی قدر ہستی دروازہ کی طرف جانے کی بجائے سوراخ کر کے مقصد حاصل کرتی ہے تو پید کمال صرف ان کی اپنی ذات کے لئے مخصوص ہے،

دوسراکوئی بھی اِس عظیم مرتبہ میں اُن کا شریک و مہیم نہیں ہوسکتا اور ہرولی خواہ وہ کسی بھی سلسلہ عالیہ میں سے ہومقام ولایت اور قرب الٰہی کے لئے حضرت علی کے دسلے کامختاج ہے۔

## نهایت ضروری وضاحت

تا جدارا نبیاء ومرسلین عالم ماکان و ما یکون اصل وجوبر کا تنات حضور رسالت مآب ماکان و ما یکون اصل وجوبر کا تنات حضور رسالت مآب مابی الله علیه و آله وسلم کے تمام تر علوم پورے کے پورے کسی دوسرے کی طرف منتقل ہونے کے متعلق نہ تو کوئی روایت ہی تقابت کے درجہ کو پہنچتی ہے اور نہ ہی میام ممکن ہوسکتا ہے،

کیونکہ تمام ترعلوم مصطفیٰ کوخود ہی ہمیٹنے کے لئے کسی ایک نبی کا سینہ بھی متحمل نہیں ہوسکتا ،

چەجائىكەكۇ كى اىك غيرنى إس بحر بىكران كوخود مين مولينے كى طاقت كەتا مو-

ہاں البقہ یہ بات ضرور ہے کہ از لسے آبدتک ہم اقسام کے علوم سرکار دو عالم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ہی کہ فیضان وکرم کے صدقہ سے تمام انبیاء واولیاء کو ملے اور ملتے رہیں گے۔

اور اِس کے باوجود بھی آپ کے کنز علوم کا احاط نہیں کیا جاسکتا بلکہ بھدر فرف ہرا کیک کواس کا جصد ملا، ملتا ہے اور ملتارہے گا۔

باین به مراس أمرے الكارنيس كيا جاسكتا كه جناب حيدركرارسيدنا على عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنزديك سب سة قريب بلكما قرب بين جس پرمتعدد فصوص مثل "عَلى هِنى وَ أَنَامَنَهُ "اور "أَنَا مَدُهُ الْعِلْمُ وَعَلَى بَابُهَا" شابدِعدل بين -

یدورست ہے کہ حضور رسالت آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام علوم شرعیہ سے صحابہ کرام کی کثیر جماعت معہ حضرت ابو بکر صدیق کے مستقیض ہوئی باوجود اِس کے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا بیام بھی اُن تمام لوگوں سے استقدر زیادہ تھا کہ دوسروں کے پاس اِس کا سشر عشیر بھی خابت نہیں کیا جاسکتا۔

## سب سے وسیع تر علم علی کا ھے

اس مقام پرسرتاج الحُدّ ثین، رَاس المحققیّن ، امام الا ولیاء سیّدناشاه عبدالحق محدث د بلوی کی ایک عبارت ملاحظ فرمائیس جس میس آپ نے مکمّل طور پر وضاحت فرمار کھی ہے کہ ' محضرت علی کرم اللّٰد وجہدالکریم کاعلم تمام ترصحابہ کرام سے وسیع تر اور عظیم ترین ہے۔''

چنانچآپ مدیث پاک" انا دار الحکمت و علی بابها " کتت مدیث مینة العلم کا تذکره فرماتے ہوئے رقطراز ہیں،

حضرت على كرم الله وجهد الكريم سروايت ب كدرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا ! " بين دار الحكمت مول اورعلى اس كا دروازه بين " يعنى مين حكمت كى مرائع مول اورعلى أس كا دروازه بين اور مشهور الفاظرية بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا !

" میں علم کا شہر ہوں اور علی اِس کا در داڑہ ہیں " اور کہا کہ بے شک رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا علم دیگر صحابہ کی طرف بھی آیا اور حضرت علی کرم الله وجہدالكريم كے لئے مخصوص نہیں بلكہ بیخصیص اِس خاص وجہ سے کہ جناب علی المرتضلی كاعلم سب سے وسیع تر ، مفتوح تر اور عظیم تر م

متن ملاحظه فرما ئين!

"قال قال رسول الله على الله عليه وآله وسلم انا دارالحكمة وعلى درآنست وشهور بلظ" انا مدينة العلم وعلى بابحا" وگفت كه شك نيست كهم آل حضرت از جانب صحابه دير نيز آمده وضحوص بمرتضلي نيست بلكه بوجه خاص خوامد بود كه وسيع تر است ومفتوح تر بخطيم تر خوامد بود مثلاً جا تكه وسيع تر است ومفتوح تر بخطيم تر خوامد بود مثلاً جا تكه آمده است اقضا كم على "

﴿ اشعة اللمعات جلد جهارم صفحه ٢٢٢)

جیبا کہ عدیث پاک میں صحابہ کرام کوارشا دہوتا ہے کہ تم میں عہدہ قضاکے لاکق صرف علی کرم اللہ وجہدالکر ہم ہیں۔

اِس ضمن میں حصرت شخص کی مُتعدد عِبارات ہم آسندہ جھی کہی دُوسر ہے عُنوان کے تحت پیش کریں گے۔

يهال جم ابن جوزى اورابن تيميدكى تقليد شي عديث " انا مدينة المعلم و على بابها " كوموضوع قراردين والول سے يو چھنا چاہتے ہيں كركيا شيخ محقق شاه عبد الحق محدث دہلوئ موضوع روایت كی تشریح میں فدكوره بالا استدلال پیش كررہے ہیں؟

بہر کیف! حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی شان میں آنے والی آیت واحادیث کو اُن کے لئے مخصوص بھی رہنے دیا جائے تو اصحاب ثلاثہ رضوان الله علیم اجمعین کی اُس عظمت وشان میں ذرّہ برابر کی واقع نہیں ہوتی جوانہیں خُد اور سول کی طرف سے عطا کی جا چکی ہے۔

## اگر آپ وهابی هیں

گذشتہ اوراق میں ہم نے غیر مقلّدین حفرات کے دویزرگوں کی چندالی تحریریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی جن میں شان اہلِ بیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میسٹی سعید بھی کی گئی ہے کہ غیر مقلّدین تقیمِ اہلِ بیت سے باز آ جا کیں۔

اُسی ذیل بیل ہم وہابیہ کے ایک اور بڑے پیٹوا کی چندا کی تحریبی اُن کے سامنے لاتے ہیں جس بیل شان اہل بیت بیان کرنے کے علاوہ سیّدنا حیدر کر اردشی اللہ تعالی عند کے باب مدینہ العلم اوراعلم الناس ہونے کا اقرار کیا گیا ہے، اور بیروہی شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی اضطرار اور اضطرابی دور بیل بید وشنیع جُملے لکھے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مرکزمٹی بیل اصطرابی دور بیل بید وشنیع جُملے لکھے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مرکزمٹی بیل سے کئے ہیں، آپ کی تعظیم بڑے بھائی جیسی بلکدائس سے بھی کم کرنا چاہئے، اللہ چاہے تاللہ علی ہے وہ کے ہیں، آپ کی تعظیم بڑے بھائی جیسی بلکدائس سے بھی کم کرنا چاہئے ، اللہ چاہے تو کروڑوں جمد کے برابر بیدا کرسکتا ہے اور جس کا نام جمد ایعلی ہے وہ کسی چیز کا مالک وعقار نہیں وغیرہ وغیرہ،

بهر کیف! بیر بھی دیکھیں اس لئے کہ

منی لاکھ ہے جماری ہے گوائی اس کی

#### علی خدا کے یسندیدہ هیں

بعض أن اكابراولياءكرام كے بيان ہيں جو مذكورہ كمالات ميں انبياء كرام عليهم السلام سے مشابہت ركھتے ہيں اور بيدو تنبيہوں پرشتمل ہے۔

#### تنبيهه اوّل

ان بعض مقبولان بارگاہ بندگان خُدا کے متعلق ہے، جواگر چے مصب نبوت پر فائز نبیں مگر کمالات فرگورہ اُن کو حاصل بیں ، بلکہ وہ اپنی ذَات میں بیاستعداد اور قُوت بھی رکھتے ہیں کہ اِن کمالات فرگورہ کو دُوسرے بندگانِ مقبولین کو بھی پہنچا سکیں۔

ان مقبولین بارگاہ کے مذکورہ کمالات سے معصف ہونے پرجس قدر آیات واحادیث ولالت کرتی ہیں اگر ان سب کو بالاستعیاب ذکر کیا جائے اور ہر بیان و کمال کے اظہار کے لئے آیات واحادیث سے الگ الگ شوامہ پیش کئے جا کیں تو کلام نہایت طوالت اختیار کرجائے گا۔لہذا مناسب شوامہ پیش کئے جا کیں تو کلام نہایت طوالت اختیار کرجائے گا۔لہذا مناسب یہی ہے کہ اِس مقام پر چندا یسے کمالات مذکورہ کو جو اِن میں نہایت عمدہ ہیں نقل کرنے براکتفاء کیا جائے۔

میں کہنا ہوں کہ انبیاء کرام کے علاوہ پیندیدہ اور پینے ہوئے لوگوں پر بیآیات کر بمہ متفاد ہوتی ہیں۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَهُمْ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكِ

وَطَهُّرُكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ.

! 27

اور جب کہا فرشتوں نے کہاے مریم بے شک اللہ نے تخفے بُن لیا اور خُوب پا کیزہ فرمایا اور آج تمام جہان کی عورتوں سے تخفے پیند فرمایا۔

﴿ سُورة آلِ عَمْران آيت ا مُ

فَتَقَبُّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّٱنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً.

پس إن "مريم عليه السّلام" كوأن كربّ نے بوجه احسن قبول قرماليا ہے اور أن كى عُدہ طور پر نشوونما قرمائى۔

﴿ سُورة آلِ عُران آیت ۳۱ ﴾ اِس دُوسری آیت کریمه میں جناب مریم علیه السّلام کے سنِ طفولیت میں بی اللّٰد تعالیٰ کی توجہ کا ذکر ہے۔ اِسی طرح عدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللّٰه صلّی اللّٰد علیہ وآلہ وسلّم نے سیّدہ فاطمۃ الزّ ہراسلام اللّہ علیہا کو فرمایا!

''اے میری پیاری بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خبر دی ہے کہ بیس نے فاطمہ کو فاطمہ کے باپ ہوگئی کوچن لیا ہے۔''

#### شعب الایمان بیمی میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل نے ذکور ہے۔

#### علی خدا کے محبوب ھیں

پی خدا تعالی سے نسبت محبوبیت کا ذِکر اِن آیات واحادیث سے ظاہر ہے، چنا نچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وفعہ رسول الله سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی خدمت میں ایک پرندے کا بکا ہوا گوشت آیا تو آپ نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا یا اللی! اِس وقت ایسے مخص کو بھیج دے جو مجھے تمام خلقت سے محبوب ہوتا کہ وہ میر سے ساتھ اِس کھانے میں شرکت کرے چنا نچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حاضر خدمت ہوکر آپ کے ساتھ مل کر برندے کا گوشت تناول فرمایا۔

ایک حدیث پاک مین رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کایی فرمان بھی موجود ہے کہ بے شک الله تبارک و تعالی چارا شخاص سے مجت فرما تا ہے اور مجھے بھی تھم فرمایا کہ میں اِن سے محبّت کرول اور پھر صحاب کے استفسار پر فرمایا کہ میں اِن سے محبّت کرول اور پھر صحاب کے استفسار پر فرمایا کہ اُن میں ایک تو علی بیں اور باتی تین اَبُوذر ، مِقدا داور سلمان رضی الله تعالی عنهم بیں۔

متن ملاحظ فرما كين !

در بیان آکد بعض اکابر اولیاء در کمالات ندکوره انبیاء ملیم الصلوة والسلام مشابهت می دارندوآل مشتل بردو تنبیداست - تنبیسه اول: دربیسان آنکه بعضر از بندگان مقبولين هر چند منصب نبوت نمي دارند امااز كمالات مذكوره نصيبه فراخور استعداد خود مي دارد که نصیبه ازیس کسالات مذکوره بدیگو بندگان مقبول هم مي رسد ، هر چند آيات واحاديث كسه ولالت براتصاف مقبولين بايس كمسالات مُدْكُوره مني دارد اگر همه رايالا استعياب ذكر كر ده شود هربيان وهركمال عليحده عليحده شواهد از آيات واحاديث كذارينده شود نهايت تطويل كلام دريس مقام لازم آيد نهاء عليه بذكر جندم كمالات مذكوره اجمالا كه عمده ترين آن ها است دريس مقام اكتفا كرده شديس مي گوتم أما ثبوت وجاهت اجتبائي مرغير انبياء راپس مستفاد ازين آيت مي هود. إذْ قَالَتِ الْمُلَاثِكَةُ يَا مُوْمَةً إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَلَىٰمِينَ . وقال الله تعالىٰ ! فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقُبُولُ حَسَن وَّالْبُتَهَا نَبَاتاً حَسَناً. ودرين كريمه ثانيه ذكر توجه وعنايت حضوت حق بسولر حضوت مريم درسن طفولیت وقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، لفاطمة أن الله اطلع علی اهل الارض فاختار اباک و بعلک و ذکر شعب آن تفصیلاً پس ذکر محبوبیت به نسبت رب العالمین دریس آیات و احادیث واقع شده الخ.

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اتينى باحب خلقك اليك ياكل معى هذا الطير فجائه على فاكل معه ، وقال النبى صلى الله عليه ان الله تبارك وتعالى يحب اربعة واخبرنى انه يحبهم قيل يارسول الله منهم لنا ، قال على منهم يقول ذالك ثلاثه وابوذر ومقداد وسلمان امرنى يحبهم واخبرنى از يحبهم.

﴿ منصب امامت صفحه ٣٨ ﴾

## على وسيله هيں ان كى اتباع كرو

ولیکن سیادت بعنی وسیلہ وساطت رئب العالمین اور بندگانِ مَعْبُولین کے مابین فیضانِ غیبی کے حصُول اور انحصارِ مقبولیت انہی لوگوں کی محبّت اور احیاع میں ہے۔

الله جارك وتعالى في ارشادفر ماياب،

وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَقِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّلِيَّقِيْنَ وَالشُّهَدَآء ، اورالله تعالى كابيفرمان ،

الَّـذِيْنَ آمَـنُـوا وَاتَّبَعْتَهُمُ ذُرِّيَّتَهُمُ بِاِيْمَانٍ ٱلْحَقْنَابِهِمُ ذُرِّيَتِهِمُ مَ

#### منافق نه بنو

اور رسول الشصلی الشعلیہ وآلہ دسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہۂ الکریم کے حق میں فرمایا کہ ان سے محبّت وہی کرے گا جومومن ہواور یُغض وہی رکھے گا جومنا فق ہو۔

اوررسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حضرت على كرحق من بيدُ عا ما تكى كراللى جوعلى كادش بهاس كو ما كو كرد على كادش بهاس كو من در كله وست ركّما ورجوعلى كادش بهاس كو من دشمن ركه ـ

## ھلاک ھوجا وُگے

اور رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نے بير بھى فرمايا كه ميرى اہلِ بيت كى مثال سفينَه نُونَ كى طرح ہے جو إس سے وابسته ہوا وہ نجات پا گيا اور جس نے إس كى مخالفت كى وہ ہلاك ہوگيا۔

اور صحاب كرام كوفر مايا المن تمهارے درميان دو چيزيں چھوڑ رہا ہوں

اگرتم ان دونوں سے تمسک کرتے رہے تو میرے بعد گراہ نہیں ہو گے اور وہ دوچیزیں ایک تو قرآن ہے اور دوسری میری عِرْت واہلیئت ہے۔

واما سيادت يعنى وساطت درميان رب العالمين وعباد مقبولين در وصول فيض غيبى وانحصار مقبوليت درمحبت واتباع ايشان، قال الله تبارك وتعالى "وَمَنُ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَأُولِيْكَ مَعَ اللهُ يُنَ النّبِينَ وَالصِّدِيقِينَ مَعَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النّبِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ مَعَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النّبِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ مَعَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النّبِينَ وَالصِّدِيقِينَ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ وَالصِّدِيقِينَ المَنُوا

واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنابهم ذريتهم "
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم في حقه
على لا يحبه الا مومن ولا يبغض الامنافق قال النبى
صلى الله عليه وآله وسلم اللهم من والاه وعاد
من عاداه وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل اهل
بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها ومن تخلف
عنها هلك ، وقال انى تارك فيكم الثقلين مان
تمسكتم بهائن تضلوا بعدى كتاب الله وعترتى

اهل بیتی .

# على عالم كتاب اور علم لُدّني هين

اورالله تعالى قرآن مجيد مين حطرت خطرعليه السّلام كم تعلّق فرماتا به كهم في أن وعلم الدُّني عطافر ماياء

فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنُ عِبَادِنَا اتَيْنَا أُرَحُمَةً مِّنُ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنَاهُ مِنُ لَّذُنَّا عِلْمًا .

اس مقام پر عبدے مراد جھز علیہ السّلام ہیں اور اصح قُول سے ہوہ جُملہ انبیاء میں سے نبیں اور کمالات مذکورہ تنہیم نیبی ہے اور معنی اِس کے فکر و نظر میں القائے برکت ہے جوقت نظریہ کوکشاں کشاں راو راست پر لے آتی ہے۔ اور تجویز شدہ کوت تک پہنچاتی ہے۔

اورالله تبارك وتعالى في حضرت سُليمان كحق مين فرمايا!

ہم نے اُسے علم وجکمت عطافر مائے اور ظاہر ہے کہ حضرت سُلیمان علیہ الصّلوٰ ةُ والسّلام کی عمر مبارک اُس وقت سات سال تھی اور آپ نبوّت کے منصب برفائز نبیس تھے۔

اور حضرت علی علیہ السّلام نے فرمایا! مُجھے اُس ذات کی تتم جس نے جنّت کو پیدا فرمایا اور دانے کو پھاڑا میرے پاس قُر آن ہے اور وہ فہم ہے جو اللّٰہ تعالیٰ کتاب مقدّس کے متعلّق فرما تاہے۔

اور حضرت على كرم الله وجهدالكريم في قرمايا ہے كه جب رسول الله

صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے مُجھے یمن کا قاضی بناکر بھیجا تو میں نے منصبِ
قضاء کے سلسلہ میں اپنی نا تجربہ کاری کا اظہار کیا جس کے جواب میں رسول
اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے میرے لئے دُعافر مائی چنانچہ اِس کے بعد مُجھے
اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے میرے لئے دُعافر مائی چنانچہ اِس کے بعد مُجھے
میمی اینے کسی فیصلہ میں شک پیدائیں ہوا۔

منن ملاحظ فرماتين!

وقيال اللُّه تعالى " فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا الْكَيْنَا هُ رَحْمَةً مِّنُ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنَاهُ مِنْ لَّكُنَّا عِلْمًا" ومراد از عبد دريس مقام خضر اندو ايشان براصح اقوال از جمله انبياء نيستند وازكمالات مذكوره تفهيم غیبی است ومعنی آن القائر برکت است درفکر و نظر که قوت نظریه داکشیان کشیان بوداه راسىت آردوبحق مشخص رساند، قال الله تعالىٰ " ففهمنها سليمان كلاً اتيناه حكماً وعلماً" ظاهراست كه حضرت سليمان دريس زمان كه هفت ساله بود به منصب نبوت فائز نشده بودند وقال على ﴿ عليه السلام ﴾

والذي خلق الجنة والبراء والنسمته ما عندنا الا هذا القرآن الافه ما يعطى رجل في كتابه وعن على قال بعثنى رسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله وسلم ﴾ الى اليمن قاضياً فقلت يارسول الله ترسلنى والاحديث السن ولا علم لى بالقضاء فقال ان الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك قال على فما شككت في قضاء.

﴿منصبِ امامتِ صفحه ۲۲﴾

## علی دار حکمت کا دروازہ هیں

اور الله بتارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السّلام کے متعلّق ارشاد فرمایا کہ ہم نے اُسے جِمَعت عطا فرمائی اور رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے اُسے جَمَعت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اور رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے این عباس رضی الله عنہ مے لئے وُعا فرمائی کہ اللی اسے حکمت کاعلم عطا فرما۔

قال الله تبارك ولقد اتينا لقمان المحكمة ان اشكر لله " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا دار الحكمة وعلى بابها ودعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه الحكمة.

(منصب امامت صفحه ۲۲)

#### اِن تصریحات کا پس منظر اور پیش منظر

مندرجہ بالا تصریحات کی رافضی کی پیش کردہ نہیں بلکہ وہابیہ کے شہیدا ورا مام کی بیان کردہ بیں لہٰذا ملّت وہابیہ کواس پر بھی غور کرنا چاہئے تقویة الایمان کوحرز جان بنار کھنے والوں کو منصب امامت پر بھی غور کرنا چاہئے اگر چہمیں معلوم ہے کہ منصب امامت مصنف کوا بنی امامت کے لئے را ہیں ہموار کرنے کے اور صراط مُستقیم اپنے مرشد کی ولایت ظاہر کرنے کے ہموار کرنے کے کھنا پڑی تھی تا ہم وہابیہ کوتو اسے شعل راہ بچھنا چاہئے۔

ہمارے خیال میں اس امر پرخور کر لینے سے پھر حرج نہیں کہ اگر چہ مصنف نے خود کو کمالات انبیاء کرام کا مظہر قابت کرنے کی کوشش کی ہے مگر اس کا استدلال تو خو دساختہ نہیں بلکہ اُس نے جو پھے بھی بیان کیا قُر آن و صدیث ہی کی روشنی میں ہی کیا ہے ، لہٰذا اگر آ ب بھی خواہ تخواہ کی ضد چھوڑ کر قُر آنِ مجید کی متعین کر دہ شاہراہ مُنتقیم پرآ جا کیں تو کیا حرج واقع ہوگا جبکہ اِس کے برخلاف سراسرنقصان اور تباہی ہے۔

آپاپ لئے نہ ہی مُلک وملت ہی کے لئے تھوڑا سالیا رکرلیں ہوسکتا ہے کہ اگر آپ چند نہایت ہی بد دیانت اور بدطنیت قلمکاروں کی پذیرائی اور ہمنوائی چھوڑ دیں تو لالہ زَارِ وطن سی بھی وقت بھڑک اُٹھنے والی اُس آگ کے شعلوں سے نی جائے جے ہم پہلے خاکشراوراب چنگاریوں

کی صورت میں دیکھر ہے ہیں،

شان حیدر سے ضد ہے تو نثانِ حیدر کی عرقت کے لئے ہی حالات کا تجزید کرلیں ، آپ دراصل ٹھیک طور پر سوچتے نہیں ہیں اور ہنگا می طور پر آپ متائج اخذ کرنے کے عادی ہیں ور نداگر آپ بھی سلیقے سے غور فر مائیں تو یہ بات آسانی سے بچھ میں آجائے گی کہ یہ وطن یاعلی کے نعرے لگانے والے شہیدوں کے خُون کی بئیا دوں پر اُستوار ہوا ہے لہذا و شمنانِ علی بن کر اِس کی باگر ڈور بھی ہاتھ نہیں آسکی ،

ان الفاظ كے ساتھ ہى زيب عنوان حديث پاک كے ممن ميں آنے والى مُخلف مباحث كا اتمام كيا جاتا ہے اور اِس كے ساتھ ہى اِس سلسلہ كى ايك كرى آيت كريمہ عِندهٔ علم الكتاب كے لطيف وولؤاز مفاہيم و مطالب بيان كرنے سے تيسرے باب كا آغاز كيا جاتا ہے۔

منقوله بالا آیت کریمه کے شمن میں آنے والی روایات اِس امر پرشاہرِعدل ہیں کہ باب مدینة العلم حضرت علیٰ ہی وہ بحرالعلّوم ہیں جنہیں مدینة العِلم کا دروازہ ہونے کا شرف حاصل ہوسکتا تھا۔



CENTRIPEND IN ESTE



### تفسیر سے پھلے

اس سے پہلے کہ آپ عندہ علم الکتاب کی تقبیر کی لطافتوں سے بہرہ اندوز ہوں چندالی روایات ملاحظ فرمائیں جن کی روشنی میں واضح ہوجائے گا کہ مُولائے کا تنات شیرِ ضُدا باب مدینة العلم حضرت علی کرم اللہ وجہدً الكريم بی سب سے زیادہ اِس آیت کے مصداق قراریاتے ہیں،

اِس مقام پر اِس امر کی وضاحت ہوجانا ضروری ہے کہ منقولہ بالا استِ کریمہ کی تفییر میں اِختلاف پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے قق میں نازل ہُوئی ہے اِس اَمر کا فیصلہ تو آئندہ اُوراق کی تحریب ہی کرسیس گی تاہم یہاں پرصرف اِس قدر بتانے پراکتفاء کیاجا تا ہے کہا گر اِس آیت میں کتاب سے مُرادقُر آنِ جید ہے تو یہ حضرت کیاجا تا ہے کہا گر اِس آیت میں کتاب سے مُرادقُر آنِ جید ہے تو یہ حضرت میں نہیں ہو کتی اوراگر اِس سے عبداللہ بن سلام کے حق میں کہی صورت میں نہیں ہو کتی اوراگر اِس سے مراد تو تو رات کا علم مراد تو تو رات کا علم مراد تو تو رات کا علم میں۔

بہرکیف! حضرت علی کرم الله وجهد الكريم كے قرآن مجيد كے علاوہ دوسرى آسانی كتابول كے سلسلہ ميں بھى اعلم الناس كے متعلق چندروايات

ملاحظه فرمائيسء

چونکہ جناب حیدر کرار گا یہ فرمان آپ مشکل کشا جلدا قال میں بھی ملاحظہ فرما چکے بیں اور آئندہ اوراق میں شرح وسط کیساتھ بیان ہوگا کہ آپ نے منبر رِلوگوں کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا!

مجھ سے پہلی کتابوں توریت وزُبوراورانجیل سے سوال کرومیں تنہیں انہی کتابوں سے جواب دوں گاچنانچہ پہال قُر آنِ مجید کے علوم کے بارے میں آپ کے فرامین ملاحظ فرمائیں۔

#### عُلوم قرآن اور مَولا على

علوم قرآن کے بارے میں مولائے کا تنات مولاعلی علیہ السلام فرماتے ہیں ،

﴿ اَ حُدا کُ فَمَ کُوکَی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں میں نہیں جانتا، کہ اُس میں کیا ہے اور ؤہ کہاں نازل ہُو کی اور کس کے لئے نازل ہُو تی ہے بے شک میرے پرور دگارنے مجھے قلب سلیم عقل و حکمت، اور ذُبانِ ناطق عطافر مائی ہے۔

﴿٢﴾ حضرت على كرم الله وجهد الكريم فرماتے بين كه مُجھ سے الله كى كتاب كے بارے ميں سوال كروميں بَر آيئت كے مُتعلق جانتا ہوں كه ؤه رات كومن البيكو كى يادِن ميدان ميں نازل بُو كى ہے يا پہاڑ ہر۔

#### متن ملاحظه قرمائين

﴿ ا ﴾ عن على بن ابى طالب عليه السلام قال! والله مانزلت آيت الاوقد علمت فيهم نزلت واين نزلت ان ربى وهب لى قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً.

﴿ طبقات الكبرى جلد ٢ صفحه ١٠١٠/١٠) ﴾ ﴿ صواعق محرقه صفحه ٢٠١٠ ﴾ ﴿ ابن عساكر حديث ١٠٣٨ ﴾ ﴿ تاريخ التحلفاء صفحه ٢١١ ﴾ ﴿ حلية الاولياء جلد ١ صفحه ٢١١ ﴾ ﴿ تاريخ التحلفاء صفحه ٢١١ ﴾ ﴿ نساب الاشرف بلاذرى جلد ٢ صفحه ٩٨ ﴾ ﴿ كنزالعمال جلد ٢ صفحه ٢٩٧)

﴿٢﴾ قال على سلونى عن كتاب الله فانه ليس من آية الاوقد عرفت بليل نزلت ام بنهار ام في سهل ام جبل.

﴿ أسد الغابه جلد ٢ صفحه ٢٩ ﴾ (الاصابه جلد ٢ صفحه ٢٠٠) ﴿ حلية الاولياء جلد ١ صفحه ٢٢٨ ﴾ ﴿ حلية الاولياء جلد ١ صفحه ٢٢٨ ﴾ ﴿ الصواعق المحرقه صفحه ١١١ ﴾ ﴿ تاريخ الخلفاء صفحه ١١١ ﴾ ﴿ الصواعق المحرقة صفحه ٢٠٨ ) ﴾ ﴿ الاستعباب جلد ٢ صفحه ٢٢٣ ﴾ ﴿ الاستعباب جلد ٢ صفحه ٢٢٣ ﴾

## ظاهر اور باطن كاعلم

﴿ الله حفرت عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين ك فرآن مجيد سات قرأت بين نازل بواب اورأن من سالك قرأت بجي

الین ہیں جس کے لئے ظاہراور باطن کے معنی نہوں اور حضرت علی ابن ابی طالبؓ کے پاس ظاہراور باطن دونوں کاعلم ہے۔

﴿ حلية الاولياء جلد ا صفحه ٢٥﴾

(۲) الی صہبا بکری ہے روایت ہے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر بیفر ماتے ہوئے شنا کہ کوئی مجھ ہے کتاب اللہ کی کسی بھی آیت کے متعلق سوال کرے میں اُس کو اُس کے بارے میں بتا روں گا، پس ابن الکوانے اُٹھ کر تو جھا ذاریات ڈروا کیا ہے آپ نے فرمایا موا کھی،

سیدناحیدر کرارضی الله تعالی عدادر علوم قرآن کے سلسلمیں بے شارروایات آئندہ اوراق میں پیش ہوگئی یہاں پرمزید ایک الیکی روایت پیش کرنے اللہ وجہدالکریم کا اُن کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے جس میں حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کا اُن اسرار ورموز پرمطلع ہونا ثابت ہے جنہیں نہ جرائیل جانتے ہیں نہ میکائیل مادظ ہو۔

# على كا عِلم جبريلُ بهي نهيں جانتے

حضرت علاً مدامام عبدالباقی زرقانی اپی مشہور زمانہ تالیف' زرقانی علی المواہب' میں شب معراج کے واقعات نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے بیں کے سیّد ناعبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ حضور تا جدارِ کُلُ اتّی حیدر کرّا دعلی المُر تضی علیہ السّلام نے فرمایا کہ اِس سے پہلے کہ میں تم سے علیحدہ ہوجاؤں مجھ سے ایسے علم کے متعلق کو چھلوجس کونہ تو جریل علیہ السلام جانتے ہیں اور نہ ہی حضرت میکا ٹیل علیہ السلام جانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے مجھے اُس عِلم کی تعلیم و نے رکھی ہے جو آپ نے ہب معراج میں سیمی تھی۔

اور رسول الله حلّى الله عليه وآله وسلّم گاار شاد ہے كہ ميرے رت نے هپ اسرى ميں ہے ہيں جو هپ اسرى ميں سے ہيں جو آپ نے مجھے سكھائے ، بيانہ بن عكوم ميں سے ہيں جو آپ نے مجھے سكھائے ، بيانہ بن عكوم ميں سے ہيں جو

متن ملاحظه كرين،

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، قال قال على على الله صلى الله على الله صلى الله صلى الله على الله عليه وسلم مما علمه ليلة الاسرى ، قال علمنى ربى علو ماشتى فاعلمتى صلى الله عليه وآله وسلم.

﴿ زرقاني على المواهب الدنيه مطبوعه بيروت جلد ششم صفحه ١١٢ ﴾ (للعلامة عبدالباقي الزرقاني ﴾

# نبی کے علم کا وارث علی ہے

قارئين كرام! جلداوّل من امير الموثين، سيّد المسلمين، إمام المتقين على ابن ابي طالب علي السّلام ك قُرآن ناطق عالب على السّلام ك قُرآن ناطق

میں تم سے علیحدہ ہوجاؤں مجھ سے ایسے علم کے متعلق کو چھلوجس کونہ تو جریل علیہ السلام جانتے ہیں اور نہ ہی حضرت میکا ٹیل علیہ السلام جانتے ہیں کیونکہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے مجھے اُس علم کی تعلیم دے رکھی ہے جو آپ نے صب معراج میں سیمی تھی۔

اوررسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم کاارشاد ہے کہ میرے ربّ نے هب اسری میں ہے ہیں جو هب اسری میں ہے ہیں جو آب آب نے میں سے ہیں جو آب نے میں سکھا دیتے ہیں۔ آپ نے مجھے سکھا دیتے ہیں۔ منتن ملاحظہ کریں،

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، قال قال على ﴿ عليه السلام ﴾ علمنى رسول الله صلى الله عليه السم عليه وسلم مما علمه ليلة الاسرى ، قال علمنى ربى علو ماشتى فاعلمنى صلى الله عليه و آله

﴿ زرقاني على المواهب الدنيه مطبوعه بيروت خلد ششم صفحه ٢ ( ١ )

## نبی کے علم کا وارث علی ہے

قارئینِ کرام! جلداوّل میں امیر الموثین، سیّد اسلمین ، امام المتّقین غالب علیٰ گل غالب حضرت علی ابنِ ابی طالب علیه السّلام کے قُر آن ناطق میں تم سے علیحدہ ہوجاؤں مجھ سے ایسے علم کے متعلق کو چھلوجس کونہ تو جبر میل علیہ السلام جانتے ہیں اور نہ ہی حضرت میکا کیل علیہ السلام جانتے ہیں کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اُس عِلم کی تعلیم وے رکھی ہے جو آپ نے وب معراج میں سیمی تھی۔

اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كاارشاد ب كه مير ب ن شب اسرى ميں ب شارعكوم مجھے سِكھائے ، بيدا نہيں عكوم ميں سے ہيں جو آپ نے مجھے سِكھا ديئے ہيں۔

متن ملاحظه کریں،

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، قال قال على ها على الله على الله على الله صلى الله على الله على الله عليه وسلم مما علمه ليلة الاسرى ، قال علمنى ربى علو ماشتى قاعلمنى صلى الله عليه و آله وسلم.

﴿ زِرِقَانِي عَلَى الْمُواهِبِ الْدَنِيهِ مطبوعه بيروت خِلْدِ شَشَمَ صِفْحَهُ ٢ / ١ ﴾ ﴿ للعلامة عبدالباقي الزرقاني ﴾

## نبی کے عِلم کا وارث علی ہے

قارئين كرام! جلداول بين امير المونين ،سيّد المسلمين ، ام المتقين على ابن الي طالب عليه السّلام كُورْ آن ناطق عالب عليه السّلام كُورْ آن ناطق

ہونے پر مختصر سامضمون ملاحظہ فرمانچکے ہیں اور بیبھی پڑھ پچکے ہیں کہ ہمرورِ
کا نیات، فحرِ مُوجودات امام المرسلین، احمرِ مجتبیٰ حضرت مُحمّد مصطفیٰ صلّی الله
علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیٰ کے متعلّق واضح طور پرارشاد فرمار کھا ہے کہ،

''علیٰ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے
ساتھ ہے اور میہ بھی الگ الگ نہیں ہونگے کئی کے
دونوں حوش کو تربیہ ہم ہے مملا قات کریں گے،

ام جلال الدين سيوطى رحمة الشعلية زير آيت "مِنَ الْمَلَا لِكَةِ
دُسُلاً ،، كَاتفير بيان كرتے ہوئے روايت نقل كرتے بين كه زول آيت
ك بعد حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم نے جب صحابه كرام ميں
جمائى جارہ قائم كيا تو حضرت على كرم الله وجهدُ الكريم كوا پنا بھائى بناتے وقت
ارشاد فر ماناء

مجھے اُس ذات کی تم جس نے مجھے تن کے ساتھ معبوث فرمایا ہے۔
''یاعلی! میں نے مجھے اپنی ذات کے لئے پہند کیا ہے، پس میر ب
نزو کی تو ایسے بی ہے جیسے مُوی کے لئے ہارُون اورتُو میراوارث ہے'
ارشاو مُصطفیٰ مُنا تو حضرت علی علیہ التلام نے عرض کیا یا رسول الله
﴿ صلّی اللّٰہ علیہ وَ آلہ وسلّم ﴾ آپ کی ورافت کیا ہے؟
حضور علیہ السّلٰ ق والسّلام نے ارشا دفر مایا کہ جاری ورافت وہی ہے

جو پہلے انبیاء کرام کی ہے،

جناب على كرم الله وجهه الكريم نے پھرعرض كيايا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم انبياء كى وراثت كياہے؟

توحضور سرور کا تنات صلّی الله علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا! الله کی کتاب اور اُنبیاء کی سُنت اور اے علیؓ تو جنّت میں میری بیٹی فاطمہ کے ہمراہ میرے ساتھ میرے ہی محل میں رہے گا اور تو میرا بھائی ہے اور میر اساتھی ہے۔

مندرجہ بالا روایت معددیگرے بے ثار حوالہ جات کے ساتھ انشاء اللہ العزیز حدیثِ اخوت کے تحت بیان ہوگی۔

یہاں ہم قارئین کو اِس عبارت کے صرف اُس کھڑے کی اہمیت سے روشناس کرائیں گے،

"قال ما ورثت الانبياء؟ قال كتاب الله وسنتهم؟"

یعیٰ حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کورسول الله سلّی الله علیه وآله وسلّم
فرایاء و الله کی کتاب، قُر آن مجید، اور آپ کی اینی سُمّت مبارکه ہے۔
فرمایاء وہ اللہ کی کتاب، قُر آن مجید، اور آپ کی اپنی سُمّت مبارکہ ہے۔

### على بالا صالت وارث علم رُسول هين

اِس حدیث پاک کی تائید اِس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ عکمائے کرام انبیاء کرام علیم السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کی کے دِل میں بی خیال پیدا ہوجائے کہ اگر تمام عکمائے دین ہی انبیاء کے وارث ہیں تو پھر حصرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی کیا شخصیص ہے؟

مر إس سوال كا جواب مسطوره بالا جديث مين بالصراحت موجود بيد حضورا مام الانبياء على الله عليه وآله وسلم كا اخوت صحابه كرام كموقع پر خصوصيت كيماته و بهائي اوروارث ہونے كا اعز از حضرت على كرم الله وجهه الكريم كوعطا فرمانا ہى إس أمركى دليل ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيم مقدس كا بالا صالت اگركوئى وارث ہوسكتا ہے تو وہ صرف اور صرف تاجدار بل استے شير خدا حضرت على ابن ابى طالب كرم الله وجهدالكريم ہى كى قاجدار بل استے مقدس ہے۔

اوردیگرتمام علائے اُمت میں سے خواہ وہ کوئی بھی ہوعلوم رسالت
کا باالنیا بت ہی وارث قرار پاسکتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد جس اَمر کا
اظہار مقصود ہے وہ بیہ ہے کہ زیب عُنوان روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خاص طور پر جو وراثت میں عطافر مایا وہ علم کتاب
اورات باع سُنت ہے۔

#### یمی وجه هے

یمی دجہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور علی ہی سب سے زیادہ حضور کی سُنت کو جائے والے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قُر آ نِ مجیدے وہ تمام تراسرار ورموز اور مفاہیم ومطالب امام انبیاء سلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت علی کرم اللّه وجهدُ الكريم كوود ليت فرماديئے تھے، جن كے بغیراعز از وراثت كى تحيل نہیں ہوسكتی۔

اندریں حالات بیگان کرنا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدُ الکریم کے دامن کو جھٹک کرکسی دوسرے ذریعہ سے قُر آئی علوم پر دسترس حاصل کی جاسکتی ہے قویم میں دیوانگی اور حقائق سے اعراض ہے۔

### **قرآن میں کیا ھے** ؟

ہم جلداؤل میں شرح وبط کے ساتھ تا چکے ہیں کہ کتاب مقدیں قر آن مجید تمام ترعکوم پرمجیط ہے جی کہ لوج محفوظ جس پر ہررطب دیا بس مرقوم ہے وہ بھی قر آن مجید ہی میں موجود ہے۔ گر اِن علوم واسرار بر کامل دسترس ہر کسی کو حاصل نہیں اور نہ ہی بیمکن ہے کہ ہر شخص اُن تمام ترعکوم و اسرار کواسیخ سینے میں سمو سکے جوصا حب قر آن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواللہ تبارک وتعالی نے عطافر مائے اور پھروہ عکوم حضور سرور انبیا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف نتھن ہوگئے۔

بلاشک ورکیب قر آن مجیدفرقان جمید میں تمام ترعکوم اجمالی طور پر موجود ہیں لیکن اُن عکوم کی تفصیل پر کما حقہ، وہی شخص مطلع ہوسکتا ہے جس کو مہط وی الہی خُوداُس پُمطلع کریں کیونکہ اس اجمال کی تفصیل کو صرف حضور رسالت آب صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم جانے والے بیں اور آپ ہی نے خصوصیت کے ساتھ اس تفصیل سے جناب علی علیہ السّلام کوآگا و فر مایا ، نیز میکر گرآن مجید کے متعلّق اللہ تبارک و تعالی کا واضح ارشاد قر آن مجید میں ہی اس طرح موجود ہے،

اورجم نے آپ پر کتاب أتارى جوتمام چيزوں كوبيان كرنے والى

-2-

وَنَزُّ لُنَا عَلَيكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِ شَيءِ

﴿ سورة النحل آئت نمبر ٨٩ مياره ١٣ ﴾

# قُر آن کی روشنی میں قر آن پڑھو

اس آئت کریمہ کی تغییر کرتے ہوئے علا مہ جلال الدین سیوطی
علیہ رحمۃ لکھتے ہیں کہ روایت نقل کی سعید ہی منصور اور این ابی شیبہ نے اور
عبداللہ بن احمہ نے زوائد الزہد میں اور ابن ضریس نے فضائل قر آن میں
اور محمہ بن نصر نے کتاب اللہ میں اور طبرانی اور جمتی نے شعب الایمان میں
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کا
ارادہ رکھتا ہے تو وہ قر آن کی روشن میں کرے کیونکہ قر آن میں اولین و
آخرین کاعلم ہے۔

متن ہیہے۔

واخرج سعيد بن منصور وابن ابي شيبة وعبد الله بن احمد في "زوائد الزهد" وابن الضريس في فضائل القرآن و محمد بن نصر في كتاب الله والطبراني والبيهقي في شعب الايمان عن ابن مسعود وقال من اراد العلم فلينو دالقرآن فان فيه علم الاولين و لآخرين.

تفسیر دُرِّ منٹور جلد جھادم صفحہ ۱۲۸ کی مندور جلد جھادم صفحہ ۱۲۸ کی مندوجہ بالا روایت سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ قُرُ آ نِ ججید میں او لیس و آخرین کے تمام علوم موجود ہیں۔اور اِس اَمر کا اظہار کرنے والا بھی وہ خص ہے جوصاحبِ عِلم الِکتاب حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہہ کا تلمیذ ارشداور شاگر دِخاص ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اِس متم کا دعویٰ وہی شخص کرسکتا ہے جو یا تو اُن علوم سے خُود بہرہ مند ہو یا اُن کے متعلق اُس نے کسی جاننے والے سے سُنا ہو۔ بہر حال بتانا یہ بھی تھا کہ قُر آ نِ مجید میں علم الاوّلین بھی ہے اور علم الآخرین بھی اور اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو بقول ابنِ مسعودٌ قرآ نِ مجید ہے کرے۔

### نكته دلنواز

قار تین! اِس لطیف ترین نگھ سے بقیناً لطف اندوز ہوں گے کہ
ایک طرف تو جناب مُولا مرتضی شیرِ خدا حضرت علی حیدرِ کرارعلیہ السّلام کے
اُستادِ گرامی امام الا نبیاءِ صلّی اللّه علیّے کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اگر تُم علم حاصل
کرنے کا ارادہ رکھتے ہو ہا ہے مدینۃ العلم یعنی علیّ گی وساطت سے حاصل کرو
قُر آن آپ کے لئے جبی اپنے سینے میں جُھے ہوئے علم وعرفان کے خزانے
ظاہر کرے گا جب آپ قُر آپ ناطق جناب علی علیہ السّلام کے دامن سے
کا اُل طور پر وابسۃ ہو نگے۔

بصورت دیگرقر آن مجیدتمام ترعلوم واسرار پرمحیط ہونے کے باوجود آپ کے لئے جاب ہی بناءرہ گا۔خواہ آپ اپ طور پر ظاہری علوم کی گننی ہی ڈاگریاں حاصل کرلیں۔ اور تفسیر کی گننی ہی کتابیں ہضم کرجا ئیں۔

### افسانه نهيي حقيقت

قرآن اور علی میں مندرجہ بالا مناسبت محش افسانوی تخیل یا فلسفیانہ کمند آفرین نہیں بلکہ قرآن وحدیث کے متعدّد شواہد گا جو ہر ہے اور جناب شیرِ خُداعلی علیہ السلام کا اپنا فرمان اس پرشاہد و عادل ہے کہ قرآن مجید خاموش قرآن ہے اور میں ہولے والاقرآن ہول چنانچ آپ کے اس ارشادِ عالیہ کو دیگر محدثین کے علاوہ خارجی عباسی کے معتدشاہ ولی الشریحدث وہلوگ عالیہ کو دیگر محدث وہلوگ

بھی ''ازالتہ الخفاء'' میں نقل کرتے ہیں اور بیدوہ کتاب ہے جس کی اکثر عبارتوں کو قطع برید کر کے عباس نے اپنی کتاب'' خلافت مُعاویہ ویزید'' کی بنیادوں میں استعمال کیا۔

بهر حال شاه ولی الله محدّث د الوی فقل کرتے ہیں! " حضرت مرتضی ﴿ علیه السّلام ﴾ فرمُود که این قرآنِ صامت است وُسَ قُرآنِ ناطقم''

﴿ إِزَالَةُ الْحَمْقَاءِ جَلَّدُ أُوِّلُ صَ ١٥٣ ﴾

# قرآن حلق سے نھیں اترتا

علاوہ ازیں ہمارے مندرجہ بالا موقف کی تائید میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شاد بھی پیش کیا جاسگتا ہے کہ لوگ قُر آن پڑھیں گے گے مگر قُر آن اُن کے حلق سے نیچ نہیں اُنزے گا اور وہ لوگ دین سے اِس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرنشانے سے نکل جاتا ہے۔

بیصدیٹ پاک دیگر سینکڑوں کتابوں کےعلاوہ بُخاری مُسلم میں بھی موجود ہے جسے پوری شرح وبسط کے ساتھ جنگ صفین کے موقعہ پرلقل کیا جائے گا۔

یہاں صرف یمی بتانے پر اکتفاء کیا جائے گا کہ رسول الله سائی الله علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان محض اور محض و شمنان حیدر کر ارعلیہ السلام لیعنی خوارج وغیرہ کے لئے ہے اور ربیات ہرتم کے شک وشبہ سے پاک ہے۔

ال حدیث کی موجودگی میں آسانی کے ساتھ میہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کر اُل ان صرف اُنہی لوگوں کے حلق سے اُنر سکے گاجن کے قُلوب محبت عِلی سے سرشار ہو تگے۔

بصورت دیگر قُرآن کے اُسرار و رموز اور مفاہیم و مطالب سے آشنائی تو ایک طرف قُرآن کے ظواہر بھی حلق سے ینچے نہیں جا کینگے خواہ الفاظِ قُرآنیہ کو کتنی ہی خُوشِ الحانی سے تِلاوت کیا جائے۔

ناطق قُر آن حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کے شاگر دِرشید عبدالله

بن مسعود کا بی قول ہے کہ علم کی روشی کے حصول کا اِراد ہو تو قر آن ہے

رجوع کرو کیونگہ اِس میں علم الا ولین والآخرین ہے اِن دونوں روایات کا

تجزیہ کریں تو صاف صاف وضاحت ہوجاتی ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ

وآلہ وسلم کے عکوم کے حصول کے لئے صرف دوہی ذریعے ہیں،

اور وہ علی اور قر آئی ہیں،

البنة ان دونوں ذریعوں میں ایک اِنتهائی لطیف فرق ضرور موجود ہے اور وہ میے کہ رُر آن مجید فرق ان مید چونکہ کتاب صامت اور جناب علی کتاب ناطق ہیں۔

# قرآن کو سمجه کر قرآن پڑھو

قُطب الاقطاب فرُو الاحباب، مرتاج الواصِلين ،إمام المُحَدّثين

سیّدی ومّرشدی امام عبدالوباب شُعرانی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که بُخاری میں آنے والی بیرحد بیث میار کہاُن لوگوں کے حقّ میں ہے جوقر آن کی تلاوت کرتے ہیں مگرقُر آن اُن کے حلق سے نیخ ہیں اُٹر تا تو جاننا جا ہے کہ جوفض مقام تلاوت قَرْآن میں رسول صلی الله علیه وآلیہ وسلّم کا دارث نہیں یعنی جس کو علوم واسرارِقَر آن لِطور وراثت مُصطفے نہیں پہنچے وہ شخص حروف قُر آنبہ کومحض ایٹے تصوّرات و تخیلات کی صُورت میں ادا کرتا ہے مگر قرّ آن کے مطالب و معانی کی تلاوت نہیں کرتا اور محض صرف پڑھتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے خروف والفاظ ادا کر لینے کے باوجود اس کے دل میں کوئی چیز نہیں اُتر تی مندرجه بالاروايت كى روشى ميں صاف طور يروضا حت ہوجاتى ہے كہ قر آن مجید کے محض الفاظ وحروف کو بڑھ لینے ہے اِن رموز واسرار سے واتفیّت حاصل بيس موتى جن كو " يبيانًا لِكُلّ شَيْءٍ " موسُوم كيا كيا ہے-

فى حديث البخارى فى الذين يقرون القرآن لا يجا وزحنا جر هم اعلم ان من لم يكن وار ثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى مقام تلاوته للقرآن انما يتلوا حروفا ممثلته فى حيا له لا نه ما تلا المعانى و انما تلا حرو فا فلا يصل الى قلبه شئ.

(الكبريت الاحمر مطبوعه مصر ص ٢٠١ مؤلفه شعراتي)

قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًابِيْنِي وَ بَيْنَكُمُ فَلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًابِيْنِي وَ بَيْنَكُمُ

﴿ سورة الرعد آيت ٣٣٠)

### یہ آیت کس کے حق میں ھے

ندگورہ بالا آیت کریمہ کی تقبیر میں مقسرین کرام نے مختلف روایات
بیان کی ہیں ایک روایت میں ہے کہ جس کے پاس کتاب کاعلم کہا گیا ہے وہ
اللہ تبارک وتعالیٰ کی اپنی ہی ذات کریم ہے لیکن بیروایت باطل بھی ہے اور
نا قابلِ فہم بھی ہے کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ذکر تو آیت کی ابتداء ہی میں
موجود ہے بینی قُل کھی جاللہ شھیندا البندایہاں صاحب علم الکتاب سے
کوئی دوسرا مراد ہے۔

### یہ حضور کیے حق میں نمیں

اورا گرکوئی کے کہ یہاں سے سرور کا نکات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم بخصہ مراد بیں تو آپ کا ذکر بھی پہلے آچکا ہے بلکہ حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اوراُمت مصطفے کے بعد "من عندہ علم الکتاب "کا تذکرہ آیا ہے اور درمیان میں واد عاطفہ بھی موجود ہے جو پہلے دونوں سے تیسر کوالگ کرتی درمیان میں واد عاطفہ بھی موجود ہے جو پہلے دونوں سے تیسر کوالگ کرتی ہے حالانکہ بید تقیقت بھی بدستورا ہے مقام پرموجود ہے کہ اللہ بتارک و تعالیٰ سے حالانکہ بید تقیقت بھی بدستورا ہے مقام پرموجود ہے کہ اللہ بتارک و تعالیٰ سے براہ داست علم الکتاب کو حاصل کرنے والے خود حصور سرور کا کنات صلّی سے براہ داست علم الکتاب کو حاصل کرنے والے خود حصول علم کے لئے حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی ایک حضور سرقی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی ایک حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا بی تحقیق ہے۔

### یہ جبریل کیے حق میں نھیں

مفسرین ایک قول سیمی پیش کرتے ہیں کہ دمن عندہ علم الکاب ' سے مراد حضرت جریل علیہ السلام ہیں لیکن وہ خود ہی اِس روایت کو قبول نہیں کرتے ویسے بھی بیدا مرقرین قیاس نہیں کیونکہ جب جریل علیہ السلام حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے سامنے خُروف مُقطّعات کی تلاوت کرتے تو حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم فرماتے ہے ہم جانے ہیں اور جریل علیہ السّلام عرض کرتے محبوب آپ کیسے جانے ہیں جب کہ اِن کی ماہیت مجھے بھی معلوم نہیں ہرگیف بدر دایت جلداول میں گذر چی ہے۔

### راجح قول به هيے

یہ آ بت کریمہ بعض روایات کے مطابق علائے یہود جوایمان لائے سے مثل سلمان فاری اور عبداللہ بن سلام وغیر ہم کے حق میں بتائی جاتی ہے لیکن اکثر طور پر جس روایت کو راج قرار دیا گیا ہے وہ بیہ ہے کہ بیصرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

### مگر آیت مکی ھے

مندرجہ بالا بیرانج قول اپنے مفہوم کے اعتبار سے تو قابلِ قبول ہوسکتا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام تورات کاعلم رکھتے تھے لیکن واقعاتی طور پر بیددرست ثابت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اکثر مفترین کے نزویک بیرآیت کی ہے جبکہ حضرت عبداللہ ابنِ سلام رضی اللہ عند نے مدینہ متورہ میں اسلام قبول فرمایا

تفیراین کیر میں ہے''اوراللہ تعالیٰ کا قول کہ وہ جس کے پاس
کتاب کاعلم ہے بَصِنِیْ قِبل کہا کہ عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل
ہوئی ہے اور اِس روایت کے متعلق مجاہد نے کہا کہ بیغریب قول ہے کیونکہ
بین شک بیآ بت کی ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام اُس اول وقت میں
اسلام لائے جب حضور شکی اللہ علیہ وآلیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کرکے
تشریف لائے۔

وقول ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبدالله بن سلام قاله مجاهد هذا قول غريب لان هذا آلائته مكيه و عبدالله بن سلام انما اسلم في اول مقدم النبي صلى الله عليه و آله وسلم المدينه.

﴿ تغییرا بن کثیر مطبوعه مصر جلد سوم صفح ۲۷۳﴾ خاتم حفاظ مصرعلاً مه جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه تغییر دُرِ منشور میں اِس حقیقت کا اظہار یوُل فرماتے ہیں کہ ،

روایت نقل کی سعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، ابن الی حاتم نے اپنی کتابوں میں اور نحاس نے اپنی کتاب ناسخ میں حضرت سعید بن جبیر اللہ سے کہ جب اُن سے یو چھا گیا کہ،

"من عنده علم الكتاب" حضرت عبدالله ابن سلام كے حق ميں ہے؟ تو أنہوں نے كہا كہ يہ كيسے ہوسكتا ہے اور يہ سُورت تو مكّى ہے۔

> واخوج سعيد بن منصور و ابن جريو و ابن المندر وابن ابى حاتم والنحاس فى ناسمنه عن جبير رضى الله تعالى عنه انه سئل عن قوله" ومن عنده علم الكتاب " أهو عبد الله بن سلام قال وكيف و

هذه السورة المكية.

﴿ دُرِ منثور جلد چهارم صفحه ٢٩ مطبوعه تهران

# عبد الله بن سلام کے حق میں کوئی آیت نھیں

اِس شمن میں امام جلال الدین سیوطی مزید ایک بیر وایت بھی نقل فرماتے ہیں کہ ابن منذر نے شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنۂ سے روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنۂ کے لئے قُر آن میں کوئی بھی چیز نازل نہیں ہوئی۔

> واخوج ابن المنذر عن شعبي رضى الله تعالى عنه ، قال ما نزل في عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه شئى من القرآن ؛

﴿ فُرِ منٹور جلد م صفحه ۱۹ ﴾ پیشوائے وہا ہیرٹواپ صدّ ایق حسن بھو پالی بھی زیرِ آبیت اِن دونوں روایات کو اِس طرح نقل کرتے ہیں۔

اور شعمی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام کے حق میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی نہیں۔ اور جب سعید بن جبیر سے بوچھا گیا کہ بیآیت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ تو اُنہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ بیر سُورت ﴿ الرعد ﴾ تو مکنی ہے اور عبداللہ بن سلام نے تو

#### مدينة منوّره مين اسلام قبول كيا\_

وعن شعبى ما نزل فى ابنِ سلام شى من القرآن وعن سعيدبن جبيرانه سئل آلا ناأهو ابنِ سلام ققال كيف وهذا السورة المكيه وعبدالله سلام اسلم بالمدينه

﴿ تفسیر فتح البیان جلد سوم ص ۱۳۰ مطبوعه مصر ﴾ مفسرین کی اِس تصریح سے بی بھی ثابت ہوجاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے علاوہ بیآ یت حضرت سلمان فاری اور دیگر احبار وعلمائے یہود جو مسلمان ہوگئے تھے کے تق میں ثابت نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ لوگ بھی مدینہ متلمان ہوگئے تھے کے تق میں ثابت نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ لوگ بھی مدینہ متورہ میں ہی دولت اسلام سے مُشرف ہوئے تھے۔

### أب كِدهر جائيں

اِس آیت کریمہ کے متعلق جس قدر بھی اقوال آئر تفییر نے قل کئے ہیں وہ ہدیئہ قار تین کر دیئے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ آیت کسی ایک پر بھی کامل طور پر چسپاں ٹبیس ہوتی تو پھر اللہ تبارک وتعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اِس کا ذکر کیوں فرمایا کہ ''

" وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ "

جب کہ پہلا جملہ اللہ تعالیٰ کا حضور سرور کائینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورآپ کی ساری اُمت پر گواہ ہونا بہر صورت کا فی ہے۔ لِينَ" قُلُ كُفِي بِاللهِ شَهِيداً بَيني وَ بَينَكُمْ "

لہذااب اِس کے سواج رہ کارنہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اُس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پڑل کرتے ہوئے اُس مقدس بستی کو تلاش کیا جائے جو صفور سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اُمت کے درمیان خداوند قد وس کی شہادت میں بھی شامل ہے، اور آپ کی اُمت کے درمیان خداوند قد وس کی شہادت میں بھی شامل ہے، اور اُس کے بیاس تمام کتاب کا بھی عِلم ہے۔ تو اُس کے لئے خالق کا کتاب کا تحر آب مجید میں واضح طور پرارشاد ہے کہ،

فاسئلو أهل الذكر،

لیعنی جب تنہیں کسی مشکل کا سامنا ہوتو اس کاحل اہل ذکر سے دریافت کرو۔

اب سوال میہ پیدا ہوگا کہ اہلِ ذکرتو کروڑوں کی تعداد میں ہونگے اِن حالات میں کسی ایک کی تخصیص کینے کی جائے؟

تو اس کے لئے محتب و تفاسیر واحادیث میں پالوضاحت بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اہلِ بیت مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہیں۔اور پالاصالت اہلِ ذکر بھی یہی خانوادہ نور ہے۔اگر چہ پالنیابت وُوسرے بھی کروڑوں خوش نصیب ہول۔

علاوہ ازیں اِس امر کی تصدیق حضور سرور کا ننات صلّی اللہ علیہ وآلیہ وسلّم کے اِس فرمان ہے بھی ہوتی ہے جوآپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی اُمت کے لئے جاری فرمایا کہ ''میں تم میں قرآن اور اہلبیت دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اگرتم اِن دونوں سے وابستہ رہے اور اِن کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تو تم بھی گراہ نہیں ہوگے ''

# قرآن والوں سے پوچھ لیں؟

خد ااور رسول کی طرف سے اس واضح ترین رہنمائی کے بعد ہمیں اوھر اُدھر بھٹکنے کی بجائے وامانِ اہلبیت میں ہی پناہ حاصل کرنی چاہئے کیونکہ جب ہم اِن مقدس نفوس سے اپنی مشکل کاحل طلب کریں گے تو ہمیں مایوی کا منہ ہیں و یکھنا پڑیگا ، چنا نچہ اِس سلسلہ میں سب سے پہلے شہنشاہ مملکت تقدّس وطہارت بحرالعکوم ، امام الآئمہ سیدنا ومرشدنا حضرت امام باقر ابن سید الساجدین امام زین العابدین علیما وعلی آ باؤ الکرام الصلوۃ والسلام کا ارشاد ملاحظ فرما کیں۔

### یہ آیت حضرت علی کے حق میں ھے

مشہورمفسر قرآن علاً مد الخابی اور معروف محدث اور سیرت نگار علامدابن مغازلی اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبد الله ابن عطا فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیه السلام معجد میں تشریف فرماتھ اور میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے وہاں حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے کود یکھا تو کہا کہ یہ اُس شخص کا بیٹا ہے جس

کے تی میں بیآ بت آئی ہے کہ أے کتاب کاعلم ہے، امام عالی مقام حضرت محد باقر علیہ السلام نے سن کرفر مایا کہ بیآ بیت کر بریم کی این ابی طالب کے حق میں آئی ہے۔

منتن ملاحظه هوب

قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بِيني وَ بَيْنَكُمُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ الشعلبي وابن المغازلي بسنديهما عن عبدالله بن عطا قال كنت مع محمد الباقر ﴿عليه السلام ﴾ في المسجد فرائت ابن الذي ، عنده علم الكتاب قال انما ذالك على ابن ابي طالب.

﴿ يَنَابِيعُ الْمُودَةُ جَلَّدُ ا صَفَحَهُ ١١٠ ﴾

علامہ تعلبی اور علامہ اپنی مغازلی کے علاوہ اس روایت کو حافظ الحدیث اور ثقہ محدث حافظ الوقیم صاحب حلیتہ الاولیاء ودلائل اللّٰو ق نے بھی نقل فر مایا ہے، چنا نچ لکھا ہے کہ تعلبی اور ابوقیم نے اپنی اساد کے ساتھ محمد بن حنیفہ نے فر مایا '' کہ قرآن و منیفہ نے فر مایا '' کہ قرآن میں کہ محمد بن حنیفہ نے فر مایا '' کہ قرآن میں کہ محمد بن حنیفہ نے فر مایا '' کہ قرآن میں محمد کی آیت ،

من عندہ علم الکتاب ، جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں ہے۔ فضیل بن بیار کی روایت ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السّلام نے

فرمایا که آنه کریمه"

ومن عسدہ علم الکتاب ،، لینی وہ مخص جس کے پاس کتاب کاعلم ہے اِس سے مُراد حضرت علی این ابی طالب علیہ السّلام ہیں۔ متن ملاحظ فرمائیں!

التعلبي وأبو نعيم بسنديهما عن زادان عن محمد بن الحنفية قال " من عنده علم الكتاب " على ابن ابي طالب .

عن الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال هذا الآنته نزلت في على عليه السلام،

﴿ ينابيع المودة جلد ا صفحه ١٠٣ ﴾

### ارشاد صادق عليه السّلام

اما م الآئمه، سرتاج ولایت مرشدنا وُبادینا امام جعفر الصاوق علیه وعلی آباؤالصلوٰ قامتذکره روایت کے متعلق مزید وضاحت فرماتے ہیں۔

آپ کاارشاد گرای ہے!

'' خُداکی شم اجادے پاس تمام کتاب کاعلم موجود ہے جبکہ سلیمان بن داؤد علیما السلام کے وزیر کو اسم اعظم کا محض ایک حرف اور کتاب میں سے کچھ علم حاصل ہوا تھا ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرمایا ہے اُس کے پاس کتاب میں سے علم تھا لینٹی کتاب کا بعض علم تھا اُس نے کہا کہ میں آئی کھے جھیکئے

سے بہلے بلقیس کا تخت لا دیتا ہوں،

اور الله تعالی نے حضرت مُوی علیه السّلام کے لئے فرمایا کہ ہم نے اُس کے لئے فرمایا کہ ہم نے اُس کے لئے فرمایا کہ ہم نے اُس کے لئے ختیوں پر ہرتفیحت فریادی،

اور حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے لئے فر مایا کہ اُنہوں نے کہا اور میں
اس لئے آیا ہوں کہ ٹم پروہ بعض با تیں واضح کردوں جن پرٹم جھگڑتے ہو یعنی
بعض کلمات اور حضرت علی علیہ السّلام کوفر مایا اُس کے پاس تمام کِتاب کاعلم
ہے اور فر مایا کہ کوئی خشک و تر ایسانہیں جوقر آ بن مجید میں موجود نہ ہواور سے
کتاب حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے۔''

وقال الصادق علم الكتاب كله والله عندا واما اعطى وزير سليمان بن داؤد عليهما السلام انما عنده حرف واحد من الا الاسم العظم وبعض الكتاب كان عنده قال الله تعالى "قال الذي عنده علم من الكتاب "اى بعض الكتاب، قال الذي "انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك" (النمل فقال الله تعالى موسى عليه السلام "وكتبنا له في الالواح من كل شي موعظة "وانعام ١٣٥ في عيسى عليه السلام "

لابيين لكم بعض الذى تختلفون فيه " ﴿ زخرف ٢٣ ﴾ اى بكلمة بعض وقال فى على عليه السلام ، ومن عنيده علم الكتاب وقال لارطب ولايابس الا فى كتاب مبين ، هذا الكتاب عنده ،

﴿ ينابيع المودة جلد اول صفحه ١٠٣ ﴾

## قولِ صادق کی دلیل

سيد السادات ، امير كائنات سيّدنا ومُرشدنا امام جمام امام عالى مقام امام جعفر الصادق عليه السلام وعلى آباء الكرام واولا دو العظام الصلوة والسلام كى إس تفسير مباركه كى تائيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كے إس فرمانِ مقدس سے بھی ہوتی ہے۔ جناب عطیه بن عوفی سے روایت ہے كه حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی نے فرمایا كه بین نے رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم سے آیت كريمه "

وَاللَّذِي عِنْدَلَهُ عِلْم مِنَ الْكِتَابُ ، كَمْتَعَلَّى بِوجِهَا لِعِنَ وه هخص جس كه پاس كتاب مين سے پچهام تقا، تو آپ نے فرمايا كه وهخص سليمان بن واوُ دعليهاالسلام كاوزير تھا۔ پھر مين نے الله تبارك وتعالى كاس ارشاد كے متعلق سوال كيا" وَمَنْ عِنْدَه ، عِلْمُ الْكِتَاب ، يعنى وه خص كون ہے جِے تمام كتاب كاعلم ہے تو آپ نے فرمايا !

'' بیخص میرا بھائی علی ابنِ ابی طالب ہے۔''

منتن ملاحظه فرما ثين!

عن عطية العوفي عن ابو سعيد الخدري رضى الله عند قال مسئلت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن هذا الآية "الذي عنده علم من الكتاب "قال ذلك وزيرا سليمان بن داؤد عليهم السلام مسئله عن قول الله عزوجل "ومن عنده علم الكتاب "؟ قال ذالك اخى على ابن ابي طالب ".

﴿ ينابيع المودة جلدا صفحه ١٠٠ ا مطبوعه تهران ﴾ ﴿ المناقب ابن شهر آشوب جلد ٢ صفحه ٢٩ ﴾

## علم کتاب کیا ھے ؟

اس سے بہلے کہ ہم سیدنا حدر کراڑ کے صاحب علم کتاب ہونے پر
ویگر ولائل پیش کریں ہے بتانا چاہتے ہیں کہ قُر آن مجید کاعلم معمولی چیز ہیں
قُر آن مجیداً س خُداوندِ فَدوس کا کلام ہے جس نے تمام کا نئات اُرضی وساوی
اور اِس کے علاوتمام ترموجودات وظلوقات کوایک لفظ کن سے بیدا فرماویا،،
قُر آن مجیداً من تمام ترعلوم واسرار کا جائے ہے جو پہلے انہیاء کرام کو
عطافرمائے گئے ،

قُر آنِ مجید کلامِ خُداوندی کے اُن مجزات کا مخزنِ ومعدن ہے جو ہرقاری پر نئے سے نئے انداز میں رُونما ہوتے ہیں اور بیسلسلہ تا ابدالآ باد

جارى وسارى رےگا،

حضور سرور کا نئات، فحرِ موجودات، امام الانبیاء احرِ مجتبی حضرت محمد مصطفی صلّی الله علیه و آله و سلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار اور تمام مخلوقات سے اعلی وافضل ہیں ، لہذا آپ پر الله تبارک و تعالی نے کتاب بھی الی ہی اتاری جو تمام گئیب و صحا کف سابقی سے افضل واعلی ہے ، بلاشبه نبیاء سابقین برخد ا تعالی کی ناڈل کردہ کتابیں بھی رموز واسرا را الہیکا خزانہ تھیں مگر اُن پر اُسی قدر اسرار و دقائق منکشف کرنا ضروری تھاجن کی ضررورت تھی ،

حضور رسالتمآب ملی الشعلیه وآله وسلم کی نیوت ورسالت کو قیامت تک باقی رہنا تھالی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پرالی کتاب اُتاری جو قیامت تک کے لئے ہر طبقہ کے لئے راہنمائی کرے۔

قُر آنِ مجید کے ظواہر کوئی لے لیجئے اور پھر غور سیجئے کہ دُنیا کا ایسا کونساعلم ہے جس کی نشاند ہی آیات قُر آنید میں موجود نہیں ، سیاست ہویا سائنس ریاضی ہویا عمرانیات دُنیا بھر کا کوئی بھی مسئلہ تو ایسانہیں جس کاحل قُر آنِ مجید میں موجود نہو،

ایسے ہی تُر آنِ مجیدے باطنی رموز واسرار پرآگا ہی حاصل کرنے والے صاحبانِ علم طریقت ومعرفت سے جس قدر بھی خوارق و کرامات کا ظہور ہُواہے ؤہ قُر آنِ مجید ہی کے باطنی اثرات کا معجزہ ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر جناب آصف بن برخیا کے

پاس کتاب ہی کے علم کا پچھ حصہ تھا جس کے اثرات کاظہور اس طرح ہوا کہ ملکہ بلقیس کاطویل وعریض تخت بلک جھپنے سے پہلے پینکڑوں میل کا سفر طے کرکے آگیا۔

# قرآن بلا وجه بیان نهیں کرتا

قُر آن مجیدنے اِس واقعہ کا خود اظہار فر مایا اور قر آن مجید بلا وجہ کوئی واقعہ بیان مہیں کرتا ، اس قصے کے بیان سے منشاء ایر دی پیرتھا کہ لوگ کتاب مُبین و محکم قُرُ آن مجید برغور و تدبر کریں ، یہاں پیامر بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجیدکو بڑھ لیئے سے یا قرآن مجیدکو حفظ کر لیئے سے يه دعوي نبين كيا جاسكنا كه قر آن كاعلم سيكه ليا كيا ہے، جيسا كه بعض جہلاء ميه مان کرتے ہیں کہ قر آن مجید کے طوا ہرات کا علم ہوجانا ہی گافی ہے اور محض ظاہری معنوں سے ہی سے علیم قرآن کا مقصد بورا ہوجا تا ہے حالانکہ الیا گان کرنا قرآن مجید کی واضح ترین تو بین کرنا ہے ، اِس کئے کدر بور شریف جوقر آن مجید کے سرچشمہ علوم کا ایک حصہ ہے اُس میں سے کسی آیک حصے یا جملے کے باطنی عالم کا بیاال تھا کدأس نے جنوں کے سروار کی قوت كوينج كرتے ہوئة ككر جيكنے سے بھی سلے تخت بلقيس كومنگواليا ،اب يا تو پر تسلیم کرنا پڑیگا کہ زبور کا وہ علم قرآن میں نہیں ہے جس کہ بارے میں اللہ تبارك وتعالى ني آصف بن برخياك لئرارشا دفر ماياكه معنده علم من

الكتاب " بصورت ديگر يشليم كرنااز بس ضروري ب كرثر آن مجيد مين وه تمام علوم واسرارموجود بين جنهين جان لينے والا تمام كائنات ارضي وساوي ير مُتقر ف ہوجا تا ہے،اوروہ اِس علم کی برکت ہے تمام انبیاء کے معجزات کے مظاہر کرامات کی صورت میں ظاہر کرسکتاہے،

بلكة ت بات بير ہے كماولياء كرام رضوان الله عليهم المعين سے جس قدر بھی کرامات کاظہور ہُوایا ہوتا ہے وہ قُر آنِ مجید ہی کےلفظوں کے اسرار کا

## غوثِ اعظم کے فرامین

غوث الثقلين ، هيخ الكل، إمام الاولياء وأصفياء سيّدنا عبد القاور جيلاني رضى الله تعالى عند كفرامن وكرامات قرآن مجيد بى كالومعجزه بي آپ کاوہ راز قُر آ نِ مجید کا ہی علم توہے جس کے متعلّق آپ فرماتے ہیں کہ اگرمیں اینا بیراز سُمندر برخا ہر کر دُوں تو وہ خشک ہوجائے۔ اورا گرمیں اپناراز بہاڑ پرڈال دُول تو وٹکوے ٹکوے ہوجائے، اورا گرمیں اپناراز بھر کتی ہوئی آگ پر ڈال دُوں تو و وسر دہوجائے، اور اگر میں اپنا راز مُردے پر ڈال دُوں تو وہ زندہ ہوكر كھڑا

The state of the s اور ان تمام أمور كى وجدآب نيان كى بركم محكو

راز قدیم پراطلاع کی دی گئی ہے جبکہ بیراز قدیم قُر آن عظیم ہی کے اسرار میں ہے ہے۔

# قُرآن خُود شاهد هے

کاشف الغمه إمام الائم سیّد الاصفیاء فخر سادات سُلطان الاولیاء
والقیاء حضرت إمام جعفر صادق علیه السّلام فرماتے بین که ہمارے پاس
قُر آنِ مجید کاوہ علم ہے کہ اگر ہم اِس کا ایک شمه بہاڑوں پرڈال دیں تووہ اپنی
جگہ چھوڑ دیں،

امام صادق ومصدوق امام برحق سيدنا امام بعفر صادق على آباه وعليه الصلوة والسلام في يغر مان عاليثان يوني نبيس كرديا اور خدى آپ كايدوكوى في الصلوة والسلام في يغر مان عاليثان يوني نبيس كرديا اور خدى آپ كايدوكوى في الحقيقت آپ كے پاس قرآن مجيد كااييا بى علم تفاجيسا كرديب عنوان آيت مقدسه عنده عنده علم الكتاب كي تفاسير سے ظاہر

بلکہ قُر آنِ مجید کے بارے میں قُر آنِ مجید میں ہی اللہ تبارک وتعالیٰ کا بیارشاد بإلصراحت موجود ہے کہ اگر ہم اس قُر آن کو بہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتے اور دین وریز و موجاتے۔

# اسرار قرآنی اور ظهور کرامت

بتانا يرتها كرقرآن مجيد كامرار باطنيكوجان لينے سے بى اولياء

اللہ سے ظہور خوارق اور صدور کرامت ہوتا ہے اور گر آن مجید کے کسی لفظ کے اسرار باطنیہ کے حصول سے ہی تقرب خدادندی حاصل ہوتا ہے جو ولایت کامقصد اولین اور اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔

جیںا کہ سابقہ اوراق میں بنایا گیا ہے کہ سیدنا حیدر کرار شیر خُدا حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم منبغ ولایت ہیں اس کئے ضروری تھا کہ اُن کے پاس کتاب کا وہ علم ہوتا جو اسم سابقہ کے اولیاء کرام پر جُت بھی ہوتا اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ کی آرہنمائی بھی کرتاء

زیب عُنوان آیت کریم و عنده عِلم الکتاب مخرت علی کرم الله و چهالکریم کے عِلم مبارک پرخُداوندِ قُدُوں کی سب سے بڑی گواہی ہے اور اُس کی شہادے کا اِٹکارنہیں کیا جاسکتا۔

الله تعالی کا بیفر مان کے حضرت علی کے بیاس کتاب کاعلم ہے اور حضور رسالت مآب سلی الله علیہ وآله وسلم کا بیار شاد کہ علی همر علم وحکمت کا دروازہ ہیں ایک ہی سلسلے کی دوکڑیاں ہیں جوالک ووسرے کے ساتھ بورے طور پر منسلک ہیں اور رسول الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم الله وجہ الکریم کے اعلم النّاس ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

قار ئین کے لئے اِس مقام پر جان لینا بھی از بس ضروری ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کا علم الناس ہونائسی بھی شخص کے علم کی نفی نہیں کرتا بلکہ اِس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ڈوسروں سے زیادہ جانے میں جیبا کہ اوراق سابقہ میں متعددروایات گذر چکی میں۔

بہرکف! باب مدینة العلم سیدنا حیدرکرارض اللہ تعالی عندتمام تر علوم کے جامع ہیں قرآن مجید کے الفاظ کے ظاہری معنی ہوں یا باطنی اسرارو رموز حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم پر کامل طور پڑمنکشف تھے بہی وجہ ہے کہ آپ منبر پر بیٹھ کرکہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو بھی پُوچھنا ہے منبر پر بیٹھ کرکہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو بھی پُوچھنا ہے مجھ سے پُوچھلو،

علاوہ ازیں قرآن مجید کے اسرار ورموز کو جان لینے ہی کے بیاثرات بیں کہ آپ آسانی اُمور میں بھی نظرف فرمالیتے تھے جبکہ جناب آصف ہن برخیاعلم زبور کی برکت ہے تخت بلقیس کولانے کے لئے صرف زمین پر ہی متصرف ہوئے تھے۔

#### مناسب یه شے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر چندایک الیم روایات پیش کردی جا کیں جن سے مولائے کا گنات کا مُتقر ف کا گنات ارضی و مادی ہوتا واضح طور پر ثابت ہوجائے۔ اِس سلسلے میں ہمارے سامنے بیشار کتا میں اور حوالے پڑے ہوئا بین اور حوالے پڑے ہوئے ہیں گر اُن سب کو یہاں لا نا نہا بیت مُشکل اَمر ہے اِس لئے تا جدارِعرب وعجم حضور سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوا سے عُشا ق کی گنب سے استفادہ کیا جارہا ہے جن کا عاشق رسول ہونا مسلم ہے مُشاق کی گنب سے استفادہ کیا جارہا ہے جن کا عاشق رسول ہونا مسلم ہے

جن کی وجاہتِ علمی مُصدقہ اور جن کی ولایت اہلِ سُنٹ کے نز دیکے متفقّ علیہ ہے،

إن ميں سے ايك بررگ قطب الواصلين امام زمانه عاشق رسول حضرت موليًا عبد الرحل جامى قدس مرز السامى بين اور دوسر بررگ شخ المشائخ ، وحيد العصر قطب ربانى حضرت علا مه محد اساعيل بن يوسف نبحانى رحمة الله عليه بين ، ورج ذيل اقتباس بالترتيب بردو حضرات كى كتب شوابد النبوت اور جامع كرامات اولياء سے بيش كے جار ہے بين ملاحظه كرين اور غور فرما كيں ، كدا

الله تبارک وتعالی نے اپنے پیار ے محبوب دانا کے گل غیوب حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت علی مُرتضی کرم الله وجهد الکریم کے وامن کوعکوم واسرار قُر آنیدی دولت سے کس قدر معمور فرمار کھا ہے،

آپ کو اِن کرامات میں مولاعلی شیرِ خُدا کے لامتنا ہی اور لاحسرِ عِلم مبارک کی جھلکیاں بھی نظر آئیں گی ،

آپ کے تصرف فی الارض والسمائے مناظر بھی سامنے آئیں گے آپ کے اور یہ بھی واضح آپ کی سامنے آئیں گے ہوئے اور یہ بھی واضح ہوئے اور یہ بھی واضح ہوگا کہ آپ رسول اللہ کے عکوم کے وہ وارث کامل واکمل ہیں جنہیں آپ نے اپناوسی بھی فرمایا اوراُن کا تذکرہ گنب سابقہ میں بھی ندگور ہے۔

# علی کے لئے شورج کی دوبارہ واپسی فرمان مُصطفیٰ سے

خداتعالی فی آپ کے لئے دو دفعہ مورج کومخرب سے لوٹا یا بہلی و دفعہ مورج کومخرب سے لوٹا یا بہلی و فعہ عبد رسول الله صلی الله علیہ السلام کے انتقال کے بعد۔

حضرت أم سلمه، حضرت اساء بنت عميس ، ططرت جابر بن عبدالله اورحضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنهم سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه وآل وسلم ايك ون آپ كه بال مقيم شے اور آپ صفور عليه الصلاة واسلام كه باس بينے شے اجابا عك حضرت جبريل عليه السلام وى لائے به حضور عليه الصلاة ولسلام نے نے گرانی وحی كے باعث ابنامر انور حضرت علی كی ران سے نه اُ شابا به جناب امير الموشين علی نے بينے بينے اشارول سے نماز اواكر لی به جنور عليه الصلاة والسلام كی ذات گرائی سے تقل وگرانی مناز اواكر لی به جنور عليه الصلاة والسلام كی ذات گرائی سے تقل وگرانی وی خشم ہوئی تو فی جھا،

ا علی استمهاری عصر کی نمازفوت ہوگئ ہے۔

أنهون في عض كى مصورا مين في بيض بين اشارول سينماز

ادا مرز ھي ـ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا! وعاكرون كه رب العرب سورج كولونا وي تاكتُم نماز عصر بروقت اداكرلوب

حضور عليه السلام في وُعا فرمائي تو آفاب پك آيا اور ايها معلوم بُواجيسي نماز عمر كاونت تقار إس طرح حضرت على في نماز برونت اداكي

حضرت اساء بنت عميس فرماتی بین جب سورج غروب ہوا تو آرا چلنے کی شنائی دیتی تھی۔ بید قصلہ چونکہ پہلے گزر چکا ہے اور چونکہ روایتوں میں تفاوت تھا اِس کئے دوبارہ فد کورومرقوم ہوا۔حضور علیہ السّلام کی وفات کے ممالیہ عدجووا قعر پیش آیا وہ اُوں ہے:

### دُعائے مُرتضیٰ سے

آپ بابل کی طرف جارہے تھے تو فرات سے گور کرنماز عصرا بے ساتھیوں کے ساتھ اوا کرنے کا ارادہ اُوا۔ آپ کے ساتھیوں نے دریائے فرات سے اپنی سواریاں گزار نی شروع کردیں یہاں تک کہ آفاب غروب موگیا اوران کی نماز قضاء ہوگئ ۔ وہ چہ میگو ئیاں کرنے گئے۔ حضرت علی نے سئا تو اللہ تعالی سے سُورج کولوٹانے کی التجاء کی تاکہ ان کے ساتھی نماز گزار لیں۔

الله تعالی جل جلالئے آپ کی دُعاقُبول فرمائی ، آفتاب نگل آیااور عصر کا وقت ہوگیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا توسُورج غروب ہوگیا اوراس مين سے بولناک آواز آنے لكى ، لوگوں پر خوف و براس جھا گيا اور وه شبحان الله . كالله الا الله ، اور أست غفر الله پڑھنے ميں مشغول موگئے۔

## چشمه کهاں سے نکالا

جس وقت آپ جنگ صفین میں مشغول ہے آپ کے ساتھوں کو پانی کی خت ضرورت پڑی لوگ دائیں بائیں دوڑ نے لیکن پانی دستیاب نہ ہُوا۔ حضرت امیرالمومنین نے اپنی توجہ ایک کنویں ہے بٹائی تو لق ورق صحرا میں ایک کلیسا نظر آیا۔ آپ نے اس کلیسا میں دہنے والے سے پانی کے متعلق ہو جھا!

اُس نے کہا! یہاں دوفرسٹک کے فاصلے پر پائی موجود ہے۔
اُس نے کہا! یہاں دوفرسٹک کے فاصلے پر پائی موجود ہے۔
اُس کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المونین ! ہمیں اجازت دیجئے شاید ہم اپنی قوت خم ہونے سے پہلے پائی تک رسائی حاصل کرلیں،
حضرت امیر المونین نے فر مایا! اس کی کیا حاجت ہے ؟ پھر
اُس نے اپنے نچر کومغرب کی طرف ایولگائی اور ایک طرف اشارہ کرکے فرمایا! یہاں سے زمیں کھودو ، ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تو نیچ سے فرمایا! یہاں سے زمیں کھودو ، ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تو نیچ سے ایک بڑا پھر لکلا جے ہٹانے کے لئے کوئی ہتھیار بھی کاری گرند ہو۔ کا۔
مضرت امیر المونین نے فرمایا! یہ پھریانی پرواقع ہے اے اُکھاڑ

چھینکو۔آپ کے ساتھیوں نے ہر چندکوشش کی لیکن اُسے اپنی جگہ سے ہلانہ سیکے۔ اِس پر جناب امیر اپنے ٹیجر سے نیچ تشریف لائے اور اپنی آسٹین چڑھا کر اپنی اُنگلیاں اُس پھر کے نیچر کھ کر زور لگایا۔اُس پھرکو پانی سے ہٹایا تو نیچ سے نہایت ٹھنڈ اسٹھا اور صاف پانی نکل آیا۔اُنیا صاف کرتمام سفر میں اُنہوں نے ایسایانی نہ پیاتھا۔

سب نے پانی بیااور جتنا جاہا بھر لیا۔ پھر حضرت امیر نے اس بھر کو اُٹھا کر چشمہ میں رکھ دیا اور فرمایا! اِس برخاک ڈال دو،

جبراب وريفان احوال كامشامده كياتو كليسات ينج أتركر حفرت امير الموتين كح حضور من آيا اورسامن كفر الهوكر أو حجا ! كيا آپيغ برومرسل بين؟

حفزت امير في فرمايا! نهيس

أس نے یو چھا! کیا آپ کوئی ملک مُقرّب ہیں؟

حضرت امير فرمايا! نبيس

أس نے يُو جِها! پھرآ بون بن؟

حضرت امير في المين على الله على المن المعلى المناب مُحمّد خاتم المنتن صلى الله عليه وآله وسلم مول -

راہب کہنے لگا! ہاتھ بردھائے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پراسلام تُول کروں۔ حضرت اميرُّ نَيْ ابْنَا بِالْحُواسِ كَى طَرِف بِرُهَا يَا تَوْرَا مِب نَهُ كَبَا! اَشْهَدُ اَنْ لَا بِالله إِلاَّ الله وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّد اُرْسُول الله وَ اَشْهَدُ إِنْكَ عَلَى وَصِي رَسُول الله .

بعدازاں حضرت امیر فی اس بوچھا! اس کی کیا وجہ ہے کئم مُدّت سے پہلے اپنے دین پرکار بند تصاوراتِ مُ ایمان کے آئے ہو؟ مُن نے کہا! اے امیر المونین اوس کلیسا کی بنیاد اس پھر بٹانے والے کے لئے تھی جھے سے پہلے کئی راہب یہاں رہتے تھے کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے عکماء سے سُنا ہے کہ اس جگہ برچشمہ ہے اور اس پرایک نادیدہ پھر ہے جسے پٹیمبریا وسئی پٹیمبر کے ہواکوئی ندا کھاڑ سکے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ نے اُس پھرکوا کھاڑ پھینکا ہے تو میری مُراو بوری ہوگئی اور مجھے جس چیز کا اِنظار تھا وہ مجھے مِل گئی۔

جبِ امير المؤتين في بيات منى توات روئ كرآب كى دارهى وارهى كرارهى كارهى كارهى كارهى كارهى كارهى كارهى كالرها كالمرابع بال تربيط كالمرابع الله الله الله كالول مين ميرا ذكر كم مين أس كے بال مُعولا بسر انہيں ہوں بلكد أس كى كتا بول ميں ميرا ذكر ہے۔

اس کے بعد جب وہ را بہب حضرت امیر کا مُلازم بن گیا اور آپ کے ساتھ اہلِ شام سے مقاتلہ کرتار ہا یہاں تک کہ شہید ہوگیا۔ حضرت امیر اللہ کے ساتھ واللہ معانی اور اُسے دفن کیا اُس کے لئے دُعاء مغفرت نے اُس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اُسے دفن کیا اُس کے لئے دُعاء مغفرت کی جس وقت بھی اُس کا ذکر ہوتا آپ اُسے اپناغلام کہ کر پُکارتے۔ حِتاب عیسلی میں ذِکر علی

حید علی جوحفرت سیدناعلی کرم الله وجهدالکریم کے متوسلین میں تھے کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ سے جنگ کے دوران میں حضرت علی کرم الله وجهد الکریم نے دریا کہ کنارے پر پڑاؤ ڈالا ،اچا تک وہاں ایک آ دی آ یا اور کہا!

السّلام عَلَيْكَ مِا أَمِيرِ الْمُومِنِينَّ! حضرت على نه كها: وَعلَيْكِ السّلام!

أس نے بتایا! میں شمعوم بن بیوحنا ہوں اور اِس کلیسا میں رہتا ہوں۔ اُس نے کلیسا کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر کہا ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السّلام سے میراث وَر میراث چلی آرہی ہے اگر آپ چاہیں تو پڑھ کرسُنا وُں اگر آپ چاہیں تو حاضر خدمت کروں۔ حضرت علی نے فرمایا! پڑھو

اُس نے پڑھنا شروع کی۔اس کتاب میں حضور رسالت مآب سلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم کی نعت تھی اور آپ کے اوصا ف جمیدہ تھے۔

آخری مضمون بین اور قرابت دن اس دریا که کنارے وہ مخص اُترے گا جواس زمانہ میں دین اور قرابت داری کے لحاظ سے رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ہوگا۔ وہ اہلِ مشرق کے ساتھ اہلِ مغرب سے مقاتلہ کرے گائس کے سامنے دُنیا کی قدرو قیمت ریت سے بھی کمتر ہوگا۔ وہ بٹن وہ دار ہوگا اور اُس کی نگا ہوں میں موت اتنی عزیز ہوگی جتنا شربت ہوتا ہے اللہ کی مدداً سے شاملِ حال ہوگا اور اُس کے شاملِ حال ہوگا اور اُس کے شاملِ حال ہوگا اور اُس کے ساتھ قبل ہونا شہادت ہوگا۔

پراس نے کہا! جب وہ نی معبوث ہوئے تو میں اُن پرایمان لے آیا اور جبکہ آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر موگیا ہوں تا کہ زندہ ومُر دہ آپ ہی کے پاس رہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہۂ الکریم رو دیئے اور آپ کے ساتھ حاضرین بھی رونے لگے پھر فر مایا! سب تعریفیں اُس ذات اقدس کے لئے بیں جس نے میرا تذکرہ نیک لوگوں کے حیفہ میں کیا۔

پھر جیہ عرفی سے کہا: اے حیہ! اس کی صبح وشام نگہداشت کرتے رہو۔اس کے بعد آپ جب بھی کھانا کھاتے اُسے طلب فرماتے۔ وہ راہب اس وقت لیلۃ البریرہ میں شہید ہوا، جب حضرت علی کڑم اللہ وجہدالکریم امیر معاویہ سے شدید جنگ کررہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے اُس کی نماز جنازہ اداکی اورائس قبر میں اُئر کرفر مایا! میخض اہل بیت میں سے

### جنات پر تصرف مرتضی

حضرت ابن عباس کابیان ہے جب سیّدعالم وعالمیان سنّی الله علیہ وآلہ وسکّم نے صُلح حدیدیہ کے دن مکہ معظمہ کومراجعت فرمائی تو مُسلمان سخت پیاسے تھے کی جگہ پانی دستیاب نہ تھا۔ حضور علیہ السّلام نے بمقام جمغہ قیام کیا اور فرمایا! میں سے کون ہے جوفلال کویں پر جاکر مشکیس جرکر پانی کیا اور فرمایا! میں مول سے کون ہے جوفلال کویں پر جاکر مشکیس جرکر پانی کے آئے تاکہ خُداکا رسول صلّی الله علیہ وآلہ وسکّم اُسے جنت کی صاحت دیدے ایک مخف اُٹھا ورعرض کی یارسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسکّم میں جاتا دیدے ایک مخف اُٹھا ورعرض کی یارسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسکّم میں جاتا موں۔

حضور علیہ السلام نے اُسے سقوں کی ایک جمعیت کے ساتھ بھیجا۔
حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہیں اُن کے ساتھ تھا جب ہم
اُس کویں کے نزدیک پنچے تو وہاں بہت سے در شت دیکھے جن سے طرح
طرح کی آ وازیں آ رہی تھیں اور وہ درخت عجیب طرح سے حرکت کررہے
سقے۔ہم نے اُن سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے بھی دیکھے جن سے
ہم شخت خالف ہوئے۔ اِس ڈرکے باعث ہم اُن درختوں سے گذر نہ سکے
اور حضور علیہ السّلام کی خدمت میں واپس چلے آئے۔

حضورعلیہالسّلام نے فرمایا! وہ جنّوں کا ایک گروہ تھا جو تہمیں ڈرا تا تھا۔اگرتُم میرے کہنے کہ مطابق چلتے رہتے تو تہمیں کوئی گرندنہ کہنچتی۔ ریشن کے ایک اور صحابی اُسٹھے اور عرض کی: یار سول الله صلّی الله علیکُ وسلم میں جاتا ہوں وہ بھی سقّوں کی اُسی جماعت کے ہمراہ روانہ ہو الیکن اُنہیں بھی اسی حالت میں واپس آنا پڑا۔

حضور عليه التلام في فرمايا! اگرتم بير ارشاد برعمل بيرا موت توكوئي مروه چيز تمهين آرے نه آتى اسى چص وبيص ميں شام موگئ اور صحابةً پر بياس كاغلب مونے لگا۔

حضور عليه السّلام نے حضرت سيّدناعلي كو بلايا اور فرمايا! فلال كنوس سے بانی بحرلاؤ۔ حضرت سلمہ بن اكوع ملائي بہتے ہیں ہم اپنے كندهول برمشكيس اور ہاتھوں ميں ملواريں لئے ہوئے باہر آگئے۔ حضرت علیٰ ہمارے آگئے مطرت علیٰ ہمارے آگئے آگئے گئے اور مندرجہ ذیل رجز پڑھتے گئے ،

اعدوذ بسالسرحسن ان ابسلا
عدن غدو جن اظهرت تسويسلا
وواقسة نيسرانها تسعويسلا
وفسرعسه نسع غير فها السطويلا وفسرعه من غير فها السطويلا جب جم أس جكه بنج توونى آلوزين آن لكيس اوردرخون ني لمنا مثروع كردياء بهم برخوف و جراش جهان لگار ميس نے دل ميس كها كها يه بي بهلے دو آ دميوں كى طرح واليس لوئيس كے، إس برحضرت على كرم الله وجه كه الكريم نے ميرى طرف ديكھا اوركها ميرے قدم بدقدم جلتے آ ہے جو ته بيس

نظرا رہا ہے اس ہے مت ڈرو کیونکہ اب تہمیں کوئی گزند نہیں پہنچ گی ہوئی ہم درختوں کے محصنڈ میں آئے تو اُن میں آگ کے بھیا تک شُعلے نکلئے شروع ہوگئے ، اُن شعلوں میں سے کے ہوئے سرظا ہر ہونے لگے جن میں شروع ہوگئے ، اُن شعلوں میں سے کے ہوئے سرظا ہر ہونے لگے جن میں ہے خت ہولناک آوازیں آئی تھیں ، ان آوازوں سے ہمارے اُوسان خطا ہوگئے ۔ لیکن امیر المومنین علیہ السّلام اِن سروں سے گزرتے ہوئے کہتے ہوئے ۔ لیکن امیر المومنین علیہ السّلام اِن سروں سے گزرتے ہوئے کہتے جاتے ہے ۔ میرے قدم بدقدم چلتے آؤاوروا کی با کیں مت دیکھو۔ اُب کوئی خونے میں رہا۔ ہم آپ کے پیچے چلتے گئے یہاں تک کہ اس کویں تک کوئی خونے میں اُن کی باروہ ڈول کوئی ہیں ڈالا براء بن مالک نے ایک باروہ ڈول جائے ہیں جائے ہیں ہیں گرگیا۔ کوئی سے جائے ہے بی بان نکالا تھا کہ رہی اُوٹ کی اور ڈول کؤیں میں گرگیا۔ کوئی سے جہتوں کی آوازیں آئے لیکس۔

حضرت علی علیہ السّلام نے کہا! کوئی ہے جولشگر اسلام میں جا کرایک اور ڈول لے آئے،

ساتھوں نے کہا! یہ مارے بس سے باہر ہے کہ ہم ان درختوں کے درمیان سے گزریں۔

حفرت علی علیہ السّلام کرے پڑکا باندھ کر گنویں میں اُتر گئے کنویں سے قبقہوں کی آوازیں اور زیادہ زوردار لیجے ہے آئے لگیں۔

جب حضرت علی علیہ السّلام کویں کے درمیان میں پنجے تو آپ کا پاؤل پھسل گیااور آپ نیچے گر گئے ، کویں سے عجیب وغریب غلغلہ اُٹھااور إس طرح آواز آن كى جيئے كى كا كلا گھوٹا جار باہو۔ اچا كك حضرت على على على على على الله وائخو رَسُول اللهِ صَلَّى الله عليه الله وَائخو رَسُول اللهِ صَلَّى الله عليه الله وَائخو رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَسَلَّم يُكارااور كَهامشكيں فيج يَسِينكو۔ آپ في تمام شكيں يانى عليہ وَ آلِيه وَسَلَّم يُكارااور كَهامشكيں فيج يَسِينكو۔ آپ في تمام شكيں يانى عليہ الله وَسَلَّم يكارااور كَهامشكيں الله عليہ الله كركے باہر نكاليں۔

بعدازان آپ نے دوشکین اٹھائیں ،اورہم نے صرف ایک ایک، جب ان درختوں کے پاس بنچ توجو کھے بھی ہم نے پہلے دیکھااور سنا وقوع بیس نہ آیا، ہم درختوں سے گزرنے گئے تو ہمیں سہلین آواز سنائی دی۔ باتف نے حضور علیہ الفلوۃ والسّلام کی نعت اور حضرت علی علیہ السّلام کی منتقبت پڑھنا شروع کی۔ جناب امیر الموشین علیہ السّلام نے تمام قصہ حضور علیہ السلام کو آسنایا۔ جناب ختمی مرشبت صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم نے قرایا! وہ علیہ السلام کو آسنایا۔ جناب ختمی مرشبت صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم نے قرایا! وہ ماتف عبد اللّه جن تھا جس نے بتوں کے شیطان کے مسمر کوکو وصفا میں قبل کیا تف عبد اللّه جن تھا جس نے بتوں کے شیطان کے مسمر کوکو وصفا میں قبل کیا تف عبد اللّه جن تھا جس نے بتوں کے شیطان کے مسمر کوکو وصفا میں قبل کیا تف عبد اللّه جن تھا جس نے بتوں کے شیطان کے مسمر کوکو وصفا میں قبل کیا تف عبد اللّه جن تھا جس نے بتوں کے شیطان کے مسمر کوکو وصفا میں قبل کیا تھا۔

## مقام كربلاكي نشاندهي

حضرت امیر المونین علی علیه السلام نے براء بن عاذب سے قبل از واقعہ گرب وبلا کہد دیا تھا کہ میر ہے گئت جگر حشین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیری آئھوں کے سامنے شہید کریں گے لیکن تو ان کی کوئی مدد نہ کرسکے گا۔ جب حضرت امیر المونین حسین شہید کئے گئے تو براء بن عاذب کہنے گئے۔ جناب امیر الموشین علی علیہ السلام نے بی فرمایا تھا حسین شہید کئے گئے اور مجھ سے اُن کی کوئی مدونہ ہوسکی وہ یہ کہتے ہوئے اظہارِ ندامت کیا کرتے تھے ایک وفعہ حضرت سیّدنا علی علیہ السّلام سرزمین کر بلا سے گذرے تو گریہ دفعہ حضرت سیّدنا علی علیہ السّلام سرزمین کر بلا سے گذرے تو گریہ دفاری کرتے اور کھتے ہوئے اور کہا! بخد اان کی شہادت اور ان کے اور کہا! بخد اان کی شہادت اور ان کے اور کہا! بخد این کی شہادت اور ان کے اور کہا ہیں۔

آپ كىماتھول نے يوچھا! يكونسائقام ب؟

آپ نے فرمایا! بیکربلا ہے بہاں ایک ایسی جماعت کوشہید کیا جائے گاجو بغیر صاب و کتاب جنت الفردوں میں داخل ہوگی سے کہ کروہاں سے چلے آئے اور کی کو اِن باتوں کی تاویل مجھیں ندآئی بہاں تک کہ حفرت حسین علیہ السّلام کی شہادت کا واقعہ ساخت آیا۔

جس روز آپ نے ٹو فہ سے لشکر طلب کیا تو اہلِ ٹو فہ نے بھر قال وقبل لشکر جیجا اِس سے پیشتر کالشکر آپ کہ پاس آتا۔

آپ نے فرمایا! کہ گوفہ سے بارہ ہزار ایک آدی آرہے ہیں۔ آپ کے ایک ساتھی نے جب آپ کی میہ بات شنی تُولٹنگر کی گُزرگاہ پر بیٹھ گیا، اُس نے ایک ایک آدمی مُنا اور استے ہی آدمی فکلے جتنے آپ نے بتائے تصان میں ایک کم تھا نہ ایک زیادہ۔

## فرآن کیسے پڑھتے تھے؟

روایات صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ سواری کرتے و دفت گھوڑے کی رکاب میں پاؤل رکھتے تو تلاوت فر آن شروع کرتے اور و دوسری رکاب میں پاؤل رکھتے تو ختم کلام مجید کر لیتے۔دوسری روایت کے مطابق آپ گھوڑے پر وری طرح بیٹھنے سے پہلے فر آن کریم ختم کر لیتے۔ مطابق آپ گھوڑے پر وری طرح بیٹھنے سے پہلے فر آن کریم ختم کر لیتے۔

#### ابؤ تراب سے زمین باتیں کرتی تھی

اساء بنت عمیس نے حضرت سیدہ زہرا سلام الله علیہا ہے روایت کی کہ جس دات حضرت سیدنا علی علیہ السلام نے میرے ساتھ ہب زفاف گزاری مجھے آپ ہے بہت خوف لاحق ہوا کیونکہ میں نے زمین کو آپ ہے ہم کلام ہوتے ہوئے تو میں نے بیسارا واقعہ جناب رسالت آب ملکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئنا یا۔

جناب رسالت مآب سلی الله علیه و آله وسلم نے ایک طویل مجدہ کیا اور سرا تھا کرفر مایا اے فاطمہ المجھے پاکیزہ اولا دی خوشخبری ہوجن کو خدائے تعالی نے تمام مخلوق پر فضلیت دی ہے اور زمین کوشکم دیا کہ وہ آپ کواکیے تمام واقعات بتلائے جوشرق ومغرب تک اس پر داقعہ ہونے والے ہیں۔

#### دريا وريرتضرف مرتضي

ابل كوفد نے عرض كى! يا امير المونين ! إمسال فرات ميں طغيانى

کے باعث ہماری تھیٹیاں ضائع ہوگئ ہیں کیا ہی اچھا ہواگر آپ اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگیں کہ دریا کا یانی کم ہوجائے۔

آپ اُٹھ کر گھر تشریف لائے ۔ لوگ گھر کے دروازہ پر آپ کا انتظار کرنے گئے، اچا تک آپ صفور رسالت آب صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کا بجہ " پہنے، عمامہ سر پر بائد ہے اور عصائے مُبارک ہاتھ میں لئے ہوئے باہر تشریف لائے۔ ایک گھوڑا منگا کر اُس پر سوار ہوئے۔ اپنے اور بیگانے سب لوگ آپ کے پیچے پاپیادہ چل دیئے۔ جب فُرات کے کنارے پر پہنچ تو آپ کھوڑے ۔ اُر آئے اور جلدی سے دورکھت نماز اواکی۔ پھر اُر گئے اُس وقت اُٹھ کرعصائے مبارک ہاتھ میں لے لیااور فُرات کے پُل پر آگئے اُس وقت مضرات صنین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ سے۔ آپ نے عصاسے پانی مخرات صنین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ سے۔ آپ نے عصاسے پانی کی طرف اشارہ کیا تو یانی کی سطح ایک فن کم ہوگئی۔

آپٹنے فرمایا! کیاا تناکائی ہے؟ اوگوںنے کہا! نہیں اے امیر المونین!

آپ نے پھر عصامے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ پانی ایک فٹ پھر کم ہوگیا، جب تین فِٹ سطح آب رکر گئ تو لوگوں نے کہا! با امیر الموشین! بس اتنا کانی ہے۔

## بارگاہِ علیٰ میں جُھوٹے کی سزا

حضرت على كرم الله وجهه الكريم نے ايك فخص پرالزام لگايا كه وہ أن کی خبریں حضرت معاویہ کو پہنچا تا ہے اُس نے صحت اتھام ہے انکار کر دیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا! مشم کھاتے ہو! - أس فيتم كماني!

حضرت على في فرمايا! الرئم فتم كهاني مين جُموْتُ ثابت بوع تؤخدا تعالى تهبين اندها كروي كا،

اہمی ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ عصا بکڑے ہوئے گھر سے ماہر نبکلا ، ا عنظر نبيل آتا تعالم

ای طرح امام متعفر نے دلائل التو ۃ میں بیان کیا ہے کہ حضرت امیرالمونین نے رحبہ میں ایک شخص ہے کسی بات کے متعلق یُو جھااس نے سچ يْه بِنَايا ِ حَفِرت امبر المومنينُّ نِهِ فَرِماما ! ثُمُ حِموب بولتے ہو،

كمناكا النبين جناب

آ یے نے فرمایا! میں تُمہارے مِن میں دُعا کرتا ہوں اگرتُم نے تجوث بولا ہوگا توخُدادند کریم تمہیں اندھا کردےگا۔

> كَبِيْ لِكَامِانِ! آبِ دُعاكرين، ابھی و شخص رحبہ کی حدود میں ہی تھا کہ اندھا ہو گیا۔

#### على سے جھوٹ بولنے والا مبروص ھوگیا

ایک ون آپ نے حاضرین مجلس کوشم دی کہ جس نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وا آپ وسلّم کا ارشاد ممن سکنت مَولا و مُنا ہودہ صلّی اللہ علیہ وآپ لہ وسلّم کا ارشاد ممن سکنت مَولا و مُنا ہودہ صلّی اللہ علیہ واللہ و منا ہودہ صلّی دے۔

اُس وقت انصارے بارہ آدی موجود تھے جنہوں نے گواہی دی۔ لیکن ایک شخص جس نے حضور علیہ السّلام سے بیرصدیث سُنی تھی نے گواہی نہ دی، حضرت امیر کرم اللّٰدوجہدالكريم نے فرمايا! ثم گواہی كيوں نہيں دیتے؟ شم نے بھی تو حضور علیہ السّلام سے ریہُن رکھا ہے۔

وه بولا! مين في سنام ليكن يُصول كيا مول \_

حضرت علی نے دُعا کی! اے پروردگار!اگریشخص جُموف بولتا ہے۔ تواس کے چہرہ پر برص کے نشان طاہر کردے جے عمامہ بھی نہ ڈھانپ سکے۔ راوی کابیان ہے کہ میں نے بخداوہ شخص دیکھا ہے، اُس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان برص کے نشان تھے۔

#### على كا گواه نه بننے والا نابينا هوگيا

حضرت زید بن ارقم فرمائے ہیں! میں بھی اس مجلس میں حاضر تھا میں نے بھی بیرحدیث سن رکھی تھی لیکن اِس کی گواہی نددی اور بات چھپائے رکھی۔خداوند تعالیٰ نے مجھے بصارت سے محروم کردیا کہتے ہیں دہ جمیشہ گواہی نہ دینے پراظہارِ شرمندگی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی سے بخشش ومغفرت طلب کیا کرتے تھے۔

## علی کو جُھٹلانے والا پاگل ھوگیا

أيك دن برسر منبر فرمايا!

انا عبد الله واخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إ!

نى رحمت كادارث مين بون، سيّدة النساءالعالمين كاخادند مين بون،

وصول كاسر داريش مول،

اوصیاء کوختم کرنے والا میں ہوں ، میرے علاوہ جو اِس بات کا دعویٰ کرے خُد اتعالیٰ اُسے بدی میں مبتلا کردے ،

ایک شخص کہنے لگا! اِسے خُوش کون ہوسکتا ہے جواپ آپ کو ان ایس عبد الله واخو رسول الله کہتا ہے، وہ شخص ابھی اپنی جگہ ہے اُٹھا ہے، وہ شخص ابھی اپنی جگہ ہے اُٹھا بھی نہ تھا کہ اس کے دماغ میں جنون و دیوائلی واقع ہوگئ ہے نہانچ لوگ اُسے پکڑ کرم جہ سے باہر لے گئے، بعدازاں جب اس کے دشتہ واروں سے یُو چھا گیا کہ اُسے اس سے پہلے بھی ایسا عارضہ لاحق ہوا یا نہیں تو اُنہوں نے کہا!

# علی غیب کی خبریں دیتے ہیں به تیرا شوهر نهیں بیٹا هے

امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام کو فہ میں آئے تو آپ کے پاس
لوگ جمع ہوگئے۔ ایک روز حضرت امیر علیہ السلام نے سمح کی نماز اوا کرنے
کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلال قصبہ میں جاؤ وہاں ایک مسجد ہے جس
کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلال قصبہ میں جاؤ وہاں ایک مسجد ہے جس
کے بہلو میں ایک مکان واقع ہے اس میں ایک عورت اور مردیا ہم لڑ رہے
ہیں انہیں میرے یا س لے آؤ۔

وہ شخص وہاں گیا اور اُن دونوں کوساتھ لے آیا۔حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا! آج تمہارا جھگڑا طول پکڑ گیا تھا۔

نوجوان نے جواب دیا! اے امیر المومنین علیہ السلام میں نے اِس عورت سے نکاح کیالیکن جب میں اس کے پاس آیا تو جھے اس سے خت نفرت ہوگئ ،اگر یارا ہوتا تو میں اسے اس لحدا لیے پاس سے دُور کر دیتا۔ اِس نے میر بے ساتھ جھکڑ ناشروع کر دیاحتی کہ آپٹاکا فرمان پہنچ گیا۔

خضرت امیر علیہ السّلام نے اہلِ مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میشخص بہت ی با تیں کہنا چاہتا ہے لیکن مینہیں چاہتا کہ کوئی اوراس کی با تیں سُن لے بیسُنا تو تمام حاضرین مجلس وہاں سے چلے گئے اور صرف وہ دونوں باقی رہ گئے۔حضرت علی علیہ السّلام نے اس عورت کی طرف مند

كرك يُوجِها! إل فوجوان كو بيجاني مو؟

أس في جواب ديا! نبيل جناب

حضرت علی علیہ السّلام نے فرمایا! میں تنہیں بناؤں تا کہ تُو اسے پیچان لے کیئی شرط میہ ہے کہ خواہ تخواہ انکار نہ کرنا۔

س نے عرض کی حضور! آپ کی بات کا بلاوجدا نکار نہ کروں گی۔

فرمايا! مُحُم فُلال بنتِ فُلال نبيل مو؟

أس في كما إ بال حضور ! وبي مول-

قرمایا! كياتُمهاراايك چيازاد بهائي نه تفااورتُم ايك دُوسركو

بهت فإستر تقے ؟

أس نے كہا! بال جناب

آپ نے فرمایا! ایک رات تُم کی کام کو بابر آئی تو اُس نے کھے پکر کر مجھ سے جماع کیا جس کے نتیجہ کہ طور پر تو حاملہ ہوگئ ۔ یہ واقعہ تو نے اپنی مال کو بتا دیا لیکن باپ سے اِس راز کو پوشیدہ ہی رکھا۔ جب وضع حمل کا وقت آیا تو رات کا وقت تھا تیری مال مجھے گھر سے باہر لے گئ تیر کہ ہاں بچہ بیدا ہُو اُتو تُو نے اُسے ایک مبل میں لیسٹ کر ویوار کے پیچھے پھینک دیا جہاں سے آدی آئے جاتے تھے۔ وہاں ایک گتا آیا جس نے اُسے موقعہا، تو نے اُس کے جاتے تھے۔ وہاں ایک گتا آیا جس نے اُسے موقعہا، تو نے اُس کے جاتے ہے۔ وہاں ایک گتا آیا جس نے اُسے موقعہا، تو نے اُس کے پرایک پھر دے مارا جو بچے کہ ہر پرانگا جس سے وہ

زخی ہوگیا۔ تیری مال نے اپنے ازار بند سے پچھ کیڑا پھاڑ کراس کے سرکو باندھ دیا۔ پھڑم ووٹوں واپس جلی آئیں اور پھڑمہیں اس کا پچھ بتانہ چلا۔ اُس عورت نے جواب دیا: ہاں سرکار!ایسا ہی ہُوا تھالیکن اے امیر

ا س ورت ہے بواب دیا ہاں سر کار بالیا ہی ہوا ہا ہے اور میری ماں کہ علاوہ کسی کو خمر نہ تھی۔ المومنین اس واقعہ سے میرے اور میری ماں کہ علاوہ کسی کو خمر نہ تھی۔

آپ نے فرمایا ! جب می ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑے کو اٹھا کر

اوراس کی تربیت کی بہاں تک کروہ جوان ہوگیا اوران کے ساتھ ہی

موف میں آیا اوراب بھے سے شادی کرئی ، پھر آپ نے اُس نوجوان سے کہا!

ذرا اپنا سرنگا کرنا۔ اُس نے سرکونگا کیا تو زخم کا اثر نمایاں تھا پھر آپ نے

فرمایا ! بیتہارالزگاہے ، رب العزت نے اِے ترام چیز سے محفوظ رکھا ،

اب جااے لے جا۔

#### تيرا قاتل حجاج هوگا

ہجاج بن یوسف نے حضرت کمیل بن زیادگوبلایالیکن اُنہوں نے ان کے پاس آنے سے گریز کیا اور تمام مراعات ووطا کف جو انہیں حاصل تنے والیس کردیئے۔ پھراپ آپ سے کہا! میں تو اپنی عمر کے آخری آیام پورے کردہا ہوں۔ بیمناسب نہیں کہ میں اپنی قوم کو بھی ان مراعات سے مخروم کردوں۔ چنا مچہ آپ بجائ کہ پاس چلے گئے۔ مجازی نے کہا! میں مختصر میا کردوں گا۔

حفرت کمیل پولے المبری عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے تو جو دِل چاہے کرلے ہما را موعد پروردگار ہے لیکن یہ بات بادر ہے میرے قل کے بعد حساب ہوگا اور مجھے امیر المونین حضرت علی علیہ السّلام نے بتا دیا ہوا ہے کہ میرا قاتل تجائے ہوگا یہ سُلٹے ہی تجائے نے آئیس شہید کردیا۔

#### حضرت قنبر کی شھادت

ایک دن مجاج سیخے لگا! میں جاہتا ہوں کہ حضرت علی ہے کہی مقرّب ہے ک کرتقرّب رہانی حاصل کردن۔

تجاج کہ حاشیہ برادروں نے کہا ۔ ہم قبر کر سوااور کسی مخص کونہیں جانے جس نے اُن کی منجب کاشرف حاصل کیا ہو۔

جاج نے حضرت فنبر کو بکا بااور بوجھا! کیائم ہی فنبر ہو؟

قنمرٌ بولے! ہاں

پھر جاج نے پوچھا! کیا توغلام علی ہے؟

قنم ؓ نے جواب دیا! میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور حضرت علیٰ میرے میں میں

جاج بولا! ان كيذب سييزار موجاؤ

قنر "نے جواب دیا: ان کہ ذہب ہے بہتر کونسا فرہب ؟ جاج کہنے لگا! میں تُنہیں قل کردوں گا جس طریقے سے مرنا

عاہے ہوتہیں اختیارے،

قنیر ہوئے! میر نے آل کا ہر طرح تمہیں اختیار ہے آج کردویا کل، مجھے توجناب امیر المونین علی نے پہلے ہی خبر دے دی ہوتی ہے کہ تمہیں ظلم وستم کہ ہاتھوں شہادت حاصل ہوگی۔

بين كرجاج في جلاد يكها! جس في تعمر وشهيد كرديا

## تُجھے مصلوب کیا جائے گا

حضرت امیرالمونین ایک شخص کوبل اُزونت خبر دار کیا که اُسے سُولی پرچڑھادیا جائے گا۔

آپ نے وہ درخت جس کے ساتھ اُسے سُولی چڑھایا جانا تھا اور وہ مقام جہاں پر بیدوا قعہ ہونا تھا بھی بتادیئے۔ چنا نچید جس طرح آپ ٹے نے فرمایا تھادیسے ہی ہُوا۔

#### جو كمِّا وُهي هوا

بحدب بن عبدالازوی کینے ہیں کہ میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھا۔ مجھے اس بات میں ذراجھی شک نہ تھا کہ آپ حق پر ہیں ۔لیکن جب ہم نہروان میں تھہر نے وہ مجھے پچھ شک نہ تھا کہ آپ حق پر ہیں ۔لیکن جب ہم نہروان میں تھہر نے وہ مجھے پچھ شک گزارا کہ ہمارے خالف سب کے سب قاری اور نیک لوگ ہیں ان کا متل کرنا قو کا وظیم ہے۔

صبح ہوئی تو میں لشکر سے باہر آیا ، میر سے ہاتھ میں لوٹا تھا، میں نے
اپنے نیز ہ کوز مین میں گاڑ دیا۔اور اپنے سرکی اس سے فیک لگا کراس کے
سابی میں بیٹھ گیا ، اچا تک جناب امیر المونین علی کڑم اللہ وجہا الکریم وہال
تشریف لے آئے ،اور پوچھا! کچھ یانی ہے؟

میں نے پانی سے بھرا ہوالوٹا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ لوٹا الیکر اِس فدر دُور چلے گئے کہ میری آ کھوں سے ادجمل ہوگئے۔ بھر طاہر ہوئے وضوفر ما کرسا ہے، آسان میں بیٹھ گئے۔ اِسی اثناء میں ایک گھڑ سوار آ کر جھے ہے آپ گھڑ سال کے گئے۔ اِسی اثناء میں ایک گھڑ سوار آ کر جھے ہے آپ کے متعلق کو چھنے لگا۔

میں نے کہا: اے امیر المونین ! بیسوار آپ کی کیوں جبتو کر

رہاہے؟

آپ نے فرمایا! اے بلاؤ۔ میں اُے بُلالایا۔ اُس نے عرض کی: اے امیر المومنین اُ مُخالفین نے نیروان سے گزر کریانی کاٹ دیاہے۔

آپ نے فرمایا! ہونہیں سکتا کہ وہ وہاں سے گزر چکے ہوں،
ابھی یہی یا تنس ہور ہی تھیں کہ ایک اور مخص آیا جس نے مخالفوں کے نہروان
سے گزرنے کی اطلاع دی۔

حضرت امیر علیه السلام نے فر مایا! بخدادہ نہیں گزرے۔ وہ بولا! حضور بیل تو انہیں و کیچ کرآیا ہوں ، یانی کے اس جانب

أن كے جمنڈ كے كڑے ہیں۔

حضرت على عليه السلام نے فرمایا! خُدا کی فتم وہ نہیں گزرے۔ جب گزریں گے تو اُن کی شکست اور خوزیزی کامقام تو یہی ہے۔ اِس کے بعد آب أشف اورآب كرساته مين بهي أخه كر ابوا من في ول من كبا: الحمدالله! اب مير ب الحد ميزان آگيا ب جس سي مين ال محف كاحوال جان لوں گا۔اب معلوم ہوجائے گا کہ بیجھوٹا ہے یا اللہ تعالی کی مدود تھرت اس برعیاں ہے یاحضورعلیہ السّلام نے اسے ہربات سے مطلع فرمادیا ہواہے میں نے دِل میں عبد کرلیا بارالہا! اگر خالفین کونہروان سے گزرتا ہوا دیکھ لوں تو بہلا شخص میں ہوں گا جواس شخص ہے لڑوں گا اور اگر مخالفین شہروان سے نہ گزرے ہول گے تو میں ان کے ساتھ میدان کارزار میں ا بت قدم رہوں گا۔ جب ہم صفول سے آ کے بر معے تو ان کے جھنڈے ویسے کے ویسے ہی زمین میں گڑے تھے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے پیچھے سے بکڑ گرجمنجھوڑا اور فر مایا! اے فلال! حقیقت کارتجھ پرروش ہوگئ ہے یانہیں ؟ میں نے عرض کی! ہاں اے امیر المومنین ۔ پھر فر مایا! اینے کام میں مشغول ہوجاؤ۔

میں نے اڑتے لڑتے ایک آ دی مارا ، پھر دوسرا مارا ، پھر تیسرے سے جھم گھا ہوکراسے دخی کر دیا۔ مجھے اس نے زخی کر دیا۔ ہم دونوں زمین برگریٹے۔میرے ساتھی مجھے بکڑ کرایک محفوظ جگہ پرلے گئے، اور مجھے اس وقت تک ہوش نہ آیا جب تک امیر المونین علیہ السلام جنگ سے فارغ نہ ہو گئے۔

جب آپ نے خوارج کی طرف توجہ کی تو فرمایا کہ جب تک وہ اِس جگہ سے نہ گزریں کے بھی بھی قبل نہ ہونگے اور ؤ وسب کہ سب قبل ہوجا نمیں کے اور صرف فوآ دمی بچیں گے ،

اور میرے ساخیوں میں سوائے دیں افراد کے کوئی بھی شہید نہ ہوگا پھر آپ خوارج سے جنگ میں شغول ہوئے اور اس طریقے سے جنگ کی کہ ان میں سے صرف نو افراد ہاتی بچے اور آپ کے صرف نو افراد شہید ہوئے۔

#### پسند کا سودا

#### رُوحانی معلومات ،سر عارفاں

حضرت جنید بغدادی فرماتے بیں اگر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کواپنے محافظوں کے ساتھ جھڑوں سے فرصت ملتی تو ہمارے لئے علمی اور رُوحانی معلومات کا وہ ذخیرہ چھوڑتے جسے دِل برداشت کرئے کے تحمّل نہ ہوتے۔

شربِ تَغَرِّف مِیں ہے کہ حضرت علی ابنِ ابی طالب سرِّ عارفاں ہیں، آپ کے حقایق آمیز کلمات کسی دوسرے سے بیان نہیں ہوئے اور آپ کے بعد بھی کوئی شخص بیان نہیں کرسکے گا۔

حتى كمايك دن آپ هنبر پرتشريف فرمايوت،

"سلونی عمادون العوش فان مابین الحواتج
علماء بما هذا العاب رسول الله صلی الله علیه
و آلبه وسلم زقازقا فوالدی نفسی بیده لواذن
للتوریت والا نجیل ان بتکلما لرضعت وصاوه
فاجرت بما فیها فصد قو الذی علی ذالک "
ای مجلس پس ایک شخص موجود تھا جو دعلب بمنی کے نام سے مشہور
تھا، آپ نے فرمایا! بیشمس بوے کہ چوڑے دعوے کرتا تھا مجھے اس
کے دعوے کمی بھی اجھے نہ گے، چنانچہ وہ مجلس بیل کھر ابو گیا اور کہا کہ مس
ایک سوال کو چھنا چاہتا ہوں "

حضرت على عليه السّلام في فرمايا! خم صرف فقه ووانا في كم معلّق سوال اورآزمائش قابليت كم معلّق بات ندو چمنار

وغلب في البآب في محصال كا بابند بناليا م چنانچه آب بتائين -

كياآت نے اين يروردگاركود يكھا ب

فرمایا! بیر کیسے مکن ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں اور اُسے ندویکھوں۔

أس في الإياد الإيابي ؟

آب نے فرمایا! آکھوں کے مشاہدے سے ثم اُسے نہیں دیکھ سکتے بلکہ بصیرت قلب اور تھالی اور ایقان سے دیکھ سکتے ہو۔

وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کا کوئی ولی نہیں ، وہ بے نظیر بے مثال ہے اُس کا کوئی مکان نہیں اور نہ وہ کسی زمانے کا پابند ہے اس سے پہچانا نہیں جاسکتا اور نہ اُسے وہ سرے انسانوں پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ وعلب بیا تیں س کر چیخے لگا اور بے ہوش ہوگیا۔ جب ہوش میں وعلب بیا تیں س کے اپنے خد اسے عہد کرلیا ہے کہ کسی سے بر سبیل امتحان و آ زمائش سوال نہیں کروں گا۔

## فاروق اعظم کا مرجع

امام متعفریؓ نے دلائل النبوت میں لکھا ہے کہ رُوم کے بادشاہ نے حضرت عمرؓ کی خلافت کے دوران چند مشکل سوال بھیجے،

تفصیل کتاب مذکور میں درج ہے کھ حضرت عمر نے اُنہیں پر جھا اور لے کر حضرت علی کے پاس چلے آئے۔جب امیر المومنین نے انہیں پر جھا تو قلم ودوات طلب فر ماکران کا جواب لکھا،

پھر کاغذ لپیٹ کر قیصر کے سفیر کودے دیا۔ قیصر کے سفیر نے اِستفسار کیا کہ جواب لکھنے والاکون ہے؟

حضرت امیر المومنین عمرضی الله تعالی عنهٔ نے فرمایا! بیدسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے عمرزادہ ہیں، آپ کے داماداوردوست ہیں۔

#### خطاب ابُوتراب

آپ بارہ اماموں میں سے پہلے امام بیں۔ آپ کی کنیت ابوالحن ا افرا ابور اب ہے۔

آپ کوابور اب سے زیادہ کوئی نام پسندیدہ نہ تھا۔ جب آپ کو اِس نام سے پُکاراجا تا تو آپ بہت مُسرِ وروشاد ماں ہوئے۔

ایک دن حضور علیه الصّلوٰة والسّلام حضرت زبرُا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کو گھریرنہ یایا، آپ سلّی الله علیه وآله وسلّم نے حضرت فاطمه سلام الله علیما سے پوچھامیرا تم زاد بھائی کہاں ہے ؟

حضرت سیدہ زبراسلام اللہ علیہ آئے جواب دیا! ہمارے درمیان کوئی بات واقع ہوگئی تھی جس ہے آپ ناراض ہوکر چلے گئے ہیں اور میرے ہاں قیلول بھی نہیں کیا۔

حضورعليه السّلام نے سی سے فرمایا! ديکھوعلی کہاں ہے؟ اُس مخص نے آ کر جواب دیا: حضور! آپ مجد میں سوئے ہوئے

س-رس

رسول الله حلى الله عليه وآله وسلم مجد مين بيني توآب واس حال مين سويا بوا پايا كه آپ كى چادر كند هے سے سرى بوئى هى اور آپ ك كند هے خاك آلود تھے۔

حضور عليه السلام نے اپنے وست شفقت سے ان کے کندھے سے مٹی جھاڑی اور فرمایا! اے اُبُورُ اب اُنھے! مٹی جھاڑی اور فرمایا! اے اُبُورُ اب اُنھے! اے اُبُورُ اب اُنھے کر دُبانِ تقریر قلم ادانہ آپ کے فضائل و شاکل استے زیاوہ ہیں جینے کد زبانِ تقریر قلم ادانہ کر سکے۔

#### سب سے زیادہ فضائل

حضرت احدین منبل فرماتے ہیں کہ جمیں صحابہ کرام میں سے ،

حضرت علی سے زیادہ کسی کے فضائل وشائل دستیاب نہیں ہیں۔

﴿ العراد الدوت منوجم میں ۲۵۳ ما ۲۵۳ میں ۲۵۳ ما ۲۵۳ میں ۲۵۳ میں سید العلماء عارف حق حضرت علامہ عبدالرحمٰن جامی علیہ الرحمۃ کی مشہور کتاب شواہد الدوت کے بید چندا قتباسات اہل محبت سی حضرات کے لئے ارمغان عقیدت اور مضطرب قسم کے شی حضرات کے لئے لمی فکر میہ ہیں، یہاں اُن نام نہاو سی قلم کارول کو بھی غور کرنا چاہیے جو سُدت کالباس پہن کر حق ضار جیت اوا کررہے ہیں اُن کوسوچنا چاہیے کہ عارفان حق جناب شیر خدا علیہ السلام کی سیرت پاک کے جن گوشوں کو نمایاں کرنے میں اپنی عافیت کا علیہ السلام کی سیرت پاک کے جن گوشوں کو نمایاں کرنے میں اپنی عافیت کا سامان تلاش کرتے ہیں اُن پر پردہ ڈالنے والوں کا کیا حشر ہوگا۔

ببركيف! أب آپ راس العكماء حضرت علاّمه بهماني عليه الرحمة كى كتاب جامع كرامات الاولياءً سے شان حيد ركزار كى چند جھلكياں ملاحظه فرمائيں۔

## مولا علی کی اهل قبور سے گفتگو

امام بیمقی رحمۃ الله علیہ حصرت سعید بن سینب سے روائت کرتے ہیں کہ بین ایک روز امیر الموشین مولاعلی کرم الله وجہدالکریم کی معیت میں مدینہ منورہ زاد الله شرفها واکرامها کے قبرستان میں گیا تو حصرت علی کرم الله وجہدالکریم نے اہل قبور کو تخاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ ''اے اہل قبور کُم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہوئم ہمیں اپنے اعوال سے آگاہ کروگے یا ہمتم ہمیں

بتائيں۔

حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ ہم نے اہلِ قبرستان کی سیا آواز سنی کہ یا امیر المونین! آپ پر بھی سلام ہواور الله تبارک و تعالی کی رحمتیں اور بر کستیں نازل ہوں آپ ہی ہمیں بتا کیں کہ ہمارے بعد کیا گھر ہوا

ج؟

تاجدار الل این الله وجهداندیم ندا ، ولائت آب، فالب علی محل فالب مولا علی این ابی طالب کرم الله وجهدانگریم نے انہیں مُخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کر تُم ہارے بعد تمہاری ہو یوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ نکاح کرلیا ہے تمہاری اولا دوں کا گروہ بنیموں کے بین ، تُمہاری اُولا دوں کا گروہ بنیموں کے دُمرہ بیں شامل ہے اور جن مکانوں کو تم نے بری محبت سے تعمیر کیا اُن میں تُمہارے دُمرہ بیں شامل ہے اور جن مکانوں کو تم نے بری محبت سے تعمیر کیا اُن میں تُمہارے دُمرہ بیں شامل ہے اور جن مکانوں کو تم

اِس کے بعد جناب اِم المُتقین جناب امیر علیہ السّلام نے اُنہیں فرمایا کہ ہمارے پاس مُمہارے لئے بیاطلاع ہے اُب مُم وہ خبر ہمیں دوجو تمہارے پاس ہے؟

#### ایک مردیے کا جواب

چنانچائک مُردے نے میہ جواب دیا کہ ہم کفنوں میں لیٹے ہوئے میں اور جاراشعور بھرا ہواہے۔ ماری جلدی قطع ہو چی ہیں،

ہماری آ تھھوں کی پُتلیاں حلقوں سے باہرتکی ہوئی ہیں،

ہمارے شفنوں کے زخموں میں سے پیپ رِس رہی ہے اور جو ہم نے یہاں پہلے ہی بھیجے چھوڑ آ ئے تھے اس کیا ہے اور جو ہم م یہاں پہلے ہی بھیجے جیوڑ آ ہے تھے اس کیا ہے اور جو ہم پیچھے چھوڑ آ ئے تھے اُس کا ہمیں خسارہ پہنچاہے اور ہم رہن کئے گئے ہیں۔

متن ملاحظه كريں۔

اخرجه البهيقى، عن سعيد بن المسيب قال المحلة السلام المحلقابر المدينة المتورة مع على عليه السلام فنادى يااهل القبور السلام عليكم ورحمة الله، تخبرونابا اخباركم أم تخبركم قال! فسمعنا صوتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا امير المومنين، خبرنا عما كان بعد نا؟

فقال على عليه السلام! اماازواجكم فقدتزوجن، واموالكم فقد اقتسمت واما اولاد فقد حشرو في زمرة اليسمى واما بناء الذي شيدتم فقد سكته اعداى كم فهذه اخبارما عندنا، فما اخبار ما عندكم ؟ فاجابه ميت! قد تحرقت ألاكفان، وانتشرت الشعور، وقطعت الجلود، وسالت الأحداق على الخدود ، وسالت المناخر بالقويخ والصديد ، وما قدمناه و جدناه ، وماخلفناه خسرناه ونحن مرتهون.

﴿ جامع كرامات الاوليا وللعلام النبهاني جلداول صفحة ١٥١مطبوعهم

## ایک خطا کار کی اِلتجاء

حصرت تاج الدين سكى رضى الله تعالى عنه الله ولياء "ميل روائت بيان فرمات بين كمامير المومنين حصرت على كرم الله وجهد الكريم اور حصرت على كرم الله وجهد الكريم اور حصرات حسنين كريمين عليها السلام نے ايك فحض كورات كے وقت بارگا و خداوندى بين بيالتجا كرتے ہوئے سنا كد،

ائے اندھیرے میں مضطر اور پریشان لوگوں کی وُعا تیں سُن کر جواب دینے والے،

ائے بلاؤں اور مصیبتوں کے نقصان سے بچانے والے، جب لوگ گھر کی چار دیواری میں سوجاتے ہیں تو اسے جی وقیوم تو

اے حرم میں مخلوق کی اُمیدگاہ مجھے اپنے مجود وضل سے نواز اور میری ذلالت ورزالت سے دُر گذر فرماء

جب خطا کار تیری بخشش اورعطاسے مالوس نبیں ہوتا تو گنهگاروں پر

تیری بخشش کا انعام ہوجا تاہے۔

## حضرت علیؓ کا جذبۂ رحم

ام المتفین ، امیر الموشین مولاعلی کرم الله وجهدالکریم نے اُس محض کی فریا دوفغال شنی تو حسین کر میمین علیما السلام میں سے ایک کوارشا دفر مایا کہ اس محف کو یہاں مبلا لاؤ، چنا نچیشنرا دہ حیدر کرار عُلیُہ السلام نے اُس کو جا کر فرمایا کہ مہیں حضرت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهدالکریم نے یا دفر مایا ہے، فرمایا کہ مہیں حضرت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهدالکریم میٹا ہوا تھا چروہ تو دہ محف اس حال میں حاضر ہوا کہ اُس کا جسم بھٹا ہوا تھا چروہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ مولات کا نئات شیر خُدا حیدر کرار علیہ السّلام نے فرمایا کہ اے فرمایا کہ اے فرمایا کہ اے فوق اور کے تمہاری اس دعا کوشنا ہے لہٰذا بیان کروکہ تمہارا

#### قصه خطاکار کا

اُس فخص نے عرض کیا کہ میں طرب اور گناموں میں ڈوبا ہوا مخص تھا۔ایک دفعہ بیرے باپ نے مجھے تھیجت کی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہراورانقام سے ڈر،اور اُس کا انتقام ظالموں سے دُور نہیں، پھر جب وہ تھیجت کرتے وقت گزگڑانے لگے تو میں نے اُن گومارا۔

اُنہوں نے مجھے نہ بالک کانٹم کھالی اور مکر مُعظمہ میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دُعااوراستغاشہ پیش کیا۔ چنانچہ ابھی اُن کی دُعاخم نہیں ہوئی تھی کہ میری حالت خراب ہوئے تھی کہ میری حالت خراب ہوئے تھی اور دائیں طرف سے جہم بھٹ گیا۔ پھر میں اپنے اِس فعل سے بہت نادم ہوا جو مجھے سے سرز دہوگیا تھا اور اُن کے پاس جا کر اُنہیں راضی کیا، اُنہوں نے مجھے آغوش میں کیکر دعا فرمائی۔

پھر میں نے ان کی خدمت میں اُونٹی پیش کی اور وہ اُس پر سوار ہو گئے تو اونٹنی نے اُن کورو بردے بردے پھروں کے درمیان گرادیا، وہ زیادہ جوٹ لگنے کی وجہ سے وہیں پرفوٹ ہو گئے۔

## دُعانے مُرتضیٰ بخشش خُدا

اُس مخص کا واقعہ سُن گر حضرت علی گڑم اللہ و جہذالگریم نے فر مایا کہ اگر تیرا باپ جُھ سے راضی ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خُجھ سے راضی ہوجا کیں گے۔

اُس فخص نے عرض کیا کہ خُدا کی فتم! میں نے جو پھے متایا ہے وہ بالکل درست ہے۔

پھر مولاعلی کرم اللہ وجہ الکریم نے اُٹھ کر دور کعت نماز ادا فرمائی اور اُس فخص کے لئے اللہ تبارک وتعالی کے جضور میں دُعافر مائی۔ پھراُس فخص کو خاطب کر کے فرمایا!

اے برکت والے اُٹھ، جب وہ فض آپ کے عظم پراُٹھ کے کھڑا

· ہوگیا تووہ ممثل طور برصحت باب ہو چکا تھا۔

پر جناب علی علیه السّلام نے اُسے فرمایا! اگرتُم نے اپنے باپ کو راضی نہ کر لیا ہوتا تو تمہارے لئے ہرگز دُعانہ کی جاتی۔

متن ملاحظ فرمائيں۔

وقال التاج في " الطبقات " روى ان عليا وولديه الحسن والحسين سمعوا قائلا يقول في يوم الليل يامن يتجيب دعا المضطر في الظلم ، ياكاشف الضروالبلوى مع القم قد نام وفدك ، روقدنام وفدك حول البيت وانتهبوا ، وانت ياحي ياقيوم لم تنم .

هب لى يجودك فضل العفو عن زللى ، يامن اليه رجاء الخلق في الحرم . ان كان عفوك لايرجوه ذو خطا ، فمن يجود على العاصين بالنعم .

فقال على كرم الله وجهه الكريم لواحد طلب لى يدا القاتل، فاتا ، فقال احب امير المومنين فأقبل يحبر شقه حتى وقف بين يديه فقال! قد سمعت خطابك فيما قصتك ؟ فقال! انى كنت رجلا مشغولا باالطرب والعصيان ، وكان والدى يغطنى

ويقول ان الله سطوات ونغمات.

وما هي من الظالمين ببعيد ، فلما الح في الموعظة اضربته افخلف ليدعون على ويأتي مكته مستغيثا الى الله ففعل ودعا ، فلم يتم دعاؤه حتى جف شقى الايسمن، فقدمت على ماكان منى وداريته وأرضيته الى أن ضمن لى أنه يدعولي حيث دعا على ، فقد مت اليه ناقته فاركبته ، فنفرت الناقته ورست بنه بين صحرتين فمات حصاك ، فقال له على عليه السلام ، رضى الله عنك ان كان ابوك رضى عنك ، فقال والله كذالك ، فقام على كرم الله وجهه وصلى ركعات ودعا بدعوات أسرهنا الني اللُّه عزوجل ثم قال! يامبارك قم، فقام ومشى ودعاو الى الصحت كما كان ، ثم قال ! لولا انك حلفت ان أباك رضي عنك مادعوتك لك.

﴿ جامع كراماتِ اولياء علامه نبهاني جلد اول صفحه ٥٥ ١ ﴾

چور کی سزا

امام فخر الدين رازي رحمة الشعليد في أكرج محابه كرام رضوان الله

علیهم المعین کی کرامات بهت تھوڑی نقل فرمائی ہیں، تا ہم وہ جناب هیر خُدا امیر المومنین ، إمام المثقین حضرت علی کرّم الله وجهۂ الکریم کی ایک بیرکرامت نقل فرماتے ہیں کہ

حضرت علی علیہ السّلام کی خدمت میں آپ سے محبّت کرنے والا ایک سیاہ فام غلام چور کی حیثیت سے پیش کیا گیا تو آپ ئے اُس پرسوال کیا کہ کیا فی الواقع تُم نے چوری کی ہے ؟

اُس نے عرض کیا! ہاں یا امیر الموثین مُجھ سے چوری کرنے کا بُڑم سرز دیوا ہے۔

چنانچہ اقبال نجرم کے بعد مُولائے کا نئات علیہ السّلام نے اُس کا ہاتھ کو ادیا جب وہ مخص عدالت مُرتضوبی علی صاحبہا السّلام سے واپس ہوا تو اُس کی مُلا ڈائٹ حضرت سلمان فاری اور حضرت ابن الکواء رضی اللّہ تعالی عنہما سے ہوگئی۔

## ماتہ کاٹنے والے کا قصیدہ

جناب بن كواء في أس خض رسوال كيا كتُمها راماته كس في كات

ریاہے ؟

اُس مخص نے کہا! مومنوں کے امیر، دین کے سردار، رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے داماد، اور جناب سیّدہ بنول سلام اللہ علیہا کے شوہر

حضرت على عليه السلام نے۔

جناب این الکواء نے فرمایا! شم عجیب آدی ہو کدائنہوں نے شمہاراً ہاتھ کا اور شم اُن کی تعریف اور مدح بیان کررہے ہو۔ اُس محض نے کہا کہ میں اُن کی مُرح کیا بیان کرسکتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔

رہایہ کہ اُنہوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو یہ اُنہوں نے ناحق تو نہیں کیا بلکہ اُنہوں نے مجھے آگ سے نجات دلوائی ہے۔

#### کٹا هوا هاتھ پھر جوڑ دیا

حضرت سلمان فاری رضی الله تفالی عند، نے بیر پوراواقع مولائے کا سُنات، ولائت ماب، أمير المومنين حضرت علی این ابی طالب کرم الله وجهه الکريم کی بازگاهِ اقد کل مين حاضر ہوکر بيان کيا تو آپ نے اُس سياه فام کو واپس مُلا يا اورائس کا کٹا ہوا ہاتھ پھر جوڑ ديا۔

متن ملاحظ فرمائيس

وقال الفخر الرازى ، وقد ذكر قليلا من كرامات الصحابة مماذكرته لهنا واما على كرم الله وجهه نيسروى أن واحد من مجيسة سرق وكان عبدا أسور فاتى به الى على ، فقال له اأسرقت ؟ قال نعم! فقطع يده، فانصرف من انده فلقيه سلمان الفارسي وابن الكوارضي الله تعالى عنهما فقال ابن الكوا امن قطع يدك ؟ فقال امير المومنين ، يعسوب الدين ، دفتن الرسول ، وزوج البتول ، فقال ا قطع يدك وتمدحه ؟ فقال ا ولم الأمدحه وقطع يدى وخلعني من النار ، فمع سلمان وقطع يمدى بسحق وخلعني من النار ، فمع سلمان رضي الله تعالى عنه ذالك فاعبر عليا ، فدعا الأصود ووضع يمده على ساعده وغطاه بمنديل الأصود ووضع يمده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بمنعوات ، فسمعنا صوتا من السماء ارفع الرواء عن الهد فرقعناه فاذا الهد قد برأت باذن الله وجميل صنعه.

وجامع كرامات اولياء صفحه ١٥٥ ك

The state of the s

Remark State of the second second

PROPERTY NAMED IN

# . مراجعت بدانب موضوع

باب مدینہ العلم اورصاحب علم الکتاب امام الاولیاء والدائقیاء امین علم لتر نی وارث علم رسول زوج بتول سیدنا حیدر کرار رضی الله تعالی عند ک کرامات عالیہ کا احاط وحمر کرنا غیر ممکن بھی ہے اور محال بھی تا ہم سمند رسے چند قطرے یا شخے اُز نز وارے کے طور پر چند کرامات بیان کرنے کے بعد ہم پھراپ موضوع کی طرف لو شخے ہیں اور اِس شمن میں چندروایات مزید پیش کرتے ہیں کر آ بت کریمہ مسن عسدہ، علم المکت اب کے سیح بیش کرتے ہیں کرآ بت کریمہ مسن عسدہ، علم المکت اب کے جمئہ بصدات حضرت علی کرم الله وجهذا الکریم ہیں کونکہ آ ب قُر آ بن مجید کے ہمئہ اقسام کے مفاہیم ومطالب اور رموز واسرار سے کماحقہ واقف تھے چنانچہ روایات میں آتا ہے،

کہ جب حضرت سعید جبررضی اللہ تعالی عندے أو چھا گیا كمآيت كريمه من عنده علم الكتاب حضرت عبداللہ بن سلام كري ميں ہے؟

#### تو أنہوں نے فرمایا! نہیں یہ کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ یہ مورت ملّی

-2

اور حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ خدا کی فتم سے آیت حضرت عبد الله بن سلام کے حق میں نہیں بلکہ سے آیت حضرت علی ابن الی طالب کے حق میں ہے کیونکہ وہ یقینا قرآن مجید کی تفسیر و تاویل ناسخ ومنسوخ اور حلال وحرام کو جانبے والے تھے۔

حفرت محد بن منیفدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت علی کے پاس کتاب کاعلم ہے اوروہ اِسے اوّل سے آخرتک جانتے ہیں۔

ثم روى ايضا انه سئل سعيد بن جبير ومن عنده علم الكتاب ، عبدالله بن سلام قال ! لا فكيف وهذه سورة مكيه ، وقد روى عن ابن عباس لا والله ما هوالا على بن ابى طالب لقد كان عالم بالتفسير والتاويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحدام وروى عن ابى حنفية على ابن ابى طالب عنده علم الكتاب الاول والآخر.

﴿ مِناقِبُ أَبِنَ شَهِرُ آشُوبِ جَلَدًا صَفْحِهُ ٥٠ أَهُ

## کوئی چیز بھی تھیں

واخرج سعيد بن منصور وأبن جرير ابن المنذر

وابن ابى حاتم والنحاس فى ناسخه عن سعيد بن جبير رضى الله عنه اندسئل قوله "ومن عنده علم الكتاب" اهو عبدالله بن سلام قال وكيف هذه السورة المكيه.

> واخرج ابن السنفوعن الشعى دخى الله تعالى عشد، قبال صائول في عبد الله بن صلام دخنى الله تعالى عند ششى من القوآن ،

وكر متور صفحه ۹ جلد ۲)

#### ایک حواله ایک صراحت

بیٹواے وہار او آب مذیق حن صاحب نے بھی زیر آ تحت اِن دونوں روایات کواس طرح لفل کیا ہے۔

> وعن شعبي مانزل في ابن صلام شي من القرآن وعن صعبد بن جبير الدمثل عن الإية أهو ابن

سلام فقال كيف وهذاالاسورة لمكية وعبدالله بن سلام اسلم بالمدينه،

اور محمی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام کے تن میں قرآن جیدی کوئی ایک آیت بھی جیں اور جب سعید بن جیرے پوچھا گیا کہ بید آیت عبداللہ بن سلام کے تن میں نازل ہوئی ہے؟

تو انہوں نے کہا ایر کیے ہوسکتا ہے کوئکہ بید سورت و الرعد کی تو مکی ہے اور عبداللہ بن سلام نے تو کہ بید تو میں اسلام قبول کیا۔

﴿ نفسر فت اليان جلد سوم صفحه ١٣٠ ﴾ مفترين كا إس تقرق ليد يه من البت موجاتا ب كرعبدالله بن ملام كون على بيرة بيدالله بن ملام كون على بيرة بيدة كيا اوركوني آبيت عي نازل نبيل موتى جكر بعض مفترين في حضرت على كرم الله وجد الكريم كون على آف والى مود ويا آيات كا دُن حضرت عبدالله بن ملام رضى الله تعالى عنه كى طرف مود ويا

## ایک سوال اور اس کا جواب

ایا کول ہال سوال کو تلم اغداد کرتے ہوئے آکے برجیں کو تکرایا ہادر اس کی خیادت آپ کو آ عت کریر انسا ولیسکم الله ورسول کی تفییر میں مل جائے گی جوآ سندہ اوراق میں بیان ہورہی ہے حالانکہ اُس مقام پر تضور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ بیآ یت بیوائے حضرت علی کے سی اور کے قت میں ثابت کی جاسکتی ہے۔

بہر گف! ان الجھنوں کونظر انداز کرتے ہوئے ہم پھراپنے مؤقف کی طرف آئے ہیں کہ عددہ ،علم الکتاب آیت کا اطلاق اگر پوری خُوبصورتی کے ساتھ کی مخص پر ہوسکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مُولائے کا سُنات باب مدینة العلم حضرت علی کرم اللہ وجہدُ الکریم کی ذَاتِ اقدس

## على وارثِ علم رسُول هيں

ي الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم

كي علم كوارث بن،

على امامت كمرى كابارأ شاف والعبان

على دلايت كا كاروبار سنيجا لنے دالے ہيں ؛

على امام الا وصياء بهى بين اورامام الا ولياء بهى ، على عالم علوم قُر آن بهي بين اور ناطق قر آن بهي ،

علی مُفسرِ قرآن بھی ہیں،اور قُر آن کی تفسیر بھی،

على مُلية دانِ قُر آن بهي جي اوريسم الله كي با كانقط بهي ،

بہر کیف! علی بارا ہامت کوا تھانے والے بین ان کے سوال تمام علوم کا تقبل کون ہوسکتا تھا جو صدر رسول ہے سید علی میں نتقل ہوتا ہے۔ بقول شاہ عبد العزیز حضور رسالت ماب صلی الشعلیہ وآلہ وہلم علم کی یہ امانت اُسی کے سپر دکر سکتے تھے جسکی تربیت بچپن ہی ہے خود اپنے ہاتھوں میں کرشے۔

## امامت کبری کا انکار و اقرار

اگرچہ بعض اچھے بھلےلوگ بھی کسی اہم ضرورت کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امامت گھری کا اٹکار کردیتے ہیں جالانکہ اُنہی کے افرادِ خانہ میں سے ایک بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز آپ کی خلافت گھری افرادِ خانہ میں سے ایک بزرگ حضرت شاہ عبد العزیز آپ کی خلافت گھری کے مناصرف مُقربین بلکہ اُس پرنصوص کے ساتھ پُرشکوہ استدلال قائم کرتے ہیں جس کی تفصیلی روائت مشکل کشا جلد اوّل میں گذر چکی ہے اور اس کی مشل بیان ہوگی۔

مبرکیف! اس بہلے زیب عُنوان آیت کریمہ کی تائید میں ایک اور آیت کریمہ کی تائید میں ایک اور آیت کریمہ کی تائید میں ایک اور آیت کا محترت علی ہی خاطب عندہ علم الکتاب ہیں۔

# على امام مُبين هين

بلا محك وربب اكثرمفرين كرام في "كل دستى احصينه في

امام مبین " کی تغییر کرتے ہوئے امام نبین سے مُر اولوں محفوظ کو بی ایا ہے

امام مبین " کی تغییر کرتے ہوئے امام نبین سے مُر اولوں محفوظ کو بی ایا ہے

العی لوح محفوظ نے تمام اشیاء کا احاطہ کر رکھا ہے لیکن اِس حقیقت کو شلیم کے

ابغیر بھی چارہ کا رنبیں کہ لوح محفوظ کے علوم کو بھی اللہ شیارک و تعالیٰ نے قرآ اِن

مجید بیس جمع قرمار کھا ہے جس کا اجمالی خاکہ ہم مُشکل محفا جلداول میں پیش

مریچے ہیں اور اُس کی تفصیل آئے دواورات میں پیش کی جائے گی۔

اریچے ہیں اور اُس کی تفصیل آئے دواورات میں پیش کی جائے گی۔

لوج محفوظ کا قرآ نِ مجید فرقانِ حید میں ہونامحض ہارا مخیل ہی نہیں بلکہ بیا مرفصُوص صریحہ وقطعیہ سے تابت ہے، جیسا کرامجی بیان ہوگا۔

علاوہ ازیں اِس حقیقت ہے جمی قار تین کرام رُوشاس ہوہی کے ہیں کہ قُر آن ناطق حضرت امیر الموتین ، امام المتفین ، اسداللہ الفالب علی این اپی طالب کرم اللہ وجبہ الکریم قُر آن جید کے تمام ترعکوم پرا حاطہ کے ہوئے جبکہ کورج محفوظ کے عکوم کے بارے میں تو قَدُ وَۃُ العَارِفِين سیّدنا جلال الدّین رُوکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مثنوی شریف کی ارشاد فرماتے جلال الدّین رُوکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مثنوی شریف کی ارشاد فرماتے ہیں،

لوچ محفوظ است پیش ادلیاء اب جب کداوچ محفوظ تمام ادلیاء الله کی نگابول کے سامنے ہے قو ظاہر ہے کدامام الاولیاء والاصفیاء مُرشدی و مُولا کی حضرت علی کرم اللہ وجبہ الكريم كی نگاہ عالی مرتبت سے كب پوشيده ہوگی۔

ال حقيقت كوسائي د كلية بوي بعض ابلي عرفان مُقر - إن كرام

امام مبین کی تغییر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اور محفوظ بھی حقیقت میں جناب علی علیہ السلام کی ذات والاصفات ہی ہے جوتمام تراشیاء کے علوم پر مہا

حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے ہم اِس اُمر کومزید آسان کرنے کے لئے آپ کی توجہ پھر اِس امر کی طرف مبذول کرائیں گے کہ جناب علی الرتضای شیر خُدامُشکل گشاعلیہ السّلام کا ارشاد ہے کہ ،

" بجیع صحائف جو تمام تر انبیاء علیم السّلام پر نازل ہوئے ان کے تمام علوم اور قر آن مجید کے تمام تر ظاہری ، باطنی علوم سُورہ فاتحہ میں پوشیدہ ہیں اور سورۃ فاتحہ میں پوشیدہ ہیں اور سورۃ فاتحہ کے تمام تر علوم بھم اللّٰہ الرّحِلَى الرّحِيمُ میں موجود ہیں اور بسم اللّٰہ شریف کے تمام علوم اور اسرار بسم اللّٰہ کی ب میں موجود ہیں اور ب کے تمام علوم ب " ہوں " ہوں" کے نقط میں ہیں اور ب کا وہ فقطہ " میں " ہوں" ہوں" لیمنی

انا النقطةُ تحت الباء ،

اور پھرآپ خُودکو قرآنِ ناطق کے لقب سے بھی مُلقب فرماتے ہیں اندریں حالات بیسامنے کی بات ہے کہ جب آپ کی ذَاتِ اقدی کا امام مُبین یعنی لورج محفوظ ہونا تو بدرجہ واولی ثابت ہوتا ہے جبکہ لورج محفوظ بحکم يرورد كارعالم قرآن مجيدين بى موجود ب-

يبان بينك يوي وين شين ركف ك قابل ب كه عارف رُومي في جوية فرمان بينك وي المنظم الأبخى من الأرق محفوظ است بيش اولياء " تواس سيم الأبخى اولياء كرام رضوان الله تعالى عليم المعلمين كا أمير المومنين ، إمام المتقين سيد الاولياء والاصفياء كي ذات والاصفات ملكمل ترين والطرب-

بہر کیف! اُب آپ چندا بے حوالہ جات مُلاحظہ فرما کیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کوا حاطہ کرنے والے اِمام بین بھی جناب امیر علیہ

السلام بي بين-

## گواهی اهلبیت کی

حضرت إمام فرين العالم بين والدِّرا مي حضرت امام زين العابدين عليه السّلام بين والدِّرا مي حضرت امام حضرت امام حضرت امام حضين عليه السّلام بين اوروه البين والدِّمر م ومعظم إمام جمام حضرت امام حسين عليه السّلام بين عليه السّلام مين " الله تبارك وتعالى جلّ مجرة الكريم في المام مين " الله تبارك وتعالى جلّ مجرة وصحابه كرام نازل فرماني يعني بهم في برجيز كوامام بين بين جمع فرما ديا بي قو صحابه كرام رضوان الله عليه وآله وسلّم كي من حضور رسالت ماب سلّى الله عليه وآله وسلّم كي من عرض كيايارسول الله! ﴿ صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴾ كياام مبين خدمت بين عرض كيايارسول الله! ﴿ صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴾ كياام مبين خدمت بين عرض كيايارسول الله! ﴿ صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴾ كياام مبين خدمت بين عرض كيايارسول الله! ﴿ صلّى الله عليه وآله وسلّم ﴾ كياام مبين

ے مرادتورات والجیل یا قرآن جیدے ؟

رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم في ارشاد فرمايا! نبس \_ يحرمير من والدِّرامي جناب على عليه السلام كي طرف توجه فرما كر رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم في ارشاد فرمايا كه بيخض "امام مبين" بي رسول الله مبين الله عليه و آله وسلّم بين الله عبارك و تعالى جل مجده الكريم في برييز كوجمع فرما ويا ہے۔

#### دُو سری حدیث

دوسری روایت صالح بن مهل هادینا ومرشدنا حضرت امام جعفر
الصادق علی آبائمدالکرام علیم وعلیدالصّلوة والسّلام سے روایت بیان کرتے
علی کمآ بیت مبارکہ و کُسلَ مشیقی اَحْصَینا فی اَمَامِ مَبِین،امیرالمونین،
اِمَامُ اَمْتُقَیْن مُولائے کا نُوات حضرت علی علیدالسّلام کی شان اقدی میں نازل
موتی ہے۔

ال من من میں تیسری حدیث مولائے کا نتات سیّد نا حیدر کرار رضی الله تعالی عند کا بنا فرمان ہے۔

جوآب ئے حضرت عمار بن یا سراور حضرت آبُوذَ رغفاری رضی اللہ تعالی عنهم کوایک ہی متم کے واقعہ کے سلسلہ میں الگ الگ موقعہ پر کیا،

## تیسری روایت

حضرت عمار بن ياسرضى الله تعالى عنه سدوايت ہے كه! ميں امير المومين ، مولا مُشكل كُشا ، شير خُداعلى الرُ تضى عليه السلام ے ساتھ شریک سفر تھا کہ ہمارا گذرایک ایک وادی سے ہوا جو تجونٹوں سے بھری پڑی تھی۔

میں نے چُونٹیوں کی اِس لا تعداد نوج کودیکھا توبارگاہ ولایت مآب میں عرض کیا یا امیر المونٹین! آپ خُداوند قُد وس جلّ مُجدهٔ الکریم کی مخلوق میں سے کسی ایسے خص کوجو یہ تا سکے کہ اِن چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے ؟

عمار تقرماتے ہیں کہ میرے اِس سوال کے جواب میں مولاعلی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں! بلکہ اے محارثیں ایسے خص کوجا شاہوں جو رہمی کا

بتا سے کہ ان چونٹیوں میں مَر کتنے اور مادا تمیں کتنی ہیں۔ آپ کے اِس فرمان سے میرانجنس بردھاتو میں نے مگر رعرض کیایا

ا پ نے اِ ک طرمان مولا!وہ مخص کون ہے ؟

جناب على عليه السلام نے فرمايا! مُم نے سورة ليسين مين " محل

شئي احصينا ه في امام مبين " آيت كونيل پر حا-

میں نے عرض کیا ہاں! یا امیر المونین میں نے پڑھا ہے، جناب شیر خد اعلی المرتفعی کرم اللہ وجہ الكريم نے ارشاو فرمایا! اے عمار! وہ امام مبین میں ہی تو ہوں۔

منقولہ بالا روایت کی تائید درج ذیل روایت سے ہوتی ہے جو

حضرت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عند سے مروی ہے۔

## چوتھی روایت

اس ضمن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی میہ روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جناب شیر خُد احضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کے ہمراہ جارہا تھا کہ اچا تک ہمارا گُذرایک ایسی وادی سے ہُواجہاں چونٹیوں کی اِس قدر ہمر مارتھی جیسے چونٹیوں کا سیلاب آگیا ہو۔

میں نے ریجیب وغربیب منظرد یکھا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہ اکبرا وہ بہت ہی بڑا ہے جوان چیونٹیوں کی تعداد کوشار فرمانے والا ہے۔

جناب على عليه السلام نے فرمايا ابو ذر! ايسانه کهو، بلکه يوں کہو که

إن كاپيدافر مائے والا بہت بروائے

فتم ہے اُس ذات کی جس نے تمہیں اور مجھ کوانسانی صورت میں پیدا فرمایا میں پاؤنِ اللّٰد تعالٰی اِن کی تعداد کو بھی جانتا ہوں کہ اِن میں ز کتنے ہیں اور مادائیں کتنی ہیں۔

﴿ مَاحُودُينا بِيعِ الْمَوْدَةُ ص 24 ﴾ ﴿ از علامه سليمان حنفي قندوزي ﴾

## اگر تعجب هو ؟

اگر کوئی مجفل جناب شیر خُد المشکل گشا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کے اِس فر مانِ عالی شان کے تعجب و تحیر کی وادیوں میں کھوجائے تو وہ قرآن مجید میں سے سورہ تمل کی وہ آیات پڑھنے اور سیھنے کی کوشش کرے جن میں چیونٹیوں کا سردار حضرت سلیمان کے شکر کی آمد کی خبر دیتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام میلوں پر جیٹھے ہوئے نہ صرف اُن چیونٹیوں کو دیکھ رہے ہیں بلکہ اُن کی گفتگو بھی سُن رہے ہیں۔

#### يه كون هيں ؟

خاتم المحد ثین شاہ عبد العزیز محد ث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجدارِ ہل اسے شیرِ حُد احضرت علی علیہ السلام کی شہادت مبارکہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے مقام مرتضوی کی جونشان دہی اپنے طویل مضمون میں فرمائی ہے اس کے چندا قتباس ملاحظ فرما ئیں اورا ندازہ کریں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان کو اپنار جنمالشلیم کرتے ہوئے بھی بعض لوگ اُن کے مسلک سے کے خاندان کو اپنار جنمالشلیم کرتے ہوئے بھی بعض لوگ اُن کے مسلک سے کے خاندان کو اپنار جنمالشلیم کرتے ہوئے بھی بعض لوگ اُن کے مسلک سے کے خاندان کو اپنار جنمالشلیم کرتے ہوئے بھی بعض لوگ اُن کے مسلک سے کے خاندان کو ایون کے مسلک سے کے خاندان کو ایون کے مسلک سے کہ اُن کے مسلک سے میں حد تک دُور ہوکر خار جیت نوازی کا فریضہ ہرانجام دے دے ہے ہیں۔

#### کیا فرما رہے ھیں

اس طرح امیر المونین حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کا جسمانی وجود مبارک ہے۔ کوئکہ آپ خلافت حقی کوئم فرمائے والے تھے۔
اور آپ کی ذات اقد کل جناب رسول الله صلی والله علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے کمال کی صورت تھی اور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی جائے تا نور مبارک آپ ہی گی ذات کے رائے جلوہ گر تھا اور آپ کے جائے کے دائے جلوہ گر تھا اور آپ کے کہا ہے۔

قرب معنوی کی روشی اسی راه سے طاہر تھی ، نیز پیغیر صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خلافت و نیابت آپ ہی کی ذات والا صفات میں مجمع تھی۔ میں محصر تھی۔ میں محصر تھی۔

یمی وجہ ہے کہ جس طرح کعبداور قراآن کی طرف دیکھناعبادت بتایا گیا ہے۔ اِس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے زُرِجُ انور کی طرف دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے چنانچہ صدیث شریف میں آتا ہے، "النظو الی الکعباۃ عبادة"

> لینی ''بیٹ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے'' اور قرآنی مجید کے متعلق آتا ہے۔

"النظر الى المصحف عبادة"

العني وقر آن مجيد كروف كي طرف وليمنا بهي عبادت ہے۔'' اور حضرت على كرم الله وجهدالكريم كرفق ميں آيا "النظو الى وجه على عبادة"

لعنی " علی که چیزه کی طرف دیکھناعبادت ہے۔"

تواس وقت حضرت علی علیه السلام کا وجود شریف حضور رسالت مآب صلّی الله علیه و آله وسلّم کے وجود مبارک کی مثل تھا۔ اِس واسطے کہ اُس وقت میں رسول الله صلّی الله علیه و آله وسلّم کی اُمت کے بیاہے اُسی چشمہ مُخاص سے سیراب ہوتے تضاور آپ کی وات مبارک تمام ترصفات کمال بشری کے جمع ہونے کی وجہ سے ہر ظاہری اور باطنی حاجت کو بورا فرمانے میں گفایت کرتی۔

آپ کی شہادت سے نبوت کی خلافت منقطع ہوگئ اور کوئی بھی قائم مقام اِس مرجبے کا ندرہا ، اِس اَمر کو جانتے ہوئے صحابہ کرام نے نہایت افسوں کا اظہار کیا۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عثما سے روایت ہے کہ جب آپ کی شہادت کی خبراُن کو پینچی تو فر مایا! اُب اہلِ عرب جو چاہیں کریں اب کوئی ایسانہیں جوائنہیں برے کام سے روکے۔

اب جانا چاہے کہ جناب علی کڑم اللہ وجہ الکریم کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں علاء اور اعظ کشرت سے موجود سے اور وہ بنوائمیّہ کے بادشاہوں اور دوسر بر داروں کو چی بات کہنے میں خاطر داری اور لحاظ نہیں کرتے سے مگراُن کا اچھی بات کا تھم دینا اور کری بات سے رو کنا تحض عکماء کی طرح تھا اور را ہنما کی کرنامش اولیاء کے تفاہ نہ کہ پنج بروں کے تھم کی مانندہ چونکہ مثل پنج بروں کے احکام صادر کرنے کی بات جضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پرختم ہوگی تھی ، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کشرم اللہ وجہہ الکریم پرختم ہوگی تھی ، یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کشرم اللہ و جہا اللہ عنہا نے ادکام میں برے افعال کریں اُن کورو کئے والا اب کوئی میں برے افعال کریں اُن کورو کئے والا اب کوئی

## عِلم کا مخفی خزانه

حضرت على مدا بن طلح الشافعي بلُ أت إمام المتعقبين ، أمير المومنين ولا يت مآب غالب على كل غالب أسد الله الغالب جناب على ابن ابي طالب على الله تألي على الله تألي الله تألي الله تألي على الله تألي الله تاله تألي الله تألي

میں پوشیدہ رازوں اورغیب کے اسرار کو ظاہر کرنے والا ہوں۔ میرے پاس جدید وقدیم تمام باتوں کاعلم ہے۔ میں تمام سہارا دینے والوں سے بہتر سہارا دینے والا ہوں۔ میں نے تمام جہاتوں پراحاطہ کرر کھاہے اور میں تمام اُمور کو جانے والا ہوں۔

ان اشعاد کے بعد مولاعلی عکیرالسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سورۃ فانچے کھیر کرناچا ہوں توسیّر ۱۰ کا دنول کا بوجہ بن جائے۔
کسقسا حسوت اعساسے الآ محسوب ن کسوم فیلٹ اسسواد السعیدوں بساسر طہا

وانسى السقيوم على كل قيم محيط بكل العالمين عليم ثم قال عليه السلام لوشئت لاو قرت من تفسير الفاتحه سبعين بعيوا.

#### میں سچ کھتا ھوں

فذكوره بالاكتاب الدُّر رالمنظم ك حواله سے حضرت سليمان حنى قدورى مفتى اعظم فتطنطنيه جناب شير خدا اللَّ اَتْ إمام اللَّ ولياء والاصفياء مراج المتفين ، امير المومنين ، سيّد نا ومُر شدنا حضُور ولائت مآب اسد الله الغالب على ابن الى طالب كا ايك اورارشا دُقل كرتے ہوئے فرماتے ہیں كه آب نے فرمایا!

خُدا کی شم! اگریس جاہوں تو تُم لوگوں میں سے ہر شخص کو اُسکے مخرج اور مرض کا پیتہ بتا دوں اور اُس کے تمام تر حالات سے آگاہ کردوں ، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ تُم رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی ذاتِ اقدس سے شخص نہ کر میٹھو، ہاں البتہ! میں ان علوم سے ان لوگوں کو یقینیا آگاہی بخشوں گا جوراسخ الحقیدہ الل ایمان ہیں ،

مجھے تتم ہے اُس ذات کی جس نے اپنے رسول الله سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کوحق کے ساتھ معبوث فریا کرتمام تر خلائق میں برگزیدہ بنایا ، میں جو پچھ بھی کہتا ہوں سے کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے مجھ سے إن امور کا عُہد لیا ہے۔

## قرآن بھی ذکر رُسول بھی ذکر

ناظرین اب علم کتاب کے سلسلہ میں نہایت لطیف اور وجدان آمیز چند مگنے ملاحظ فرمائیں ،اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قُرآن مجید کوذکر کے نام سے موسوم کرتے ہوئے فرمایا ہے ،

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكُرُ وَإِنَّا لَحَافِظُون

﴿ سورة الحجر آيت ٩ ﴾

بے شک ہم نے اُ تارا ذکر ﴿ لِعِنْ قر آن مجید ﴾ اور ہم عی اِس کے نگہبان ہیں ،

ایسے ہی اللہ تبارک وتعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ التحیة والتسلیم معلق قرآن مجید میں ارشا وفر مایا!

> قد انزل الله عليكم ذكرا رسولاً يتلوا عليكم آيات الله

﴿ سُورَةُ الطَّلَاقُ آيت \* ا ﴾

بے شک می پراللہ نے ذکر رسول اُ تاراجوم پراللہ کی آیات طاوت کرتا ہے۔

ان دونوں آیات سے سیمعنی مفہوم ہوتے ہیں کہ قرآن ورسول دونوں ذکر ہیں۔ اِس مُلتے کو زہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بیفرمان پڑھیں کہ اگرتم نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے پوچھو، مُولائے کا سُنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اہلِ ذکر ہم ہیں مُلا حظہ ہو،

## هم اهل ذكر هيي (فرمان علي)

جعفر جعفی ہے اُس کی سند کے ساتھ روایت ہے کہ جب بیآیت کر بیمہ نازل ہوئی کہ

أكرتم نهيس جانتے تواہلِ ذكر سے سوال كرو\_

تو حضرت على كرم اللدوجه الكريم نے فرمايا مم ابل ذكر بيں۔

روى بسنند ه عن جابر الجعفي قال: لما نزلت

فاسملوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون ، قال على

عليه السلام: نحن اهل الذكر

﴿ تفسير ابن جرير الطبرى ج ١ ١ ص ٥ ﴾

## اهل ذِکرهی ذِکرهیں

اندریں صورت حضرت علی علیه السلام کا عندہ علم الکتاب کا مصداق ہوناقطعی اور نقینی ہوجاتا ہے کیونکہ آپ اہل بیت رسول بھی ہیں اور اہل قرآن بھی۔

على رسول الله كى جان جمى بين اور مع القُرآن بهى

على قرآن باطق بهي بين اوررسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم كعلم كا

ظرف بھی۔

بى وجەسے كە

قُر آن کود بکھنا بھی عبادت ہے اور علی کود بکھنا بھی عبادت ، قُر آن کی آیات کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور علی کے چہرے کی تلاوت کرنا بھی عبادت ،

ذِ کر لینی قر آن ورسول کو جینے والے کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔

اگر قبلی تسکین اور دبنی طمانیت کے طلبگار ہوتو ذکر خُد اکساتھ ذِکرِ محمد مصطفے اور ذِکرِ علی المرتضٰی سے بھی رطب النسان رہا کرو، یہی منشاء ایز دی ہے اور اِسی میں نجات ہے۔

آیت کریمه "فاسئلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون "کی السیر کرتے ہوئے مفر بن کرام فرماتے ہیں یعنی" الرُّم بیں علم نہیں ہے تو صاحبان ذِکر مے دریافت کرو۔"

تفلی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روائت نقل کی ہے کہ امیر المومنین ، امام المتفین ، ولائت مآب مولاعلی علیہ السلام نے ارشاو فرمایا کر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جن ایل ذکر کا ذکر فرمایا ہے، وہ مم لوگ جین ،

علاوہ ازیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی

الله عليه وآله وسلم كواور جميل اس التحتوكر يمد مي جمي ذكر كے نام سے يادكيا

- --

فات قو الله يا اولى الباب الذين آمنو اقد نزل الله عليكم ذكر رسولاً يتلوا عليكم آيات الله بينات ، ليحنى اے وہ لوگ جو دائش مند ہواور ايمان كيان كي اے وہ لوگ جو دائش مند ہواور ايمان كي آئے ہواللہ سے ڈرتے رہو، اُس نے تمہاری طرف ذكر نازل فرمايا جو كدرسول ہے اور تم پراللہ تعالی

كى روشن آيات تلاوت فرما تاب،

امام الآئم مطیدنا ومُرشدنا امام جهام حضرت امام جعفر الصادق بن الامام محمد باقر علیماالسلام ارشاد فرماتے بین که قرآن مجید میں ذکر کودومعنوں میں استعمال فرمایا گیاہے،

ایک ذکرتو آنخضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم بین ،اور دوسراذ کرالله تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔

#### اهلبيت اهل ذكر

" عیون الاخبار" میں امام محام حضرت امام علی رضاین امام موسی ارضاعت امام موسی رضایت امام موسی رضاعت السلام کی بیان فرموده روائت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے " فاستلو الصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الصل اللہ کو " کے من میں فرمایا کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

اُمتوں کو چاہیے کہ ہم سے اُمور دین کے مسائل دریافت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک وتعالی نے اِس آئت کریمہ میں ہمارے ہی اہل ذکر ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے،

علاوہ ازیں دیگر تمام اہلِ ذکر بطور تبعیّت ہوں گے۔

## قیامت تک کا سوال کرو

حضرت ابی طفیل عامر بن واثله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میری موجودگی میں حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد قرمایا!

مجھ سے سوال کروا خدا کی تتم مجھ سے تم قیامت تک ہونے والی جس چیز کے بارے میں پوچھو گے تو میں متہبیں بتاؤں گا،

مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں سوال کروا خُدا کی قتم میں قرآن مجید کی ہرآیت کو جانتا ہول کہ وہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو اُس کا نزول میدان میں ہوا ہے یا بہاڑیں،

#### ذاریات کیا ھے؟

آب كابدارشادسا توابن الكوان أمهر كرعرض كي اے امير الموشين

ذاريات زروا كياج؟

مولائے کا تنات نے فرمایا! افسوس ہو تجھ پر مُشکل کی بجائے تفقہ کاسوال کرتا ہے اور پھر فرمایا!

> والذاريات ذرواً مواكي بين فالحاملات و قرأ بادل بين

فالمجاريات يسرأ سفن يعنى زمين كراكر علي والى موائيس بين اور فالمقسمات امرأ فرشة بين -

## چاند کی سیاهی کیا چیز هے ؟

پھراُس نے کہا! جاندیش جوسیا ہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ مولائے کا کنات نے فرمایا! اندھے کو اندھیرے میں کیا دور کی سُوجھی پھر فرمایا للد نبازک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے،

اور ہم نے دن اور رات کو دونشانیاں بنایا تو رات کی روشنا نیاں بنایا تو رات کی روشنی کوؤھندلا ہوا اور مٹاسا کر دیا اور دن کی نشانی روشن کر کے دکھانے والی بنائی، پس رات کی مٹی ہوئی نشانی چاند میں ہے،

#### ذوالقرنين كون تها؟

ابن الكواء نے عرض كى! ذوالقر نين نبي تنص يا بادشاہ،

مولائے کا تنات علیہ السلام نے فرمایا! دونوں میں سے ایک بھی نہیں یعنی نہ تو وہ نبی سے اور نہ بی بادشاہ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلام سے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں تعالیٰ نہ تو وہ نبی سے اور اللہ تعالیٰ اُن سے محبّت کرتا، اللہ تعالیٰ نے اُنہیں اہمیت کی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے تھیجت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اُنہیں لوگوں کے پاس بھیجا تا کہ وہ اُنہیں ہدایت کی طرف بلا تیں تو اُن اُنہیں لوگوں نے اُن کے دا تیں سینگ پرضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ جب تک لوگوں نے اُن کے دا تیں سینگ پرضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا رُکے رہے،،

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اُنہیں پھرلوگوں کے پاس بھیجا تا کہ وہ اُنہیں ہدایت کی طرف مُلا کیں تو اُن لوگوں نے اُن کے با کیں سینگ پر چوٹ لگائی اوراُن کے سینگ بیل کے سینگوں کی طرح نہیں تھے۔

#### قوس کیا ھے ؟

بعدازال ابن الكواء نے عرض كى! قوس كيا ہے؟ مولائے كائنات نے فرمايا!

بیر و حاید السلام اور اُن کے بروردگار کے درمیان علامت ہے اور یمی امان غرقا بی ہے۔

## بیت المعمور کیا ھے ؟

أس في كها! بيت المعور كياب؟

مولائے کا تنات نے فرمایا!

ساتوں آسانوں کے اُوپر اور عرش کے ینج ایک گھرہے جس میں ہرروزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں گر اُن کو قیامت تک وہاں دوبارہ جانا نصیب نہیں۔

#### نعمت کو بدلنے والے؟

اُس نے سوال کیا! وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعت کو ناشکری میں تبدیل کردیا؟

باب مدینہ العلم علیہ السلام نے فرمایا! کدیدلوگ قریش کے فجاری جو بدر کے ون موت سے جمکنار کردیئے گئے۔

## دنیا کے لئے کوشش کرنے والے ؟

بعد ازاں اُس نے کہا! وہ کون لوگ ہیں جن کی ساری کوشش وُنیاوی زندگی میں گم ہوگئیں اوروہ ای خیال میں ہیں کہ ہم اچھے کام کررہے ہیں؟

مولائے کا تنات نے فرمایا! اہل حرور معنی خارجی اُنہیں میں سے

یں۔ منن ملاحظ فرمائیں۔ عن ابى الطفيل عامر بن واثلة قال الشهدت على بن ابى طالب عليه السلام يخطب فقال في خطبته

سلوني فوالله لا تسألوني عن شئى يكون الى يوم القيامة الاحدثنكم

سلونی عن کتاب الله فوالله ما من آیة الا انا اعلم ابلیل نزلت ام بنهار ام فی سهل نزلت ام فی جبل

فقام اليه ابن الكواء فقال ياامير المومنين ما الذاريات ذروا؟

فقال له! ويلك سل تفقها ولا تسئل تعنتا، ﴿والدّاريات ذروا﴾ الرياح ﴿فالحاملات وقراً ﴾ السفن ﴿فالجاريات يسراً ﴾السفن ﴿فالمقسمات امراً ﴾ الملائكة،

فقال! فما السواد الذي في القمر؟ فقال! اعمى يسأل عن عمياء، قال الله تعالى! وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.

فمحو آية الليل السواد الذي في القمر،

قال ! فماكان ذوالقرنين انبيا أم ملكا ؟

فقال الم يكن واحداً منهما، كان عبدالله احب الله وأحبه الله وناصح الله فنصحه الله ، بعثه الله المي قوم يدعوهم الى الهدى فضربوه على قرنه الأيمن ثم مكث ماشاء الله ثم بعثه الله الى قومه يدعوهم الى الهدى فضربوه على قرنه الأيسر ولم يكن له قربان كقرنى الثور،

قال! فما هذه القوس؟

قال هي! عبلامة كانت بين نوح وبين ربه وهي امان من الغرق .

قال إفها البيت المعمور ؟

قال ! بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون اليه الى يوم القيامة،

قال إ فمن الذين بدلوا نعمت الله كفراً؟

قال! هم الأفجران من قريش قد كفيتموه يوم

قال ا فمن ﴿ الذين صل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً﴾ قال ! قد كان أهل حروراء منهم

﴿ كنزالعمال جلد ۱ صفحه ۲۲۸ ﴾ ﴿ فتح الباري جلد ۱ ا صفحه ۲۲۱ ﴾

#### تورات کی خبریں

حضرت اصبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ التلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک یہودی نے آ کر کہاا ہے امیرالمومنین! اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟

اصبغ بن نباند کہتے ہیں کہ ہم لوگ غم وغصّہ کے ساتھ یہودی کی طرف بر مصلح حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے فرمایا! اِسے نکال دو،

پھرائے روک کرمولائے کا نتات نے فرمایا! اے یہودی من جو بات ہم تیرے لئے کہیں انہیں کانوں سے من اور دِل میں محفوظ رکھ، یہ بات ہم تیرے لئے کہیں انہیں کانوں سے من اور دِل میں محفوظ رکھ، یہ بات میں تجھے تیری اُس کتاب سے مناوں گا جو حضرت موی بن عمر ان علیہ السلام پر نازل ہوئی پس اگر تُونے اپنی کتاب پڑھ کریاد کی ہوگی تو مُخصے ضرور یہ پنچی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اُس وفت سے ہے جب پکھنہ تھا وہ بلا کیف و کم اور بلا کیون و کائن ہر قبل سے قبل اور ہر بُعد سے بُعد ہمیشہ سے ہے اُس کی کوئی عایت ہیں اور نہ ہی کوئی عایت اُس پر فتی ہوئی ہوتی ہے، اُس کے سواتمام عایت سے منقطع ہیں پس وہ تمام تر عایتوں کی غایت ہے۔

## یُمودی کا قبولِ اسلام

حضرت علی علیه السلام سے بات سُن کر یہودی رونے لگا اور اُس نے کہا! خُد اکی شم اے امیر المونین بدیا تیں حرف بحرف تورات میں موجود بیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کے بندے اور رسول ہیں۔

متن ملاحظ فرما كيل!

عن الأصبغ بن نباتة قال كنا جلوساً عند على بن ابى طالب عليه السلام فأتاه يهودى فقال يا امير المومنين متى كان الله؟

فقمنا اليه فلهزناه حتى كدنا نأتى على نفسه .

فقال على عليه السلام! خلوا عنه، ثم قال!
اسمع يا اخا اليهود ماأقول لك فاسمعة باذنك،
واحفظه بقبلك، فانما احدثك عن كتابك
الذي جاء به موسى بن عمران فان كنت قد قرأت
كتابك وحفظته فانك ستجده كما أقول انما
يقال متى كان لمن لم يكن ثم كان، فأما من لم
يزل بلا كيف يكون بلا كينونة كائن، لم يزل قبل
القبل وبعد البعد لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا

منتهى ، اليه غاية انقطعت دونه الغايات فهو غاية كل غاية ، فبكى اليهودى وقال ا والله ياامير المومنين ، انها لفى التوراة هكذا حرفاً ، وانى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد صلى الله عليه ﴿وآله ﴾وسلم عبده ورسوله ،

﴿ كنز العمال جلد ا صفحه ١٠١ ﴾

## کتاب ناطق سے پُوچمہ

امام ابن جریر حضرت افی طفیل سے روایت کرتے ہیں اُنہوں نے کہا کہ بیں نے حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کو بیڈر ماتے میں اُنہوں نے بیا کہ بین نے حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کو بیڈر ماتے میں تہا دوں گا بولنے والی کتاب اور سُنٹ ماضیہ سے جو بھی پُوچھو کے بین تمہیں بتا دوں گا پس ابن الکواء نے ذاریات کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ذاریات ہواؤں کو کہتے ہیں۔

روى بسنده عن أبى الطفيل قال: سمعت عليا يقول لا تسألوني عن كتاب ناطق ولا سنة ماضيه الاحدث نكم فسأله ابن الكوا عن الذاريات فقال على الرياح،

﴿تفسير ابن جرير جلد ٢١ صفحة ١١١﴾

## تنزيل تفسير قرآن

ایک مرتبه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے اپنی گفتگو کے آخر پر فر مایا! بے شک حضرت علی علیه السلام رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کی دامادی کے شرف سے مشرف اور اپنے خاندان میں وسیق تر مقام پر فائز بیل ۔

آپ مانگنے والوں کوعطا کرنے والے ہیں ، اُٹر آن کی تنزیل کے عالم اور تفسیر قرآن کی فقاہت رکھنے والے ہیں۔

قال ابن عباس فيى اخره: ولقد فاز على عليه السلام بصهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبسطة في العشيرة، وبذلا للماعون، وعلما بالتنزيل، وفقها للتاويل ونيلاً للأقرآن،

﴿ كُنْزِ الْعِمَالُ جِلْدُ ٢ صَفْحَة ٣٩٣ جِلْدُ ا صَفْحَة ١٩٠ ﴾

## حضرت ابنِ عباس کا خراجِ محبّت

ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے مُولائے کا سُنات باب مدینہ العلم کے حضور میں خراج عقیدت و نیاز مندی پیش کرتے ہوئے آپ کا تعارف یوں کروایا کہ اللہ تبارک وتعالی ابا الحن یعنی حضرت علی علیہ السلام پردم فرمائے،

خُدا كُفتم! آپ بدایت كاعلم اورمُتقیوں كی پناه گاه تھے،

آپ کِلِّ جُحْت اور عقل کامینار تھے،

آ پاسراروشرافت كانوراوراندهيرول ميں روشني تھے،

آپ اسرار ورموز کی طرف کلانے والے تھے،

آپ پہلے صحفول لین انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں کے

عالم يخفيء

آپ قُرآن مجيد كي تفسيروتاويل اور ذكر برقائم تھ،

آپ كاتعلَّق اسباب بدايت سے تفااور آپ ظلم وجور اور اڏيت كو

ترك كرنے والے تھے،

آ پير عداستول كى ناكه بندى كرنے والے تھے،

آپ پر ہیز گاروں اور مومنوں میں بہتر تھے،

آب بهننے اور روکنے والوں کے سردار تھے،

آب جي اورسعي كرنے والوں ميں افضل تھے،

آ ب عدل وانصاف كرنے والوں ميں صاحب جُود تھے،

آپ حشُور سالت مآب صلّى الله عليه وآله وسلّم اور ديگرانبياء كے سوا

تمام ابلِ عالم میں سب سے بہتر خطیب تھے،

آپ صاحب بلنگن تھان كرابرتوحيد برست كهال ہے؟

آب تمام مورتوں سے بہتر خالوق سلام الله علیما کے شوہر تھے،

#### آ ي سبطين عليها السلام كوالدكرا ي تقيه

ندميرى آنگوف آپ جيسائس گوديگها ۽ اورند قيامت تک اُن جيسا کوئي نظر آئے گااور ملے گاء

> السي أن قَالَ فَمَا تَقُولُ فَي عَلَى بِنْ ابِي طَالَبِ ؟ قَالَ ! رحم اللُّه أبا الحسن كان والله علم الهدي ، وكهف التقي، ومحل الحجي، وطود البها، ونور السنزى ، فسي ظلم الدجي ، وداعياً المحجة العظمي، عالما بما في الصحف الاولى ، وقائما بالتاويل والذكرى، متعلقا باسباب الهدى، وتباركا للجور والأذى وحائدا عن طرقات الردى ، وخيسر من آمن واتقسى ، وسيد من تقمنص وارتدى وافضل من حج وسعى ، واسمع من عدل وسسوى ، وأخطب اهمل المدنيا الا الانبياء والنبي المصطفى ، وصاحب القبلتين ، فهل يو ازيه موحد ؟ وزوج حير النساء ، وأبو السبطين لم يرعيني مثله ولا ترى الى يوم القيامة واللقاء،

ودُخاتُر العقبيِّ صفحه ۵۸)

#### یه تعارف

سیّدنا حیدر کرارشیرخُدا حضرت علی کرم اللّد وجهد الکریم کا میخضر تعان کرم اللّد وجهد الکریم کا میخضر تعارف کران و ای خصیت اُس ذات والاصفات کی ما لگ ہے جس کے علم و برکت کے لئے حضور تا جدار انبیاء سرکار دو عالم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نے دوبارہ دُعافر مائی ،

حضرت عبداللدابن عباس رضی اللدتعالی عنهمااسلام کے وہ بطل جلیل اور دجل عظیم ہیں جن کی علمی وجا ہت کے پیش نظر اُن کو چیر اُلامت کہا جاتا اُمت کا بہی عظیم عالم، باب مدینة العلم کا تصیدہ بیان کرتے ہوئے اُن کو دنیا کے سب سے بوٹ عالم ، سب سے بوٹ عادل ، سب سے بوٹ خطیب، سب سے بوٹ مفتر قرآن کہ در ہاہے جناب عبد سب سے بوٹ مفتر قرآن کہ در ہاہے جناب عبد اللہ ابن عباس عام قصیدہ خوان بیس وہ صحائی رسول ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیانات و فرمُودات سے سند پکڑی جاتی ہے اور یہ وہ گفتگو ہے جسے حدیث کہاجاتا ہے،

بہر کیف! سیّد نا حیدر کرّار رضی الله تعالیٰ عنه کا اعلم النّاس ہونارو نِهِ روشن کی طرح واضح ہے اور ؤ ہی شخص عندہ علم الکتاب کا مخاطب اور باب مدیدہ علم ہوسکتا ہے جواعلم النّاس اورا خطب الل اللّهٔ نیا ہوہ

## شھزادڈ کونین کی گواھی

روایات میں آتا ہے کہ تاجدار الا ولیاء، امام الاصفیاء سیّدنا حیدیہ کرارضی اللہ تعالی عند کی شہادت عظمیٰ واقع ہوجانے کے بعد شنرادہ کو نین امام العارفین سیّدنا امام تحسین علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اپنے والدِ گرامی سیّدنا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے بارے میں فرمایا! اے لوگو! کل رات تُم سے وہ شخص الگ ہوگیا جس کہ علم پر نہ تو بہلوں نے سبقت حاصل کی اور نہ ہی بعد والوں میں سے کوئی ایسا نظر آتا

4

جدثنا وكيع عن شريك عن أبي اسحاق عن هبيره قال: خطبنا الحسين بن على عليهما السلام فقال: لقد فارقكم رجل بالائمس لم يسبقه الاولون بعلم ولا يدركه الاخرون ،

ومسند الامام احمد بن حنيل جلد اصفحه 19 ا ﴾ وكنز العمال جلد لاصفحه ٢ ١٦) وحلية الاولياء جلد اصفحه ٢٥٠)

## نبی کا وصی زیادہ علم والا

حفورت سلمان فارسی رضی الله عند ہے روایت ہے کہ میں نے حضور رسالت آب سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی!

یارسول اللہ! ہرنی کا وصی ہوتا ہے آپکاوصی کون ہے؟
حضور علیہ الفسّلاة والسّلام نے میری طرف سے خاموشی اختیار
فرمالی، پھر جب میں نے اِس کے بعد آپکی طرف دیکھاتو آپ نے فرمایا!
اےسلمان! کیا تجھے یہ پُوچھنے کی جلدی ہے؟ میں نے کہالیک،
آپ نے فرمایا! کیا تو جانتا ہے حضرت موسی علیہ السّلام کا وصی کون

96

میں نے عرض کی! یوشع بن تو ن،

آب نے فرمایا! وہ کیوں دھی تھا؟

میں نے کہا! وہ اُس وقت سب لوگوں سے زیادہ عالم تھا، آپ نے فرمایا! میراوصی اور میرے اسرار کا مقام اور جو میں نے تہمارے لئے اپنے بعد بہتری چھوڑی ہے اور میرے دین کے فیصلے

كرنے والاعلى ابن ابي طالب ہے؟

وعن سلمان قال قلت ا يارسو الله ان لكل نبى وصيا فمن وصيك ؟ فسكت عنى فلما كان بعد رآنى . فقال ا ياسلمان فاسرعت اليه ، قلت البيك ،

قال أو تعلم من وصى موسى ؟ قال! نعم بوشع بن نون ،

قال! لم ؟

قلت ! لان كان أعلمهم يومئد،

قال! فان وصى وموضع سرى وخير من أترك بعدى وينجز عدتى ويقضى ديني على بن ابى

طالب،

والميثى في مجمع الزوائد جلد ٥ صفحة ١١١ ﴾ قال رواه الطمر اني،

## نگته آ فرینی اور بات هے

بعض عبارات كوالفاظ كر في وثم مين ألجها كرُنكتة قريني كر ليما اور بات هم مرفله فيانه استدلال اورمظفی إستنباط صدافت كوتبديل كركينے پر قادر نهيس ہوسكتا،

حضور رسالت مآب سلّی الله علیه وآله وسلّم نے مولائے کا تنات حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کواپنے علوم واسرار کا وارث بنا کراعلم النّاس کا خطاب دیا ہے اس لئے وہ اعلم النّاس ہی رہیں گے اور اِس سلسلہ میں ایک سے بردھ کرایک شہادت موجود ہے،

### کیسے مُحتاج مونے ؟

ا بی زہرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اِس وفت پُوری رُوے نہ مین پر تین عالم ہیں۔ایک عالم شام میں ہے اور ایک عالم جاز میں اور ایک ہی عالم عراق میں ہے۔
مثام کے عالم حضرت ابودرد آرضی اللہ تعالی عنہ ہیں ،
جاز کے عالم حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الكريم ہیں ،
جبکہ عراق كا عالم تمہارا بھائی لینی میں عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور شام کے عالم ابودرد آادر عراق کے عالم حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی جاز کے عالم جناب علی کرم اللہ وجہ الكريم مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی جاز کے عالم جناب علی علیہ السلام ان دونوں میں سے كی کے بی علیہ السلام ان دونوں میں سے كی کے بی علیہ السلام ان دونوں میں سے كی کے بی علیہ السلام ان دونوں میں سے كی کے بی علیہ السلام ان دونوں میں سے كی

عن ابى الزهراء عن عبد الله ، يعنى ابن مسعود قال ! علماء الأرض ثلاثه ، عالم بالشام، وعالم بالعراق ، فأما عالم الشام فهو أبو الدرداء ، وأما عالم أهل الحجاز فهو على بن طالب عليه السلام وعالم أهل الشام وعالم اهل العراق يحتاجان انى عالم أهل الحجاز وعالم أهل حجاز لا يحتاج اليهما.

﴿ الرياض النصرة جلد ٢ صفحه ٢٢١ ﴾

#### په حدیث

بیشک ہم نے اس سے پہلے مطرت علی کرم اللہ وجہدا لکریم کے متعلق

میں ہے اورائیک عالم جازین اورائیک ہی عالم عراق میں ہے۔
مثام کے عالم حضرت ابودردارض اللہ تعالی عنہ ہیں،
جازے عالم حضرت علی این ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہیں،
جبکہ عراق کا عالم تنہارا بھائی یعنی میں عبد اللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور شام کے عالم ابودردا اور عراق کے عالم حضرت عبد اللہ این مسعود رضی اللہ وجہ الکریم کے عالم جناب علی علیہ السلام ان دونوں میں سے کسی کے عالم جناب علی علیہ السلام ان دونوں میں سے کسی کے جاتم جناب علی علیہ السلام ان دونوں میں سے کسی کے جی گئاتی نہیں۔

عن ابى الزهراء عن عبد الله ، يعنى ابن مسعود قال ! علماء الأرض ثلاثه ، عالم بالشام، وعالم بالعراق ، فأما عالم الشام فهو أبو الدرداء ، وأما عالم أهل الحجاز فهو على بن طالب عليه السلام وعالم أهل الشام وعالم اهل العراق يحتاجان انى عالم أهل الحجاز وعالم أهل حجاز لا يحتاج اليهما:

﴿ الرياض النصرة جلد ٢ صفحه ٢٠٢١

يه حديث

بیشک جم نے اس سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہدًا لکر بم معلق

ایسی روایات نقل کی بین که آپ مطلق طور پرسب سے زیادہ جانے والے بین اور میلم سُنّت کے ساتھ ہے۔

اور بے شک آپ دارالعلم کا دروازہ ہیں اور تمام صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی سوائے آپ کے بیدعویٰ نہیں کیا کہ جوچا ہو مجھ سے پوچھاو۔

#### علم غیب کیا ھے ؟

مندرجہ بالا روایت مینکٹروں ثقہ کتب میں موجود ہے، یہاں تک کہ مخالفین کو بھی اِس کے جھوٹلانے پرجراً ت نہیں ہوسکی،

بایں ہمد بعض لوگ اللہ تعالی جل مجدۂ الکریم کے عمم مبارک بیتی اور ذاتی آرکے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُس علم مبارک کی ذاتی آرکے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُس علم مبارک کی تعمل مجھی نفی کرنے میں ایری چوٹی کا زور لگارہ ہم جیں جو اُنہیں اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے قصل خاص سے عطا فر مایا ہے جبکہ اِس علم مُبارک کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ بقول علا مہ بوصری لوح وقلم کا علم محبوب رہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مُبارک کا بچھ جستہ ہے ، اور اِس اَمرکی تقد بی قرآن اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مُبارک کا بچھ جستہ ہے ، اور اِس اَمرکی تقد بی قرآن جید کی اُن آبات می بارک کا بچھ جستہ ہے ، اور اِس اَمرکی تقد بی قرآن جید کی اُن آبات می بارک ہے جس میں ہوتی ہے جن میں ہے کہ لُوحِ محفوظ نے ہم چیز کا احاظہ کر رکھا ہے اور وہ قرآن مجید میں ہے اور قرآنی مجید این جید میں ہر چیز کی تفصیل ہے ،

اندریں حالات حضور رسالت مآب صلّی الله علیه وآلیہ وسلّم کے علم

مُبارک کومحدود کرنے کی کوشش غیر عاقلانہ فعل ہے کیونکہ قیامت تک کی ہر بات بتانے کا إعلان تو اُس شہر علم کا دروازہ کررہاہے، بہر حال مزید دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله سکّی الله علیہ وا لہ وسلّم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول الله اُ جھے وصیت فرما تیں تو آپ نے فرمایا! یاعلی کہوکہ میرا پروردگار میر االلہ ہے اور پھر اِس پرقائم ہوجاؤ،

میں نے آپ کے ارشاد کے جواب میں بیآ بت تلاوت کی ، رہی اللّٰہ وما توفیقی الا باللّٰہ علیہ تو کلت والیہ انیب ء

لینی میرا پروردگار میرا الله ہے نہیں مجھ میں تو فیق مگر ساتھ الله تعالیٰ که مجھے اُسی پر بھروسہ ہے اور میں اُسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں ،

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في ارشاد فرمايا كتُم عِلم عن خوب سرشار مواور بي الله علم كاشر بت منم في سير موكر بيا ہے۔

روى بسنده عن أبى صالح الحنفى عن على عليه السلام قال! قلت يارسول الله اوصنى،

قال! قبل ربى الله ثم استقم ، قال! قلت الله ربى وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، فقال! ليهنك العلم أبا الحسن لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلاً،

﴿ رياض النضرة جلد ٢ صفحه ٢٢١﴾ ﴿ حلية الاولياء لابي نعيم جلد ١ صفحه ٢٥٠﴾ ﴿ ايضاً جلد ٤ صفحه ٥٣﴾

## علی خُد ا کے چُنے ھوئے ھیں

حضور رسالت آب سلّی الله علیه وآله وسلّم نے اپنی صاحبزادی والا شان سیّدہ فاطمۃ الزہرا سلام الله علیها کو اُن کی شادی مُبارک کے موقع پر فرمایا! بیٹی تو کیا اِس پرخوش نیس کہ میں نے تیری شادی ایسے خص سے کی ہمایا! بیٹی تو کیا اِس پرخوش نیس کہ میں نے تیری شادی ایسے خص سے کی ہم وارتو ہیں سب سے زیادہ عالم ہے اور تو ہم کی عور توں کی سردار ہے جس طرح مربیم اپنی قوم کی عور توں کی مردار ہے جس طرح مربیم اپنی قوم کی عور توں کی مردار ہے جس طرح مربیم اپنی قوم کی عور توں کی مردار تھیں،

اُ فَاطِیدٌ ا کیا تو خوش نہیں کہ اللہ تعالی نے اہل زمین سے دو افرادکو پُتا تھا جن میں ایک تیرا باپ ہے اور ایک تیرا شوہر،
قال ا اُما ترضین انی زوجتگ اول المسلمین اسلاما، واعلمهم علماً،

فانك سيدة نساء امتى كما سادت مريم قومها أما ترضين يافاطمة أن الله اطلع على أهل الارض

فاختار منهم رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك،

﴿ كُنز العمال جلد ٢ صفحه ١٥٣ ﴾

### علم رسُول کی زنبیل

مُولائے کا نئات باب مدینة العلم سیّدنا حیدر کرّاررضی الله عند کے معطق حضور رسالت مآب سلّی الله علیه و آله وسلّم کا بیفر مان آپ سابقه اوراق میں ملاحظ فرما چکے ہیں کہ

"على عيبته علمي" لين وعلى مير علم كابرتن ہے"

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها کی بیان کردہ اس مدیث میں آنے والے لفظ عید کے لغات میں کی معنی بیان کئے گئے ہیں جن میں مطلق معنے ظرف یا برتن بتا یا گیا ہے جبکہ اس کا اطلاق صندوق، زنبیل اور جوری وغیرہ پر بھی ہوتا ہے یعنی ایسا ظرف جس میں کسی قتم کا خزانہ محفوظ کیا جا سکے،

اندریں صورت بیا امراُن تمام ترشکوک وشبہات سے پاک ہے جو بعض لوگوں کے دِلوں میں خواہ مُواہ پیدا ہوتے رہنے ہیں کہ آپ کے علم سے فلال لوگ مُستفیض ہوئے اور فلال فلال نے استفادہ نہیں کیا، کیونکہ حضرت علی وہ خزانہ ہیں جس میں علوم رسُول موجود ہیں۔

اخرجه ابن عدى عن ابن عباس قال! ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم على عليه السلام عيبة

﴿ كَنْزِ الْعُمَالُ جِلْدُ لا صَفْحَهُ ١٥٣ ﴾

#### تبصره إس حديث پر

حضور رسالت ماب سلی الله علیه وآله وسلم کے اِس فرمان اقد س پر علامه مناوی فیض القد مرشرح جامع الصغیر میں علامه ابن ورید کا تبصرہ ایول

بیان کرتے ہیں!

بیآپ کاس مخضراورآ سان کلام میں سے
ایک ہے جس کی مثال پہلے کہیں نہیں ملتی کیونکہ اس
میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی اُن اُمور باطنیہ
پرمطلع ہونے کی خصوصیت مُراد ہے جن پراُن کے بوا
کسی شخص کو بھی اطلاع نہیں اور بیہ حضرت علی علیہ
السلام کی اِنتہائی مدح ہے یا اِس کا مقصد حضرت علی
کرم اللہ وجہدالکریم کی مدحت ومنقبت بیان کرنا ہے،
علاوہ ازیں یہ حدیث جناب علی علیہ السلام
کے وشمنوں لیئے ہوئے ضمیروں کو اُن کی تعظیم کے
عقائدگی طرف لاتی ہوئے ضمیروں کو اُن کی تعظیم کے
عقائدگی طرف لاتی ہے،

وذكره المناوى وقال في الشرح! قال ابن دريد وهذا من كلامه الموجز الذي لم يسبق ضرب المثل به في ارادة اختصاصه بأموره الباطنة التي لا يطلع عليها احد غيره وذلك غاية في مدح على عليه السلام، وقد كانت ضمائر أعدائه منطوية على اعتقاد تعظيمه،

﴿ فيض القدير جلد ٣ صفحه ٣٥٢)

### فرآن کی دلیل

عبیدا بن ابی رفاعہ انصاری سے روایت ہے کہ آیک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعلیم اجمعین حضرت عُمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عزل کے بارے میں جھکڑا کررہے تھے، حضرت عمر فاروق کے انہیں فر مایا! اگر آپ جھکڑا کررہے ہیں جن میں اُخیار بدر موجود ہیں تو آپ کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا ؟

اسی اثناء میں دو مخص آپس میں سر گوشی کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا! یہ کیسی سر گوشی ہے ؟

کہا! کہاس یہودی کا گمان ہے! کہ پیچھوٹا مادہ ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا! بیمادہ وجود میں نہیں آتا یہاں تک کے اُسے سات مراحل سے گذرنا پر تاہے،

اور الله تعالى نے فرمایا ہے! كه بينك جم نے انسان كومٹى كے خلا صے سے پيدافرمايا ہے،

حضرت عمرضی الله تعالی عنه بیسُن کرجیران ہوگئے اور کہا کہ الله تعالیٰ آپ کوجزائے خیرعطافر مائے ،

میں کہنا ہوں کہ بیرآ یت شریفہ سُورۃ مومنون کی ہے اور پوری آیات بدین،

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا المضغة عظاماً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماء ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقين.

پھرہم نے اِس نُطفہ کو قرارگاہ کا مکین بنایا، پھر
اس پانی کے قطرے کوخُون کی پھٹی اور پھر گوشت بنایا
پھر گوشت کے لوّھڑ ہے کو ہڈیاں بنایا اور پھراُن ہڈیوں
کو گوشت پہنایا پھر اُسے اور ہی صُورت دی لینی
صُورتِ انسان میں ڈھالا تو برکت والا اللہ سب سے
بہتر بنانے والا ہے،

پس سات مرتبه گذرنے سے مرادمٹی، نطفه،

منجمند خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈیاں گوشت اور تخلیق آخری ہے،

روى بستدين عن عبيد بن ابى رفاعة الانصارى قال الله عليه قال الله على الله عليه وآله وسلم عند عمر بن الخطاب العزل ، فاختلفوا فيسه ، فقال عمر ، قداختلفتم وأنتم اهل بدر الاخيار فكيف بالناس بعدكم ؟

اذتناجي رجلان فقال عمر ! ماهذه المناجاة ؟

قال ! أن اليهود تزعم الماوودة الصغرى ،

فقال على عليه السلام! انها لا تكون مؤودة حتى مالتارات السبع في ، ﴿ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ﴾ الى آخر الآية فتعجب عمر من قوله وقال إجزاك الله خيراً،

والآية الشريفة ميى في سورة المومنون وتمامها هكذا ﴿ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقين ﴿ فَالمراد من ،

واللحم والخلق الاخر التارات السبع هو الطين، والنطقة، والعلقة، والمضغة، والعظام،

﴿ مسكل الآثار للطحاوى جلد ٢ صفحه ٣٤٣)

### عِلم وحكمت سے بھرا ھوا سينه

وعن ابن عباس ، وقد سئال الباس فقالوا اى رجل كان على عليه السلام ؟ قال ! كان ممتلئاً جوفه مسكما وعلماً وباساً ونجدة مع قرابته من رسول الله عليه وآله وسلم . ﴿ اخرجه احمد في المناقب ﴾

﴿ الرياص النصرة جلد ٢ صفحه ١٩٥ ﴾ جب حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الله وال حضرت على كرم الله وجهد الكريم كے بارے بيس يو چھا تو آپ نے فرمايا!

اُن کے سینے میں علم وجکمت اور جُراُت وشُجاعت کوٹ کوٹ کر بجرے ہوئے تھے اور اِس پررسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم کی اُن کے ساتھ قرابت مُستز ادہے،

علم قرآن علم على بير منحصر هي حفرت على ترم الله وجهد الكريم كم متعلق گذشته اوراق من آپ حضرت عبد الله ابن عباس رضى الله تعالى عنهاكى بي حديث المد ظفر الحيك بين

كرة بسابق الاسلام، عالم قرآن، عالم فقه وسُنت ، بهادرو شجاع اورجوّادو سخى تنه،

چنانچہ اِس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ منا دی رحمۃ اللّٰدعلیہ فیض القد ریشرح جامع الصغیر میں فرماتے ہیں ،

الم مِغزالیؓ نے کہا کہ بے شک اولین وآخرین کاعِلم اور فہم قرآن حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے علم پر مُخصر ہے اور جو اِس بات سے جاہل ہے وہ اس دروازے کا راستہ کھوچکا ہے جو اس کے پیچھے ہے جس سے اللہ تعالیٰ دلوں کے پردے اُٹھا تا ہے یہاں تک کہ اِس دروازے پرجانے سے اس کوتی الیقین حاصل ہوجا تا ہے اور پردہ اُٹھنے میں تبدیلیٰ نہیں ہوتی۔

قال! المناوى في الشرح ما هذا لفظه، قال الغزالي! قد علم الأولون والآخرون ان فهم كتاب الله منحصر الي علم على ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع الله عن القلوب الحجاب، حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء،

﴿ فيض القدير جلد ٣ صفحه ٢٧)

## خُدا کی نعمت کا چرچا کرو

علامدازى في واما بنعمة ربك فحدث "كاحديث

میں یہ تفسیر بیان کی ہے کہ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ کھا ہے بارے میں بیان فرمائیں،

چنانچة پ نے تحديث نعت كے طور برفر مايا!

میں جب سوال کرتا تھا تو تجھے عطا کیا جاتا تھا اور جب میں خاموش ہوتا تھا تو رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم خُود ابتداء فرماتے ہے اور میرے دونوں پہلووں کے درمیان علم بھرا ہوا ہے کوچھوکیا بوچھنا ہے،

فى ذيل تفسير قوله تعالى! ﴿ واما بنعمة ربك فحدث ﴾ في سورة والضحى،

فقالوا له ، يعنى لعلى عليه السلام ، فحدثنا عن نفسك ، فقال ! انبى احدث ، كنت اذا سئلت اعطيت ، واذا سكت ابتديت، وبين الجوانح علم جم فاسألوني ،

﴿ اللَّهُ وَ الرازى في تفسيره الكبير جلد ٨ صفحه ١٣٠٠ ﴾

#### يهوديون كو الزامي جواب

محمہ بن قیس سے روایت ہے کہ چند یہودیوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا! آپ لوگوں نے اپنے نبی کے بعد پچپیں سال بھی صرنہیں کیا اور ایک دوسرے قبل کرنے لگے ؟

حضرت على عليه السلام نے فرمايا! بينك بيصراور خير ہے بينك بيه

صبراور خرسيه

گرتمہارے پاؤں ابھی سمندرکے پانی سے خٹک بھی نہیں ہوئے تھے کہتم نے کہنا شروع کردیا! اے مُوی ہمارے لئے بھی ایسے مَعبُود مقرر کرجیسے اُن کے لئے ہیں۔

وعن محمد بن قيس على بن ابى طالب عليه السلام فقالوا له ،

ماصبرتم بعد نبيكم الا حمسا وعشرين سنة حتى قتل بعضكم بعضاً،

فقال على عليه السلام! قد كان صبر وخير، قد كان صبر وخيرو لكنكم ما جفت اقداكم من النحر حتى قلتم ياموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة،

﴿ الرياض النضرة جلد ٢ صفحه ٢٢ ا ﴾

# سب سے زیادہ علم والے هیں گواهی ایک مُبشر کی

حضرت قیس بن حازمؓ ہے روایت ہے کہ میں مدینہ منورہ کہ بازار میں گھومتا ہواا جارِزیت پر پہنچا تو ایک گھوڑے کے اسوار کولوگوں سے گھر اہوا پایا جوحضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنبما کوئر ابھلا کہد ہاتھا اور لوگ اُس کے گردجمع تھے،

اسی اثناء حضرت سُعد بن اُبی وقاص رَضی الله تعکالی عنهٔ وہاں تشریف لے آئے اوراُن لوگوں کے پاس رُک کر پوچھا کہ بیکیا ہے؟
لوگوں نے بتایا کے بیٹخص حضرت علی علیہ السلام کوگالیاں ویتا ہے،
حضرت سُعد نے اُسے جاکر کہا! اُک شخص تُوعلی ابن ابی طالب کو کیوں مُراکہتا ہے؟

كياتونبين جانباك وهاول المسلمين بين؟

کیا تجفی نہیں معلوم کہ وہ رسول الشعنلی الشعلیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں؟

كيا أونبين جانتا كرده سب سي برد عالم بين ؟

یہاں تک کہ آپ نے فرمایا! کیا تُونہیں جانتا کہوہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی الله علیہ وآلہ وسلّم کی صاحبزادی کہ شوہر ہیں :

کیا تونہیں جانتا کہ وہ غزوات میں رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے بُرچم بردار ہیں،

# شاتم علی پر گرفت خداوندی

بعدازال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند نے قبلہ رُخ ہوکر دونوں ہاتھ اُٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی الیں! بیشخص تیرے ایک ولی کو گالیاں دیتا ہے ، اِس مجمع کے منظشر ہونے سے پہلے پہلے اپنی قدرت کانموند کھادے ،

حضرت قیس فرماتے ہیں! خُدا کی فتم ہم لوگ ابھی سُفر ق نہیں ہوئے تھے کہ اُس شخص کو اُس کے گھوڑے نے زین سمیت نیچے گرادیا اور اُن پختروں پر دوڑتے ہوئے اُس کی کھوپڑی پاٹن پاٹن کردی پس اُس کا دماغ پھٹ گیا اور دہ وہیں پر واصلِ جہنم ہوگیا،

روی بسنده عن قیس بن ابی حازم قال کنت بالمدینة فینا انا اطوف فی السوق اذبلغت احجار الزبت قرأیت قوم مجتمعینعلی فارس قد رکب دابة وهو یشتم علی بن ابی طالب ، والناس وقوف حلیهم حوالیه ، اذقیل سعد بن ابی وقاص فوقف علیهم فقال ا ما هذا ؟

فقالوا! رهك يشتم على ابن ابى طالب فنقدم سعد فأخر جواله حى وقف عليه فقال إياهذا على تشتم على ابن ابى طالب؟ الم يكن اول من اسلم؟ الم يكن اول من صلى مع رسول الله صلى الله على الله عليه وآله وسلم؟

الم يكن اعلم الناس؟ وذكر حتى قال!

الم يكن ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنته ؟

الم يكن صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته ؟

ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال! اللهم ان هذا يشتم وليا من اوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك.

قال قيس! فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الاحجار فانفلق دماغه فمات.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (مستدرك الصحيحين جلد ٣ صفحه ٢٩٩)

## شمیدِ بغاوت کی گواهی

یکی بن عبد الله بن حسن این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دورانِ خطابت ایک مخض نے کھڑے ہوکر سوال کیا!

ا المرالمُومنين! مُجھے بتائيں كه ابلِ جماعت، ابلِ فرقه، ابلِ سُدِّت واہل بدعت كون ہيں؟

جناب مُولائے کا نئات نے ارشاد فرمایا! اب توجو پھے بھی تُمُ لوگ مُحصے کوچھتے ہو میں بتا دیتا ہوں مگر میرے بعد تنہیں تمہارے سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا،

لوگول نے آپ کا بیدارشاد سُنا توہائے وائے کرنے لگے تو حضرت عمار بن باسر رضی اللہ تعالی عندنے کھڑے ہو کر فرمایا!

اَ الرَّمُ حضرت على كرِّم الله وجهدَ الكريم كى إِنبَّاع و الطاعت حمين الله وجهدَ الكريم كى إِنبَّاع و الطاعت حمين الله بال كے برابر بھى تُمهارے نبی سلّی الله علیه وآله وسلّم کے طریقے اور دائے ہے نبیس بننے دے گہارے نبی الله علیه وآله وسلّم نے انبیس گی اور یہ کیول نہ ہو جبکہ حضور رِسالت مآب صلّی الله علیه وآله وسلّم نے انبیس وصایا و منایا اور فصل الخطاب ہاڑون بن عمرال کی طرح اُس وقت و دیعت فرمائے جب آیے نے فرمایا تھا!

''یاعلی! تُوجُھےا ہے ہے جیسے مُویٰ کو ہارُونؑ گرمیرے بعد نبی نہیں''

حضرت عمارٌ مزید فرماتے ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے اُنہیں اینے

اُس اکرام کی وجہ ہے جوائے رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اُنہیں اپنے فضل خاص سے نواز اہے اور اُنہیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو تمام مخلوق میں ہے کسی دوسرے وعطانہیں کیا۔

عن يحجى بن عبد الله بن الحسن عن ابيه قال! كان على عليه السلام يخطب ، فقام اليه رجل فقال! ياامير المومنين اخبرني من أهل الجماعة ومن اهل الفرقة ومن اهل السنة ومن اهل البدعة ؟ فقال اويحك اما اذا سألتى فافهم عنى ولاعنيك أن تسأل عنها احداً بعدى، وتنادى الناس من كل جانب اصبت ياامير المومنين اصاب الله بك الرشاد والسداد، فقام عمار فقال! ياايهاالناس انكم والله ان اتبعتموه واطعتموه لميضل بكم عن منهاج نبيكم قيس شعرة وكيف لا يكون ذلك وقد استودعه وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنايا والوصايا وفصل الخطاب. على منهاج هارون بن ع مران ، اذقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن منى بمنزله هارون من موسى الا أنه لا

نبى بعدى ، فضلاً حصه الله به اكراماً منه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث أعطاه مالم يعطه احدا من خلقه،

﴿ كنزالعمال جلد ٨ صفحه ٢١٥)

## منقبت کے پُھول

مناسف معلوم ہوتا ہے کہ اِس مقام پر حضرت علی کرم الله وجہہ الكريم كى شان في آنے والى چنداليى روايات مُباركة لل كرنے كى سعادت حاصل کرلی چاہے ۔

جن میں آپ کی ہمہ گیر شخصیت کے چندا سے پہلونمایاں مول جو آب کودار شیام رسول ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ آب کے دیگر متعددتم کے اعزازت کی بھی نشاندہی کرتے ہوں ملاحظہ ہو!

قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم

آیت کریمه کے شمن میں درج ذیل مضمون میں جس امر کی وضاحت مقصود ہے وہ بیہ ہے کہ جس طرح آپ سابقہ اوراق میں مُولامشكل كشاشير خُد احضرت على عليه السلام كابل ذكر اور امام مين مونى مين قَراآن مجيد كي آيتوں كي تفسير ملاحظ فرما ڪي جي اس طرح آپ پر سيجمي ظاہر موجائے کہ حفرت علی کلمۃ اللہ بھی ہیں،

بلاشباللد تارك وتعالى فرآن مجيديس حفرت عيسى عليه السلام

کوکلئة الله کے نام سے موسوم کیا ہے مگراس امر میں شک وزیب کی کوئی گنجائش نہیں کہ حضرت علی کرم الله وجهدالکریم بھی کلمات ربّانی سے ایک کلمہ بین،

چونکہ ہم نے اِس عنوان کا نام '' منقبت کے پھول'' رکھا ہے لہذا اُن پھولوں میں آپ مختلف منم کی رنگینیوں اور خُوشبوؤں میں آپ مختلف منم کی رنگینیوں اور خُوشبوؤں میں مناکئ کگاہ اور مشام کے جان کو معظر کرنے کا سامان بھی پائیں گے اور ضمنًا حصرت علی علیہ السلام کے کلمۃ اللہ ہونے کے دلائل کا بھی مشاہدہ کریں گے، ملاحظہ ہو،

#### آدم کا وسیله کون بنا؟

بعض لوگ علائے سوء کی غیر متوازن اور فرضی عبارات کے بیج وخم میں اُلچھ کر اِس فتم کے عقیدہ کوراہ نجات متصوّر کئے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے کسی دُوسرے کو اپنا واسطہ یا وسیلہ بنا کرخُدا وندِ قُدُوس سے اپنی حاجات طلب کیں تو ہم مشرک ہوجا کیں گے۔

عالانکه بینصورقطعی طور پرغیراسلامی اورقر آن وحدیث کی تعلیمات مُقدّسه کے سراسرخلاف ہے بیلوگ اگر اِس تخیّلاتی بشرک کومحض اپنی ذات تک محدودر کھتے تو اسلام کے ساتھ شائد اِس قدر تھین نداق نہ ہوتا جواب ہور ہاہے، کیونکہ بیطا کفہ ہراس مسلمان پرمشرک ہونے کا فتویٰ چسپاں کئے بیٹھا ہے جوانبیا علیم السلام اور اُولیاء کہار رضوان الدیلیم الجمعین کوخد اتعالیٰ مے حضور میں اپناوسلدوواسطہ بنا کرحاجتیں طلب کرتا ہے۔

اور يمي إس فرقد عضاله كى بدشمتى بيم يونكه إس فتوى سے نه صرف بيد كر آن وحديث كى تكذيب صرح موقى بي بلكه بيد إن لوگول كي جبتمى مونے كى بھى واضح ترين يُر بان بيء

کیونکہ بضحوائے حدیث مصطفیٰ بیا یک مُسلّمہ اصول ہے کہ اگر کوئی فضحض کی مُسلّمان فی الواقع مرتکب کفرنہیں ہواتو و فخص یقیناً کافر ہوجائے گاجس نے اُسے کافر کہا۔

اِس فرمان رسول انام علیہ الصّلوٰۃ والسّلام کے پیش نظر سیجھ لینا قطعاً دُسُوار نہیں کہ اگر قائلین وسیلہ مشرک نہیں تو جو محص اُ ککو مشرکیین کی صف میں شار کرتا ہے وہ خُود یقینا مشرک ہوجاتا ہے اور مشرک کی سزا از رُوئے قُر آن وحدیث ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنّی ہوجانا ہے۔

بیموضوع چونکہ طویل وضاحت کا مقضی ہے اِس کئے ہم اِسے
باب معلی مشکلکھا ہیں ' میں ضمنا بیان کریں گے اور یہاں صرف بیہ بتا کیں
گے کہ تمام بی نوع انسان کے جدا مجرسیّد تا آ دم علیہ السلام با وجود خلیفۃ الله
اورر فیع الثان پیغمبر ہوئے کہ حضور ہر ور کا گنات سیّد الا نبیاء حضرت محمصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلی عباعلیم السلام جن میں تاجداد الل کئے جناب
حیدر کر ارعلیہ السلام بھی شامل ہیں کے وسیلہ سے حاجت طلب کرتے ہیں اور
آپ کی تو بہ انہیں خمسہ نفوس قد سیرعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقہ اور وسیلہ

ئے قبول ہوئی۔

سیدنا آ دم علی دبینا علیه الصلوٰ ق والسلام کی بیشت قیامت تک کے لئے تمام اُمتوجم بیعلی صاحبها علیه الصلوٰ ق والسلام کے لئے لازی قرار دے دی گئی ہے چنا نچہ جب تک کوئی شخص صنور علیہ الصلوٰ ق والسلام اور آ پ کی آ ل پاک پر درُ و دربین بینچ گا اُس کی دعا بھی باب اجابت تک نہیں پہنچ گی بلکہ داستہ ہی جس معلق ہوکر رہ جائے گی۔" ورُ و واور دُعا" بھی ایک الگ حیثیت کا عامل صفمون ہے اِس لئے اسکی وضاحت باب" علی آ ل جمہ ہے" میں کی جائے گی۔ یہاں آ پ صرف بیملا حظفر ما نمیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی جائے گی۔ یہاں آ پ صرف بیملا حظفر ما نمیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تو بہ کیسے قبول ہوئی۔

قرآ ن مجيرش الله تارك وتعالى كاارشادى، فعلقى آدم من ربه كلمات فعاب عليه

﴿ سِورةَ بِقُرهُ آلَتَ عُـ ٣ ﴾

لین پر آدم ﴿ علیه السلام ﴾ نے اپنے پروردگارے چند کلمات سیکے لئے ﴿ جن کی وجدسے ﴾ اللہ تعالی اُن کے حال پر متوجہ ہو گیا۔

#### کلمات کیا تھے ؟

اب دیکھنا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے جن کے ادا کرنے ہے اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ حال ہوگئ اللہ میں مالیہ حال ہوگئ

بعض نے لکھا ہے کہ وہ دُعاتقی جو حفرت آ دم علیہ السلام اکثر کیا کرتے تھے لیے الیان در اللہ ما کار کیا کرتے تھے الیان در اللہ اللہ ما الفسلام الفسلام الفسلام اللہ منا الفسلام نے اُسی وقت اوا کر دیئے تھے جب آ پ کو جنت سے با ہر تیج ویا گیا تھا اگر یہی کلمات تھے تو بھر آپ کا مرّت مدید تک آ ہ وزاری کرتے دیا گیا تھا اگر یہی کلمات تھے تو بھر آپ کا مرّت مدید تک آ ہ وزاری کرتے رہنا اور دُعا کا شرف قبولیت حاصل نہ کرسکنا کن معنول میں شعقور ہوگا،

اِس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وتعالی جل مجدہ الکریم نے حضرت آ دم علیہ السلام کواپی توجہ منعطف کرانے کے لئے جو کلمات سے وہ رئیناظائمنا کے علاوہ کوئی دوسرے بی کلمات شے،

خاتم حفاظ معرسير المفترين ، سند الحدّر بين إمام اجلّ علا مه جلال الدّين سيُّوطى قدِس بره العزيز التي مشهور زمان تفيير" وُرِّ منتور" مِن فير من وبه كلمات فتاب عليه " روائت بيان كرتے بوئے لكھتے بين كه،

دیلی نے مُسَدِ فردوں میں سند کے ساتھ حضرت کی کڑم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے جیں کہ میں نے رسول الله سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم سے" فت لقی آدم من ربه کلمات، کم متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک وتعالی نے آدم کو ہندوستان میں اور حوّا کوجدہ میں اور اللیمی کو بیسیان میں اور سمان میں پھینگا۔

حضرت ومعليه السلام مندوستان ميس سوسال تك مفهر اورايي

419

نادانستد نفزش پرآئسو بہاتے رہے جی کے اللہ تبارک وتعالی نے جریل کے ہاتھ پیغام بھیجا کدائے آدم!

كيايس فرنجه الين باتعت بيس بنايا؟

كيايس في تحصيل في روح نبيل بحوكى ؟

كيامي نے تحفی اسے فرشتوں سے سجد فہیں كروايا؟

كيايس في افي كنير حوات تيرا تكال نبيس كيا ؟

جناب أوم عليه السلام في كها إكيون بيس

جريل في وجها! با كردرست عو كريدونا كيا،

جناب آوم عليه السلام نے كها كه ميں كيوں ندروؤں جب كه مجھے جوار حمن سے دُوركرديا كياہے۔ جوار حمن سے دُوركرديا كياہے۔

جریل نے کہا کہ تہاری توبہ کی تبولیت اور مغفرت کے لئے یہ کمات ہیں،

کہے اللی میں بھھ سے سوال کرتا ہوں بھی محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ وسلم و آلہ وسلم و آلہ وسلم کیا ہے، آلہ محمد قو یاک ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں میں نے اپنی جان پر فلم کیا ہے، میری تو بہ قبول کرنے والا اور مہر بان ہے، ایس میہ کلمات تھے جو آدم علیہ السّلام کو سکھائے گئے۔

واخرج الديلمي في مسند الفردوس بسنده رواه عن على قبال سنبالت النبي صلى الله عليه وآله

وسلم عن قبول الله ، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ،، فقال أن الله أهبط آدم بالهند وحوا ، بجلبة والبلس بيسان والحية باصبهان وكان للحية قوائم كقوائم البعير ومكث آدم بالهند مائته مسنتيه باكية على خطيته حتى بعث الله اليه جبريل وقال يا آدم! ائم اخلقك بيدى اثم انفخ فيك من روحي الم اسجد لك ملائكتي الم ازوجك حوا امشى ، قال بلى ، قال بما هذا البكا؟ قال وما يمنعني من البكاء وقد اخرجت من جوار الرحمن قال! فعليك بهولاء والكلمات فان الله قابل توبتك وغافر ذنبك قبل البلهم اني استالك بحق محمد وآل محمد سبحانك لااله الا انت عبميلت سواء وظلمت نفسي فاغفرلي انك انت الغفور الرحيم، اللهم اني استالك بحق محمد وآل محمد سبحانك لااله الاالله انت عملت سواء وظلمت نفسي فتب على انك انت التواب الرحيم فهولاء الكلمات التي تلقي آدم،،

<sup>﴿</sup> تفسير در منثور جلد اول صفحه ٢٠٠٠

رسول الله مثلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فر مایا که آدم علیه السلام کو الله تعالی نے فرمایا! که محتق محمد وعلی و فاطمه وحسی و محسین سوال کروتا که تمهاری توبه قبول کرلی جائے۔

امام جلال الدّین سیُّوطی کے علاوہ سنَد اُلُحُدّ نِثْین ، رأس اَلْحُقَقیّن ، شُخُ المشائخ ، شاہ عبد الحقّ مُحِدْث دہلوی قُدس ہمرّۂ العزیز ٹبذب القلوب الی دیار الحوب میں تو بہ کے من میں فرماتے ہیں ،

جیدا کر آن میں ہے' فَسَلَقْی ادَمُ مِنُ رَّبِهِ کَلِمَاتِ فَسَابَ فَسَابَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَاتِ فَسَابَ عَلَيْهِ "اور حضرت آدم عليه السلام كوسكھائے جانے والے کھمات ميہ ہے ، مااللہ بحرمت جمد وآل جمصلی الله علیہ وآلہ وسلّم بجھے بخش دے ،

﴿جِدْبِ القلوبِ مترجم ص ٢٣٥﴾

مفتی اعظم فنطنطنیه حضرت علامه سلیمان حفی نقشبندی فندوزی رحمة الله علیه جگر گوشنه بنول آل رسول امام حسن عسکری علیه السلام کی تفییر مبارکه کے حوالہ سے روائت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ روائت بیان کی

سیدالسّاجدین امام زین العابدین علیه السلام نے اپنے والدِگرامی شنرادة میر محکول قبارت امام حسین علیه السلام سے انہوں نے اپنے والدِمعظم امیر المونین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام سے کہ امام الانبیا وسلّی الله علیه و آلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب الله تبارک و تعالی جلّ مجد الکریم نے اہل صورتیں صلب آدم علیه السلام میں منتقل فر مائیں تو انہوں نے اپنی بھت و انور میں ایک شعلہ و تورجلو آئین ہوتا ہوا ملاحظ فر مایا۔

جناب آدم علیه السلام نے اُس نُور کی تجلّیات کومشاہدہ تو فر مالیالیکن ہماری شکلوں کونہ بیچان سکے، اور بارگاہ خُد اوندی میں عرض پر داز ہوئے کہ اللّی بینُور کیا ہے؟

خُداوند فُدوں نے فرمایا کہ بیصُورتوں کے وہ انوار ہیں جنہیں ہم نے عرشِ مُعلیٰ کے بہترین مقامات سے مُنتقل کرکے تُمہاری پُھٹ میں جاگڑیں فرمایا ہے۔

اور انہیں انوار کی بدولت ہم نے ملائکہ کوشکم فرمایا کہ دہ تمہیں بجدہ کریں بٹہاری ذات اِن نُور بیز صور تول کے لئے مثل ایک ظرف کے ہے۔ جناب آ دم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان خُداوندی مُنا تو عرض کی کہا ہے میرے پروردگار بیم قدس صُور تیں جھے پر ظاہر فرمادے۔

خدا وند فکروں جل مجدہ العلیٰ نے التجائے آ دم علیہ السلام کو قبول فرماتے ہوئے ارشا دفر مایا آ دم! عرش کی طرف دیکھو، جب آ دم علیہ السلام فنظر أنهائي تو بهاري صورتين دامان عرش يرتجاني موكئين،

گویاعرش پر ہماری شکلیں تصویروں کی صورت میں طبع ہوگئیں، جناب آ دم علیہ السلام نے اِن صُورتوں کا مشاہدہ کیا تو بارگاہ ایز دی میں معروض ہوئے الجی سشکلیں کیا ہیں؟

الله تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا! اے آدم، بیصُور تیں میری تمام مخلوق اور خلقت سے افضل واعلیٰ ہیں،

میر محمصلی الله علیه وآله وسلم بین اور مین اینے افعال میں محمود ہوں ، میں نے اسم محمد واسینے اسم محمود سے نکالا ہے ،

بیعلی بیں اور میں علی العظیم ہوں اس نام کو بھی میں نے

اینام سے شتق کیا ہے۔

یہ فاطمہ ہیں اور میں فاطر السماوات وَالْاَرْضُ ہوں فیصلہ کے دن بعنی قیامت کے روز اپنے دُشمنوں کواپی رحمت سے الگ کر دوں گا اور اُن لوگوں کو اِن لوگوں سے دُور رکھوں گا جوان پر تیر اکرتے ہیں اور ان کومتیم کرتے ہیں، میں نے ان کے نام کا اِختقا تی بھی اپنے نام سے کیا

یئسن و محسین بیل اور میں مجسن ہوں اور احسان کرتا ہوں ان دونوں کہ اساء بھی میں نے اپنے نام سے مشتق کئے ہیں، پیدیری مخلوق کے بہترین لوگ ہیں اور میری خلقت میں کرامت اور برزرگی والے ہیں ، ان کی وشنی کی وجہ سے میں لوگوں پر گرفت کروں گا اور ان کی دوتی کی وجہ سے میں عطا کروں گا اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو معذب سروں گا اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو معذب سروں گا اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو اجروثواب عطافر ماؤں گا۔

اے آ دم! اگر تمہیں کوئی مُشکل در پیش آ جائے تو اٹھی کے ذریعہ سے جھے ہے دابطہ قائم کرنااوران کواینا شفیع بنانا،

میں نے اپنی ذات کی شم اُٹھار کی ہے کہ ان کے وسلہ سے جو محص بھی میرے حضور بیں کوئی اُمید لے کر حاضر ہوگا میں اُسے مایوں نہیں کروں گا یہی وجھی کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے ان پا ٹچوں نفوی قدسیہ کے وسلہ سے خالق کا نئات کے حضور میں دُعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس دُعا کو شرف بجو لیت سے نواز تے ہوئے حضرت آ دم علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی۔

کتاب المناقب میں جنابِ مفضل سے روائت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے آئت کریمہ واف ابتسلسی ابسواھیم ربع بکلمات "کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جواللہ تبارک وتعالی کی طرف سے حضرت آ دم علیہ السلام کو القاء کئے گئے اور انہیں کی وجہ سے اللہ تبارک وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تو بہ قبول فرمائی،

حضرت آدم عليه السلام في باركاه خداوندي مين اس طرح عرض كيا

تفا كما مير مير روردگارين تخصي جناب محمد وعلى وفاطمه حن و تحسين عليهم الصلوة والسلام كا واسطه دے كرسوال كرتا ہوں ميرى توبة قبول فرمانى بيشك الله تعالى رب تارك وتعالى نے آدم عليه السلام كى توبه قبول فرمانى بيشك الله تعالى رب الرجيم ہے۔

## ينابيع المودة كى روايت

ینا بیج المودة میں علا مدا بن المغاز لی کی مُسند کے حوالہ سے بھی اس ضمن میں روائت موجود ہے چنا نچہ لکھا ہے کہ ابن مغاز کی اپی مُسند میں حضرت سعید بن جبیر ﷺ روائت لائے جی کہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انے فرمایا کہ جن نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم سے پُوچھا کہ وہ کون سے کمات سے جنہیں حضرت آ وم علیہ السلام نے اپ پروردگار سے سکھ کرتو بہ کی تو تو بہ بول ہوگی تو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے میر سے علاوہ علی وفاطمہ حسن وحسین کا واسطہ دے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے میر سے علاوہ علی وفاطمہ حسن وحسین کا واسطہ دے کردعا کی تقی جے اللہ تعالی نے شرف قبولیت عطافر مایا۔

### چوتھا حواله

آئت کریمہ وفتلقی آ دم من کلمات رہے "کے تحت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیان فرمودہ طویل صدیث مبار کہ سے ملتی جُلتی روائت حضرت علی مدید الرحمٰن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تالیف مزیمة

المجالس میں امام برق حضرت امام جعفر الصادق علیه السلام کی سند سے قال فرمائی ہے جس کا اُردو ترجمہ پیش کرنے پر ہی اکتفاء کیا جاتا ہے کیونکہ تفسیر عسکری کی طویل عربی عبارت ہدیدہ قار تین کی جاچکی ہے ملاحظہ ہو،

امام برق امام جعفر الصادق عليه السلام فرما يا كه حضرت آدم عليه السلام اور حضرت و اعليها السلام جنت الفرووس مين رمائش پذير سخے كه ايك دن حضرت جرائيل عليه السلام ان دونوں كوسونے اور جاندى كے بخ موے ايك قصر معلى ميں لے گئے اُس عظيم الشّان كل ميں يا قوت كا تخت بچھا موا تھا اور اس تخت برايك نوركا تُحبة ركھا ہوا تھا اُس تُحبة مياركه ميں ايك نورانى پير جلوه افروز تھا جس كے فرق اقدس پر نُوركا تاج تھا اور گوش ہائے مباركه ميں مروار يدك كوشوارے شخص اور گلوئے انورنور كلو بندسے مُرّ بن تھا، ميں مروار يدك كوشوارے شخصا ورگلوئے انورنور كلو بندسے مُرّ بن تھا، جناب آدم اور جناب حواعليما السلام نے جب اُس ميكر نورانى كى جناب آدم اور جناب حواعليما السلام نے جب اُس ميكر نورانى كى زيارت كى تواس قدر متحروق عرب ہوئے كہ عالم بے خودى ميں ايك دوسر ب

کوبھول گئے اور پوچھنے لگے کہاس نورانی صورت کااسم گرامی کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ بیرفاطمہ بنت محمد ہے ﴿علیٰ ابیہا وعلیہاالصلوۃ ﴾ ان کے

ارس داور پر جونورانی تاج ہے وہ ان کے والدِگرامی حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ وہ کا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وہ ان کے والدِگرامی حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ وہ ان کے علیہ السام میں اور ان کے گوش ہائے انور میں جو آ ویزے میں وہ ان کے علیہ السان میں اور ان کے گوش ہائے انور میں جو آ ویزے میں وہ ان کے

صاحبرادے جناب صن اور حسین علیماالسلام ہیں،

ال وضاحت کے بعداجا تک حضرت آ دم علیہ السلام نے اس قبہ مبارک کی طرف نگاہ اُٹھائی تو دیکھا کہ دہاں پر بیگلمات تحریر ہیں،

میں مجمود ہوں ،اور پیچھ ہیں۔

الليل اعلى مول ادرييلي بين \_

میں بنانے والا فاطر ہوں اور پیفاطمہ ہیں۔

میں محسن ہوں اور بیاحسن ہیں۔

میں احسان کرتا ہوں اور پیسین بیں متن ہے۔

أنيا المحمود وهذا محمد ، إذا ألا على

وهذا على، أنها الفهاطر و هذا الفاطمه، أنها المحسن و هذا

الحسينء،

حضرت آدم علیہ السلام ان اساء مقد سد کا مشاہدہ فر مارہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت جس عرض کیا کہ آپ ان اساء گرامی کو یا دفر مالیج کیونکہ ایک دن آپ کوان کی ضرورت پیش آئے والی ہے چنا نچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان اساء گرامی کو یا دفر مالیا اور پھر جب آپ کو جنت الفردوس کی فضائیں جھوڑ کر ذھین پر آٹا پڑا تو آپ تین سوء مال کے طویل عرصہ تک روت رہے کہ ان اسائے مبارکہ کو وسیلہ بنا کر بارگاہ خد اوندی میں عرض کیا کہ الی بجق محمد وعلی و فاطمہ وحشن وحشین بجھے سے بارگاہ خد اوندی میں عرض کیا کہ الی بجق محمد وعلی و فاطمہ وحشن وحشین بجھے سے بارگاہ خد اوندی میں عرض کیا کہ الی بحق محمد وعلی و فاطمہ وحشن وحشین بختے سے بارگاہ فی الیک الی بحق محمد وعلی و فاطمہ وحشن وحشین بختے سے

درگذرفر ما، اے علی اے فاطرا محن متن ہے،

اللهُ مَ اغْفِرُ بحقّ مُحَمّد وَ عَلِي وَ فَاطِمَه وَ

حَسَنُ وَ حُسَينِ يَا اعلَىٰ يَا فَاطِرُ يَا مُحْسِنٌ .

حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا سلسلہ جاری تھا کہ جبر بل علیہ السلام نے حاضر ہوکر اللہ تبارک و تعالی کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ،اے آدم! اگرتُونے ان مقدس اساء کے وسیلہ سے اور واسطہ سے اپنی تمام اولاد کی مغفرت طلب کی ہوتی ہم ضرور بخش دیتے۔

﴿ نزه نه المعالس عربی مطبوعه مصر جلد دوم من ۲۲۸﴾

قار نین مندرجه بالاعبارت کی روشی میں جان ہی چکے ہیں حضرت علی صاحب علم الکتاب ہونے کے علاوہ اہل ذکر، اِمام بین اور کلمۃ اللہ بھی ہیں اِس ضمن میں مزید بھی سینکڑوں حوالے پیش کئے جا سکتے ہیں مگر اس مضمون کو سینتے ہوئے سید العارفین حضرت مولانا رُوم رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار کا ترجمہ محقن پیش کرنے کیساتھ اس باب کا اختتام کیا جاتا ہے ان اشعار میں کیا ہے خودخور فرمائیں۔

# پیر رومی در حضور مرتضی

اگرا خلاصِ عمل سیکھنا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم سے سیکھ اور دیکھ کہ اللہ تیارک وتعالیٰ کا بیشیر فریب کاری اور جیلہ جوئی سے بسطرح دیں

مُنزّه ہے۔

جناب شیر خدانے دوران جنگ میں ایک پہلوان کو زور بد اللّٰہی سے زمین پر گرادیا اور جب آپ کی شمشیر جواہر دارات پہلوان کی گردن پر چلئے ہی والی تھی کدا سے نے جروانور پرتھوک دیا۔

اُس ذات اقدس کے چرہ پر جوہر نی اور ہر ولی کے لئے باعث افتخار ومباہات ہے۔اُس چرو انور پر جوا سان کے جاند کی سجدہ گاہ ہے اور جاندائس کے سامنے مجدہ ریز ہوتا ہے۔

جب آپ کی زُوالفقار کی زُدین آئے ہوئے شکارنے بیر گستا خانہ حرکت کی تو آپ نے اس کی گردن پر پھرنے سے پہلے ہی تلوار کو اس کی گردن پر پھرنے سے پہلے ہی تلوار کو اس کی گردن سے اُٹھالیا اور آپ کی فیطرتی بُرُق اعدازی تسامل پذیر ہوگئی۔

آپ كرديديس اچا تك تبديل ديكهي لو آپ كاشكار عرض پرداز مواكه،

یاعلی! آپ تواپی تیز تلوارے میری گردن کاٹے والے تھے، آپ نے کس چیز کامشاہدہ فربایا ہے جو کہ مجھے لی کرنے سے ڈک گئے؟

کیا آپ پرور دگار کے شرنہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر شفقت و مرقت کس وجہ سے ہے؟

یاعلی آپ توعقل کل اور بصارت تمام بین،ان ش ایک ذره کانی اظهار فرماد یکئے کرآپ نے کیامشاہدہ فرمایا ہے؟

اعطى الرتضى سلام الشفكيم إسوء تضاك بعداس حس قضاء كارازاتو

آ شكارفر ماد يحيّا؟

اے شیر خدا! آپ جبکہ مدینۃ العلم سلّی اللّه علیه وآلہ وسلّم کے دروازہ بیں اور آفاب جلم اللّه علیہ وآلہ وسلّم کے دروازہ بیں اور آفاب جلم المجھے پر بھی تو وہ دروازہ کا مُتلاثی اپنے مطلب ومقصد تک رسائی حاصل کرلے۔

اے مظہر ذُاتِ گُفواُ احد! لینی اے اللہ تبارک وتعالیٰ کی بے مثل ذات کے عکسِ جمیل اوراے تا اُبدالاً با درحت کے دروازے! مجھ پر بھی بیراز افشافر ماکہ آپ کیاد کیھکر مجھے تل کرتے کرتے ڈک گئے؟

اے شہنشاہ ووعالم صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم کی درسگاہ عظیم سے اِن اسرار ورموز کے سیکھنے والے! جمجے بھی اِس بھید سے آشنائی عطافر ما تیں۔ اُے شہنشاہ کو نین صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم کے حلقتہ وام میں آنے والے شہباز اور بغیر فوج کے فوجوں کوزیرو ڈیر کرنے والے! آپ اکیے ہی لاکھوں پر بھاری ہیں۔

یاعلی ! آپ کی عقائی قُوتوں کا شکار انسان بنتے ہیں مجھے کھوتو بتا دیجئے کہ مجھے چھوڑ دینے میں کیار از ہے ؟

جناب شیر خُدامولائے کا نئات حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے فرمایا کہائے مخض! میں نے مخض تم پراللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کواراً ٹھائی تھی اس لئے کے میں اپنے جسم کا بندہ نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ میں ہوں کاشیر نہیں بلکہ فن کاشیر ہوں۔

میرا ہر کام میرے دین کے لئے ہوتا ہے، میں تو چکتی ہوئی تلوار ہُوں مگر چلانے والا وہ درخشاں آفاب ہے جس کا ارشاد مَارَمَیْتَ اِذْرَمَیْتَ ہے، لیعنی جنگ میں جو تیرمُ نے چلایاوہ میں نے چلایا ہے، جب تم نے چلایا اور پھر میرے جلم کی تلوار نے میرے عُقے کی گردن کو کا ف دیا اور حق کا عُصّہ مُجھ بررحت بن کرواروہ وگیا۔

مين انوار الهيد كي تخليات مين كم أبون اگرچه بظاهر ميراجهم پراگنده

ج،

اگرچه میں ﴿ بُورَابِ ﴾ مَنَّی کا باپ ہوں مگر رُوحانیت کا چمنستان بن گیا ہوں،

میرے بکل وعطاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہیں بلکہ میر اجو پکھ ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے۔

اور میراا پناتو کچھ بھی نہیں، یہی وجھی کہ جب میں نے تخفے گرا کر قتل کرنا چاہا تو وہ محض خوشنودی خدا تعالیٰ کے لئے تفااور جب ثم نے مجھے میری ذات کے لئے غضہ دلانا چاہاتو میں نے گھے چھوڑ دیا۔

اُز علی آموز اخلاص عمل شیرِ حق را دان منزّه اُز دغل

ور غزا بر پهلوانے وست يافت رود شمشیرے بر آور دو شافت اوخدو، اندافت برردئے علی انتخار بر نمی و بر ولی اوفدو ، انداخت پرروئے کہ ماہ سحده آرد پیش أودر سجده گاه در زمال انداخت شمشیرآل علی كرد او اندر غزائش كا يلي كفت! برمن لميني تيز افراشتي ازچه الگندی مرا بگذاشتی در شجاعت شيرٍ ربانيستي در مرقت خود که داند کیستی اے علیٰ کہ جملہ عقل و دیدہ همه واگو از آل چه ديده راز بك ال على الرتضى اے اس سوء القضاحس القضاء چوں او بابی آل مدید علم را چوں شعاعے آفاب جلم دا

باز باش آے باب برجو بائے باب تا رسند از تو قشور اندر لباب باز باش آے باب رحمت تا آبد ماله كفوأ احد باز کو آے باز ہے افروختہ باشاد أ ساعد الله الموخت باز کو آے باز عقا گیر شاہ اے میاہ اشکن بخود نے با سیاہ امت اوحدی کے و تعلد بزار باز گو اے بندہ بازت را شکار گفت من نیخ از یے حق میزنم بندهٔ هم نه مامور تنم شير هم ، نيستم ، شير موا فعل من بروهين من باشد كوا من چول شغم وال زننده آفاب مَا دَمُیت اِذْ ﴿ رَمُیت در حراب تيخ جلم گردن همم زوست مختم حق برمن چول رحت آمرست

غرق نورم گرچه مشم شد خراب روضة مشم گرچه مستم بو تراب بخل من لله عظا لله زیس جمله لله ام نیم من آن کس همتنوی شریف جلداؤل مین ۲۳۲:۳۳۰

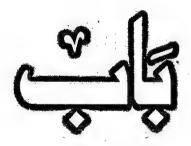

Singlifications and a second of the second o

(TL TOE POPULTED)

#### آيت مياهله

قرآن مجيد سورهٔ آلعمران مين الله تبارك وتعالى كاارشاد

گرامی ہے۔

ترجمہ! محبوب انہیں فرماد یجئے کہ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تبہارے بیٹے اوراپی عورتیں اور تبہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پراللہ کی لعنت ڈالیں۔

پیش ازیں بھی ہم آیت مباہلہ کی شان نزول کے بارے ہیں اجمالی طور پر اپنی چندا کی تصانیف میں بتا چکے ہیں ، مگر بعض احباب نے ہماری توجہ فاص طور پر اس طرف مبذول کروائی کہ بیوا تعدنہائیت شرح واسط اور تفصیل کے ساتھ لکھنا چاہیے تا کہ پڑھتے وقت تشکی گا احساس یا تی ندر ہے چنا نچہ ہم اپنے ان احباب کی فرمائش کو پُورا کرتے ہوئے نہائت تفصیل کے ساتھ تمام واقعات ہدیے قارئین کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اُن شکوک وشبہات کا بھی کمل طور پر از الدکر دیا گیا ہے جو خارجی شم کے لوگ آئے دن اپنی رسوائے زمانہ کتابوں کے ذریعہ سے عوام الناس کے دلوں آئے دن اپنی رسوائے زمانہ کتابوں کے ذریعہ سے عوام الناس کے دلوں

میں پیدا کرتے رہتے ہیں،

## مكتوب بنام أهل نجران

نجران ملک عرب ہی کی ایک بہتی ہے اور مکہ معظمہ سے یمن کو جاتے ہوئے سات مزلول کی مسافت پرواقع ہے۔ ملک عرب میں تا جدار انبیاء سلّی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم کی تشریف آوری سے قبل اصنام پرستول کے علاوہ یہ ووفسار کی کی خاصی تعداد بھی مختلف مقامات پرموجودتی۔

نجران مین آبادلوگون کی کثیر تعداد نصاری معنی عیسائیون پر مشتل

تھی۔

حضور رَحمۃ اللغلمين صلّی الله عليه وآله وسلّم نے ان لوگوں کو بھی دعوت إلى الحق كافر يضانجام ديئے كے لئے مكتوب كھااور صحابہ كے ايك وقد كے ذريعہ حقا نيّت إسلام كا حدوثناس كرانا جا ہا۔ چنا نچہ جب ايل اسلام كا وقد أن لوگوں كے باس نى آخر الزّمان كا مكتوب لے كر پنجا تو انہوں نے جوابا كہلا بھيجا كہ ہم آپ كے پيام پرغور وفكر كرنے كے بعد خُود حاضر خدمت ہوكر گفتگوكريں گے۔

یہ مار ہے اوراس وقت عرب کے اکثر جھتہ پراسلام کی عظمت وشوکت پُورے جاہ جلال کے ساتھ نمایاں ہوچگی تھی۔

چانچالل نجران کے لئے سوائے اس کے جارہ کارٹبیں تھا کہ وہ

ایفائے عہد کرتے ہوئے بارگاہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اُن کے دِلوں میں اپنے مدہب کی حقائیہ تقانیت اور سچائی پُورے طور پُرسائی ہوئی تھی اور وہ اپنے مدہب کے مقابلہ میں اسلام کو ہرگز ہرگز بہتر مذہب قبول کرنے کوئیار نہیں تھے۔

ای داعیہ کے تحت اُن لوگوں نے با قاعدہ طور پرایک جزل میٹنگ کا اہتمام کیا اور پھر مختلف قبائل کے چوڈہ سر داروں کورسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ مناظرہ کے لئے با قاعدہ طور پر نتخب کرلیا۔

بعض روایات کے مطابق ان چودہ سرداروں کے ساتھ عام لوگ بھی اس مناظرہ کا منظر دیکھنے کے لئے مدینہ منورہ کو جانے کے لئے تیار ہوگئے اوران سب کوملا کرکل تعداد ساٹھ تک بھنچ گئی۔

#### ساٹھ کی روایت

ووف عليه وفد نصاري نجران ايضاً بعد الهجرة وكانو استين راكباً ،

﴿ سیدت خلبیه ۲۳۵ : ۳﴾ گردیگر کتب مُعتبره مین ان لوگوں کی تعداد چودہ ہی بتائی گئی ہے۔ پوسکتا ہے کہ صرف گروہ کی نمائندگی کرنے والوں کا ذکر ہی ضروری تمجما گیا ہو کیونکہ ان چودہ سرداروں کی مزید درجہ بندی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری ان کے ساتھ باتی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے فریاتے بي كدان كى تعدادسا تھا فراد برمشمل تھى۔

علامہ بغوی نے کلی اور رہے بن انس کا قول بھی یہی لکھا ہے کہ ان
آ یات کا نزول نجران کے نمائندوں کے متعلق ہوا جن کی تعداد ساٹھ تھی۔

اس سے پہلے آپ دلائل اللہ قتیبی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں

کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جھے سے جمر بن ہل بن ابی امامہ نے کہا کہ
جب نجران کے نمائند سے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآ لہ وسلّم کی خدمت میں
حضرت عیسی ابن مریم کے متعلق سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو اُن
کے متعلق سورة آلی عمران شروع سے اس 80 آیات آئر تک نازل ہوئی۔

آگے جل کرائل ما کہ نجران کے عیسائی اُونٹوں پر سوار ہوکر آئے
تضے لیوری جماعت کے مردار چودہ اشخاص تصاوران میں صرف تین لیڈر

\_ 25

﴿ ا ﴾ ان سب کے امیر اور مشیر اعلیٰ کا نام عاقب تھا جس کے مشور ہ کے بغیر اہلِ وفد کوئی کا منہیں کرتے تھے۔

﴿٢﴾ امير سفر كالقُب سيّدادر فام البم تهار

﴿ ٣﴾ اللِّ قافلہ کے مذہبی عالم اور باوری کا نام ابوحارثہ بن علقمہ

تفا\_

﴿تفسیر مظهری جلد دوم صفحه ۱۷۰﴾ ويكر تنب كثيره ميل كها م كرجناب رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم کی خدمت میں جب الل نجران کو مکتوب گرامی بھیجا تو اُن میں سے چودہ مردار بارگاہ رسالت آب میں حاضر ہونے اور انہوں نے مجدنبوی میں مشرق لینی بیث المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھی۔

أن لوكول في ريثي مقص لباس بهنا مواتها اورنهايت فاخرانها نداز ہے چلتے تنے جب وہ نماز سے فارغ ہوکررسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كى خدمت میں شرف ہم کلامی حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو آب نے اُن سے اعراض فرماتے ہوئے زُن چھیرالیا اور گفتگونہ کی۔

گفتگو نه کرنے کی وجه معارج التوت میں مزیر تفضیل ے کہ حد معارج التوت ميں مزيد تفطيل ہے كہ جب رسول الله صلى الله عليه والدوسلم في مجراني عيمائيول كردارول كوشرف بم كلاي سے محروم كرديا تو وہ لوگ معبدے باہر نکل آئے بیرون معبدان کی ملاقات حضرت عثمان غی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عُوف رضی الله تعالی عنهماسے ہوگئی اوروہ اُن سے

دورانِ ملاقات اُن لوگوں نے اِن دونوں حضرات سے شکائتاً کہا مرا پاوگوں نے جمیں خود کھو باکھا اور دعوت دی جس کے جواب میں ہم فورأ حاضر بوگئ

مگرندتو آپ کے بی نے ہارے سلام کا جواب دیا ہے اور نہ بی

ہماری طرف اِلنفات فرمایا ہے کیا آپ ہماری راہنمائی کریں گے کہ اندریں حالات ہم لوگ واپس چلے جا کیں یا ابھی کچھ دیر کھیریں۔

اسی اشاء میں سیّدنا حیدرِ کرّار رضی الله تعالی عنه بھی ویاں تشریف کے آئے سیّدنا عثانِ عَی وُوالتُور بِن اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنهمانے تمام ماجرا آپ کی خدمت میں عرض کر کے پوچھایا ابالحن! آپ ایسلسلہ میں کیا مشورہ دیتے ہیں ؟

آپ نے فرمایا! میرامشورہ بیہ کہ بیلوگ رکیٹی ملبوسات اور طلائی انگوٹھیاں اُتارکرعام کپڑے پہن کررسول الله صلّی الله علیہ وآلہ دسلّم سے ملاقات کریں تو یقیناً اِن کو یڈیرائی حاصل ہوجائے گی۔

چنانچان لوگول نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا تو حضور صلّی الله علیہ و آلہ وسلّم سے شرف ملاقات وہم کلامی حاصل ہو گیارسول الله صلّی الله علیہ و آلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا! بخداجب بدلوگ پہلے آئے تصفو اِن کے ساتھ شیطان بھی ہماری مبجد میں درآیا تھا۔

فارى متن ملاحظه بو-

وچون از نمازیاز پرداختد نزدآن سرورسلی الله علیه وآله وسلم آمدند برچند تکلم نمودند بیج جواب نشنداز مسجد بیرون رفتند امیر المونین عثان وعبد الرحلن بن عوف درآن جاپیداشدند، بنابر سبقت معرفت بایشان

داشتند ازائیال پرسیدند که شامتوباز برائے مانوشته مارادعوت کرده ایدو ما آمدیم وتحیت وسلام بجا آوردیم جواب نشدیدیم ہر چند شخن کردیم بجر سکوتے چیزے نه ویدم اکنول مصلحت شاچیست بازگردانیم دیار خود یا توقف کنیم؟

درجمع امير المومين على رضى الله تعالى عنه نيز حاضر بود، عثان وعبد الرحن بعلى رضى الله عنه نيز حاضر بود، عثان وعبد الرحن بعلى رضى الله عنه مخطاب كرديم يا ابالحن رائے تو دريں باب حيست؟ گفت رائے من ايں است كه ايں جا مهائے ابريشمين و انگشتر يهائے زريں ازخود دوركنند

آن قوم بموجب فرموده على مل نموده بمه بمجلس انورآن سرورصلى الله عليه وآله وسلم آمد ندم سلام كردند آن حضرت صلى الله عليه وآله وسلم جواب داده فرمودسو گند بآن كس كه مرا بدرستى بخلق فرستاده كه نوبت اول كدايل جماعت بمجلس من درآ مدند شيطان بايشال بود بجهت آن جواب ايشال نددادم -

﴿معارج النبوت جز چهارم صفحه ٢٥٠﴾

#### ایک سوال کا جواب

پیشتراس کے کہ ہم اس واقعہ کو مزید آگے بڑھا کیں ایک ایسے شبے
کا ازالہ کردینا ضروری سجھتے ہیں جو خاص طور پر اُن لوگوں کے اُذہان میں
المچل بیدا کرسکتا ہے جو بجائے اللّٰ اسلام کے مشتر قین کی تصانیف سے زیادہ
متاثر ہوتے ہیں اور وہ یہال سے اپنی پراگندہ خیالی کو سہارا دینے کے لئے
متعصر مستشر قین کی تا کید کا پہلونکا لئے کے وہم میں مجتل ہوسکتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے ذہن میں جن عنی اُٹرات مرتب ہونے کا خدشہ ہو وہ ہیں کہ جب بیدایک واضح حقیقت ہے کہ رسول الشعنی الشعلیہ وآلہ وسلم جسمہ مم ومجت اور پیکر کئی اِخلاق تھے، اور آپ کا صفات میں شامل ہوتا ہے تو آپ نے اُن لوگوں ہے گفتگو کرنے اور اُن کے سلام کا جواب دیے سے کیوں اعراض فر مایا ، جن کوخود دعوت و کے لر بلایا گیا تھا اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ تو وشمنوں کے لئے اپنی چا در بچھا دیے تھے پھر اکسا کو گول کے کو ایسا شدید برتاؤ کیا گیا ہے۔

ال متم كے تمام شكوك و شبهات كامخضراً جواب ايك توبي كدوه و الله الله الله وه واضح لوگ برگز اسلام قبول كرنے كاراده كائيں الله عليه والله وسطى الله عليه والله وسطى الله عليه والله وسلم كے ساتھ

بخث ومناظره كى غرض سے مسجد نبوى ميں داخل موئے تھے۔

بلکہ وہ بحث ومناظرہ سے ایک قدم آگے بڑھ کر گھر ہی ہے بیارادہ لے کے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کے رسول سے مباہلہ کریں گے۔

فقر کی لاج رکھنا تھی

آپ کے عیمائیوں کے ساتھ اِس رقبی دوسری وجہ بیسا منے آتی ہے کہ باوجود اسلام کا عرب کے کثیر حصّہ پرسکہ بیٹھ جانے کے مدینہ طیب میں رہنے والے مسلمانوں کی اکثریت بیوند شدہ کیڑوں میں ملبوں تھی ،

خاص طور پر سجر نبوی شریف بین رہے والے اصحابِ صُفّہ تو فقرِ مُصطفائی کا واضح ترین عکس جمیل منے حضور رُحمة لِلعالمین ، تاجدارِ انبیاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگزیہ گوار انبیں فرماسکتے تھے کہ آپ کے درولیش صفت غلام میں اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگزیہ گوار انبیں فرماسکتے تھے کہ آپ کے درولیش صفت غلام میں اللہ علیہ وکرا پنی تذکیل عیسائیوں کے رہیشی ملبوسات اور طلائی زیورات سے مرعوب ہوکرا پنی تذکیل محسد سے کہ ب

کیونکہ اگر حضور سرور کا تنات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اُن کے اِس فخر و اِسْتَارا ورخُوت وغُرور کے اعداز کو پیند فر ماکر اُن کا والہاندا سنقبال کرتے تو عمر باوسا کین الل اِسلام کے اذبان پراُس کے شبت اثرات مرتب ہونا ہرگز

#### مزيد حكمتين

علاوہ ازیں نصاری کے ساتھ آپ کے اس برتاؤ کے سلسلہ میں تیسری خاص حکمت جوسائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے متنگر سر سرراہوں کے ذہنوں سے بیرخناس نکل جائے کہان کا بیش بہااور فاخرہ الباس ایک بوریہ نشین پیمبرکواپی طرف خاص طور پر متوجہ کر لینے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔

علاوہ ازیں حضور رحمۃ للعالمین ، سرور کا نئات ، مختار کل ، تاجدار انبہاء و مُرسکین ، ما کون بھی ہے آپ جا انبہاء و مُرسکین ، ما مُور من اللہ بھی ہے اور عالم کا کان وَمَا یکُون بھی ہے آپ جانتے ہے کہ بیلوگ ابھی راور است پرنہیں آئیں گے فی الحال اِن کے غرور و تکبر کی دھجیاں اُڑا نا ضروری ہے اور اِسی میں اہل اسلام کی عزّت اور اسلام کی عظمت کا راز مضمر ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو کی اور خوشنودی کا فررایعہ ہے۔

قارئین! اندازه لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین جو ان عیسائیوں کی آمدے وقت معجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہتے ہیں کہ۔
رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کرفارغ ہوئے تھے کہ بید وقد مسجد میں داخل ہوا بہ لوگ منقش یمنی کپڑے کی عبا ئیں بہنے ہوئے اور انتہائی قیمتی چا دریں آوڑھے ہوئے اس انداز فاخرانہ میں آئے کہ ہم نے اور انتہائی قیمتی چا دریں آوڑھے ہوئے اس انداز فاخرانہ میں آئے کہ ہم نے

اس سے پہلے اس شان کا کوئی '' ڈیپوٹیش'' نہیں دیکھا۔

(مظهري وغيره ﴾

ببرحال! مقصد رسالت أوراب كررما آب في ال الوكول ير واضح كرنا تھا كەخدا تعالى كالىغىم بورىيەشىن موكرىھى تاج وتخت كے مالكول ہے مرعُوب نہیں ہوسکتا اور خُدا کا رسول عالم نقر میں بھی شانِ استغناء کا تحقظ كرناجانيا ہے اور پھروہ رسول غيب دان جس كاارشاد ہے كہ قيامت كے دن غرباءاورمساکین کی جماعت ہی میرے ساتھ محشور ہو گی للبذا نصار کی کے مرداروں کا سب سے پہلے غرور توڑنا اِنتہائی ناگزیر تھا جب انہوں نے اپنی ظاہری شوکت کا تارو یودخُود ہی جھیر لیا تو پھرانہیں شرف ہم کلامی بھی عطا فرمایا۔ اور بیبھی فرمایا کہ جب تم پہلے آئے تو تُمہارے ساتھ شیطان بھی موجود تھااور پھراُن کواُن کی خواہش کے مطابق بحث ومناظر ہ کا وقت بھی دیا اور پھراُن کی آخری خواہش جو کہ مباہلہ کرنے کی تھی تھکم پروردگاروہ بھی اُیوری فرمادی بیالگ بات ہے کدأن كے مقدر ميں ابھى مزيد ذليل ورسوا مونا لكھا تھاجس کی تفصیل ہم ابھی بیان کرنے والے ہیں۔

### حق و باطل کا تاریخی مکالمه

عیسائی سرداروں کے ندہبی پیشوائے آغاز گفتگوکرتے ہوئے بارگاہ رسالت آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ آپ نے جس مقصد کے لئے جمیں مکتوب گرامی کھھاہے وہ بیان فرمائیں ہ آپ نے قرآن جیدی چندآیات الاوت فرماکرارشادفرمایا کہ ہم حمہیں دولتِ إسلام سے سرفراز کرنا جاہتے ہیں لہذائم لوگ اسلام قبول کرے مسلمان ہوجاؤ۔

نجرانی! ہم تواس سے پہلے بھی مُسلمان ہیں۔

سركاردوعالم إتم اس يقبل مركز مُسلمان نبيس بلك جُموث كهتي مو

نجرانی!آپ س مجهد به بمیل مسلمان بیس انت

سركاردوعالم التهبيل يتين چيزين اسلام سے روكتي بيں۔

اقل ميركم صليب كى عبادت كرتے ہو،

دوم بيركم خزيركا كوشت كهاتي موه

سوم بدكتم جناب ميح عليه السلام كوخُد اتعالى كابيثا مانت مو

نجرانی! بال بدبات توب مرآب حضرت عیسی علیدالسلام سے متعلق

كياعقيده ركھتے ہيں كياوه بنده ہے؟

مرکاردوعالم اجم انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ اوراُس کارسول ہجھتے ہیں نیز انہیں اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہجھتے ہیں جو جناب مریم علیہ السلام پر القاء کیا گیا۔

نجرانی! ﴿ غضب تاك موكر ﴾ كياعيسى عليه السلام بغير باب ك

بيدانين موئي؟

کیاوہ غیب کی خبرین نہیں بتاتے تھے؟ کیاوہ مُر دوں کو زندہ نہیں کرتے تھے؟ کیاوہ می کے برندے بیدانہیں کرتے تھے ؟

اگریدرست ہے تو انہیں اللہ تعالی کے بیٹے کے سوا کیاسمجھا جاسکتا

ہے اور وہ آپ سے افضل ہیں۔

ابھی سرکار دوعالم علیہ الصَّلُوٰةَ وَالسَّلَامِ أَن کو جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ جریل علیہ السلام اللہ تعالی کا پیغام لے کرحاضر خدمت ہوگئے۔

آسمانی دلیل

نیزیہ آیتِ کریمہ نازل ہوگئی کے علیے السلام کی مثال اللہ کے مزریہ آدم کی طرح ہے اسے متی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہوجاتا

إِنَّ مَشَلَ عِيْسلى عِسْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادَمَّ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ.

﴿ سورة آل عمران آیت ٥٩﴾

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے جب خُداتعالی کی نازل فرموده
آیت اُن کے سامنے پیش کی تو وہ لاجواب ہو گئے ، مگراپی بات پراڑے
رہ حالانکہ اگراُن کی قسمت یا ور ہوتی تو وہ یقینا دولت اسلام سے مشرف ہو
جاتے کیونکہ انہیں تو صرف اس ایک گمان نے حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا کا
جاتے کیونکہ انہیں تو صرف اس ایک گمان نے حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا کا
جیا اس نے پر مجبور کردیا تھا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے سے حالانکہ اُن کو
اُن کی والدہ محر مدنے جنا تھا۔

اورخداوندِقد وس کی وجی فرمودہ مثال تو اِس سے کہیں بڑھ کرتھی کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر محض لفظ کُن سے پیدا فرما دیا تھا۔

بہرحال! عیسائی اِس بات کوتشکیم کرتے ہوئے بھی کہ آ دم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے اپنی ہٹ پر قائم رہے جس کے جواب میں انتمام مجت کے طور پر خالق کا نئات نے اپنے محبوب سلّی الله علیہ وآلہ دسلّم کو مخاطب کر کے ارشا دفر مایا کہ ،

پھراکے محبوب! جوتم سے عیسیٰ کے بارے میں جُرت کریں بعد اس کے کہ تشکر اس بھے اور اس کے کہ تشہیں علم آچکا تو ان سے فرمادو، آؤ ہم عُلا تمیں اس نے بیٹے اور تشہاری عورتیں اور تنہاری جانیں اور تنہاری جانیں پھرمبابلہ کریں گے اور جُموٹوں پراللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں گے۔

چنانچ سرکار دوعالم صلّی الله علیه وآله وسلّم نے نجرانی وفد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگرتم اپنی ضد پر قائم ہی رہنا چاہتے ہوتو پھر ہمارے ساتھ مباہلہ کروتا کہ فیصلہ ہوجائے کہ کون سچاہے اگر ہم حق پر ہیں اور بچی بات کہتے ہیں تو پھر تمہیں تمہارے بطلان کی سزامل جائے گی اور اگرتم حق پر ہوئے تو نتیجہ اس کے برعکس ہوگا۔

نجرانی عیسائیوں کا دم خم اب ٹوٹ چکا تھا اور سب کے کس بُل نکل چکے تھے لہٰذا فورا ہی کوئی فیصلہ گن جواب دینے کی بجائے کہنے لگے کہ جمیں آج شب کی مہلت وی جائے ،کل ہم لوگ حتی بات کریں گے۔

حضورتا جدار انبیا عِلَی الله علیه وآله وسلّم نے اُن کی اس عرض کومنظور کرتے ہوئے ہوئے وہ لوگ مسجد مرحمت فرما دی ، چنانچہ وہ لوگ مسجد نبوی سے اُٹھ آئے اور جہال مخبرے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے۔

تخلیہ میں آگر اُن لوگوں نے اپنے رہنما عاتب سے پُوچھا کہ عبداسی تمہاری اِس معاملہ میں کیا رائے ہے غور وفکر کے کے بتا بیئے کہ کیا ہمیں مباہلے کی دعوت کو قبول کر لیٹا چاہئے ؟

عاقب نے کہا کہ سیحی بھائیو! مُم ایچی طرح بہچان چکے ہوکہ کھر رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مُرسل ہیں ، فُدا کی شم بھی ایسانہیں ہوا کہ سی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ کیا ہواور پھراُن میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا بچا ہویا چھوٹے کو بڑھنے کا موقع نصیب ہوا ہو ، بہر حال کل صبح دیکھا جائے گا ، چنانچہوہ شُب بجر مختلف شم کے مشوروں میں اُلجھے رہے۔

## ارشادِ رہانی کی تعمیل

ادھر عیسائیوں پر تو بیاضطرابی کیفیت طاری تھی اور اُدھر حضور سرورِ کا کنات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ارشادِ ربانی کی تغییل کے لئے تیاری ممل فرما چکے تھے۔

چنانچی موتے ہی آپ اپنی صاحبزادی والا شان سیدة النساء

العالمین ، مخدومه کا تنات ، طینبه طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہراصلوۃ الله علیها کے دولت کدہ پر تشریف لے گئے اور تمام حالات سے آگاہ فرما کر مُباہله کی تیار بول کا حکم فرمایا۔

جناب سيدة النساء العالمين سيده فاطمة الزّبرا سلام الله عليها في والدِّرام صلى الله عليها في والدِّرام صلى الله عليه وآله وسلّم كارشاد كى فوراً تغيل كى اوراً سى وقت الني مقدّس ردا كوفر ق بها يول سے لے كرمُبارك قدموں تك يُر قعد كى طرح اوڑھ ليا۔

ای اثناء میں جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کوبھی ارشادِ مُصطفے صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ علی تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے جگر گوشوں حسنین کر بمین کوبھی ساتھ لے لو۔

چند ہی کمحول میں جب بیسب لوگ تیار ہو گئے تو حضور سرور کا تنات صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے إن جاروں نفوسِ قدسیہ کی طرف اشارہ کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی !

'' يالله! بيمبر<u>االل بيت بين</u>

### یہ بھت بڑا اعزاز ھے

جناب حيد ركرار رضى الله تعالى عنه، جناب سيّده فاطمة الزهراسلام الله عليهااور جناب حسنين كريمين عليهاالسلام كوجم فرما كرحضور صلّى الله عليه وآله وسلم کاخصوصیت کے ساتھ بارگاہِ خداہ ندی میں عرض کرنا کہ ' یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں '' کوئی معمولی اعز از نہیں یہ خضرسا جملہ اپنے دامن میں اِس قدروسی ترمضا میں سمیٹے ہوئے ہے جن اظہار کے لئے بے شار دفاتر درکار ہیں۔ بہر حال ،

#### قافله ء نُور

بعدازاں دولت سرائے فاطمہ سے میخضر مرعظیم ترقافلہ انور اس شان سے جلوہ گر ہوا کہ جناب رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے سیّدنا حسین علیہ السّلام کواپی آغوشِ رافت میں اُٹھایا ہوا تھا اور سیّدنا حسن علیہ السلام کی اُنگی تھا می ہوئی تھی ،

آپ کے عقب میں جناب سیّدۃ النساء العالمین سیّدہ قاطمۃ الرہرا سیّدہ کے سلام اللّه علیہانے آپ کی مقدّ سیملی کا کنارا تھاما ہوا تھا اور جناب سیّدہ کے عقب میں جناب علی کرم اللّہ وجہدالکریم ان کے جسد اطہر سے لیٹی ہوئی ردائے نُور کا آنچل پکڑے ہوئے جل رہے تھے۔

## نقشِ قدم کا پرده

جناب رسول کریم علیہ الحیّة والتسلیم کی والاقدر اور عِصمت مآب صاحبزادی کے پردے کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جبکہ آپ کا پوُرا جسمِ انور بھی دو ہرے پردے میں چھیا ہوا ہے اور آپ کے مقدس یاوں بھی نعلین اقدس کے پردے میں مسئور ہیں اور اس پر مُسترادی کہ آپ اپنا قدم مُبارک اپنے والدِ گرامی سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے نقشِ قدم پر رکھتی ہیں اور جناب علی کرّم الله وجهدًالكريم آپ کے نقشِ قدم پراپنا قدم مبارک رکھ دیے ہیں تا کہ اگر تحت الر کی والے اُوپر نظراً تھا کیں تو انہیں جناب رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے نقشِ قدم نظر آئیں اور اگر آسان والے زمین کی طرف دیکھیں تو وہ صرف جناب حیدر کر ارضی الله تعالی عند کے نقشِ قدم کا نظار اکر سکیں۔

زمیں کی خُور کا بردہ تو دیکھو چھیائے جا ر ہیں نقش یا کے نظر نقش قدم آئیں ہی کے اگر دیکھیں کمبیر تحت القری کے فلک والے رنگاہوں کو مجھکا کر اگر صائم زمیں کی سمت دیکھیں نظر بس نقش یا آئیں گے اُن کو جناب 'مرتضٰی 'مشکل کُشا کے شهرادي مصطفي صلى الله عليه وآله وسلم \_ كے نقوشِ ما كا بھى يُوں " بِ یرده کردیا جانا بظاہرتو جناب سیّدہ فاطمیۃ الزہرائے بےمثال بردہ کا ہی آئینیں وارمعلوم موتا بيكن ورحقيقت يدخفوطلى الشعليه وآله وسلم كى أست كى عورتوں کے لئے وہ عظیم ترین درس حیات ہے جس برعمل کر کے دونوں جہان کی نعتوں سے مالا مال ہوا جاسکتا ہے اور بقول حضرت ا قبال علیہ الرحمة ایسی لاز وال زندگی کاحصول ہوجا تا ہے جسے بھی فنا نہیں۔

آپ مُسلمان عورت کومخاطب کر کے مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تُواس درویش کی نصیحت برعمل کر لے تو خواہ ہزار قو میں فناہ ہو جائیں مگرتو نہیں مر سيح گی اور ده مشوره به ہے که بنت محم مصطفع صلی الله علیه وآله وسلم سیّده بتول علیہا الصلوٰۃ کے نقش قدم پر چلتی ہوئی خود کو زمانے کی نظروں سے پوشیدہ

کرلے تاکہ تیری گود میں بھی کوئی عزم حسین کاوارث آ جائے۔

اگر بندے زدرویشے پذیری ہزار اُمّت بمیرو تو نہ میری يتولي باش ينهال شو أزيل عُصُر کہ در آغوش شبیرے گیری

بنات قوم کو بیرمفیدمشورہ عرض کرنے کے بعد ہم پھرایئے موضوع ی طرف آتے ہیں خاندان مصطفے کا بیمقدس قافلہ چندقدم آ کے برهتا ہے '' پنجتن یاک'' کی اس نورائی جماعت کے خرام ناز کے اِس منظر کوا حاطہ تحریر میں کون لاسکتا ہے۔

جگر گوشہء بتول جناب امام حسن علید السلام نانا جان کی انگشت شہادت کوتھا ہے ہوئے آپ کی ساق اقدی کے ساتھ لیٹ لیٹ کر ہوں چل رہے ہیں، جیسے آفاب کے گوشہ زمریں سے جا عمطلُوع ہوکر آفاب کے ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھتا جائے۔

جناب امام حسین علیه السلام اپنے مقدّس نانا جان کی گود میں یوں جلوہ افروز تھے جیسے صدر آفاب سے ایک اور آفناب طلُوع ہور ہا ہویا پھر اُس منظر کاعکس جمیل اِس شعر کو سجھے لیجئے۔

یُوں جلوہ گر حسین تھے نانا کی گود میں قرآں گئے ہوئے قرآں بو جیسے ہاتھ میں قرآں گئے ہوئے بہرحال! الفاظ کی یُوقلمونیاں اُس رنگ ونوراور گلہت واطافت میں ڈو بے ہوئے لا ویز منظر کی عکاس کرنے سے قطعی طور پر عاجز ہیں۔

سرکاردوعالم صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے ان چاروں رفقاء کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کی جب ہم اہلِ نجران کے ساتھ مُباہله فرماتے وقت دُعا کریں تو تم ہماری دُعا کے ساتھ آجین کہتے رہنا۔ سب نے تغیل ارشاد کرنے کے لئے سرتشلیم ٹم کردیا اور پھریہ قافلہ ونور آہتہ آہتہ چالارہا۔

### نجرانیوں کا مُباہلے سے فرار

اہلِ نجران نے جب اِن نفوسِ قدسیہ کو مُباسِلے کے لئے تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو کانپ کررہ گئے اُن کے پادری ﴿عالم ﴾ کے چبرے پرخوف کی آندھیاں چلئے لگیس اوروہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے پکاراُٹھا

اے گروہ نصاری ان اوگوں سے ہرگز ہرگز مُباہلہ نہ کرنا خداکی تنم! میں ان میں وہ صور تیں دیکھ رہا ہوں کہ اگروہ پہاڑکو اپنی جگہ سے ٹل جائے کے لئے اللہ سے سوال کریں تو اللہ تعالی بہاڑ کو بھی اُس جگہ سے ہٹا

دےگا۔

اُس کے ساتھیوں کوتو آفتاب صدافت کی نُور بیز شُعا کیں پہلے ہی نُوں معلوم ہور ہی تھیں جیسے اُن کے سروں پر بجلیاں کوند کوند کر اُن کے بڑمنِ حیات کوجلا دینے کے لئے کرتول رہی ہوں۔

فوراً کہنے گئے کرتم سب سے زیادہ عالم اور مجھددار ہوجومناسب مجھو کروچ میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔

چنانچان لوگوں سے آگے بڑھ کرعرض کی کہا ہے ابوالقاسم ہم آپ سے باہلہ ہیں کریں گے۔

آپ نے فرمایا ' ٹیک ہے اگرتم مُبا ملے سے فرار چاہتے ہوتو پھر اسلام قبول کر کے مُسلمال ہو جاؤ جومٌ نہ نوں کے حقوق وفرائض ہیں وہی تمہارے ہو جائیں گے۔

اُنہوں نے کہا! یونی ں ہوسکنا اور آپ نے فرمایا کہ اگر مُباہلہ مجی نہیں کرتے اور مسلمان بھی قرب ہونا جاہتے تو پھر جنگ کے لئے تیار ہو

1

جاؤ۔ اسقف یعنی عیسائیوں کے سردار قاقب "نے کہا کہ ہم آپ سے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم میں عربوں کے ساتھ جنگ لڑنے کی طاقت ہی نہیں۔ البتہ آپ ہمارے ساتھ اس شرط پر شلح کرلیں کہ نہ تو آپ ہم پر لشکر کشی کریں اور نہ ہی ہمیں خوفز دہ کریں اور نہ ہی ہمیں اپنا نہ ہب تبدیل کرنے پر مجبور کریں ۔ اس کے عوض میں ہم لوگ آپ کو جزیہ کے طور پر ہر سال دو ہزار جوڑا کیڑوں کے ادا کرتے رہیں گے، ایک ہزار جوڑا کیڑے صفر المظفر کے مہینہ میں اور ایک ہزار جوڑا کیڑے صفر المظفر کے مہینہ میں اور ایک ہزار جوڑا کیڑے صفر المظفر کے مہینہ میں اور ایک ہزار جوڑا کے شرار جوڑا کی ہزار جوڑا کی ہزار جوڑا کی ہرار جوڑا کے ہیں،

حضورسرور کا ئنات صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نے اُن کی اِس شرط کومنظور کرتے ہوئے ارشا وفر مایا!

کوشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر ہم ان عیسائیوں پر لعنت فرما دیتے تو اُن کی صور تیں من ہو جا تیں اور یہ لوگ بندر اور سؤر بن جاتے اِن کا شہر تیاہ و برباد ہو کررہ جاتا اور تمام شہری جل کررا کھ کا ڈھیر بن جاتے۔

اوراُن پرآگ اِس طرح برسی که درخوں پر بیٹے ہوئے تمام پرندے جل جاتے اور تمام عیسائی بلاک ہوجات

قار كين ! يبلي أب تك مُرابله كم صورت مين ييش كي ك

واقعات على سيانها في ضروري صول كاعر في متن طاحظ فرما كيل في الله عليه وآله وسلم قد احتضن الحسن واخذ البيد الحسين وفاطمة تمشى خلفه وعلى رضى الله تعالى عنهم اجمعين يمشى خلفه وعلى رضى الله تعالى عنهم اجمعين يمشى خلفها والنبى صلى الله عليه وآله ويسلم نقول لهم اذا دعوت فآمنوا فلما راهم اسقف نجران قال يا معشر النصارى انى لاراى وجوها لوسا لوا الله ان يزيل جبلا من مكانه لازاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على الارض نصرانى الى يوم القيامة ، فقالوا يا ابا القاسم قد رائنا ان الانبياء هلك.

﴿ تفسیر کبیرجلد اصفحه ۱۰۰۰﴾ ﴿ نورالابصار صفحه ۱۱۱﴾ ﴿خازن چلدا صفحه ۲۰۱۴﴾ ﴿معالم التنزیل جلد ا صفحه ۲۰۲۴﴾ ﴿سیرت حلبیه جلد ا صفحه ۲۰۲۹﴾ ﴿ تأریخ کامل ابن اثیر جلد ا صفحه ۲۰۰۰﴾ ﴿ تفسیر مظهری جلد ا صفحه ۲۵۲﴾ ﴿ تفسیر مظهری جلد ا صفحه ۲۵۲﴾ والله صلی الله علیه و آله وسلم والدی نفسی بیده آن العذاب تدلی اهل نجران ولولا عنوا المسخوا قردة و خنازیر ولاضطرم علیهم الوادی نازاً ولاستاصل الله نجران واهله

حتى الطيس على الشجر ولما حال اطول على النصاري كلهم حتى هلكوا.

﴿ تفسير كبير جلد ٢ صفعه ٥٠٢)

﴿ معارج النبوة جلد ٣ صفحه ٢٩٧)

﴿اشعة اللمعات جلد ٢ صفحه ١٨٢﴾

﴿ تفسير خازن جلدا صفحه ٢٠١٠﴾

﴿معالم التنزيل جلد ا صفحه ٢٠٢)

﴿ تفسير مظهري جلد ٢ صفحه ٣٥٢)

آیت مُباہلہ کی شانِ زول کے متعلق ہم اپنی متعدّد تصانف ہیں قبل ازیں بھی بتا چکے ہیں۔ چونکہ پیش ازیں اس واقعہ کا پس منظرا جمالی طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ بعض احباب کی فرمائش تھی کہ مزید بھی وضاحت کی جائے چنا نچہ یہ واقعہ مناسب حد تک تفصیل سے پیش کردیا گیا ہے اُمید ہے کہ قارئین کرام اب تشکی محسوس نہیں کریں گے۔

ان معروضات کے بعد ہم اِس آیت کریمہ کی تغییر کے چندایسے پہلو ناظرین کے سامنے لانا ضروری سجھتے ہیں جو کسی نہ سی طرح زیر بحث آتے ہی دیتے ہیں۔

# مُباهله نُهيں هوا

میلی بات توبیہ کردور حاضر میں خارجیوں کا ایک گروہ اس بات پراڑا ہوا ہے کہ آیت مُباہلہ کے پارے میں جوواقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ رافضیوں کے من گھڑت ہیں اور بعض سُنیوں نے بھی عالی شیعوں کی ہمنوائی میں میہ واقعات بغیر کسی تحقیق کے اپنی تصنیفات میں ورج کرر کھے ہیں۔

اِس کے لئے اِس گمراہ کُن اور گمراہ فرقہ کے گر وگھنٹال عباسی وغیرہ دلائل چیش کرتے ہیں۔

(ا) چونکه مُبابله موا بی نہیں تھا۔ اِس کئے جناب حیدرِ کرار، عنابِ سیّدہ فاطمۃ الز ہرا اور جنابِ حَسنین کریمین علیم السلام کوساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لا نامخس بے بنیاد بات ہے۔

﴿بِ ﴾ يدكر نجران كے عيما أن اپنے ساتھ اپني عور تيں اور بيٹے لے كر نہيں آئے تھے إس لئے أن كے مقابلہ ميں حضور كاكسى كوساتھ كيكر آنا كا قابلِ فہم أمر ہے۔

﴿ حَ ﴾ بدكر آيت كريم من نساءَ نَا وَ نِسَاءَ مُحُمُ كاجملها سُ بات كا متقاضى ہے كه حضور صلّى الله عليه وآله وسلّم اپنى از وائِ مطهرات كو ساتھ لاتے نه كه بنى كور

و کوئی عرب بھی نساء نا ہے اپنی بیٹی مراد لینے کی غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ اس لفظ کا اطلاق محض ہوی پر ہوتا ہے۔

دُوسری بات یہ ہے کہ ای فرقد علاوندنے ایک بیددلیل ابھی تیار کر رکھی ہے کہ اگر حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم " نِسَاءَ نَا" سے بیٹی یا بیٹیاں مُراد کیتے تو پھریقیناً وہ اپنی ساری صاحبزادیوں کو ساتھ لے کرتشریف لاتے۔

تیسری بات بھی انہی لوگوں سے متعلّق ہے اور وہ ان کا بیے کہ مباہلہ ہوا تو نہیں تھا تا ہم حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے مُباہلہ کی تیاری کے طور پر جن لوگوں کو منتخب فر مایا تھا وہ دیگر حضرات تھے اور ان چاروں میں سے ایک بھی اُن میں شامل نہیں ہے، یہال تک تو تھا خارجیوں کا وہ شاخسا نہ جو محض اور محض اُخضِ اہلیت کی بناء پر تیار کر رکھا ہے۔

چوتھی بات انتہائی عجیب بھی ہے اور حیرت انگیز بھی اور وہ یہ ہے کہ بعض سُنی حضرات نے بھی بیشوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ

آیت مباہلہ کے نازل ہونے پر حضور سرور کا گنات نے فی الحقیقت النہی چاروں نفوس قد سیہ کوساتھ لیا تھا گراس میں سے چیز غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّد نا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو " انسف سنساو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّد نا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو " انسف سنسکے می " کے تحت شامل فر مایا ، بلکہ درست سے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم کا" اُبناء کا وَ آبناء گھُ " کے زُمرہ میں شامل فر مایا۔ کرم اللہ وجہدالکر یم کا" اُبناء کا وَ آبناء گھُ " کے زُمرہ میں شامل فر مایا۔ اس سے پہلے کہ جم ان تمام تر عتراضات کا رقبہ بلغ ہوئیے قارئین کریں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فارجیوں کی واقعہ مبابلہ کومن گھڑ ت قرار کو سے والی تحریر بلفظ ہر سے قارئین کردی جائے۔

خارجیوں کے گرد گھٹال نامحود عباسی نے اپنی رسوائے زمانہ کتاب

''خلافت معاورویزید'' کے مقدمہ میں جوخرافات درج کی ہے وہ بہے کہ، رشد رضائے تفسیر القرآن میں آیت مباہلہ کے سلسلہ میں وضعی روایتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اِن روائیوں کا منبع اور مصدر شیعہ ہیں ، ان روایتوں کی اشاعت حتی الامکان کی گئی ہے یہاں تک كەللىكت مىل سەكىرتىدادىكى متاثر بونى-مگران روایوں کووضع کرنے والوں نے اس آیت برنطبق عدگی کے ساتھ نہیں کی کوئی عرب نساء کا لفظ اور كلمه ايني زبان براس طرح نبيس لاسكتا كهمُر اد اس کی اس لفظ سے بٹی ہے ہوخاص کر جب اُس بٹی

بی موجود ہواور نہ اُن کی گفت سے اِس لفظ کا یم فہوم پیدا ہوسکتا ہے اور اس سے بعید بات ہے کہ اُنفُسَاً مرادعلی کی ذات سے لی جائے۔

علاوہ ازیں میہ بات بھی ہے کہ نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ جن کہ بارے میں کہاجا تا ہے کہ میں آب نازل ہوئی ندان کی بیویاں تھیں۔ندان کے بیٹے اور اولا دند مباہلہ ہوانہ مباہلہ کی شرائط کہ عیسائی جب تک اپنی بیویوں اور بیٹیوں کونجران سے نہ بلالیتے

بورى موتس\_

اگر پُوری ہوتی تو آپ اپنی اُزواج مطبرات اوراپ فرزندابراہیم کوساتھ لیتے نہ کہ بیٹی اورنواسوں کوجن پر اِس آیت کے لفظ شاء نا وائناء نا کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ مفتی محم عبدہ اور علامہ رشید رضا نے فرمایا ہے نساء کا لفظ کوئی عرب بیٹی کے لئے استعال نہیں کرسکتا اور ابن کا لفظ نواسہ کے لئے نہیں ہوسکتا۔

﴿مقدمه خلافت معاويه ويزيد ص ٣٨﴾

# لفظ نساء كا اطلاق بيشي پر

نامحمودعباسی کی زہر یلی تخریر قارئین کرام ملاحظ فر ماچکے ہیں جے اس نے اپنے ہی ایک ہم جنس کی کتاب سے قال کر کے برعم خویش میدان مارلیا ہے،

اور نہایت چالا کی سے اپنے موقف کو مزید مضبوط کرنے کے لئے آ آخر پردومقسرین کے نام بھی لکھ دیئے۔

حالانکہ رشید رضا اور محمد عبدۂ دونوں اُستاد شاگر دہیں اور دونوں نے مل کر قرآن مجید کونشانہ قلم بنایا ہے اور جگہ جگہ تفسیر بالرّائے کا اعاد ہ کرتے ہوئے اپنی خارجیانہ ذہنیت کو مکمل طور پراُجا گر کیا ہوا ہے اور دونوں کی ایک م تفسیر ہے جس کا نام ''منارالایمان' ہے ہم نے نامحمود عبای کی مذکورہ بالا بدیانتی کی وضاحت مجمل طور پراپنی کتاب شھید ابن شھید حصد دوم میں بھی کر دی تھی۔

تاہم ابنہایت تفصیل کے ساتھ اس فراؤ کو بے نقاب کیا جاتا ہے بلکہ اس کا خاتمہ بھی کر دیا ہے ان خارجیوں کا کہنا ہے کہ کوئی عرب اپنی بٹی پر افظ نساء کا اطلاق کر ہی نہیں کرسکتا اور نہ ہی گغت عرب نساء کے مفہوم کو بٹی کے معنوں میں لا ناجائز قرار دے سکتی ہے۔

بات دراجل بیہ کہ خداتعالی جب کی کوجہم کا ایندھن بنانے کا ارادہ فر مالیتا ہے تو چھڑا سے صلم بنگے م محمی فَکھم کا یو جعون ، کے دُمرہ میں مکمل طور پر داخل فرمادیتا ہے اور اس زُمرہ میں داخل ہونے والے گئی بیاری میں زیادتی تو ہوسکتی ہے کی جیس آتی۔

ہم ان لوگوں کے لئے ہدایت کی دُعا تو نہیں کر سکتے تا ہم ا تناضرور کہیں گے کہ آخرا کئے بعد ایک عقلیں کیوں خبط ہوکررہ گئیں ہیں۔جبکہ وہ خودکو بھی المحدیث اور بھی اہل سنت والجماعت کے نمائندوں کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔

ہم پورے وثوق کے ساتھ کہد سکتے ہیں کے عباس کا ناپاک قلم اُب اُسے جہنم کے اُس مقام پر پہنچا چکا ہے جہاں سے اس کی واپسی قطعی طور پر ناممکن اور امرِ محال ہے۔ اس کو جہاں جاناتھا جاچکا لبندا اُسے واپس لانے کی

كوشش بكارب

کم از کم اُس کی اندهی تقلید کرنے والوں کوتو کچھ عقل سے کام لیہا چاہئے ۔ کیا پداوگ بھی اس مقام وحشت تک رسائی حاصل کرنے کا پورا پورا اور اپنی غیرت جے کرحاصل کیا ارادہ کر چکے ہیں۔ جے عباسی نے اپنا ایمان اور اپنی غیرت جے کرحاصل کیا ہے۔

کیاان کومعلوم نہیں کہ شارح عَلَیْہ الصّلاقة والسلام سی بھی اَمر کو خاص فرما سکتے ہیں۔

جبدان کی عزعومہ صحاح بستہ ہی کی مُعتبر کتابوں مُسلم شریف اور ترفدی شریف میں باسناد صحیحہ بیدوایت موجود ہے کہ حضور سرور کونین صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے خُدا تعالیٰ کے فرمانِ عالیشان کی تعیل کرتے وقت نِسّاء مَا کے صرف اور صرف جناب سیّدة نباء العالمین حضرت فاظمة الزہرا کو ہی مخصوص فرمایا۔

اب جبکہ مرکار دوعالم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم عملی طور لفظ نساء کی تفییر فرماتے ہوں قریم اللہ علیہ واللہ وسلّم عملی طور پر شکّف فرماتے ہیں قو پھر اس سے بیٹ ایس سے بیٹ ایس سے بیٹ ایس سے بیٹ ایس کرنے کی کوشش کی جائے کہ لفظ نساء کا اطلاق بیٹی پر ہوسکتا ہے بیانہیں۔
تاجدارا نبیاء صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم سے برج مرد نیا کا کون عربی واللہ علیہ وآلہ وسلّم سے برج مرد نیا کا کون عربی والف ہوسکتا ہے کیا قرآن جمید کی آبہ سے مقد سہ اور اور کفت عرب سے واقف ہوسکتا ہے کیا قرآن جمید کی آبہ سے مقد سہ اور

محبوب كبرياسلى الله عليه وآله وسلم كى أحاد مث مباركه كى كفت كى قتاح بيل - ارك نادانو! قرآن واحاديث كى تليجات ني تولغت عرب كدامن كو وسيع تركيا ب، اورتم بير كمان ك بيش موكه قرآن وحديث لغاتول كى ما تحت بيل -

یہاں پرایک نئ بحث چیڑ جانے کا امکان ہے اس لئے ہم اس بحر ذخّار میں اُتر نے سے دانستہ گریز کرتے ہیں درنہ ہم تہمیں بتاتے کہ قرآن و حدیث لُغات کے متاح نہیں بلکہ لُغات قرآن وحدیث کی محتاج ہے۔اور تمہاری لُغت دانیوں نے تمہیں جن سرابوں میں دھکیل رکھا ہے وہ تمہیں بھی منزل سے ہمکنار نہیں ہونے دیں گے۔

بہر حال حضور سرور کا گنات صلّی اللّه علیه وآله وسلّم کانِساء نَا کے ارشادِ ربّانی کی تقیل میں اپنی بیٹی کو خاص فرما دینا بھی بجائے خود ایک زبردست دلیل ہے کہ لفظ نِساء کا اطلاق بیٹی پر ہوسکتا ہے۔

اب ہم پھر عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے ٹوچھتے ہیں کہ اُرے فاتر العقل، ناوان بڑھے تم نے جبکہ اپنی تصنیفی خرافات کی بنیا دخاندان نہوت کے سب سے بڑے معا ندائن تیر کھی ہے تو اس مقام پراُسے کیوں نظر انداز کر کے رشید رضا اور محمد عبدہ کے چیھے دوڑ پڑے ہوکیا تمہارے مطلق العنان اور بے حیا قلم کو کہیں قرار بھی ہے یا نہیں؟ پڑے ہوکیا تمہارے مطلق العنان اور بے حیا قلم کو کہیں قرار بھی ہے یا نہیں؟

جواس کے قلبِ مبغوض میں ہوا ہے شانِ اہلیت میں آنے والی سینکڑوں روایتوں کوموضوعات کا پلندہ قرار دینے کے باوجوداس حدیث سے انحراف نہیں کرسکا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تہمیں ابن تیمیہ کا بھی باوا جان ٹابت کرنے کے لئے ابن تیمیہ ہی کی کتاب سے اس روایت کی ثقابت کو بیان کر دیا جائے۔

### ابن تیمیه کیا کھتا ھے؟

ابن تیمیہ نے لکھائے کہ اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علی اور حسن و مسین کو مباہلہ کے وقت ساتھ لیا تو یہ صدیث سی ہے کیونکہ مسلم سعد بن ابی وقاص کی طویل روائت موجود ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تورسول ان يقال اما اخذعليا والحسن و الحسين في المباهلة فحديث صحيح رواه مُسلم عن سعد بن ابني وقاص قال في جديث طويل لما نزلت هذه لآئت. فقل تعالو اندع ابناكم و نساء نا ونساء كم وانفسنا و وسلم عليا و فاطمة و حسنا و حسينا فقال اللهم هو لاءِ اهلي. ولكن لادلالة في ذالك على الامامة ولا عن الفضيلة.

﴿ منهاج السُنة ابن تيميد ٢٠ ٢٠٠﴾

ابن تيميد في اگر چاپئي شقاوت قبي كا ظهار آخر پركر بى ليا ہے كه
پي حديث سجح مونے كے باوجود بحى جناب خيدركر اركى إمامت اور فضيات پر
دلالت نہيں كرتى ۔

حالانکداس حدیث کوبیان فرمانے والے جناب سعدین ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کہ باوجود جناب حیدر کر ارکا مباہلہ کے دن منتخب ہوناعظیم ترین وجد فضیلت قرار دیتے ہیں جس کی تفصیل انشاء اللہ العزیز آئے مندہ اوراق میں پیش کی جائے گی۔

اب جبکه این تیمیه جبیا غالی اور متشدوترین مخص بھی بیشلیم کرتا ہے

کہ تا جدار انبیاء سید الرسلین شارح علیہ الصلوة والسّلام نے نساء ناک تغیل کے لئے محص اپنی بیٹی کوبی خاص فر مایا۔ اگر چاس میں بقول اُس کے عظمت کا کوئی پیلونییں لکلیا تو کم از کم تنہیں اس قتم کی تاویلات کا سہار انہیں لیٹا چاہیے جس سے تنہارے معنوی والدِ گرامی این شیمیہ کا بھی رافضوں میں شامل ہونے کا گمان پیدا ہونے گئے۔

رسول الشملی الله علیه وآله وسلم نے لفظ نساء کا اطلاق بنی بر ہوسکتا ہے بینی پر فرما کر قطعی طور پر فیصلہ فرمایا ہے کہ لفظ نساء کا اطلاق بنی پر ہوسکتا ہے اور بیافظ صرف بیو یوں پر بی حصر نہیں اور پھر قر آن وحدیث بیل توسینکڑوں ایسے شوا ہد موجود بین کہ بیو یوں کے علاوہ بھی دیگر سب عور توں کے لئے مجموعی طور پر لفظ مجموعی طور پر لفظ محمور پر لفظ اساء بی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لئے خاص طور پر لفظ امراق، آتا ہے یا پھر حضور صلی الله علیہ وآله وسلم کی پاک بیو یوں کواڑواج النبی کہا گیا ہے۔

### خدا تعالىٰ اور لُغتِ عرب

اب ہم تمہاری فوکت شدہ عقلوں کے تابُوت میں آخری کیل کی صورت میں قُر آن مجید کی ایک واضح ترین الی آئے ت کریمہ پیش کرتے ہیں جس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ لفظ نساء کا اطلاق بیٹی پر ہوسکتا ہے اور یہ می ہوسکتا ہے اور یہ می ہوسکتا ہے کہ تمہاری فرسودہ عقلیں خداوند فُدوں جُل وَعلا کو بھی لُغت عرب

ے ناواقف قرار دیں اور تم مزید تاؤیلات میں اُلھے کر مزید اُلٹی سیدھی ہانکنا شروع کردو۔ مگرتم ہاری پیمانت آبیاں قیامت تک بھی قُر آن مجید کے واضح ارشادات کو تبدیل کرنے سے قطعی طور پر قاصر رہیں گی۔

ہم سے پہلے بھی اس آئت کریمہ کو عکمائے مقد نے معرضین کامنہ بند کرنے کے لئے یقیناً متعدد بارپیش کیا ہوگا مگر ہم اسے خصوصی اہتمام سے تمہارے سامنے لارہے ہیں تاکہ آئندہ تنہیں بھی بیہ جسارت نہ ہوسکے کہ اس فتم کی شاطرانہ چالوں کو بروئے کارلاسکو۔

اور وہ اہتمام بوں کیا ہے۔ کہ تمہارے نزدیک بھی اگر کوئی اِقتہ مفتر یا مترجم ہے تو اُس کی تفسیر اور ترجمہ بھی تمہارے سامنے آجائے اور تمہارے معتبین اچھی طرح جان جا کیں کہتم لوگ محض اور محض گھلا ہُوا فراڈ ہونے کے ساتھ ساتھ صدو واسلام سے اِس قدر دور ہو جمکن ہے ہماری اس کوشش سے تمہارا کوئی نیا شکارتم ہارے دام فریب میں پُوری طرح آنے سے کوشش سے تمہارا کوئی نیا شکارتم ہارے دام فریب میں پُوری طرح آنے سے پہلے بی اپنا بچاؤ کر سکے اور خُود کوجہ تم کی دہمتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے سے بازر کھ سکے۔

قرآن مجید میں اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت میسیٰی علیہ السلام کو پیدا ہوئے ہی کردیے کے جنون میں فرعون نے بیرطریقہ کار اختیار کیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جب بھی کوئی لڑکا بیدا ہوتا تو اُسے اُسی وقت قل کروادیتا اور جب کئی کے ہال لڑکی پیدا ہوتی تو اُسے نے ندہ چھوڑ

دیتا، اوراس مقام پرخود خالق کا تنات جل مجدهٔ الکریم نے بیٹوں کے لئے لفظ ابناء کم اور بیٹیوں کے لئے لفظ ابناء کم استعال فرمایا ہے۔ پہلے تم وہ آبت پر حالوتو پھراس کی مزید وضاحت کی جائے گا۔

وَإِذْ نَـجَّيْنِكُمْ مِّنْ آلِ فِـرُعَوْنَ يَشُوْمُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ يُذَبِّحُونَ آبُنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحُيُونَ نِسَآءَ كُمْ ء

2.7

اور یاد کرو جب ہم نے تم کوفرعون والوں سے نجات بخش کہ تم پر عذاب کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذرج کرتے اور تمہاری بیٹیوں کوزندہ رکھتے تھے۔

﴿ سورة البقره آيت ٢٩﴾

اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کر پمہ کے دیگر تراجم وتفاسیر کی طرف رجوع کریں تم سے صرف میہ بچھنا چاہتے ہیں کہ فرعون کے سپاہی بنو اسرائیل کے بیٹوں کوئل کرے اُن کی بیو بول کوزندہ چھوڑ دیتے تھے یا پھراُ کی عورتوں کے ہاں بیٹوں کے علاوہ بیویاں پیدا ہوتی تھیں۔

جیرُت ہے کہ خُد اوند فُد وں جلّ شانہ کو بھی لُغتِ عرب کا پیزنہ چل سکا۔ اور ابناء کم کے ساتھ بجائے بناتکم کے نساء کم فرما دیا آگر چہ ہمیں معلوم ہے کہ تُمہاری غیرت کا جنازہ فکل چکا ہے تا ہم تُہیں کم از کم اس قدر تو شرم آئی چاہئے کہ تمہاری لُغت واٹیوں کے فریب سے اللہ تبارک وتعالیٰ کی ڈات اقدس بی محفوظ رہ سکے۔ کیا ابتم اپنی اتباع کرنے والوں کے خاتھ ساتھ خداوئر قد وس کو کھی گفت ہوں ہے؟ خداوئر قد وس کو بھی گفت مرب کے قاعدے پڑھانا شروع کردو گے؟ احتاف کے مقتدر مقسر امام نعلی فرماتے ہیں کہ یہاں زمناء کم سے مراد بناتکم یعنی بیٹیاں ہیں جنہیں فرعون کے سیابی اس لئے زندور ہے ویے سے کہ انہیں کنیزیں بنا کرخدمت کروایا کریں گے۔متن ہے۔

تفسيس نسفي مدارك ، يستحيون نِساء كم يتركون بناتكم احياء للخدمة .

﴿ مدارک حلی المخان ٢٩ ١٠)
خاتم حقاظ معر جلال الدین سیّع طی علیه الرحمة زیر آئت فر ماتے ہیں
کرزنانِ بنواسرائیل کے بال جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو فرعو نیے اس کوئل کر
دیے اورلڑکی پیدا ہوتی تواسے زندہ دیے۔

تغيردُ ومنثورا زيراتت،

فاذا ولىدت امركة غلاما أنى بنه فرعون فقتله ويستحيى الجوارى ،

﴿درمشور ١٩٠١﴾

### تفسير مواهب الرّحمٰن

یُدنی کرتے اور تہاری از کو لوئندہ چھوڑتے یعی فرعون کے تھم سے اگر

ی اسرائیل کے بال اڑکا پیدا ہوتا تو وہ قل کر دیا جا تا اور اگراڑی پیدا ہوتی تو وہ چھوڑ دی جاتی تھی۔

﴿ تفسیر مواهب الرّحمٰن جلد اوّل من ۱۸۵﴾ دیو بندیوں کے شخ الاسلام مولا ناشیر احمد عثانی اس آیت کی تغیر کرتے ہوئے واضح طور پر لکھتے ہیں کہ فرعو نیے بیٹوں کوّل کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تاکہ جب وہ بڑی ہوجا کیں تو ان کی کنیزیں بنا کر خدمت کی جائے،

### تفسير غثماني

فرطون نے خواب میں دیکھا تھا نجومیوں نے اس کی تعبیر دی کہ بی اسرائیل میں ایک شخص بیدا ہوگا جو تیرے دین اور سلطنت کو غارت کردے گا فرعون نے تھم دیا کہ تی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہواس کو مارڈ الواور جو بیٹی ہو اُس کو خدمت کے لئے زندہ رہنے دو۔

اگر چدان حوالہ جات کو مزید و سعت دی جاسمی میں ۱۱ اگر چدان حوالہ جات کو مزید و سعت دی جاسمی ہے تاہم اہل فکر و دانش کے لئے بھی کیا کم ہیں اور پھر سب سے بوی بات تو یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی ایک حوالہ بھی نددیا جا تا تو جب بھی آئے تر کر بر کا مطلب صاف طور پر واضح ہے کہ یہاں لفظ نساء کم سے خالق کا نتات کی ٹمرا قطعی طور پر بنا تکم ہے،

اوراگر نساء کم سے خالق کا نئات کی مراد بنی اسرائیل کی اُزواج ہوتیں تو پھر

آئت کے الفاظ میہ ہوتے کہ فرعومیے لڑکوں کوٹل کر کے اُن کی ماؤں کو زندہ رہنے دیتے اور بجائے نِساء کم لفظ کے اُمٹھا کھم استعال ہوتا۔

ببرحال بدبات اپ مقام برقطعی طور پرائل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں یا تو بیٹے جنتی تھیں اور لڑکیوں کی صورت میں بیٹے جنتی تھیں اور لڑکیوں کی صورت میں بیٹے جنتی تھیں اور لڑکیوں کی صورت میں بیٹے جنتی تھیں۔

عباسی اور اس کے پیش رُورشید رضا وغیرہ کو چُلّو بھر پائی میں ڈُوب مرنے کی کوشش کرنی چاہیے ، جو خُداویر فُدّوس جَلّ وعلا کے واضح ترین فرمان کی موجودگی میں اس واہیات جمارت کو ملی جامہ پہنا نا چاہیے بین کد کُغت عرب کے لحاظ سے لفظ نساء کا اطلاق بیٹی پر ہوہی نہیں سکتا۔ بلکہ کوئی عرب سے سوارا ہی نہیں کرسکتا کہ وہ لفظ نساء سے مُر اوا پن بیٹی کے۔

اس وضاحت کے بعد ہم چاہتے تھے کہ ان متعدد تفاسیر کے حوالے بھی یہاں پیش کردیئے جاتے جن میں صاف طور پر آتا ہے کہ سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے مبابلہ کے دن جناب سیّدہ فاطمة الز ہراسلام الله علیہا کوئی نساء نامیں شامل فرمایا۔

مر بخو ف طوالت اس لئے قلم انداز کررہے ہیں کہ وہ تمام حوالے جناب حیدر کرار ضی اللہ تعالی عند کے نفس رسول ہونے کی بحث میں آرہے ہیں اور جن مُفسرین نے "الفسنا" سے مُر ادحضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم اور

جناب حیدر کرارعلیه السلام کی پاک جانوں کولیا ہے وہ سب کے سب قطعی طور پر منفق بیں کہ حضور کئے '' فیسساءَ نسا '' میں صرف جناب سیّدہ فاظمۃ الزہرا سلام اللّه علیما کوہی داخل فرمایا تھا۔

# حسنین کریمین بیٹے نھیں

عباسی اوراس کے ہمنواؤں کا بیرتو جیہہ پیدا کرنا کہ حضور صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ابناء نا عبی اوراس کے ہمنواؤں کا بیرتو جیہہ پیدا کرنا کہ حضور صلّم اللہ علی اللہ مارے بیٹے ہے پھونکہ ٹواسے بیٹے ہیں ہو سکتے اس لئے بیہ یالکل فرضی افسانہ ہے کہ آپ نے مباہلہ عمل شمولیت کہ لئے جناب حسنین بالکل فرضی افسانہ ہے کہ آپ نے مباہلہ عمل شمولیت کہ لئے جناب حسنین کریمین کا انتخاب فرمایا۔

چونکہ بیسب باتیں خلاف اقعہ ہیں اس کے مبابلہ ہوا ہی نہیں اور بال البت اگر مبابلہ ہوا ہی نہیں اور بال البت اگر مبابلہ ہوتا تو حضور سرور کا کتات صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ابناء نا کی تعمیل میں ایٹ شہر این بیٹی کے تعمیل میں ایٹ جیئے حضرت ابراہیم رضی الله تعالی عنہ کو لیتے نہ کدا پی بیٹی کے بیٹوں جناب حسن و مسین علیما السلام کو لیتے ۔ خارجیوں کے اس فرضی شاخسانہ کے جواب میں نہایت اختصارے کام لیتے ہوئے چند دلاکل ہدید، قار تمین

اوّل بيركه في المختار حضرت محمد رسول الشّصلّي الشّعليدوا له وملم تطعي طور پرصاحب اختيار اور مُختارِكُل بين آپ مامُورِمِنْ الشّداور ماذُون من الشّد بین آپ گلی طور پراللہ تعالی کی طرف سے بیا ختیار حاصل ہے کہ جس کے لئے بھی جا بین کوئی بات مخصوص کر دیں مثلاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جناب سلمان فاری اور جناب اسامہ بن زید گوفر مانا کہ بیمیرے اہلی بیت جن بیل بیت بیں ہم اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے اُمور یہاں بیان کر سکتے ہیں جن بیل حضور سرور کو نین نے متعدد لوگوں کے لئے مختلف تخصیصاً ت فرمائی بین کین طوالت سے بیخ کے لئے صرف وہی ایک دلیل پیش کی ہے جو بالعوم خارجی لوگ ' اہلی بیت مصطفیٰ '' کا دائرہ وسعی کرنے کے لئے بیش کرتے فارجی لوگ '' اہلی بیت مصطفیٰ '' کا دائرہ وسعی کرنے کے لئے بیش کرتے ہیں کرتے ایس اُمید ہے کہ اس دلیل سے بیلوگ مخرف ہونے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے اور تسلیم کریں گے کہ اُسے بی سرکار دوعالم نے اپنے نواسوں کو ایناء ناجی شال فرمالیا تھا۔

دوم بیرکداگر مبابلد ہوتا تو سرکار دو عالم سلی الله علیہ دا آلہ وسلم اپنے بیٹے اہراہیم علیہ السلام کوساتھ لیتے نہ کہ نواسوں کو ، تواس کا ایک جواب تو بیتے کہ جب اہل نجران مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو بعض روایات کے مطابق اُس وقت حضرت ابراہیم رضی الله تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات ہو تھی تھی۔ توقد روایات کے مطابق آپ نے ۱۲ ماہ کی عرمبارک میں بی رفتے ہو تھی تھی۔ توقد روایات کے مطابق آپ نے ۱۲ ماہ کی عرمبارک میں بی رفتے الله بین مورہ بینے۔

بعض روایات کے مطابق نجرانی عیمانی ای ماہ میں آ ہے تھے جس

مهيئة مين جناب ابراجيم ابن رسول الترصلى التدعليدو الدوسكم كاوصال مبارك

ایک روایت کے مطابق وہ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک سے دو مہینے پہلے بعنی صفر المظفر میں آئے تھے اور اگر اس روایت کوئی درست شلیم کرلیا جائے تو رسول غیب دَان علیہ الصلاۃ والسلام کی فراست رسالت کوخرائی عقیدت پیش کرنا پڑے گا کہ آپ نے محض اس وجہ فراست رسالت کوخرائی عقیدت پیش کرنا پڑے گا کہ آپ نے محض اس وجہ سے انہیں شامل نہیں کیا ہوگا کہ اگلے چندروز میں ان کا انتقال ہونے والا ہے اور اگر مباہلہ کے فور آبعد جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عندور بار خداوندی میں اور اگر مباہلہ کے فور آبعد جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عندور بار خداوندی میں کیا ہوتا۔

کیا ہوتا۔

قرین قیاس بہی ہے کہ یا تو نجرانی عیسائی رجب المرجب المرجب المرجب اللہ عیس آئے تھے یا پھر صفر المنظفر ساتھ میں بیدواقعہ پیش آیا تھا کیونکہ عیسائیوں کے مسلم نامہ میں ہرسال دو ہزار جوڑے کیڑے ہزیدی صورت میں اداکر نے کے لئے جودوقسطیں مقرر ہوئیں ان میں انہیں دو ہمینوں کا نام لکھا گیا تھا بیٹی عیسائی کیڑوں کا ایک ہزار جوڑ ارجب میں اور ایک ہزار جوڑ اصفر کے مہینہ میں ادر ایک ہزار جوڑ اصفر کے مہینہ میں ادر ایک ہزار جوڑ اس کے۔

علاوہ ازیں تقدروایات کے مطابق جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش دولت کدؤ مصطفی صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کی بچائے ایک اوہار کی یوی کے سپر دہمی جو دایہ کے فرائف سرانجام دیتی تھی اوراس کا گھر آپ کے گھر سے کافی دور تھا تاہم اگر جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنداُس وقت بقید حیات ہوتے اور آپ انہیں شامل فرمانے کا اِرادہ رکھتے تو انہیں گھر میں منگوالینا اتنا مشکل بھی نہیں تھا گر فراستِ نبوت کو چیلنج کرنا بذات محو دا کی شرمناک جہارت اور رزالت وضلالت کی انتہا ہے۔

سرکار دوعالم صلّی الله علیه وآله وسلّم کے اِنتخاب پرجرح قدح کرنا سوائے اسلام سے رُوگردانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس قتم کی خرافات کہ ایسا تھا توالیا ہونا چاہیے تھا یہ کیوں ہوا۔ اگرا یہ ہوتا تو حضور کو ویسا کرنا چاہیے تھا وغیرہ دغیرہ سب کی سب شیطنت اور گفر وضلالت ہے۔

سوم یہ کہ مض مباہلہ کے دن پر ہی یہ امر موقوف نہیں کہ جناب رسول الله سلی الله الله کے دن پر ہی یہ امر موقوف نہیں کہ جناب رسول الله الله آپ الله آپ میں اللہ اللہ آپ اللہ آپ میں اللہ اللہ آپ میں اللہ اللہ اللہ آپ کا یہ ارشاد خارجیوں کے خود کہ جمی بیفتہ ترین گتب احادیث میں موجود ہے کہ تمام پیغیمروں کی نسل اُن کی ہوت ہے جلی اور میری نسل صلب علی سے چلی ہے۔

علاوہ ازیں بیہ حدیث تو خوارج کو بار بار پیش کرنا پڑتی ہے کہ امیر معاویہ اور حسن علیہ السلام کے درمیان سالے کی پیش گوئی فرماتے ہوئے حضور سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ،میرا بیہ بیٹا دومسلمان سرور کا گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ،میرا بیہ بیٹا دومسلمان سروروں کے مابین سلم کرائے گا۔

کیا بیہ مقام جرت نہیں کہ اُس حدیث میں تو ہوئے وھر آ ہے ساتھ جناب امام حسن علیہ السلام کو ابن رسول اللہ سلیم کیا جاتا ہے اور آ ہت مباہلہ کے وقت اس قتم کی تاویلیں کی جاتی ہیں کہ امام حسن وحسین تو آپ مباہلہ کے وقت اس قتم کی تاویلیں کی جاتی ہیں کہ امام حسن وحسین تو آپ کے کنواسے متھے آپ نواسوں کو بیٹے کیسے قرار دے سکتے تھے الہٰ ذاا بناء نا ہیں جناب حسنین کر بیمین آئی نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ اگر چہ ہماری خواہش ہے کہ مسلہ میں انتہائی اختصار سے کام لیا جائے لیکن وضاحت طلب المور بغیر مشکلہ میں انتہائی اختصار سے کام لیا جائے لیکن وضاحت طلب المور بغیر تفصیل میں جائے کے تشکیر تھیل رہتے ہیں۔

حالانکہ ابناء ناکی بحث اب بھی مزید تشریح کی متقاضی ہے لیکن اسے یہاں اس لئے قلم انداز کردیا گیا ہے کہ وہ نہایت لطیف واضح اور پے شارحوالہ جات سے مُرِّ بن پوری کی پوری بحث ہماری کتاب ' شہید ابن شہید '' جلد دوم میں موجود ہے قارئین اگر اس مسکد کی وضاحت کا مزید اشتیاق رکھتے ہوں تو کتاب ندکورہ بالا کا مطالع فرما کیں۔

علاوہ ازیں جن مفترین کرام نے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آ سب مباہلہ میں ایٹ ایک اے سے مراد جناب حسنین کریمین علیما السلام ہی ہیں۔ اُن کی تفصیل بھی لفظ انفسنا کی بحث میں ملاحظہ کریں کیونکہ جن مفسرین نے انفسنا سے حضور سرورکونین صلّی الله علیہ وآ لہ وسلّم اور جناب مولائے کا کنات حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کومرادلیا ہے وہ سب حساء فاسے جناب سیّدہ زیساء العلمین سیّدہ فاظمۃ الزہراسلام الله

علیہااورا پناءنا سے جناب حسن وحسین رضی اللہ تعالی عند کی ذوات مبار کہ کوئی مراد لیتے ہیں۔

انبی الفاظ پراس بحث کا اختیام کیا جاتا ہم آئندہ اور اق میں ہم کی ایک معروف تقد کیا ہوں کے حوالہ جات آیتِ مبابلہ کے خمن میں پیش کررہے ہیں ۔ جن میں قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ آیتِ مبابلہ کی تفسیر بنے والے پنجتن پاک علیہم الصلوق والسلام ہی ہیں۔

#### على نفس رسول نهيي ؟

جیرا کہ ہم سابقہ اوراق میں بتا بچکے بیں کہ خوارج کی ہمنوائی میں ابعض سُنی العقیدة حضرات بھی جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کونفس رسول ماننے ہے گریز کرتے ہیں حالانکہ ایسا گمان کرناقطعی طور پرخلاف واقعہ اور غیر حقیقی بات کودرست مان لینے کے مترادف ہے۔

اس سے پہلے کہ جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کے نفسِ رسول اور جان مصطفیٰ ہونے کے تفصیلی شواہد پیش کئے جائیں اختصار کے ساتھ ان چندا حادیث کے ترجمہ کواجمالی خاکہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے جن کی تصورت میں پیش کیا جاتا ہے جن کی تصورت میں بیش کیا جاتا ہے جن کی تصورت میں اس تصویر سیدنا پیرمبرعلی شاہ گوا دی علیہ الرحمۃ نے اپنے ایک مصرع میں اس طرح تھنجی ہے۔

لَحَكَ لَحَى رَجْمَكُ جِسَى فَرَقَ مَهِينِ مَا بَيْنَ بِيا

حضورامام الانبياء تاجدار مدينة صلى الله عليه وآله وسلم في اپني تمام أمت كوناطب كرك ساعلان فرمار كھاہے كية

> علی سے محبت کرنا ہم سے محبت کرنا ہے۔ سے محبت کرنا اللہ نبارک و تعالی سے محبت کرنا ہے۔ علی سے عداوت اور بنگف رکھنا ہم سے بنگف و عداوت رکھنا ہے اور ہم سے بغض وعداوت رکھنا اللہ عزوجل سے دشمنی اور بغض رکھنا ہے۔ علی سے دشمنی اور بغض رکھنا ہے۔

علی سے دوستی رکھنا ،ہمیں دوست بنانا ہے آور ہمارے ساتھ دوستی رکھنا اللہ تبارک وتعالی کو دوست بنانا ہے۔

علی کو تکلیف وایذاً دینا، جمین تکلیف واذیت دینا ہے اور جمیں اذیت وینا خدا تعالیٰ کواذیت دینا ہے۔

علیٰ سے محبّت کرو ہماری وجہ سے اور ہم سے محبّت کرو اللّد تبارک و تعالیٰ کی وجہ ہے۔

علی کا اِکرام ہماری وجہ سے کرو اور ہمارا اکرام اللہ تبارک وتعالی کی وجہ سے کرو۔

على كا كوشت بهارا كوشت إورعلى كاخُون بهاراخُون ب

علی کاجسم ہماراجسم ہےاورعلی کی زوح ہماری روح ہے۔ على كالعلق مم سے ایسے ہے جیسے سراورجسم۔ على كاتعلَّق مم سے ایسے ہے جیسےجسم اور رُول۔ علی مجھے سے ہول۔ على كا تُوراور جارا تُورا بيك ہے۔ علی اور ہم ایک ٹورے ہیں۔ علی اور ہم ایک درخت سے ہیں۔ علی ہمیں ایسے ہے جیسے ہماری جان۔ علی جارے بعد تمام مومنوں کے ولی میں اور جس کے ہم ولی میں أس سرعلی ولی ہیں۔ علی تمام مومنوں کے مولا ہیں جس کے ہم مولا ہیں اس معلى مولا ہيں۔ جس نے علی سے کے رکھی اُس نے ہم سے کے رکھی اور جس نے علی ہے جنگ کی اُس نے ہمارے ساتھ جنگ کی۔ ہر نبی کا دارث دوصی ہوتا ہےاور ہمارا دارث وصی علی ہے۔ ہمارا پیغام سوائے علی کے کوئی ڈوسرانہیں پہنچا سکتا۔ اپنا پیغام یا ہم خود پہنچائیں گے یاعلی پہنچائیں گے۔

سركاردوعالم عليه الصلوة والتسليم باركاواللي ميس عرض كرت بيل-

یا الله!علی ہے محبت کرنے والوں کواپنا دوست بنااورعلی ہے دستمنی رکھنے والوں کواپنا دستمن بنا۔

جناب حیدر کرار رضی الله تعالی عنه کومخاطب کر کے حضور تا جدار اغبیاء والمرسلین حضرت محم مصطفیٰ صلّی الله علیه و آله وسلّم نے ارشاد فرمایا۔

یاعلی جس نے تہاری اطاعت کی اُس نے ہماری اطاعت کی اور جس نے ہماری اطاعت کی اور جس نے ہماری فرمانبرداری کی اُس نے اللہ تبارک وتعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی اور جس نے تہاری نافر مانی کی اُس نے ہماری نافر مانی کی اُس نے ہماری نافر مانی کی اُس نے اللہ تبارک وتعالیٰ کی نافر مانی اور مرکثی گی۔

یا علی تنہاری محبت ہماری محبت ہے اور تنہارا دوست اللہ تعالی کا حبیب ہے۔ تنہارا دیمن ہمارا دیمن ہے۔ اور ہمارا دیمن اللہ تبارک وتعالی کا دیمن ہے۔

یاعلی ہمارا فارق اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرق کرنے والا ہے اور جس نے تُم میں فرق کیا اُس نے ہم میں فرق کیا۔

### ثو اور نھیں میں اور نھیں

حضور رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم کے چندار شادات عالیہ کا ترجمہ پیش کرنے کے بعد ہم اہلِ انصاف حضرات سے بوچھنا جا ہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایک روایت کو مختلف تاویلوں کی نظر بھی کر دے تو اسے حاصل کیا ہوا اور اُس نے اس بے جا کوشش سے اہلِ سُنٹ وجماعت کی کون سی خدمت سرانجام دی۔

تاجدار انبیاع ملی الله علیه وآله وسلم نے اپنے اور حضرت علی کرم الله وجهد الکریم کے تعلقات کوجن جن صورتوں میں واضح فر مایا ہے ، وہ کسی دوسری دلیل کے تاج نہیں اور نہ ہی وہ کسی تاویل کا سہارا طلب کرتے ہیں۔ بلکہ قطعی طور پر اِس امر کی نشاندہی کرتے ہیں۔

تاکس نه گوید یعد ازین من ویگرم نو ویگری

آیت مبابله کے من میں ہم قد مامفترین کی متعدّد تفاسیر کی روشی میں نہا بیت شرح واسط کے ساتھ واضح کر بچے ہیں کے رسول ہاشی علیہ الصّلاقُ والسلام نے ارشاور بانی کی تعیل کرتے ہوئے نساءَ فامیں جناب سیّدہ فاطمة الزہرا سلام الله علیہا کو اور ابناء فامیں جناب حسنین کریمین علیہا السلام کو اور آنفُ سَا میں اپنی ذات متو دہ صفات کو اور جناب علی کرم اللہ وجہدالکریم کوشامل فرمایا تھا۔

اگر إن تمام روايات كى تشريحات اورمتن كوجو ہم اب تك آپ كے سامنے پیش كر چكے ہیں ركھ كر تجزيد كيا جائے تو جناب على كڑم الله وجبه الكريم كو جان رسول مان لينے اور انْفُسُنا جين شامل كر لينے ہيں عقلی طور برجھی

كوئى امر مانع نظر بين آتا۔

#### جان نھیں داماد

بایں ہمہ جوصحت مندلوگ ، ٹھوں اور درست مسلک کے پیرو کار ہونے کے باوجود محض ایک گروہ کی مخالفت کے پیشِ نظر انْفُسَا' میں حیدر کراڑ کوشامل کرنے سے گریز کرتے ہیں اُن کی بات کیے شنگیم کی جاسکتی ہے۔ حالانکہ وہ نہ تو خارجیوں کی طرح آیت مباہلہ میں پنجتن پاک کی شمولیّت کا افکار کرتے ہیں اور نہ ہی اُن کے دل میں بظاہر بُعْضِ اہلِ بیت کا کوئی شائمہ موجود ہے۔

ان حالات میں اُن کی من گھڑت تاویل کا تختی سے تولس لینا کس قدر مشکل کام ہے کہ حضرت علی اُنفُسنا میں نہیں اُبناء مّا میں شامل سے کیونکہ آپ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے داماد ہے اور داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔

ہم اُن کی اس خودساختہ دلیل کوئستر دکردیے کے سوااور کیا کر سکتے ہیں جبکہ ہماراواسطرتو اُن لوگوں سے پڑا ہوا ہے۔ جواہل بیتِ مصطفیٰ کی شان میں آنے والی ہرروایت کو صفحہ جستی سے مِعا دینے کے مذمُوم عزائم لے کر میدائن عمل میں آجے ہیں۔

ببرحال قارئين كرام كوا تناضرور بتائيس كے كما گركو كی مخص حضرت

علی قرم الله وجهد الكريم كوائفُنا كی بجائے ابناء نامین شاركر تا ہے بياتواس كی اپنی دائے اور ذاتی خيال ہے بلكه فی الحقیقت بيتفسير بالرّائے ہے، كيونكه جہور مفسر بن اس امر بر منفق بين كوائف ناہم وحضور صلّی الله عليه دا له وسلّم اور حضرت علی كرم الله وجهدالكريم كی ذوات مباركہ بين۔

اس سے پہلے کہ ہم شمن میں متعدّد تفاسیر کے حوالے ہدیدہ قار نمین کریں۔ اس امرکی نشاندہ ہی کردینا ضروری سجھتے ہیں کہ آخراس قتم کی تفییر بالرائے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ کون مصلحت الیی تھی جس کی بناء پرایک سیدھی ہی بات کو چیشان بنانا پڑا۔

#### مصلحت به تمی

ایک مسلّم حقیقت سے اِنحراف کی وجہوہ خود ہی اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ

ایک گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو جانِ رسول ہونے گی حیثیت سے خلیفہ رسول بلافصل ٹابت کرتا ہے۔

ینظی وہ وجہ جوتفیر بالرائے کرانے کا موجب بنی ، حالانکہ بیا کوئی اچھی بات نہیں کہ کسی گروہ کی تر دید میں حقیقت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ڈالی جائے ،

ہم کہتے ہیں کہ روافض کے اس خیال کی تردید کرنے کے لئے

تھوڑی کی محنت کرلی جاتی توروایت کوغلط تاویل کی نذر کرنے کے بغیر بھی کام چلایا جاسکتا تھا۔

من گھڑت تفییر کرنے کی بجائے خارجیوں کے باوا آ دم'' ابن تیمیہ'' کا اس شم کا قول دہرادینا ہی کافی تھا کہ اگر چہ بیروایت پنجتن پاک کے حق میں ہے اور اُنْفُنا سے مراد بھی حضور مُرورکو نیکن اور حضرت علی ہیں مگر اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی خلافت بلافصل ثابت نہیں ہوتی۔

## ابنِ تَيميه كيوں ؟

ہمارا یہال بیہ مقصد نہیں کہ لازی طور پرائن تیمیہ کاذکر یہاں کیا جائے یہ ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک تو خارجیوں پرایک بار پھر واضح ہو جائے کہ وہ آیت مُباہلہ کو پنجتن پاک کے بی حق میں مانتا ہے اور دوسری بات میہ کہ تقسیر بالرّائے کرنے سے بہتر ہے کہ خالفین کے غلط استدلال کو تحکم سے مستر دکر دیا جائے۔

صاحب تفسير مظهرى قاضى ثناءالله پانى پى رحمة الله عليه آيت مُبابله كانفسير كرتے ہوئے حضرت على كرم الله وجهدالكريم كونفسِ رسول سلى الله عليه وآله وسلم تسليم كرينے كے بعد بُورى قُوست سے تحرير فرماتے بيں كه " ان احادیث سے جنہيں ایک گروہ اپنے جواز بیں پیش كرتا ہے ہرگز بیٹا بت نہيں ہوتا كہ جناب حيد دِكراروضى الله تعالى عنه خليفه بلافضل بيں۔

علاوہ ازیں دیگر مُتقَدّ مین مفسّرین کی سینکڑوں ایسی تحریریں مل سکتی مختص بند منسرین کی سینکڑوں ایسی تحریریں مل سکتی مختص جنہوت میں مختص جنہوت میں میں سکتا ہے۔

اگرچہ اس میں قدرے مشقت تو ضرور ہوتی ، تاہم ایک تو تفسیر بالرّائے کرنے سے نجات حاصل ہوجاتی اور دوسرے اہلسنّت و جماعت کے لئے اِنتہائی کارآ مدذ خیرہ جمع ہوجا تا۔

بهرحال قارئين كرام ! بهلية چندمُعتبر كتب تفاسير كواله جات الله طاحظه فرما كين جن سه واضح طور پرمعلوم بوجائ گا كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مولائ كا كنات سيّدنا حيدر كرار رضى الله تعالى عنه كو «ابناء نا " مين بين بلكه « أنفُسكنا " مين شامل فرما يا تحالله نافس رسول اورجان رسول عليه الصلاة والسلام بين -

﴿ ا ﴾ عن شعبى رضى الله تعالى عنه انفسنا وانفسكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كرم الله وجهه الكريم .

ابنآء نا وابنآء كم الحسنا والحسين. نساء نا ونساء كم فاطمه رضي الله تعالى

عنهم.

﴿دلائل النبوة صفحه ٢٩٨﴾

﴿٢﴾ ﴿ الفسنا وانفسكم ﴾ رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ابن ابي طالب.

﴿ ابن كثير ص ٢٤١)

وسي الله عليه و آله وسلم وعلى ابن ابي طالب.

﴿ تفسير كبير جلد ٢ صفحه ٢٩٩٠﴾

و الله عليه و الفساء والفسكم ، رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وعلى .

﴿ در میثور جلد ۲ صفحه ۲۸۰)

﴿٥﴾ ﴿ وانفسنا ﴾ عن نفسه وعليا.

﴿خازن جلد ا صفحه ١٦٣)

۲ افسنا عن نفسه وعليا.

﴿ معالم التنزيل جلد ا صفحه ١٢٣)

﴿ الله عليه وآله وسلم وعلى ابن ابى طالب.

﴿ عرائس البيان جلد ٢ صفحه ٢٥١)

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ انفسنا وانفسكم ﴾ رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم وعلى .

﴿ تفسير مدارك جلدا صفحه ١٢١﴾

﴿ 9 ﴾ ﴿ انقيبنا وانفسكم ﴾ رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم وعلى .

﴿ تَفْسِيرِ أَبِي سَعُودِ جِلْدًا صِفْحُهُ ١٩٨٨﴾

و اله وانفسنا وانفسكم ﴾ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ابن ابى طالب:

﴿ الاتقان جلد ٢ صفحه ٢٠٠٠)

﴿ ا ا ﴾ ﴿ انفسنا وانفسكم ﴾ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ابن ابي طالب.

﴿ تاريخ الخلفاء صفحه ١١٥﴾

﴿ ١٢﴾ ﴿ انفسنا وانفسكم ﴾ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كرم الله وجهه .

﴿ زاد المعاد صفحه ٢٩١)

الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رضى الله عنه.

﴿ فتح الباري ﴾

### تاویل بیکار هے

اگرچہ ای طلمن میں دیگر بے شارخوالہ جات بھی پیش کئے جاسکتے ہیں تا ہم اہل علم ودانش کے لئے یہی کیا کم ہیں۔

ہماری مخلصانہ تحقیق کے مطابق بیطبی اور آخری بات ہے کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے " اَلْسُفُسَتَ " میں شامل فر مایا ہے البذا اس کے خلاف جو پھے بھی بیان کیا جائے گا وہ محض میں شامل فر مایا ہے البذا اس کے خلاف جو پھے بھی بیان کیا جائے گا وہ محض ایک ایسام فروضہ ہوگا جو حقیقت سے کوسوں دُور ہو

بایں ہمدا گرکوئی شخص من گھڑت تاویلوں میں اُلجھنا جا ہتا ہے تو ریہ اُس کا اپناؤ وق ہے ہم اُسے کیا کہ سکتے ہیں۔

البنة اتنا ضرور ہم بنائیں گے کہ اگر آیت مُباہلہ میں پیش کردہ ان تمام حقائق سے زُوگردانی کرتے ہوئے ان تمام حمالہ جات سے صرفِ نظر مجی کرلیاجائے تو جب مجی آلی بشاراحادیث مصطفے موجود ہیں جن سے جناب علی علیہ السلام کا جانِ رسول ہوناقطعی طور پر ثابت ہے اس لئے صرف ایک اس روایت میں تاویلیں پیش کرنا بے کارمحش ہے۔

گذشتہ اوراق میں قارئین متعدّد الیں احادیث کا ترجمہ ملاحظہ فرما چکے ہیں جن میں سرکارِ دوعالم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت علی کرم الله وجهدُ الكريم ہے اپنے مخصوص ربط وتعلق کی تھلی وضاحت فرمار تھی ہے آخر پر اسی ضمن میں دوروا یتوں کا ترجمہ مزید ملاحظہ فرمائیں۔

### على جان رسول هين

حضرت عمر بن عاص رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كہ مجھے رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في لوگوں كو دعوت اسلام دينے كے لئے ارض جذام جے السلاسل بھى كہتے ہيں روان فرمايا۔

﴿ كامل ابن اثيرجلد ١٥٠٥ ﴾

وہاں سے کامیاب ہوکرلؤ ننے کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے بڑھ کررسول اللہ سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کوکوئی عزیز نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنا یہ خیال بارگاہ مُصطفوی میں پیش کر دیا اور عرض کیا یارسول اللہ ! فِداکَ ای وَائِی آپ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کوسب سے زیادہ عزیز کون اللہ علیہ وآلہ وسلّم کوسب سے زیادہ عزیز کون حضور سرور کا نئات صلّی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا! عائشہ میں نے عرض کیا! میں نے عور توں کے متعلّق سوال نہیں کیا، تو آپ نے فر مایا! عائشہ کاباپ

> میں نے عرض کی! ابو بکر صدیق کے بعد کون پیاراہے؟ آپ نے فرمایا! هضه

میں نے پھرعرض کی کہ میں نے عُورتوں کے متعلَّق نہیں اُوچھا تو آپ نے فرمایا! حقصہ کاباب

میں نے عرض کی یارسول اللہ ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں علی کہاں گئے ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اللہ علیہ وال کرتا ہے ۔ مخاطب کر شے فرمایا اس کود کھو یہ میری جان کے متعلق سوال کرتا ہے ۔ مخاطب کر شے فرمایا اس کود کھو یہ میری جان کے متعلق سوال کرتا ہے ۔

﴿ اسدالسُّعْفِي ٢٤ ﴾

درج ذیل روایات کی تفصیل قار ئین غزوہ طا نف اور بنوثقیف کے۔ اسلام قبول کرنے کے ضمن میں مع حوالہ جات ملاحظہ فرماہی چکے ہیں اِس لئے محض ترجمہ فقل کرنے براکتفاء کیا گیا۔

عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عندروایت بیان کرتے ہیں کہ جب فتح مکہ بعد طا نُف میں پہنچ تو ستر ہیا اُنیس را توں کا محاصرہ کے بعد رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے کھڑے ہوکرخطبہ ارشادفر مایا۔

أس خطبه مين آپ نے الله تبارك وتعالى كى حمد وثناء كے بعد ارشاد

فرمایا کہ میں تمہیں اپنی عربت کے ساتھی بھلائی کی وصبت کرتا ہوں اور ﴿اس کے قبضہ و کوض کی حوض کی حوض کو ترکا ہوں اور شم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تُم نے نماز اور زکو ق کی ادائیگی میں تسامل سے کام لیا تو تُمباری طرف ہماری جانب سے ایک ایسا شخص آئے گا جوتم بہاری گردنیں اُڑا و سے گا اور و قمخص مجھے ایسے ہے جیسے کہ میری جان اور پھر آپ نے جناب حید رکر ارکا ہاتھ کی کوئر کرفر مایا کہ وہ مخص ہے ہے۔

اور یمی خطبہ آپ نے بنو تقیف کے وفد کے سامنے ارشاد فر مایا جو بخرض ملکے مدینہ منوّرہ آیا تھا۔ آپ نے انہیں واضح طور پر فر مایا کہ اگرتم نے اخرات خُداوندی میں فروگذاشت کرنا جاہی تو وہ مخص جو مجھے میری جان کی طرح ہے تہاری گردنیں اُڑادے گاوروہ مخص علی ابن ابی طالب ہے۔

#### حواله جات

آب آب آبت مباہلہ کے شمن میں حوالہ کی ان کتابوں کے نام ملاحظہ فرما کیں جن میں شرکائے اسپنجتن یاک ہی کو بتایا گیا ہے۔ ﴿ إِلَى مُسلَم شريف اجلد اصفحه ٢٧٨ ﴿٢﴾ يرمذي شريف جلد اصفحه ٢٣٧ ﴿٣﴾ المُتدرَك للحاكم جلد اصفي ٥٩١٥ م الم الخيص وبي جلد اصفي ٥٩١ ﴿٥﴾ مُنداحرجلد اصفي ١٢٨ ﴿٢﴾ تَحْفُة الأحوذي شرح تر مذي جلد اصفح ١٢٢ ﴿ ٤﴾ فخ البارى شرح بخارى جلد الصفيه ﴿٨﴾ مشكوة المصابح جلد اصفحه ٣٦٢ ﴿٩﴾ مرقات شرح مفكوة جلد اصفحه ١١٠٠ ﴿١١﴾ اشعات اللمعات شرح مشكوة جلد اصفي ١٨٢ ﴿ ١١ ﴾ مظاهرت شرح مشكوة جلد ١٣٢ه في ١٣١

﴿ ١١﴾ كمعات شرح مشكوة جلد ٨صفحه ٣٣٩ واله مرأة شرح مشكوة جلد يصفح ٢٣٢ والم ولائل النوة صفي ٢٩٨ البدايدوالنهايد ١٥١٨ ١٥٥ ﴿١٦﴾ زادالمعاد ﴿إبن قيم ﴾ جلداصفحه ١٩٩ ﴿ ١٤ ﴾ الاصابي في تميز الصحاب جلد اصفي ٥٠١ ﴿ ١٨ ﴾ الاستعياب ﴿19﴾ اسدالغارجلد المعقديما ﴿٢٠﴾ مدارج النوة جلد اصفي ٢٣٢ ﴿١١﴾ نسيم الرياض شرح شفاء جلد اصفحه ٢١٧ ﴿٢٢﴾ رياض النضرة في مناقب عشرة مبشره جلد ٢صفي ٢٨ ﴿٢٦﴾ صواعق محرقة صفحه ١٠ ﴿٢٢﴾ تاريخ الخلفاء صفحه ١١٥ و ٢٥ معارج النوة جلد اصفحه ١٠٠٠ ﴿٢٦﴾ طبقات ابن سعد جلداصفي اسم ﴿٢٤﴾ شرح فقدا كبرصفي ١٣٨ ﴿ ٢٨ ﴾ نورالابصار صفي ١٢٢ ﴿٢٩﴾ اسعاف الراغبين صفيه ١٠

﴿٣٠﴾ سيرت حلبيه جلد ١٣٠ في ١٣٠ ۱۳۱۵ سیرت رسول عرفی صفحه ۲۳۱ ﴿٣٢﴾ الشّرف المؤيد صفحه ١٠١ ﴿٣٣﴾ الكوكب الدرى صفحه ١٢٥ ﴿٣٦﴾ مرعاة شرح مشكوة جلد ٢ صفح ٢٣٣ ﴿٣٥﴾ كنزالاعمال جليره صفحة ١١١ ﴿٣٦﴾ تاريخ اسلام جلد اصفحه ١١٩ ههه تفییرابن جربرجلد ۳۰ فحرا ۳۰ ﴿٣٨﴾ تفسير رُوح المعاني جلد ٣٥٠ ﴿٣٩﴾ تفسيرزوح البيان جلداصفي ١١١ ١٠٠١ تفسر بحرالحيط جلد المفحد ١٠٠٥ ﴿١٠١﴾ تفسير قرطبي جلد ١٠٥ في ١٠٥ ﴿ ٣٢ ﴾ نهايهابن اثيرجلد ٢ صفحه ١ ﴿٣٣﴾ تاريخ كالل ابن اثيرجلد الصفي ﴿ ٢٦٠ خصائص نسائي صفحه ١ ﴿ ٢٥﴾ ينائع المؤرة صفحه ١٠٥ ﴿٢٦﴾ مؤدة في القريي صفحها ﴿ ٢٠١٤ كُوبات مجدو

۱۷۰ تفسیرمظیری جلد اصفحه ۱۷۰ ١٣٩١ تفسير جامع البيان جلداصفحا ﴿٥٠﴾ تفسيرموابب الرحن جلداصفيه ٢٢ ﴿٥١﴾ تفسير فتح البيان جلداصفحه ٢٠٠٥ ﴿٥٢﴾ تفبيركشاف جلداصفحه ٣٦٩ ﴿٥٣﴾ تفيرجمل على الجلالين جلد اصفحة ٢٨٣ ﴿٥٣﴾ تفسيرصاوي على الجلالين جلد الصفحه ٥٠١ ﴿٥٥﴾ تفسردُرمنتُورجلد اصفحالا ﴿٥٦﴾ زرقاني على الموابب جلده صفحه ٢٥ ﴿۵۷﴾ ارشادالساري شرح بخاري ﴿٥٨﴾ فأوى عزيزيه صفحة ﴿٥٩﴾ تخذا ثناء عشريه فحي ١٢٣ ﴿١٠﴾ تفسير مجمع البيان جلد اصفحه ١٠٧ ﴿١١﴾ تفيركبيرجلد اصفحه ٢٩٩ ﴿ ٢٢﴾ فتوحات مكيه ﴿ ١٣﴾ تفسير نيثا بوري حاشيه جلد اصفحه ١٠٠ ﴿٢١٤ تاريخ ابن خلدون ﴿١٥﴾ تفسيرخازن جلداصفي ٢٠٠

﴿٢١﴾ تفسير معالم التزيل جلد اصفحة ٣٠١ ﴿١٤﴾ تفسيرجلالين جلداصفيه ١٥٠ ١٨٠ تفسر عرائس البيان جلد ٢صفحه ١٥٥ ﴿ ٢٩﴾ تفسير الوسعود جلد اصفحه ١٩٨ ﴿ ٤٠﴾ تفسير مدارك نمفي جلداصفي ١٨١ ﴿ ١١﴾ تاريخ طبري ﴿ ٤٢﴾ تفسير حقاني جلد اصفح ١٥٣ ﴿ ٢٢ ﴾ تفسرابن كثرجلداصفحا ٢٧ ﴿ ٢٨ ﴾ تفيرعدة الابرارجلداصفحه ٢٢٨ ﴿ ٢٥ ﴾ تفيرم الحلبيص في ١٣١ ﴿٤٦﴾ تفسيرتيمي جلد اصفحه ٢٢٧ ﴿٤٤﴾ تفسير بيضاوي جلداصفي ١١١



# हिन्द्रीति हिन्द्रीति हिन्द्रिक स्टिन्द्रिक हिन्द्रीति

(Ace Feditor)

#### اعتذار

ناظرین جمیں افسوں ہے کہ باوجودکوشش کے متحالین کو اس صورت میں نہیں پیش کر سکے جو ہمارا منشا تھا، ہم چا ہے تھے کہ علی فی القرآن کے زیرعنوان مولائے کا تئات سیّدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آنے والی تین صدرآیات کو کے بعددیگر نقل کر کے حوالوں سے مُزّین کرتے مگر ہماری بیکوشش اس کے ٹمر بارنہ ہوسکی اور نہ ہوسکتی ہے کہ جس ہولناک دور سے ہم گذرر ہے ہیں اُس میں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ، خوارج کی شورشوں میں ون بدن اضافہ ہوتا جارہا ہے اور فیصلہ محکہ ہ اُموراز مر نو نام نہا در ایسر ج کی دور زمیں آتے جارہے ہیں حالا تکہ یہ تحقیق برے سے تحقیق کہلانے کی مستحق زد میں آتے جارہے ہیں حالا تکہ یہ تحقیق برے سے تحقیق کہلانے کی مستحق بی نہیں بلکہ تحقیق جدید کے نام پر قرار واقعی حقائق کو سخ کردیے کی ایک گناخانہ جرائت اور نہ موم کوشش ہے۔

اندریں صورت اُس تر تیب کوقائم رکھنا نہایت مشکل امر ہوکررہ گیا ہے ہر ثقدروایت اعترضات کے بوجھ تلے دبائی جارہی ہے اور اِن خوارج کے اعتراضات کور فع کرتے وقت کسی بھی بحث کا طویل ہوجا نالازم ہے۔ علاوہ ازیں ایسی کر بناک صورت ہے بھی گذرنا پڑتا ہے جو ہمیں ہرگزیشد نہیں اور وہ صورت میہ ہے کہ کچھا لیے لوگ بھی بحث میں شامل کرنا پڑتے ہیں جوالگ ہی رہتے تو اچھاتھا۔

بہرکیف! اپناذوق پوراکرنے کے لئے آئندہ جلد میں زیادہ سے زیادہ آئندہ جلد میں زیادہ سے زیادہ آیات کوزینت بنانے کی کوشش کی جائے گی فی الحال آپ جناب شیر خداعلیہ السلام کی شان میں دوآیات مزید ملاحظ فرمائیں،

# تاًجدار هَلُ اتَّى

امام المتفین ، افتح الا جوکین ، امیر المونین ، تا جدار الل این به مرتضی ، مشکلشا ، شیر خدا ، امام الا وصیاء سیدنا و مرشدنا حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کی حیات طیبه طاہرہ اور مبارکہ اور معظمہ کا ہر گوشہ اس قدر متور ، اس قدر تابیدہ اوراس قدر درخشندہ ہے کہ اس کی آفتا بی شعاعوں اور ماہتا بی کرنوں کا تابیدہ اوراس قدر درخشندہ ہے کہ اس کی آفتا بی شعاعوں اور ماہتا بی کرنوں کا راستہ رو کئے والے تعصیب وعناد کے ہزاروں ایر سیاہ کے گلاے الله الله کا می موتے گئے۔

درج ذیل واقعہ اوراس کے شمن میں آئے والی آیت کریمہ جناب حید رکز ارعلیہ السلام کی عظمت ورفعت کی وہ اُنمٹ تضویر ہے جسے کسی بھی طرح دُھندلا یا نہیں جاسکتا گرہم و کیھتے ہیں کہ باایں ہمہ بیرواقعہ بھی عقل کے دام فریب میں جکڑے ہوئے لوگوں کی دست بردسے محفوظ نہیں رہ سکا۔

ہم آئندہ اوراق میں اس واقعہ کی اہمیت کم کرنے والے حضرات کے عقلی ولائل کا شاخسانہ پیش کرنے کے بعد انشاء اللہ العزیز اِس کا ردّ بلیغ بھی ہدیے ، قارئین کریں گے۔ فی الحال آپ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں جس کی وجہ سے جناب علی شیرِ خدا علیہ السلام کو تا جدار ہل اپنے کہا

جا تاہے۔

تفيرعزيزى مين شاه عبد العزيز محدث د بلوى دير آيت و يُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيْماً وَالسِيْرًا " نَقَلَ فَرَمات بين،

### بیماری میں منت ماننا

تفسیر واحدی اور دوسری تغییرول بیل لکھا ہے کہ حضرت امامین حسنین کریمین علیمالسلام ایک دفعہ بیار ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبزادگان والاشان کی عیادت کے لئے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی کثیر جماعت کے ساتھ تشریف لائے ۔ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم اجمعین کی کثیر جماعت کے ساتھ تشریف لائے ۔ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم سے ایک شخص نے امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فدست میں مشورة عرض کیا ! آپ اپنے صاحبزادگان عیبم السلام کی مرض ہے رہائی کے ۔ لئے نذر مقرر قر مالیں اور منت مان لیں "

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس مشورہ کوشرف قبولیت ہے . نوازتے ہوئے فرمانا کہ میں خُد اونمر قد وس جل وعلا کے لئے تین روزے نذر کرتا ہوں ،

حضرت على كرم الله وجهد الكريم في بيه نذر مقرر كى توسيدة النساء العالمين، بضعة الرسول خاتون جنت سيده فاطمة الزهراسلام الله عليهااورآپ كى كنير جناب فضد رضى الله تعالى عنهما في بحى البين البين لني بكى نذر مقرر كى البين الله تبارك وتعالى صاحبزادگان كوسحت ياب فرما عن توجم بحى تين كرلى، يعنى الله تبارك وتعالى صاحبزادگان كوسحت ياب فرما عن توجم بحى تين

تین روز بےرکھیں گی۔

روزوں کی منت مانی گئی تو خداوند فتدوس جل مجدہ الکریم نے فضل فرمایا اور امامین کریمین علیما السلام شفایاب ہو گئے ، چنانچہ تنیوں بزرگواروں نے ایفائے نذر کرتے ہوئے یہلاروزہ رکھ لیا۔

### خاندان رسالت کا فقیر

روزہ تور کھ لیا گیا گراس روزا فطاری کے لئے دُولت کدہ بُول میں کھانے کی کوئی چربھی موجود نہیں تھی ، جنابِ امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم نے بیرحال و یکھا تو آپ ایک خیبری یہودی شمعون نامی غله فروش کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے قرض کی صورت میں اناج طلب فرمایا۔

یبودی پھر یبودی تھا عداوت اسلام تو ان لوگوں کے سینوں میں کُوٹ کُوٹ کر پھری ہوئی ہے اس نے اُدھار عُلّہ دینے سے پہلے تو صاف ا تکار کردیا اور پھر کافی ردّ و کدکے بعد بارہ آثار جودینے پر رضامتد ہوگیا۔

جناب شیرِ خُداحضرت علی علیه السلام وہ جو لے کر گھر تشریف لے آئے تو جناب سیّدۃ النساء العالمین بنت رسول سیّدہ زہرا بتول صلوٰۃ الله علیها نے اُن میں سے ایک تہائی جوخودا پنے مقدس ہاتھوں سے چکی میں پیس کر آٹا فی فقد کنیز کے حوالے فرمادیا اور فقد نے پانچے روٹیاں اہلِ خاند کے اعداد کے فقد کنیز کے حوالے فرمادیا اور فقد نے پانچے روٹیاں اہلِ خاند کے اعداد کے

مطابق پہالیں، چنانچہ جب افطاری کا وقت ہوا تو وہ روٹیاں سامنے رکھ کر ایجی کھانے کی تیاری کرئی رہے تھے کہ اچا تک دروازہ پر کسی سائل نے آواز دی پااہلیت محمہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) آپ پراللہ تعالیٰ کا سلام ہو، میں گدایانِ اسلام میں ہے ایک گداہوں اور آپ کے دروازے پر آیا ہوں کہ مجھے پھے کھانے کے عطا کیا جائے میرے اہل وعیال پانچ افراد پر شتمال بین آپ ہمیں کھانا کھلائیں اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کو جنت الفردوس کے خوانہائے نعت سے کھانا کھلائے۔

### عطائے اہل بیت

حضرات اہلیت کرام ملیم الصلوۃ والسلام نے مسکین کی صدائنی تو پانچوں روٹیاں آٹھا کراس کے حوالے کردیں اور خود پانی سے روزہ افطار فرما لیا اور سواتے یانی کے پچھ بھی نہ کھایا ہیا۔

منح ہوئی پھرروزہ رکھ لیا گیا اور روزا وال کی طرح آیک تہائی جو پیس کر پانچ روٹیاں تیار کر کے اسی طرح افطاری کے وقت کھانے کے لئے جمع ہوئے تو اچا تک دروازے پرایک بیتیم کی صدا اُٹھی کہ ﴿ اے اہٰل بیت محمد بیتیم ہول کھا ناعطا سیجئے ﴾

چنانچه اہلیت محمصطفی صلّی اللّه علیه وآلہ وسلّم نے وہ پانچوں روشیاں بتیم سے حوالے کر دیں اور خود پہلے دن کی طرح پانی سے روز ہ افطار کر لیتے پر

بى اكتفافر ماياء

تیسرے دن پھر آخری روزہ رکھ لیا گیا اور باقی ماندہ جو پیس کر پانچ روٹیاں پکائی گئیں ،افطاری کے دفت جع ہوئے قودروازہ پرایک اسپر کی آواز آئی کہا ہے اہلیت محمد اسپر ہوں مُصو کا ہوں کھانا کھلا کیں قو خانوادہ کرسول نے اس روز بھی سب روٹیاں اُٹھا کر سائل کر جوالے کر دیں اور خُود پانی کے چند گھونٹ یہنے پر اکتفافر مایا۔

جب چوشی منے طلوع ہوئی تو سب لوگوں پر مجوک کی وجہ سے ضعف و نقابت کا بیا عالم تھا کہ حرکت کرنے کی طاقت بھی نظر نہیں آتی تھی اور بچ بھوک سے گوں عد صال تھے جیسے کسی پرندہ کے نتھے نتھے بچے لرزرہے ہوں۔

## ببیتابی ٔ مصطفیے

اسی روز سرور کا تنات حضور رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم این علیه وآله وسلم این صاحر ادگان والاشان امامین کریمین کو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے ، تو بچول کی کمزوری اور نقامت کود کھے کر بیتاب ہو گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم مسے یو چھا کہ میری بیٹی کہاں ہے ؟

جناب حیدر کرار نے عرض کی! یارسول الله وه تواپنی محراب میں نماز پڑھنے میں مشغول ہیں۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم آكے برد صاورا بني مقدس بين كا

حال ديکھا۔

مواور بيآيات يزهين

حضور پرنور، تا جدار انبیاء والمرسلین حضور رحمة للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم اینی پیکر صبر و رضابینی جناب سیده فاطمة الز براسلام الله علیها کواس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ جناب سیده کا هم الطبر کمر مُبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور نقاب کی وجہ ہے آپ کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، سرکار دوعالم علیہ الصلوقة والسلام نے بیحال ویکھا تو آبدیدہ ہوگئے۔

تا جدار انبیاء کی چشمانِ مُبارک کو آنسوؤں سے تَر دیکھا تو اُسی وقت جبر کی ایش علیہ السلام پیغام خداوندی کیکر حاضر در بار ہو گئے اور عرض کی کہ بارسول اللہ سورہ مبارک 'الدھر شریف' آپ کواور آپ کی اہلیت کومبارک یارسول اللہ سورہ مبارک 'الدھر شریف' آپ کواور آپ کی اہلیت کومبارک

وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْناً وَيَتِيْماً وَأَسِيْسًا ﴿٨﴾ إِنَّـمَا نُـطُعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيْهُ مِنْكُمْ جَزاً وَكَا شُكُورًا ﴿٩﴾

ترجمہ! اور کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو اور تیبیوں کو اور اسپروں کو ﴿ اس اللہ بی کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔

﴿سورة الدمر آيت ١٩٠

منتن ملاحظه جوبه

درواحدی و دیگر تفاسیر مذکوره است که حضرت اما مین رضی الله تعالی عنهما بیما رشدند آنخضرت صلی الله علیه وآله و سلم برائے عیادت ایشاں تشریف آور دند و جمراه آبخاب صلی الله علیه وآله و سلم صحابه بسیار آمدندم شخصاز آل جماعت بحضرت امیر المونین علی مرتضی کرم الله و جهه گفت که مرض فرزندان شاصعب اس با تبد که نذر به مقرر کدید ، ایشال گفتند شما صعب اس با تبد که نذر به مقرر کدید ، ایشال گفتند که من سدروزه برائے خدانذ رکردم به

حفرت خاتون جنت نیز جمیس نذر برخودمقرر کردندوکنیزک ایثال که فضه نام داشت نیز جمیس نذر مقرر کد جن تعالی فصل خود فرمود که حضرت امامین رضی الله عنهما شفایا فتند وه جرکسه موافق نذرخو دروزه دارشدند ودرآل روزاز اسباب خوردنی بهج موجود نه بود.

حضرت امیرالمونین علی کرم الله وجهه پیش شمعون خیبری خبودگی که غله فروش بود تشریف بردو قرض خواه شدند واو بنابرعداوت اسلام دردادن قرض استادگی کردآ خرِ بعد گدوکاوش بیسار دوآزه آثار جو با ایثال داد بخانه آوردند، حضرت خانون جنت چهار آ دارجو درآسیدانداختند آس کردند کنیزیک ایثال نخ نان را آورده بیش حضرات گذاشت می خواستند که ازآل نان را آورده بیش حضرات گذاشت می خواستند که ازآل نان با تناول فر مانیدنا گاه بر دروازه گدائے آمده ایستاده گفت کرسلام خدائے تعالی برشابا دار اہلیت محمد گدائے از گدایان اسلام بر دروازه شا آمده است چیزے بخورانیدون کمی درعیال داروشاراحی تعالی ازخوان بان بائے جنت خوام خورانید

این صاحبان ہر پر پٹنی نان را بال گدا خوالہ کردند وغیراز آب آل شب چیزے بخورد وضیح روزه دار برخاستند چوں شام شد وقت افطار طعام معلوم تیار کردہ بردستار خوان نہاوندنا گاہ بیٹیے پیدا محد آل روز طعام معلوم را بہ بیٹیم دادند۔

وروز بسوم اسیرے پیدا شدطعام آن روز باسیر دادند چون روز چہارم صبح خواستند ماشد چوزہ جانورے می لرزیدند وازشدت گرشگی اصلا طاقت حرکت نماندہ یود، آن حضرت درآن روز برائے دیدن حضرت امامین تشریف آورند ، این حالت رادیده بیتاب شدند و فرمودند که دختر من گجا است؟ حضرت مرتضی کرم الله و جهه عرض کردند یارسول الله در محراب خود مشغول به نماز است - آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم پیشِ آن خاتون جنت تشریف گردند.

دیدندهام ایشال بالبشت چیسیده است و بردوچشم ایشال فرورفته به سبب دیدن این حالت آخضرت صلی الله علیه وآله وسلم اشک ریز خدند، ورنمین اثناء حضرت جرائیل نزول فرمودد گفت که بیرای شرخ ادرابل بیت بیرای سوره رامبارک شرخ ادرابل بیت توایی آیات خواندند بعدازال می تعالی فتوت ظاہری می فرمودد بازباین شد تو فقر جتلا نه شدند، گوئند که درین برسه شب جرائیل بصورت گداویتیم واسیرشده درین برسه شب جرائیل بصورت گداویتیم واسیرشده بیرائیل بیرائیل بصورت گداویتیم واسیرشده بیرائیل بصورت گداویتیم واسیرشده بیرائیل بیرائی

﴿تفسیر فتح العزیز مطبوعه دهلی پاره ۲۹ صفحه ۲۷۷ ﴾ ﴿مؤلفه شاه عبدالعزیز محدث دهلوی ﴾ شاه عبدالعزیز محدث دهلوی فر ماتے ہیں کہ اِس واقعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خاندان مصطفے پر فتو حات کے دَروازے کھول ویئے اور
اس کے بعد پھر بھی پیلوگ اِس تنم کی شدّت فقر میں مبتلا نہیں ہوئے۔'
مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر سِہ شب جرائیل علیہ السلام سوالی کی
صورت میں مسکین ، بیٹیم اور اسیر بن کر اہلیت کرام کے صبر کا اِمتحان لینے کے
لئے تھکم خُد اوند قد وس حاضر ہوتے رہے۔

اگر چہ تفسیر عزیزی کی اِس واضح ترین عبارت کے بعد اس ضمن میں کوئی حوالہ بھی نہ پیش کیا جائے تو جب بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے گرہم و کیھتے ہیں کہ بعض لوگ شان اہلیت میں آنیوالی ہر آیت اور ہر روایت کا اُرخ سے کی نہ کسی طرح کسی دُوسری طرف پھیر دینے کا فریضہ بُوری قُوت سے سرانجام ویتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں ، اِس لئے مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو اِس واقعہ کی صحت پر مزید استدلال کی صورت میں چندو گیر معتبر تفاسیر کے حوالے پیش کرویئے جائیں اور پھر بعض لوگوں کے ان معتبر تفاسیر کے حوالے پیش کرویئے جائیں اور پھر بعض لوگوں کے ان مضطرب اور منتشر خیالات کو غلط محض ثابت کردیا جائے جو اس کے برغس منتشور کئے ہوئے ہیں۔

# تفسير خازن تفسير معالم التنزيل تفسير فتح البيان

علامه خازن تفسير خازن ميں اور علامه بغوی تفسير معالم التزيل ميں اور علامه بغوی تفسير معالم التزين ميں اور نواب صديق حسن بھويالى تفسير فتح البيان ميں روايت نقل كرتے ہيں كه حيرة يات وكر حضرت عبد الله ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه حيرة يات وكر يمه حضرت على كرم الله وجهدالكريم كى شان اقدى ميں نازل ہوئى ہيں اور اس كى تفصيل بيدے۔

کدآپ کی بہودی سے پھی جُولائے اوران میں سے ایک تہائی کو پیس کرروٹیاں پکا تیں۔ ایک تہائی کو پیس کرروٹیاں پکا تیں۔ ایجی آپ نے کھانا بھی نہیں شروع کیا تھا کہ ایک مسکین نے روٹی کا سوال کیا آپ نے وہ تمام روٹیاں اٹھا کر اُسے عطا فرمادیں۔ پھر دُومری تہائی کی روٹیاں پکائی گئیں اور ابھی آپ نے کھانا شروع بھی نہیں فرمایا تھا کہ ایک بیتم نے سوال کیا تو آپ نے وہ سب کی مسب روٹیاں اٹھا کراس بیتم کے والے کرویں۔

تيسرى دفعه باقى مانده آثالين آخرى تبائى كى روشان پكائى كىنى اور

ابھی آپ نے کھانا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ شرکین میں سے ایک قیدی نے روقی کا سوال کردیا تو آپ نے وہ تمام روٹیاں اُٹھا کراُس کوعطافر مادیں تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی،

وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَعِيْماً وَاسِيُسُوا ﴿ ٤﴾ إِنَّهَا نُسطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُوِيْدُ مِنْكُمْ جَزَا وَ لَا شُكُورًا ﴿ ٨﴾ مَنْنُ مَلَا حَظْفُرُها كَيْلِ !

روى ابن عباس رضى الله عنهما انها نزلت فى على بن ابى طالب رضى الله عنه وذالك انه عمل ليهودى بشئ من شعير فقبض ذالك الشعير فطحن منه ثلثه واصلحوا منه شيئا يا كلونه فلما فرغ اتى مسكين فسائل فاعطوه ذالك ثم عمل الثلث الثانى فلما فرغ اتى يتيم فسائل فاعطوه ذالك ثم عمل الثلث الباقى فلما تم ففجه آتى اسير من المشكرين فسئال فاعطوه ذالك وطو و ايونهم وليلتهم فنزلت هذا الآية ويطعمون الطعام على حه الى آخر الآية .

﴿تفسير خازن ج چهارم ص١٨٩ ﴾ ﴿تفسير معالم التنزيل ج اص١٨١﴾ ﴿تفسير فتح البيان جزوهم • اص١٣١﴾

#### تنسير كبير

امام فخرالدین رازی زیر آئت تفییر کبیر میں قرماتے ہیں کہ بیآ یت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

مزید فرمایا کہ ہمارے اُصحاب میں سے علامہ وُاحدی نے اپنی تصنیف کتاب البیط بیل آئی کے دیے آب کریمہ حضرت اِمام حسن اور حضرت امام حسن علیہ اُلکے تن میں نازل ہوئی ہے اس کے بعد بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ اُلکے تن میں اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم ان کی عیادت کومع صحابہ کے تشریف لائے ۔ الخ ، آگے جا کر کھا ہے۔

جناب فاطمة الزہرانے پانچ روٹیاں پکائیں تو مساکین میں سے ایک مسکین میں سے ایک مسکین نے کہا اُکے اہل بیت محملیم الصلوق والسلام مجھے کھانا کھلا ہے اللہ تبارک وتعالی آپ کو کھانا کھلائے گا۔

پھر لکھتاہے کہ،

جناب على عليه السلام في حضرت حسن اور حسين عليها السلام كوساته اليا اور رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم كي خدمت مين حاضر موسئة ويجها كه جناب فاطمة الزهرامحراب من مصروف عبادت بين -

دیگرمتغددتفاسیریس مندرجه بالاواقعات کی قصیل اس طرح ہے کہ

بیآ بت کریمہ جناب علی گرم اللہ وجہدالکریم 'جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ الدرجناب فطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب حضرت حسنین کریمیں علیہ السلام بیار ہوئے تو ان بینوں نے نذر مانی کہ ہم تین روز ہے رکھیں گے ، چنا نچہ جب حضرات حسنین کریمین کواللہ تعالی نے شفاعطا فرمائی تو جناب علی علیہ السلام ایک یہودی سے تین صاع جولائے ان میں سے ایک صاع ہو حضرت فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہ انے بیس کرروٹیاں میں سے ایک صاع ہو حضرت فاطمۃ الزہراسلام اللہ علیہ انے بیس کرروٹیاں کیا تیں اوراسی اثناء میں ایک مسکین نے کھانے کا سوال کیا۔

تو تمام روٹیال سائل کوعطا کردیں۔اور اہلِ بیت رسول علیہ الصلوٰة والسلام نے یانی ہے روز وافظار کیا۔

دوسرے دن جناب فاطمۃ الزہراً نے پھر ایک صاع بو پیں کر روٹیاں پکا کمیں تو ایک یتیم نے روٹی کا سوال کیا تو اہل بیت کرام نے تمام روٹیاں پیتیم کوعطافر مادیں اور پہلے دن کی طرح پانی سے روز ہ افطار فر مایا۔

تیسرے روز حب معمول جب پھر روثیاں پکائیں گئیں تو ایک اسیر نے سوال کر دیا کہ یا اہلِ بیتِ محرم مجد کا ہوں کھا نا کھلائیں تو خاندانِ مصطفیٰ علیم الصلوۃ والسلام نے تمام روثیاں اُٹھا کراس کے حوالے کردیں اورخودیانی سے روز وافظار فرمایا۔

ان هذا الآية نزلت في على بن ابي طالب عليه السلام والواحدي من اصحابنا ذكر في

كتاب البسيط انها نيزليت في حق الحسن والجسين عليهما السلام.

فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان الحسن والحسين عليهما والسلام مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ

في اناس من شعير فطحت فاطمه صاعا واختبزت خمسة اقراص على عدهم فقال السلام عليكم مسكين من مساكين المسلمين اطعموتي اطمعكم الله اخذ على عليه السلام الحسن والحسين و دخل على رسول الله عليه والصلولة والسلام معهم فرائي فاطمة في

(تفسير كبير جلد ٨ص٢٤١)

ويكر تفاسير ميں ہے!

نزلت في على وفاطمة وفضه جارية لهما مرض الحسن والحسين رضى الله عنهما نذر و اصوم ثلثة ايام فاسقرض على رضى الله عنه عن يهودى ثلاثة اصوع من الشعير فطحنت فاطمة رضى الله تعالى عنهما كل يوم صاعا وخبزت ثلاثه عشايا على انفسهم مسكيناً ويتيماً واسيرا

ولم يذوقوا الاالماء في وقت الفطار

﴿تفسیر مدارک ج۱ص۲۱۹﴾ ﴿تفسیر نیشا پوری مع ابن جریر ج۲۱ ص۱۱۱﴾ ﴿تفسیر مهامی ج اص۲۵۹﴾ ﴿تفسیر کشاف ج۲ص۲۲۲﴾ ﴿تفسیر در منثور ج۲ ص۲۱۹﴾ ﴿ریاض النضره ج۲ص۲۲۷﴾

#### اعتراض

اِس واقعہ پر بعض لوگوں نے جواعتراض کیا ہے وہ صرف میہ کہ چونکہ سُورۃ الدّ ہر شریف ملّی ہے اور میہ واقعہ مدینہ متورہ کا ہے اس لئے میہ آیات خاندانِ اہلِ بیت کی شان میں نازل ہونا قرینِ قیاس نہیں بلکہ واضح طور پرخلاف واقعہ ہے۔

#### جواب

اس انتهائی معمولی سے اعتراض کا جواب ایک توبیہ ہے کہ اصول تفییر
کی کُتب کا بنظر عائر مطالعہ کیا جائے توبیہ حقیقت کھل کرسا منے آجاتی ہے کہ
بعض کی سورتوں میں مدنی آیات بھی موجود ہیں اور ایسے ہی مدینہ متورہ میں
نازل ہونے والی بعض سورتوں میں کئی آیات موجود ہیں جیسا کہ سورۃ توبہ
شریف پوری کی پوری مدنی ہے لیکن اس کی آخری دوآیات کئی ہیں بہی نہیں
بلکداس فتم کی بیسویں مثالیں کتب تفاسیر میں موجود ہیں جن سے انکار کرنے
بلکداس فتم کی بیسویں مثالیں کتب تفاسیر میں موجود ہیں جن سے انکار کرنے

دوسری خاص بات بیہ کہ اس آ بیت کریمہ میں مسکین اور بنتم کے ساتھ اسیر کا بھی ذکر آیا ہے۔ جب کہ سرکار دوعالم ملکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی می اسیر کا تصور ہی موجو دہیں چنانچے مفسر بین کرام نے بالوضاحت کھا ہے کہ بیاسیر مشرکین میں سے تھا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کی مسلمان کوقیدی جنایا ہی نہیں جا تا تھا۔

اب جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدید طیب کی حیات طیبہ میں بھی کسی مسلمان کے قیدی ہونے کا تضور موجو زئیس تو ملہ معظمہ میں کسی مسلمان کے اسیر ہونے کا گمان کیے کیا جاسگتا ہے۔ اور اس سے برٹھ کر بیا کہ مفترین قیدی کو مشرکین میں سے بتاتے ہیں جبکہ ملہ معظمہ میں مسلمانوں میں بظاہر وہ قوت ہی موجود نہ تھی ،جس کے بل او تے پر کسی کا فرومشرک کو قیدی بناسکتے۔

### مکّی بھی اور مدنی بھی

چنانچ تفسیر وُرِمنشور میں خاتم حفاظ مصرعلاً مه جلاً الدین سیُوطی رحمة الله علیه مندرجه بالا دونوں اقسام کی روایات اس طرح نقل فرماتے ہیں۔

### اوّل:

نجاس ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنۂ فریاتے ہیں کہ مورۃ الانسان ﴿ الدخر ﴾ مکہ عظمہ میں نازل ہوئی اور ابن مردویہ، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں فر مایا کہ سورة طل اللہ علی معظم میں نازل ہوئی متن ہے،

اخرج النحاس عن ابن عباس قال نزلت سورة الانسان بمكة واخرج ابن مردويه عن ابن النزيير قال أنزلت بمكة سورة هل الى على الانسان.

﴿تفسير دُرِ منشور جلد ششم ص ٢٩٤﴾

#### eeq:

ابن غریس وابن مردوبیاور بہتی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سورۃ الانسان مدیدہ مورہ ﴿ زاداللہ شرفها ﴾ میں نازل ہوئی ہے متن ہے۔

واخرج ابن الغريس و ابن مردويه والبهيقي عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنه وال نزلت سورة الانسان بالمدينة

﴿ تفسیر دُرِ منشُور جلد ششم ۲۹۷﴾

ال ضمن میں دیگر بھی بے شار آ ثار واقوال اور اصول و شواہد پیش کے جاسکتے ہیں گرخواہ مخواہ طوالت سے گریز کرتے ہوئے اس بحث کو انہیں الفاظ پرختم کیا جا تا ہے۔ البتہ اگر بھی ضرورت محسون تو تیسری جلد میں مزید حوالے بھی پیش کردئے جا کیں گے۔

# مسکین کو کھا نا کھلانے کے لئے جناب سیّدہ سے خِطاب

اگر چہ تفاسیر واحادیث اور تواریخ وسیر کی متعدد کتابوں کے حوالہ جات اس ضمن میں پیش کئے جاچکے ہیں تا ہم مسکین، یتیم ، اور قیدی کو کھانا کھلانے کا واقعہ خود جناب حیدر کرار علیہ السلام نے اپنے اشعار میں بھی قلمبند کیا ہے جے قارئین کی دلچیں کے لئے نقل کیا جارہا ہے جب مسکین نے آپ کے درواز ہ پرروٹی کا سوال کیا تو آپ نے سیدۃ زساء العالمین سلام اللہ علیماسے فرمایا!

ائے برزگی کی مالک اور یقین کرنے والی فاطمہ اور اے تمام لوگوں سے بہتر باپ کی بیٹی آپ نے ملاحظ نہیں فرمایا کہ آپ کے دروازہ پرایک مسکین فریا دکرر ہاہے۔

اور وہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں دُعا کررہا ہے اور نہایت غمز دہ ہوکر ہم سے بھوک کی شکایت کرتا ہے۔ ہر مخض اپنے کئے ہوئے کام کا ذمتہ دار ہے اور نیکی کرنے والا وہی ہے جو قرض دیتا ہے۔

> ف اطمة ذات الجدواليقين يا بنت خير الناس اجمعين

اما ترين ألبآئس المسكين قد قدام بالباب لد حنين يدعوا الى الله ويستكين يشكوا الينا جائع حزين كُل إمرع بكبه رهين وفاعل الخيرات من يدين

﴿ديوان على عليه السلام ص١٨٥﴾

جناب سيّده سلام الشعليهائ جواب مين عرض فرماياء

اے ابن تم ایس نے آپ کا حکم سُنا بھی اور تسلیم بھی کیا میں ابھی اسے کھانا کھلاتی ہوں اور مجھے بھو کے رہنے کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں۔

> امرك سمع ياابن عم وطاطة اطعمه ولا أبالي الساعة

﴿ديران على عليه السلام منعه ١٨٥﴾

# یتیم کو کھانا کملانے کے لئے سیدہ سے خطاب

اے سروز کو نین اور بزرگ و کریم پیٹیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبز ادی فاطمة الز ہراسلام اللہ علیہا خُد ا آج اس پینم کوآپ کے دروازے پرلایا ہے تو جو خص اس پررخم فرمائے گاوہ رحیم ومہریان ہوگا۔اوراس کے لئے اُس جنت تغیم کا وعدہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمینوں پر حرام کر رکھا ہے۔

> فاطمة بنت سيد الكريم بنت نبى ليس بالزنيم قد جاء نا لله بذاليتيم من يرحم اليوم فهورحيم موعده في جنة النعيم حرمها الله على الليم

### جناب سيدة كا جواب

اے میرے مرتاج بیں اس بیٹیم کو کھانا ضرور عطا کروں گی۔اورا پی بھوک کی ہرگز پرواہ نہ کروں گی اورا پنے بچوں پراللہ تبارک وتعالیٰ کے فکم کو ترجیح دوں گی۔میرے ان بچوں نے بھو کے رہ کرمنے سے شام کی ہے اور اُن میں سے میرا چھوٹا بچہا چا تک شھید کر دیا جائے گا۔اوراس کے قاتل پر تباہی اور وبال آئے گا۔

انسى اعسطيسة ولا أبسالسى واوثسر السلسة على عيسالي

وامسوا جياعاً وهم شيالي اصغر هم يقتل باغتيالي للقاتل الويل مع الوبال (ديوان على السلام ص ١٩٢)

# قیدی کو کھانا کھلانے کے لئے جناب سیدۂ کو فرمایا

یا فاطمہ بنتِ احریجتی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ادراے اس رسول اکرم کی صاحبز ادی جودونوں جہان کی سردار ہیں ،

اس ﴿ اسركو ﴾ الله تبارك وتعالى فى نازك كردن سے مُر ين كر كن مِن مُن ين كر كن مِن كافيدى بنايا ہے۔

یہ زنجیز میں بندھا ہوا اور طوق میں مقید ہوکر ہمارے پاس حدے برچی ہوئی بھوک کی شکایت لے کرجاضر ہواہے۔

آج جو کچھ بھی اس کوکوئی کھلائے گا، خُداونداعلی و بالا اور واحد میکتا کے پاس اس کاصلہ یائے گا۔

زراعت پیشد نے جو بویا ہے وہی کائے گا۔ لہذا آپ بغیر کسی قتم کا احساس جمائے اسکو کھا نا کھلا ئیں جتی کہ اس کا وہ بدلہ عطا فر مایا جائے جس کے لئے نہ زوال ہے نہ فنا۔ فاطمه يابنت النبي احمد بستست ليسي سيساد مستسردا قسد زنسه اللسه بسجبيرا غيدا هدا اسير للنبي المهدي مُ كب لُ في غلة متيد يشكوا الينا الجوع قدتمددا من يطعم اليوم يجده في غدِ عند العلى الواجد الموحد ا مازرع الزارع سوف يحصد فاطمعى من غير من الكداء حتى تبجازى بالذي لا ينقد

# جناب سيّده كا جواب

جناب سیدہ سلام اللہ علیہانے جواب دیا اے سرتاج! جو پھھ آپ لائے تھان میں سوائے اس ایک صاع بھ کے پھے بھی باتی نہیں بچااور میرا ہاتھ بھی بیانہ کے ساتھ جاتار ہایعنی تھک گیا ہے۔

خُدا کُ قتم میرے بی جُنوکے میں اور ان کا باپ نیکی اور خیرات کرنے والا ہے اور طرح طرح سے نیکی کرتا ہے۔ لم يبق مما جنت غير صاع قد ذهبت كفي مع الدراع ابساى والله من الجياع ابوه ما للخير ذو اصطناع يصطنع المعروف باعتراع فيوان على كرم الله وجهه الكريم ص 64

# فصل دوم محبّت حیدر کرّار محبوب مومئین

تاجدار ال اتن امیر الموسین سیّد نا حیدر کرار رضی الله تعالی عندیت حجت رکھنا مومن ہوئے کی سب سے برسی نشانی ہے۔

مجت حیدر کرارعلیہ السلام ایک ایسا معیار ہے جس کے پیش نظر ہر الشخص آ سانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ ایما ندار ہے یانہیں قارئین جیران ہوئے کہ بھی ایک بات وا یک بی ایک بات وا یک بی بار کہد دینا کافی ہوتا تو اس کے جواب میں ہم آ پکویفین دلائے ہیں کہ اس کرار کی ذمہ داری ہم پر ہرگز عائد نہیں ہوتی بلکہ خُداوند قد وس جل وعلی اور جناب رسول کریم علیہ التحیة والثناء نے مُجب حیدر کرار کی اہمیت کوا جا گر کرنے جناب رسول کریم علیہ التحیة والثناء نے مُجب حیدر کرار کی اہمیت کوا جا گر کرنے کے لئے بار باراس امر کا تذکرہ فر مایا ہے اورا گروہ تم ام فرامین خد اور سول جو میں علی کے بارے میں وارد ہیں ایک جگہ جمع کردئے جا کیں تو سینکو وں مخت کے میں تو سینکو وں مخت کے میں تو سینکو وں مخت کہ میں تو سینکو وں مخت کردئے جا کیں تو سینکو وں مغان پر مشتم لی ایک علیہ دو کریں آ سکتی ہے اس لئے بغیر صفحان پر مشتم لی ایک علیہ دو کریں آ سکتی ہے اس لئے بغیر صفحان پر مشتم لی ایک علیہ دو کریں آ سکتی ہے اس لئے بغیر

تخیر کی وادیوں میں گم ہونے کے بعد آپ یوں سجھ لیں کہ اللہ تبارک وتعالی فی سخیر کی وادیوں میں گم ہونے کے بعد آپ یوں سجھ لیں کہ اللہ تبارک وتعالی فی از پر صنے کے لئے مسلسل سات سو بارا پیتے ایک ہی حکم کا اِعادہ کیا ہے۔

حالانکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا کسی ایک بات کو ایک ہی مرتبہ إرشاد
فرمادینا بہرصورت کافی ہے مگراس بار باری تاکید میں نگتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک
وتعالیٰ اپنی مخلوق کا حال بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔خالق حقیقی اور قادر مطلق
کے علم ازلی میں میہ بات موجود تھی کہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد نمازوں
سے جی جُراکیں گے۔

اوران کا بیش خیمه بوگا اس لئے بار بارایک ہی امر کا اعادہ کر کے واضح کر دیا گیا کرائسان اپنی فطرت کے مطابق بارباریا دولائے پہی راوراست پرآ سکے قریم غیر ممکن بیس بلاتشہ یہ یہی حال جناب علی علیہ السلام کی خبت کا ہے۔

حضور سرور کا تئات صلّی الله علیه و آله وسلّم نے بھکم ایر وی اہلِ اسلام
کو بار بار متنبہ کیا کہ علی سے محبّت رکھنا ہی مؤسّ کی دلیل ہے۔ چونکہ امام
الانبیاء رسول غیب دان صلّی الله علیه و آله وسلّم الجھی طرح جانتے تھے کہ پچھ
لوگ اسلام قبول کر لینے کے باوجود حضرت علی کرم الله وجهه الکریم کی محبّت
سے تبی دامن ہوں گے۔

ان كے داول پر انفض ونفاق كى تهيں جم جائيں كى ۔ اس لئے باربار

اس امر کا اعادہ کیا گیا تا کہ جولوگ از لی شقاوت سے بچے ہوئے ہیں وہ راہِ راست پر آجا میں اور منافق ہونے سے بچ جا کیں ،

ہم آئندہ اوراق میں اس کے متعلق مزید وضاحت بھی پیش کریں گے۔ فی الحال آپ قرآن مجید کی ایک ایس آیت ملاحظہ فرمائیں جس میں جناب حید کرار شیرِ خُد احضرت علی علیہ السلام کی محبت کومومٹوں کے دلوں میں اُتار دینے کی ذمہ داری خُود خالقِ کا نئات جل مجدہ الکریم نے قبول کی ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمٰنُ وُدًّا ﴿

﴿ سورة مريم آيت ٩١ ﴾

ترجمہ: بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کئے توخُدائے رحمٰن اُن کے لئے مجبت پیدا کردے گا۔

مفسرین و محدثین کرام نے لکھا ہے کہ آیت بذکور تا جدار اُل الل مرتضی مصل کُشا، هیر خدا، آمیر المونین حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ خداوٹر قدوس جل وعلا کی طرف سے لوگوں کے مجبوب کئے جی ۔ چنانچہا مام جلال اللہ ین سیّوطی رحمة الله علیہ زیر آیت رقم طراز ہیں۔

# تفسیر در منثور

ابن مردویه اوردیلی اپنی کتاب میں حضرت براءرضی الله تعالی عند سے روایت بیان کرتے بین که رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے حضرت علی کرم الله وجه الکریم کوارشا دفر مایا یاعلی الله تعالی کے حضور میں به وُعاکر واللی مجھے اپنا وعدہ کیا گیا بنا اور مجھے اپنا محبوب بنا ، اور موشین کے دلول میں میری محبت جاگڑین فر ما، تو الله تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی۔

اِنَّ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اَمْدُوا وَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ سَيَحْعَلُ لَهُمُ الرَّحُمنُ وُدًا

قرمایا کرید آیت موالطی کی شان پی نازل یمونی ہے۔ واحرج ابن مردویه والدیلمی عن البواء قبال قبال رسبول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم لعلی قل اللّهم اجعل لی عند ک عهدا واجعل لی عند ک ودا واجعل لی فی صدور المومنین مودة.

فَسَانَسُولَ اللَّسَهِ إِنَّ اللَّهِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمِنُ وُدًّا. قال فنزلت عا

﴿ در منثور جلد چهارم صفحه ۲۸۷﴾ تفیرکی ای کتاب میں دوسری روایت اس طرح ، طرانی اور ابن مردویہ نے اپنی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت نقل کی سے کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے فرمایا کہ مومنوں کے دلوں میں علی کی عبت ہے۔

واخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قبال فسنزلت في على ابن ابي طالب ان اللين آمنوا ، الى آخر الآية قال محبة في قلوب المومنين .

﴿ در منثور جلد ا صفحه ۲۸۵)

تغیری دوایت امام جلال الدّین سیوطی رحمة الشعلیه اس طرح بیان فرماتے بین کر تکیم ترفی اور ابن مردویه نے اپنی کتابوں میں بیدوایت بیان کی ہے کہ حضرت علی کرم الله وجهدالکریم نے فرمایا کہ میں نے دسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی فدمت میں عرض کی کہ یارسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم الله بارک و تعالی کے فرمان سَیَجُعَلُ لَهُمُ الوَّحُمانُ وُدًا . کا مطلب کیا ہے تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ محبّت جومونین اور کیا ہے تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ محبّت جومونین اور ملا گلة المقرّبین کے دلول میں ہے اور پیمرفر مایا ، یاعلی الله تعالی مومن کو تین چیزیں عطافر ما تا ہے۔

منت ومحبت اور حلاوت وبيبت صالحين كيسينول بيس ہے۔ واحرج ال حكيم الترمذي وابن مردويه عن على قال ستالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله "سيجعل لهم الرحمن ودا ما هو ؟ قال المحمدة في قلوب المومنين والملائكة المقربين ياعلى ان الله اعطى المومن ثلاثه المنة والمحبة والحلاوة والهابة في صدور المومنين.

﴿ در منثور جلد ۴ منفحه ۲۸۷)

# انوار محمد يه من مواهب الدنيه رياض النضره في مناقب العشرة

سیرت کی مشہور کتاب مواہب الدنیہ میں علائمہ نبھا آئی اور مناقب کی عظیم کتاب ریاض العفر و میں محب طبری رقمطراز بیں کہ نقاش نے وکر کیا ہے کہ،

إِنَّ الْمَانِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الشَّلِحٰتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الدَّحُمٰنُ وُدًّا.

حضرت على كى شان ميس نازل ہوئى ہے اور حضرت محمد بن حنیف رضى الله تعالى عندنے ارشاد فرمایا كه ہم نے كوئى اليا مومن نہيں و يكھا جوعلى عليه السلام اور اہل بیت كرام سے حبت نه كرتا ہو۔

﴿ گویا جس کے دل میں سیدنا حید رکرار کی محبت نہیں وہ مونین کے زمرہ ہے ہی خارج ہے ﴾ وقد ذكر النقاش ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمٰنُ وُدًّا . ﴾ نزلت في علي وقال محمد بن الحنفيه لا تجد مومنا الآ وهو يكب عليا والبية.

﴿ انوارِ محمد من مواهب اللدنيه مطبوعه مصر صفحه ٢٣٦﴾

رياض النظر ه كى عبارت ميں ہے ـ كوئى مومن باقى نہيں مگراس كے
دل ميں على اور اہلِ بيت كى محبت ہے ـ

لايبيقي متومن الأوفى قلبه ودلعلي واهل

بيته

﴿ الرياض النضرة في مناقب العشر وجلددوم صفحه ٢٨٤﴾ ﴿ للمحب طبرى مطبوعه مصر ﴾

### تفسير كشاف

زیر آیت علا مه زختری اپنی مشہور کتاب تغییر کشاف میں لکھتے ہیں: مروی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفر مایا: یاعلی کہتے یا اللہ تو میرے لئے وعدہ فرما اور مومنوں کے سینوں میں میری مودّت قائم فرمانے اللہ تعالی نے بیاً بیت نازل فرمائی،

کہ بیشک جوابمان لائے اور نیک عمل بھی کئے تو رحمٰن ﴿ لُوگُوں کے دلوں میں ان کی محبت بیدا کردے گا ﴾

وروى ان السبى صلى الله عليه وآله وسلم

قَالَ لَعَلَى رَضَى اللَّهِ عَنْهِ يَاعَلَى ! قَلَ اللهم اجعل لَى عَنْدُ عَهْدُ وَاجْعِلَ لَى فَى صَدُورِ المُومِثِينَ مُودَةً قَالَوْلُ اللَّهِ هَذْهُ الآية

﴿ تفسير كشاف مطبوعه مصر جلدسوم صفحه ١٨﴾ ﴿ للعلامة الزمخشري﴾

### الصواعق المحرقه

طرانی حن سند کے ساتھ اُم المومنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنبها ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وا آلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا جس نے ﴿علی کرم الله وجہ الکریم ہے محبت رکھی اُس نے مجھ ہے محبت رکھی اُس نے مجھ ہے محبت رکھی ﴾ اور جس نے مجھ جوب بنایا اُس نے اللہ تعالی کو مجوب رکھا اور جس نے مجھ سے عنادر کھا اُس نے اللہ تنادک و تعالی سے بغض رکھا۔

اخرج الطبراني بسند حسن عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من احبب عليا فقد احبني ومن احبني فقد احب الله ومن البغضني فقد أبغض الله.

﴿ الصواعق السعرقة صفعه ١٢٣٠) جيما كه بم بتا يك بن كه جناب شير خُدارض الله تعالى عندك باب محبت کا مختفر ترین حصہ ہے جسے ہم نے یہاں ضرور تأفقل کیا ہے ور شہیہ تو ایک ایسا بحر بیکنار ہے جسے ایک پوری جلد میں بھی نہیں سمویا جاسکتا،

اس مقام پر چنداوراق پیش کرنے کی غایت یہ ہے کہ جولوگ محض چندعقا تد میں مقید ہوکر تحیان علی ہونے کے دعوے دار ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام سے ہی پوچے لیس کداُن کا شیعہ اور اُن کا حبدار کون ہے چنانچہ اس سلسلہ میں ایک ثقدروایت پیشِ خدمت ہے۔

# محبّت على كا جُهوتًا دعويم دار

اصبغ بن نبایه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں جناب علی
ابن الی طالب علیہ السلام کی خدمت واقد س میں حاضر تھا، اسی اثناء میں ایک
مخف بار گاو مُرتضویٰ میں حاضر ہو کرعرض پر داز ہوا کہ اے اُمیر المومنین! میں
آیہ سے الله تعالیٰ کے لئے عمیت کرتا ہوں۔

مولائے کا تنات تا جدار الل النظیر خداامیر المونین ،امام المتقین حضرت علی کرم الله و جدالکریم نے اس کا بیز بانی دعوی سنا تو ارشا و فر مایا۔
ا کے مجھے سے دعوی عجبت کرنے والے سن! مجھے حضور رسالت مآب صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہزار تھیجت کی تعلیم ارشا و فر مائی ہے جن میں سے ہرا یک حدیث کا ایک ایک ہزار باب ہے۔

متمام لوگوں کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے باہم ملاقات

ہوئی تھی جس شخص کو وہاں کسی دوسرے کا تعارف حاصل ہوگیا وہ اس جہان میں بھی اس کے ساتھ خاص طور پر مانوس ہاوران میں اپنائیت اور یگا گئت پائی جاتی ہے ، اور جس شخص نے عالم ارواح میں کسی دوسرے کا انکار کیا اور اس کے کئے اپنے دِل میں مغائرت کا جذبہ محسوس کیا تو وہ نقین طور پراس دنیا میں بھی اس سے اختلاف رکھتا ہے اور ڈبنی طور پراُس کا مُنکر ہے۔

خُدا کُ شم اِتم میرے ساتھ دعوی ُ عبت میں ہر گر مخلص نہیں ہو بلکہ واضح طور پر کِذب سرائی اور افتر اءے کام لے رہے ہو، اور میں دیکے دہا ہوں کے تمہارا چرہ مجھ سے عبت کرنے والوں کے چروں جیسانہیں ہے اور تمہارانام میر نے بین کی فہرست جی شامل نہیں ہے۔

## محبّت علی کا سچّا دعویدار

جناب شیرِ خدا مرتضلی مشکل کشا علیه السلام نے ابھی اپنی گفتگوختم فرمائی کدایک اورشخص آپ کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوکر کہنے لگا یا امیر المومنین علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی خاطر آپ کواپنا دوست رکھتا ہوں۔

حضور مولائے کا نئات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقیناً تم اپ دعوی مجت میں بیتے ہو، پھر فرمایا کہ ہماری طینت اور ہمارے حُبداروں کی طینت غداوند قدوس کے علم مقدس میں خزانہ کی صورت میں موجود ہے چنانچ حضرت آدم علیه الصلوة والسلام کی پشت انور میں اس سے وعد ولیا گیا تھا کہ نہ تو اِس طینت کے لوگ ایک دوسر سے کوچھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اِس سے الگ طینت کے لوگ اِن میں داخل ہو سکتے ہیں۔

اے میرے محب! تواپ لئے فقر کی ردا تیار کرلے کیونگہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوبیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ،

خُدا کی قشم! فقر ہمارے دوستوں کی طرف وُصلوان کی طرف دوڑ نے والے سیا میں اور تیزی سے دوڑ ہے گا۔ دوڑ نے ماخوذ ازینا بیع المنودة جلد اوّل میں ۵۲ ﴾

#### شیعان علی کون هیں

عصرِ حاضریں چندوضعی عقا کدگی بناء فرقہ خودکو عیدان علی متفور کے ہوئے ہاں لئے خاص طور پر مندرجہ ذیل فرامین جیدر کرار علیہ السلام لمحک فکر میں حیثیت رکھتے ہیں کاش میہ فرقہ اپنے اُفعال وکردار کا موازانہ ان لوگوں کے ساتھ کرتا جن کو جناب شیر خدا علیہ السلام نے اپنے حُبدار ہونے کی سند عطافر مارکھی ہے۔

ال حقیقت سے شاید کوئی شوریدہ مرانکارکرے کہ 'هیعان علی' کی اصطلاح جنگ صفین کے موقع پر ہی ظہور پذیر ہوئی تھی ، اگر چہ بعض لوگ پر عم خویش اس اصطلاح کو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے وقت سے ہی فرض کے ہوئے ہیں ، مگر اس مفروضہ کونہ تو تاریخی شواہدگی رشی میں ہی البت کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی تصنی قطعی پیش کی اسکتا

ہاں! اگر اس لفظ کے حقیقی معنی و مطالب کوسا منے رکھا جائے تو تما کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کواپنا دوست ، اپنا مولا اور اپنا ولی سجھتے تھے، چونکہ درج ذیل مضمون اس قتم کی مباحث کا متحمل نہیں ہے لہٰ ذاجناب شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کا قائم کر دہ وہ معیار مدید ، قائم فرمایا ہے۔ نے اپنے شیعوں یعنی دوستوں اور حب داروں کے لئے قائم فرمایا ہے۔

# مولا علی سے پُوچھ لیتے ھیں

ایک جماعت کا گذر حضرت علی علیه السلام کے پاس سے ہوا تو وہ لوگ جلدی ہے آپ کی طرف ہو گئے ۔حضرت علی کرم اللہ وجہه الکریم نے ان سے فرمایا کہتم لوگ کس تو م سے تعلق رکھتے ہو؟

انہوں نے کہایا امیر المومنین ہم لوگ آپ کے شیعہ ہیں۔ آپ نے فر مایا بہت خُوب! پھراس کے بعد اُن کومخاطب کر کے

مین تم میں اپنے شیعوں کی کوئی علامت نہیں دیکھیا اور نہ ہی اپنے دوستوں کے لباس میں تنہیں ملبوں ویکھیا ہوں۔ آپ کابدارشادسنا تووہ لوگ مارے شرم کے جواب ویے سے زک

- 25

حضرت على كرم الله وجهدالكريم كے ساتھ ايك شخص موجود تھانے آپ كى خدمت بيس عرض كيا، بيس آپ سے اُس ذات كا واسط و ب كرسوال كرتا ہوں جس نے آپ اہل بيت كو كرم بنايا اور آپ كو خصوص كيا اور آپ كو نوازا ہميں اپنے شيعوں ﴿ دوستوں ﴾ كى علامت سے آگا فرمائے۔ كونوازا ہميں اپنے شيعوں ﴿ دوستوں ﴾ كى علامت سے آگا فرمائے باللہ على ابن الى طالب عليه السلام نے ارشاد فرمايا، ہمارے شيعه عالب حضرت على ابن الى طالب عليه السلام نے ارشاد فرمايا، ہمارے شيعه ين دوست ﴿ اَ ﴾ عارف باللہ ہوتے ہيں

﴿٢﴾ الله تبارک و تعالی کے احکام پڑمل کرتے ہیں۔ ﴿٣﴾ فضائل کے مالک ہوتے ہیں اور ٹھیک بات کہتے ہیں۔ ﴿٣﴾ اُن کی خوراک قُونتِ لَا یُمُوٹ ہوتی ہے بینی خورون برائے ریستن ۔

> ﴿۵﴾ أن كالباس جِهونا مونا ہوتا ہے۔ ﴿٢﴾ أن كا جِلنا تواضع موتا ہے۔

﴿ ﴾ الله تبارك وتعالى كى اطاعت كرتے وقت أس سے ڈرتے رہے ہیں۔

﴿٨﴾ الله تبارك وتعالى كى عبادت كرنت وقت خشوع وخضوع

ظاہر کرتے ہیں۔

﴿٩﴾ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کی بجائے نگاہیں نیجی کر کے چلتے ہیں۔

> ﴿۱٠﴾ اپنے کان اپنے رب کے علم پرلگائے رہتے ہیں۔ ﴿اا﴾ الله تعالی کی قضا پر راضی ہوجاتے ہیں۔

﴿ ١٢﴾ اگرالله تعالی نے اُن کی زندگیاں مقررہ وقت تک متعیّن نه کی ہوتیں تو اُن کی روحیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی ملاقات اور ثواب کے شوق کے جسموں میں قرار نہ کیڑتیں۔

﴿ ١٣﴾ دردناک عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنے پیدا کرنے والے کواپنے دلوں میں براسجھتے ہیں اور اس کے سواہر چیز کوچھوٹا تصوّر کرتے ہیں۔

﴿ ١٣﴾ جنّت أن ك نزديك اليي ہے گويا انہوں نے جنت كو ديكھا ہوا ہے۔

﴿۵۱﴾ دوزخ اُن کے نزدیک ایسے ہے گویا اُنہوں نے اسے دیکھا ہوا ہے ادراس میں انہیں عذاب دیا گیا ہے۔

۱۶۱۱) انہوں نے تھوڑے دنوں تک صبر کیا ہے۔ گران کا انجام کار بہت کمی راحت ہے۔

﴿٤١﴾ وُنيانے أن كوچا بالكر أنهول نے وُنيا كونه جا با۔

﴿ ١٨﴾ وُنیانے اُن کوطلب کیالیکن وہ وُنیائے قابوے باہررہے۔ ﴿ ١٩﴾ میرے دوست رات کے وقت صفیں باندھ کراپنے قد موں پرقائم رہتے ہیں۔

﴿٢٠﴾ ترتیل کے ساتھ اجڑائے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اوراُس کی مثالوں کی اپنے دِلوں میں عزت کرتے ہیں۔

﴿٢١﴾ بھی اس کی دواسے اپنے ڈکھوں کاعلاج کرتے ہیں۔ ﴿٢٢﴾ بھی اپنے چبروں ، ہضیلیوں ، گھٹنوں ، اور اپنے قدموں کو زمین پر بچھاتے ہیں۔

﴿ ٢٣﴾ اُن کے آنوان کے رُخباروں پر بہتے ہیں۔ ﴿ ٢٣﴾ جَبَارِعظیم کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ ﴿ ٢٥﴾ اَبَیٰ گردنوں کو ٹُھڑانے کے لئے اُس سے التجاء کرتے ہیں میران کی رات ہے اور میران کا دن ہے۔

﴿٢٦﴾ بياوگ علاء دانا، نيك اورير بيز گار بين

﴿ ٢٧﴾ پاکیرہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں تھوڑے اعمال کے ساتھ راضی نہیں ہوتے اور بڑے اعمال کو بہت زیادہ خیال نہیں کرتے۔

﴿ ٢٨﴾ وه اپنے نفسوں کو اتہام لگاتے ہیں۔ اور اپنے اعمال سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ﴿٢٩﴾ جارا دوست دين كے بارے ميں توى اور نرى ميں احتياط

والا ہوتا ہے۔

سر المرادوست إيمان مين يقين والاعلم مين ريص فقد مين فقد مين والا اور مين علم والا موتابي-

(۳) مارا دوست إراده مين غنى ، تنك دى مين صاحب مخل ، تنك دى مين صاحب مخل ، تنك دي مين صاحب مخل ، تنكيف مين صابرا ورعبادت كوفت تواضع والا موتا ہے۔

﴿ ٣٢﴾ بهاراشیعد الوگوں پردتم کرنے والا ،لوگوں کا حق دینے والا ، کمانے میں ترمی برتنے والا اور حلال چیز کا طالب ہوتا ہے۔

﴿ ٣٣﴾ بمارا شيعه بريه ديئ بيل خُوش بونے والا ، خوابش ﴿ نفسانی ﴾ ہے رکنے ولا ہوتا ہے۔

﴿ ١١٨ ﴾ ان لوگول كاكام الله كاذكر ب، ان كافكر الله كاشكر اداكرنا

-4

(۳۵) وہ رات اس حالت میں بسر کرتا ہے کہ خفلت کی اونگھ سے ڈرتار ہتا ہے۔

وجہ سے خوشی کی حالت میں بسر کرتا ہے۔ وجہ سے خوشی کی حالت میں بسر کرتا ہے۔

﴿٣٤﴾ رحمت خداوندي سے جو چيزياتى ره جائے أس كى رغبت

رکھتاہے۔

﴿٣٨﴾ جوچيز فنا ہوجائے اُس سے کنارہ کشی اختيار کرليتا ہے۔ ﴿٣٩﴾ اُس نے علم کومل سے ملادیتا ہے۔ اور علم کودائی بردباری سے مقرون کررکھا ہے۔

﴿ ٢٠﴾ أس كى خوشى دُور ہے اور اسكى ستى قريب ہے۔ ﴿ ٢١﴾ أس كى آرز وتھوڑى ہے اور وہ منكسر المز اج ڈاہر ہے۔ ﴿ ٣٢﴾ أسكاول الله تبارك وتعالى كاشكرا داكرنے والا ہے۔ ﴿ ٣٣﴾ أس كارب أس كو بُرى باتوں ہے منع كرتا لينى بچائے

رکھتا۔

﴿ ١٩٨٨ ﴾ أس كانفس بحينے والا اوراس كا دين غصنه يي جانے والا ہے

﴿ ٣٥﴾ أس كاغصراس اس ميں ہے۔ ﴿ ٣٦﴾ أس كاعم منقود ہے اور أسكا صبر بہت زيادہ ہے۔ ﴿ ٢٨﴾ أس كاحكم منقود ہے اور أسكا صبر بہت زيادہ ہے۔ ﴿ ٣٨﴾ فيكى كاكونى كام رياكارى كى وجہ ہے تيس كرتا اور ندى اسے حيا كى وجہ ہے تيس كرتا اور ندى اسے حيا كى وجہ ہے تيس كرتا اور ندى اسے حيا كى وجہ سے جيموڑ تا ہے۔

# بات سُن کر جان دیے دی

اور پھر فرمایا ان صفات کے حامل لوگ جارے شیعہ اور ہمارے

دوست ہیں اور ہم لوگوں میں سے ہیں۔اور ہمارے ساتھ ہو گئے۔ان کے
ملنے کا ہمیں کتنا شوق ہے۔آپ کے بیار شادات آپ کے ایک ساتھی نے
شنے تو چی بُلند کی اور غش کھا کر گر پڑا جب اُسے ہلایا گیا تو وہ دُنیا چھوڑ چکا تھا
اُس خض کا نام ہمام بن عباد بن حشیم تھا اور بیعبادت گذارلوگوں میں سے تھا
اُس کو خسل ویا گیا تو جناب امیر المونین علی علیہ السلام نے اُن لوگوں کے
ساتھ اُس کی نماز جنازہ پڑھی۔

#### دوست کی یه صفات

امیر المونین، امام المتفین، تا جدار ال النظیم المین شیر خدا، مشکل کشااسدالله عالب جناب علی این ابی طالب علیماالسلام نے اپنے حُبداروں کی جومندرجہ بالانشانیاں ارشاد فرمائیں ہیں ان کے پیش نظر محبت علی کا دعوی کرنے والا ہر محض نہایت آسانی سے انداز ولگا سکتا ہے کہ وہ اپنے مولا کے قائم فرمودہ معیار میں کہاں تک پورا اُٹر سکتا ہے۔

زیپ عنوان روایت امام این جحرکی پیٹی رحمۃ اللہ علیہ کی لاجواب
کتاب الصواعق المحرقہ میں بھی ہے اور دیگر کتب معتبرہ میں بھی موجود ہے
جے متن سمیت کسی دوسرے مقام پر متعدداضافوں کے ساتھ بیان کیا جائے
گا تا ہم متذکرہ بالا ترجمہ شدہ اردوعبارت ہم نے دانسۃ طور پر ایک ترجمہ
نگاری شیعی عالم ملک محمد شریف کی ترجمہ شدہ کتاب نیا تھے المحودۃ شریف کے

باب نمبرے سے پیش کی ہے۔ اُمید ہے کہ دیعان علی کہلانے والے حضرات اس عبارت پر جمدروی سے غور فرما کر مخلصانہ تجزیہ فرما کیں گے اور کوشش کریں گئے کہ تن وانصاف کے قریب تر آیا جاسکے۔

مولائے کا تنات حید رکر ارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو جونشانیاں بیان کی ہیں انہیں تلاش کریں ہمیں یقین ہے کہ دو آپ کو قطب الواصلین داتا سنج بخش علی ہجو بری غوث العالمین سیّدنا عبد القادر جیلانی، خواجہ ءخواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور فر دِفرید حضرت بابا فرید اللہ بن سیّ شکررضی اللّہ تعالیٰ عنداور اُن کے طاکھ میں کامل طور پرنظر آ جا کیں اللہ بن سیّ شکررضی اللّہ تعالیٰ عنداور اُن کے طاکھ میں کامل طور پرنظر آ جا کیں



مالاسي دسي البع

### آیت کریمه

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيُنَ آمَنُوُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وُيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ .

﴿سُورة المائدة آيت ٥٥٠ :

#### ترجمه

تہارے ولی نہیں مگر اللہ اور اس کارسول اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ہوستے ہیں

#### تفسير

روى انها نزلت في على كرم الله وجهه الكريم حسين سناله سائل وهو في الصلواة قنزع خاتمه وأعطاه له.

﴿مناوي على الجلالين ٢٥٣ ـ ١٠

#### یه آیت

بیآ یت کریم قر و اولی میں متناز عد فید ند بھی رہی تو کم از کم سات

آ مخصد یول سے دو متحارب گروہوں کے مابین مفسرین و محد ثین کا ایک ایسا غیر
حالانکہ ان دونوں گروہوں کے مابین مفسرین و محد ثین کا ایک ایسا غیر
متعصل گردہ بھی موجود ہے جس نے دُودھ کادُودھاور پانی کا پانی صاف طور
پر علیحدہ علیحدہ کرر کھا ہے۔ اور بیگر دہ قرون اُولی بھی موجود تھا اور اب بھی ہے
لیکن مشکل بیہ ہے کہ متذکرہ بالا ہردوگروہ کی بھی صورت میں ان کی حقیقت
پین مشکل بیہ ہے کہ متذکرہ بالا ہردوگروہ کی بھی صورت میں ان کی حقیقت
پین مشکل بیہ ہے کہ متذکرہ بالا ہردوگروہ کی بھی صورت میں ان کی حقیقت
پین مشکل بیہ ہے کہ متذکرہ بالا ہردوگروہ کی بھی صورت میں اور کئے جا رہے۔
پیندانہ تحقیق سے مستفید ہوئے کو پیند نہیں کرتے ، یہی وجہ ہے کہ اس آ یت
سین میں اب تک ہزاروں صفحات سیاہ کئے جا چکے ہیں اور کئے جا رہے۔
ہیں لیکن معاملہ ہجائے سیجھنے کے مزید بیچ وٹم کا شکار ہور ہا ہے۔

ہماری دلی خواہش تو ہیہ کہ بید معاملہ کی طرح سلجھ جائے لیکن اس اُمر کا بہت کم امکان ہے کیونکہ جولوگ جُدل ومناظرہ کے ذریعے گروہ بندی کو قائم رکھنے میں ہی اپنی عافیت جھتے ہیں ہماری گذارشات سے نہ تو خود خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکیس گے اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیں گے۔البت اس بات کو خارج ازام کان قرار نہیں ویا جاسکتا کہ وہ لوگ جو حقیقت پہندانہ طر زعمل کوابنانا ہی نجات اُخروی کا باعث خیال کرتے ہیں ہاری بلاگ اور کھری کھری باتوں سے یقینی طورمُستقید ہوسکیں گے۔

ای امکان کے پیشِ نظر ہم اس آیتِ مقدّسہ کے متعلّق ہر دو متحارب اور متصادم گروہوں کے دہنی تصوّرات کا وسیع تر جائزہ پیشِ خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اُن لوگوں کی تحریریں بھی ہدیے قارئین کریں گے جن کا مقصد محض اور محض پوری دیا نت داری کے ساتھ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے فرایین لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اور وہ ان فرایین مُقد سُنہ اُنّی طور پرکسی قسم کا تقر ف کرنا پیند نہیں کرتے۔

ان تمہیدی کلمات کے بعداب ہم جا بین کے دلائل کا خلاصہ بیش خدمت کرتے ہیں ۔ اور پھر جا بین کی مختلف تحریریں جن میں بعض کافی طویل بھی ہیں ہدیہ وناظرین کرنے کے بعد پُوری دیانت داری کے ساتھ اصل حقائق سامنے لانے کی کوشش کریں گے جمکن ہے اللہ تبارک وتعالی اصل حقائق سامنے لانے کی کوشش کریں گے جمکن ہے اللہ تبارک وتعالی ایٹ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقتہ سے ہماری اس سعی وکاوش بعض حقیقت بیند حضرات کے لئے مشعلی راہ بناکر ہمارے لئے بھی نجات بعض حقیقت بیند حضرات کے لئے مشعلی راہ بناکر ہمارے لئے بھی نجات افروی کا باعث بنائے۔

پہلے آپ اس آ یتِ کریمہ کا ظاہری مفہوم اپنے ذہن میں اچھی طرح محفوظ فرمالیں ۔اللہ تعالی فرما تاہے کہ۔

بے شک تمہارے ولی بس اللہ اور اس کا رسول اور مومنین میں وہ

مومنین جونماز پڑھتے ہیں اورز کو ۃ اداکرتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں۔

### تین راستیے

ایک گروه کاخیال ہے کہ اس آیت کریمہ میں مومنوں کے ولی سے مراد 'اللہ تبارک وتعالیٰ اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم ہیں ،،اس کی تفصیل آئندہ اور اق میں آرہی ہے۔ یہاں توبیہ تنا ناہے کہ اس گروه کا تصور ہیہ ہے کہ چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ جل مجہ والکریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بالتخصیص حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کو ولی فر مایا گیا ہے، البنداحضور سرور کا ننات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بالتخصیص حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کو ولی فر مایا گیا ہے، البنداحضور سرور کا ننات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی مند خلافت پراگر کوئی منتمکن ہوسکتا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت علی کرم حضرت علی علیہ السلام ہی کی ذات والا صفات ہے۔ چنا نچہ ہیگر وہ یہاں ولی کے معنی حاکم خلیفہ والی فتم کے لیتا ہے اور ان معنی کی روے حضرت علی کرم اللہ و چہدالکریم کی خلافت بلافصل ثابت کرنا جا ہتا ہے۔

دُوسرے گروہ نے کپرا زوراس بات پرصرف کر دکھاہے کہ سرے
سے بیآ بت حضرت علی کرم اللہ وجہالکریم کے حق میں ہے ہی نہیں ،الہذاول
کے معنی حاکم وغیرہ کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ۔اس گروہ میں بعض
افرادا یسے بھی جی جی جواس آ بت کریمہ تغییر کرتے وقت بے شارمن گھڑت
افرادا یسے بھی چیش کرتے جی ۔ جس کا تذکرہ ابھی ہوگا۔

ان دومتحارب اور متصادم گروہوں کے بین بین ایک حقیقت پسند گروہ ایسا بھی ہے جواس آ یت کر بید کا نزول حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم ے حق میں سلیم کرتا ہے، اور ان نصوص مدیث کی نشاندہی کرتا ہے جن سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بیرآ یت کریمہ فی الواقع حضرت علی کرم الله وجبه الكريم كے حق ميں اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے ركوع كى حالت میں سائل کوانگوشی عطا فر مائی ۔اور بلا شک و رئیب حضرت علی علیہ السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے بعد تمام مومنوں كے ولى بيں۔ اور اگر مدآیت حضرت علی کرم الله وجهدالکریم کے حق میں ندیھی ہوتی تو جنگ رسول الشصلى الشعليه وآله وسلم كرديكر بشار فرامين السيم وجود ميل جن مے قطعی طور پروضاحت ہوجاتی ہے کہ حضور مولائے کا نتات تا جدار ال اتی حيدركرار جناب على ابن إبي طالب عليه السلام رسول التصلي التدعليه وآله وسلم کے بعد تمام مومنوں کے والی ، ولی اور مولا ہیں ، لیکن آ یہ کے ان اعز ازات میں آ یے کی اس خلافت بلافصل کا کوئی واضح ارشاد موجود نہیں جومایہ إنتزاع

پہلے گروہ کے لئے ہم نہایت شرح دبسط کے ساتھ مشکل کشا کی پہلی حلد میں وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے بعد حضرت علی کرم الله وجہہ الکریم کو ملنے والی خلافت کس نوعیت کی تھی۔ تاہم ۔ آگندہ اوراق میں ان کے پیش کردہ استدلال کو تقائق کی روشنی میں لانے کی مزید کوشش کی جائے گی۔اگر چہ ہمیں یقین ہے کہ تعصب کو ہوا دینے والے حضرات ہماری گذارشات پرقطعی طور پرغور کرنے کی زمت گوارانہیں کریں گے۔ کیونکہ اپنی انا کوشش حق کی خاطر قربان کر دینا ہر کس ونا کس کا کا منہیں۔

### دوسرا گروه

مقابل میں دوسرامتعصب گروہ خوارج کا ہے۔اوراس گروہ کا واحد مقصد ہے کہ ہراس آیت اور حدیث کو جو جناب علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے یا تو دُوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجلین کی طرف منتقل کر دیا جائے یا چران روایات کو وائی اور باطل قرار دے دیا جائے جو حضرت علی علیہ السلام کے حق میں آنے والی آیات واحادیث کی جانب مشاند ہی کرتی ہیں۔

اس گروہ میں اگر چہ بڑے بڑے جوادری قتم کے لوگ ہوگذرے ہیں اور اب بھی اپنی تمام خبث باطنوں سمیت پورے کر وفر سے اپنے مکروہ عقا کد کی تبلیغ واشاعت میں مصروف ہیں ، تا ہم اس گروہ کو جس قدر کیڑ مگر باطل موادا بن تیمید نے اپنی کتاب منہائ السنة کے ذریعے فراہم کیا ہے اس کی مثال شائد کہیں بھی موجود نہ ہو۔

ابن تیمیہ نے اگر چہ بیٹیم کتاب ایک رافضی کی چھوٹی سی کتاب کی تر دید میں تر تیب دی ہے تاہم اس میں اہلِ سُدّت کے مسلمہ اصول وضوالط اورانعال وعقائد کی جس طرح دھجیاں بھری گئیں ہیں اور صحت مندروایات کی تکذیب کی گئی ہے اُس کی نظیر نہیں ملتی۔

منقولہ بالا کتاب کے مطالعہ سے واضح طور پر معلوم ہوجا تا ہے کہ ابن تیمیہ میمام تر کاوشِ باطلہ اور سعِیٰ ضَالہ تر دیدرِ وافض کے لئے نہیں بلکہ تذلیل و تقیضِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وآ لہ وسلّم کے لئے کرتار ہتا ہے۔

## مگر افسوس ھے

ابن تیمیدی یہ گراہ کن تفنیف جب اُس وقت کے علائے اہلست کے سامنے آئی تو انہوں نے حب حیثیت پُوری کوشش کے ساتھ اِس کی گذیب و تر دید بھی گی اور عوام الناس کواس گراہ کُن اور شرائگیز کتاب کے مطالعہ سے رو کئے کے لئے بھی پُوری پُوری قوت صرف کردی جس کی تفصیل مطالعہ سے رو کئے گئے مگر افسوس اِس اَمر کا ہے کہ بعد میں آنے والے آئیدہ اور اَق میں آئے گی ، گر افسوس اِس اَمر کا ہے کہ بعد میں آنے والے بعض علمائے اہلی شدت روافض کے ولائل کا جواب دینے کے لئے اس رُسوائے زمانہ کتاب سے استدلال کرنے گے اور اس توازن کو ہر قر ار نہ رکھ سکے جواہلی سُنت کے مسلم اصول وضوابط سے قائم گھا۔

اوراس سے بھی افسوستاک پہلویہ ہے کہ بعض مُقتدر عُلاءِ اہلِ سُدّت نے ابنِ تیمیہ کے استدلال کو براوراست اپنے تام سے پیش کرنا نثر وع کردیا جس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا ہوتا کہ سوادِ اعظم کے پچھلوگ ان گراہ کن جس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا ہوتا کہ سوادِ اعظم کے پچھلوگ ان گراہ کن

دلائل کواہل سنت کے عقیدے کائی آیک جُرقر اردیے لگے۔

## اگر ایسا نه هوتا

ابن تیمیائے النہ کے جاتے تو بدامریقینی تھا کہ وہ لوگ جن پر مصنف و حوالہ سے ہی پیش کے جاتے تو بدامریقینی تھا کہ وہ لوگ جن پر مصنف و تصنیف کی حقیقت پورے طور پر واضح ہے کئی بھی دلیل کواخذ کرتے وقت بھینی طور پر احتیاط کرتے مگر جب وہی استدلال باطلہ اہلسنت والجماعت کے بڑے براے بڑے مگر جب وہی استدلال باطلہ اہلسنت والجماعت کے بڑے بڑے مثافرین کے سامنے آیا تو اُن کا اُن ہے متاثر ہوجانا بدیمی امرتھا جسکم مقابل میں فعنے ورافضیت بھی اپنی اوری حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہو۔

#### یه تحریریی

عکمائے اہلی سنت کا ابن تیمیہ کی زہر آ لودہ تحریروں کو بغیراُس کا حوالہ دے اپنی کتابوں میں نقل کر دینا ایک طرف نوعصر حاضر کے عکمائے حقہ کے بڑوس اور صحت مندعقا کد کو متزلزل کر دینے کا ذریعہ ثابت ہور ہاہم اور دُوسری طرف موجودہ دُور کے خوارج کو بھی مزید گھلے کا موقع فراہم ہوگیا۔ اور یہ لوگ ان عبارتوں کو مزید کا نث چھانٹ اور تر اش خراش کے ساتھ عوا کی ان عبارتوں کو مزید کا نث چھانٹ اور تر اش خراش کے ساتھ عوا کی الناس کے سامنے پیش کر کے خاندان مصطفی سے از کی عداوت کا ساتھ عوا کی الناس کے سامنے پیش کر کے خاندان مصطفی سے از کی عداوت کا

فريف سرانجام دے المع يال سرور

متذکر بالا جن بعض عگماء نے ابن تیمیہ کے معاندانہ اذکار سے متاثر ہوکرتر دیدو تکذیب روافض میں اپناز ورقلم صرف کیا ہاں میں مشہور محدّث شاہ ولی اللہ دہلوگ کا نام پیش پیش ہے۔

آپ نے رافضوں کی مُزعُومہ خلافت بلا فصل جووہ حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت کرتے ہیں گی تر دید میں اکثر اُنہی دلائل کا سہار الیا ہے۔ جنہیں ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السَّنة میں پیش کیا ہے اور چند دلیک ایس بھی بیان فرمائی ہیں جوابام فخر الدین رازی نے مُحزر لہ کے جواب میں فلے فیر کے دور مریداگی ہیں۔

بہر حال ہے ایک الی خطرناک صورتحال ہے جس سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ہمیں یہ صنعون وسیع سے وسیع تر کرنا پڑے گا۔اورشاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طویل ترین بحث کا معتدبہ حصتہ ہدیے، قار مین کر کے اُن مقامات کی نشاندہ ی کرنا پڑے گی جن سے سواواعظم اہل سُنت و جماعت جن مقامات کی نشاندہ ی کرنا پڑے گی جن سے سواواعظم اہل سُنت و جماعت جن میں صوفیاء کرام کی کثیر جماعت شامل ہے کے عقائد کی تکذیب ہونے کا واضح ترین اختال موجود ہے۔ گراس طویل تر اور صبر آزما بحث کے آغاز سے واضح ترین اختال موجود ہے۔ گراس طویل تر اور صبر آزما بحث کے آغاز سے متعلق چند ایسے عقل دلائل پیش کرنا ضروری سیجھتے ہیں جن کی روشنی میں متعلق چند ایسے عقلی دلائل پیش کرنا ضروری سیجھتے ہیں جن کی روشنی میں حقیقت کے قریب تر آیا جا سکتا ہے گراس کے لئے شرط ہے ہے کہ چند کھوں مقیقت کے قریب تر آیا جا سکتا ہے گراس کے لئے شرط ہے ہے کہ چند کھوں

اوراگر ذہن پر نفرت و حقارت اور تعصّب و شدائر کے تہد بر تہد دبیز پر دے پڑے ہوں تو پھر جماری یہ گذارشات قطعی بیسوداور با اثر ثابت ہوں گی۔ تاہم ہمیں اس موقع ملا ہے جو حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم سے والہانہ محبت رکھنے کے باوجو د ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چند متنازعہ فیہ مسائل کا قابل قبول علی بھی جا ہے۔

### خلافت بلا فصل کیا ھے

بہر حال ہمارا کام نہایت دیا نتداری اور خلوص سے ان حقائق سے قار ئین کوروشناس کرانا ہے جو جائین کی فرقہ وارانہ شدت وحدت سے طعی طور پر بالاتر ہوں اور عقل سلیم اُنہیں قبول کرنے کے لئے ازخود مائل ہو۔
تاجدار ہل آتی مُولا حیدر کرار علیہ السلام کی خلافت بلافسل کے اثبات میں جو نتہی دلائل پیش کئے جاتے ہیں ان کا خلاصہ ہے۔
اثبات میں جو نتہی دلائل پیش کئے جاتے ہیں ان کا خلاصہ ہے۔
مولامشکل کشاشیر خداعلی المرتضے علیہ السلام کو تمام مونین کا ولی فر ما یا ہے۔
مولامشکل کشاشیر خداعلی المرتضے علیہ السلام کو تمام مونین کا ولی فر ما یا ہے۔
اور ولی کے معنی حاکم ہوتے ہیں اس لئے آپ خلیفہ ورسول صلی اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ

(۲) رسول الله الله الله المرائم في متعدّد مقامات برجناب على عليه السلام كواپنا خليفه، وصى ، وارث ، ولى ، جمائى اورا پنى جان كها ہے اس كئے آپ خليفه، وسى ، إلى سال ميں ۔
لئے آپ خليفه، ورسول بلافصل ميں ۔

سلم الله عليه وآله وسلم في حضرت على كرم الله وجهدالكريم في حضرت على كرم الله وجهدالكريم في في مولا ب المعلى مولا ب المداريم في في مولا ب المدارة ب فليفد ورسول بلافضل بين -

﴿ ﴿ ﴾ حضرت على كرم الله وجهه الكريم كے اپنے بے شار ایسے فرامین كتب احادیث وسير میں موجود ہیں جن میں آپ نے اپنی خلافت كا تذكر وفر مایا ، اس لئے آپ خلیف نه رسول ً بلافصل ہیں۔

ان تمام ترامور کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے ہم نے مشکل کشا جلداوّل میں جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کے متعلق بالوضاحت بتایا تھا کہ ان تمام شواہد کی روشنی میں آپ یقیناً رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے رُوحانی خلیفہ بلافصل اور جانشین اوّل بیں ۔ لہذا اصحاب ثلاث شرضی الله عنهم کی خلافت م حکومت آپ کی خلافت بلافصل کی ضِداور نفیض نہیں۔

بہرحال میہ بات تو ہوئی چکی ہے اب آپ جناب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اُس خلافت بلافصل کے متعلق معلومات حاصل کریں جو بعض حضرات کے نزد کیکے غصب کرلی گئی اور اُس کا شاخسانہ یوں بیان کیا جا تا

### نمبرایک

حضرت علی علیدالسلام رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے نامیب اوّل اور خلیفه بلافصل ہیں۔

#### نمبردو

حضرت علی عُلیُہ السلام کو رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے مسلمانوں پراپنے بعد حاکم مقرر فر مایا تھالیکن آپ کی خلافت سیاست کے ذریعہ سے بڑور چھین کی گئی۔

## ایک سوال

و کیفنا نیے ہے کہ تا جدار بل اتن امیر المومنین ، امام المتقین جناب علی این ابی طالب کرم الله وجهدالکریم رسول ہاشمی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلافصل جی اللہ علیہ بلافصل جیں ؟

اگرید ذراسی بات سمجھ میں آجائے تو تمام تر اُلجھنیں خود بخودخم ہوجاتیں ہیں۔اگرآپ کا بیگان ہوکہ جناب شیر خُدا نبی اکرم کے خلیفہ بلا فصل ہے، گرآپ کی خلافت غصب کرلی گئی یا برورچھین لی گئی اور آپ کی اس بافصل خلافت پر مسلسل تمین حضرات نے ڈاکرزنی کرتے ہوئے آپ کو اس منصب سے مجروم کردیا تھا، تو اس تخیل سے صاف طور پرواضح ہوجاتا ہے اس منصب سے مجروم کردیا تھا، تو اس تخیل سے صاف طور پرواضح ہوجاتا ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُنہیں براور است اپنا خلیفہ، وصی اور جانشین بنایا تھا مگر کچھلوگوں نے سازش کے ڈربعہ سے بیہ منصب آپ سے چھین لیا اور جومند بھنور سرور کا کتاب نے آپ کے لئے مخصوص کی تھی اس پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے۔ دوسرے لوگ قابض ہو گئے۔

#### یه مفروضه

یہ مفروضہ درست تسلیم کر آیا جائے تو پھر صاف صاف مطلب یہ ہوگا کہ جناب مولا مرتضی کی خلافت کھجوروں کے باغ کی طرح وراثت میں وی گئے تھی لیکن دوسروں نے اِس پر قبضہ کر کے یا تو بیت المال کے کھانہ میں ڈال دی یا پھر مروانی بادشا ہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حلا تکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کاحق تھا مگراس ہے دوسرے لوگ فائدہ اُٹھاتے رہے۔

اب اگرافہان میں کسی ایسی ، علا فت کا تصور ہوتو مشکل بیرا سے
آئے گی کہ آپ اُس خلافت گری ہے جو حضور سرور کا کنات سلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اُنہیں تفویض فرمائی تھی کچھ فائدہ نہ اُٹھا سے باور جب آپ کا
ذاتی طور پر کچھ نفع حاصل نہ کرنا ثابت ہے تو آپ دوسروں کواس ہے کیا
فائدہ پہنچا سے تھے۔ چنانچ بتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسم ن
پورے اہتمام سے عطافر مائی ہوئی خلافت جے تا قیام قیامت جاری وساری
رہنا تھا اُس کا بسلسلہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے ہی
مرحلہ بریا خود منقطع ہوگیا۔ اور ہمارے سامنے صرف نیات سور رہا کہ حضرت

على عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے خليفه ضرور تنظيم خلافت آكونه ملى -

تاجدار ہل اتی شیر خدار سول الله سلّی الله علیہ وآلہ دسلّم کے جانشین اوّل ہے! مگرمند کسی اور نے سنجال لی۔

فارچ خیبرواحزاب رسول الله کے وارث تو ضرور تھے! مگرآ پ سے وہ وراث تی بھین لی گئی۔

خُدارا ذراخیال تو کریں کہ اس تصور کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ امیر المونین ،امام المتقین جناب علی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیہ وآلیہ وسلم کے خلیفہ، جانشین ، وصی اور وارث تصفیا ہیں ؟

ہارا دعویٰ ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا استحقاق خلا چینے کا تصور قائم کرلیا جائے تو فلفہ کا تمام زورا در منطق کی تمام تو تیں مجتمع ہو کر بھی بیٹا بت نہیں کر سکتیں کہ آپ کو اب بھی رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانشین ، خلیفہ ، وصی ، وارث اور نائب کہا جاسکتا ہے۔

اس کے کہ بیسب کھا ہی صورت میں شلیم کیا جاسکتا ہے کہ اگر خضور دسالتِ باب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو آپ کی خلافت کی خلافت کی خلافت کا انگار کروے ، لیکن کسی ایک کے انگار کے یا وجود بھی اس خلافت خلافت کا انگار کروے ، لیکن کسی ایک کے انگار کے یا وجود بھی اس خلافت

میں نقص لازم نبیں آتا۔

ای طرح اگررسول الله صلی الله علیه وآکه وسلم نے آپ کواپناوسی فرمایا ہے تو آپ کواپناوسی فرمایا ہے تو آپ کواپناوسی فرمایا ہے تو آپ سے بیمن صب تمام دنیا بھی مل کرنہیں چھین سکتی۔

ایسے بی اگرسرکار دو عالم صلّی الله علیه وآله وسلّم نے جناب مولا مشکل کشا کواپناوارث قرار دیا ہے تو بخدا قیامت تک آپ بی اس منصب پر قائم رہیں گئے، کی دوسرے کی مداخلت کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔ اس لئے کے دسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کا ارشاد کو ایکٹیش فُون الْحُویٰ کی تفییر اور عین فرمان خداوندی ہے۔ اور کی کوخد اور سول کی طرف سے دیے گئے اعزازات کوئی دوسرا چھین سکتا ہے۔

اور اگر اللہ تبارک وتعالی اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جناب شیرِ خُداعلیہ السلام کوتمام مومنوں کا ولی اور مولا بنایا ہے تو کیسے موسکتا ہے کہ ان کابی تی ولایت کوئی دومرا چھین لے۔

ہم حقائق پیند حضرات کواس مقام پر پھر دوت خور وگردیتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام کو خلیفہ بلافعیل مانتا ہے تو اُسی طرح اسلیم کر دجس طرح تاجدار مدینہ نے آپ کو خلافت تمری تفویش کی تھی ،اور بیروبی خلافت و کیری ہے جو جناب شیر خدا علیہ السلام کی اُولا دِ طاہرہ کی طرف کے بعد دیگر نے نشل ہوتی رہی اور گیارہ اماموں کے بعد اب بیٹیمت عظیمہ اور غیر متر قبہ جناب ام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو تفویض ہوگی۔

متر قبہ جناب امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو تفویض ہوگی۔

آخر برایک بار پھر سمجھ لیس کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم

ظیفہ و بلافصل تصاف مجریقینا آپ سے خلافت چھن گئی ہوگی اور ماننا پڑے گا کہ آپ اُس فعت ہے اُسی وقت محروم ہوگئے۔

اور آگر جناب حید کرار علیه السّلام خلیفه بلافصل بین تو آپ کی خلافت چھن جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

رانبی الفاظ پراس مضمون کوختم کرتے ہوئے دوسرے گروہ کی سنگھے۔

# علی کے لئے امامت کبری نھیں

جب دو فریقول کی آگیل ش کفن جاتی ہے تو الیم کئی گفتن اور ناگفتنی یا تیں ہوجایا کرتی ہیں، جن کومُعیار بنا لینے سے تقیقتوں کا وجود تک حجب جاتا ہے۔

فن مناظرہ سے واقفیت رکھنے والا طالب علم جانتا ہے کے مناظرہ کی قوت مناظرے کی ہار جیت کا انحصار اکثر طور پرمنطقی دلائل اور مناظرہ کی قوت بیانیس پر ہوتا ہے۔

اگرمناظر حقائق کے کوبہار وائی ارکوسینے میں بندکر لینے کے بعد منطقی استدلال اور تو تت بیانیہ سے محروم ہوتو اس کا میدان جدّل سے مُرخر و ہوکر آنا کسی مجمز ہ کا آئینہ دار ہی ہوسکتا ہے ورندا کشر طور پرنتیجہ اس کے برعکس ہی ہوتا

ببرحال!اس پیش مظری عکاس کا مقصد محض بیرے کہ حضور رسالت

مَّابِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَآلَ وَسَلَّم كَا تَمَام تَرَ مَقَدِّسَ وَمُطَّهِرَ عَا مُدَانِ بِالعَومِ اورسيّد تا حيد دِكرار عليه السلام كى ذات اقدس بالخصوص چوده صديوں سے جَانبيّن كى گفتنو ل اور تاگفتنوں كا مِرف سينے ہوئے ہيں۔

اس میں شک نہیں کھی مُع الحق اور حق مُعَ الْعَلَى ہے اور بلا مُحہ سیّدنا حید رکرار علیہ السلام سرایا حق اور حق کے امام ہیں۔ اور آپ کاحق ہونا نہ ہونا تو حق ثابت کرنے والوں کامختاج ہے اور نہ ہی وہ باطل کے نام کے ساتھ موسُوم ہونے سے متاثر ہوتا ہے۔

تاجدار مملکت زوجانیت، شہر یارسلطنت طریقت، اکبر الموثین، المراموثین، المرافقین، قائد الفرامحلین وارث ووسی رسول، نامپ رسول جانشین رسول، اخی رسول، سیّدنا و مُر شدنا حضور ولائت ماب غالب علی الب علی الب علی السلام کی امامت و خلافت کمری ک البات پرایل طریقت مفرات نے جو کچھاب تک تحریر کیا ہے اگرا یک جگہ بیت موجائے تو ہزاروں صفحات سے بھی مُتجاوز کرجائے، گرجانبین کے جدل ومناظرہ کا نتیجہ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ کے گھھ لوگوں کے آپ کی خلافت وامامت وامامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھاوگ سرے سے بی آئی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھاوگ سرے سے بی آئی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھاوگ سرے سے بی آئی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھاوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھاوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھاوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کے کھولوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کے کھولوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کے کھولوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھالوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھالوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھالوگ سرے سے بی آئی کی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھالوگ سے دومرے نو کھی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھالوگ سے دومرے نواز کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کچھالوگ سے کھولوگ سے بی آئی کی خلافت و امامت کی کوشش میں دومرے فرقہ کے کھولوگ سے دومرے نواز کی کا ان کار کر بیٹھے۔

# تعجب خيز اور حيرت انگيز

سیّدنا حیدر کرار علیہ السلام کی خلافتِ علیہ اور المتِ گمریٰ کا انکار کرویے سے زیادہ سے زیادہ یکی حاصل کیا جاسکتا ہے جو اُس خف نے حاصل کیا تھا جو آ فاب عالمان بول مف النہار پردیکھ کر پہلے تو کرے میں بند ہوگیا اور پھر آ تکھیں بند کر کے چلانے لگا کہ آ فاب یا تو ظُلوع بی نہیں ہو یا یا غروب ہوگیا ہے۔

بہر کیف! حضرت علی علیہ السّلام کی خلافت و امامت رُوحانیہ کو و یہ گئی رنگ آمیزی سے چی کرنے والے حضرات کو بھی تعصّب سے بالا تر نہیں کیا جاسکتا تا ہم اِس تعصّب یا ناحق آشنائی کا یہ تو رائتہائی تعجّب انگیز اور حیرت انگیز ہے کہ بسر ہے ہے آپ کی خلافت وامامت کم کی کا انکار کر دیا جائے اوراس انکار کے لئے اُن لوگوں کی منفی تحریریں پیش کی جا کیں جنہوں ہے اس کے اقر اروا ثبات میں سینکٹروں صفحات تحریر کرد کھے ہوں۔

## خطرناک صورت

جدل ومناظرہ ایک ایما بھیا تک اور ہولناک راستہ ہے جو بھی منزل آثنا نہیں ہونے دیتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس فن کو بلند بول سے ہمکنار کرنے والے بزرگوں کی تحریب نصرف اجھاع الفند بن ہوکررہ جاتی ہیں بلکہ اُن کی بزرگ کا بھی بحرم کھول دیتی ہیں۔

آ محندہ صفحات میں ہم شاہ ولی اللہ صاحب دہاوی کی متعددصفحات
پیمیلی ہوئی ایک الی طویل تحریر پیش کررہے ہیں جواگر چہ اُنہوں نے مولا
مرتضیٰ شیر خداسیّد ناعلی علیہ السلام کی امات وخلافت کیری کو کو ابیضے والوں
کے دوّعمل کی صورت میں زینت قرطاس کی ہے گرفی الحقیقت آپ کی اس
تحریر کا ایک افیط چیخ چیخ کر کہدرہاہے کہ دوّعمل کا طریق عالمانہ ہوتے
ہوئے بھی مناظرانہ ہوگیا ہے۔ اور مناظرہ کی صورت میں شاہ صاحب ہرگز
ہوئے بھی مناظرانہ ہوگیا ہے۔ اور مناظرہ کی صورت میں شاہ صاحب ہرگز
کی ایک منسوب ہونا ایک نہایت ہی خطرنا کرتیں صورت اختیار کرچکا ہے۔

اس لئے کہ ایسے خود ماختہ دلائل کی تکذیب کے لئے تین ایسے
مضبوط ذرائع موجود ہیں جوایک گومرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔

پہلا ذریعہ! شاہ صاحب کی اپنی ہی وہ بے شار تحریریں جوتصور بالا کے برعکس ہیں۔

دُومرا ذربعہ! آپکے والدشاہ عبدالرّحیم صاحب کے بے تارلطا کف طریقت وشربعت۔

تیسرا ذرید! آ کیے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب کی مضبوط تر مختیق انیق بہر کیف! ہم اپنے موقف کوتوت دینے کیلئے یقیناً ان ذرائع سے بھی افادہ کریگئے ، تاہم پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کی تصور اتی تکارشات ملاحظہ فرمائیں۔

## یه آیت

# حضرت علیؓ کیے حقّ میں نھیں

آ يت كريمه إنّها وَلِيْكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ كَامُ مِن مِن ورج وَيل طويل رَبِي عبارت شاه ولى الله والوي كي شهور كمّاب "إزالة الحقاء" ممتأ ورجة المفطفة فل عبارى من برجمه مولا نا إشتياق احمد ديوبندى كام ملاحظه فرما كين -

الله تعالى كاارشاد!

إِنْسَمَا وَلِيُسْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وُيُؤْتُونَ الدُّكُوةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ .

\$00\_0**)** 

جس کوشیعہ حضرات نے حضرت علی الرتھنی کے فق میں بیان کیااس آیت کا سیات مُر تدین کا ذکراوراُن کے ساتھ جہاد ہے

قولدتعالى "إنسَمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ مَنَ يَعِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُوفُونَ اللَّهُ عُومةً وَهُمْ رَاكِعُونَ "ساق آيت وَكُرِم رَدْين است وجهاد بايثال ايم عنى با تفاق مغرين درحق حضرت الويكر صديق است ، قالدقاده

# مُحققین کے حقّ میں ھے

مئون میں سے کون ہے جو یہ یادر کھتا ہے کہ اس لمی اور دراز مُدّت میں حضرت ابو بکر صدیق کے سواکوئی اور بھی تھا جو یہ وصف رکھتا تھا کہ اُس نے لوگوں کو جح کر کے مرتدین کے ساتھ قال کیا ۔ اور لفظ اِنْما کلام عرب میں جملہ سابقہ کی دلیل اور اس کی تحقیق و تثبیت کے لئے آتا ہے۔

مُعنے بیر ہُوئے کہ اُے مُسلمانو! عرب کے ارتدادادران کے اِجہاع سے ہُم کیوں ڈرتے ہوسوائے اس کے پھی ہیں کے تبہارا کارساز در حقیقت خُدا ہے جو کہ البام کرتا ہے اور البام کے ذریعہ سے قد بیر اُمور فر ہاتا ہے اور اس کا رسول کہ جہاد پر ترغیب کا سلسلہ عالم میں اُسی کی ذات سے وابستہ ہے۔اوروہ دُعائے خَیر سے اپنی اُمت کی مدد کرتا ہے۔اور ظاہر ﴿ واسباب کے درجہ ﴾ میں محققین اہل ایمان ہیں جو کہ اقامت وصلو قاور ایتا و ذکو قاور

دوم آنكه يوتون صيغه مضارع است دلالت ي كند براستمرار تجددي

والفحاك والحن بعرى وحوادث كدوعالم پيداشداول دليل است برال ازميان از ين مورثين كيست يا ودارد كه كے درين مدت مطاول بوصف جمع رجال نصب قال بامرتدين نموده باشد سوات حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند

اس کی حروثناء کرنے کے اوصاف اور خشوع سے مُحصّف میں اور وَاعید اللہیہ کے خصّ کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور خُدا تعالی ان کے ہاتھ پر اصلاحِ عالم کی محصل فرما تاہے۔

# حاصِل يا لاَ حاصِل

پس اگر مفید فتی شیص شود بحال می باید که چندی دفعه اینا زکو ق در حن رکوع بعمل آمده باشد و یک بار کفائت کندوالا قائل بیر،

ولفظ انما کلام عرب برائے دلیل جملہ سابقہ وحقیق وسیبت اوی آید یعنی اے مسلمان از ارتد اوعرب وجوع متجمعہ چرای ترسید غیرازیں نیست کہ کارساز

قوم نے چوڑ دیا تھا۔اب مبتدعین کی تج روی کا تماشا دیکھو کہ اس سیاق و
سباق کو چھوڑ کر اپنی ہوائے باطل کی ترویج کے کس طرح بیچھے پڑے ہیں ،
زیدی نے اساس میں کہا قول باری تعالی والذّین آ مَنُوات تنباعلی علیہ السلام
مراد ہیں کیونکہ اس پرمفسرین واہلِ تواریخ کا تواتر داقع ہواہے۔صغر جمع
سے آ بہت کا ورود ہوا بہ اطلاق العام علی الخاص کی تم میں سے ہیں ادراس کی
نظیر ریارشادہے۔

هم الذين يقولون

#### تواتر کھان ھے

بدوہ میں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول الشمنی الشعلیدوآ لہوسلم کے
پاس جع ہیں اُن پر پکھ مت فرج کرو۔اور مراداس سے تنہا ابن اُلی وہ ہم
کتے ہیں کہ بیرفض جس تو اتر کومنہ سے نکال رہا ہے دہ یہاں نہیں ہوسکا ، تو اتر

شادر حقیقت خدااست که الهام می کندوند پیرامور باراالهام می فرما کدورسول او که مررشته ترخیب برجها داودر عالم آورده است وبدعائے خیرد تھیرخوداست ودر ظاہر محققین الل ایمان که باقامت صلوق وایتاء زکوق بوصف نیائش وخشووع متصف اعدوا بلا داعید البید دارند وخدائے تعالی بروست ایشاں اصلاح عالم ای فرما کد

کے معند سے بین کہ ایک جماعتِ عظیم کواسے لوگوں کا عادہ کذب پرجمع ہونا محال ہو وہ کمی چیز کوجس سے ادراک کرلیں اوراس اپنے ادراک کی خبر لیں۔

یہاں پرجس کوئی نہیں ہوسکتی بجر سم کے صادق و مُصدّ ق علیہ السلام سے ۔ اوراس بارے میں کوئی مرفوع بھی ثابت نہیں تو انز کہاں سے آجائے گا۔ اور تو انز کے اصطلاحی معنے مردانہ لئے جا کیں ۔ تو بین کی حدیث داخل ہے ۔ جیسا کہ حضرت جا پر اور حضرت اِمام با قر علیہ السّلام سے روایت گذر چکی ہے ۔ جیسا کہ حضرت جا پر اور حضرت اِمام باقر علیہ السّلام سے روایت گذر چکی ہے ۔ باس جس تا میل کرنا چکی ہے ۔ باس جس تا میل کرنا چا ہے ۔ اگر قاعدے کے مطابق ہوتو ہم لے لیس اور خلاف قاعدہ ہوتو رق

پی انماولیکم بشمادة سیاق وسیاق نازل است در باب ابو بکر صدیق وتعریض است بالو و متابعان او واگر بهموم صیغه متمسک شویم جمیع محققین راشامل است، قال ابوجعفر محمد بن علی الباقر حین قبل له انها نزلت فی علی قال بومن مونین افرجه البغوی وقال جابر بن عبداللهٔ نزلت فی عنداللهٔ بن سلام لما جمره قومه حالا زلخ این مبتدعان را تماشاکن که این سیاق وسیاق را گذشته در شیر تروی موال خدا فراده اند، پھرہم کہتے ہیں کہ کوئی ضر درت پیش آئی کہ لفظ عام کے معنی خاص مراد لینے چاہئیں ، بالخصوص جب کے لفظ جمع کو مفرد مراد لینا ہوتو اس قتم کی تاویل بعید کے لئے قرینہ تو تیہ ہونا چاہیے ادراییا قرینہ کہاں ہے؟

قال الزيدي في الاساس المعنى لقوله "والذين آمنواعلى وحده لوقوع التواتر بذا لك من المفسرين بلفظ الجمع من باب الطلاق العام على الخالص ونظيره قوله تعالى ولهم الذين يقولون لا تتفقو اعلى من عنده ورسول الليَّهُ والمعنى بهااین الی وحده اما توازے که بال تفوة می کندممنوع است معنی توار آل است كه جماعية عظيمه كه تواطورايثال عادة بركذب متنع ما شديحس ادراك كرده باشد چيز براوخر دبندازال اداراك خويش اس جاحس غيرتم از صادق مصدوق نمي تواند بوديج حديث مرفوع ثابت نيست جدجائ تواتر واگر بماعهازلفظاتوا تراتفاق اراده كرده شودآن درجيزمنع است لماتر جابرٌ والباقرُ بلكه اس تاویل امریست مخلف قیه تامل می باید كرد دورآن اگر برقاعده باشدا فذكنيم والرخلاف قاعده است رونمائم، بازى كوئم كدكدام ضرورت بيش آهره كدازلفظ عام معنى خاص اراده ي بايدكرو تخصيص آل كداز جمله جمع مفردرامراد بايد گرفت اين قسم تاويل بعيد را قرينه قويدى باكدوآل قرينه كجااست

# اختراعي قصه

فقیر کاظن جو پچھ کام کر سکا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بطریق تعریض اس لفظ سے حضرت علی الرتضٰی علیہ السلام کو سمجھے ہوں اور تعریض ایک جُد اامر ہے۔ شخصیص عام ہے، اس جگہ عام اپنے عموم پر باقی رہتا ہے اس کے باوجود قرائن دلالت کرتے ہیں۔ عام میں صرف فردوا حد کے داخل ہونے پر بلکہ اس بات پر کہ بات کا بیا ثمانے بیاں اس کے لئے تھا۔ جیسا کہ تعریضات کی فصل میں ، ہم نے مفصل لکھا ہے۔ لیکن می فض اپنی قلّت معلومات کے سبب اس معنے کا آشنا نہیں ہے۔ اس لئے شخصیص پر محمول کر رہا ہو کے ہم چر کہتے ہیں کہ یہاں تعریض اس وقت صادق آئے گی جب کہ وَهُمْ ذُرا کِعُونَ حال واقع ہو تنہایؤ تُون النو کو ق سے۔ وَهُمْ ذُرا کِعُونَ حال واقع ہو تنہایؤ تُون النو کو ق سے۔

آنچه ظن فقیر کاری کمند آل است که بعض مردم بطریق تعریض حضرت مرتضی راازی لفظ فهمیده باشند و تعریض احرجدائی است غیر مخصیص عام این جاعام برمعنی عموم خود باقی است معهذا قرائن دلالت می نمایند برد خول فر دواحد درعام بلکه برآ نکه سوق کلام برائے اوبوده است چنانچه درفصل تعریضات بسط نموریم لیکن این هخص بسبب قلت معلومات خود بال معنی آرده

# باربار انگوٹھی دیتے

اور وہ قصہ فتر عہ حضرت علی سے مگر رواقع ہوا ہواور دونوں باتیں ممنوع ہیں تین وجہ سے نمبرایک و گھٹم کرا کے گوٹ حال واقع ہوا ہے بعدا یے دوجملوں کے جوایک بی نق پرار شاد ہوئے ﴿ لیتیٰ پہنے یہ مُون الصّلواۃ اور بوئون الزّ کو ۃ ﴾ جوصلہ ﴿ النّدِین ﴾ کے احاطہ میں داخل ہیں اور شمنی ہیں مغیر جح پر جو کہ اُن دونوں کی فاعل ہے تو ظاہر یہ ہے کہ دونوں جملوں سے حال واقع ہوا ہواور اس صورت میں مغی مر بوطنیس ہوئے ۔ کہ یہ صورت میں مغی مر بوطنیس ہوئے ۔ کہ یہ صورت میں محق مر بوطنیس ہوئے ۔ کہ یہ صورت موگ کہ یہ قیمی مورث الصّلواۃ و گھٹم کر اکھٹون ، بخلاف اس کے اوں کہا جائے کہ اُخاشعون اللّه فی اقامیۃ الصلواۃ و ایتاء الز کو ۃ اللّہ کے لئے

بازی گوتم که این جاتعریض دقیق راست بیاید که و بهم را کعون حال واقع شوداز بوتون الزکو ق تنهاوآن قصه مختر عد مرراز مرتضی واقع شده و کلا بها ممنوعان بسه وجه کی آن که و بهم را کعون حال واقع شده بعدد و جمله متمناسته داخله در چیز صله در مبتنی برهمیر جمع که از بر دو جمله حال واقع باشد و حسدید معنی مربوط نه کردو که یقیمون الصلوق و بهم را کعون بخلاف آنکه گوتم و بهم خاشعون الله فی اقامته الصلوق و ایتا الزکو ق یا گوتم یقیمون الصلوق المفروضة و بوتون الله فی اقامته الصلوق و ایتا الزکو ق یا گوتم یقیمون الصلوق المفروضة و بوتون الرکوق ایک الزکوق المفروضة و بوتون الوگوق الکو بته و بهم را کعون مواظون علی النوافل،

عاجزى كرنے وائے بيں، نماز قائم ركھے اور ذكوة ديے بيں يا يوں كہيں " يقيد مون المصلواة المفروضة ويوتون الزكواة المكتوبة وهم داكھون مواظبون على النوافل ، فرض نمازيں قائم ركھتے بيں اور فرض ذكوة اداكرتے بيں درال حاليك وه ركوع كرنے والے بيں ، يعنى نوافل پر مواظبت ركھنے والے بيں ، يعنى نوافل پر مواظبت ركھنے والے بيں ۔

دوسری وجہ بیہ کہ یہ و تدون صیغہ مضارع ہے جو دلالت کرتا ہے استمرار تجددی پر ، تواگر بیرحال سے مقید ہوگا تو چاہئے کہ بار بارز کو قدینار کوع کے وقت عمل میں آیا ہواور ایک بار کاعمل استمرار تجددی کے لئے کافی نہیں ہوتا اور کوئی اس کا قائل نہیں۔

# یہ بھی کوئی اِعزاز کے

تيسرى وجديد كهجوتوجيههم فاختيارى موه تهذيب نفس

دوم آنکه بوتون صیغه مفارع است دلالت می کند براستمرار تجددی پس اگرمقید شود بحال می باید که چندی دفعه ایتاز کوق در حین رکوع بعمل آمده باشد و یک بارلم آیت نمی کندولا قائل به

سوئم آنکه توجیح که مااختیار کردیم اخل است در تهذیب نفس واوفق است بکتاب وسنت زیرا که خشوع در دفت صلو قاوصد قد مطلوب شرعی است و میں برادخل رکھتی ہے۔اور کتاب وسُقت کے ساتھ پوری موافقت رکھتی ہے ال کے خوع نماز کے وقت میں اور صدقہ دونوں مطلوب شرع ہیں اور بزارون دلائل شرعیدان کے مطلوب ہوئے پر دلالت کرتے ہیں۔اور ای طرح فرائض كوقائم ركهنا اور نوافل يرمواظيت شريعت من مُعرور باور افرادوبشری فغیلت واکملیّ کان پرمدارواقع مواب بخلاف رکوع کے وقت مدقد دين كدكوني مناسب الاصد شرعيد كما تهوال بين واضح نبين بج براس ككمرقات ين مارعت يرفى الجله دلالت اور إس صورت ين شن عبارت بيهو كي كريول كيس مي وهم يسارعون في الصدق خصوصيت ركوع كاال يين كوني دخل نبيس كدمدت ال پردائر ہو\_

بزارال دلیل شرقی برمطلب آل دلالت می نماید و بچنال اقامت بر فرائض یا مواظبت بر نوافل محدون است در شریعت مومارا فضیلت و اکملیت افراد بشر فع شده بخلاف صدقه دادن در دفت رکوع که بیج مناسبت مقاصد شریعه ای کندالا آنکه فی الجمله دلالت دارد برممارعت در صدقات و حدید حسن تاآل باشد که گوئی و دیم بیمار مون فی العید فته خصوصیت رکوع ددا فط ایت آی ما جرادا دست برمشر کان عرب بابلغ د جوه که می گفتند لولا ایزل این ما جرادا دست برمشر کان عرب بابلغ د جوه که می گفتند لولا ایزل این ما جرادا دست برمشر کان عرب بابلغ د جوه که می گفتند لولا ایزل این ما خوا می می ایت دانسته شدی گوئم این حا

میں بردادخل رکھتی ہے۔ اور کتاب وسُدّت کے ساتھ پُوری موافقت رکھتی ہے اس لئے خشوع نماز کے وقت میں اور صدقہ دونوں مطلوب شرع ہیں اور ہزاروں دلائل شرعیہ اُن کے مطلوب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اِس ہزاروں دلائل شرعیہ اُن کے مطلوب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اِس طرح فرائف کو قائم رکھنا اور نوافل پر مواظبت شریعت میں مُدوُح ہے اور افرادو بشری فضیلت واکملیّت کاان پر مداروا تھ ہوا ہے۔ بخلاف رکوع کے وقت صدقہ دینے کہ کوئی مناسب الاصدِ شرعیہ کے ساتھ اس میں واضح نہیں واضح نہیں مارعت پر ٹی الجملہ دلالت اور اِس صورت ہے بجراس کے کہ صدقات میں مسارعت پر ٹی الجملہ دلالت اور اِس صورت میں حسن عیارت ہے ہوگی کہ پُول کہیں گے وہم یسارعون فی الصد قد میں حسن عیارت ہے ہوگی کہ پُول کہیں گے وہم یسارعون فی الصد قد میں حسن عیارت ہے ہوگی کہ پُول کہیں گے وہم یسارعون فی الصد قد میں حسن عیارت ہے ہوگی کہ پُول کہیں گے وہم یسارعون فی الصد قد میں حسن میں کہ کوئی دخل نہیں کہ مدح اس پر دائر ہو۔

بزاران دلیل شرقی برمطلب آن دلالت می نمایده بچتان اقامت برفرائض یا مواظبت برنوافل مدوح است درشر بعت سومارا نضیات وا کملیت افراد بشر واقع شده بخلاف صدقه دادن در دفت رکوع که آیج مناسبت مقاصد شربیه پیدائی کندالا آ نکه فی الجمله دلالت دارد برمسارعت در صدقات و حدید حسن عبارت آن باشد که گوئید وجم بیارعون فی الصدقه خصوصیت رکوع ددا خلے ودر حکایت این ماجراد اوست برمشرکان عرب بابلغ وجوه که می گفتند لولا انزل ودر حکایت این ماجراد اوست برمشرکان عرب بابلغ وجوه که می گفتند لولا انزل بنراللقرآن علی رجل من القریمین عظیم چون معنی آیت دانسته شدی گوئم این جا

# مت تسيلم كريس

كرفر آن ميں جس جگه لفظ ولايت آيا ہے أس كے معن تصرت يعنى

اصلاً ذكرخلافت نيس ويدلول آيت باستله ماسا سينددارد وذكر نبوت ووى است وعلى التسليم لفظ ظالم هيقتا بر هخص مطلق است كددروقت وقوع مضمون جمله باشدنه بر شخص كددر زمائ كقبل أوست يابعد اوست ظالم بوداطلاق عصر برخم ياخم برعم مجازاست بالاتفاق والوبكر صديق دروقت نيل خلافت ظالم ندبود،

مدد کئے گئے ہیں۔ سورة انفال میں ہے اِنَّ الذَّینَ آمَنُوا وَهَا جوو اء الخُ ﴿ ۲۳۸ ﴾ بیشک جولوگ ایمان لائے اور اُنہوں نے ججرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستہ میں جہاد بھی کیا اور جن لوگوں نے رہے کو جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دُوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چیوڑ اتم کو ان کی رفاقت سے پچھ کا منہیں جب تک کہ وہ گھر نہ چیوڑ آئیں اور اگروہ تم سے مدد چاہیں دین میں قوتم کو لازم ہے اُن کی مدد کرنی۔

اورسورة ما تده يس ب

لا تتخذو االيهود ، الخ (٥،١٥)

اے ایمان والوامت بناؤی بودونساری کودوست وہ آپس میں یارو مددگار ہیں ایک دوسرے کے ان کے علادہ اور بھی ہیں۔خصوصاً اس آیت میں سیاق وسباق نشرت کے معنے پرصاف صاف دلالت کرر ہاہے۔ کیونکہ اوّل بیفر ماکر پھر آگے بیفر ماتے ہیں۔

یاایھا الذین آمنو امن یو تد ،الخ ﴿۵۴،۵﴾
اے ایمان والو اجو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے تو اللہ تعالی بہت جلد الیں قوم پیدا کردے گا جن کو اللہ تعالی سے محبّت ہوگی اور اللہ تعالی کو اُن سے محبّت ہوگی ۔ الخ اور بید نصرت کی طرف ہی اشارہ ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ،

ومن يتول الله ، الخ ﴿ ٥٦-٥٦)

اور جو شخص اللہ ہے دوئی رکھے گا در اس کے رسول ہے اور ایماندار لوگوں ہے سواللہ کا گروہ بے شک غالب ہے ،

اور بینفرت کے معنی صرت ہے۔ انصاف کرو کے بید دلیل فی نفسہ حضرت مرتفئی کی خلافت کے وجوب پر دلالت کرتی ہے؟ یا ہوائے نفس کی بیاری سے اپنے سینے کو ہلکا کرنے کے لئے دُور دراز سے صینچ کرا پنے مدّ عا پر آیت کو ڈال دیا ہے۔

مفكر اسلام شاه ولى الله صاحب كي فكرانكيزيون كاسلسله البهى جاربي

-2

زیپ عُنوان آیت کے شمن میں مخالفین کی پیش کردہ بیر حدیث رسول کہ آے علی کیاتم اس پرخُوش نہیں کرتم مجھے ایسے ہو جیسے موی کو ہارون، اب شاہ صاحب کے زیر تنجرہ ہے مملا حظ فرمائیں۔

# جیسے موسی کو هارون

اصل قصدیہ ہے کہ آنخطرت صلّی الله علیہ وآلہ وہ آم غزوہ تبوک کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت علی الرّتضی ﴿علیه السلام ﴾ کو اپنی خالگی

قوله صلى الله عليه وآله وسلم الانترضى ان تكون منى بمزلة بارون من موى الاانه لا نبى بعدى اصل قصه آل است كه الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم مصلحوں کی وجہ سے گھر میں چھوڑا۔اس کی وجہ سے ایک گونہ ملال حضرت مرتضعی کے دل میں بیدا ہوا کہ جنگ کے وقت رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ نہ ہونگے۔

تو آنخضرت صلّی الله علیه وآله وسلّم نے فرمایا کیاتُم اس سے خُوش نہیں ہوکہ تمہارامر تبدمیرے ساتھ وہ ہوجو ہارون کا مرتبہ تھا موی کے ساتھ

متوجه شد بغز وهٔ تبوک وحفزت مرتضی را در خانه گذاشت بجهت مسلحت خانه خودازیں وجه گونه ملالے بخاطر حفزت مرتضی بهم رسید که وقتِ جنگ چراهمراه آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم نه باشد۔۔

ایخضرت فرمود والا ترضی ان تکون منی بمزلته بارون من موی افرج التری والیا کم من حدیث سعد سمعت رسول الدسلی الدعلیه وآله وسلم ایقول تعلی وظفه فی بعض مغازیه فقال له علی بارسول الدخلفی مع النساء والصدیان فقال له رسول الدسلی الدعلیه وآله وسلم اما ترضی ان تکون منی بمزلته بارون من موی الا اندلا نبوة اجدی حاصل آل است که حضرت موی دروقت فیبت خوداز بنی اسرائیل بسوئے طور حضرت بارون خلیفه ساخت پس حضرت بارون جمع کرددرمیان سه خصلت از ایل بیت حضرت موی بودوخلیفه او بود بعد غیبت بی بود آنخضرت صلی الدعلیه وآله وسلم چول مرتضی را خلیفه او بود بعد غیبت بنی بود آنخضرت صلی الدعلیه وآله وسلم چول مرتضی را خلیفه ساخت درغ وه و تبوک حضرت مرتضی ،

اخذ کیا تر مذی اور حاکم نے سعد کی حدیث سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم سے سُنا کہ آ پ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمار ہے تھے اور بعض غزوات میں آ پ نے اُن کونا سُب بنا کرچھوڑ دیا تھا تو حضرت علی ﴿علیہ السلام ﴾ نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے عورتوں اورلڑکوں کے پاس چھوڑ رہے ہیں تو اُن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے بعد ساتھ وہ رہا جو ہارون کا مرتبہ تھا موسی کے ساتھ بجرااس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

### امامت بھی گئی

حاصل میر کرموی علیدالسلام نے طور کی طرف جاتے ہوئے اپنی

تشبه پیدا کرد بحضرت ہارون در دوخصلت ثالثہ کہ نبوت است ایں معنی بخلافت کبری کہ بعد وفات آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشد بیج ریطے نہ دارد،

زیرا که آنخضرت هلی الله علیه وآله وسلم در برغزوه شخص داامیر مدینه مقرر می ساخت خلافت کبری ویگر است وخلافت صغری در وفت غیبت از مدینه واگر دلالت کند برآنکه مرتفلی هتیق است با نکه تفویض امور با وفر مانید، غیرحاضری تک بنی اسرائیل پرحضرت ہارون علیه السلام کواپناخلیفہ بنایا تھا۔ تو حضرت ہارون میں بیتین خوبیاں جمع ہو گئیں تھیں۔

﴿ الله بيك وه حضرت موى عليه السلام كابل بيت ميس سے تھے۔ ﴿ ٢﴾ أن كى عدم موجودگى ميں أن كے خليفه ہوئے۔

﴿٣﴾ پيرکه نبي تھے۔

آنخضرت على الدّعليه وآله وسلّم نے جب حضرت على الرتضلى الله عليه وآله وسلّم نے جب حضرت على الرتضلى الله عليه السلام الله كوخليفه بنايا غزوة تبوك ميں تو حضرت على المرتضلى السلام كے ساتھ دوخو بيوں ميں مشابهت عاصل كرلى۔

اوّل نی صلّی الله علیه وآله وسلّم کی غیبت کے وقت اُن کی خلافت دوسری اہل بیت نبوت میں سے ہونا۔

تیسری خوبی جو نبوت تھی اُس میں مشابہت نہ ہوئی ۔ بیہ مفہوم خلافت گیری کے ساتھ جوآنخضرت کی وفات کے بعد ہوگی کوئی ربطنہیں رکھتا کیونکہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہرغز وے میں کسی شخص کوامیر مدینہ مقرر کرتے تھے۔

### خلافت كبري

خلافت كمرى اوربات إورخلافت صغرى مدينه سفيرحاضري

کے دفت میں اور بات ہے۔ اور اگر بیار شاو نبوی اس بات پر دلالت کرے

کہ حضرت علی المرتضی ﴿ علیہ السلام ﴾ اس بات کے تق دار ہیں کہ امور مُہمّہ
اُن کے سپر دفر مائیں تو اِس خیال کا ہمارے مذہب سے کوئی اختلاف نبیں اور
اگر آن حضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی مُراد خلافت کبری ہوتی تو آپ
حضرت یوشع کے ساتھ تشبیہ دیتے جو حضرت مُوی کی بجانب طُور غیبت کے
وفات کے بعد کیونکہ حضرت ہارُون حضرت مُوی کی بجانب طُور غیبت کے
وفات کے بعد کیونکہ حضرت ہارُون حضرت مُوی کی بجانب طُور غیبت کے
وفات کے بعد حضرت ہارون کی وفات کے بعد حضرت ہارون کی
وفات حضرت موی علیہ السلام سے چندسال قبل ہوئی۔

ابشیعوں کی بحث وهری و یکھنے کے قابل ہے کہ اس ولیل کو سیح

این معنی باند بهب ما خلافت ندارد واگر مُر ادآ مخضرت صلی الله علیه
وآله وسلم خلافت کبری می بودتشبیدی داد بیوشع که خلیفه حضرت موی بجانب طور
خلیفه او بودنه بعد وفات اوموت حضرت بارون قبل حضرت موی است بچند
سال حال تعنت شیعه،

بايد ديد كه برائي اين دليل گفته اند مذايدل على ان جميع المنازل الثابية لهارون من موى ثابية لعلى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاست الله تتناء ومن المنازل الثابية بهارون من موى استحقاقه للقيام مقامه بعدوفاته لو عاش لا نهاوزل كان منفراوذ لك غير جائز على الانبياء -

بنانے کے لئے کہتے ہیں کہ بیکلام دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ تمام منازل اورات کے جو ہارُون کے لئے ثابت ہیں مُوی کی جانب سے وہ تمام علی طلبہ السلام کی کے لئے ثابت ہیں اگرم سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی طرف سے اگراپیا نہ ہوگا تو اسٹنا سے نہ ہوگا اوران منازل ہیں سے جو ہارون کے لئے موی عانب سے ثابت ہیں وہ ان کا استحقاق ہے مُوی علیہ السلام کی وفات کے بعد اُن کا قائم مقام بنے کا اگر زندہ رہیں ۔ کیونکہ مُوی علیہ علیہ السلام نے اگران کو ہر خاست کردیا ہوتا تو اس سے نفرت ولانے والے علیہ السلام نے اگران کو ہر خاست کردیا ہوتا تو اس سے نفرت ولانے والے موتا ورانہیاء کے تی جس بی جائز ہیں۔

اور نیز کہا ہے کہ ان منازل میں سے جو ہاڑون کے لئے مُوی کی جانب سے ثابت ہیں۔ یہ کہ وہ ان کے شریک شفر سالت ہیں اور اس کے ہوائر میں سے ہے استحقاق طاعت کا مُوی کی وفات کے بعد اگر وہ باتی رہیں تو ضروری ہوا کہ بیسب اُوصاف ثابت کئے جا کیں مفرت علی ﴿ علیہ السلام ﴾ کے لئے بھی سوائے اس کے کہ رسالت میں ان کی شرکت مشنع ہوگی تو واجب ہوا کہ بغیر رسالت کے اُن کو اُمّت پڑاس حیثیت کے ساتھان کی اطاعت واجب ہو باتی رکھا جائے۔ اور یہی معنے امامت کے ہیں۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہارون کے مرجب میں ہونا پر نسبت موی کے تشدید کی اوصاف معتبر ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں وہی اوصاف معتبر ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں اور رُبانوں پر اُن کا ذکر آتا رہتا ہے نہ کہ دور دور از از کے اوصاف آئے نیا ایک بی اور رُبانوں پر اُن کا ذکر آتا رہتا ہے نہ کہ دور دور از از کے اوصاف آئے نیا ایک بی اور رُبانوں پر اُن کا ذکر آتا رہتا ہے نہ کہ دور دور از از کے اوصاف آئے نیا ایک بی

بات ہے کہ کوئی شخص ' زید بمنولة الاسد ' زید شرکے مرتبہ میں ہے زید کے شرکت کا زید کے شرکت کا رید کے شرکت کا اور لیے بال بھی بھے بیٹے ، یا بیعت میں زید کی شرکت کا اور اک کرے حضرت ہاڑون کی مشہور خوبیوں میں سے وہی تین خوبیاں بیں ﴿ جوہم نے وَکری جِیں ﴾ کوئی ذی عقل اس شم کے کلام سے بعد وفات خلافت کے استحقاق کے معنے نہیں سمھ سکتا ، خصوصاً اس جوڑ کے لگا دیے کی خد سے ک

# ٹھرنیے اور دیکھیئے

قارئین کرام کویداندازه تو جویی چکاموگا که جناب شاه ولی الله و صاحب علیدالرحمة زیب عنوان آیت کریمه " انسا ولیسکم الله و رسوله "کوسی بهی صورت مین سیدنا حید رکرارعلیدالسلام کری مین مانند کے لئے تیار نبیل اور تر دیدروانض کا فریضه انجام دینے کے ساتھ ساتھ سیدنا حیدر کرارعلیہ السلام کا بیعظیم اعزاز بهر صورت دوسروں کی جھولی میں ڈال دینے کا فرض بھی اوا کررہے ہیں۔

جونگدشاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمل طور پر اِس امرِ خاص کا تہیں کر چکے بیں اِس لئے ہراُس روایت کا بھی پوری شدّ و مد کے ساتھ محا کمہ اور محاسبہ فرمائے کی قتم کھا چکے ہیں جس سے اِس آیت کریمہ کے حضرت علی علیہ السلام کے حق ثابت ہونے کی توثیق وتا تید ہوتی ہے۔ چنانچ آپ ایس تمام روایات کو پُورے اہتمام کے ساتھ پہلے و نقل فرماتے ہیں اور پھر بر در عقل اُس کو اِس میں کے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں جو اُن کے مشن کی تحکیل میں کل پُرزوں کا کام دے سکیس ، اور امیر المونین ، امام المتقین سیّدنا حید رکر ارعلیہ السلام کی خلافت کری کی نا قابلِ تر دید حقیقت کوسیوتا ژکرئے میں مدد گار ثابت ہو سکیس۔

بہر کیف! مولائے کا نکات جناب حید رکز ارعلیہ السلام کے حق میں آنے والی زیر بحث آبیت کریمہ کی توثیق وتا سیر کار دوعالم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کا بیفر مان اقد س بھی پورے طور پر فرما تاہے کہ

" من كنت مولاه فعلى هذا مولاه "

لین جس کے ہم مولا ہیں، اُس کے علی مولا ہیں، لہذا شاہ صاحب علیہ الرحمة نے مختلف اساوے آنے والی اُن روایات کا کثیر حصّہ نقل فرمار کھا ہے جن ہیں" من کنت مولاہ فعلی هذا مولاہ " کافر مان رسول علی الصلاق والسلام موجود ہے۔

شاہ صاحب قبلہ چاہے تو اسلسلہ کی ایک روایت نقل کرنے کے بعد اپنے مقصد کو ملی جامہ بہنا سکتے سے مگر شائد آپ نے اس خیال سے تمام روایات سیجا کر دی ہیں تاکہ بعد میں دوسروں کو اِن میں سے کوئی دُوسری روایت بیش کرنے کی ہمت باقی ندر ہے۔

الرچه بهم في بهي ميتمام روايات باب ' غدريم' " مين نقل كرر كلي بين

اورامبیں بےشارققہ کتابوں کے دوالوں سے بھی مزین کررکھا ہے تاہم یہاں یر بھی بدروایات شاہ صاحب کی تالیف' ازالتہ الخفاء'' کی وساطت سے اِس ضرورت کے بخت نقل کی جارہی ہیں کہ شاہ صاحب کی موجود گی میں ڈر بت کو تم از کم به تو یا ورکرایا جا سکے کہ شاہ صاحب اِن روایات کوئم ہاری طرح واہی اور باطل نبيل شجصة ، بلكه إن سب روايتول كوضحت مند مان كرغير صحت مند تبعرے کی نذر کرتے ہیں اور پھرمترجم صاحب نے خطوطِ وحداثی کا سہارا کے کرجن خطوط پر کام کیا ہے وہ شائد شاہ صاحب کے بس میں بھی نہیں تھا۔ ببرنوع! إنهي الفاظ براس وضاحتي مضمون كوختم كيا جاتا ہے اور شاہ صاحب کی کتاب ہے وہ تمام تر روایات نقل کی جاتی ہیں جن سے مولا مُشكل كُشا، شير فحداك مرأس مومن كالمولا مونا ثابت موتا ب جس ك حضور رسالت مآب التحيات والتسليمات مولا بين-

## دوستی کا حُکم دیا تھا

اصل قصدیہ ہے کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت علی
الرتفنی علیہ السلام کو یمن کی جانب جیجا، وہاں اُن کے اور ان کے لشکر والوں
کے درمیان کچھنا گواری واقع ہوگئی۔ جب جیّۃ الوواع میں آنخضرت سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی خدمت میں حضرت علی الرّفظی علیہ السلام اور آپ کے علیہ والوں نے آنخضرت سلّی اصحاب حاضری ہوئے ہوئے واقع ہوئے کے لشکر والوں نے آنخضرت سلّی

الله عليه وآله وسلّم كسامنے شكايت پيش كى،

آنخضرت سلّی الله علیه وآله وسلّم نے چندروز او قف فرمایا اور حضرت علی الرفضی علیه السّلام سے حقیقت وال وریافت کی ۔ جب اصل قِصّه آپ کے خیال مبارک میں منفح ہوگیا تو آپ کوشکر والوں کی آپ کے ساتھ سرکشی معلوم ہوگئی۔

ججة الوداع سے والیسی کے دُوران میں آپ نے اہل بیت کے ساتھ حُسنِ سلوک کے ہارے میں ایک خطبہ پڑھااور آخرِ خطبہ میل مُروی ہے کہ آپ نے حضرت علی الرتضلی کے ساتھ تُند کلامی پرلوگوں کو چھڑ کا اور اُن کے ساتھ تُند کلامی پرلوگوں کو چھڑ کا اور اُن کے ساتھ دوستی رکھنے کا حُکم دیا۔

### لیکن در حقیقت

اخذ کیا مسلم نے بروایت اساعیل بن ابراہیم از ابی حبان از زید بن حبان ، اُنہوں نے بیان کیا کہ ہیں حسین بن سبرہ اور عمر بن مسلم زید بن ارقم کے پاس بیٹھ گئے تو حسین نے کہا کہ آے زید!

آپ کو خیر کثیر نصیب ہوئی کہ آپ نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کو دیکھا اور آپ کا کلام سُنا اور آپ کے ساتھ جہا دکیا اور آپ کے بیچھے نماز پڑھی بیشک اے زید! آپ کو خیر کثیر نصیب ہوئی،

اے زید! آپ ہم ہے کوئی الی بات بیان کیج جوآپ نے

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من في

زید نے فرمایا اے بھتے ! واللہ میری عمر بردی ہوگئ اور میرازمانہ پرانا ہوگیا اور بحض وہ باتیں جو میں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم سے سُن کریا دکی تھیں بھول گیا ہوں تو جو کھے میں نے تم سے بیان کی ہیں اُن کو قبول کرواور جو نہیں کیں اُن پر مجھے تکیف نہ دو۔ پھر کہا کہ ایک دِن رسول الله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہمارے سامنے خُطبہ دیئے کے لئے اُس مقام پر کھڑے ہوئے اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہمارے سامنے خُطبہ دیئے کے لئے اُس مقام پر کھڑے ہوئے اللہ علیہ وآلہ وسلّم ہمارے سامنے خُطبہ دیئے کے درمیان ہے تو آپ کھڑے ہوئے جو مگہ اور مدینہ کے درمیان ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور وعظ و فیصحت کی ، پھر فر مایا! امّا بعد ، یا در کھو اے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور وعظ و فیصحت کی ، پھر فر مایا! امّا بعد ، یا در کھو اے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور وعظ و فیصحت کی ، پھر فر مایا! امّا بعد ، یا در کھو اے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور وعظ و فیصحت کی ، پھر فر مایا! امّا بعد ، یا در کھو اے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور وعظ و فیصحت کی ، پھر فر مایا! امّا بعد ، یا در کھو اے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور وعظ و فیصحت کی ، پھر فر مایا! امّا بعد ، یا در کھو اے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور وعظ و فیصحت کی ، پھر فر مایا! امّا بعد ، یا در کھو

یاز پدخیرا کثیر رائت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال یا ابن اخی والله لقد کبرت منی وقدم عهدی و نسیت بعض الذی کنت اعی من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فما حدثنکم فاقبلوا و مالا فلا تکلفونیی قال قام رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بو ماضینا خطیبا بماء بدی خمسا بین مکته والمدین محمد الله و سالی الله علیه دوعظ و ذکر ثم قال اما بعد الایا یها الناس فانما انابشر پوشک ان می رسول و یف علیه دوعظ و ذکر ثم قال اما بعد الایا یها الناس فانما انابشر پوشک ان می رسول و یف حبیب و انا تارک فیم ثقلین اولهما کتب الله فیه الهدی و النور فیخ قال و المل بی فتخذ و ا بکتاب الله و استمسکو به فحث علی کتاب الله و رغب فیم قال و المل بی فتخذ و ا بکتاب الله و المل بی فتخذ و ا بکتاب الله و المل بی فتخد و المکتاب الله و المل بی فتخد و المکتاب الله و المکتاب و المکتاب المکتاب الله و المکتاب الله و المکتاب الله و المکتاب و المکت

آجائے اور میں اُس کی دفوت قبول کرون اور میں تُم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں ، اُن میں سے پہلی کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور تُور ہے تو کتاب اللہ کو پکڑ واور اس کوسنجالے رہوتو آپ نے کتاب اللہ پرلوگوں کو اُبھار ااور اُس کی طرف رغبت ولائی۔

### کِس کِس کیلئے

پھر فرمایا! اور ﴿ دوسری چیز ﴾ میرے اہلِ بیت ہیں، میں اپنے اللہ بیت ہیں، میں اپنے اللہ بیت ہیں، میں اپنے اللہ بیت کے بارے میں تُمہیں اللہ کویا دولا تا ہوں ﴿ کہ اللہ کی رضاحاصل کرنے کیلئے ﴾ میرے اہلِ بیت کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، تو اُن میں سے حصین نے کہا کہ اے زید! اہلِ بیت نی کون ہیں، کیا آپ کی بیبیاں اہل

فقال حمين ومن الل بينة يا زيد اليس نساؤ من الل بينة قال نساؤ من الل بينة قال نساؤ من الل بينة والكن الل بينة من حرم الصدقة بعده قال ومن جم قال جم آل على وآل عقبل وآل جعفر وآل عباس قال كل جولا وحزم الصدقة قال فعم ومن طريق محمد ابن فضيل وجريز عن ابي حبان نحو حديث اساعيل ومن طريق سعيد بن مسروق عن يزيد بن حبال نحوه اين قد رخود صحح است مذكور در صحح مسلم در زيادة قصه امر ناس بموالاة مرتضا اين جاندكور نيست والل حديث داران زيادة مختلف ائد طائفة صحح دا نند وطائفه غريب مطلق وميل بنده ضعف عباس است نيكن نه بدرجه حديث مسلم اخرج الحاكم من طريق سليمان الأعمش من طريق سليمان الأعمش من طريق سليمان الأعمش من طريق بين ارقم -

ہیت میں سے ہیں ؟ لیکن ﴿ در حقیقت ﴾ آپ کے اہل بیت وہ ہیں کہ آپ کے اہل بیت وہ ہیں کہ آپ کے اہل بیت وہ ہیں کہ آپ کے بعد جن پرصد قد لینا حرام کیا گیا،

حصين نے كہا! وه كون بيں ؟

زیدنے فرمایا کہوہ آل علی، آل عقیل وآل جعفر ہیں اور آل عباس

يں۔

حصین نے کہا کہ کیا اِن سب پرصدقہ لینا خرام ہے؟ زیدنے کہا! ہاں

### یہ اضافہ بھی ٹھیک ھے

اور بروایت محمد بن فضیل اور جریرازانی حبان مثل حدیث اساعیل فیدوره بالا که اور بروایت سعید بن مسروق از یزید بن حبان اُس طرح اتن بات بلائه سحیح ہے جوضیح مسلم میں مذکور ہے اور حضرت علی الرّفظی کی موالا ة کے قِصّہ کا اضافہ یہاں مذکور نیس اور اِس اضافہ کے بارے میں اہلِ حدیث مختلف الرائے ہیں ایک جماعت نے صحیح قرار دیا اور ایک جماعت نے مریب مطلق اور بندہ ضعیف کا رجحان یہ ہے کہ بیاضافہ بھی صحیح ہے لیکن خریب مطلق اور بندہ ضعیف کا رجحان یہ ہے کہ بیاضافہ بھی صحیح ہے لیکن حدیث مدیث مسلم کے درجہ میں نہیں ، اخذ کیا جا کم نے بروایت سلیمان بن الاعمش من حبیب بن ابی فابت از ابی الطفیل ، زید بن ارقم ،

#### قريبي دوست

عاکم نے اور ترندی نے بھی اُسی طرح مروی ہے عمران بن حمین سے بیان کیا کدرسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے ایک سریہ جیجا اور اُس پر امیر بنایاعلی ابن ابی طالب علیہ السّلام کو اور علی سُریہ جیس بڑھے جارہے تھے کہ اُنہوں نے ایک جارہے پر اپنا قبضہ کرلیا اُن کی بیہ بات لوگوں کو نا گوار ہوئی ، اُنہوں نے ایک جارہے پر اپنا قبضہ کرلیا اُن کی بیہ بات لوگوں کو نا گوار ہوئی ، اِس کے بعدرسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کو ملنے کے لئے چار نے باہم بیہ طے کرلیا کہ جو بچھلی ﴿علیہ السلام ﴾ نے کہا ہے اُس کی ہم آپ کو خبر ویں گئے۔

ذوالحائم والترفدى نحوه عن عمران بن حمين قال بعث رسول الله صلى في الله عليه وآله وسلم مريعة واستعمل عليهم على ابن ابى طالب عليه السلام خمض على في السريعة فاصاب جارية فانكروا ذالك عليه فتعا قد اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افران المسلمون اذالقينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم افرزناه بماضع على قال عمران وكان المسلمون اذا قدموامن سفر برادا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطر واليه سلمواعلية ثم ينصر فون المار والهم فلما قدمت السرية سلمواعل وسلم فطر واليه سلمواعلية وآله وسلم فقام احدالا ربعة فقال بارسول الله الم تران عليا من من كذا فاعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فاعرض عنه ثم قام الثالث

عمران کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیم عمول تھا کہ جب سفر سے آیا کرتے تو ملاقات رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم سے شروع کرتے اور آپ کی طرف و کیھتے اور آپ کوسلام کرتے پھر اپنے کجاووں کی طرف واپس ہوتے۔

توجب مربية بالوگوں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوسلام كيا تو إن چاروں ميں سے ايك كفر اجوااور بولا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيا آپ كولم بين كيلى عليه السلام نے ايسا كيا، تو آپ نے منه پھير گيا، پر دوسرا كفر اجواتواس نے بھى ايسا بى كہا تو آپ نے اس سے بھى منه پھيرليا۔

فقال ذلك فاعرض عني ثم قام الرابع فقال يارسول التدسلي التدعلية وآله وسلم المرتان علياصنع كذاوكزان قبل عليه رسول التدسلي التدعلية وآله وسلم والنضب في وجهه فقال يا تربيه ون من عليان عليامني وانا منه وانا ولي كل مومن واخرج الحاكم عن عمر وشاش الاسلم وكان من اصحاب الحديبية قال خرجنا مع علي عليه السلام اليمن فجفائي شفره ذلك هيه وجدت في نفسه فلما قدمت اظهرت شكاية في المسجد هي فال درخلت المرسول التدسلي التدعلية وآله وسلم قال درخلت المرسول التدسيدة المرسول التدسلي التدعلية وآله وسلم قال ورخلت المرسول التدسلي التدعلية وآله وسلم قال ورخلت المرسول التسليم المرسول التدسول التدعلية والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدعلية والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول المرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول المرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول المرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول المرسول التدسيد والمرسول الترسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول التدسيد والمرسول المرسول المرسول المرسول المرسول التدسيد والمرسول المرسول المرسول

پھر تنیسرا کھڑا ہوا اُس نے بھی ایبا ہی کہا ، آپ نے اُس سے بھی منہ پھیرلیا ،

پھر چوتھا کھڑا ہوا اور اُس نے کہا یا رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم
علی علیہ السلام نے ایسا اور ایسا کیا تو اُس کی طرف رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ
وسلّم متوجہ ہوئے تو آپ کے چہرہ پرغضب کے آثار تصاور آپ نے فرمایا
کہتم لوگ علی ﴿علیہ السلام ﴾ کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہو؟

ب شک علی جھے ہو اور میں اُس سے، یعنی نہ میں
علی کوچھوڑ سکتا ہوں اور نہ علی مجھے چھوڑ سکتا ہے اور ہر
مؤمن کا قریقی دوست ہوں۔

اوراخذ کیا حاکم نے ، روایت ہے عمروشاش الاسلمی اور وہ اصحاب حد بیبید میں سے تھے۔ کہا کہ ہم علی کے ساتھ یمن کی طرف نگلے تو انہوں نے اس سفر میں مجھے تکلیف پہنچائی یہاں تک کے میرے ول میں رُنج پیدا ہو گیا جب میں مدینہ آیا تو میں نے مجد میں لوگوں کے سامنے ان سے جوشکایت کی تھی اس کا اظہار کیا یہاں تک کہ بیہ بات رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی عمرونے کہا کہ میں اسکے دن صبح کو مجد میں داخل ہوا۔

کہا کہ جب واپس ہوئے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم جیّۃ الوداع سے اوراُر کے غدیرِخُم میں ۔ تو آپ نے عکم دیا سیر ھیوں کے متعلق تو الوداع سے اوراُر کے غدیرِخُم میں ۔ تو آپ نے معالب کے آرام فر مایا۔ پھر آپ اُن کوصاف کر دیا گیا جن پر آپ نے مع اصحاب کے آرام فر مایا۔ پھر آپ

نے ایک تھلبہ دیا جس کے دوران میں آپ نے فر مایا گویا کہ میں پگارلیا گیا ہوں اور جواب قبول بھی دے چکا ہوں۔

میں تُم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہاہوں ان میں سے ایک ووسرے سے بڑی ہے کتاب اللہ اور میرے اہلِ بیت، تو دیکھو کہ ان دونوں

قال لمارجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجته الوداع ونزل غدرينم امر بدر جات همن قال ائن قد وعيت فاحبت اني قدّ تركت في كم الثقلين احد بها اكبران آلاخر كتاب الله تعالى وعترتى فانظر واكيف تخلفو نے فيها فانهالن يتفرق هيخ برداعك الحوض ثم قال ان الله عزوجل مولاي واناولي كل مومن ثم اخذ بيد على عليه السلام فقال من كنت وليه فهذا وليه الهم وال من والاه وعادمن عاداه وذكر الحديث بطوله واخرج الحاكم من طريق سلمة بن تحهيل عن ابيين ابي الطفيل انتهم زيدابن ارقم يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم بين مكة والمدينة عندسمرات خس درجات عظام فلنس الناس ماتحت السمر ات ثم راح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية فصلّے ثم قال خطيب محمد اللدواهي عليه وذكرو وعظ فقال ماشا اللدان يقول ثم قال ابيالناس اني تارك فيكم امرين لن تفلوان اتعبتو بهاو بها كتاب الله والل بيتي عترتي ثم قال العملون اني اولي بالمومنين من الفسهم ثلاث مرات قالوانعم فقال رسول التصلى التدعلية وآله وسلم من كنت مولافعلى مولار

ے ساتھ میرے بعد تہیں کیا معاملہ کرنا ہے۔ بید دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جُدانہ ہوئے یہاں تک کہ میرے پاس دخی کوٹر پر دار دہوئے۔

پھر آپ نے فر مایا! بے شک اللہ عزقہ جل میر اسمولا ﴿ محبوب ﴾
ہماور میں دوست قریبی ہوں ہر مومن کا ، پھر آپ نے علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر فر مایا کہ جس کا دوست میں ہوں یہ بھی اُس کا دوست ہے ایک اللہ آپ اُس سے محبت کیجئے جوعلی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی کا معاملہ کیجئے جوعلی سے دشمنی کرے۔

## اور کیا چاهتے هو

اور ذکر کیا زید بن ارقم نے حدیث کواس کی تفصیل کے ساتھ اور اخذ کیا حاکم نے بروایت سلمہ بن کہیل از ابی الطفیل کہ انہوں نے زید بن ارقم سے سُنا وہ کہتے تھے کہ اُتر ہے رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ملہ اور مدین رخم سے سُنا وہ کہتے تھے کہ اُتر ہے رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ملہ اور مدین کے درمیان نزدیک سمرہ کے درختوں کے پانچ بڑے درجات میں ، تو لوگوں نے سمرات کے نزدیک زمین پرجھا ڑود ہے دیا، رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے آرام فر مایا عشاء تک پھر تماز پڑھی پھر آپ نے کھڑے ہوکر خطرہ میں اللہ کی چروشاء کی اور اللہ کا فر کراور وعظ کہا اور جو اللہ کومنظور تھا کہ جو کہ بین ، وہ آپ نے کہنے کے بعد فر مایا اے لوگو! میں تُم میں دو چیزیں جھوڑ رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں کا انتاع کیا تو بھی گمراہ نہ ہوگے اور وہ

دونوں کتاب اللہ اور میر سے اہل بیت اور عرت یعنی خاص اقربابیں پھر آپ
نے فر مایا کیا تم جانتے ہو کہ میں مونین کے ساتھ اُن کے نفوں سے بھی
زیادہ تعلق رکھتا ہوں یہ آپ نے تنین مرتبہ فر مایا ﴿ ہرمرتبہ ﴾ لوگوں نے کہا
دونعم' یعنی بے شک پھررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے فر مایا کہ جس کا
میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے ﴿ لیعنی ولی و محبوب ﴾

اخذ کیا حاکم نے بریدہ اسلمی سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے یمن کی طرف علی علیہ السلام کی مقیت میں جہاد کیا وہاں میں نے اُن میں لغزش دیکھی۔

پھر جب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كى خدمت عين آيا تو عين نيا تو عين نيا الله على على الله على الله عين نيا الله على الله عليه وآله وسلّم كا ذكر كيا اور أن كى برائى بيان كى تو عين نيا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كے چرة مبارك كومتغير ہوتے ہوئے ديكھا پھر آپ نے فرمايا الله عليه وآله على مومنوں كے ساتھ الن كنشوں سے زيادہ تعلق والانہيں ہوں؟

واخرج الحاكم عن بريدة الاسلم قال غزوت مع على الى ليمن فرايت منه جفوة فقد مت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت عليا هنقصة فرايت وجدرسول الله صلى الله بتغير فقال بإبريدة الست اولى بالمومنيين من انفسهم قلت بلي يارسول الله فقال من كست مولافعلى مولا واخرج -

میں نے جواب دیا ہے شک یارسول اللہ کھر آپ نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اسکامولا ہے۔

اوررسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم این اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ موجود تھے توجب آپ نے مجھے دیکھا تواپی دونوں آئھوں کو مجھ پر جمادیا۔ راوی نے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے میری طرف تیز نظر سے دیکھا یہاں تک کہ جب میں بیٹھ گیا تو آپ نے فر مایا کے اے مرو! فردار بخداتو نے مجھے ذیت پہنچائی،

یں نے کہا! کہ میں اللہ کی بناہ جا ہتنا ہوں، اِس بات کی کہ میں آپ کواذیت پہنچاؤں یارسول اللہ۔

آپ نے فرمایا! کیوں نہیں جس نے علی کواذیت پہنچائی اُس نے مجھے اذیت پہنچائی۔

ذات عذاة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لى ناس من اصحابه فلمارآن ابدنى عينيه قال يقول حدد الى النظر حتى اذا جلست قال يا عمره الموالله لقد آذمينى فقلت اعود الله ان اوذ يك يارسول الله قال بلى من اذى علياً فقداذ انى واخرج الحاكم عن الى سعيد الحدرى هكه الناس على ابن الى طالب الى رسول الله على الله علياً فقداذ انى واخرج الحاكم عن الى سعيد الحدرى هكه الناس على ابن الى طالب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقا ما فينا خطياً فسمعة يقول ايها الناس الآت كلا علياً فو الله انه المناس في ذات الله او في سبيل الله

اخذ کیا حاکم نے روایت کی ابوسعید خذری نے کہ اوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم سے شکایت کی تو آپ نے ہمارے سامنے بحثیث خطیب کھڑے ہوئے تو میں نے سُنا آپ فرمارے منے کہ لوگو! علی کی شکایت نہ کرو، واللہ وہ اللہ کی ذات، یا فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ کے بارے میں بچھ متشدد ہے۔

#### علی کی نافرمانی نبی کی نافرمانی شیے

اخذ کیا تر ذری نے مروی ہے براء سے کہا کہ نبی ستی اللہ علیہ وا کہہ وسلم نے دولشکر بھیج اور اُن میں سے ایک پر امیر بنایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کواور دوسرے پر خالد بن ولید کواور فر مایا کہ جب قبال ہوتو علی پُورے لشکر کے امیر ہول گے ﴿ براء نے ﴾ کہا کہ پھر علی علیہ السلام نے ایک قلعہ فتح کیا اور ﴿ عنیمت میں سے ﴾ ایک جاربے لی ، اِس کے بعد خالد بن ولید کیا اور ﴿ عنیمت میں سے ﴾ ایک جاربے لی ، اِس کے بعد خالد بن ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم کی خدمت میں خط کا کھ کرمیری معرفت بھیجا جس میں علی علیہ السلام کی مخبری کی تھی۔

اخرجه الحاسم من حدیث ام سلمه وازان جمله خطاب فرمود بحضرت مرتفنی من اطاعتی فقدا طاع الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن اطاعک فقد اطاعنی ومن عصاک فقد عصانی اخرجه الحاکم من حدیث الی ذروازان جمله حب علی آیدة الایمان و پخض علی آیدة النفاق - براء نے کہا کہ میں نبی اکرم صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی خدمت میں جب ﴿ وہ خط لِ عِلَا الله علیہ وَ الله علیہ و جب ﴿ وہ خط لے کر ﴾ پنچا جب آپ نے وہ خط پڑھا تو آپ کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا کہ!

" تواس محص کے بارے میں کیارائے رکھتا ہے جو مجت کرتا ہے اللہ اوراُس کے رسول سے اور اللہ اوراُس کارسول اُس سے مجت کرتے ہیں میں نے کہا! میں اللہ کی بناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اُس کے رسول کے غضب سے میں تو صرف ایک ایلی ہوں تو آپ اور اُس کے رسول کے غضب سے میں تو صرف ایک ایلی ہوں تو آپ فاموش ہو گئے اور آنخضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے اِس لاعلاج بیاری کاموش فرمائی ہے اور سخت تنجھات بھی کی ہیں اُن میں سے کے معالجہ کی بوی کوشش فرمائی ہے اور سخت تنجھات بھی کی ہیں اُن میں سے سے کے فرمایا! جس نے علی شعلیہ السلام کی کوگائی دی اُس نے مجھے گائی سے کہ فرمایا! جس نے علی شعلیہ السلام کی کوگائی دی اُس نے مجھے گائی ہے۔

اس کواخذ کیا حاکم نے حدیث اُم سلمہ سے اور اُن میں سے بیہ کہ آن مخضرت سلّی اللّه علیہ السلام کو کہ آن خضرت سلّی اللّه علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اُس نے اللّه کی اطاعت کی اُور جس نے میری افرمانی کی اُس نے اللّه کی نافرمانی کی ۔ اور جس نے تیری اطاعت کی اور جس نے تیری اطاعت کی اُور جس نے تیری اطاعت کی اور جس نے تیری نافرمانی کی اُس نے میری نافرمانی کی۔

اس كوحاكم نے اخذ كيا حديث الوذرات اوران ميں سے بيہ ك

علی علیہ السلام کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور علی سے بغض نفاق کی علامت ہے۔

اِس کو بخاری نے اخذ کیا۔ اور فر مایا ، یاعلی مبارک ہے وہ مخف جس نے بچھ سے بغض رکھا اور بچھ نے بچھ سے بغض رکھا اور بچھ کے بچس اور ان کے فر مانے پر جھوٹ بولا اور بیتمام الفاظ قریب قریب معنی کے بیں اور ان کے فر مانے کے اوقات بھی قریب قریب شھے۔ جب بیرحدیث اور اس کا سبب وردو منظم ہوگیا تواب ہم اصل بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

# كانثا بدل ديا

اہل بیت کے من کے بارے میں آنخضرت سلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا کہ بہت بڑی نیکی ہے نیک برتاؤ کرنا اپنے باپ سے محبّت کرنے والوں کے ساتھ ۔

اس کواخذ کیا مسلم نے حدیث ابن عرق سے اور اس میں شک نہیں کہ جب باپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ نیک برتا و مطلوب شرع ہے تو حضرت پنج برصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدرجہ ء اُولی مطلوب ہے۔ اور بیہ بات قرین عقل ہے کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشا دفر ما کیں اور خضرت عباس اور آخو میں داخل ہیں۔ طاہرات سب اس امر میں داخل ہیں۔

عبد المطلب ابن رہیج سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبال اللہ مرتبہ حضرت عبال اللہ مسلم کی خدمت میں خصر میں جرے ہوئے آئے اور میں آپ کے پاس موجود تھا ، آپ نے فرمایا کہ آپ کوئس بات پر غصتہ آرباہے ؟

انہوں نے کہا! یارسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ہمارے ساتھ قریش کا بیکیا معاملہ ہے، کہ جب بیلوگ باہم ایک و دسرے سے ملتے تو بخندہ بیٹیانی طنے ہیں اور جب ہم سے طنے ہیں تو اِن کا حال بدل جاتا ہے۔ تو رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کو غصّه آگیا یہاں تک کے آپ کا چرہ سرخ ہوگیا چرق مرخ ایا !

فتم سے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کسی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہ ہوگا یہاں تک کہوہ تم سے اللہ اور اس کے رسول

احروجة ثم قال والذي نفس لا يدخل قلب رجل الا يمان حتى يحبكم الله ورسوله ثم قال ايباالناس من آذن فقد آذان فا نماعم الرجل صنوابيه اخرجه الترندي وعن عائشهان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول نسآئه النام كن فما بمينى من بعدى ولن بصرعليكن الالصا برون الصديقون قالت عائشه ينني المتصد قين ثم قالت عائشه ابي سلعة بن عبد الرحلن سق الله اباك من سلسبيل الجئة وكان ابن عوف قد تضدق على امبها حد الموشين بحد يقية بيعت باربعين الفا

التصلی الله علیه وآله وسلم کے لئے محبّت کرے۔

پھرآپ نے عوام سے فرمایا اے لوگوا جس نے میرے چپا کواذیت پہنچائی کیونکہ کسی شخص کا چپا باپ کی ایک شاخ لینی باپ کی ایک شاخ لینی باپ کے مرتبہ میں ہے۔

الله عليه وآله وسلم ﴿ الله مرتبه ﴾ الله يبيول سے فرمارے سے كه تُمهارا الله عليه وآله وسلم ﴿ الله مرتبه ﴾ الله يبيول سے فرمارے سے كه تُمهارا معامله مير سے بعد مير سے لئے اہم امور ميں سے ہم تمہارى خدمت پر كمر بستة ہرگز كوئى شهوگا بجر صابرول اور صديقول كے ، حضرت عاكش نے كہا كه آپ كى مراد ﴿ لوجالله ﴾ دينے والول سے تقی ۔

پرفرمایا عائش نے ابوسلمہ بن عبدالرین بن عوف سے کہ اللہ نے تیرے باپ کو جنت کی نہرسلسیل سے سیراب کیا اور ابن عوف نے اُمہّاتِ مونین پرایک بہت برا آباغ صدقہ کیا تھا جو چالیس ہزار میں فروخت ہوا تھا۔
افذ کیا اس کور مذی نے اور سلم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ اپنی اُزواج سے فرمار ہے تھے کہ جو

اخرجه الترندى وعن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول از واجهان الذي يحثو اعليكن بعدى موالصا دق البارالليم است عبدالرحمٰن ان عوف من سلسبيل الجنة -

هخص میرے بعدتم سے عناوت کا معاملہ کرے گاوہ صادق اور نیک کر دار ہوگا اے اللہ! عبدالرحمٰن بن عوف کوسلسبیل جنت سے سیراب کر۔

روایت کیااس کواحمہ نے اور کتاب اللہ اور اسکے ساتھ دومروں کوجمع کرنے کے معنی یہ بیں کہ جب تک کتاب اللہ پر ایمان لانا واجب ہے آ محضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے اقارب وازواج کے ساتھ کھن سلوک مجمی واجب ہے اور اس کلام کاسیاق اِس حدیث کے سیاق کے قریب ہے کہ جمعی واجب ہے اور اس کلام کاسیاق اِس حدیث کے سیاق کے قریب ہے کہ جوصی تم سے اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لاتا ہے، اُس کو چا ہے کہ اپ مہمان کا اکرام کر ہے۔ یہ حتی زید بن ارقم کی حدیث میں مسلم کے الفاظ سے جو اس کے سب سے زیادہ تھے والفاظ بین ظاہر ہیں۔ اس میں کوئی خفانہیں ہے۔ رہا حضرت مرتفائی کے لئے آپ کا غضہ کرنا اور ان کو ایڈ اسے بازر ہے کی تاکید کرنا سب قرین عقل ہے،

رواه احمد ومعنی جن در کتاب وغیره آل است تاوقع که ایمان بکتاب الله واجب است صلها قارب واژواج آل حضرت صلی الله علیه وآله وسلم نیز واجب است و سیاق این کلمه قریب بسیاق این حدیث است

من کان بومن با لله والیوم الاخرفلیکرم صیغه واین معنی از لفظ مسلم در حدیث زید بن ارقم که اصح الفاظ اوست ظاہر است لاخفاله واماغضب برائے مرتضلی

# اور کیا چارہ تھا

جب حضرت علی الرتضی علیہ السلام کاحق پر ہونا ظاہر ہوگیا اور ان
کےحق میں بدگوئی کرنے والوں کا مجھوٹا ہونا واضح ہوگیا توحق کا ابتباع کرنے
والے بینی ﴿ آنحضرت سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم ﴾ کے لئے بغیرتا کیدات کے
اور کیا جارہ کار ہوتا اور خارجہ عمدلِ اللی سے اِس بختی کے علاوہ اور کیا ظاہر
ہوتا ۔ ملکوت کا جوش میں آجانا حضرت عائشہ پرتُنہت لگائے جانے کے وقت
شہمیں معلوم ہی ہو چکا اور آنحضرت صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانا جب کہ
حضرت الو بکرصد این اور حضرت عمر کے ماجین آیک گونہ رجش پیدا ہوئی تھی کیا
خضرت الو بکرصد این اور حضرت عمر کے ماجین آیک گونہ رجش پیدا ہوئی تھی کیا
میرے رفیق کا میری خاطر پیجھانہ چھوڑ و گے۔
الخ

تم پڑھ بی چکے ہو ﴿ إِسى طرح آپ نے ﴾ دوستی علی الرتفنی علیہ السام کے لئے اس کلمہ سے وصیت کی" السست اولسیٰ بکم "کیا میں تُمُ

وقول آل حضرت صلى الله عليه وآله وسلم وقع كه ملال ورميان الديك ورميان الوبكر صديق وحضرت عمر رونت بالنتم تاركون لے صاحبے الحديث خوانده

وتا كيد درنبى ايذاءاو نيزمعقول المعنى است چول حق مرتضى ظاهر شدونغت بدگويال درخق اوواضح گرديداز نتيج حق بغيراي تا كيدات چه بروزنما مدجوشيد ن ملكوت بنگام افك حضرت عائشددانسته،

ے تُنہاری جانوں کی بہنبت قریب ترنہیں ہوں سب نے کہا کیوں نہیں تو
آپ نے فرمایا کونن کت مولیٰ 'الخ تو میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا
مولا ہے اے اللہ جوعلی سے محبّت کرے اُس سے آپ مُحبّت سیجئے اور جوعلی
سے عداوت کرے اُس سے آپ عداوت کیجئے۔

اور اِس کلمہ "السب اولی بکم" سے ابتداء کے بیمعنی ہاں کے پیغیبر صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کاحق اُمت پریہ ہے کواپی تمام مصالح کو آ کخضرت صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی مصالح کے سیر دکر دیں۔

سپردم بُتو کائیء خُولیش رَا تودانی حساب کم و بیش رَا اوراُن کو پیغیرصلّی الله علیه و آله وسلّم کے ہوتے ہوئے کوئی اختیار

وصیت دوسی مرتضی را بایس کله نمودالست اولی بم من انفسکم قالوابلی قال فن کنت مولافعلی مولا اللهم وال من والاه و عادمن عداه و معنی ابتداء ایس کلمه آل است که حق پیغا مبرصلوت الله وسلامه برامت آل است که جمیع مصالح خور راتفویض بحساب و مصلی الله علیه و آله وسلم نمایند وایشال را با پیغا مبر جبرت واستقلال نیزاشند ما نند طفل در داید یا ما ننداعی در دست قا کد به اختیار با کد بوریس آنانکه با مرتضی عداوت داشته باشند و وجوه شکایت اوتقریر کنند برنفس و عقل خوداعتا دنه نمانید

نہیں اور استقلال ندرہے گا جس طرح بچہ دامیہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یا
اندھار ہبر کے ہاتھ میں ، اس طرح خُود بے اختیار ہوجانا چا ہیے تو جولوگ
حضرت علی الرتضٰی علیہ السلام کے ساتھ عداوت رکھتے ہوں اُن سے شکایت
کی وجوہ بیان کریں وہ اپنے نفس وعقل پراعتماد نہ کریں اور پینجبر کے فکم کے
تابع ندر ہیں۔

اورمولی کے معنی ہیں دوست، اس کو قرینہ ہے"الملھ موال من والاہ "الخ اور بہت می احادیث اس کا قرینہ ہیں جن کا بیان ہم کر چکے ہیں مثلاً و تبغض ولا تشکو الیمیٰ نه بغض رکھ نہ شکائت کر۔

على كى محبت ايمان كى علامت بيجس في كالى دى أس في

وتابع حكم يغيبر باشند ومعنى مولى دوست است بقرين اللهم وال من وال من والله وعادمن اعاداه وبقرينه احاديث بسيار كه فذكور كرديم

التبغض والتشكواحت على آيت الايمان من حب عليا فقد بى الى غير ذك چول اين معنى واضح شد بايد دا نست كداين حديث بالمسئله ايجاب استخلاف مساست ندار داين جاتعظيم صله الل بيت مراد است وامر بدوت حضرت مرتضى ونهى از دشنى اواست واين نوع در حق مرتضى ننها نفر موده اند بلكه در حق عباس واولا واو در حق از واج طاهرات نيز وار دشده ودر حق ابويكر صديق نيز الى انتهم تاركون لى ابا بكرالحديث

مجھے گالی دی۔ وغیر ذلک جب یہ معنے واضح ہو گئے تو جانا چاہیے کہ اس حدیث کا مسئلہ ایجاب واستخلاف سے کوئی دور کاعلاقہ بھی نہیں۔ یہاں صرف اہلِ بیت کے ساتھ شن سلوک کی عظمت کا بیان کرنا مقصود ہے اور حضرت علی الرفضی علیہ السلام کی دوستی کا کھم اور اس سے دشمنی رکھنے کی ممانعت مراد ہے اور اس فتم کی گفتگو آپ نے تنہا حضرت علی الرفضی علیہ السلام ہی کے تن میں نور اس فتم کی گفتگو آپ نے تنہا حضرت علی الرفضی علیہ السلام ہی کے تن میں نہیں قرمائی بلکہ حضرت عباس اور اس کی اولا داور از وائی طاہرات کے حق میں میں بھی فرمائی ہے اور ابو بکر صدیق کے تن میں بھی فرمائی ہے اور ابو بکر صدیق کے تن میں بھی فرمائی ہے اور ابو بکر صدیق کے تن میں بھی تنہ ہو اب کون میں بھی فرمائی ہے اور ابو بکر صدیق کے تن میں بھی فرمائی ہے اور ابو بکر صدیق کے تن میں بھی تنہ ہو اب کون

تعنت شیعه را تماشاکن چول درین حدیث ہم جائے ناخن بودند ندیدند گفتند مولی بمعنی اولی است وادلی متصرف درخق تمام امت می گیرم و اولی بتقرف درخق جمیع امت امام است پی حضرت مرتضی امام باشد گویم مولی بمعنی محبوب است از جهت قرینه اسباب متقد مه واز جهت احادیث که قریب بمضمون این حدیث ونز دیک برنمان او وار دشده واز جهت قرینه اللهم وال من والاه و عادمن عاده واز میگوئم مولی بمعنی معتق و معتق مشهور است و بمعنی ناصرو مالک نیزامده لیکن بمعنی ولی امر نیامده بیج افعل بمنعی فعیل نخوانده ایم بازمیگوئم اگرمولی بمعنی اولی باشد یا در لفظ ذکر اولی آمده باشد بنوز دارد گیر جاری است از کجا که دلایت در تصرف امور ملکیه مراداست،

# على امام نهيں معاذ الله

شاه ولى الله كلي بير! شيعول كى دروغ بيانى كاتماشا ديكه وجن أن كواس حديث برناخن ركف كى جدند للى تو كن كي بمعنى اولى باوراولى كواس حديث برناخن ركف كى جكدند للى تو الماية بم تمام أمّت كون مين نصرف كرف والى بالمومنين النع اورجوتمام أمّت كون مين اولى بنصرف بهوا وه المام بين حضرت مرتضى المام بين مرت

ہم کہتے ہیں کہ مولئے کے معنی ہیں محبوب اُن اسباب کے قریبت جو بیان ہو چکے اور اُن احادیث کے قریبت حواس حدیث کے مضمون سے قریب ہیں اور اِس حدیث کے زمانہ کے نزدیک ہی وارد ہوئی ہیں اور اِن کا مانہ کے نزدیک ہی وارد ہوئی ہیں اور اِن کا موالہ کلمات کے قریبہ ہم پھر کہتے ہیں کہ موالہ معتق ﴿ آزاد کرنے والے ﴾ اور معتق ﴿ آزاد کردہ غلام ﴾ کے معنی میں مشہور ہے اور ناصروما لک کے معنی میں ہمی آیا ہے۔

﴿ ان الله مولاہ الله ين آمنوا وان لكفرين لا مولم لهم ﴾ ولى الله مولاہ الله ين آمنوا وان لكفرين لا مولم لهم ﴾ ولى امر كے معنے بين آيا وركوئى افعل بمعنى تعيل بم فير كوئ كے جو بروزن افعل ہے اور ولى كے جو بروزن فعيل ہے اور ولى كے جو بروزن فعيل ہے ايك معنے بنار ہے ہيں ﴾ نهم پھر كہتے ہيں كہ ﴿ بالفرض ﴾ اگر فعيل ہے ايك معنے بنار ہے ہيں ﴾ نهم پھر كہتے ہيں كہ ﴿ بالفرض ﴾ اگر

مولے بمعنی اولی ہویا ﴿ کسی حدیث کے ﴾ لفظ میں ذکرولی کا آبھی گیا ہوتو پھر بھی میگرفت کرنے کا موقع موجودرہے گا کہ ولایت کو امورِ ملکیہ میں تقرّف کرنے کے معنے میں مراد کہاں سے لیا گیا۔

#### به تها فلسفه

شاہ ولی اللہ صاحب کی طویل ترین عبارت مع ترجمہ بلفظہ پیش فدمت کردی گئی ، مترجم صاحب کی ترجمہ بازیوں کی تفصیل بھی کافی طویل ہے، تاہم ناگزیر مقامات پراُن کی وضاحت کردی جائے گی۔اب اس طویل عبارت کے بعض حصول کوزیر بحث لا کرقار ئین پر حقیقت حال واضح کرنے عبارت کے بعض حصول کوزیر بحث لا کرقار ئین پر حقیقت حال واضح کرنے کی مخلصانہ کوشش کی جارہ ہی ہے۔اللہ تعالی سے اُمید ہے کہ متلاشیان حق کے لئے اس بحث کو یقینا کار آمد بنائے گا۔

بہر کیف! سب سے پہلے اس طویل تر بحث کا اختصار بارہ نکات کی صورت میں ملاحظ فرما تیں۔

#### باره نكات

﴿ اَ ﴾ انما ولیکم الله جس کوشیعہ نے حضرت مرتضاً کے حق میں بیان کیا ہے۔ اس آیت کاسیاق مُرتَّد بن کا ذکر اور اُن کے ساتھ جہاد ہے اور بیمعنی با تفاق مفسر بن حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں ہیں۔

﴿ ٢﴾ اس کے قائل قادہ ، ضحاک اور حسن بھری ہیں۔

و المراز مرد میں کے زوریک اورکون ہے جس نے صدیق اکبر کے سواطویل اور در از مُدت تک لوگوں کو جمع کر کے مُرید میں سے قال کیا۔

﴿ ٣﴾ لفظ ، انماً كلام عرب مين جملد سابقه كى دليل اوراس كى تحقيق وتبثيت كيائي آتا ب، معنى بيروئ ،

'' مُسلمانوں تم عرب کے اِرتداد سے کیوں ڈرتے ہو، سوائے اس کے پیچنیں کہتمبارا کارساز درحقیقت خُداہے جوالہام کرتا ہے اور اُس کا رسول جہاد پر ترغیب کا سلسلہ عالم میں اُسی گی ذات سے وابستہ ہے اور وہ دُعائے خیر سے اپنی اُمنت کی مدد کرتا ہے اور حققین اہلِ ایمان ہیں جو کہ اقامت صلوۃ اور ایتاء ذکوۃ اور اُس کی حمدوثناء کرنے کے اوصاف اور خشوع سے مُنصف ہیں۔''

﴿ الحاصل آیت مذکورہ" انسما ولیکم "سیاق وسباق گ شہادت سے حضرت صدّیقِ اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ﴿ ٢﴾ اگر صیغہ کے عموم سے دلیل پکڑیں تو تمام محققین شامل ہیں۔ ﴿ ٤﴾ ابوجعفر مخفر بن علی الباقر سے جب کہا گیا گہ یہ آیت حضرت علی کے تق میں ہے تو انہوں نے کہا کے علی مونین میں سے ہیں۔

﴿ ٨﴾ بغوی نے کہا کہ جابر بن عبداللہ کا قول یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی جب کداُن کی قوم نے اُن کو چھوڑ دیا میں ﴿ ٩﴾ أب مبتدعين كى كى روى كالتماشد يكفوكه إس سياق وسباق كو چھوڑ كراينى ہوائے بيل ۔ چھوڑ كراينى ہوائے بيل ۔

﴿ ا ﴾ زیدی نے کہا کہ یہ آیت توار سے حضرت علی کے حق میں ہے بیٹن جس توار کومنہ سے تکال رہا ہے ہو یہاں نہیں ہوسکتا اوراس بارے میں کوئی مرفوع حدیث بھی ٹابت نہیں تو اثر کہاں ہے آ جائے گا۔ جیسا کہ جابر اور باقر ''۔

﴿ ١٠﴾ ہم کہتے ہیں کہ کون سی ضرورت پیش آئی کہ لفظ عام ہے معنی خاص مراد لئے جا ئیں پالحضوص جب کہلفظ جمع کومُفر دمراد لیٹا ہوتو اس قتم کی تا ویل بعید کے لئے قرینہ وقویہ ہونا جا ہے اور ایبا قرینہ کہاں ہے۔ ﴿ ١١﴾ فقير كاظن جو يجه كام كرسكا بوه بيه به كبعض لوگ بطر لق تعریض اس لفظ سے حضرت مرتضی کو سمجھے ہوں اور تعریض آیک جُداا مرے تخصیص عام سے اس جگہ عام اپنے عموم پر باقی رہتا ہے۔ اس کے باوجود قرائن دلالت كرتے ہيں عام ميں صرف فر دواحد كے داخل ہونے ميں۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ یہاں تغریض اس وقت صادق آئے گی جُبکہ وهم د اكعون حال واقع بوتنها" يؤتون المزكونة" ـــــاوروه قصه مُخْرَعه حضرت مرتضٰی سے مکرر واقع ہوا ہو۔ اور دونوں یا تیں ممنوع ہیں۔ تین وجہ سے ایک بیک "و هم را کعون" حال واقع ہوا ہے بعد دوا سے جملوں کے جوابيك بى نسق يرارشاد بوئ يقيمون الصلواة اوريوتون الزكواة جو

صِلہ الذین کے احاط میں داخل ہیں اور متنی ہیں ضمیر جمع پر جو کہ اُن دونوں کی فاعل ہے قو ظاہر یہ ہے کہ دونوں جُملوں سے حال واقع ہوا ہوا وراس صُورت میں معنی مر پوط نہیں ہوئے ، بخلاف اس کے یوں کہا جائے ۔''خوا شد عون اللّٰہ فی اقدامة الصلواة وابتاء الزکواة و هم داکعون مواظبون علی المنوافل '' یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں ، نماز قائم کرنے میں اور ادائے ذکو ق میں اور رکوع کرتے ہیں اور نوافل پر مواظبت رکھنے والے ہیں۔

﴿ مترجم صاحب ﴾ فرض نمازیں قائم رکھتے ہیں اور فرض زکو ۃ اوا کرتے ہیں درآب حالیکہ وہ رکوع کرنے والے ہیں۔

دوسری وجہ بیہ کہ یسؤتگون صیغہ مضارع ہے جودلالت کرتا ہے استمرار تجددی پر توجا ہے کہ رکوع میں بار بارز کو قدینا عمل میں آیا ہو،

تیسری وجہریہ ہے کہ جونو جیہہ ہم نے اختیار کی ہے وہ تہذیب نفس
میں برداد فل رکھتی ہے۔ اور کتاب وسئت کے ساتھ پوری موافقت رکھتی ہے

﴿ ١١ ﴾ پھراگر ہم شلیم کرلیس کہ آئت حضرت مُرتضیٰ کی شان میں
نازل ہوئی ہے تو زیادہ دلالت اس بات پر ہوگی کہ حضرت مرتضٰیٰ
مسلمانوں کو مددد ہے والے ہیں اور یہ بات حسب واقعہ ہے، کیونکہ خُد اتعالیٰ
نے حضرت مرتضٰی کو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مواقع قبال
میں توفیق عظیم عطافر مائی تھی یہاں تک کہ اُن سے امور عجیبہ کاظہور ہوا جیسا
کہ بدرواً عدیش آپ کا جنگ کرنا اور غروہ واجنیں عروہ ن عبدود کوئل کرنا

اور خیبر کا قلعہ فتح کرنا اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کی اماد کی مگراس سے خلافت کہاں مفہوم ہوگئی۔

#### ایک تعارف

اس میں شک نہیں کہ شاہ ولی اللہ مُحدّث دہاوی گونا گوں خوبیوں کے مالک اورعلم وضل کے بحرنا پیدا کنار ہیں۔ مگراس اَمر سے بھی اِنکار ہیں گیا۔

الک اورعلم وضل کے بحرنا پیدا کنار ہیں۔ مگراس اَمر سے بھی اِنکار ہیں گیا۔

جاسکتا کہ آپ اپنی تالیفات میں منہ صرف ہر رَطب و یا بس جمع کر دینے کی کوشش میں معروف رہے ہیں بلکہ کثرت سے تضادیات کا بھی شکار ہوئے دہتے ہیں۔ ممکن ہے اس کی وجہ آپ کا بہت سے علوم پر دسترس رکھنا اور اُن سب باتوں کو کتابوں کی صورت میں محفوظ کر لینا ہو جو کسی شری طرح آپ سب باتوں کو کتابوں کی صورت میں محفوظ کر لینا ہو جو کسی شری طرح آپ کے علم میں آجاتی ہوں۔

علاده ازین آپ کا فلسفیاندانداز فکر بھی آپ کوسی ایک بات پر جمنے نہیں دیتا شاکد یہی وجہ کہ آپ کی تضائف پُوری کی پُوری ایک دوسری سے متصادم اور متخالف نظر آتی ہیں۔

بعض محفقین کے زردیک آپ کی علمی زندگی دوادوار میں منظم ہے، آپ کی علمی زندگی کے پہلے دُور پر بھی اگر چہ فلنفے کی گہری چھاپ ہے تا ہم آپ مسلکِ طریقت کوشریعتِ مظہرہ سے متصادم خیال نہیں فرماتے بلکہ اس دُور کی آپ کی اکثر تصانیف سلوکِ شریعت وطریقت کا حسین امتزاج ہیں۔ جبکہ آپ کے دوسرے دور کی تصانف اُن کے پہلے افکار کی تر دیدو تکذیب

پر مشتل ہیں۔ ہم اس مضمون کے اختام پر آپ کی چندا لیمی متضاد تحریریں

ہریہ قارئین کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جوایک دُوسرے کی نقیض

ہونے کے ساتھ ساتھ اس امر پر بھی شاہد عدل ہوں گی کہ آپ جب فلسفہ

کے ڈیر اثر ہو کر استدلال کرنے ہیں تو نصوص صریحہ وقطعیہ کو بھی اپنی

تاویلات پر قرُبان کردیے میں باکنیں سیجھتے۔

تاویلات پر قرُبان کردیے میں باکنیں سیجھتے۔

## بملائكته

زیپ عنوان آیت کی تفییر میں اگر چدآپ بنیادی طور پرائن تیمیہ کے افکار سے ہی متاثر نظر آتے ہیں تاہم اس حقیقت کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ آپ نے طور پر بھی متعدّد مُوشگا فیاں فر مائی ہیں - بلکہ آپ جاسکتا کہ آپ نے دانستہ طور پر انحراف صدافت کی حدود تک جا پہنچے اپنی بات منوانے کے لئے دانستہ طور پر انحراف صدافت کی حدود تک جا پہنچے ہیں۔

مثلاً گذشته اوراق مین نقل کرده ' باره نکات' پرمشمل تاویلات میں پہلا گُلتہ آپ نے بیریان فرمایا ہے۔ اِس آیت سے پہلی آیت میں چونکہ مرتدین کا ذکر ہے۔ اِس لئے بیم عنی با نفاقِ مفسرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں ہیں۔

اگرچہ آپ کے اس ارشاد سے قبل مترجم نے بیدوم چھلا بھی اپنی

طرف سے لگار کھا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ انسما ولیک ماللہ حضرت علی کے حق میں ہے۔ چونکہ مترجم صاحب نے اپنے نام کیساتھ اپنی انفرادیت بیان کرنے کے لئے لفظ' دیو بندی' کا بھی اضافہ کرر کھا ہے اِس لئے وہ قابلِ اصلاح دکھائی نہیں دیتا۔ اور اگر اُس کی اس معمولی خیانت کو انچھالا بھی جائے تو اس کی صحت پر پھھاڑ نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ بیہ وضاحت ہوجائے کہ شاہ ولی اللہ سے اگر کوئی کسررہ گئی تقی تو وہ اس نے گوری کردی۔

اور پھر جب كہ بميں معلوم ہے كہ وہ اس طاكفہ كى گھسى پئی نشانی ہے جس كى گذا بيت كے سامنے لفظ كذب بھى ندامت سے سر جھكا ليتا ہے۔ تو اس معمولى سى بات ير گرفت كرنانا مناسب ہى كہنا پڑے گا۔

علاوہ ازیں اُس کی اس حرکت کونظر انداز کرنے کی آیک وجہ یہ بھی ہے کہ اُس نے اپنے ہی بررگ کی عبارت میں جرم خیانت کا ارتکاب کیا ہے ہمیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے۔البتدا تناضرور بتا کیں گے کہ اُن شیعوں کے نام کیا ہیں جو اِس آیت کو حضرت علی علیہ السلام کے حق میں مانتے ہیں۔

بہرحال یہاں تو بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب نے کس خوبصورتی ہے آیت سیاق کا سہارا لے کراس آیت کا رُخ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ اگر چدامام فخرالدین رازی نے بھی اس مقام کا ہلکا ساتا تروینا جا ہا ہے تا ہم اُن کے فلسفہ میں اِس قدر تمازت نہیں کہ حقائق ہی کیسلے لگیں۔

شاہ صاحب کا بیفر مان محض اس صد تک دوست ہے کہ انسما ولیے ماللہ سے پہلی آیت میں مُرتد بن کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے اور جناب ابو برصد بی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں مرتد بن کی سرکو بی کے لئے عسا کر اسلامی کو بھیجا البذا بلا شک ورکیب اس آیت میں وہ بھی شامل ہیں۔

مریقطعی طور پرامر باطل ہے کہ ندگورہ آیت کے ساتھ ساتھ

آبہت کریمہ "انسما ولیکم الله "بھی حضرت ابو برصد این کے حق میں

ہمادگر نے والوں کواعزاز دیا گیاہے اس میں حضرت ابو برصد این کے علاوہ

جہادگر متعدد حضرات بھی شائل ہیں۔ اس لئے یہ کہنا کہ فسرین کا اجماع ہے کہ

سیاق آیت کی وجہ ہے آیت کریمہ "انسما ولیکم الله "بھی سیدنا ابو بکر
صد این کے حق میں ہے قطعی طور پر غلط اور مفسرین برام پر کذب وافتراء

مدین کے دین میں ہے قطعی طور پر غلط اور مفسرین برام پر کذب وافتراء

اندھنے کی بدترین مثال ہے۔

بارہ نکاتی پروگرام میں شاہ صاحب نے اس تصوراتی اجماع کو تفویت دینے کے لئے ریمجی ارشاد فرمایا ہے کہ اس امر کے قائل قادہ ، مختاک اور حسن بھری ہیں۔لیکن آپ نے بیارشاد فرمادینا مناسب نہیں سمجھا

كه بيراجماع كب موايه

# پہلے پہلی آیت کا فیصلہ کر لیں

بہرحال!اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آ بت کریمہ "انسما ولیک الله ورسوله" کی تفییر بیان کرنے سے پہلے اس کے سیاق کی آ بت کی تفییر بیان کردی جائے تا کہ شاہ ولی اللہ کی فلاسفری کا زور پھوتو کم ہو اس کے لئے ہم پہلے شاہ صاحب اور آ پ کے کاسہ لیسوں کے نزدیک بقتہ ممشر حافظ ابن کیشر کی تفلیر کی عبارت پیش کرتے ہیں اور بعد میں مزید چند تفاسیر کے حوالہ جات ہریہ قارئین کریں گے تا کہ شاہ صاحب کے مزعومہ نفاسیر کے حوالہ جات ہریہ قارئین کریں گے تا کہ شاہ صاحب کے مزعومہ ایماع کی وضاحت میں کوئی کسریاتی ندر ہے۔ پہلے آ بت ملاحظ فرمائیں۔

اِنجماع کی وضاحت میں کوئی کسریاتی ندر ہے۔ پہلے آ بت ملاحظ فرمائیں۔

یا تی الله بقوم یہ جائے م و یُجائونه ،

ائے ایمان والوائم میں جوکوئی اپنے دین سے موکوئی اپنے دین سے موکوئی اپنے کا کہ اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوئے گے۔

﴿ سورة المائده آيت ٥٠٠

## تفسير ابن كثير

زير آيت مافظ بن كثير نے لكھا ہے۔

﴿ الله حضرت محمد بن كعب فرمات بين كربير آيت قُريش سے دوسی كرمتعلّق نازل ہوئی ہے۔

﴿ ٢﴾ حضرت حسن بھرگ فرماتے ہیں کہ بیہ آیت ایّامِ ابو بکر صدّ بیّ رضی اللہ تعالی عنهٔ میں اِرتداد کرنے والوں کے متعلّق نازل ہوئی ہے ﴿ ٣﴾ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا بیفر مان کہ ﴿ پھر اللّٰہ تعالیٰ ایسی قوم کولائے گا جس سے اللّٰہ تعالیٰ محبّت کرتے ہیں ﴾ اہلِ قادسیہ کے قق میں ہے کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے عبّت کرتے ہیں ﴾ اہلِ قادسیہ کے قق میں ہے مرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ بیہ قوم سبا کے لوگوں کے قت میں ہے۔

﴿ ۵﴾ حضرت ابن عباس فرمات بین که الله تعالی کا بیفرمان "فسوف یات الله یحبهم ویحبونه" فرمایا که یمن والول بین سے پھرسکون والول بین سے پھرسکون والول بین سے پھرسکون والول بین سے پھرسکون والول بین سے الله سال میں سے الله سال الله سال کے خرمان "فسوف یات یا الله مقوم الله مقوم الله مقوم ویحبونه" کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیقوم اہلی یمن بیجہ ویحبونه "کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیقوم اہلی یمن

سے پھر کندہ پھر سکون میں سے، اور بیصدیث غریب ہے۔

﴿ ﴾ حضرت الوُمُولُ اَشْعَرِیٌ فرماتے ہیں کہ جب بیآ یت سفوف یَاتِی اللّٰه بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَه "نازل ہوئی تورسول الله صلّی الله علیه وآلہ وسلّم نے فرمایا کہ وہ قوم بیہ ہے کہ ﴿ یعنی ابوموی اشعری کی قوم ﴾ قوم ﴾

اورالي بى حديث امام ابن جرير في شعبه في بيان كى ب-قال محمد بن كعب نزلت فى الو لا ته من قريش وقال الحسن بصرى نزلت فى اهل الردة ايام ابى بكر وقال ابن عباس فسوف يا تى الله بقوم يحبهم و يحبو نه هم القادسية.

وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد هم قوم من سيا.

عن ابن عباس قوله فسوف يا تى الله بقوم يحبهم و يحبو نه قال ناس من اهل اليمن ثم من كنده ثم من الكون.

عن جا بر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عن جا بر بن عبد الله قال سئل رسول الله عن الله الله عليه و اله وسلم عن قوله فسوف يا تى الله بقوم يحبهم و يسحبو نه قال يو لاء قوم من اهل اليمن ثم كنده ثم من السكون و هذا حديث

غريب.

عن أبنى موسى الاشعرى قال لما نزلت فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبو نه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم هذا ور واه ابن جرير من حديث شعبه بنحوه انتهى.

﴿تفسير أبن كثير مع فتح البيان مطبوعه مصرج ٢ ص ٣٢١)

#### تفسير صاوي

علامه صاوی زیر آیت رقم طراز ہیں که رسول الله صلّی الله علیه وآله و ملّم کے زمانہ میں تین فرقے مُرتّد ہُوئے جَب کسر آپ کے بعد سات فرقے ابو بکر صدیق کے زمانہ میں مُرتد ہوئے اور ایک فرقہ نے عمر ابن الخطاب کے زمانہ میں ارتد اوکیا۔

رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے زمانہ میں جب اسود عنسی جو که گدھے کے نام سے مشہور تھا اور کا بہن تھا'' نے یمن میں نبوّت کا دعویٰ کیا تو بنو مدلج اور اُس کے سردار دینِ اسلام کوچھوڑ کر اُس کی امتّاع کرنے لگے حتیٰ کہ ان لوگوں نے شہروں سے رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے مقرّر کردہ سے ورزوں کو ذکال دیا اور خُود متولٌ بن بیٹھے۔

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في إس صورت حال كي بيش نظر مرين حضرت معاذبن جبل اوريمن كي دوسر عسر دارول كوأن كي

سرکوبی کے لئے والا نامہ لکھا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے اسوعنسی کو فیروز دیلی کے ہاتھوں ہلاک کروادیا، جس رات اسوعنسی ملعون آل ہوا اُسی رات مدینہ متورہ میں رسول غیب دان صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم نے مسلمانوں کو اس کے قل کی خوشخبری سُنا دی ، جے سُن کرمسلمانوں نے اظہارِ مسرت کیا، چنا نچہ اس کے انگلہ روز اُس کے قل کی اور فتنہ وار تداوختم ہونے کی اطلاع آگئ۔

رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کے زمانہ و مبارک میں بنو حنیفہ اور ان کی قوم نے اس وقت اِرتد او کیا جب مسیلمہ کذّاب نے نبوّت کا دعویٰ کیا تو و ولوگ اسلام کا اٹکار کرے اُس کی انتّاع کرنے لگے۔

مسیلمه کذاب نے رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کو خط لکھا کہ میں جمی الله کارسول ہوں اس لئے آدھی زمین میری ہے۔ اور آدھی زمین آپ کی ہے۔ رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے جواب میں لکھا ''محمد رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم کی ہے۔ رسول الله علیه وآله وسلّم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف ''اما بعد ، بیشک شکی الله علیه وآله وسلّم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف ''اما بعد ، بیشک تو مین الله تعالیٰ کے لئے ہے اور وہ جے چاہے اس کا وارث بنا تا ہے اپ بندوں سے اور آخرے پر بیز گاروں کے لئے ہے۔

مسیلمہ كذاب خلافت ابوبكر اے زمانہ میں وحثی کے باتھوں مارا

گيا\_

وقد ار تدجماعة بعد موت النبي اي و هم شمان فرق سبعة في خلافته أبي بكر و فرقة من زمن عمر وارتدت ثلاث فرق ایضاً فی زمن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نبو مدلج وریسهم ذو الحمار لقب به لاته کان له حما ریاعرا مر و نیتهی بنتیه و هوا لا سود الغسی بفتح العین و سکون النون و کان کا هنا متنبا بالیمن و استولی علی بلا وه و احرج عمال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.

فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى معاذبن جبل و سادات اليهمن فا هلكه الله تعاولي على يد فير وز الديلمي.

فاحبر وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله ليلة قتله فسر المسلمون و قبض وسول الله من الغدو اتى حبر قتله.

و بنو حنيفة و هم قوم مسليمة الكذب تنبائو كتب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسليمة رسول الله اما بعد فان الا رض نصفها نى و نصفها لك فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من محمد رسول الله الى مسليمة الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين و

هالک في خلافة ابي ابكر على بدو حشى

﴿تفسير صاوى جا ص ٢٥٢﴾

زير آيت نواب صدّيق حن جُو پالى نهايت وضاحت كے ساتھ تفيير فتح البيان ميں رقمطراز ہيں ، كه!

مُسلمانوں کو کفّارے مُوالات ترک کرنے کے بعدا حکام المرتدین کابیان شروع ہوتا ہے۔ کفّاف نے اِرتداد کرنے والوں کے معلّق بتایا ہے کہ بیر سب میں گیارہ فرتے تھے۔

ان میں تین فرقوں نے رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے زمانہ میں ہی ارتداد کیا اور یہ بنو مدی اور اس کے مردار تصاور دوسرا فرقہ بنو حذیفہ تھا اور وہ مسیلمہ کذاب کی قوم تھی تیسرا فرقہ بنواسدا وروہ طلحہ بن خویلد کی قوم تھی۔ اور سات فرقوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں ارتداد کیا۔ اور وہ تھے۔

﴿ ا ﴾ قراره قوم عینیه بن صق فزاری ۔ ﴿ ۲ ﴾ غطفان قوم قرید بن سلم قشیری ۔ ﴿ ٣ ﴾ بنوسلیم قوم فجاء بن عبد ۔ ﴿ ٣ ﴾ بعضے تم قوم سجاح بن منذر ۔ ﴿ ۵ ﴾ کنده قوم اشعث بن قیس کندی ۔ ﴿ ۲ ﴾ بنو بکر بن وائل ۔ ﴿ ٤ ﴾ قوم طمى ابنِ يزيدٍ ـ

پس ان ساتوں فرتوں نے مرتد ہونے کے بعد حضرت ابو برصد این ا کے ہاتھوں پر کفائت فرمائی۔

اور ایک فرقہ حضرت عُمرا بن الخطاب ؓ کے زمانہ میں مُریّد ہُوا اور وہ عنان تھا تو مجلہ بن اہم سے، پس اللہ تعالی حضرت عُمر فاروق ؓ کے ہاتھ پر انہیں کفائت فرمائی۔

فسوف یاتی الله بقوم ،، کی تغییر کرتے ہوئے مزید کھا ہے،

الل ہے مُرادوہ قوم ہے جس سے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ۔ إن

میں حضرت ابو بکر صدیق کا اشکر جن میں وہ صحابہ اور تا بعین بھی ہیں جنہوں
نے مرتدین کوئل کیا ۔ کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین سے قال
کا آرادہ ظاہر فرمایا تو بعض صحابہ کرام نے آ کے اس خیال سے اتفاق نہ
کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اہل قبلہ ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے تکوار
میان سے باہر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے اکیلا جنگ کرونگا۔
میان سے باہر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے اکیلا جنگ کرونگا۔
حضرت عبد اللہ ابنِ مسعود قرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم آپ کے اس

### حضور نے کیا فرمایا

﴿ الله اورامام الوعبد الله حاكم صاحب مسدرك وإمام بيقى اور

ان کے علاوہ دیگر محد ثین جعزت ابو مولی اشعری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے سامنے بدآیت تلاوت کی گئ تو آپ نے جھے فر مایا ہے ابو مولی! بیتم ہاری قوم کے لوگ ہیں اہل یمن سے ﴿٢﴾ اور ابن ابی حاتم اور ابو شخ جابر بن عبد اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ جب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم سے فسو ف یہ اتبی اللہ ہقوم ، کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ یہ قوم ہے اہل یمن میں سے پھر فر مایا کندہ میں سے پھر فر مایا سکون میں سے پھر فر مایا سکون میں سے پھر فر مایا کندہ میں سے پھر فر مایا سکون میں سے پھر فر مایا جیب میں سے۔

اور حضرت عبد الله این عباس فرمات بین که وه قوم ایل قادسیه

م ميل -

## اور وہ انصار تھے

اورسُدى رضى الله تعالى عند فرمات بين كه بير آيت كريمه انصاركه حق بين نازل موئى كيونكه وه لوگ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كى نُفرت و إعانت كياكرت عقد دِين كوظا مركر في بين اوّل أولى بين و پر الله تعالى في اوصاف عظيم به مشمل ان كى انتهائى تعريف وتوصيف فرمائى - في الا لصار لا منهم وقال السدى نزلت في الا لصار لا منهم هم الدين لفرز ارسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و در عانوه على اظهار الدين و الا ول اولى

ثم وصف الله سبحانه هولاء القوم بالا وصاف العظيمة المشتمة على غائته المدح و نهايت الثناء فقلا يحبهم ويحبو نه انتهى.

﴿تفسير فتح البيان مطبوعه مصر جلد دوم ص ١٦٤٨ و٤٩﴾ ﴿از نواب صديق حسن بهويالي﴾

## تفسير ذر منثور

ابن جریراوراین ابی حاتم نے اللہ تعالی کے فرمان فسوف یاتی اللہ بقوم یحبھم و یحبه کے متعلق قال کیا کہ خاک کا قول یہ ہے کہ وہ ابو بکر صدیق منی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب بیں ۔ کیونکہ جب بعض عرب قبائل اسلام چھوڑ کر مرتہ ہوگئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اُن سے جہاد کیا حتی کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔

واخرج ابن الجرير و ابن ابي حاتم عن الصحاك في قوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هو ابوبكر و اصحابه لما ارتد من العرب عن الاسلام جاهد هم ابوبكر واصحابه حتى ردهم الى الاسلام،

اورروائت نقل کی عبد بن حمید نے اور ابن جریر نے اور ابن المنذر نے اور ابن ابی حاتم نے اور ابوش نے نے شیمہ تر اہلسی نے کتاب فضائل صحابہ میں اور پہنی نے کتاب ولائل اللہ ق میں حسن بھری سے کہ آیت کریمہ دو سعبونه ،، سے وہ لوگ مُراد ہیں جو دفسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه ،، سے وہ لوگ مُراد ہیں جو حضرت ابو برصد این اور آ کے وہ ساتھی جنہوں نے بعض عرب کے مُر تد مونے پران سے قال کیا۔

واحرج عبدبن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ و خثيمته الا ترابلسى فى فضائل الصحابه والبيهقى فى الدلائل عن الحسن فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هم الذين قاتلوا اهل الروة من العرب بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ابوبكر صحابه ،

تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس سے مُراد ابوموی اشعری اور اس کی قوم ہے۔ اور تقل کیا ابن سعد نے طبقات میں اور ابن اپی شیبہ نے اپنی مُسند میں اور ابن اپی شیبہ نے اپنی مُسند میں اور ابن جریر نے اور ابن منذر نے اور ابن ابی حاتم نے اور ابن ابی حاتم نے اور ابن اور ابن مردویہ نے اور حاکم نے صبح میں اور یہ قل نے دلائل میں کہ حضرت عیاض اشعری فرماتے ہیں کہ جب آ سب کریم ' فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه منازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوموی اشعری کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد اسکی قوم ہے۔

واخرج ابن الجرير عن صريح بن عبيد قال لما انزل الله يا ايها الذين آمنوا امن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال عمرانا وقومي هم يارسول الله قال بل هذا وقومه يعنى ابا موسى لا شعرى.

اورروائت نقل کی الوشخ نے اور ابن مردویہ نے اور حاکم نے شعبہ کی حدیثوں کی جامع میں اور بیقی نے کہ فسسوف یساتسی اللّه بقوم یہ حجمہ و یعجبونه ، آئت کریمہ کے متعلق حضرت الوموی اشعری کو رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا ، اُسے مُموی اس سے مراد تمہاری قوم اہلِ یمن سے ہے۔

اورروائت نقل کی این حاتم نے اور حاتم نے کماب "الکنی" میں اور

ابوش نے اورطبرانی نے اوسط میں اور اپن مرودیہ نے ایجی سند کے ساتھ کہ حضرت جابر بن عبداللہ قرباتے ہیں کہ جب رسول اللہ ساتی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے ہو کریم نفسوف یا تھی اللہ بقوم یحبھم و یحبونه ،، کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادا ہل یمن سے ، گنده، سکون، اور تجیب قبائل کے لوگ ہیں۔

اورروایت نقل کی این إلی شیب نے که حضرت عبدالله این عباس نے فرمایا کہ آئے میت کرید" فسوف باتبی الله بقوم "سے مراوالل قادسیہ بیں۔

اور بخاری نے اپنی تاری میں قاسم بن تخمیر ہ سے دوایت تقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عرفشریف لاسے اور میرے لئے مرحبافر مایا اور پھر آپ نے آئے ہوکریم ''من یو تلا منکم عن دینه فسوف یاتی الله بنقوم یحبهم و یحبونه ، تلاوت فرمائی اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ مار کرفر مایا کہ خدا کی تم یہ لوگ اہل یمن میں سے تین قبائل ہیں۔

اور روائت نقل کی ابوشخ نے عفرت مجاہد سے کہ آئت کر یمہ فسوف یاتی الله بقوم سے مرادقوم سباہے۔

واخرج ابن سعد وابن ابي شيبة في مسند ته عبد بن حميد والحكيم تسرم أي وابن جريرواين المشارو ابن ابي حاتم وابو الشيخ والبطراني وابن سويه والحاكم وصحيحة والبيهقي في الدلائل عن عياض الأشعرى قال لما نزلت فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم هذا و اشاراتي ابي موسى الاشعرى ،

واخرج ابوالشيخ وابن مردويه والحاكم في جمعه الحديث شعبة والبيهقي فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومك يا ابا موسى اهل اليمن، واخرج ابن ابي حاتم والحاكم في الكنى

وابوالشيخ والطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند حسن عن جابر بن عبدالله قال سئل رسول الله على الله على قوله فسوف الله على الله عليه وآله وسلم عن قوله فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هولا قوم من السكون ثم من السكون ثم من التجيب،

واخرج البخارى في تاريخه وابن ابي حاتم وابو ابي الله حاتم وابوالشيخ عن ابن عباس فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هم قوم من اهل اليمن شم كنده من السكون واخرج ابن ابي شيبة عن

أبن عباس فسوف ياتي الله بقوم قال هم اهل القادسيه ،

واخرج البخارى في تاريخه عن القاسم بن مخيمره قال اتيت ابن عمر فرحب بي ثم تلامن يرتد منكم عن ونبه فست ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ثم ضرب على منكبي وقال احلف بالله انهم لمنكم اهل اليمن ثلاثه واخرج ابو شيخ عن مجاهد فسوف ياتي الله بقوم قال هم قوم سبا ،

﴿تقسير درمنثور ج٢ص٢٥٢﴾

# ایک آیت بھی پوری نھیں

اگر چہ اِس من میں مزید متعدّ و کتب معیمتر ہ سے سینکٹروں حوالہ جات پیش کے جاسکتے ہیں تا ہم اسنا دے ساتھ رسول الله صلّی الله علیہ وآرلہ وسلم کی احادیث اوراقوال صحابہ کرام کی روشنی میں یہ پہتے چلالینا مشکل امر نہیں ہے کہ یہ آیت اگر چہ سیّدنا ابو بکر صدّ ایق رضی الله تعالی عنہ کے اُن ساتھیوں کے دی میں بھی یقینا بیان کی گئ تا ہم اِس میں رسول الله صلّی الله علیہ وآ کہ وسلّم کے ذمانہ ومبارک میں مرتّدین سے جہاد کرنے والے لوگ بدرجہ واولی شامل کے ذمانہ ومبارک میں مرتّدین سے جہاد کرنے والے لوگ بدرجہ واولی شامل ہیں ۔اب یہ کہ ایک آیت پُوری کی پُوری محض حضرت ابو بکر صد این کے حق میں ٹابت نہیں کی جاسکتی تو تسلیم کرنا ہوگا کہ جناب شاہ ولی الله صاحب کا یہ میں ٹابت نہیں کی جاسکتی تو تسلیم کرنا ہوگا کہ جناب شاہ ولی الله صاحب کا یہ میں ٹابت نہیں کی جاسکتی تو تسلیم کرنا ہوگا کہ جناب شاہ ولی الله صاحب کا یہ

تقور فلط محض ہے کہ اِس آیت کے بعد آنے والی آیات بھی حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔

تفسیرِ قرآن کرتے وقت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَیهُ وَآلِه وَسَلَّم کَ اصادیث اوراقوالِ صحابہ رضوان الله علین سے اعراض کرتے ہوئے محض ذاتی آنا کی تسکین کے لئے غلط سلط تاویلیں کرناکسی مُحدِّ شکی شایان شان ہرگزنہیں ہوسکتا۔

ہم آئندہ اوراق میں مُعدد دَثَقة کُتب سے بالوضاحت اِس قتم کی روایات نقل کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ اِرتداد سے جنگ کرنے والی آیت کے مابعد کی آیت بلاشک وریب حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

## باره نکاتی فارموله کا جواب

علاوہ ازیں اگر شاہ صاحب " انما" کا سہار الیکر سیاق وسباق کو صرف فرد واحد کے تن میں بیان کرنے پر مُمر ہیں تو ایک اِنتہائی عجیب و غریب صورت حالات سامنے آنے کے امکانات ہیں۔اس لئے فی الحال اِس بحث کو دانسة قلم انداز کیا جاسکتا ہے۔اور یہ بحث اس لئے بھی غیر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم حضرات اچھی طرح جانے ہیں کر قبلہ شاہ صاحب کا میں تھی کو آن جید کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے متر اوف ہے۔ کیونکہ میں تھید کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے متر اوف ہے۔ کیونکہ

"انما" كاسياق وسباق آليس ميل ملادينے سے ہرگزيد معن نہيں دے سكتا كه سياور ہر دوآيات ايك بى معنى ومفہوم پر مشتمل بيں اور بيد كه بيد دونوں كى ايك بى شخص كے حق ميں نازل ہوئى بيں۔

اس سے پہلے کہ ہم شاہ صاحب کے باقی نکات کوزیر بحث لا تیں عظیم فقیہہ اور مُفتر حضرت مُلا احمد جیون رحمۃ الله علیه کی تفییرات احمد میکا ایک حوالہ فل کرتے ہیں جو آپ نے نماز میں عمل فلیل سے نماز کے فاسد نہ ہونے کے شمن میں بیان کیا ہے۔ اِس لئے کے سی فقیہہ کا کسی روایت کو مسئلہ کی صورت میں بیان کرنا ، برَرضورت اُس روایت کی ثقابت پرحرف مسئلہ کی صورت میں بیان کرنا ، برَرضورت اُس روایت کی ثقابت پرحرف آس دوایت کی ثقابت پرحرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔

حضرت مُلا احمد جيون رحمة الشعليد آيت " انسما وليسكم الله ورسوله كضمن مين رقمطرازين -

### تفسيرات احمديه

وهم دا کعون ، کامعنی امام زاہد کے نزدیک مصطوق نوافل ادا کرنے والے ، بینی فرض نماز اور فرض زکوۃ ادا کرنے کے ساتھ ففل نماز پڑھتے ہیں اور نفلی طور پرصدقہ کرتے ہیں۔

دیگرمفترین لکھے ہیں کہ" داکعون "صلوۃ ورکوۃ دونوں کا حال ہے اور اس کے معنی خشوع کرنے والے بعنی خشوع کے ساتھ تمازاد اکرتے

ہیں اور خشوع کے ساتھ زکو ۃ ادا کرتے ہیں۔

کشّاف و مدارک میں ہے کہ پیر ف " یُنو تُونَ " سے حال ہے مطلب یہ کہ نماز کے دوران حالت رکوع میں ذکو ۃ اداکر نے والے ہیں اس معنی کے لئاظ سے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی اور اس معنی کے لئاظ سے ہم نے اسے اپنے عنوانوں کے لئے بطور دلیل پیش کیا

روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نماز کے دوران حالت رکوع میں منے کہ کسی سائل نے سوال کیا۔ آپ نے اپنی انگوشی اس کی طرف پھینک دی چونکہ انگلی میں کھلی اور ڈھیلی تھی اس لئے اُسے اُتار نے میں عمل کثیر کی ضرورت نہتی۔

اس کے بناپر انہوں نے دورانِ نماز ہی انگوشی اِس کی طرف بھینک دی اِس کے بعد صاحب کشاف و مدارک لکھتے ہیں کہ آیت سے معلوم ہوا کہ دورانِ نماز صدقہ جائز شہد اور میرکٹم لی قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔

﴿تفسيرات احمديه جلد اوّل ص١١٦﴾ ﴿از حضرت ملا احمد جيرن رحمة الله عليه ﴾

دُوسرا نکته

شاہ صاحب کا مگھ نمبرا ہے کہ میہ ہرسہ آیات سیّد نا ابو بکر صدّ بیّ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہیں اور اِس پرمُفسّر ین کا اجماع ہے۔ اور اِس کے قائل، قادہ ، ضحاک اور حسن بھری ہیں بینگتہ ایسا نقطہ ہے جوفلطی سے بے نقاط حروف پرلگ جائے اورا چھے بھلے بامعنی لفظوں کو مہمل بنا کرر کھ دے اہلِ عِلم حضرات نے متعلد تفسیروں کے حوالہ جات ملاحظہ فرمالئے ہیں کہ نہ صرف ہر سرمہ آیات میں بلکہ پہلی آ بہت کر بہہ میں بھی حضور سرور دو مالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع حدیث اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیر ہما متعلد دصحابہ کرام کے تعالی عنہ وغیر ہما متعلد دصحابہ کرام کے اقوال اِس فرضی اجماع مُفسّرین کے سرائر مخالف ہیں۔

حیرت ہے کہ شاہ ولی اللہ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی اِس فتم کے زہنی . مفروضوں کو حقیقت کی صورت میں لوگوں پر مسلّط کرنے میں اپنی قابلیّت خیال کرتے ہیں۔

#### تيسرا نكته

اندریں حالات تیسرا نگھ بالکل ہی ہے معنی ہوکررہ چاتا ہے گھ حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالی عنہ نے تا دیر مرتدین سے قبال کیا جبکہ بیہ تشکیم شدہ بات ہے کہ پہلی آئٹ دیگر متعدّ دلوگوں کےعلاوہ ابو بکرصد بی گئے۔ جیوش کو بھی شامل ہے۔

# چوتھا نکتہ

تكت تمبر المتحوري وضاحت كالمقتضى بادر إس عُلته أفريني مين

شاہ صاحب نے اپنی تک تدرس طبیعت کو بھی اضحالال کی تذرکر دیا ہے۔

یعنی لفظ (انم) کلام عرب میں جُملہ سابقہ کی دلیل اور اس کی تحقیق و

عبیت کے لئے آتا ہے۔ اور معنی بیرہوئے کہ مسلمانوں تُم ارتداد سے نہ ڈرو

کیونکہ تمہارا کارساز اللہ ہے اور اس کارسول مشہیں جہاد کی ترغیب دیتا ہے

اور محققین اہل ایمان ہیں، جونماز قائم کرتے اور زکو قادا کرتے ہیں۔

شاہ صاحب کی اس نگت آفرین نے تو آپ کی نگتہ شناس طبعیت کا مجرم ہی کھول کررکھ دیا اور ثابت کردیا ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو جب جُدل ومناظرہ کے اللجے پر آجائے تو پھراپنی اُنا کو شخطً دینے کے لئے وہ قُر آن وحدیث کی نصوص کو بھی خاطر ٹیل نہیں لاتا۔

آئندہ اوراق میں معتبر تفاسیر اور دیگر تفد گئب کے والہ جات محص اس ضمن میں پیش خدمت کئے جائیں گے کہ اہل ارتد او اور اُن سے جہاد کرنے والوں کے تق میں آنے والی آئت جہور مُفتر بن کے نزدیک اگل آئت سے الگ تھلگ ہے اور اُس کا شان نزول واضح طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں ہے۔ نیز رید کہ جن تین تابعین کا ذکر شاہ ولی اللہ نے مندرجہ بالا تجربہ میں کرتے ہوئے مفترین کا اجماع اپنے حق میں ثابت کے مندرجہ بالا تجربہ میں کرتے ہوئے مفترین کا اجماع اپنے حق میں ثابت کر ما واضح طور پر تر دید کرتے ہیں۔ کے اس فلسفیانہ خیال کی واضح طور پر تر دید کرتے ہیں۔

# پانچواں نکته

کانتیجسوائے اس کے اور پچر بھی نہیں ہوسکا کہ اتنی ہی بُلندی سے آپ کوسر
کانتیجسوائے اس کے اور پچر بھی نہیں ہوسکا کہ اتنی ہی بُلندی سے آپ کوسر
کے بل آ نا پڑنے کیونکہ شاہ صاحب کا" انسب ولیہ کم " کے متعلق مزعومہ شانِ نزول سیاق وسیاق کی روشنی میں کسی بھی صورت میں پہلی آ یت کے خاطبین پر مخصر نہیں کیا جاسکتا اور ہمارے اس دعویٰ کی دلیل شاہ صاحب نے اس جاسی بارہ نکاتی فارمولہ میں چھپار کھی ہے جس کا ابھی ذکر ہوگا۔ افسوس تو سیے اسی بارہ نکاتی فارمولہ میں چھپار کھی ہے جس کا ابھی ذکر ہوگا۔ افسوس تو سیے کہ شاہ صاحب کی جلالت علمی کے تحت ہم میں مقولہ بھی نہیں دہراسکتے کہ دروغ گوراحا فظرنہ ہاشد۔

# چھٹا نکتہ

بہر حال مگانہ نمبر ۲ میں شاہ صاحب ہمارے دعویٰ کی دلیل بن کر پورے جاہ وجلال کے ساتھ رُقطر از ہیں کے صیغہ کے عموم سے دلیل پکڑیں تو بیآیات مذکورہ خاص طور انسماولیہ کم الله ورسوله ،تمام مختفین کوشامل ہے، شائد کسی نے ایسے ہی کسی موقعہ پر کہا ہوکہ جادووہ جوسر چڑھ ہولے۔

## ساتواں نکته

اور منظمة ممبر عنوشاه صاحب ك منطقة رس ، منطقة منان ، منطقة بين منطقة من منطقة بين منطقة من منطقة المنطقة المن

اب تک جس قدر نگنه بازیاں ہوئیں تھیں سب کی سب این ہاتھوں صورت مُعُلُوں ہوگئیں،

آپ بھی اِس عُمۃ ہے مخطوظ ہوں جوانتہائی بے خیالی کے عالم میں قلم ہے سیابی چھڑکے وقت پہلے تواچھی بھلی تحریر کے ایک حصّہ پر سیاہ نقطہ کی صورت میں گرجائے اور پھر بے خیالی ہی میں اُسے صاف کرتے وقت ایک بڑے دھے کی صُورت میں پُوری تحریر کو ہی معدوم کردے ۔ اور وہ عُلۃ ہیہ کہ جب امام برحق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے یہ کہا گیا کہ بیہ آ یت کر برہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں ہے؟ تو آ ب نے فرمایا کہ علیہ السلام مونین میں سے جی تو آ ب نے فرمایا کہ علیہ السلام مونین میں سے جی سے جی سے جی سے جی سے مونین کے خی میں ہے۔ اور علی علیہ السلام مونین میں سے جی سے جی سے جی سے جی سے مونین کے خی میں ہے مونین کے خی میں ہے۔ اور علی مومنوں میں سے جی سے جی سے جی سے مونین کے خی میں ہے۔ اور علی مومنوں میں سے جی سے جی سے جی سے جی سے مونین کے حق میں ہے۔ اور علی مومنوں میں سے جی سے جی

اگرچہ بیقول دیگر مُفترین کرام نے بھی نقل کیا ہے کین اس سے پہلے وہ مرفوع احادیث اور اقوالِ صحابہ سے اس آیت کا حضرت علی کے حق میں ہونا ثابت کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں جیرت تو اس امر کی ہے کہ جب بقول شاہ صاحب سے آئت انٹما کی وجہ ہے آ بیت سیاق سے وابستہ ہے اور قطعیّت کے ساتھ ابو بکر صدیق کے لئے ہے۔

اوراگراہے عموم میں بھی شامل کرلیا جائے توان تمام محققین کے لئے ہوگی جنہوں نے اہلِ ارتدادے جنگ کی۔

گرطرفہ تماشاہ ہے کہ اگر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پیش کردہ قول کی روشیٰ میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کوعام مونین کی صفات میں شامل کر کے عمومیت کی صورت میں اس کا اطلاق آپ پر کیا جائے تو اس سے شاہ صاحب کے وہ تمام تانے بانے تارِ عکبوت کی صورت میں منشر ہوجا کیں گے جو آپ نے اب تک ہزور فلسفہ بنے تھے اور آپ کی اُب تک ہوجا کیں گے جو آپ نے اب تک ہزور فلسفہ بنے تھے اور آپ کی اُب تک کی تمام کار کردگی ہیں اور اُ ٹابت ہوگی کیونکہ آئے سیاق میں حضرت کی تمام کار کردگی ہیں عنہ کے اُن جیوش میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر بم ہرگز شاطی نہیں منظے جنہوں نے اہلی ارتد ادسے جنگیں لڑیں۔
ہرگز شاطی نہیں منظے جنہوں نے اہلی ارتد ادسے جنگیں لڑیں۔

لبندا واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم
آئیت کریمہ انسا ولیسکم الله میں ایک عام مسلمان کی حیثیت میں بھی
شامل نہیں ہوسکتے حالانکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مُنسُوب قول
کم اذکم مُولائے کا تئات کے لئے اِس قدر رعائت تو فراہم کرتا ہے کہ
افغرادی طور پرنہ ہی اِجماعی طور پرآپ عام مسلمانوں کے ساتھ اِس اِعزاز
کے ضرور سختی ہیں۔

## آثهواں نکته

بہر حال شاہ صاحب کے پیدا کردہ پہلے چھ نکات اُن کے اپنے ہی بیان کردہ ساتویں تگنے کی زدیش آ کر مکس طور پر سخت مجروح ہو چکے ہیں۔ اوراگران میں زندگی کی پھرمتی باتی تھی بھی تو آپ کے آٹھویں گئے نے ان سب کوبا قاعدہ طور پرفنا کی وادیوں میں دھیل دیا ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب کا آٹھوں نگنہ جسے آٹھواں بجو بہنازیادہ درست ہوگا ہیہ ہے کہ بہتا تھوں نگنہ جسے آٹھواں بجو بہنازیادہ درست ہوگا ہیہ ہے کہ بہتا ہوگی نے کہا ہے کہ جابر بن عبداللہ کا قول ہیہ ہے کہ بہتا ہے عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ اُن کی قوم نے اُن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر چہشاہ صاحب جلدی میں بغوی کی پوری عبارت نقل نہ کر سکے ورنہ علامہ بغوی نے صاف طور پروضاحت فرمار تھی ہے کہ آ ہت کر بہہ انسا ولیہ معین شدہ فردوا و در کے قی میں نازل ہوئی ہے اور وی کے واحد اور وہ فرد فرید شیر خدا تا جدار الل الے مشکل گشا حضرت علی ابن الی طالب علیہ السلام ہیں۔

بہر حال ہے اللہ علی صاحب کے ساتھ یہ جھے ناہ ہے کہ اور تر دید بطلان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اس واہی طرز استدلال کی بھی دھیاں اڑا دیتا ہے۔ حالانکہ ساتھ آپ کے اس واہی طرز استدلال کی بھی دھیاں اڑا دیتا ہے۔ حالانکہ شاہ صاحب اپنے ان دلائل کو انہائی قوی اور ذور دار سجھتے ہوئے ڈوسرول کی تذکیل اِن الفاظ میں کرتے ہیں گرمبتد عین کی کے روی کا تما شاد یکھو کہ اس سیاق وسیاق کو چھوڑ کراپٹی ہوائے باطل کی تروی کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں "
سیاق وسیاق کو چھوڑ کراپٹی ہوائے باطل کی تروی کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں قارئین سیاق وسیاق کو چھوڑ کراپٹی ہوائے اس جار حاند انداز کے متعلق ہم کیا کہ سکتے ہیں قارئین خودہی فیصلہ فرما کیں کہ آپ نے نود تو حقائق کوسٹے کرنے میں یوری قوتت

صرف کردی ہے اوراین عقل ناتمام پرنصوص مریحہ وقطعیہ کوقربان کردیا ہے اورغُصِّه دومروں برنکال رہے ہیں۔ دانستہ طور برصراطِ منتقیم سے اعراض خود کرتے ہیں اور کج رودومروں کو کہتے ہیں۔ ریسرچ کے نام برنٹی نئی بدعات کو خودجنم دیتے ہیںاورمبتدعین کے خطاب سے ڈوسروں کونوازرہے ہیں۔ ببرحال شاه صاحب نے اس مسلمیں قرآن وحدیث کی نصوص کو نظراندازكرنے ميں جس جرأت وجسارت سے كام ليا ہے يا تو آپ كى شان کے ہرگز لائق نہیں تھایا پھر ہیآ ہے ہی گام تھاور نہ عام مسلمان تواس تصور سے ہی کانپ اُٹھتاہے کہ تفسیر بالرائے کرنے والوں میں اِس کا شار ہوجب کہ بیہ حقيقت بحى اظهر من الفسس بوكه ، من فسو القرآن بوائسه فقد كفو . بعض حضرات کے لئے یقیناً بیرامر خالی از استعجاب نہیں کہ شاہ صاحب قبله اصول تفبير سے كافي حدتك واقف ہونے اور فقيها نہ طرز اِستدلال کو جاننے کے باوجود اِس مقام پراس قدر گھسے پیٹے دلائل دینے پر

لیکن بیرتحیر و تعجب آس وقت بالکل فتم ہوجاتا ہے جب بیہ بات پابیہ و بھوت کو کانچ جائے کہ تھا کن کوشنے کرنے کے لئے آپ نے دانستہ طور پر پیچید گیال بیدا کی بیں۔

كيول مجبور ببوكرره كيء

#### نواں نکته

اب آپ کا عُلۃ نمبر ہ ہی لیجے آپ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ انما ولیکم اللّٰہ ورسولہ (الخ) کاحضرت علی کے تن میں ہونا تواتر ہے فابت نہیں بلکہ اِس بارے میں کوئی مرفّوع حدیث بھی فابت نہیں پھر تواتر کہاں ہے آ جائے گا۔اور اِس کے ساتھ ہی اِس تواتر کی فئی میں جو جواز پیش کیا ہے وہ حضرت جابرا ورحضرت امام با قر علیہ السلام کے یہ دوقول ہیں بیش کیا ہے وہ حضرت جابرا اور حضرت امام باقر علیہ السلام کے یہ دوقول ہیں ہے،

(۲) میر آیت عام مونین کے لئے ہاور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکر یم بھی موس بیں البداراس آیت بیں آپ شامل ہیں۔

شاہ صاحب کے بڑد کی کی ایک روایت کوتوار کے درجے سے گرادینے کے لئے بہی کافی ہے کہ متعدد کختلف اسناد سے آنے والی روایات کے ساتھ دوقول ایسے بھی بین کہ ایک تول اُن بین بالواسط اُسی روایت کی تاکید کرتا ہے۔ یعنی حضرت اِمام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بیآ یت حضرت علی کے تن میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہال بحیثیت مومن اِس آیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم شامل بیں۔ حالا تکہ اس مومن اِس آیت ہوتا ہے کہ سائل جا وتا تھا کہ بیآ یت حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم شامل بیں۔ حالا تکہ اس مومن ایس کے تن میں ہے اور حضرت جا بربن عبداللہ کے قول میں صرف بی وجہدالکریم کے تن میں ہے اور حضرت جا بربن عبداللہ کے قول میں صرف بی

بات ہے کہ بیآ یت حضرت عبداللہ بن سلام کے جن میں نازل ہوئی ہے۔اور انہوں نے بیٹین فرمایا کہ بیآ یت حضرت علی علیدالسلام کے جن میں نہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مفسر بن صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس کی روایت سے صاف طور پرواضح ہوتا ہے کہ بیآ یت حضرت علی گرم اللہ و جہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی۔

علاوہ ازیں اِس آیت کے من میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم
کی مُرفُرع حدیث بھی موجود ہے جس میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ
الکریم کے ایثار سے خوش ہوکر بارگاہ خُد اوندی میں ان کو اپنا وزیر بنانے کی
استدعا کی اور بہی نہیں بلکہ دیگر متعدّد صحابہ کرام، تا بعین ، تنج تا بعین نے اِس
روایت کو حضرت علی علیہ السلام کے حق میں بیان کیا ہے جے ثِقَہ مفسر ین کے
علاوہ فقنہا کرام نے بھی پُور سے صدق دِل سے قبول کیا اور نماز میں علی کے
علاوہ فقنہا کرام نے بھی پُور سے صدق دِل سے قبول کیا اور نماز میں عمل قلیل
کے بارے میں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے انگوشی اُتر وانے کے فعل کو
گجنّت قرار دیا۔

اور یہ معاملہ کسی ایک خاص زمانہ کے لئے محدود نہیں بلکہ طوعاً وکر ہا تُقریباً سبھی مفسرین کرام کوکسی نہ کسی طریقہ سے اِس آبت کو حضرت علی علیہ السّلام کے حق میں ماننا ہی پڑا ہے۔اب خُد اجائے شاہ صاحب کے نزویک تواتر کے خاص معنی اور کیا ہیں ، بہر حال آھئیدہ اوراق میں آپ متعدّد ثقتہ کتب کی الیی تحریریں مُلاحظہ فرما کیں گے جن میں اقوال صحابہ کے ساتھ حضور نی اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم کی مرفوع حدیث بھی شامل ہوگ۔ ہمیں یقین ہے کہ اُن عبارات کی موجودگی میں قارئین کو شاہ صاحب کا اِستدلال واضح طور پرالی تخیلاتی مفروض نظر آئے گا۔

علاوہ ازیں شاہ صاحب یہ پُوچھنا تو بھول ہی گئے کہ جناب والا! یہ تو فرمائے کے آپ نے والی اللہ اللہ فرمائے کے آپ سبال کے مفہوم کوآئیندہ آنے والی آیات کے مفہوم میں جوزبردسی گڈیڈکرنے کی کوشش فرمائی ہے، اس کے لئے شرطِ تواتر قائم فرمانے میں پہلوتھی کا کیانام رکھا جائے۔

#### دسواں نکته

تگتہ نمبر امیں شاہ صاحب کی تگتہ شناس طبیعت کی داددینا پڑتی ہے آپ کا ارشاد ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ عام سے خاص معنی مُراد لینے کی کیا ضرورت پیش آئی جب کہ لفظ جمع کومُفر دمُراد لینا ہوتو ایسی تاویل کے لئے قرینہ وقوی ہونا چاہیے لیکن ایسا قرینہ کہاں ہے؟

سُمان الله اور پھر سُمان الله اشاہ صاحب ذرابی تو فرمایئے کہ آپ نے تو اس سے پہلی آیت کی بدولت اِس آیت کریمہ کو بھی جناب ابو بکر رضی الله تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمار کھا ہے ، وبھر اِس سے بڑھ کر آپ کو س قرینہ قویہ کی ضرورت محسوں ہور ہی ہے۔

غورتو فرما سي كرقران مجيد كالفاظ ميں كەد وكر مم اليي قوم

لائيں گے جواللہ کو پيارے ہو تكے اور الله أن کو پيارا ہوگا۔

اوراً س آنے والی قوم کو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بنا کرر کھ دیا۔ زیر بحث آیت کو بھی آپ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه کی شان میں بیان فرما چکے ہیں۔ اِن حالات میں آپ کو کیسے بتا کیں کہ قرینہ ، قوید کی تلاش میں تو کو و ندا پر ہی جانا پڑے گا، اور یہ کام کوئی حاتم طائی ہی کرسکتا ہے۔

حضورِ والا! اگر چہاس سے پہلی آیت کریمہ اہل یمن وغیرہ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق کے چیوش کے حق میں ہی ٹابت ہوسکتی ہے گروہ اس لئے جناب ابو بکر صدیق کے حق میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ اُن جیوش کو مُر مَدین کی سرکو بی کے لئے تیار آپ نے کیا تھا۔ اسی طرح اگر چہ بیر آیت جع کے میغہ کو حضم ن ہے گئی کہ ایک مہلی آیت سے بدرجہ اولی قرید تو نیم اِس کا مُفر د کے حق میں ہونے کا بیر ہے کہ بید حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نماز میں خیرات کرنے کا بیر ہے کہ بید حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نماز میں خیرات کرنے کے موقعہ برنازل ہوئی تھی۔

اور پھر اِن سب سے قوی تر ایک قریدہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی کے ایثار پرخوش ہوکررسول الله سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے دُعا فرمائی تو الله عبارت و تعالیٰ نے بیر آ بہت کریمہ نازل فرمائی اور اِس پر مختلف اُسناد سے آنے والی موالیات شاہد عدل ہیں۔

## گیارهوان نکته

نگھۃ نمبرگیارہ چونکہ کی نگوں پرمشمل ہے،اس کے نگعۃ دُرنگعۃ میں المجھنے گی بجائے اسے چندشقوں میں تقسیم کردینا ہی مناسب ہے۔
چنا نچہاس کی ثق اوّل شاہ صاحب کے اِس قرمان پرمشمل ہے کہ،
فقیر کا ظن جو پچھ کام کر سکا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بطریق تعریف اس اس لفظ سے حضرت مُرتفئی کو سمجھے ہوں اور تعریف شخصیص عام سے ایک جُد اامر ہے، اِس جگھ ایک جو کے علی دائل میں حالے اور حود قرائن عام ہے۔

شاہ صاحب کا مرنجان مرزئ شخصیت کے مالک ہونا آخرآ پ کے اس فقرہ نے فاہر کر ہی دیا کہ و فقیر کا طن جو کام کرسکا ہے،، بہر حال فقیر کے ظن و گمان کا نتیجہ تو زیر بحث آئی جائے گا، اس مقام پرشاعر مشرق کا مصرعہ عدت سے یاد آر ہا ہے کہ!

رہبر ہوں ظن و خمیں تو زبوں کار حیات شائدظن و خمیں کی اس زبوں کاری کا ہی بیاشہ کے گرزیب عنوان آیت کریمہ کوئس بھی صورت میں حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نہ مانے کے باوجود بیفر مادیا کہ بعض لوگ جو اس کو حضرت علی الرتضلی کے حق میں مائے ہیں۔ مالانکہ اِس ہے پہلے آپ پُوری قُوت سے اِسی داعیہ پر جے ہوئے سے کہ اِس آیت کو حضرت علی علیہ السلام کے حق میں کوئی ما نتا ہی نہیں ، اگر قار نین کو یقین ند آئے تو بصد شوق شاہ صاحب کی سابقہ عبارت کا مطالعہ فرما لیس آپ پڑتا بت ہوجائے گا کہ آپ نے حض اور حض وہی اقوال وآراء بیان کرنے پر اکتفاء فرمایا ہے جن سے بیتا شرطے کہ اِس آیت کو متفقہ مین و متاخرین اہلسنت سے کوئی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نہیں متاخرین اہلسنت سے کوئی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نہیں مانا۔

بہر کیف! شاہ صاحب کا احادیث مصطفے اور اقوال صحابہ سے اپنے ظن و گمان کے مطابق نتائج اخذ کرنا آئی کا حصہ ہے ورندالی جرأت کو گئی عام آدی تو کرنیں سکتا کہ ایک تو صحابہ کرام کو '' بعض لوگ '' کے اور پھراُن کے ارشادات کو اپنے ظن و گمان کے معیار پر پر کھنے کا دعویدار بھی محص

شاہ صاحب کے اِس گیار ہویں نکتہ کی شق نمبر دو(۲) دُرحقیقت شق نمبر(۱) ہی کا جزوِ خاص ہے کیونکہ شاہ صاحب بیا قرار کرنے کے باوجود کہ ''بعض لوگوں''نے اِس آیت کو حضرت علی کرم اللّٰدوجہدالکریم کے حق میں سمجھ دکھا ہے ، خصیص وقیم کے ہیر چھیر میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور بیرجانتے ہوئے بھی کہ وہ جو پچھ بیان کر رہے ہیں اُن کا اپنا گمان ہےاور گمان کسی بھی صورت میں قطعیت کے درجہ میں نہیں آسکتا ،خواہ مخواہ بات بردھانے پر اُدھار کھائے بیٹے ہیں ، حالانکہ بدایک کھلی ہُوئی حقیقت ہے کہ جب بات بردھ جاتی ہو چرا سے سنجالنا مشکل ہوجاتا ہے بلکہ جب بات بردھ جاتی ہے اور جب بات بردھتی ہے تو اکثر بگڑ جاتی ہے اور جب بات بردھتی ہے تو پھر مشکل ہی سے بنتی ہے ، یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب کی بات جس قدر بردھتی جار ہی ہے اور حال یہ ہے کہ اب یہ بگڑی جار ہی ہے اور حال یہ ہے کہ اب یہ بگڑی ہوئی بات بنتی نظر نہیں آتی۔

آپ کاظن ہے کہ لوگوں نے کنایمۃ لیعنی بطور تعریض اِس آیت کو حضرت علی المرتضی کے حق میں سمجھ لیا ، چونکہ تعریض و تخصیص عام دوالگ الگ اُمور ہیں اِس لئے اِس عموم کو کسی جھی صُورت میں خاص تہیں کیا جاسکتا اور تعریض بھی اُس وقت صادق آئے گی جب حضرت علی (علیہ السلام) کے متعلق بہلوگوں کامن گھڑت واقعہ ہار ہارواقع ہود

یعنی لوگوں نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے سائل کو انگوشی عطا کرنے کی اِختر اع کرر کھی ہے اِس کا بار بارظہور ہوا ہوا ور حضرت علی بار بار سائل کو انگوشی عطافر ما کیں۔

کاش! شاہ صاحب ظنیات کے چگر میں پڑنے گی بجائے رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے فرامین کوا پی عقل پر ترجیح دیے تو یقینا اُن کی بات بھی بنی رہتی مگر آپ تو بہر طورا پنے ظن کے تالع ہوکر رہنا جا ہے ہیں اِس لئے قر آئی نصُوص پر بھی گرائمرے تج بے کرنا شروع کر دیے تا ہیں ہے۔

اب و یکھنایہ ہے کہ آپ کی درج ذیل تقییر و تاویل جو قطعی طور پر آپ کے اپ ظن و گمان کی بیداوار ہے اور قرآن و حدیث کی تصوص سے است قطعی کوئی سروکار نہیں درست تتلیم کرلی جائے تو اِس آیت کریمہ کو حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں کس طریقہ سے ثابت کیا جا سکے گاجب کہ اُن کے لئے کر رتو کیا ایک بار میں حالت رکوع میں خیرات کرنا ثابت نہیں۔

بہرکیف! قارئین اِس تھکا دینے والی بحث کے ضمن میں نے باب کا آغاز کریں اور وہ کثیر حوالے دیکھیں جن میں اِس آیت کا حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔



eff

Chochen Choche

## اپنوں کو کیا کھیں

تفییر وحدیث اور فقہ وسیرت کی مُعتبر کِتابوں میں بیروایت تواتر سے منقول ہے کہ ایک روزمہر نبوی شریف میں ایک سائل کے سوال کرنے پر تا جدار الل اتی ، مُرتفئی ،مُشکلشاء سیّدناعلی الرتفئی علیه السلام نے سوالی کونماز پڑھتے وقت انگشتری عطافر مائی حالانکہ آپ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے۔

چنانچیآب کے اِس ایٹاراور ذُوقِ سخاوت پرمشیّت جُمُوم گئی اور اللہ بتارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں بیآیت نازل فرمائی۔

آيت

﴿ سورة المائدة آيت ٥٥٤

موجودہ دُور کے خوارج اور نواصب بِالحضوص اور چند پیش روبالعموم
اس بات پر پُوری نُوت صرف کررہے ہیں اور کرتے دہے ہیں کہ جس طرح
مجھی ہو سکے اِس آیت کو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں واخل نہ ہونے ویا
جائے لیکن باوجود سٹی پیم کے وہ اپنے اِن مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے
میں پُری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کے معتقد مفسرین ہوئی وضاحت
میں پُری طرح ناکام ہوئے ہیں کہ ریہ تعزید حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کی شان
میں ہی نازل ہوئی ہے۔

اِس سے پہلے کہم ان لوگوں کے ذہنی واخر ای استدلال کوموضوع سخن بنائیں ، پھھا ہے اِن بزرگوں کے تخیلات ہدید ، قارئین کرتے ہیں جو اینے طور پرتر دیدروافض کا فریضہ سرانجام دیتے رہے ہیں مگرنا دانسگی میں فارجیوں کی ریشہ دوانیوں کے لئے راہ ہموار کرگئے۔

اس صورت حال پرجس قدر بھی افسوس کیاجائے کم ہے اِس کئے جی کہ جناب سیّدنا حید رکرار علیہ السلام کی محبت ومود ت شیعوں کے لئے ہی مخصوص نہیں بلکہ ہرمومن پرواجب ہے اور محبوب کی شان میں پہلو تھی کرنا محبیّت کے تقاضوں کو یقیناً مجروح کرتا ہے۔

بېرمال! مارےا كى بزرگ متذكره بالا آيت كريمه كى تفسير

بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

وو ابعض کا قول ہے کہ بیا آیت حضرت علی

الرتضی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے کہ آپ نے نماز میں سے کہ آپ نے نماز میں سائل کو انگشتری انگشت میارک میں دھیلی تھی اور بے عمل کثیر کے نکل گئی الیمن مبارک میں دھیلی تھی اور بے عمل کثیر کیوں اس کا بہت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شدومکہ سے ردکیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت وجوہ قائم کئے ہیں۔''

## تفسيررازي

اگرچہدرج ذیل روایات دیگر بے شار تقد کتب تفاسر وسیر میں بھی موجود ہیں اور ہم ان کی قدر ہے تفصیل بھی مدید تاریمین کریں گے گرسب سے پہلے تفییر کبیرامام فخرالدین رازی کی وہ عبارت نقل کریں گے جس میں پُوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بیا آیت کریمہ حفرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں اُسوقت نازل ہوئی جب آپ نے نماز پڑھے ہوئے دوجہ الکریم کے حق میں اُسوقت نازل ہوئی جب آپ نے نماز پڑھے ہوئے دکوع کی حالت میں سائل کوانگوشی عطافر مائی۔

#### روايت نمبرا

دوی عطاعن ابن عباس انها نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه السلام. محرت عطا محرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ بیآ بت حضرت علی ابنِ ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

﴿ تفسير كبير ٢، ٢١٨﴾

#### روابت نمبرا

روى عن عبدالله بن سلام قال لما نزلت هذا الآيته قلت يارسول الله انا رائت عليا تصدق بخاتمة على محتاج وهو واكع فنحن نتولا.

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنهٔ عنه روایت ہے کہ جب بیآ بت نازل ہوئی تو میں فی رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا! " میں نے دیکھا ہے کہ کی خات میں مختاج کو انگوشی عطافر مائی ہے ہیں ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں۔"

﴿ تفسير كبير ٢١٨٠٢ ﴾

#### روايت تمبرس

وروی ابو ذر رضی الله عنه انه قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یو م صلاة الظهر فسأل سائل في المستجد فلم يعظيه احد فرفع السائل يده الى السماء وقال ! اللهم اشهد انى شالت في مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم)

فلم يعطنى احدثيًا وعلى عليه السلام كان راكعا فاء و اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم فاقبل السائل حتى احد الخاتم بمرائ النبى صلى الله عليه وسلم.

فقال اللهم ان انى مؤسى سالك فقال ا ربى شرح لى صدرى ويسرلى امزى واحلل عقدة من لسانى يفقهو قولى ، وجعل لى وزيرا من اهلى هارون اخي اشدد به ازرى واشركه فى امزى ، فانزلت عليه قرآنا" سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما." (القصص آيت ٣٥)

السلّهم واتا محمد نبیک وصفیک قاشر خلی صدری ویسرلی امری واجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشدد به ظهری :

قال ابو ذر مأاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال يا

محمد اقراءً انما وليكم الله ورسوله ..... الخ

﴿ تفسير كبير جلد دوم صفحه ١١٨٠

﴿ لامام الفخرالدين الرازي مطبوعة مصر

حضرت الوذر رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز رسول الله ملکی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز رسول الله ملکی الله علیہ وآلہ وسلم کی معیّت میں ظهر کی نماز اوا کی است میں معیم نئوی میں ایک سوالی نے سوال کیا مرکسی نے اسے مجھند ویا تو اُس نے آسمان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر وُعا کی اللهی تو جا وتا ہے کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کی معید میں سوال کیا ہے گر مجھے کسی نے بھی کوئی چیز عطانہیں گی۔'' معنرت علی علیہ السلام اُسوقت نماز اوا کر رہے تھے اور رکوع کی حالت میں شے اس عالم میں آپ کے وائیں ہاتھ کی چھنگی میں انگوشی تھی جو حالت میں شے اس عالم میں آپ کے وائیں ہاتھ کی چھنگی میں انگوشی تھی سائل کو اُتار کر ویے دی حق کی اسرائل کو اُتار کر ویے دی حق کی مسائل کو اُتار کر ویے دی حق کی مسائل نے وہ انگوشی لے کی اور رسول اگر مسلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔

# آرزونے مُصطفیے

حضور نے بیدواقعہ اعت فرما کربارگا و خداوندی میں عرض کی !

'' البی جب بچھ سے میرے بھائی مُوی (علیہ السلام) نے سوال کیا
تھا کہ اے میرے رہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے امور کو آسان فرمادے اور میری زبان سے بستگی دور فرمادے تاکہ لوگ میری بات کو خوب سمجھ لیں اور میرے گھر والوں سے میرے بھائی ہارون کومیرا وزیر بنادے اور میری اس قوت کواس کے ذریعہ ہے مضبوط بنادے اور اسے میرے کام میں شرک فرمادے تو تو نے مولی علیہ السلام کی دُعا کوشرف قبولیت سے نواز کر قرآن میں فرمایا ہم تمہارے بھائی کو بھی تمہاری قوت باز و بنائے دیتے میں اور ہم تم دونوں کو خاص شوکت عطافر ماتے ہیں۔"

یااللہ! میں تیرانی محر ہوں اور تیرا پہندیدہ ہوں تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے لئے میرے گر کھول دے اور میرے اُمور کوآسان فرما دے اور میرے لئے میرے گر والوں میں سے میرا وزیر علی کو بنادے اور اس کے ذریعہ سے مجھے تو تت عطافر ما۔

حضرت أبوذر كہتے ہیں كدرسول الله صلّى الله عليه وآلد وسلّم في ابناييه جمله ختم ہى فرمایا تھا كہ جريل عليه السلام نے حاضر خدمت ہوكرع ض كيايا محمد (صلّى الله عَليُه وَآلد وسلّم) بياجة !

إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ امْنُواالَّذِيْنَ الْمَنُواالَّذِيْنَ يَعَوِّنَ الْمُؤْدِنَ الزَّكُوةَ وَهُمُ وَاكِعُونَ.

﴿ تفسير كبير جلد دوم صفحه ٢١٨﴾ ﴿ لامام الفخرالدين الرازي مطبوعه مصر﴾

# کیسے اوجمل موگنی

قار تمین! اندازہ فرمائیں کہ تفسیر کبیر کے حوالہ سے ہمارے بزرگ بدارشا دفرماتے ہیں کہ علی کے رکوع میں خیرات کرنے والی روایت کا امام رازی نے بوی شدو مدے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر متعدد وجوہ قائم کتے ہیں۔

حالانکہ تغییر کبیر میں نہ صرف ہے کہ انگوشی خیرات کرنے کی روایت موجود ہے بلکہ آیت کریمہ "انسما ولیٹ کم اللّه "کی واضح طور پرشانِ نزول بتائی گئی ہے کہ حیدر کرار علیہ السلام کے اس ایثار پر اظہارِ مسرت فرماتے ہوئے تاجدارِ انبیاءِ صلّی اللّٰد علیہ وآلہ وسلّم اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کے حضور میں وعاکرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے موی علیہ السلام کی وُعاکو تبول فرما کراُن کے بھائی ہارُون کو ان کا وزیراور مددگار بنایا تھا اُسی طرح میرے انبل خانہ سے میرے بھائی علی (کرم الله وجہہ الکریم) کو میرا وزیر مقرر فرمادے اوراس کے ڈریعہ سے مجھے قوتت وشوکت عطافر ما۔

چنانچداللد تبارک و تعالی نے آپ کو مذکورہ بالا آیت کریمہ تلاوت فرمانے کا اشارہ بذریعہ جریل کیا۔

جیرت ہے کہ ہمارے محترم بزرگ کی نگا ہوں سے تغییر کہیر کی اتن طویل عبارت کیسے اوجمل رہ گئی جب کہ اس روایت کقطعی طور پر درست تشکیم کرنے اور اس آیت کر بمہ کو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں بیان کرنے کے بعد روافض کے نظریہ کی تر دید کرتے ہیں جوانہوں نے اس آیت کے متعلق قائم کر رکھا ہے کہ اس آیت کر بمہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکر بم کی خلافت بلافصل ثابت ہوتی ہے۔

## ترديد وبطلان

چنانچاہ م فخرالدین رازی نے جِس اَمر کی تر دید اور جس نظریہ کا بطلان کیا ہے اس کی تفصیل تغییر کبیر میں اس طرح ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بیہ آیت کر بمہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کے بعد جس شخص کی إمامت پر دلالت کرتی ہے وہ علی این ابی طالب ہیں۔

> قالت الشيعة هذه لآية دالت ان الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على ابن ابى طالب.

﴿ تفسیر کبیر جلدا صفحه ۱۹۰۰ کی علاوه از پی إمام رازی نے گفتیف طرائق سے حضرت ابو بجرصد پی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلافصل کے بارے میں دلائل پیش کے بیں اور آبیات وروایات سے إستباط کرنے کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ انداز میں بھی آبیت وروایات سے استباط کرنے کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ انداز میں بھی آبیت موقف کے بارے میں استدلال پیش کیا ہے لیکن کسی مقام پر اشاره کنا یہ کہ طور پر بھی بیٹیس لکھا کہ یہ آبیت حضرت علی گی شان میں نازل نہیں ہوئی چہ جا تیکہ بڑی شدہ مدسے اس کی تر دید و بطلان کرنے ہے متبم کے جوئی جہ جا تیکہ بڑی شدہ مدسے اس کی تر دید و بطلان کرنے ہے متبم کے جا کیل ۔ بہر حال جس امر کا رد اور بطلان امام رازی نے کیا ہے ۔ نمونہ کے طور پر اس کے دود جوہ ہدیے وقار کین ہیں۔

(١) تُولَّم " يا ايها الذين آمنوا من يوتدمنكم عن دينه (الى

آخرلآية)

ابوبکرصد بن گاامت پرمضبوط ولائل میں سے ہے۔
پس اگریہ آیت (انسا ولیکم الله ورسوله) رسول الله طلق کی بعد حضرت علی کرم الله وجہدالکریم کی صحتِ امامت پرولالت کرتی ہوتو ضروری ہے کہ ہر دو آیات کے مابین تناقض پایا جائے اور بدائر باطل ہے جس کا قطع کرنا ضروری ہے لہذا ہے آیت اس پرولالت نہیں کرتی کہ حضرت علی علی علیہ السلام رسول الله صلّی الله علیہ و آلہ وسلّم کے بعدامام ہیں۔

#### فَلسفهُ اور حَدِ يث

اس سے پہلے کہ ہم امام فخر الدین رازی کے پیدا کردہ ان نکات کی مزید تفصیل ہدیدہ قارئین کریں جن کے مطابق وہ امیر الموشین علی کرم اللہ وجہدالکریم کی خلافت پلافصل کے نظرید کی تر دید کرتے ہیں بیر بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ کے زور پر پیدا کردہ اِستدلال آیات واحادیث کی حقیقی روح کومتا ٹر کرسکتا ہے یانہیں ،

اس مقام پرمحد ثین کی آرانِقل کرنے کی مہم شروع کر دی جائے تو یقینی اُمر ہے کہ بیمضمون سینکڑوں صفحات پر پھیل جائے گا۔اس لئے ہم یہاں منطقی طور پر ہی ایک واضح ترین ولیل قائم کریں گے اورایک اُمروا قعہ حقیقت کی طرف توجہ میڈول کرائیں گے۔ اوروہ یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی کو تر آن مجید کی جواتی شخیم تفییر مرتب کرنا پڑی اس کی مخرک وہی فلسفیانہ سوچ تھی جوآیات واحادیث کے متعلق اختیار کر کے اہلِ اِسلام میں سے ایک نہایت فہیم اور وَانشور طبقہ حقیقت سے وُور ہوتا گیا اور بالا خرمُعتز لہ کے نام سے وُنیا میں معرُوف ہوا۔ مقیقت سے وُور ہوتا گیا اور بالا خرمُعتز لہ کے نام سے وُنیا میں معرُوف ہوا۔ امام فخر الدین رازی نے ای فلاسفر فرقہ کے سرخیل علامہ زخشری کے فلسفہ کے زور پر پیدا کردہ تخیلات کی نئے کئی کے لئے تفییر کبیر تالیف فرمائی ہے۔

چونکہ مشہور صرب المثل کے مطابق کہ لوہے کو لوہا کا ٹا ہے ، إمام رازی کو بھی وہی راستہ اختیار کرنا پڑا جسے اپنا کر مُعزز لہ فرڈ عات کے علاوہ اسلام کے بیشتر بنیادی عقا کدسے انحراف کرنے سے بھی مُتہم ہُوئے۔

مُعزّله کی خرابی کا باعث بیہ ہوا کہ اوّل اوّل تو وہ فلفہ کوقر آن و مدیث کے تالع رکھ کر غیر مذاہب کے فلاسفروں کو مناظروں اور مباحثوں میں شکستِ فاش دیا کرتے تھے اور پھر بندر تنج فلف اُن پر سوار ہوتا گیا اور وہ پُورے طور پراسی کے غلام ہوکررہ گئے جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ اُنہوں نے قرآن وصدیث کو فلف کے تالع رکھ کر سوچنا شروع کردیا اور بالا خرفر قد ضالہ سے موسوم ہوئے۔

تفیرکیر فی الحقیقت ای گراه فرقہ کے رقیب لکھی گئے ہے اور امام رازی جگہ جگہ زخشر ی کو مخاطب کر کے اس کے فلسفیانہ استدلال کو فلسفہ کے اوروہ یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی کوتر آن مجید کی جواتی خخیم تفییر مرتب کرنا پڑی اس کی مخرک وہی فلسفیانہ سوچ تھی جوآیات واحادیث کے متعلق اختیار کر کے اہلِ اِسلام میں سے ایک نہایت فہیم اور دُانشور طبقہ حقیقت ہے دُور ہوتا گیا اور بالآخر مُعتز لہ کے نام سے دُنیا میں معرُوف ہوا۔ مقیقت سے دُور ہوتا گیا اور بالآخر مُعتز لہ کے نام سے دُنیا میں معرُوف ہوا۔ امام فخر الدین رازی نے اسی فلاسفر فرقہ کے سرخیل علامہ زخشری کے فلفہ کے زور پر بیدا کردہ تخیلات کی نیخ کئی کے لئے تفییر کبیر تالیف فرمائی ہے۔

چونکہ شہور ضرب المثل کے مطابق کہ لوہ کولوہا کا فاہ ہے، اہم رازی کو بھی وہی راستہ اختیار کرتا بڑا جے اپنا کر مُعزّ لہ فروُ عات کے علاوہ اسلام کے بیشتر بنیادی عقا کد سے انجاف کرنے ہے بھی مُجہّم ہُوئے۔
مُعزّ لہ کی خرابی کا باعث یہ ہوا کہ اوّل اوّل تو وہ فلسفہ کوقر آن و مدیث کے تالع رکھ کر غیر مذاہب کے فلاسٹروں کو مناظروں اور مباحثوں بیں شکستِ فاش دیا کرتے تھے اور پھر بندر تنج فلسفہ اُن پر سوار ہوتا گیا اور وہ پُر مندر تنج فلسفہ اُن پر سوار ہوتا گیا اور وہ وہ کور می کور میں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُنہوں نے قرآن و وصدیث کو فلنف کے تابع رکھ کر سوچنا شروع کردیا اور بالاً خرفر قد ضالہ سے موسوم ہوئے۔

تفیر کبیر فی الحقیقت ای گراه فرقہ کے ردیمیں کھی گئے ہے اور امام رازی جگہ جگہ زخشر ی کو مخاطب کر کے اس کے قلسفیانہ استدلال کو فلسفہ کے زور سے توڑ تے ہیں بہی وجہ ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کو امام رازی کے فلفہ کی آغوش میں بناہ لینے کی ضرورت محسوس ہوئی جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں ورنہ قد ما محسّر بین اہلسنت کی کتابوں میں مختلف اُسناد کے ساتھ تو اتر کے ساتھ روایت ہمی نقل ساتھ روایت ہموجود ہے علاوہ ازیں جق بیتھا کہ تغییر کبیر کی وہ روایات بھی نقل کرتے جو انہوں نے زیر بحث آبت کے ضمن میں پیش کی ہیں اور اُن پر اصول حدیث کے مطابق راویوں وغیرہ پر قطعا کوئی جرح نہیں کی بلکہ محسّ فلسفیانہ استدلال پیش کر کے معتز لہ اور شیعوں کے مختلف اُقوال کی تر دید کی جا بر روایت حدیث کے مقابلہ میں کسی مختص کا منطقی استدلال اور فلسفیانہ ہے اور روایت حدیث کے مقابلہ میں کسی مختص کا منطقی استدلال اور فلسفیانہ کا تا آفر بینیاں کچھا ہمیت نہیں رکھتے۔

علاوہ بریں ہمارا دعویٰ ہے کہ امام رازیؒ نے فن حدیث کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ہرگز ہرگز ان روایات کار دّ و بطلان نہیں کیا بلکہ جس قدر بھی بحث کی ہے وہ محض تخیلات اور فلسفہ کی مرہون منت ہے۔

## مُشتع نمونه ازخرواريع

﴿ ا﴾ ولی کے معنی لغات میں یقیناً مده گار اور محت کے آئے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے

اورمومن مرداور مومنه عورتنس ایک دوسرے کے مددگار

ان الولى في اللغة قدجاء بمعنى الناصر و المحب كما في قوله" والمؤ منون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض."

منسیر کبیر ۲۱۹)

اورلفظ ولی انہی دومعنوں میں آیا ہا وراللہ تعالی نے اُن
سے کوئی ایک معنی مرادمقر رنبیں فرمائی اور نہ ہی بید دونوں معنے ایک دوسر کے کہ منافی میں ۔ تو ضروری ہوا کہ اس آئت میں جن مومنوں کا ذکر ہے ان
کے اُمست میں منقرف ہونے بردلالت کرے۔

ان اللفظ الولى جاء بهذين معنين ولم يعين الله مراد ولا منافاة بين المعنين فوجب دلالة الاثة على ان المشو منين المذكورين في الآثة منصرفون في الامة.

سے اوراس آیت میں ولی کامعنی مددگار لینا جائز نہیں تو ضروری ہوا کہ اس کامعنی مددگار لینا جائز نہیں تو ضروری ہوا کہ اس کامعنی مددگار لینا جائز نہیں مدکورہ ولائت سے جو اِس آیت میں ہوائے عام کے تمام مومنوں کے لئے ہے۔

الولى فى هذه الآلة لا ينجوز ان يكون بمعنى الناصرفو جب ان يكون بمعنى المتصرف و النمنا قلنسا الله لا ينجوز ان يكون بمعنى النساصولان الولشة المذكورة في هذه لاتة غير عامة في كل المتومنين.

﴿كبيرجلد دوم ١١٩ ﴾

﴿ ٢﴾ اوراس آیت میں ذکر کی گی ولایت نفرت کے معنوں میں نہیں ہے اور اگر نفرت کے معنوں میں نہیں ہے اور اگر نفرت کے معنوں میں نہیں ہے تو یقینا تقرف کے معنوں میں ہوگی اور نہیں ہے واسطے ولی کے سوائے دومعنوں کے ، بر تقدیر آیت اے مومنوں تم پر متقرف ہیں اللہ اور رسول اُس کا اور مومنین جوقلال صفت سے محصف ہیں اور بہ تقتفی ہے کہ اس آیت میں ذکر کی گئی صفات سے محصف مومنین جی اُمت میں متقرف ہیں۔

الولائة المذكورة في هذه الآية ليست بمعنى النفسرة واذا لم تكن بمعنى الالنصرة كانت بمعنى الانصرة كانت بمعنى التصرف فيكم هذين خصار التقدير الأيته انما المتصرف فيكم ايها المومنون هوالله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصنعة الفلائية وهذا بتقضى ان المومنين والموصوفين بالصنعات المذكورة في هذى الآية متصرفون في جميع الامة.

﴿ تفسير كبير ٢١٩﴾

## ان کو بھی منظور نھیں

صاحب تفییر کبیر نے لفظ ولی کے معنوں میں جوتقیدرُوار کی ہے وہ
یقینا ہمارے ان بزرگوں کے لئے بھی قابلِ قبول نہیں ہوگی جن کوآ یت بذکورہ
کا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تق میں نازل ہونا شاق گزرا ہے اور
انہوں نے تفییر کبیر کے مقابلہ میں ان متعقد دنفا سیر کونظر انداز فر ما ویا ہے جن
کی ثقابت سے اہلت تے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم نے انکار نہیں کیا
بلکہ اِن بزرگوں کی اپنی تفییر کا مُعتد بہ حصّہ انہی تفییروں سے اخذ کیا گیا ہے
جن میں واضح طور پر مختلف جیدا مناد کے ساتھ اس آیت کا جناب حیدر کرار
علیہ السلام کی شان میں نازل ہوناروز روشن کی طرح ثابت ہے۔

بہر حال تفیر کبیر کے چند مزید فلسفیا تدافتیا سات ہدیہ قار کیں ہیں،

(۵) اور اس کے معنی نہیں ہیں سوائے اس ایک انسان کے جو جمعے اُمت میں منظرف ہوتو ثابت ہوااس ذکر کے ساتھ کہ بیآ بیت اس مذکورہ شخص کے تمام اُمت پر امام ہونے پر دلالت کرتی ہے مگر دُوسرے مقام پر بیان ہے اور وہ بیر کہ جب ثابت کریں واجب ہونا إمامت کا ال شخص کے ساتھ اور وہ بیر کہ جب ثابت کریں واجب ہونا إمامت کا ال شخص کے ساتھ اور وہ علی این الی طالب ہیں تو اس بیان میں وجو ہات ہیں۔

### سيلاب وجوهات

اوران وجوه کا خاکدید ہے کہ اگر حضرت علی کرم الله وجر الكريم كی

امامت پر بیآیت دلالت کرتی ہے جیبا کدروایت سے ظاہر کہ بیآیت حضرت علی این ابی طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے اوراس قول پر اصرار مکن نہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے قواگر بیآیت امامت علی پر دلالت کرتی ہوتی تو تمام اُمّت اس امر پر مجتمع ہوتی چونکہ بیآیت امامت پر دلالت نہیں کرتی اس لیے بیقول باطل ہے۔ ہوتی چونکہ بیآیت امامت پر دلالت نہیں کرتی اس لیے بیقول باطل ہے۔ اس کے آگر ایک اور خودساختہ سوال کے جواب میں امام فخر اللہ بن رازی فر ماتے ہیں کہ اگر لفظ 'ولی ساختہ مطابق مشترک لفظ کو دوسر ہے جائے تو یہ جائز نہیں جیسا کہ اُصول فِقہ کے مطابق مشترک لفظ کو دوسر ہے مفہوم کے ساتھ حال کرنا جائز نہیں۔

﴿تفسير كبير جلدا صفحه ٢٢٠﴾

مذکورہ بالاقتم کی طویل بحث کے بعد امام فخر اللہ بن رازی ہے ف الفت بلافت بارے میں ایک بید کیل بھی پیش کی ہے کہ۔

'' حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم تفسیر قُر آن کوروائف سے بہتر طور
پر جانتے تھا گریہ آیت آپ کی خلافت (بلافصل) پر دلالت کرتی تو آپ
کسی مجلس میں اس سے ضروراستدلال کرتے۔''

اوران لوگوں کے لئے مناسب نہیں جوبہ کہتے ہیں کہ آپ نے تقیہ کی وجہ سے ایمانہیں کیا جبکہ یہ لوگ خُود بی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے شوری گے دن خُم غدیراور مباہلہ کے واقعات سے اور اپنے جمیع فضائل و مناقب

سے تمسک کرتے ہوئے اِستدلال پیش کیا مگرنہیں تمسک کیا آپ نے اس آیت سے اپنی امامت کا۔

منتن ملاحظه کریں۔

ان على بن طالب كان اعرف بتفسير القرآن من هولاء الروافض فلو كانت هذه الآية دالة على امامة لا حتج بها في محفل من الماحفل وليس للقوم ان يقولوا انه تركته للتقيه عنه انه تمسك يوم شورى الخبر الغدير ومناقبه ولم يتمسك البته بهذه الآئة.

﴿ تفسير كبير جلد ٢ صفحه ٢٢٢)

#### یک نه شد

ندکورہ بالا وجوہات کی روشی میں قارئین کرام پراچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا کہ امام فخر الدّین رازیؓ زیرِ بحث آیت کریمہ کو جناب علی الرتضٰی علیہ السلام کے حق میں تشلیم کرتے ہوئے اِس سے خلافت فصل ثابت کرنے والی روایات کا بطلان کیا ہے۔

بہرحال! اب ہم اپنے قارئین کواپنے ایک اور بزرگ کی تکتہ آفرینیوں سے رُوشناس کرائے ہیں آپ پہلے تواپنے نام سے بعض مفسرین کے ان اقوال کا چربہ پیش کرتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ اِس آیت کر بیلہ ے حصرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کی خلافت بلافصل ثابت نہیں ہوتی بلکہ
اس سے آپ مومنوں کے والی اور مددگار ثابت ہوتے ہیں اور پھرمعا آپ کو
کچھ یاد آجا تا ہے اور نُوں تحریر فرماویتے ہیں کہ بیر آیت برے سے حضرت علی
کرم اللہ وجہد الکریم کے حق میں نازل ہی نہیں ہوئی بلکہ عبداللہ بن سلام کی
شان میں نازل ہوئی ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

''یہاں ولی جمعنی خلیفہ نہیں ہوسکتا ،اور نہ بیآ یت خلافت و مرتضوی کے لئے مخصوص ہوسکتی ہے چند وجوہ سے ایک بیر کہ اللہ ،رسول کسی کے خلیفہ نہیں اور یہاں انہیں بھی ولی فرمایا گیا ہے اور ایک لفظ بیک وقت چند معنی میں استعال نہیں ہوسکتا۔

دوسرے میر کہ آیت کے نزول کے وقت علی الرتفٹی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ تنے ، اگر آیت میں حضور کے بعد کا زمانہ مُر ادلیا جائے تو آپ کی خلافت بافصل ٹابت نہیں ہوتی۔'

تیسرے بیکہ " انسا" حصر کے لئے اگرخلافت علی المرتفلی میں منحصر ہوجائے تو بقیہ گیارہ اماموں کی خلافت باطل، بہرحال یہاں ولی کے معنی یا دوست ہیں یا مددگار۔

شان نزول

بية يت كريمه حضرت عبدالله بن سلام كحت مين نازل موكى

جب انہوں نے حضور اکرم صلّی الله علیہ وسلّم کی خدمت میں عرض کیا کہ
یارسول الله (صلّی الله علیہ وسلّم) ہمیں ہاری قوم نے چھوڑ دیا اور قسمیں کھا
لیس کہ ہارا بائیکاٹ کریں گے آئیسی فرمایا گیا کہم ممکین کیوں ہوتے ہو ؟
اگرتم سے یہودی چھوٹ گئے تو تنہیں الله، رسول اور وہ مسلمان ال گئے جو
زکو ہ بھی دیتے اور رکوع والی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ انتھی "

#### اضطراب کیوں ؟

قار تین! غور فرمائیں کہ اِس شم کی مضطرب تحریروں سے حاصل کیا ہوتا ہے ؟

کیا حقائق سے چٹم پوٹی کر لینے سے تُردیدِروانف کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے ؟

کیا محبّت حیدر کرار کا تقاضا یہی ہے کہ اُن کی شان وعظمت کو پسِ پردہ کردیئے کی سعی وجہد شروع کردی جائے ؟

اہلسنت وجماعت کے صاحب علم حضرات کی شان کے ہرگز لائق نہیں کہ وہ خُلفاءار بعہ میں سے کسی ایک کے بھی فضائل ومنا قب کوخُلط ملط کرنے کی کوشش کریں۔

بیامرانصاف کے سراسرخلاف ہے کہ پہلے تو اس آیت کریمہ کو حضرت علی کرم اللہ وچہ الکریم کے حق میں تتلیم کر کے خلافت بلافصل پر بحث کی جائے اور پھر واشگاف طور پر بیلکھ دیا جائے کہ بیآ بیت تو فلال شخص کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
شان میں نازل ہوئی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر ہے آ بت فی الواقع حضرت عبداللہ بن سلام کی شان میں نازل ہوئی تھی تو پھر خلافت بلافصل پر بحث کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی ؟ بالکل سیدھی تی بات تھی کہ ہے آ بت حضرت عبداللہ بن سلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اس رکوع کی حالت میں انگو تھی خیرات کرنے کا واقعہ بھی وضعی ہے اور اس سے ولا بہت علی کا اثبات بھی نہیں کیا جا سکتا۔

مشبور ہے کہ!

" خطائے بزرگال گرفتن خطا است "

ورند کم از کم بیسوال تو ضرور پوچها جاسکتا ہے کہ بیرتو تسلیم کہ اللہ تبارک وتعالی کی اللہ واللہ وسلم تو تبارک وتعالی کی کے خلیفہ نہیں گر حضرت محر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خلیفۃ اللہ عیں آپ کی اس ازلی ، اُبدی اور سُر مدی خلافت کا اٹکار کردینا کتنے سنے مسائل کوجنم دینے کا باعث بن سکتا ہے۔

بلاشبہ بُعض مفسّرین کرام نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مذکورہ واقعہ کو اِس آیت کا بیہ مطلب تو ہر گرنہیں کہ بیآ بیت اُن کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مطلب تو ہر گرنہیں کہ بیآ بیت اُن کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

بلكه حضرت عبدالله بن سلام تو خُود روايت بيان فرمات بيل كه

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے رکوع کی حالت میں خیرات کی ہے اور ہمارے مددگار اللہ تعالی اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جورکوع کی حالت میں خیرات کرتے ہیں۔

#### ضرورت وضاحت

صاحب تغییر کیر نے طویل ترین فلسفیانداور منطقی بحث کرنے کے بعد آخری کوشش بیفر مائی ہے کہ چندوجوہ کی بناء پر اس واقعہ میں ضُعف پیدا کیا جاسکتا ہے اور بیہ وجو ہات ہرگز وہ نہیں جو نی حدیث کے مسلّمہ اصولوں کیا جاسکتا ہوں بلکہ ریہ بھی آپ کے اُس فلسفیاند ڈیمن کی اخر اع ہے جس کے مطابق ہوں بلکہ ریہ بھی آپ کے اُس فلسفیاند ڈیمن کی اخر اع ہے جس سے بوقت ضرورت ہمارے اُن بزرگوں نے اِستفادہ کیا ہے جن کا تذکرہ ہم سابقہ اور اق میں کرآھے ہیں۔

تاہم ہمارے اِن بزرگوں نے اُن سے بھی چند قدم آ کے بردھا کر حقائق کاراستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ صرف یہ کہ کسی عالم کے فلفے کو نفس صدیث پر ترجیح دینے پراکتفاء کیا ہے بلکہ اُسی عالم کی اخراج کردہ مُتعد و احادیث کو بھی نظر انداز کردیا ہے اور بیائم کسی بھی طرح مُستحسن قرار نہیں دیا جاسکتا۔

بېركىف! ائب آپ زىب عنوان آيت كريمه كى تفيير حديث رسول اورا توال صحابه كى صورت ميں ملاحظه فرمائيں۔

## تفسير كشاف

علامه زخشري تفسير كشاف مين بالوضاحت لكصة بين-

" (زکوۃ دیتے ہیں) کے معنی یہاں نماز پڑھتے وقت رکوع کی حالت میں عطا کرنے والے ہیں اور یہ آیت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں اس وقت نازل ہوئی جب سوالی نے سوال کیا اور آ پ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے اِس حالت رکوع میں ہی آ پ نے اپنی جوؤٹی اُنگی جس میں انگوشی تھی ،

بغیرکشرعمل اور تکلیف کے اگر آسانی سے ایسا ہوجائے تو جائز ہے بصورت دیگر نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

پس اگر تو کیے کہ اِس آیت کا صرف حضرت علی کے حق میں ہونا
کیے درست ہے جبکہ یہاں لفظ جماعت یعنی جع کا صیغہ ہے ؟ تو میں کہتا
ہوں کہ یہاں جع کا صیغہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لئے آیا ہے تا کہ
دوسر ہے بھی اِس تنم کے کار فیر میں حضرت علی علیدالسلام کی طرح حصہ لے کر
ثواب حاصل کرسکیں کیونکہ مومنین کی عادت میں بیہ بات ہونا چاہئے کہ وہ
احسان کرنے اور فقیروں کی دلجوئی کرنے پراس قدر تریص ہوں کہ نماز سے
فارغ ہونے تک کے وقت کے لئے بھی تا فیر نہ کریں۔

منتن ملاحظه کریں۔

يؤتون الزكونة بمعنى يؤتو نها في حال ركوعهم في الصلونة وانها في على كرم الله وجهه حين سئا له سائل وهو راكع في صلاته في طرح له خاتمة كأنه كان مرجا في خنصره فلم يتكلف لخلعة كثير عمل تفسد بمثل صلاته.

فان قلت كيف صح ان يكون لعلى رضى الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟

قلت! جئ به على لفظ الجمع وان كان السبب فيه رجل واحد اليرغب الناس في مثل فعل هذا لومثل ثوابه ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذا الغائة من المحرص على البر والاحسان ونفقد الفقراء حتى ان لزهم ألامرلا يقبل التاخير وهم في الصلواة لم يوخروه الى فرغ منها.

﴿ تفسير كشاف مطبوعه بيروت جلد دوم صفحه ١٢٢٠)

# گھر کی گواھی تفسیر ابن کثیر

اب ایک ایی تفیر سے استدلال کیا جاتا ہے جے موجودہ دور کے خوارج بھی مُستر دکرنے کی جرائے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تفییر این تیمیہ کے طاکفہ کے مطابق این تیمیہ بی کے منہاج پر کھی گئی ہے جبکہ یہ اُمر بھی ایک

واضح حقیقت کی صورت میں موجود ہے گہ اِس تغییر کے مؤلف علامہ ابنی کیر اسپنے اُستاد ابن تیمیہ ہی کی طرح شان حیدر کرار میں آنے والی روایات کو درج کرنے کے بعد کھمل طور پر جرح کا نشانہ بناتے ہیں اور شاید ہی گوئی روایت الی ہو جے وہ مُطاعن کی دو میں نہ لائے ہوں ، گرزیب عنوان آیے والی محدد دروایات نقل کرنے کے باوجود آنہوں نے کریمہ کے سلسلہ میں آئے والی محدد دروایات نقل کرنے کے باوجود اُنہوں نے اکثر روایات پر مطلقاً جرح نہیں کی گویا یہ ایک حقیقت ہے اُنہوں نے اکثر روایات پر مطلقاً جرح نہیں کی گویا یہ ایک حقیقت ہے جسی بھی طرح دھندلایا نہیں جاسکا۔

## پہلی مدیث

حضرت علی گرم الله وجهه الکریم نے فر مایا ہے کہ بیآ بیت اُس وقت نازل ہوئی جب میں نے رکوع کی حالات میں سائل کو خیرات میں انگوشمی عظا کی۔ اِس پراین کشیر نے کوئی جرح نہیں کی۔

## دُوسری حدیث

ابن الى حاتم فى روايت بيان كى روح بن سليمان مرادى فى اليوب بن سويد سے انہوں فى عقب بن الله علم الله تعالى كفر مان " انسمساله تعالى كفر مان " انسمساله والذين المنوا " كے بارے

میں کہا کہ اِس سے مراد موقیق اور علی این انی طالب علیه السلام بیں۔

﴿ كُولَى جَرْبِينِ كَى ﴾

### تیسری حدیث

روایت بیان کی ابوسعیدالشیخ فضل بن دکین ، ابولعیم احول موی بن قیس حضری نے سلم بن کہیل رضی اللہ تعالی عندسے کے فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں انگوشی خیرات کی توبیآ بیت نازل ہوئی "انسا ولیکم الله و رسوله الی آخر الآیة"

# چوتھی حدیث

اورائن جریر نے کہا ہے کہ حدیث بیان کی حرث نے عبدالعزیز سے
اُنہوں نے غالب بن عبیداللہ سے ، غالب نے کہا کہ میں نے حضرت مجاہد کو
آ بت گریمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ کے بارے میں بیر فرمائے سُنا کہ بیر آ بت
حضرت علی این ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے
جبکہ آ ہے نے رکوع کی حالت میں خیرات کی،
چبکہ آ ہے نے رکوع کی حالت میں خیرات کی،

## يانچويں حديث

کہا عبد الرزاق نے حدیث بیان کی عبد الوہاب بن مجاہد نے اپنے اپنی باپ سے انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کے ارشاد انما ولیکم اللہ ورسولہ کے بارے بیان کیا کہ بیآ یت حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

﴿ جرح عبدالوماب بن مجابدلاكق احتجاج نبيس ﴾

## چھٹی حدیث

روایت بیان کی این مردویہ نے سفیان بن توری کے طریق پرائی سفان سے اُنہوں نے حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھ دہ ہے کہ سائل نے سوال کیا تو آپ نے اُسے انگوشی عطا فر مائی ، حالانکہ آپ اُس وقت حالت رکوع میں تھے اِس پریہ آیت نازل ہوئی انماولیم اللہ ورسولہ ، الی فرالا ہے ،

﴿ جرح لِعِنْ ضَاكُ كَى ابنِ عَبَالٌ سے ملاقات نبیں ہوئی اور ابنِ مردویہ نے دیگر روایت محمد بن سائب کلبی کے طریق پر کی ہے اور وہ متروک

## ساتویں مدیث

ابوصالے نے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم گھر ہے مسجد میں تشریف لائے تولوگ رکوع و تجوداور قیام وقعود کی حالتوں میں نماز پر صور ہے مسحسائل کے سوال کے وقت رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم وہاں تشریف لائے تو آ ہے تا ہو چھا! تنہیں کسی نے کوئی چیزوی؟

سوالی نے عرض کی کہ ہاں! آپ نے پوچھا کس نے ،سائل نے عرض کی کہ ہاں! آپ نے پوچھا کس نے ،سائل نے عرض کی اُس خص نے وحالت قیام میں ہے، اِس نے حالت رکوع میں جھے انگوٹھی عطافر مائی تھی اور کہا وہ علی این ابی طالب ہیں۔

بیٹن کررسول الله سلّی الله علیہ وآلہ وسلّم نے فرمایا! الله اکبراور بیہ آیت تلاوت فرمائی۔

> ومسن يتول الله ورسوله والذين آمنو ا فان حزب الله هم الغالبون ء

﴿ جَرِحِ : إِس روايت بِرابِن كثير كَى مِهِ جَرَح ہے، وہذا اسناد ولا يفرح به، يعنى بيدا سنا وفرحت بارنہيں ﴾

آورروایت بیان کی این مردویه نے حضرت علی سے بنفسہ اورعمار بن یاسراور ابورافع سے اور اس میں کوئی چیز با کلید درست نہیں جہالت رجال اور مقعف اساد کی وجہ ہے۔

# آڻھوين حديث

روایت کی اسناد کے ساتھ ممیون بن مہران نے حضرت عبداللہ ابن عیاس رضی اللہ عنما سے اللہ تعالیٰ کے قرمان "انما ولیکم اللہ ورسولہ الی الآخر لایت کہ یہ مونین کے تق میں ہے اور ان میں پہلے موس علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہدالکر یم میں۔

﴿اس بِراس كثير نے كوئى جرح نبيس كى ﴾

#### نویں حدیث

این چریز نے کہا کہ عدیث بیان کی ہند نے عبدہ سے انہوں نے عبدہ لیک مند نے عبدہ سے انہوں نے عبدہ عبد اللہ بن آ منوالذین عبدہ لیک سے کہائی جعفر نے فر ہایا '' انماولیکم اللہ ورسولہ والذین آ منوالدین لیسے میں الصلوق ویو وقون الزکاۃ ویم را کھون ،، کے متعلق سوال کیا تو میں نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور میں نے کہا کہ جھے کو بید بات بینی کہ بید حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم کے جن میں ہے فرمایا علی (علیہ السلام) مومنوں میں سے بیں۔

﴿ اِس دوایت پرجمی این کشیر کی کوئی جرح نمیں ﴾ اور کہا اسباط نے کریئیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ بیہ آیہ ہے کر بیر جمع مومنین کے تق جس ہے، لیکن چعزیت علی کرنم اللہ و چہدالکر یم نے سائل کو اُس وفت انگوشی عطافر مائی جب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے

#### تھے۔اورحالت رکوع میں تھے۔

﴿ إس روايت برجمي اين كثير في كوئي جرح نبيس كى ﴾

# دُر منثور

امام اجل خاتم هاظم معلامه جلال الدين سيوطى رحمة الشعلية ال روايت كومت عددا سنادس بيان كرتي بوئي تفيير دُرِهن قور من رقبطراز بين -

# پھلی حدیث

عبد الرزاق نعد بن حمد سابن جريم الله وراي الله وراي الله تعالى الله والله تعالى الله والله تعالى الله وراي الله والله ولك الله وراي و عبد بن حميد وابن جريو و ابن حريو و ابن حريو و ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله ابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ما في قوله انها وليكم الله ورسوله الآية قال فزلت في على ابن ابن طالب.

### دوسری حدیث

اوسط میں طرائی نے اور این مردویہ نے

حضرت عمار بن باسروضی الله تعالی عنه سے روایت بیان کی فرمایا یہ حضرت علی این ابی طالب کے لئے مخصوص ہے اور آپ رکوع میں تھے کہ سائل کے سوال کرنے پرآپ کے ای حالت میں اپنی انگوشی اُس کی طرف بوھادی۔

إى اثناء مين رسول التصلي التدعليه وآلته وسلم تشريف ك آئة توآب كوبيدوا قعد بتايا كيا تورسول. الله صلى الشعليدوآلدوسلم برآيت كريمه "انسمسا وليكم" آخرتك نازل مولى - چنانچرآپ نے بير آيت مُقدسه صحابه كويره حرسناني اور پيرفرماياجس كا مين مولا مون أس كاعلى مولا ب، الني على عليه السلام کے دوست کواینا دوست اور علی کے دشمن کواینا دشمن بنا احرج الطبرا ني في الأوسط وابن مردويه عن عمار بن يا سر رضى الله عنه قال وقف بعلى سائل وهو واكع في الصلوة تطوع فنزع خاتمة فأعطاه السائل فاتى رسول الله صلى الله عليه وآلبة وشيلم فاعلمه ذالك فنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية انما وليكم

الآخرة فقرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عملي اصحابه ثم قال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعا دمن عاداه.

#### تيسري حديث

روایت بیان کی ابوشخ نے اور این مردویہ نے حضرت علی سے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت "انسما ولید کے " تا آخر رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم پر آپ کے بیت الشرف بین نازل ہوئی تو آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور لوگوں کورکوع وجود اور قیام کی حالت میں دیکھا اور سوالی کوفر مایا کہ کیا شہمیں کی ان کی کی خواب ویا کہ اور کوئی چیز عطاکی ہے؟ تو سائل نے جواب ویا کہ اس علی علیہ السلام نے مجھے انگوشی عطافر مائی جب کہ دہ ورکوع کی حالت میں تھے۔

واخرج ابو الشيخ و ابن مردويه عن على ابن ابى طالب قال نزلت هذاه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته انما وليكم الله ورسوله والذين امنو الى آخر الآية

فحرج رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فرض المسجد وجاء الناس يصلون بين واكنع و ساجد و قائم يصلى فاذا سائلي فقال يا سائل هل عطاك احد شيأ قال ذات الراكع على بن ابي طالب اعطا ني خاتمة .

### چوتھی حدیث

سلم بن کہیل ہے روایت ہے کہ حضرت علی اتن الی طالب کرم اللہ وجہدالکریم نے سائل کوانگوشی عطافر مائی حالات میں ہے۔ عطافر مائی حالا نکد آ ب رکوع کی حالت میں ہے۔ عن سلمه بن کھیل قال تصدق علی بخاتمة و هو راکع فنزلت انها ولیکم الله الآیة .

# پانچویں حدیث

ابن جریر نے حضرت مجابد سے روایت نقل کی ہے کہ آ بیت کر بیدا نماولیم اللہ حضرت علی علیه السلام کے حق میں نادل ہوئی کیونکہ آپ نے حالت رکوع میں خیرات کی۔

اخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله انما وليكم الله الآية نولت في على ابن ابي طالب تصدق وهو راكع.

# چھٹی حدیث

اور ابن جریر نے حصرت شدی اور حصرت عتبہ بن تکیم رضی اللہ تعالی عنما ہے بھی الیمی ہی روایت نقل فرمائی ہے۔

واحرج ايـن جـريـر عن السـدى وعتيه بن حكيم مثله

#### ساتوس حديث

ظرى اذان بوئى قررول الشملى الشعليه وآله وسلى الشعليه وآله وسلى الشعليه وريافت فرما يا كرشميس سى في يحدوطا كيا؟ سوالى في عوض كي بال وه فض جواب قيام بس به الرووه ركوع كرت وقت محي الكشترى عطا فرما كى به اوروه على ابن ابي طالب كرم الله وجه الكريم في رسول الله صلى الشعليه وآله وسلم في حالات برمطلع بوكر يجيركى اورية أيت الاوت فرمائى " وحسن يسول الله ورسوله والذين قان حزب الله هم الغاليون ونو دى مالصلوة صلوة الطهر وخرج رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعطاف اجد شيا؟ قال نعم قال من قال ذات الرجل القائم قال على اى حال اعطاكه قال وهو راكع قال و ذات على ابن ابى طالب فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذالك وهو يقول ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغلبون.

### آثھویں مدیث

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم تشريف لائے اور آپ نے بت کريمه السما وليکم اللّه اور تک تلاوت کرے فرمايا تمام تعريفيں الله تعالىٰ كے لئے بيں جس نے علی عليه السلام پراتمام حجرت اور علی کوالله تعالىٰ کا پرخصوص انعام وضل مبارک ہو۔

فاستقيظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآخرة الحمد لله الذي امتم لعلى نعه وهنياً لعلى بفضل الله ياه.

### نویں حدیث

ابن مردوبيرحضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى

عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نماز اوا فرمار ہے تھے کہ سائل نے اُس وقت سوال کیا جب آپ رکوع میں تھے، آپ نے اُس اُسی عالم میں اُسے انگوشی عطا فرمائی تو بیآ بیت نازل ہوئی" انسما ولیہ کم اللّه ورسوله واللین آمنوا" اور فرمایا کہ اُن لوگوں کے لئے نازل ہوئی چو ایمان لائے تو علی اُن میں پہلے مومن ہیں۔ ایمان لائے تو علی اُن میں پہلے مومن ہیں۔ واحد ج ابن مردویہ عن ابن عباس قال کان علی

واخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال کان علی بن ابسی طالب قائما یصلی قمر سائل وهو را کع فاعطاه خاتمه فنزلت هذه الآیة انما ولیکم الله ورسوله الآیة قال نزلت فی الذین آمنوا وعلی ین ابن ابی طالب اولهم.

#### دسویں حدیث

ابی جعفرعلیہ السلام (امام محمد باقر علیہ السلام)
سے اِس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے
فرمایا" المدین آمنو " سے مُرادمومن ہیں عرض کیا
گیا کہ ہمیں بیروایت پہنی ہے کہ بیہ آستِ مقدسہ
حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی

ج تو آ پ نے فر مایا علی علیة السلام موسین میں سے بہار۔

عَن ابى جَعَفَر اللهُ سِعَل عَن هَذَاهُ الآية مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ا

# مدیثیں هیں انسانے نهیں

تفیر و برمنتور نظل کی گئی بدس عدد دوایات کوئی فرضی افسانداور من گورت کهانی نبیس جس قصته کو گذاب داویول کوافساند طرازی کا نام دیا جا سکے، بلکہ اِس روایت کا متعدداً سناد سے قل کیا جانا اِس اَمر کا واضح ثبوت اور کر ہانِ قاطع ہے کہ آیت فی الواقع جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بی حق میں نازل ہوئی ،اگر چہ بالنّیابت دوسر مے مونین بھی اِس میں شامل ہیں۔

# إضطراب اعتراف شكست هي

اندریں حالات اُن حضرات کو کیا کہا جاسکتا ہے جو اِس قرار واقعی حقیقت کوجائے ہو اِس قرار واقعی حقیقت کوجائے ہیں اور قرآن و حدیث کی نصوص کو محض اِس کئے تشکیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اِس

نصوص سے خالف فریق کا مطلب پورا ہوجاتا ہے جبکہ اِن لوگوں کا یہ زبنی اضطراب ہی خالف فریق کی فتح کے نام سے موسُوم ہوسکتا ہے۔

اور إن اضطرابی کیفیتوں سے ایک عام خص یقینا یہ تا رہے کہ جب متنازع فیہ آیت یقینا حضرت علی علیہ السّلام کے لئے نازل ہوئی ہے تو پھر جولوگ اِس کا) نکار کرتے ہیں وہ اپنے اِس دعوے میں بھی صادق نہیں ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلافصل نہیں حالانکہ حقیقت اِس کے بالکُل بھی ہوتی ہے اور یہ آیت قطعی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے قت میں ہونے کے باوجود اُن کے خلیفہ بلافصل ہونے کے تقاضوں کو پورانہیں میں ہونے کے باوجود اُن کے خلیفہ بلافصل ہونے کے تقاضوں کو پورانہیں کرتی بلکہ آپ کی اُس امامت کُری کی قطعی دلیل ہے جوازل سے آبد تک اُن کے لئے خصوص ہے۔

جبر کیف! اب آپ ام المُفسّرین اِمام این جریری تفسیرت براوراست اِس آیت کی تفسیر ملاحظ فرمائیں۔

### تَفسير ابن جرير

جلیل القدر مُفسِرِ قراک حضرت امام این جریر رحمة الله علیه زیپ عنوان آیت کریمه کمتعلق مُتعد داسناد کے ساتھ جوروایات بیان فرما کی بین اُن کے چندا قتباسات ملاحظہ ہوں آپ فرماتے ہیں۔

'' اہل تاویل میں اِس کے معنول میں اختلاف ہے بین کہتے ہیں۔
'' اہل تاویل میں اِس کے معنول میں اختلاف ہے بین

کرآ یت مقدسہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کے لئے مخصوص ہے اور بعض نے کہا ہے یہ جمیع مونین کے حق ہے۔

فان اهل التاويل اختلفوا في المعنى نه قال بعضهم عنى به على ابن ابى طالب وقال بعضهم عنى به جميع المومنين ذكر من قال ذالك.

### تفسیر ابن جریر کی پھلی روایت

﴿ محمر بن سين نے احمر بن مفضل سے أنهوں نے اسباط سے أنهوں نے حضرت سدئی سے روایت بیان کی کہ اُنہوں نے فر مایا کہ آپت کر یمہ " انسما ولیہ کم الله ورسوله والله بن آمنو الله بن يقيمون المصلواة ويوتون الزكواة " اگر چه اُن تمام مومنوں كے تن ميں ہے (جو نماز كرتے اور ذكوة و بيتے ہیں ركوع كی حالت میں ) مگر حضرت علی كرم الله وجهدالكريم كے لئے مخصوص ہونے كی وجہ بیہ ہے كہ آپ نے سائل كواس وقت انگوشی عطافر مائی جبكم آپ مجد میں ركوع كی حالت میں تھے۔

﴿ ا ﴾ حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا اسباط عن الذي قال ثم اخبر هم يتولاهم فقال! "انما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الذين يقيمون الضلوة ويوتون الزكولة وهم واكعون "هولا و جميع

السمومنين ، ولكن على ابن ابي طالب مربه سائل دهوراكع في المسجد فاعطاه خاتمه.

# تفسیر ابن جریر کی دوسری روایت

(۲) روایت بیان کی نهاد بن سری نے عبدہ سے اُنہوں نے عبدالملک سے کہا کہ میں نے حضرت ابی جعفر سے اِس آیت مقدسہ کے شان نزول کے متعلّق پُوچھا تو اُنہوں نے فرمایا کہ بیمومنوں کے لئے ہاور جب آپ سے بید پُوچھا گیا کہ مجھے تو بیروایت پنجی ہے کہ بید صفرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا علی (علیہ اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا علی (علیہ اللہ ام) مومنین میں سے بیں۔

(۲) حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا عبدة عن عبدالملك عن ابى جعفر قال سالته عن هذه لآيت قلنا من الذين آمنوا قلنا بلغنا انها نزلت في على ابن ابى طالب ؟ قال على من اللين آمنوا.

### تفسیر ابن جریر کی تیسری روایت

وسل مروایت بیان کی اساعیل بن امرائیل رملی نے ابوب بن سوید سے کہ عنید بن ابی حکیم الله ورسوله سوید سے کہ عنید بن ابی حکیم نے فرمایا کہ آیت مقدم "انماولیم الله ورسوله والذین المنوا" حضرت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهد الكريم كے حق میں

نازل مولى عدد والمرافق المرادين

(٣) حدثنا اسماعیل بن اسرائیل الرملی حدثنا ایوب بن سوید قال حدثنا عتیبه بن ابی حکیم فی هذا الآیة (انما ولیکم الله ورسوله) قال علی ابن ابی طالب.

# تفسیر ابن جریر کی چوتھی روایت

وایت بیان کی حارث نے کہا حدیث بیان کی عبدالعزیز نے کہا حدیث بیان کی عبدالعزیز نے کہا حدیث بیان کی عالب بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے آیت مقدس "انماولیم اللہ ورسولہ والذین آسوا " کے متعلق حضرت عالم اللہ الله می کی فرماتے ہیں شے کہ یہ آیت حضرت علی ابن المی طالب (علیہ السلام) کی میں نازل ہوئی کیونکہ آپ نے رکوع کی حالت میں فیرات کی ہے۔ " میں نازل ہوئی کیونکہ آپ نے رکوع کی حالت میں فیرات کی ہے۔ " حدثت عبد العزیز قال حدثت عبد العزیز قال حدثت عبد العزیز قال حدثت عبد العزیز قال حدثت عبد الله ورسوله "الآیت بیقول فی قوله "انما ولیکم الله ورسوله "الآیت فی علی ابن ابی طالب تصدق و هو واکع واکع علی ابن ابی طالب تصدق و هو

﴿تقسير ابن جرير مطبوعه بيروت جلد سوم صفحه ٢٨٨ تا ٢٨١)

#### تفسير مظهري

طبرانی نے اوسط میں بند مجہول حضرت عمّارین یا سررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم نے رکوع کی حالت میں ہی خیرات کے طور پر سائل کو انگوشی عطافر مائی تو بیہ آیت کر یمہ نازل ہوئی" انسما ولیکم الله ورسوله .....الی آخر الآبت" اور اس کے لئے شوام موجود ہیں۔

الحسرج الطبرانسي في الاوسط بسنده مجاهيل عن عمار بن ياسر قال وقف على على ابن ابني طالب سائل وهوراكع في تطوع ونزع حاتمه واعطا السائل فنزلت "انما وليكم الله ورسوله" الآيت وله شواهد.

عبدالرزاق بن عبدالوہاب مجاہد نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ سے متعلق فر مایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہدالکریم کے فق میں نازل ہوئی ہے۔

قال عبدالرزاق بن عبدالوهاب بن مجاهد عب ابيه عن ابن عباش في قوله تعالى "انما وليكم الله ورسوله "قال نزلت في على ابن ابي طالب

عليه السلام.

اور ابن مردوبیا فی دومری وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالكريم سے اس کی مثل روايات بيان كی بيں۔

وروی اپن مردویه عن وجهه آخر عن ابن عباس مثله ، و اخرج عن علی مثله و اخرج ابن جریو عن مجاهد و ابن ابی حاتم عن سلمة بن کهیل مثله .

نیز ابن جریر نے حضرت مجاہدی روایت سے اور ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہ بن کہیل رضی اللہ تعالی عندسے بھی اِس کے مطابق روایت بیان کی ہے۔

واحرج ابن جرير عن مجاهد وابن ابي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله.

اور تقلبی نے اپنی تغییر میں حضرت ابوذر عقاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حاکم نے علوم الحدیث میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم کا خودا پنا قول ای طرح نقل کیا ہے چنا نچہ یہ ایسے شواہد ہیں کہ ایک دوسرے کی تقویت و تا تید کا باعث ہیں اور یہ واقعہ نماز میں عملِ قلیل کے وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ وروی الشعل ہی عن ابھی خدوالے حاکم فی علوم وروی الشعلبی عن ابھی خدوالے حاکم فی علوم

الحديث عن على فهذه شواهد يقوى بعضها بعضا وهذه القصة تدل على ان العمل القليل فى الصلوه لا يبطلها وعليه انعقد الاجماع على ان صدقته التطوع قسمى زكوة ونزول هذا الآيت فى على لا يقتضى تخصيص الحكم به لان العبرة فى على لا يقتضى تخصيص الحكم به لان العبرة لعموم اللفظ دون خصوص المورد كما يدل عليه الصيغة الجمع ولعل ذكر الركوع ههنا على سبيل التمثيل بلامهلة وقال البيضاوى ون صح انه نزل فى على فلعه جى بلفظ الجمع ليرغيب الناس فى مثل فعله فيندرجه فى.

﴿ تفسير مظهري مطبوعة دهلي جلددوم صفحه ١٣٨ تا ١٣٩ ﴾

# اِس پر اجماع هو چکا هے

صاحب تفسير مظهري قاضى ثناء الله بإنى بى عليه الرحمة مزيد فرمات

ين،

چنانچہ اس امر براجماع منعقد ہو پکا ہے اور نفلی صدقات کا نام زکو ہ ہونے براجماع ہے اور حضرت علی کڑم اللہ وجہدالکریم کے حق میں اس کانازل ہونا تخصیص حکم کے مقتضی نہیں۔ اس عبارت سے کسی کے خصوصیت سے ستحق ورمور د ہونے کے علاوہ عموم بر بھی اطلاق ہوسکتا ہے جسیا کہ جق کا ضیغہ اس امریر دلالت کرتا ہے، اور پیش آنے والا بیوا قد بطور تمثیل کے ہے اور زکو قادا کرنے سے مرادیباں بلاتا خیرومہات فوراً سوال پورا کرنا ہے اور بیضادی نے کہا کہا گرا بیدر ست ہے کہ بیر آیت کر بیر حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں نازل ہوئی ہے توجمع کا صیغہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے ہے۔

# تواتر سے بھی آگے ھے

سیدالعکماء والفقہا حطرت علاّمہ قاضی ثناء اللہ پانی پی مندرجہ بالا عبارت اِس امر کی غماز ہے کہ زیب عنوان آیت کریمہ کا حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم کے تن بیل ہونا تواتر ہے بھی آگے بڑھ کر قطعیت کے درجہ میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ فُقہاء کرام نے نماز میں قلیل عمل کی صورت میں خیرات دینے پر حضرت علی ہی کے عمل سے اِستدلال کر کے اِجماع کیا ہیں خیرات دینے پر حضرت علی ہی کے عمل سے اِستدلال کر کے اِجماع کیا ہے اندریں حالات شاہ ولی اللہ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث تواتر سے ثابت نہیں ہے اندریں حالات شاہ ولی اللہ کا یہ کہنا کہ یہ حدیث تواتر سے ثابت نہیں ہے معنی ہو کررہ جاتا ہے۔

# تفسير أبُو سَعُود

روایت ہے کہ آیت کریمہ "انسما ولیکم الله ورسوله"
حضرت علی کرم الله وجه الکریم کے حق میں اُس وقت نازل ہوئی جب آپ
نے سائل کے سوال کرنے پراپی چھٹلیا اُس کی طرف بڑھا دی تا کہ وہ اُس
میں پہنی ہوئی انگوشی اُ تار لے اور سائل نے وہ انگوشی آسانی سے اُ تار لی بغیر

ایباعمل کثیرادا کے جونماز ٹوٹے کا سب ہوتا اور جمع کا صیغہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے ہے تا کہوہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرح ایثار کریں اور بید کیل ہے نقلی صدقہ (تطوع) کا نام ذکو ہ ہونے پر۔
متن ملاحظہ کریں۔

وروی انها نرلت آیة" انسا ولیکم الله ورسوله"فی علی کرم الله وجهه الکریم حین ساله سائل وهوراکع فطرح الیه خاتمته کانه کان مرجانی خنصره غیرمحتاج فی اخراجه الی عمل کثیر عمل یؤدی الی فسادا الصلوة ولفظ الجمع حنید لشرغیب الناس فی مثل فعله علیه السلام وفیه دلالة علی ان صدقته التطوع تسمی الزکوة مفحه ۱۰۳» (مطبوعه مصر)

#### تفسير جُمل

تفسير جمل مين زيرا يت كهاب!

اورآپ نے اس وقت رکوع کی حالت میں ہی اپنی انگلی جس میں انگوشی تھی سائل کی طرف بڑھادی جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہی روایت ہے کہ میں نے اُس وقت انگوشی خیرات کی جب میں رکوع میں ہی روایت ہے کہ میں نے اُس وقت انگوشی خیرات کی جب میں رکوع میں

### تفسير روح المعانى

صاحب تفیر رُوح المعانی سیر محمود آلوی علیه الرجمة زیر آیت "انها ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا" رقم طرازی کراس آیت کریمه میں پہلے تو والایت کا حصر الله تبارک و تعالی کے لئے کیا گیا ہے اور پھر رسول الله صلی الله علیه و آلہ و سلم اور مونین کے لئے اثبات کیا گیا ہے۔

الله صلی الله علیه و آلہ و سلم اور مونین کے لئے اثبات کیا گیا ہے۔

اور لفظ ولی کا حصر جواللہ تبارک و تعالی کے لئے ہے تو وہ اصالت اور حقیقت کے اعتبار سے ہے۔

كذا لك لنا في حصر الو لاية في الله تعالى ثم البنا تها للرسول صلى الله عليه و آله وسلم والمو منين لآف الحصر باعتبارانه سبحانه الولى اصالته وحقيقة.

﴿روح المعاني ج ٢ ص ٢٤ ١ ﴾

#### حضرت على كے لئے

علامه سيّد محمود آلوى صاحب نے زيبِ عنوان آيت مُباركه كتحت مزيد بھى بيشار ثكات بيان كئے بيں تا ہم آپ "وهم داكعون "ك تحت نقل كرتے بيں كه بي قاعل الفاعلين كے حال سے ہے يعنی جوجانتے بيں كه جس كاذ كر ہوا نماز قائم كرنے اور زكوة اداكر نے سے اور وہ اللہ تعالیٰ كے لئے ڈرنے والے اور بحر كرئے والے بيں۔

اورفر مایا کہ وہ مخصوص حال ہے ذکو قدینا اور رکوع کرنا، رکوع نماز کا اور اس بیان سے مراد اُن کی احسان کی طرف رغبت اور اُس پر مسارعت ہے اور غالب روایات واُخبار میہ ہیں کہ بیآ یت حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں ہے۔

"وهم الكعون" حال من فاعل الفاعلين اى يعلمون ماذكر من اقامة الصلوة وايتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى وقيل! هو حال مخصوصة بايتاء الزكوة ، والركوع ، وكوع الصلوة والمراد بيان رغبتهم في الاحسان ومسارعتهم اليه وغالب الاخباريين أنها نزلت في على كرم الله وجهه الكريم ،

حاکم اور ابنِ مردویہ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابنِ سلام اور اُن کی قوم کا ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یارسول اللہ ! ہماری منازل بعنی ہمارے گھر دُور ہیں اور آپ کی اِس مجلس کے علاوہ نہ تو ہمارے پاس بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ کوئی ہمارے ساتھ بات کرتا ہے۔ ارفح

حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا! ووانما

وليكم الله ورسوله " ليعنى الله اورأس كارسول تمبار في بين -

بعدازاں رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مُسجد مِين تشريف لائے تو لوگ رکوع وقيام کی حالت ميں تقے وہاں ايک سائل کود کي کر آپ نے پوچھا کما تحقے کسی نے کچھ عطا کہا ؟

سائل نے کہاہاں! جاندی کی انگوشی۔

آپ نے فرمایا! بیانگوشی کس نے عطاکی ہے؟

سائل نے عرض کیا! یہ جونماز میں کھڑا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہالکریم کی طرف اشارہ کردیا۔

آپ نے فرمایا! کیاعلی نے تھے ای قیام کی حالت میں انگوشی عطاک ہے؟

سائل في عرض كما! وهأس وقت ركوع ميس تقير

بیئن کررسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے تعرهٔ تکبیر بلندفر مایا اور پیمر بیات تا وت گی تو حضرت حسّان بن ثابت نے اِس واقعہ پر بیشعر

-25

متن ملاحظه بمو

فقد احرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد اقبل ابن سلام نفومن قومه آمنوا بالنبى صلى الله دليه وآله وسلم فقالو! يارسول الله ان منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس.

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم "انما وليكم الله ورسوله "ثم انه صلى الله عليه وآله الله عليه والناس الله عليه وآله وسلم خرج الى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل فقال!

هل اعطاك احدشياً ؟

فقال لعم ا خاتم من نفة ، فقال من عطا كه؟

فقال ذالك القائم ، واماألي على كرم الله تعالى وجهه ، فقال النبي صلى الله عليه و آله وسلم على أي حال اعطاك ؟

فقال وهو راكع فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تلاوة هذه الآية فانشاحسان رضى الله تعالى عنه ،

ابساحسن تفديك نفسسي ومهجتي وكسل بسطسئ فسسى الهسدى ومسارع ايذهب مدحيك المحبر ضائقاً وما المدح في جنب الاله بضائع فانت الذي اعطيت اذكنت راكعا زكاة فدتك النفس ياخير راكع فانزل فيل الله خير ولاية ، واثبتها اثنا كتاب الشرائع

﴿ تفسير رُوح المعاني جلد؟ صفحه ١٧٤)

#### تفسير صاوى

یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہۂ الکریم کے حق میں اُس وقت نازل ہوئی جب آپ نے سائل کے سوال کرنے پر نماز ادا کرتے وقت سائل کی طرف انگی بڑھادی کہ وہ آنگوشی اُ تار لے۔

#### تفسير خازن

آیتِ کریم اندما ولیکم الله ورسوله الی آخو الائة، متعین هُده هُخص کوش میں نازل ہوئی ہے اور وہ هخص حضرت علی کرم الله وجہدالکریم ہیں، سُدی سے روایت ہے کہ حضرت علی علیدالسلام سے مسجد میں سوالی نے سوال کیا تو آ ب نے حالت رکوع ہیں انگوشی عطافر مائی تھی۔ نزلت فی شخص معین و هو علی ابن ابی طالب قال السندی مربع سائل و راکع فی المسجد فا عطا حاتمة فعلی

﴿تفسير خازن جلد دوم ص ٥٥ مطبوعه مصر﴾

# تفسير معالم التنزيل

سے آیت مقدسہ عین شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے اور وہ شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور کہا شدی نے کہ مسجد میں سوالی نے سوال کیا تو حضرت علی اُس وقت نماز ادا کررہے تھے اور دکوع میں ہی آپ نے سائل کوانگوشی عطا کردی۔

نزلت في شخص معين هوو على ابن ابي طالب قال السدى مسربعلسي سسائل وهو راكع في المسجد فاعطا حاتمة فعلى.

﴿ تَفْسِيرِ معالم التَّنزيلِ على الخازن ج م ص ٥٥﴾

### تفسير نسفى مدارك

کہا کہ یہ آیت حضرت علی کڑم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں اُس وقت نازل ہوئی جب آپ نے رکوع کی حالت میں سائل کے سوال کرنے پراپی انگوشی والی چھوٹی اُنگی اُس کی طرف بردھا دی اور اُس نے وہ انگوشی اُتار لی۔

> قل انها نزلت في على ابن ابي طالب عليه السلام حين سنا له مسائل وهو راكع في صلاة فطرح له خاتمة كانه كان مرجافي خنصره

﴿تفسير مدارك جلد اول ص٢٢٠٠

# تفسير معالم التنزيل

بیآیت مقدم معین شخص کے حق میں نازل ہوئی ہے اور وہ شخص علی این ابی طالب علیہ السلام ہیں اور کہائدی نے کہ مجد میں سوالی نے سوال کیا تو حضرت علی اُس وقت نماز ادا کررہے تھے اور رکوع میں ہی آپ نے سائل کوانگوشی عطا کردی۔

نزلت في شخص معين هوو على ابن ابي طالب قال السدى مربعلي سائل وهو راكع في المسجد فاعطا خاتمة فعلى.

﴿تفسير معالم التنزيل على الخازن ج٢ ص ٥٥﴾

### تفسير نسفى مدارك

کہا کہ بیآ یت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں اُس وقت نازل ہوئی جب آپ نے رکوع کی حالت میں سائل کے سوال کرنے پراپی انگوشی والی چھوٹی اُنگی اُس کی طرف بردھا دی اور اُس نے وہ انگوشی اُتار لی۔

> قل انها نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه السلام حین سنا له مسائل وهو راکع فی صلاة فطرح له خاتمة کانه کان مرجافی خنصره

﴿تفسير مدارك جلد اول ص٢٤٦﴾

#### رياض النضره

آيتِ كريم" انسما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حضرت على كرم الله وجهدالكريم كت من نازل بوئى ہے۔
ومنها قوله "انما وليكم الله ورسوله" الائة نزلت فيه اخرجه الواحدى و متانى القصة مشروحته في الصدقة.

﴿ رَيَّاضَ النَّصْرِهِ مطبوعة مصر جلددوم ص ٢٤٨ ﴾

#### ایک تفسیر کے کئی حوالے

افتیار کرگیا ہے تاہم عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بیمل افتیار کرگیا ہے تاہم عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بیمل افتیار کرگیا ہے تاہم عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بین کہ اگر بیقا خوارج کی ریشہ دوانیوں پرنظر رکھنے والے حضرات جانے ہیں کہ پیاوگ کسی بھی صاف اور واضح عبارت کو قطع بُر ید کر کے اپنا مقصد پورا کر لینے ہیں چہ جا سکے انجمی ہوئی یا اُنجما دینے والی عبارات کا دریا بھی موجز ن ہو۔

بہر حال! اب ہم اس بحث کو سیلتے ہوئے اس آیت کے حضرت علی کے حق میں ہونے کے سات کے حضرت علی کے حق میں ہوئے اس آیت کے حضرت علی کریں گے جو ہمارے ملک کے ایک بزرگ کی کھی ہوئی ہے اس تفسیر میں انہوں نے مسلک حقد

کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پہلی آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند بھی شامل ہیں مگر دوسری آیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکر پم کے حق میں ہے۔

### تفسير ضياء القرآن

آپ نے غور فر مایا! حضرت ابو برصد این رضی اللہ تعالی عنہ اور اُن کے جانباز مجاہدوں کو قر آن کریم کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کر دہا ہے۔
جس کے جانباز مجاہدوں کو قر آن کریم کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کر دہا ہے۔
جس کے سیا ہیوں کی بیٹان ہو، جس کے لشکری ان اوصاف جمیدہ
سے منصف ہوں ۔ جنہیں دُبانِ قدرت ان پاکیزہ جملوں سے سرفراز فر ما
رہی ہوا س خلیفہ برق کی شان کتنی رفع اور اُس کا مقام کتنا بگند ہوگا، ایسے خلیفہ کی خلافت کی مقانیت کے ہارے میں کسی ایسے شخص کو تو کوئی شہر ہیں ہو
سکتا جو قر آن کو خدا کا کلام اور اپنے خُداکو علیم سندات الصدور یقین
کرتا ہے۔

مالکِ حقیقی جِے جا ہتا ہے اُسے اپنے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے اُس کا فضل وکرم بے پایاں ہے، اُس کاعِلم ہر چیز کومحیط ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ س ذرّہ ناچیز کواپنی رحمت سے میر درختاں بناتا ہے۔

پہلے وُشمنانِ اسلام سے دوسی اور مُبت کرنے سے روکا گیا، اب بتا یا جارہا ہے کہ مسلمان کس سے مُجبت اور بیار کریں کھے اپنانا صراور مدد گار بنائين فرمايا تمهارا دوست اور مددگار الله تعالى ، اوراس كارسول اور وه مومن بنائين فرمايا تمهارا دوست اور درگاة ديت بين ليكن دُنيا كو دِكهان كي لئے بين جونماز قائم كرتے بين ، اور زگوة ديتے بين ليكن دُنيا كو دِكها نے كي لئے نہيں بلكه " وَهُمُ دَا يَحِعُونُ " يعني نهايت خشوع وخضوع سے عِبادتِ اللي مين مشغول ومنهمك رہتے ہيں۔

بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی ، ہوا یوں کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ اسکو حق میں نازل ہوئی ، ہوا یوں کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ اس وقت حالت رکوع میں تھے آپ نے اپنی انگوشی اُ تار کر اُسے دے دی۔ دی۔

بعض صاحبان سے اِس آیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہۂ الکریم کی خلافت بلافصل پر استدلال کیا ہے ، الخ لیکن ان کا بیاستدلال کی وجوہ سے توجہ کے لائق نہیں۔

﴿ تقسير ضياء القرآن جلد اول ص ٢٨٢ ﴾

### فساد کھا ں سے شروع ہوا

پُونکہ بحث اپنے آخری موڈ میں داخل ہونے والی ہے اِس لئے مناسب ہے کہ یہاں ابن تیمید کی عبارت کا پُرُم حصّہ بھی نقل کر دیں جے بعض لوگوں نے حدیث مصطفی اور اقوال صحابہ پر بھی ترجیح دی ہوئی ہے۔ پہنے مصطفی اور اقوال صحابہ پر بھی ترجیح دی ہوئی ہے۔ چنانچہ اُس نے کھا ہے کہ بعض کڈ ایکن نے اِس آ بہت کریمہ کے

سلسلہ میں جھوٹی روایت بنار تھی ہے کہ مید حضرت علی علیه السلام کے حق میں

اُس وفت نازل ہوئی جب اُنہوں نے انگوشی نماز میں خیرات کی ، جبکہ اِس روایت کے جموٹ ہونے پراہلِ علم کانقلاً اجماع ہے۔

قال قد وضع بعض الكذبين حديثاً مفترى أن هذه الآيته ، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنو الذين يقيمون الصلوة و يوء تون الزكوة وهم راكعون . تنزلت في على لما تصدق بخاتمهة في الصلوة ، وهذا كذب باء جماع اهل العلم بالنقل .

﴿منهاج السنة ج ا ص١٩١ ﴾

ابن تیمیدی عادت بن کچی ہے کہ وہ اپنے ذہن کی تراشیدہ باتیں نقل کرنے کے بعد اس امر کا اظہار ضرور کرے کہ جو بات میں نے کی ہے اس پر صاحبانِ علم کا اجماع ہے گریہ آج تک معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ ایلِ علم کون ہیں جنہوں نے اس پر اجماع کیا ہے اور کیا وہ اہلِ علم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی زیادہ علم والے ہیں ،

بہر حال! ہم متعدّد عبارات سے اہلِ علم حضرات کی تحقیق نقل کر چگے ہیں! اس لئے اپنے مُوقف میں اب اُن چند کتا بوں کے نام وغیرہ وُرج کئے جا کیں گے جن میں ہے کہ بدآیت حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے حق میں ہے۔

# حوالے هي حوالے

﴿ تفسيرا حكام القرآن (حصاص) ج عص٥٢٢ ﴾ ﴿ المواقف قاضى عضوج ١٣ ١١ ﴾ ﴿ تفسير نيشا بوري ج ٢ص٥٢ ﴾ ﴿ فصول المهمد ابن صباغ عيص ١٣١١) ﴿ تفسير بيضادي جاص ٣٨٥) ﴿ جع الجوامع ليسوطى ت ١ص١٩١) ﴿ تَفْيِرْسَعَى جَاصَ ١٩٧٨ ﴿ نُورِ اللَّا لِصَارِبُكُمُ صَ ٢٢ ﴾ ﴿ تفسيرغرائب القرآن جساص ١٢٧٠ ﴿ كُرُ العمال ج ص ١٩٥٥ ح ٢٠٥٠ ﴿ تَفْير بِحُرَاكِمِ إِلَيْ جَامِهِ مِنْ الْمُ ﴿ تذكره سبطابن الجوزي ص ٩ ﴾ ﴿ اسباب النزول ليسوطي ٩٥٥ ﴾ ﴿ المناقب الخوارزي ص ٩ ﴾ ﴿ الصواعق الحرقة ص٢٢ ﴾ ﴿ اصول الحديث الوعبد الله الحاكم صاحب مُستدرك ص٢٠١)

﴿ تهذیب التهذیب ابن جحرج ااص ۱۳۹۹﴾ ﴿ ذخائر العقی ص۲۰ آتفیر قرطبی ۲۳۵ س۳۲۹﴾ ﴿ تقریب المرام فی شرح تهذیب الکلام تفتاز انی ج ۲۳۹ ﴾ ﴿ اسباب النزول الواحدی ص ۱۹۸ ﴾ ﴿ تفائة الطالب النجی ص ۲۰۱ ﴾ ﴿ لفائة الطالب النجی ص ۲۰۱ ﴾ ﴿ التهسیل العلوم النزیل الکمی ج اص ۱۸۱ ﴾ ﴿ مطالع النظار بیضاوی ص ۲۰۲ ﴾

# آغاز و انجام اس بحث کا

منقولہ بالاحوالہ جات کے بعد مزید گفتگو کی ضرورت ہر گزنہیں تا ہم اس بحث کا آغاز شاہ ولی اللہ صاحب کی مُلتہ آفرینیوں سے ہوا تھالہذا اُنہی کے آخری مُکتے پر اِسے اختیام کے قریب لاتے ہیں ملاحظہ ہو۔

پھراگرہم تسلیم کرلیں کہ یہ آیت حضرت مُرتضای کی شان میں نازل ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ دلالت اس بات پر ہوگی کہ حضرت مُرتضای مُسلمانوں کو مددد ہے والے ہیں اور یہ بات حسب واقعہ ہے، کیونکہ خُد اتعالی نے حضرت مُرتضای کو آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مواقع قال میں توفیق عظیم عطافر مائی تھی۔

یہاں تک کہ اُن سے اُمور عجیبہ کا ظہور ہوا جیبا کہ بدرواُ حدین آپ کا جنگ کرنا اورغز وَ وخندق میں عمرو بن عبدودکوتل کرنا اور خیبر کا قلعہ فتح کرنا ، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کی امداد کی مگر اِس سے خلافت کہاں مفہوم ہوگئی۔

شاہ صاحب اب تک ابن تیمیہ وغیرہ کے افکار کے ساتھ ساتھ خود

بھی کافی عُلیۃ آفرینیاں کرتے رہے ہیں لیکن بالآخر آپ کو دبی زبان سے رہے

افر ارکر ناہی پڑا کداگر ہم اس آبت کو تسلیم بھی کرلیں تو اس سے خلافت کے

معنی مفہوم نہیں ہوتے اور ولی کے معنی یہاں مدد گار کے ہی ہوسکتے ہیں اور رہے

درست بھی ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ

ورست بھی ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوکر مسلمانوں کی نصرت والدا وفر مائی

شاہ صاحب کے اس' لا' میں نعم کی گوری شِرِّت موجود ہے کیونگہ آ پ کا بیفر مانا کہ اگر ہم تسلیم بھی کرلیں کہ بیرآ بیت حضرت علی کے حق میں ہے اور پھر ساتھ ہی اس شلیم ورضا کا اس مرحلہ میں داخل ہوجانا کہ فی الواقع حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے غزوہ بدر واُحداور احزاب وخیبر میں بے مثال جرائت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی إمداد ونُصُرت فرمائی اور جذبہ ورضا کی واضح مر من تصویر جیبیہ کا ظہور ہوا ، آپ کے خس تسلیم اور جذبہ ورضا کی واضح مر من تصویر ہے۔

بہر حال شاہ صاحب کے اس اقر ارنماا نکار اورا نکار نماا قرار کی اگر وضاحت نہیں کی جائے تو صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قبلہ دل سے تو اس آیت کو حضرت علی کرم اللہ وجہدا لکریم کے حق میں شلیم کرتے ہیں مرحص تر دیدروافض کی وجہ سے آپ کو الم کاری کے مختلف نمونے دکھائے پڑے ، ورنہ لفظ وکی کے معنی مددگار بیان کرتے ہوئے آپ ہر گزید بیان نہ کرتے کہ بلا شبہ مولاعلی کڑم اللہ وجہنہ الکریم نے مختلف غروات میں مشلمانوں کی نصرت وجمایت اورامداد واعانت فرمائی۔

اب جبکہ آخر پرشاہ صاحب نے خود ہی دبی ڈبان سے بیشلیم کرلیا ہے کہ بیر آیت حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کے بق میں نازل ہوئی ہے اور اس میں آپ کی ولایت کے معنی مسلمانوں کی نفرت وامداد کرنے والے کے بیں اور اس کے معنی خلافت کے نہیں ہوسکتے تو پھر ہمیں خواتخواہ مزید بات بوھانے کی کیا ضرورت ہے۔

اگر چہ ہم آپ کی پُوری عبارت سے صرف یہی ایک تکوالیکر اپنا مطلب پورا کر سکتے سے اور بتا سکتے سے کہ شاہ صاحب کی پہلی تمام عبارات کی سکذیب و تغلیط صرف اِسی ایک کھڑے سے ہوسکتی ہے ، لیکن ہماری مجبوریاں شاکد آپ نہ جانے ہول ، اُن میں سے ایک سے ہے کہ موجودہ دور کے خوارج قبلہ شاہ صاحب کی اسی شم کی تحریروں کا سہارالیکر حضورتا جدار اُلُ میں آنے والی تمام تر روایات کو واہی اور باطل ٹابت کرنے میں ید طُولیٰ رکھتے ہیں۔

### کاش ایسا نه کرتے

بہر کیف! حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفیانہ انداز فکر میں ڈوبی ہوئی تحقیق اور اُ بجھی ہوئی تحریروں نے عصر حاضر کے بے لگام خارجیوں کے لئے مُولائے کا تئات سیّد نا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مُنتا خیاں کرنے کی نئی تراہیں گھول دی ہیں ۔ حالانکہ اس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تصور میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ بچھلوگ اُن کی چھوٹی جھوٹی اللہ علیہ کے تصور میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ بچھلوگ اُن کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے مطلب نکال لیں گے ، کاش اُنہوں کے این شہوں کے این شہیداورا مام رازی کی اِتاع کرنے کی بجائے تر دیدروافض کا وہی طریقہ اینا یا ہوتا جو عکمائے اہل سُمّت سلف صالحین کا تھا۔

بہرکیف! شاہ صاحب کی متذکرہ پیجیدہ عبارتوں اور بیک طرفہ انداز فکر سے جومتانگی برآ مدہوئے وہ انتہائی خوفاک ہیں جن کا پُورا تعارف مشکل سکشا جلد سوم میں آ رہا ہے تاہم اس کانمونہ پیش خدمت ہے۔

### على راشد خليفه نهيس تهي

شاہ دی اللہ تحدث وہلوی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعددار شادات کی روسے ثابت کیا ہے کہ حضرت عثمانِ غنی کی شہادت کے

بعد رشد خلافت کیا ، خلافتِ خاصہ وعلی رمنہاج النّوت کا زمانہ ہی ختم ہوکر زمانہ ہی ختم ہوکر زمانہ ہی ختم ہوکر زمانہ عالی ہوئے اس سال کو اُمت نے ''عام الجماعت'' کا نام دیا اور اس کے بعد سے پھر زمانِ خیر شروع ہوا اصحاب نبی کے بارے میں قُر آن میں آیات موجود ہیں ، علی کے بارے میں قُر آن میں آیات موجود ہیں ، علی کے بارے میں اُلگ آئت بھی نہیں ،

﴿شمائل على ٢٤٥﴾

# شاہ ولی اللہ شاہ کی رائے

محدّث دہلوی ازالۃ الخفاء جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے وعدہ کیا کہ وہ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص ضرور لیس کے، وہ قضاص لینے پر قادر سے اور حضرت عُثان ذُوالنَّور بین کے مظلومانہ قل کا قصاص ضرور لے سکتے سے مگر اُنہوں نے قصاص نہیں لیا بلکہ اس کے مانع ہوئے ۔ حضرت مُرتفنی نے خطائے اجتہادی سے کام لیا۔

حضرت علی کے مقاتلات بعد شھادت عثمان اپنی خلافت کی طلب و حصول تھیں نہ کہ باغراض اسلام۔

﴿شمائل على ص ٢٠١)

مولا کے معنے ، علمائے دین کی ڈیوٹی ، نمک حرامی کی سزا

اوَإِنْ تَوَلُّو فَا غُلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعُمَ الْمَوَّلَى

بعد رشد خلاف کیا ، خلاف خاصہ وعلی منہاج النبوت کا زمانہ ہی ختم ہوکر زمانہ ، ہی ختم ہوکر زمانہ ، ہی ختم ہوکر زمانہ ، ہوگر اس کے اس سال کو اُمت نے "کا نام دیا اور اس کے بعد سے پھر سال کو اُمت نے "کا نام دیا اور اس کے بعد سے پھر زمان خیر شروع ہوا اصحاب نبی کے بارے میں قُر آئ میں آیات موجود ہیں ، علی کے بارے میں ایک آئت بھی نہیں ، علی کے بارے میں ایک آئت بھی نہیں ،

﴿شمائل على ٢٤٥﴾

# شاہ ولی اللہ شاہ کی رائے

محدّث دہاوی ازالۃ الخسفاء جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ تصرت علی نے وعدہ کیا کہ دہ حضرت علی نے وعدہ کیا کہ دہ حضرت عثمان فصید رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص ضرور لین کے مظلومانہ آل کا قصاص ضرور لے سکتے تھے مگر اُنہوں نے قصاص نہیں لیا بلکہ اس کے مانع ہوئے ۔ حضرت مُرتفنی نے خطائے اجتہادی سے کام لیا۔

حضرت على كے مقاتلات بعد شھادت عثان اپنی خلافت كی طلب و حصول تھيں نہ كہ باغراض اسلام -

﴿شمائل على ص ٢٠١﴾

مولا کے معنے ، علمائے دین کی ڈیوٹی ، نمک حرامی کی سزا

اوَإِنَّ قُولًا عُلَا عُلَا مُؤاانًا اللَّهُ مَوْلَكُمْ نِعُمَ الْمَوْلَى

﴿ سُورة انقال ﴾

ترجمه، تولائی (لیعنی مولاعلی ، مولاعلی چلانے والے مشرکول اور باغیوں) کو بتا دو کے مسلمانوں کو مولا تو صرف اللہ ہے، وہ کیسااچھا مولا اور کتنااچھا مدد گاراور مشکل کشاہے۔

نوٹ، ایک دینی عالم کو جب ہم مولا نا طہتے ہیں تواس کے معنی ہیں اے ہمارے غلام ہوتا ہے۔ اس اے ہمارے غلام ہوتا ہے۔ اس پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو علم دین کی تعلیم دیتا پھرے ورندا پی نمک جرامی کی سزا مھکتے کے لئے تیار رہے۔

﴿شمائلِ على ص ١٠٢ ﴾

# کچھ علاج اس کا بھی ایے چارہ گراں ؟

شاہ صاحب اس زمانے میں ہوتے تو اپنی تحریروں کی بہتشریحات و مکھے کہ نہوں نے از التہ الحفاء و مکھے کہ نہوں نے از التہ الحفاء نامی کتاب کوشدید تعصّب سے کام لیتے ہوئے تر تیب دیا ہے اور رہی ہی کسر اس کتاب کے مترجم اور محشی نے پُوری کردی ہے۔

اگرآ پاحتیاط کا دامن تھام کرر کھتے تو یقیناً اُن کے نام پرخوفناک میں میں سے میں قدمی میں

تھیل ندکھیلاجا تا،ادراگرآپ موقع محل کونظرا نداز کرتے ہوئے ولی اور مولا

کے معنوں میں اِس قدر وُسعت نددیتے تو آج بیصورت حال ندہوتی کہ لفظ ولی اور مولا اللہ تعالیٰ کے لئے تو مددگار اور مُشکل مُشا کے معنوں میں ہے اور دُوسرے لوگوں پراس کا اطلاق غُلام کے معنوں میں ہوتا ہے۔

سیمسله علائے حقد اہلِ سُدّے و جماعت کے لئے بالعموم اور شاہ ولی اللہ صاحب کی حقیقی اور معنوی اُولا دے لئے بالحضوص توجہ کامستحق اور لیے فکر میہ ہے کیونکہ اندریں صورت مولائے کا نئات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بڑھ کریہ بات مُعلّم ومقصو دِکا نئات مُولائے گل فحر رسُل تا جدار انبیا عسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنے جاتی ہے۔

### قارئین کے لئے

عکماء کی خدمت میں اس التماس کے بعد قارئین کی خدمت میں بیہ عرض کرنا ہے گہآ پ بھی اپنے طور پراپنے دائرہ تحقیق کو وسیج کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کو بھی خارجیوں کے زہر سے ایمانوں کو بھی خارجیوں کے زہر سے بیجانے کی کوشش کریں۔

اس بحث كے ساتھ بى بيجلدا پنے اختاا م كو بننے ربى ہے تيسرى جلدكا آغاز انشاء الله العزيز ان آيات كى تفصيل وتشرق سے ہوگا چو حضور سرور كائتات سلى الله عليه وآله وسلم برزير بحث آيت كى تائيد ميں نازل ہوئيں اور آئ كى تفسير اپنى زُبان فيض آپ نے وہ پڑھ كر صحابہ كرام كوشنائيں اور آن كى تفسير اپنى زُبان فيض

ترجمان سے کرتے ہوئے فرمایا کھلی تہارا اُسی طرح مُولا ہے جس طرح میں تُمہارا مولا ہوں اوراس اُمرکی بھی وضاحت ہوگی کے حضور رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام جمع مونین کے سطرح ولی اور مولا بیں ، تاہم یہاں زیب عُنوان آیت کریمہ کے پیش نظر کے طور پر چند نکات بیان کریمہ کے پیش نظر کے طور پر چند نکات بیان کریمہ کے ایداس جلد کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔

### علی مومنوں کے مدد گار ھیں

اسلام کے گذشتہ اداوار میں سوائے ابن تیمیہ اور اسکی وُر یت کے چند معدود الوگوں کے تمام ترعکماء وفقہا ابلِ سُنْت اس اَمر پر مَنفَق بیں کہ آیہ جب کریمہ انعا ولیکم الله ورسوله میں حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی شرکت محض مومنوں کے دوست اور ناصر و مددگار کے معنوں میں ہواور سیکہ اِس سے خلافت بلافصل کے معنی مفہوم نہیں ہوتے۔

ہماری تحقیق کے مطابق علائے وہابیداور دیابنہ نے بھی اپنی تغییروں میں زیر آیت یہی معنے بیان کئے ہیں گرافسوں اور ہزارافسوں اِس پرہے کہ بیاف کے ہیں گرافسوں اور حضرت علیٰ کوولی کے بیافی اس قرار واقعی حقیقت کے مُقربونے کے اور حضرت علیٰ کوولی کے مستعموں میں دوست اور مددگار مانے کے باوجود نہ توان کودوست تسلیم کرتے ہیں اور عدد گار۔

### اگر مدد گار هیں

ہم پُوچھے ہیں گداگر حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم مومنوں کے مدد
گار ہیں اور بقول تُمہار ہے بھی قُر آ نِ مجید کی تقص صرح آئیں پرشاہد عدل ہے
تو آ پ لوگ اس امر کی مخالفت میں کیوں اپنے آ پ کو ہلکان کر دہے ہیں۔
کیا آ پ اِس آ بت کے مفہوم کو صرف صحابہ کرام سے دور تک ہی
محصور ومقید کر دینا چاہتے ہیں جبکہ قُر آ نِ مجید میں اِس اَمر کی ہرگر وضاحت
موجو ذہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم اور حضرت علی
کرم اللہ وجہا گریم صرف ان چند سالوں کے لئے مومنوں کے دوست اور
ناصرومددگار ہیں۔

اب جبکہ آیت کریمہ کے کسی ایک لفظ میں بھی کسی خاص زمانہ کے گئے تھر ت وامداد اور دوسی کو حصر نہیں کیا گیا تو آپ انگٹی کارٹے واخل کرتے علی مدد جیسے جُملوں کو ادا کرنے کی بجائے انہیں شرک میں کیوں داخل کرتے ہیں اس صورت حال پر بھی غور کریں اور بیر بھی دیکھیں کہ کہیں آپ ایسا کرنے سے اس آیت کریمہ کے خاطبین یعنی مونین کے دُمرہ سے ہی نہ نکل جا ئیں کیونکہ بیر فرمانِ خُد اوندی مومنوں کے ساتھ دوسی اور مومنوں ہی گانھرت وامداد سے مشروط ہے۔

#### حق یہ ھے

حق بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاند، مومنوں کے حقیقی بدوگار اور دوست ہیں جبکہ حضور رسالتم آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاز اُبالا صالت ہیں اور حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم مجاز بالنیابت ہیں اور بیامداد اور دوستی کسی خاص زیانہ کے لئے محدود مقید نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور اِس امداد اور دوستی کا انکار کردینا خود کو دُمرہ موشین میں شارنہ کرنے کے مترادف ہے۔

تمت بالخير

الحمد لله على ذالك والصلوة والسلام على رسول خير محمد وآلم وصحبه اجمعين.

# مشکل کُشا جلد سوم کی جھلکیاں

(۱) حدیث غدر تحقیق کے آئینے میں حضور رسالتمآب سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو انہی معنوں میں مومنوں کا مولا فرمایا ہے جن معنوں میں آپ مومنوں کے مولا میں اس امر کی شہادت متعدو قرآنی آیات سے پیش کی گئی ہے۔

(۳) وُنیامیں صرف حضرت علی کرم اللّد وجہدالگریم ہی ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں حضور رسالتمآ ب صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے قرآن و صدیث کے متعدد حوالہ جات سے مُرِّین اور خواصورت بحث،

عصرِ حاضر میں حضور سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھائی جارہ قائم کرنے والوں پرضربِ شدید فرمانِ علی کے مطابق حضور کے بھائی بننے والے پاگل ہیں۔

(۳) مولائے کا تنات کی شان میں آنے والی متعدد قرآنی آیات کا حسین وجمیل اور فرحت بار گلدستہ جس کی ہر آیت کی شان نزول معتبر

کتابوں سے پیش کی گئی ہے۔

(۵) عصرِ حاضر کے خارجیوں کی ناپاک جسارتوں کے نمونے "
"آگ ہی آگ "اوراُس کا محاسبہ علاوہ اڑیں محبت وعقیدت کے سینکڑوں خوش نما پھول جو بارگاہ حیدر کرار میں پیش کئے گئے ہیں اور یہ پھول وہ ہیں جو کہھی نہیں مُرجھا نمیں گے کیونکہ اُنہیں گلتانِ قُر آ نِ عظیم اور چمنستانِ حدیث رسول ہے پُخا گیا ہے۔

بہر کیف! کتاب مشکل کشا جلد سوم بھی پہلی دوجلدوں کی طرح محیان حیدر کرار کے لئے یقیناً یقیناً ایک نعمتِ غیر مترقبہ ثابت ہوگی۔

۔ قارئین کی دَعا ئیں شاملِ حال رہیں تو انشاءاللہ العزیز جلد ہی

تیسری جلدز یورطبع ہے آراستہ ہوجائے گی۔

وما تو فيقى الا بالله العظيم صائم چشتى





# یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان





414 912110 ياصاحب الزمال ادركني



نذرعباس خصوصی تعاون: رخوان رخوی اسلامی گذ**ب** (ار د و **DVD** ڈ یجیٹل اسلامی لائبر*ر*ی ۔

SABEEL-E-SAKINA Unit#8. Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com